ڔڽڗۊؙٳڹؽٵۺؙٵؽۺٳؽڝٛڟٷڝڗڹڷۻؽڬ عانه على إن بربال الترنطي ي





www.kitabosunnat.com



ان نوان دوایم است بای دون و کوانی مکیستان دو 2631861

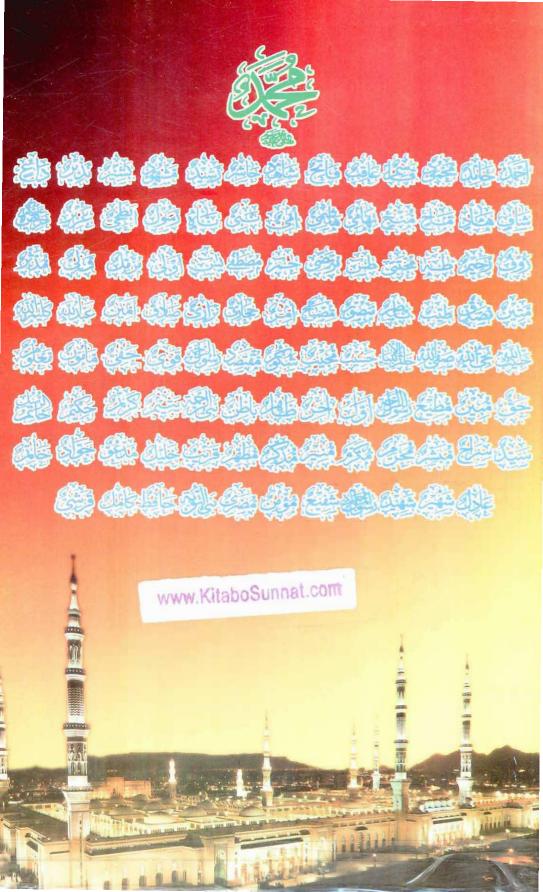

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَلِنِ الرَّحِيمِ

### معزز قارئين توجه فرمانس!

كتاب وسنت داف كام پر دستياب تمام اليكثر انك كتب.....

- عام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کی خاطر ڈائن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبیه 🖈

- کسی بھی کتاب کو تجارتی یا ادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کرنا اخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿ اسلامی تعلیمات پر مشتل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پور شرکت اختیار کریں ﴾

PDF تب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com

www.KitaboSunnat.com

ر در استوات کری روستوات کری محدث الدول ستار الله علیه والدول

پیرٹ بنظر کندخ الے حم سے پھرنام جن اروض ُ حبنت میں قدم ہے پورٹ کرفدا ساسے مواب بی ہے پچر سرنے مرا أور ترامشس قدم نے مواب نبى سب كركوئي طور سحب تى دِل شوق سے لبرزیئے اورا تھو بھی تم ہے پوستنت رمان کا اعزاز ملاسب اب رہے کس کا، نکسی چیز کاغم ہے پهربارگرستيرکونين مين پښخپ يان كاكم أن كاكم ،أن كاكرم سب د کمیداُن کے غلاموں کا بھی کیا جاہ وحثم ہے يه ذرّهٔ الميسنر الم خور شديد برامان مرمُون بن مجى جو زبال بن كے كرے شكر كم بنے سخدا أن كى عِنايات سے كم ب رگ رگ میں تم تبست ہور شول عربی کی جنت کے خزائن کی ہی بیع کے سب وه کستیرکونین بے آقائے اُم سب وُه رَحِتِ عالَم بَحِثِ السِّرِ وَوَسِر وُه عالم توحيث كامنطرسني كحرب بين مشرتِ ہے نہ مغربے ، عرب نہ عجم ہے دل نوست سُول عربی سکنے کوسے حین عالَم بي تحيث كا، زبال سبّ زقلم سبّ ا

ببزةُ البني مَا لِيُهُمُ أَي مُهَا يرضي في المِينةُ في عَلاَم عَلَى ابن رُبِهِ إِنُ الدِينَ عَلَيْهِ مِن مِنْ الْأَرْتُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعْتَرُفِهِ DATA PARTES



اللاقت اُدرُوبازار ایم لے جناح روڈ 🔿 کراچی ماکیٹنان فن 2631861

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# كابي دائث رجشريش نمبر

بابتمام : خليل اشرف عناني دارالاشاعت كراجي

ا العبار العبار

فخامت : 3240 منحات در ۲ جلد

## اس ترجمہ کے حقوق ملیت پاکستان میں بحق دارالاشاعت کراچی محفوظ ہیں۔

صابه طبن مولاه نوبسهٔ اسمی ساکن دادشد و مولاهٔ خلیل اشرف همانی ماکند. داراده محسندگری برنز حلکتیدخوش ترخ، اردد سسسیرست حلبسید

س محدسطها سی داد مرح موثراده فوهسای ساکن هلاملیان دادند و مترج و بی تصنیفاری اللید حدکا ارتفاع " سیرت علی ایدد" به ادوی نام " دستان النیون نی سیرتا الامن المامون" به جس کرصف علاری آب برن اداری فردش قمانی « کاک دارادات مد اردد با زادگراجی طرکر دس ترج کے کم حتری علی شرب شان داد اواج و دو حاس تولالی وشک آس می است نام شسترکران بھی کوئی اقریق مکلت با کرت ن می در عرط بول ده حاس تولالی وشک آس می است نام شسترکران بھی کوئی اقریق بر می ادرده « می کن کو کمبر ترکت برت از در شد کرکے طبح کردیگے می خاص سے بطریالی دشریشین کرک رس کار کی خاص کی اجازت با حتوق بی و کے اور درا گذار و دوگا کے اب خاس خالی دشریشین کر حتوق مکلت دی کست کی اجازت با حتوق بی و کے اور درا گذار و دوگا کے اب خاس خالی دشریشین



ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كرا چی ادارة اسلامیات ۹۹ اسانار كل لاجور كمتبه سیداحد شهیدًار دوبازار لاجور كمتبه امدادیه فی بی جینتال ردوماتان كمتبه رحمانیه ۸ اسار دوبازار لا بور

بیتالقر آن اردوبازار کرایی بیت العلوم 26-نایھ ردڈلا ہور کشمیر بکڈ پو۔چنیوٹ بازار فیصل آباد کتب خاندرشید ہیں۔ یمدینہ مارکیٹ راجہ بازار راد لپنڈی بونیورٹی بک ایجنبی خیبر بازار پشادر

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مير ت حليميه أردو

|      | سر المن حلبيد ار دولتوريي          | وانات     | فهرست عنو                              |
|------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| صفحه | الزين الموالي الم                  | صفحہ      | عنوان                                  |
| ۲4   | آ تخضرت کاپڑاؤ۔                    | 40        | باب پنجاه دېشتم، غروه بنولچان          |
| 1    | اس مقام پر نماز خوف۔               | "         | انقام كے لئے كوچ                       |
| ۸۲   | ابوقاده کی تعریف۔                  | u         | وشمن كافرار                            |
| "    | ابوعياش كاواقعه _                  | ۲۳        | وا بسی میں نی کی دعا                   |
| "    | لفكر كاكعانا                       | *         | والده كي قبرير ي كزر                   |
| //   | ابوذر کی بیوی کی گلوخلاصی۔         | 4         | باب پنجاه و مهم غرزوه ذي قرد-          |
| 4    | ان خاتون کی نذر۔                   | ۲۸        | عيينه كي جمير خاني                     |
| "    | بنياد نذر                          | ,         | ابوذركى بيوى وبيني كوحاديث             |
| 1    | سلمه كودوېراحصه-                   | <b>79</b> | سلمه ابن اكوع كوحاديثه كي اطلاع        |
| 1    | اس غزوه کاتر بین مقام_             | ٠,٨       | سلمه کی طرف سے تناتعاتب                |
| C!   | باب ۲۰ غزوهٔ حدیبیه                | انهم      | سلمه کی بهاوری اور دستمن کو نقصال ـ    |
| 4    | لفظ حديبيه كي تتحقيق               | •         | تناحاصل كرده مال غنيمت_                |
| 11   | حديبيام-                           | 4         | نی کواطلاع اور سواروں کے ذریعہ تعاقب   |
| "    | اس غزوه کاسبب                      | ۲ م       | اخر ماسدی سوار دستے کے امیر            |
| //   | عمره کی نیت ہے کو ج۔               | 4         | وشمٰن پر مسلمه کار عب وخوف۔            |
| or   | احرام_                             | 4         | وشمن براخرم كاحمله اور شهادت.          |
| ."   | آنخضرت عليه كاللبيه                | سونهم     | ابودرداء کی طرف سے اخرم کا انقام۔      |
| 11   | مدين من قائم مقاى                  | 4         | اخرم کاخواب اور تعبیر۔                 |
| ,    | عربوں سے ہمر کابی کی خواہش۔        | * ·       | مديني حفاظت كالنظام اورآ تخضرت كاكوج   |
| 1    | قبائل عرب کے حیلے بھانے۔           | ~~        | ضیب کی لاش اور صحابہ کی غلط فنمی۔      |
| ٥٣   | آنحضرت کی عمرہ کے لئے تیاری و کوج۔ | 4         | ابو قباد هاورمسعده ۔                   |
| "    | ہدی لینی قربانی کے جانور۔          | 4         | اِبو قباد ہ کا کوچ اور مسعدہ سے سامنا۔ |
| 4    | اشعار اور بدی کا قلاده۔            | 4         | کشتی اور ابو قیاده کی فتح۔             |
| 4    | آپ کے ساتھ صحابہ کی تعداد۔         | هم        | معدہ کے قل پرابو قادہ کی تعریف         |
| 11   | غير جنگی سفر-                      | 4         | نی کے نصف او نٹول کی بازیافت۔          |
| 4    | یانی کی قلت۔                       | 47        | سلمہ دشمن کے تعاقب میں۔                |
| ٥٢   | نی کی انگلیول ہے پانی کے چشمے۔     | ,         | ومثمن پر خوف وہراس۔                    |
|      |                                    |           |                                        |

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

| مفحه | عنوان                                                | صفحہ | عنوان                                      |
|------|------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| 44   | رُر ماں کی قریش سے تفتگو۔<br>میریل کی قریش سے تفتگو۔ | م م  | مولی اور آنخضرت علیہ کا معجزہ۔             |
| 1    | قریشی او باشول کی سر کشی۔                            | 4    | آنخضرت کے جاسوسول کی اطلاع۔                |
| 4    | بُدِیل کی فہمائش اور قریش کی تجروی۔                  | ٥٥   | قریش کی جنگی تیاری اور کوچ۔                |
| 76   | قريش كاپسلا قاصد_                                    | "    | عصر کی نماز اور دستمن کے منصوبے۔           |
| *    | دوسرا قاصد ـ                                         | 4    | ملوة وسطى _                                |
| "    | طلیس کے متعلق نبی کارائے۔                            | ÖY   | آنخضرت کو منصوب کی آسانی اطلاع۔            |
| "    | ا حلیس کے تاثرات                                     | 11/2 | نمازعصر نماز خوف کی صورت میں۔              |
|      | قریش کے روبر و حکیس کابیان۔                          | "    | مین عسفان والی نماز تھی۔                   |
| 40   | حلیس کو قریش کی ڈانٹ۔                                | ۵4   | نماز خوف کے متعلق بحث۔                     |
| //   | حلیس کی نارا ضگی۔                                    | 11   | جنگ کے متعلق صحابہ سے مشورہ۔               |
| "    | قریش کی حیله سازی۔                                   | 1    | صدیق اکبرگی رائے۔                          |
| 1/ . | عُروہ کی قریش ہے صاف گوئی۔                           | ۵۸   | مقداد کاجذبهٔ پُرجوش۔                      |
| ኘኘ   | صحابہ کے متعلق عُروہ کے خیالات۔                      | "    | پیش قدمی کا فیصلہ۔                         |
| 1    | عُروه پرابو بكر كاغصه-                               | *    | قریش کی د خل اندازی پرانسوس_               |
| 4    | عرُوه کی احسال شنای _                                | 4    | غیر معروف راستے سفر۔                       |
| . // | صديق اكبر كالحسان_                                   | 4    | صحابه کواستغفار کی تلقین۔                  |
| /    | ا غرُوہ کی نبی ہے جسارت۔                             | ٥٩   | بی اسر ائیل کا ستغفارے گریز۔               |
| 44   | مغیره کی ڈانٹ۔                                       | 4    | الل بیت کی بن امر ائیل کے باب حقہ سے مشاہت |
| 1    | عرُوه کی مغیر ہ پر غضبنا گی۔                         | ٦٠   | قصویٰاو نثنی کی ہٹ۔                        |
| 44   | مغیره کی غدّاری کاواقعه۔                             | 1/   | منجانب الله ر كاوث_                        |
| ľ    | مغيره كااسلام_                                       | . #  | نی کی طرف سے صلہ رحی کالعلان۔              |
| 4    | غدر کے مال سے آنخضرت کی بیزاری۔                      | . 4  | مديبيه ميں پاني كى كميابي ـ                |
| 71   | مغير وابن شعبه-                                      | 4    | ایک معجزه اوریانی کی فراوانی۔              |
| 4    | عُروه كو آنخضرت عليه كاجواب.                         | 41   | سر دار منافقین کی دیده دلیری ـ             |
| 4    | صحابه كي والهانه عقيدت كامنظر                        | •    | نی کے سامنے اظہار نیاز۔                    |
| 1    | قریش ہے عُروہ کی گفتگو۔                              | 74   | معجزه پر ابوسفیان کی جیر انی۔              |
| <1   | قریش کی ضداور غروہ کی علیٰحد گی۔                     | 1    | بُدِیل کی آنخضرت سے ملا قات۔               |

| ومصفون   | <u> </u>                          |                                                  |                                    |
|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| صغح      | عنوان                             | صفحه                                             | عنوان                              |
| ۸۰       | گفت و شنیداور معجمویة _           | <1                                               | عروه یا عظیم قرینتین_              |
| ,        | شرائط صلح پرعمر کی اضطرابی کیفیت۔ | •                                                | خراش کے ذریعہ قریش کو پیغام۔       |
| A1       | ابوعبیده کی دخل اندازی۔           | 4                                                | عمر فاروق کو سیمیخے کااراد ہ۔      |
| ,        | عمر پراس بحث کی ندامت اور خوف۔    | 44                                               | عثان عني بطور قاصد_                |
| ۸۲       | معاہدہ کی کتابت۔                  | "                                                | عثان کوابان کی پناہ۔<br>-          |
| 4        | البسم الله لکھنے پراعتراض۔        | 48                                               | عثان کو طواف کی پیش کش_            |
| 4        | البهمالله کے نزول کی تر تیب۔      | "                                                | نی سے پہلے طواف سے انکار۔          |
| ٨٣       | کلمه رسول الله پراعتراض_          | 4                                                | نی کے گمان کی تصدیق۔               |
| ,        | علی کااس کو مثانے سے انکار۔       | 4                                                | عثان کے قتل کی افواہ۔              |
| <b>,</b> | علی کے متعلق نبی کی پیشین کوئی۔   | . •                                              | بيعت كالحكم_                       |
| •        | پیشین گوئی کی جمحیل۔              | ۲۳                                               | ابن قیس کی بیعت سے دامن کشی۔       |
| VIA,     | صلحدیبیه کی مبلی شرطه             | 40                                               | <b>مثان</b> کی غائبانه بیعت۔       |
| AD       | دوسری شرط۔                        | *                                                | بیعت مدیبیه کی نضیلت۔              |
| 1        | تیسری شرط-                        | 44                                               | بيعت حديبيه اور حيات خفر _         |
| "        | چو تھی شرط۔                       | 44                                               | ابن اُبا کو قریش کی چیکش۔          |
| "        | یانچویں شرط۔                      | 1                                                | طواف ہے انکار۔                     |
| AY       | كيامعابده آنخضرت في خود لكها      | 1                                                | بيعت رضوان _                       |
| "        | اس قول پر علاء اندلس کااعتراض۔    | "                                                | بدراور حديبيه                      |
| ۸<       | دوسری شرط پر محابه کااعتراض۔      | "                                                | سنان اولین بیعت دینے والے۔         |
| 1        | أتخفرت كالحرف سے وضاحت۔           | · <a< th=""><th>سلمه کی بیعت و شجاعت _</th></a<> | سلمه کی بیعت و شجاعت _             |
| •        | آنخضرت کے پاس ابوجندل کی آمد۔     | #                                                | احرّام بیعت الله _                 |
| 1        | ازروئے معاہدہ واپسی پر اصرار۔     | "                                                | محابہ کوانقامی کارروائی کی ممانعت۔ |
| ٨٨       | ابو جندل کی فریاد _               | < 9                                              | قریشی دسته مسلمانون کی گھات میں۔   |
| 1        | مسلمانون میں اضطراب۔              | 4                                                | گر فآری۔                           |
| ,        | صبر وضبط کی تلقین۔                | ,                                                | قریش کی ناکام جوابی کارروائی۔      |
| ,        | ابوجندل کودومشر کوں کی پناہ       | 4                                                | رہائی کے لئے قریشی و فد۔           |
| . 49     | ابوجندل كيلية عمر كالفطراب_       | 7                                                | مسلمانوں اور مشر کول کی رہائی۔     |
| 9.       | معابد میں بن فزاعه کی شرکت۔       | ۸٠                                               | قریش کابیت سے خوف اور صلح کی پیشکش |

| وم تصف تون | چ <u>نر</u>                              | 4    | مير ت طبيه أردو                           |
|------------|------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| صفحہ       | عنوان                                    | صنحہ | عنوان                                     |
| 1.4        | الدبعنيركووالبى كاحكم                    | 41   | معابده کی محیل اور گوامیان۔               |
| 4          | ابوبصيرك باتحول قاصد كاقتل-              | 1    | قرباني كيلي ابوجهل كالونث.                |
| •          | ابوبصير كامعامله ني كے روبرو۔            | 1    | اونٹ کافرار اور قریش کاواپس سے انکار۔     |
| 1.40       | ابوبصير كو آزادي_                        | "    | ایک کے بدلے سواونٹ کی پیشکش۔              |
| "          | قریش کا تجارتی راسته ابو بصیرکی کمیس گاه | •    | جماعت اور قربانی۔                         |
| ,          | ابوبصير كے كرد بے كس مسلمانوں كااجتماع   | 91   | قبولیت کی علامت۔                          |
| 1.6        | قريشي قافے ابو بصير كي زويس_             | "    | محابه كي حكم عدولي اور المخضرت كوتكليف    |
| "          | قریش کی فریاد اور شرط کی منسوخی۔         | 1. 1 | رہ<br>ام سلمہ کامشورہ بی کے موتے مبارک    |
| •          | ابوبصير كومدينه آنے كاجازت۔              | "    | مدينے كووالى اور سور أفتح كانزول_         |
| 1          | نامة مبارك اورابو بصيركي وفات _          | 914  | معجزه نبوى عليق                           |
|            | محابه كو نتح كا حساس_                    | 90   | صلح عديبيه عظيم ترين فتحي                 |
| ۲۶         | ز ہنوں کی تسخیر اور دلوں کا نقلاب۔       | 1    | محابه كوصلى امركا اميت كااحساس_           |
| *          | کعب کے سر میں جو کیں۔                    | 97   | حديبيه م <u>ي</u> س باران رحت             |
| ,          | تبل ازونت سر منڈانے کافدیہ۔              | 94   | بارسش رهمت خدا دندىس                      |
| 1.4        | طبتی اصول اور شرعی احکام۔                | 4    | جاہلیت میں بارش کانجوم سے تعلق۔<br>ا      |
| 1          | بوی سے ظہار کے متعلق تھم۔                | 4    | ستاروں کی جالیں۔                          |
| [·A        | ظهار کیاہے۔                              | •    | اٹھائیس ستارے اور گروش ماہ و سال۔         |
| " //       | اوس کا خولہ سے ظمار۔                     | 9 4  | ر حمت خداوندی اور آدمی کی سر کشی۔         |
| 1          | جابلیت میں ظهار کی اہمیت۔                | 1    | علم نجوم کی بے فائد گی                    |
| "          | ا ظهار کے متعلق سوال۔                    | 99   | مديبيه من شجرةر ضوان ـ                    |
| 1-4        | آنحضرت كالنافيعلد                        | 4    | ام کلوم کا کے سے فرار۔                    |
| 11         | خوله کی فرماد۔                           | 6    | واپس کئے جانے کاخوف۔                      |
| 1          | ظہارے متعلق آسانی تھم۔                   | ,    | معاہدہ سے عور توں کا سنتاء۔               |
| 11-        | ظهار كافدىيه                             | •    | عور توں کے ایمان کے امتحان کی شرط۔        |
| "          | فديهين أتخضرت كاطرف سامداد               | 1    | حدیبیہ میں مجبور عور تیں نی کے حضور میں   |
| 111        | خوله اورامير المومنين عمرً _             | ,    | شوہروں کوخرچہ کی ادائیگی۔                 |
|            | شراب کی حرمت۔                            | 1+1  | کافر بیویوں کو علیحدہ کرنے کا تھم۔        |
| 1          | حرمت شراب کے تین مرطے۔                   | 101  | وابی کے لئے قسریٹی قاصد                   |
| "          | پنلامرحلد-                               | U    | ابوبصیر کا کھے نے فرار اور نبی کے پاس آمد |
|            |                                          |      |                                           |

| سوم نصف اول                                      | www.KitaboS                          | ≱nnat.com    | ير ت طبيه أردو                                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| صفحہ                                             | عنوان                                | صنحہ         | عنوان                                          |
| 177                                              | آسانی اطلاع۔                         | 117          | ومرامر طبه۔                                    |
| 144                                              | مسلم پر اؤ۔                          | 4            | دوسری حرمت کاسبب                               |
| /                                                | حباب كامشوره .                       | •            | تيرى اور تطعى حرمت كامر طه-                    |
| ,                                                | ريزاؤهن تبديلي-                      | 115          | محفل کی شراب نالیوں میں۔                       |
| 140                                              | كياخير من آپ خود لڙے۔                | 1            | مرحوم محابہ کے متعلق مسئلہ۔                    |
| "                                                | نطات پرناکام خیلے۔                   | 4            | شراب نوشی پرشر می سزا۔                         |
| 177                                              | محودا بن مسلمه كاقتل_                | •            | ابوجندل كاواقعه_                               |
| "                                                | جنگ کے وقت کی دعا۔                   | 110          | غزدهٔ خيبر-                                    |
| ,                                                | رات دن ناکام حملے                    | 4            | لفظ خيبر-                                      |
| 174                                              | ایک بهودی مخبر۔                      |              | نيرفر-                                         |
| 1                                                | امان خواہی اور یہود کی مخبری_        | 4            | تاريخ غزوهٔ خيبر-<br>تاريخ غزوهٔ خيبر-         |
| IYA                                              | يبودي منصوبول كي اطلاع ـ             | "            | مدیدیے کے غیر حاضرین۔<br>مدیدیے کے غیر حاضرین۔ |
| ,                                                | نی کی زبانی پر حم دینے کالعلان۔      | 114          | عفرت انس بطورخادم-                             |
|                                                  | یر چم کے لئے محابہ کی آرزو۔          | 11<          | خير كوكوچ اور مدينه مل قائم مقاى-              |
| "                                                | حضرت عمرٌ كاار مان_                  | ,,           | مال غنيمت كا آساني وعده_                       |
| 179                                              | حضرت علیٰ کی سر فرازی۔               | "            | عامر ابن الوع كي مُدى خواتي _                  |
| 1                                                | عليٌّ كا آشوب جِثُم ِ                | 119          | عامر کی شهادت کااشاره۔                         |
| 1                                                | عقابي پر جم يالواء اوررا ميت         | 1            | ني كے ايسے اشارات۔                             |
| 1                                                | جالمیت کا عقانی پر حم <sub>ی</sub> ۔ | 11           | عامر کی شدادت کی تصدیق۔                        |
| 14.                                              | آشوب كادائ علاج_                     | 14-          | عامر اور خيبر كارئيس مقاليلي ميں۔              |
| 1                                                | طلب کاری اور بے نیازی۔               | 11           | اسلامی لشکر کے مدی خوال۔                       |
| ,                                                | بے نیازی کی برکت۔                    | الاا         | أتخضرت كاليدها                                 |
| رسوا                                             | علیٰ کی ساد گی اور تقویٰ             | 4            | جنت كافزانه_                                   |
| 1                                                | حضرت علیٰ کی ہدایات۔                 | 177          | آخفرت کاخبر کے سامنے براؤ۔                     |
| 1                                                | غیبی امداد کی بشارت۔                 | "            | ابن اُنِي کاد غاباز ک۔                         |
| 100                                              | علیٰ کے ہاتھوں حرش کا قتل۔           | -            | خيبروالول ير نيند كاغلبـ                       |
| "                                                | مرحب ےمقابلہ۔                        | y            | اسلای لفکر کا اجانک آمریر مبود کی بدحواس       |
| "                                                | ملعه كاكواز على كي دُھال _           | 19 14        | نی کی پشین گوئی اور قران سے اقتباس             |
| 1994                                             | حضرت علی کی طاقت و توت۔              | 4.           | فال نيك ـ                                      |
| <del>                                     </del> |                                      | <del> </del> |                                                |

| عنوان من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سَوَم نصف اول | ملا                                           | Λ    | مير ت طبيه أردو                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|------|------------------------------------|
| عضرت علی کاهیدر القد اوراس کے متی ۔  المورائی کاجان ایواوار۔  المورائی کاجان المورائی کالکار۔  المورائی کاجان المورائی کاجرائی۔  المورائی کی کو ماکاٹ۔  المورائی کی کو                                                                                                                                                |               |                                               | صفحه | عنوان                              |
| المناف الدوار ا | 164           | بيه قلع ال غنيمت تصامال في _                  | 100  | مرحب کے قاتل کے متعلق مختلف روایات |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100           | برآمد ہونے والے ہتھیار۔                       | j    | حضرت علی کاحیدر لقب اوراس کے معنی۔ |
| اسرد کا بھاری الکار۔  اسود کا جا الحقاق اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "             | ا تورات کے ننخے۔                              | 4    | على كا جاك ليواوار_                |
| اسرد کا بیمان المراک الماد الله المورا کا کا المان الله المورا کا کا الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "             | يبود كاخزانه_                                 | 174  | مرحب کے ہتھیار۔                    |
| اسودرا عی کااملام اسودکا بیندرمت اسودکا بیندرکا بیندرکاندرکاند بید بید بید بید بید بید بید بید بید بی                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲۳۶           | خزانے کی تحقیق و تلاش۔                        | •    | مرحب کے بھائی یاسرکی للکار۔        |
| اسودرا عی کااملام اسودکا بیندرمت اسودکا بیندرکا بیندرکاندرکاند بید بید بید بید بید بید بید بید بید بی                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "             | خزانے کی دستیابی۔                             | 184  | حضرت ذبيرٌ مقابله ميں۔             |
| اسودرا فی کااسلام۔ اسودرا فی کااسلام۔ اسودکا بیندر مقام اللہ استان کا جواز کی خواز کی جواز کی خواز  | •             |                                               | 11   | ياسر كا مّلّ بـ                    |
| اسود کا جہاد اور شہاد ت۔ اسود کا جہاد میں جہاد ہوں ہے۔ اسمیانوں کو کھانے کی تھی۔ اسمیانوں کو کھانے کی تھی تھی۔ اسمیانوں کی تھی تھی۔ اسمیانوں کی تھی تھی تھی۔ اسمیانوں کی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 164           | خزانه اوراس کی مالیت۔                         | 7    | اسودراعي كااسلام_                  |
| اسود کابلند مقام ۔ اور کابلند کابلن | IPA           |                                               | 184  | اسود کاجماد اور شهادت۔             |
| العدناعم کی تھے۔ العدناعم کی تھے۔ العدناعم کی تھے۔ العدناعم کی تھے۔ العدن علاقے کی تھے۔ العدن تھا تھے کی تھند میں۔ العدن تھا تھے کہ تھا تھے۔ العدن تھا تھے کہ تھا تھے۔ العدن تھا تھے کہ تھا تھے۔ العدن تھا تھے کہ کا تھا تھے کہ تھا تھے۔ العدن تھا تھے کہ کا تھا تھے۔ العدن تھے تھے کہ تھا تھے۔ العدن تھے تھے کہ تھے تھے کہ تھے تھے۔ العدن تھے تھے کہ تھے تھے کہ تھے تھے۔ العدن تھے تھے کہ تھے تھے کہ تھے تھے۔ العدن تھے تھے کہ تھے تھے کہ تھے تھے۔ العدن تھے تھے کہ تھے تھے کہ تھے تھے۔ العدن تھے تھے کہ تھے تھے کہ تھے تھے۔ العدن تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "             |                                               | ø    | اسود كابلندمقام_                   |
| الم النون كو كهائي كي تقلق النون كو كهائي كي تقليم من المحفوت النون كو كهائي كي تقليم من المحفوت النون كي تقليم كي تقلي | "             |                                               | 4    | قلعه ناعم کی فتح۔                  |
| المندوعية المنافر الم | 144           | كيابيرمر آنخضرت كيلئ مخصوص تعاله              | 179  | مسلمانوں کو کھانے کی تنگی۔         |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1             |                                               | 4    | آ تخضرت عليه كادعا                 |
| ی دو کاشد ید تملہ اور مسلمانوں کی فتا ہے۔ اور باپ کی ہار۔ اور باپ کی ہارے اور |               |                                               | "    | رسد کے ذہر دست ذخائر۔              |
| ی دو کاشد ید تملہ اور مسلمانوں کی فتا ہے۔ اور باپ کی ہار۔ اور باپ کی ہارے اور | 10.           | و حيد كيليخ صفيد كي جيازاد بهن .              | 14.  | قلعه صعب پر شخص مقابلے۔            |
| جوابی تملہ اور مسلمانوں کی فتح۔ جوابی تملہ اور مسلمانوں کی فتح۔ جوابی تملہ اور مسلمانوں کی فتح۔ جوابی تملہ اور تعاد اور | "             | , ,                                           | "    | يبود كاشد يد حمله ـ                |
| الما المنافرة على المنافرة ال | 1.            | 1                                             |      | جوابی حمله اور مسلمانوں کی فتح۔    |
| قلعہ قلہ کا محاصرہ۔  المجانب سے صلحی پیش کش۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101           | آنخفرت کے متعلق صفیہ کے جذبات۔                | ,    | ني کې مقبول د عا۔                  |
| ابوایوب کاندیشہ اور پسرہ۔  ابوایوب کاندیشہ اور پسرہ۔  ابوایوب کے لئے نبی کی دعا۔  ابوایوب کامز اراور نبی کی دعاکا شر۔  ابوایوب کامز اراور نبی کی دعاک شرک کے ساتھ متعہ کی حرمت۔  ابوایوب کاندو کی جانب سے صلح کی بیش کش۔  ابوایوب کاندوب کے البوایوب کاندوب کے ساتھ متعہ کی حرمت۔  ابوایوب کی جانب سے صلح کی بیش کش۔  ابوایوب کی جاند کے ساتھ متعہ کی حرمت۔  ابوایوب کی جانب سے صلح کی بیش کش۔  ابوایوب کی جاندوب کے ساتھ متعہ کی حرمت۔  ابوایوب کی جانب سے صلح کی بیش کش۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 167           | حفرت صفیہ کے ساتھ عروی۔                       | Ì    | قلعه قله كامحاصره                  |
| ابوایوب کے لئے نبی کی دعا۔ ابوایوب کا لئے نبی کی دعا۔ ابوایوب کا لئے نبی کی دعا۔ ابوایوب کا لئے نبی کی دعا۔ الاقلیم ابی کی ختا۔ الاقلیم ابی کی ختا۔ الاقلیم ابی کی ختا۔ الاقلیم ابی کی ختارہ کا کھانا۔ الاقلیم ابی کی ختارہ کا کھانا۔ الاقلیم ابی کی ختارہ کی کہ ابی کہ کہ ابی کہ ابی کہ کہ ابی کہ کہ ابی کہ ابی کہ کہ ابی کہ کہ ابی کہ کہ ابی کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . ,           | 2                                             | "    | ایک بهودی مخبر کی اطلاعات.         |
| قلعہ اُئی کی فتے۔  الاہ اور قبیہ اور ولیمہ کا کھانا۔  الدواج کے ساتھ آنخضرت کاسلوک۔  الدواج کے ساتھ آنخضرت کاسلوک۔  الاس الام کا کمل فتے۔  الس الام کا محاصرہ۔  الس الوم کی جانب سے صلح کی چیش کش۔  الس الام کا محاصرہ۔  الس الوم کی جانب سے صلح کی چیش کش۔  الس الوم کی جانب سے صلح کی چیش کش۔  الس الوم کی جانب سے صلح کی چیش کش۔  الس الوم کی جانب سے صلح کی چیش کش۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,             |                                               | 4    | قلعه قله کی فتح۔                   |
| ملعہ ابی بی ج۔  الدواج کے ساتھ آنخضرت کا سلوک ہوائا۔  الدواج کے ساتھ آنخضرت کا سلوک ہوائا۔  الدواج کے ساتھ آنخضرت کا سلوک ہوائی ہوائی۔  الست المام کا محاصرہ ہور توں کے ساتھ متعہ کی حرمت ہور ہور کی جانب سے صلح کی چیش کش ۔  الست و چادر قلعہ سلالم کا محاصرہ ہور کی جانب سے صلح کی چیش کش ۔  الست و کی جانب سے صلح کی چیش کش ۔  الست کی اصلی شکل ۔  الدور کی جانب سے صلح کی چیش کش ۔  الدور کی جانب سے صلح کی چیش کش ۔  الدور کی جانب سے صلح کی چیش کش ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,             | ابوابوب كامز ارادرني كي دعا كالثر             | *    | قلعه أبي يرحمله _                  |
| ازداج کے ساتھ آ حضرت کاسلوک۔ طات اور شق کی مکمل فتے۔ طات اور شق کی مکمل فتے۔ طات اور شق کی مکمل فتے۔ الاسن و پیازنہ کھانے کی ہدایت۔ الاسن و پیازنہ کس کے ساتھ متعہ کی حرمت۔ الاسن و پیازنہ کس کے ساتھ متعہ کی حرمت۔ الاسن و پیازنہ کس کے ساتھ متعہ کی حرمت۔ الاسن و پیازنہ کس کے ساتھ متعہ کی حرمت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 108           | وليمه اوروليمه كاكهانا                        |      | قلعه أبي كي نتخ -                  |
| طاعت اور من کی س ک۔<br>فلعہ قوص پر حملہ اور فتح۔<br>فلعہ وطبح اور قلعہ سلالم کا محاصرہ۔<br>بدود کی جانب سے صلح کی چیش کش۔ معمل کی جات کے ساتھ متعہ کی حرمت۔ معمل کی جات کی ہوائیت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "             | ازواج کے ساتھ آنخضرت کاسلوک                   |      | قلعه بری پر بلغار۔                 |
| قلعہ قوص پر حملہ اور فتح۔  السن و پیازنہ کھانے کی ہدایت۔  العہ و طبح اور قلعہ سلالم کا محاصرہ۔  العہ و طبح اور قلعہ سلالم کا محاصرہ۔  العہ و کی جانب سے صلح کی چیش کش۔  العمل محملہ کی جانب سے صلح کی چیش کش۔  العمل محملہ کی جانب سے صلح کی چیش کش۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101           | عالمه قیدی عور تول کے ساتھ ہم بستری کی ممانعت | ۱۳۳  | نطات اور شق کی ممل فتح۔            |
| فلعہ وطیح اور قلعہ سلالم کامحاصرہ۔ اس عور تول کے ساتھ متعہ کی حرمت۔ اس ما ما محاصرہ۔ اس ما ما ما محاصرہ۔ اس ما ما متعہ کی اصلی شکل۔ اس ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4             |                                               |      | قلعه قبوص برحمله اور فتح_          |
| بود کی جانب سے صلح کی پیش کش۔ ۱۴۴۸ متعہ کی اصلی شکل۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100           | , "                                           | "    | قلعه وطيحاور قلعه سلالم كامحاصره   |
| سلح اور قبضه۔ ملح اور قبضه۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4             | متعه کی اصلی شکل۔                             | 144  | يود كى جانب سے صلح كى پيش كش_      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,             |                                               | ,    | صلح اور قبضه_                      |

| وم نصف اول                                                                                                             | جلد م                                          | •     | مير ت حلبيه أردو                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| صفحہ                                                                                                                   | عنوان                                          | صفحه  | عنوان                                                              |
| ידן י                                                                                                                  | جعفره کی آمد پر آنخضرت کی غیر معمولی مسرت      | 100   | جنسی تسکین کے جائز طریقے۔                                          |
| 4                                                                                                                      | جعفر کے حبثی ہمراہی اور ان کا اسلام۔           | 127   | متعه لور نکاح کا فرق۔                                              |
| 144                                                                                                                    | آنخضرت کی ذہروست تواضع                         | •     | متعه کی خرابیاں۔                                                   |
| 1                                                                                                                      | قبیلہ دوس کے و فدی آمہ                         | 1     | متعه کی دوسری بدتر شکل _                                           |
| 4                                                                                                                      | اً معبيبه ادران كاشوهر_                        | "     | برزخی مقام۔                                                        |
| 1                                                                                                                      | ا سے نکاح کیلئے نجاشی کے پاس قاصد              | 104   | متعه کی حرمت کے چاراعلان۔                                          |
| 1                                                                                                                      | ببه کاخواب۔                                    | 1     | حرمت متعه کی تاکید۔                                                |
| 144                                                                                                                    | و جيبه ڪياس نجاشي کي قاصد                      | 4     | شيعول كامتعه                                                       |
| 1                                                                                                                      | نجاش اور خالد کی و کالت۔                       | "     | حرمت متعه كانتكم كب نازل ہوله                                      |
| 4                                                                                                                      | نکاح اور نجاش کا خطبہ۔<br>م                    | 109   | متعه پر قاضی یجی کامامون رشیدے مناظرہ                              |
| 4                                                                                                                      | أَمَّ حبيبه كامهر-                             | 14.   | مامون كاعتراف خطابه                                                |
| 11                                                                                                                     | فالد كا خطيه ـ                                 | 4     | پالتوگدھوں کے گوشت کی حرمت۔                                        |
| 149                                                                                                                    | مر کی ادا میگی۔                                | ודו   | کندگی کھانے والے جانوروں کی کراہت۔                                 |
| *                                                                                                                      | نجاشی کی طرف سے شادی کا کھانا۔                 | -     | بال صاف كرنے اور ناخن تراشنے كے واقعات                             |
| 6                                                                                                                      | نجاثی کی طرف سے کنیر کے انعام کی واپسی         | 100   | واحكام_                                                            |
| ,                                                                                                                      | کنیز کا یک در خواست .<br>م                     | 177   | ناخن وغير ه تراشخ كاو تغهه                                         |
| "                                                                                                                      | ام جبيبه کي مدينه کوروانگي۔                    | 177   | خيبر ميں اشعر يوں كا وفد-<br>منابع                                 |
| 14.                                                                                                                    | آنخضرت كى فرمائش پر حبشه كے ايك واقعه          |       | آنخضرت کے لئے نئ کامال۔                                            |
|                                                                                                                        | کی روداد_                                      | 1     | خيبر کي زميني اور باغات۔                                           |
| 1<                                                                                                                     | فدكوالون كو تبلغ ـ                             | ין דן | وطیحاور سلالم سے آپ کے گھریلواخراجات                               |
| 1                                                                                                                      | فِدک پر صلح کے ذریعہ فتح۔                      | 4     | حضرت جعفر کی حبثہ سے آمہ۔<br>حدیث میں میں                          |
| KI                                                                                                                     | فِدك كَانْ مِنِينَ ٱلْخَضْرَتُ كَا لَكِيتَ.    | ۱۲۵   | جعفر کیلئے نی کار پروش استقبال۔                                    |
| 1                                                                                                                      | فاطمة كواراضي فدك ديے سے صديق أكبر             | 1     | معانقة اور مصافحه                                                  |
|                                                                                                                        | אונצות ב                                       | *     | معانقہ کے متعلق امام مالک اور سفیان کامکالمہ<br>نہ سر محماح نہ میں |
| //                                                                                                                     | اراضی فدک۔                                     | 4     | مصافحہ کے متعلق نبی کاار شاد۔                                      |
|                                                                                                                        |                                                | דגרו  | استقبال کے لئے کھڑ اہونا۔<br>حعنہ سے برم                           |
| 1 ( <r< td=""><td>میود خیبر کی غطفانیوں سے مدد خواہی۔<br/>سریاس م</td><td>"</td><td>جعفرے آپ کارُ محبت خطاب۔</td></r<> | میود خیبر کی غطفانیوں سے مدد خواہی۔<br>سریاس م | "     | جعفرے آپ کارُ محبت خطاب۔                                           |
| /                                                                                                                      | غطفان کے پاس آنخضرت کا قاصد۔                   | "     | جعفر کی مسرت اور بے اختیار رقص۔                                    |
| *                                                                                                                      | غطفانی اہل خیبر کی مدد کوروانہ۔                | -     | صوفياء کار قص کیلئے استدلال۔                                       |
|                                                                                                                        |                                                |       | ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **                                |

| صنحہ | عنوان                                   | صفحہ | عنوان                                   |
|------|-----------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| 141  | جمادات کے کلام کی نوعیت۔                | 144  | غيبي آواز اورغطفان كي واليسي_           |
| 144  | زہر کے علاج کے لئے مچھنے۔               | 140  | عیینہ کے خوش آئند خواب۔                 |
| "    | مچینے لگوانے کے دیگرواقعات۔             | 4    | حجاج ابن علاط كاسلام_                   |
| "    | سحراور تجھنے کاعلاج۔                    | *    | دروغ مصلحت آميز-                        |
| "    | مچھنوں کے فائدے۔                        | 1<1  | حجاج ا پنامال لانے کے لئے کمہ میں۔      |
| 147  | کن د نول میں مجھنے لگوانے چاہئیں۔       | 1    | آنخضرت کی شکست اور گر فآری کی کمانی     |
| 1    | م مجھمنوں کی فضیلت ۔                    | "    | مے میں خوش کے شادیائے۔                  |
| 1    | كن ملكول اوركن تاريخول مين تجيئي مفيدين | 140  | عباس کارنج واضطراب۔                     |
| ,    | بدھ کادن اور تچھنے۔                     | //   | اصل واقعه كي اطلاع _                    |
| "    | زہر کے متعلق زینب سے پوچھ مچھے۔         | 1    | مال لے کر حجاج کا فرار۔                 |
| IAP  | زينب كومعافى _                          | 1    | قریش کے سامنے حقیقت حال۔                |
| 1    | بشر کی و فات اور زینب سے قصاص۔          | الا۲ | قریش کان چو تاب اور صد مه               |
| 146  | كيازينب كو قتل كيا كيا_                 | 144  | خيبر ميں معجزات نبوی۔                   |
| "    | زينب كاسلام_                            | 1    | آنخضرت کی مسجادل۔                       |
| /    | مر ض و فات میں اس کاز ہر کااثر۔         | 11   | نی کے علم پر در ختول کی حرکت۔           |
| (47  | خیبر کے غنیمت کی تقتیم۔                 | 4    | ایک دوسرے موقعہ پر در ختوں کی اطاعت     |
|      | غنيمت ميں عور تول كاحصه ب               | 144  | قریش کی ایذار سانی اور کے کاایک واقعہ۔  |
| ,    | ایک محابیه کاواقعه۔                     | y    | در خت کی آمداور نبوت کی شمادت۔          |
| "    | اراضیٔ خیبر پریمود کی کاشفکاری۔         | "    | آپ کی نیار پر پھر کی آمہ۔               |
| 144  | یبود پر آنخفرت کے گماشتہ۔               | //   | فكرمه كے سامنے معجز ؤنبوی۔              |
| "    | آنخضرت کورشوت دینے کی کوسش۔             | 1<9  | نی کی نافرمانی اور ایک صحابی کی موت۔    |
| (AA  | مها قات، مزار عت اور مخابره۔            | 4    | مارا مُسَكَّى اور نماز جنازه سے انكار _ |
| ,    | یمود سے مزار عت۔                        | *    | ایک چورکی نماز جنازه سے انکار۔          |
| (49  | ابن عمر کے ساتھ یہود کی د غابازی۔       | 4    | ایک شخص کے متعلق پیشین کوئی۔            |
|      | جلاوطنی کامشوره۔                        | 14.  | ایک بهودیه کاخو فناک منصوبه به          |
| "    | مطتر کے خلاف میود کی سازش۔              | 1    | ز ہر آلود کوشت کا ہدیہ۔                 |
| 19-  | ابن سہیل کے خلاف سازش۔                  | 11   | نى كواطلاع اور دشت كشى _                |
| - // | آ تخضرت کے فریاد۔                       | 11   | زہر خورانی ہے بشر "کی و فات۔            |
| "    | آنخضرت کی دادری۔                        | 141  | زہر آلود گوشت کانی سے کلام۔             |

| صنحہ                                  | عنوان                                            | صغح                                          | عنوان                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 199                                   | تابق کے ہاتھ پر صحابی کا سلام۔                   | 191                                          | دور فاروتی میں یہود کی جلاد طنی پر اتفاق |
| •                                     | عمرهٔ قضابه                                      | "                                            | آنخضرت كايبود كو حجازو جزيرة             |
| •                                     | اس نام کاسب۔                                     |                                              | عرب سے تکالنے کاارادہ۔                   |
| 4                                     | اس عمرہ کے جارنام۔                               | "                                            | حبازلور جزيره عرب كافرق اور مطلب         |
| "                                     | آنحضرت کے عمرے۔                                  | 197                                          | حضرت عمر کے ہاتھوں جلاو کھنی۔            |
| ۲۰-                                   | كياحديبيه كاعمره فاسد هو گيا تھا۔                | 1                                            | ایک گدھے کاوا تعہ۔                       |
| 1                                     | الم شافعیٌ کی رائے۔                              | 195                                          | غر دهٔ وادی القری                        |
| *                                     | المام ابو حنیفه کی رائے۔                         | "                                            | لمنخصى مقابلے اور يهود كا نقصان ـ        |
| •                                     | کیاعمرہ قضاغزوات میں ہے۔                         | 4                                            | جنگ اور نتح۔                             |
| . "                                   | ہمراہیوں کی تعداد۔                               | +                                            | وادى القرىٰ كى زمينيس اور باغات.         |
| 4.1                                   | <i>- ت</i> ھيار بنظر احتياط                      | ,                                            | الل تما کی صلح جوئی۔                     |
| 1                                     | مسلم سواراور قریش جماعت۔                         | "                                            | ا تخضرت کے غلام کا قتل اور انجام۔        |
| 1                                     | قریش کی تھبر اہد اور آنخضرت کے پاس وفد           | ام 19                                        | مدینے کے قریب پڑاؤ۔                      |
| <b>r.</b> r                           | آنخضرت مکا کے میں داخلہ۔                         | 1                                            | بلال کی پسره داری اور نبیند_             |
| "                                     | مهاجروں پر قریشی تبصرے۔                          | 1                                            | أنماذ فجر قضاله                          |
| ۲۰۳                                   | مشر کوں پر دعب کے لئے رال کا حکم۔                | 11                                           | وادی شیطان۔                              |
| 1                                     | قریش کاوالیس کیلئے تقاضہ۔                        | 11                                           | بھولی ہوئی نماز کے متعلق تھم۔            |
| 4                                     | حفرت میموندے رشند۔                               | 190                                          | اس واقعه کی تاریخ به                     |
| 4.4                                   | عباس کی سر پر ستی میں نکاح                       | 1                                            | فالدابن وليد اور عمر وابن عاص كالسلام_   |
| 4                                     | کیا نکاح احرام کی حالت میں ہوا۔                  | 1                                            | خالد کے ذہن میں انقلاب۔                  |
| 4.0                                   | قریش کود عوت ولیمه کی پیش کش ۔<br>ریب            | 19.4                                         | کے سے روبو شی اور بھائی کا خط۔           |
| //                                    | ' محقیطب کی بد کلامی اور ابن عباد ہ کاغصہ۔<br>پر | 4                                            | گواز عشق اور خالد کاخواب۔<br>سے معربیت   |
| 4.4                                   | کے ہے واپسی۔<br>قرار سر سرت                      | *                                            | صفوان وعکر مدے مفتکوادر کوراجواب۔        |
| 4                                     | قریش کی بدتمیزی۔                                 | 19 <                                         | پس و پیش کے بعد عثمان سے گفتگو۔          |
| "                                     | سرف میں قیام اور عروی۔                           | 4                                            | عثان کی رضامندی اور مدینے کو کوج۔        |
| 1                                     | میمونه کاعروس دید فن۔                            | 11                                           | عمر دا بن عاص سے ملا قات۔                |
| 4.4                                   | کے میں داخلہ پر ابن رواحہ کے اشعار۔<br>ایر آھ    | "                                            | ان کی آمر پر آنخضرت کی خوشی۔             |
| 4.6                                   | حضرت عمر می سر ذلش۔<br>پیپنہ میں سے              | 191                                          | تنيول أغوش اسلام مين-                    |
| "                                     | آنخفرٹ کی پہندید گ۔                              | 11                                           | اسلام مِن خالدوعمر وكامقام_              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                  | <u>.                                    </u> |                                          |

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

| 1    |                                        |      | ير ت عليميه الردو                          |
|------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                  | صفحه | عنوان                                      |
| 710  | خالد کی جنگی تھمت مملی۔                |      |                                            |
| 1    | آنخضرت کووجی کے ذریعہ شمداء کی اطلاع   | 7.7  | سواری بر طواف اور کعبه میں داخله           |
| דוץ  | حضرت خالدٌ الله كي تكوار               | 4    | اذان س کرمشر کین مکہ کے تبصرے۔             |
| 1    | یہ نتح۔                                | r.9  | امت کے لئے ایک سمولت۔                      |
| 1    | تعزيت كيليخ المخضرت حفرت جعفر كم ممر-  | 4    | عمره کی ادائیگی۔                           |
| 414  | اساء كانوحه وماتم_                     | "    | کے سے روا تکی اور عمارہ بنت حمزہ۔          |
| 1/2  | جعفر کی اولاد کے لئے وعا۔              | "    | عماره برعلی وجعفراور زیدمین کشاکش-         |
| /    | جعفر کے گھر کھانا مجبوانے کی ہدایت۔    | ۲۱۰  | جعفر کی بیوی عماره کی خالہ۔                |
| "    | میت کااصل کھانا۔                       | "    | جعفر کے حق میں فیصلہ۔                      |
| 414  | آسانی اطلاعات۔                         | 4    | جعفر کاجوش مسرت۔                           |
| 1    | زیدوابن رواحه اور جعفر کے مقام میں فرق | 1    | خاله كاورجه                                |
| 9 ۱۲ | اس فرق کی وجہ۔                         | ווץ  | على وزيد كى دلدارى _                       |
|      | جعفر کے ذخم۔                           | 1    | غزوهٔ مویة۔                                |
| /    | روزه میں شمادت۔                        | 1    | لفظ موبة ـ                                 |
| "    | جعفر کی عمر -                          | /    | غزوه کی تاریخ وسبب۔                        |
| 11   | جعفر کے ئر پر واز۔                     | "    | شاہ موید کے ہاتھوں قاصد نبوی کا قتل۔       |
| 4    | ان بُرول کی حقیقت۔                     | דוץ  | المخضرت كوصدمه اور كشكر كي تياري-          |
| וץץ  | لوٹنے والوں پر اہل مدینہ کاغصہ۔        | /    | شداء کی پیشکی نشاند ہی۔                    |
| 1    | گھروالوں کا سلوک۔                      | 11   | پیشین گوئی پرایک بیودی کارد عمل۔           |
| rri. | المخضرت كاطرف دلدى                     | 4    | زید کو پر چم اور آنخضرت کی نصیحتیں۔        |
| 777  | ا خالد پر طعن۔                         | //   | الل مدينه کي وعائميں۔                      |
| ,    | آ تخضرت عليه كوگراني _                 | ۳۱۳  | روميون كاعظيم الشان لفتكر                  |
| 778  | فتح كمه -                              | "    | محابه كى بچكيامث اورابن رواحة كاجذبه رُجوش |
|      | اس غزوه کا تاریخی سبب۔                 | 1    | آغاز جنگ                                   |
| "    | آبائلی د شمنیال اور صلح حدیب کی برکت   | "    | زید کی شمادت۔                              |
| 11   | عبدالمطلب اور نو فل كاجتكر أ           | 414  | جعفری شهادت۔                               |
| "    | عبدالمطلب کی بن نجارے فریاد۔           | ,    | ابن رواحه کی شهادت۔                        |
| "    | نو فل کار فاعی معاہدہ۔                 | 1    | محمسان کی جنگ۔                             |
| 444  | عبدالمطلب كاخزاء سے معاہدہ۔            | "    | خالد کی سر داری۔                           |
|      |                                        |      |                                            |

جلدسوم نصف اول

| صفحه     | عنوان                                               | صفحه  | عنوان                                   |
|----------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| 756      | ابو بکروعمرے مشور ہ۔                                | ۲۲۴   | معاہدہ کی تحریر۔                        |
| 700      | ان دونوں کے متعلق آنحضرت کی رائے۔                   | 1     | بی بکر میں آنحضرت علیہ کی ہجو۔          |
| *        | قبائل کی آمہ۔                                       | 440   | خزاع كانتقام اور قبائلي فتنه            |
| 1        | رازداری کے انتظامات۔                                | 4     | خزاعہ کے خلاف بن بکر کو قریش مدو۔       |
|          |                                                     | 11    | خزاعه پربی بکرو قریش کاحمله۔            |
| بهرا     | ا حاطب کی قریش کواطلاع کی کو مشش۔                   | 11    | قریش کی شمولیت پر ابو سفیان کی تشویش۔   |
| 4        | ایک عورت کے ذریعہ قریش کو خفیہ پیغام                | 4     | ابوسفیان کی بیوی کاخواب۔                |
| 1        | آسانی اطلاع اور عورت کا تعاقب                       | ۲۲۶   | بی خزاعہ کی آنخضرت سے فریاد۔            |
| 444      | عورت سے خط کا حصول۔                                 | 1     | خزاعہ کی مدد کے لئے آمادگی۔             |
|          | خط کامضمون۔                                         | 11    | انقلاب کی طرف اشارہ۔                    |
| . #      | ماطب سے پوچھ گھھ اور ان کی صاف کوئی۔                | 445   | بدعهدی کی آسانی اطلاع۔                  |
| ۲۳۸      | عمرٌ كاحاطب يرغصه-                                  | //    | تریش کی طرف سے ابوسفیان مدینه کو        |
| 1        | شريك بدر كامقام-                                    | 774   | راہ میں بی خزاعہ سے ملا قات۔            |
| 779      | حاطب کے ایمان کی آسانی شمادت۔                       | 44.   | ابوسفیان بیٹی کے پاس۔                   |
| <i>f</i> | کوچاور مدینے میں قائم مقامی۔                        | 1     | آنخفرت علي التي جيت                     |
| 1        | تاریخ روا گل_                                       | 1     | آنخضرت كاتوسعے انكار۔                   |
|          | کل کشکر کی تعداد۔                                   | 1     | اسفارش كيليئ ابوسفيان كي دوڙ د هوپ      |
| ,        | قبائل اور سواروں کی تعداد۔                          | ۲۲۰   | عثمان و علی ہے مفتکو۔                   |
| 1        | حرث اور عبداللہ ہے ملا قات۔                         | 1     | نو نمالان رسول کی سفارش کی کو حشش۔      |
| 4        | طویل دشنی کے بعد ہدایت۔                             | ۱۳۲   | حفرت فاطمهٌ پر اصرار                    |
| 4        | دونول سے آنخضرت م کاتکدر۔                           | 1     | ابوسفیان کی مایوسی۔                     |
| 4        | ٔ جذبهٔ صادق اور تا ثیر۔<br>منب                     | ۲۳۲   | علیؓ کے مشورہ پر یک طرفہ اعلان۔         |
| 4        | قر آئي مڪالمه۔                                      | 1     | ابوسفیان کی تاخیر پر قریش میں غلط فتمی۔ |
| 797      | جنت کی بشار <b>ت</b> ۔                              | 1     | بوی کی طرف ہے ابوسفیان کا استقبال۔      |
| 1        | اس سفر میں روزوں کی مشقت۔<br>سے میشہ خوا            | ۲۳۳   | قریش کے سامنے روداد سفر۔<br>اور دشریر   |
| 4        | جہاد کے پیش نظر روزوں میں رخصت۔<br>- میں اساس کر تق | 4     | قریش کی ملامت۔<br>ایسنہ سیالقد          |
| rar      | قبائل میں پر چموں کی تقسیم۔                         | " //  | المنخضرت عليه كاعزم سفر-                |
| /        | قریش کی بے خبر ی۔                                   | مها ۲ | اتیاری کا حکم۔                          |
| "        | عباس کی ہجرتاور راہ میں ملا قات۔<br>                | //    | مسلم بستيول سے مجاہدول كى طلى۔          |

|      |                                          |      | ر ت طبیه اردو                                          |
|------|------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| صنحہ | مشوان                                    | صفحه | عنوان                                                  |
| YOF  | ابوسفیان کاخوف اور آنخضرت سے فریاد۔      | 100  | ال مكه كيليع عباس كاجذبة بمدردى-                       |
| .1   | عثان وعبدالرحمان كاانديشه                | 144  | نریش کوامان طلی کی ہدایت۔<br>مریش کوامان طلی کی ہدایت۔ |
| ,    | آنخضرت كاطرف سے سعد كى ترديد             | 4    | بوسفیان ، بدیل اور تحکیم خبروں کی ٹوہ میں              |
| 1    | سعدے لیکر پر جم قیس ابن سعد کو۔          | 4    | شكر اور آگ ديكي كر گھبراہت۔                            |
| "    | قیس کی غیر معمولی ذبانت و ذکاوت.         | 100  | عباس اور ابوسفيان _                                    |
| "    | قیس کی فراست کا کیک واقعہ۔               | /    | وسفیان کو آنخضرت کے پاس چلنے کامشورہ                   |
| 700  | باپ کاتر که اور قیس کی سیر چشی-          | 1    | عمر فاروق ابوسفيان كي فكر ميس-                         |
| 4    | قيس كاجمال_                              | ۲۳۶  | عباس گابوسفيان كوامان-                                 |
| y    | قیس کی فراخ دلی و سخاوت۔                 | 1    | عمر اور عباس كامكالمه                                  |
| 704  | سعد کی جذبا تیت پر سر زنش۔               | 46.4 | فكر مين نمازي بلجل اورابوسفيان ي تهبراجث               |
| 1.   | خالد كو كم مين داخلے كا حكم_             | 1    | ابوسفیان سے بی کی مفتکو۔                               |
| 707  | سر داران قریش کا آخری مقابله۔            | ۲۳۸  | وعوت اسلام اور ابوسفيان كاترود                         |
| 11   | ایک قریثی کاؤیگیں۔                       | "    | عياس كامشوره اور ابوسفيان كااسلام-                     |
| 704  | اس کی بردائیوں پر بیوی کا متسخر۔         | 1    | ابوسفیان کوعزی کی فکر۔                                 |
| 11   | مسلمانوں کا حملہ اور اس کی بو کھلاہٹ۔    | 179  | ابوسفیان کوامیه کی پیشین کوئی۔                         |
| 401  | قریش پر آخری ضرب۔                        | 1    | اميه اور جانورول كي بولياك-                            |
| 11   | خوں ریزی پر آنخضرت ﷺ کی محقیق۔           | 1    | بريل و حكيم كي آنخضرت سے مفتكو                         |
| 1    | اسلامی دست اوران کے امیر۔                | 40.  | ابوسفيان كاخصوصى اعزاز-                                |
| •    | انصار کواوباش قریش کے مل کا حکم۔         | 1    | عليم ابن احزام_                                        |
| ro 9 | قریش کی ہلا کت پر ابو سفیان کا اضطراب۔   | 701  | اعلان امان_                                            |
| "    | حکم امالن کااعاده۔<br>د                  | 1    | ابوسفیان کے سامنے طاقت اسلام کامظاہرہ                  |
| 1    | ا خالدہے باذیری۔                         | 11   | لفنكر اسلام اور ابوسفيان پررعب-                        |
| "    | خالد کوانصاری کے ذریعہ ہاتھ روکنے کا تھم | ror  | آنخضرت کی سربلندی کااعتراف۔                            |
| "    | انصاری کی غلط بیانی۔                     | "    | قریش کے تحفظ کے لئے ابوسفیان کی پکار                   |
| "    | اں تھم پر خالد کی طرف ہے تمل عام۔        | •    | بیوی کاابو سفیان پر غیظو غضب۔                          |
| *    | خالدے تحقیق اور غلط بیانی کی اطلاع۔      | 4    | قريش كوبناه كابوك كي اطلاع ـ                           |
| ۲۲۰  | انصاری سے بازیر ساوراس کاجواب۔           | ror  | فتح کمہ صلحے ہوئی یاجنگ ہے۔                            |
|      | نی خزاعہ کے سواسب کو ہتھیار روکنے کا تھم | 11   | ایک جماعت کے قتل کا حکم۔                               |
| 141  | انکساری کے ساتھ کے میں داخلہ۔            | 1    | سعدا بن عباده كاجذ باتى اعلان-                         |
|      |                                          |      |                                                        |

جلدسوم نصف لول

| مغ          |                                             | صنحہ       | عنوان                                    |
|-------------|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
|             | عنوان                                       |            |                                          |
| 1711        | مقام ابراہیم پر نماز۔                       | ודץ        | آنخفرت ماللہ کے پر جم۔<br>سن مالک پر دار |
| 1           | زمز م نوشی اور وضو                          | <b>#</b> . | آنخفرت المفائد كے داخلے كى سمت۔          |
| 1           | آ تخضرت کے وضو کاپانی اور صحابہ کی وار فکلی | •          | کے میں داخلے کے لئے عسل                  |
| <b>177</b>  | ابو بکر کے والد ابو قافہ۔                   | •          | مسلمانوں کے جنگی نعرے۔                   |
| /           | آنخضرت کی تواضع _                           | ,          | دا ظے پر شکر خداوندی۔                    |
| •           | ابوقحافه كااسلام_                           | 777        | کے میں آپ کی منزل۔                       |
|             | ابوقحافه كوخضاب كاحكم به                    | <b>4</b> - | آ مخضرت گور پیر کادن۔                    |
| 4           | مندی کے خضاب کی تاکید۔                      | 277        | آنخضرت كاطواف                            |
| 44.         | کیا آنخفرت کے نضاب کیا ہے۔                  | •          | كعبه ميں قبائل كے بت۔                    |
| ,           | ابو بكروعمر كاخضاب_                         | •          | ر آخضرت کی بت فکنی۔                      |
| ,           | عثان غني كاخضاب.                            | ,          | مِمَلِ مُكِرِّے مُكِرِّے۔                |
| ,           | ساه خضاب کی ممانعت۔                         |            | ابوسفيان اورايام كزشته                   |
| 9           | ساہ خضاب کرنے والے صحابہ۔                   | ,          | آنخضرت علی کے کاند حول پر۔               |
| <b>P</b> <1 | حضرت ابراجيم كے سفيد بال اور الله سے فرياد  | 444        | نبوت کا بوجھ اور علی کی کمز وری۔         |
| "           | سفید بالول سے حق تعالیٰ کوحیلہ              | 1          | على الخضرت كي كاندهول بر-                |
|             | ساه خضاب پروعید۔                            | "          | شانهٔ نبوت یا اوج زُبیّا۔                |
| ,           | سب سے پہلے سیاہ نضاب کرنے والے              | 4          | اصنام کعبہ منہ کے بل۔                    |
|             | صدیق اکبر کی بهن کاواقعه۔                   | 440        | بنول کی شکست پر قریش کی جیرت۔            |
| 1           | صدیق اکبری بنیں۔                            | 1          | بت پر ت پر کعبہ کی اللہ سے فریاد۔        |
| rer         | صدیق اکبر کامبارک گھر انب                   | 4          | كعبه سے تجدور يز جبينول كاوعده           |
| ,           | ابو بکر کے بیٹے دیٹیال۔                     | 444        | آ تخضرت كاكعبه من داخلد                  |
|             | ابو بر کے حق میں آیات قر آنی۔               | ,          | كعبه مين تصويري-                         |
| 1           | ابو بکر کے گمرانے کی فغیلت۔                 | . •        | تصوير ابراجيم اورعمر فاروق               |
| #           | کیار نفیلت کی اور گرانے کو بھی تھی۔         | ,          | كعبه سے تصوروں كى مفائل                  |
| rer         | دوسرے افضل کمرانے۔                          | ,          | فرشتون اورانبياء كي تصويرين              |
| 761         | الخضرت كم متعلق انسار كاتبعرف               | 174        | كعبه مين عطرانشاني                       |
| "           | و حی کے ذریعہ تبھرہ کی اطلاع۔               | ,          | كعبه مين أتخضرت كي نماز                  |
| ,           | انصار کونہ چھوڑنے کاوعد ہ۔                  | ,          | كعبه من داخله اور خالد كاپسره            |
| ,           | الله ورسول كيليئ انصار كالجل-               | ,          | كيا آ تخضرت نے كيے من نماز برحى تقى۔     |
|             |                                             |            |                                          |

م محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

| - 1    |                                                 |      | ير ت مييه اردو                          |
|--------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| : صفحہ | عنوان                                           | صفحه | عنوان                                   |
| YAY:   | اُم حلیم کاعرمہ ہے پر ہیز۔                      | 760  | ابن ابی سرح کے قتل کا حکم۔              |
| 1      | ام حکیم کی بیوگی کاواقعہ۔                       | #    | کاتب وحی کی خیانتیں۔                    |
| 4      | ابوجهل کے متعلق زبان بندی کا تھم۔               | 464  | ابن ابی سرح کی خوش فنمی۔                |
| 1      | مر دول کوبراکنے کی ممانعت۔                      | 4    | ار تداد اور کے میں بکواس۔               |
| 717    | قاتل دمقول كايكسال درجهـ                        |      | قتل کے اعلان پربد حواس۔                 |
| ,      | سارہ کے قعال کا حکم اور ان کا اسلام۔            | 1    | عثان کے یہال روبوشی اور جال بخشی۔       |
| ,      | حرث اور زہیر کے قتل کا تھم۔                     | 4    | اس کے قتل کیلئے آنخضرت کی خواہش         |
|        | اُمْ بانی کی امان۔                              | 744  | عباد کواشارے کا نظار۔                   |
| YAP.   | امان کی قبولیت۔                                 | 4    | نی کے لئے اشارے کرنا جائز نہیں۔         |
| 4      | آنخضرت کوراشراق کی نماز۔                        | 4    | ابن ابی سرح کا سلام اور شر مند گی۔      |
| 140    | اُم ہانی سے کھانے کی فرمائش۔                    | *    | ابن خطل کے قتل کا تھم۔                  |
| 1      | مرکه کا کھانا۔                                  | *    | اسلام اور انصاري كالملّ                 |
| ,      | نبیون کا کھانااور سر کہ کی نضیلت۔               | *    | ار تداداور آنخضرت کی جو۔                |
| 144    | آنخضرت کی طرف ہے جابر کی دعوت۔                  | 744  | اسلامی شهسوار دل کاخوف۔                 |
| 1      | صفوان کے قتل کا تھم اور امان طلی۔               | . // | ابن خطل اور اس کی داشته کا قتل۔<br>**** |
| 1      | صفوان کوامان اور ان کے خدشات۔<br>م              | "    | حویرے کا قتل اور اس کا سبب۔             |
| 744    | آنخضرت کی خدمت میں حاضری۔                       | 4    | مقیس کا قتل اور اس کا سبب۔              |
| ,      | اسلام کے لئے معلت خواہی۔                        | 444  | ہبار کی زینب بنت نی کے ساتھ زیاد تی۔    |
| 7^^    | صفوان اور نی کی فیاضی۔<br>مقد ت                 | *    | زینب کی وفات اور مبار کو جلانے کا حکم۔  |
| 1      | ہندہ کے قل کا حکم اور ان کا اسلام۔              | 4    | تحكم مين ترميم ادر قتل كاامر ـ          |
| 1      | کعب کے قل کا حکم اور ان کا اسلام۔               | 1    | ہبار کااسلام اور صحابہ کے ہاتھوں تذکیل۔ |
| ′      | وحثی کے قتل کا تکم اور فرار۔                    | 44.  | ہبار کی نیاز مندی اور معافی۔            |
| 4      | جوق در جوق آغوش اسلام <b>میں۔</b><br>پیش میاللہ | "    | عکرمہ کے قتل کا تھم۔                    |
| /      | آ مخضرت عليه كاجلال وجمال _<br>ر                | ./   | یمن کی طرف فراد۔                        |
| 149    | معاویه کی اسلام سے رغبت ہندہ کی مخالفت          | "    | ان کی بیوی اُم ہانی تعاقب میں۔          |
| /      | در پر ده اسلام۔                                 | raj  | آنخضرت کے پاس حاضری اور اسلام           |
| /      | اعلان اسلام اور کاتب رسول علی ا                 | 1    | غیر معمولی مسرت اور عظیم پیشکش۔         |
| /      | معادیہ کے لئے آنخضرت کی دعائیں۔                 | /    | عکرمه کارُرجوش استقبال _<br>سر          |
| /      | تبر کات نبوی اور معاویه کی و صیت۔               | 11   | عرمه کے متعلق آنخضرت کاخواب۔            |

| صنحہ                                  | عنوان                                  | صنحه | عنوان                                                               |
|---------------------------------------|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| <u>799</u>                            | عتبه اور معتب كالسلام                  | r9.  | حاویہ کے متعلق کائن کی بشارت۔                                       |
| 4                                     | ان کے اسلام پر غیر معمولی خوشی۔        |      | معاویه کی ال منده کاشوهر فا کهه۔                                    |
| ,                                     | خوشی کاوجہ۔                            | ,    | ہندہ پر فاکمہ کی تہمت۔                                              |
| •                                     | الله کے وعدہ کی جھیل۔                  | *    | ہندہ کے متعلق چہ میگوئیاں۔                                          |
| ju                                    | آسان وزمین میں بول بالا۔               |      | ہندہ سے عتبہ کی محقیق حال۔                                          |
| . 4                                   | عثان ابن طلحه به                       | 191  | عتبه اورفا كهه كابن كي عدالت ميں۔                                   |
| 14-1                                  | امانتۇں كى دالپى كاھىمىيە              | 797  | كابن كاعجيب انداز مفتكو                                             |
| #                                     | ورکعبہ سے احکام اسلام۔                 | 4    | ندہ کے حق میں فیصلہ اور معاوید کی بشارت                             |
| •                                     | جابلی فخرو غرور کاخاتمه۔               | ,    | فا كهه كا پچيندااور منده كى بيزارى_                                 |
| 4.4                                   | قریش کے فیلے کیلئے ان بی سے سوال۔      | ,    | ابوسفیان سے نکاح اور معاوید کی پیدائش۔                              |
| ,                                     | عام معافی۔                             | ,    | معاویه کی آخری دعا۔                                                 |
| ,                                     | اجتماعی اسلام۔                         | 197  | ففرت عائشہ سے نقیحت کی فرمائش۔                                      |
| 4.4                                   | عثان سے کلید کعبہ کی طلی۔              | 4    | فرمان نبوت کے ذرایعہ نصیحت۔                                         |
| 4                                     | عثان کامال سے سوال۔                    |      |                                                                     |
| ,                                     | مال کی ضد۔                             | 19 6 | عور توں کی بیعت اور اسلام۔                                          |
| 1                                     | ابو بكروعمركى آمداور تنجيول كى حوالكى_ | 1    | جن باتول پر بیعت کی گئی۔                                            |
| 4.4                                   | کلید کعبہ کے لئے علی کی در خواست۔      | ,    | وحه کی ممانعت پر بیعت۔                                              |
| ٣.٨                                   | بى ہاشم كوايار كى تلقين-               | 1    | ناله وشيون كرنے واليوں كاحشر۔                                       |
| "                                     | قوم ونسا                               | 790  | نوحه کرنےوالیاں قیامت میں۔<br>                                      |
| ۳۰۸                                   | واه زمزم کے حوض۔                       | 1    | عور تیںاور جنازوں کی ہمراہی۔                                        |
| /                                     | منصب سقامیه اور بنی ہاشم۔              | 1    | ہندہ کی صاف دلی۔<br>م                                               |
| W.A                                   | کلید برداری ہمیشہ کیلئے بی طلحہ میں۔   | •    | نی سے بیاکانہ ہاتیں۔<br>ر                                           |
| 7.9                                   | کلید کعبہ کیلئے عباس کی خواہش۔         | 197  | عمر کی بے تابانہ م <sup>ین</sup> ک۔<br>م                            |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | الله كافيمله ـ                         | 1    | ہندہ کااسلام اور ہوشیاری۔<br>سر                                     |
| ۳۱۰                                   | نی کی پیشین گوئی کی جھیل۔              | 194  | ئى كوھدىيەلوردر خواست دعاپ<br>مەسىرى ئىرىنى ئىرىنى                  |
|                                       | اذان بلال اور قریش کے جذبات۔           | ,    | بوسفیان کی منجو می اور ہندہ کی تنگی۔<br>د من نیست کی سال اور کر میں |
| ١١٣                                   | بلال پر تبعر ہے۔                       | 1    | حسب ضرورت شوہر کامال کینے کی اجازت<br>میں ت                         |
| 4                                     | ابوسفیان کابولنے سے خوف۔               | "    | عور توں سے مصافحہ۔                                                  |
|                                       | آ تخضرت عليك كو آساني اطلاع            | 191  | عور تول کی بیعت کی نو عیت د                                         |
|                                       | , ·                                    |      |                                                                     |

| / -     · · |                                        |          |                                     |
|-------------|----------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                  | صفحہ     | عنوان                               |
| ۳۲۰         | مالک کی سر داری میں مقابلہ پر اتفاق۔   | الما     | تو يق اسلام-                        |
| 1           | بی سعد کے ساتھ درید کی آمد۔            | rır      | ابو محذوره کی خوش آدازی۔            |
| ,           | درید کی عمر اور جنگی تجربات۔           | <b>*</b> | ابو محذورہ معجد حرام کے موذن۔       |
| 1           | عور تول اور مال سیت کشکر کا کوچ۔       | •        | بنت ابو جهل کا تبصره۔               |
| ,           | ورید کی اطاعت کے لئے مالک کاوعد ہے     | ,        | حرث ابن بشام كاسلام_                |
| ,           | مالك مين اختلاف_                       | ٠٠١٣٠    | مریک تجارت سائب کااسلام۔            |
| "           | درید کی نارا نسکی_                     | . "      | سهيل ابن عمر و كااسلام _            |
| ٣٢٢         | مالک کی رائے پر صف بندی۔               | ۲۱۲      | المخضرت كي قتل كادل مين اراده       |
| 1           | مالک کے جاسوس۔                         | "        | الم تخضرت علينة كواطلاع_            |
| 1           | فرشتون كالشكراور جاسوسول كى بدحواس_    | 4        | حرمت کمه پر خطبه۔                   |
| 1           | آ تخضرت کے جاسوی۔                      | 710      | کے میں ہتھیار اٹھانے کی ممانعت۔     |
| 777         | مال غنيمت كي خوش خبري_                 | 1        | خراش کو کافر کے قتل پر ملامت۔       |
| ארא         | صفوان سے مستعار ہتھیار۔                | "        | کے کابدی فتح۔                       |
| 1           | صفوان کاایثار_                         | ,        | بت شکنی کا حکم۔                     |
| 1           | نو فل سے مستعار نیزے۔                  | "        | ہندہ کامعزز بت ان کی ٹھو کروں میں۔  |
| ,           | حنین کو کوچ اور کشکرگی تعداد۔          | ,        | نواح کمه میں بت شکنی۔               |
| 4           | مشركين كى مرايى_                       | 717      | متعه کی عارضی حلت اور دوامی حرمت به |
| 770         | اسلامي پر چې ـ                         | 1        | حرمت متعه پر بحث۔                   |
| ,           | آنخضرت کی داؤدی زره۔                   | . 1714   | المخضرت كي قرضي                     |
| ,           | مشر کین کے ایک مقدس در خت سے گزر       | /        | کے میں قیام اور قصر۔                |
| ,           | ایسے بی در خت کیلئے محابہ کی در خواست۔ | /        | معد کے بھتیج ابن ولید کا قضیہ۔      |
| ,           | قوم مویٰ کی مثال سے جواب۔              | WIA.     | حدود شرع میں کوئی سفارش نہیں۔       |
| 774         | قوم موی کابت پرستوں پر گزر۔            |          | بحثيت امير مكه عماب كالقرر          |
| 1           | موی سے ایسے بی بت کی در خواست۔         | 719      | عماب کی سخت گیری اور دیانت          |
| 4           | سوال كااصل جذبه_                       | ,        | امیر مکه کی تنخواه۔                 |
|             | مو کا کاجذبہ۔                          | •        | غروه حنين _                         |
| ۳۲<         | وادى حنين ميں اچانك حمله _             | ,        | حنین کا محل و قوع                   |
| "           | درید کا صحیح مشور ہ۔                   |          | اس غزوه کاسبب                       |
| ,           | ہوازن کی تیراندازی میں ممارت           | 1        | ہوازن و ثقیف کے اندیشے۔             |
| <u> </u>    |                                        |          |                                     |

جلدسوم نصف لول سير ت طبيه أردو صغحه صفحه عنوان عنوان قریش کے آوازےادر صفوان کے دوٹوک جواب سلمانوں کی پیسائی۔ 224 474 مخالفین کوعکرمه کاجواب ہمراہی مشر کول کی دغا۔ 224 1 شیبہ کے اسلام کاواتعہ۔ 271 بسيائي كاسبب جنگ میں آنخضرت کے قتل کی نیت۔ آنخضرت کی پیکار اور سواری۔ þ آنخضرت يرشيبه كاحمله اور آك كاكوژا 779 عباس کو بکارنے کا تھم۔ شيبه يرآ تخضرت كالتبسم اوردعا 779 j عیاس کی بلند آوازی۔ ز ہنیا نقلاب اور نبی کی محبت۔ عیاس کی صدااور سور و بقرہ والے۔ # کفر کی شکست۔ اس آواز پرلوگوں کی دایسی۔ ۲۲۰ بھوروں کے قتل کا حکم۔ افرا تفری میں واپسی کی شکل۔ 11 مسلمانون کانیاحمله اور تصعسان کی جنگ۔ مقتول کے ہتھیار قاتل کاحق۔ ٠١٣ 7 71 ابوطلحه کی سر فروشی۔ حاریثه کی ثابت قندمی اور جبر ئیل کاانعام۔ ħ ابو قناد ہ ایک مسلمان کی مدد کو۔ ابوسفیان کاجذبهٔ جال ناری۔ 277 ابو قیادہ مشرک کے چنگل میں۔ 1 ابوسفيان كى بخشش-مشرک کا قتل اور اس کے ہتھیار۔ کیا آنخضرت کی صداشعر تھی۔ ہتھیاروں پرایک قریشی کا قبضہ۔ 11 شعر کی تعریف۔ الجا سم قرینی گیدژیرابو بمر کاغصه۔ كياابن عبدالمطلب بطور فخر كمأكيا\_ 777 þ حق تجق دارر سید۔ بطور فخر کہنے کاسبب۔ مشركين كالمرف مثت خاك درید کی ربعہ سے ٹر بھیڑ۔ ربييه كاناكام حمله اور دربير كالتمسخر پیرخاک دستمن کی آنکھ ناک میں۔ ٣٣٢ دريد كاقتل اورربيه كى مال كاافسوس\_ 1 ہوازن کی شکست۔ 777 ابوطلحه کی بیوی اُم سلیم مخنجر بکف۔ آنخضرت يريلغاراور فيبي امداد-1 أم سليم كامر ابوطلحه كالسلام معجز ؤمثت خاكاور عصائح موكى كاتقابل ٥٣٦ آنخضرت کام سلیم سے محبت و شفقت. بعض محامه كالشكركي كثرت يرزعم-1 777 ام سلیم کے بیچے کی وفات۔ به کلمات کس نے کھے۔ 774 ام سلیم کاصبر اور شوہر کی دلد ہی۔ # وعائع موسوى اور دعائے محمدى۔ شوہر کور فتہ رفتہ اطلاع۔ ایک مشرک سور ماکا قتل۔

ام سلیم کوبی اسرائیل کی صابرہ سے تشبیہ۔ ابوسفيان كاتبضره اور صفوان كاغصيه 11 بى اسر ائيل كى صابره كاعجيب واقعه ابتدائي فنكست يراال موازن مين خوشيال ـ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آنخضرت كي دعااور نغم البدل\_

þ

#

۲۳٤

ابتدائی فکست برنے مسلمانوں کے وطلم ایمان۔

| رد استور |                                           |          |                                       |
|----------|-------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| صغح      | عنوان                                     | صفحه     | عنوان                                 |
| 701      | امحاب صریم کی پشیمانی۔                    | سابما سا | صابرہ کاشوہر کے لئے صرومنبط۔          |
| 701      | طائف کوکوچ۔                               | 1        | مبر کا کھل۔                           |
| ,        | حنین کے قید یول کی تعداد۔                 | 240      | بی ہوازن کااوطاس میں جماؤ۔            |
| ror      | سغرطا كف مين كارروائيان _                 | "        | شیبہ کا نیاسے محبت۔                   |
| 4        | ابورعال کی قبر پر گزر۔                    | 1        | شيبه كالسلام-                         |
| ,        | ابورعال قوم ثمودے تھا۔                    | 1        | بحاصنے والے مسلمانوں پر آم سلم کاغصہ۔ |
|          | عذاب ادر ابور غال کو حرم کی پناه۔         | 4        | عا ئذ كازخم اور آنخضرت كي مسيحا كي_   |
| 707      | ابورعال شاه ابربه كارابسر                 | 444      | خالد کازخم اور نی کی چاره گری_        |
| ,        | خالد ہراول دیتے کے سالار۔                 | 4        | حنین میں قیبی مرد کانزول۔             |
| ,        | طائف میں ہوازن کامحاصر ہ۔                 | "        | فرشتوں کی فوج۔                        |
|          | ہوازن کی تیر اندازی_                      | ,        | فتح حنین کااڑ۔                        |
| TOP      | ابوسفیان کی آنکه میں تیر                  | 1        | فيبى لفكرشيبه كانظروك مين-            |
| •        | آنکه یا آنکه کے بدلے جنت د                | ۳۳۲      | مال غنیمت اور قیدی جعر انه کوب        |
| 1        | جنگ ريموك اور ابوسفيان كي دوسري آنكه      | "        | جعرانه کی محقیق۔                      |
|          | ريموك كے وقت خليفة الول كي وفات .         |          |                                       |
| 101      | عرشى خلافت اورسيه سالار خالد كى يرطرني    | TP'A     | غزوهٔ طا نف به                        |
| 100      | برطر فى كاعلاك اور عمر وكا خليفه براعتراض | 4        | موازن کی طائف میں پناہ۔               |
| ,        | طائف کے زخیوں کی وفات                     | •        | طائف شهراوراس نام كاسب                |
| •        | طا نف میں قعر نمازیں۔                     | •        | عائے ابراہی پرشای شرکی متعلی۔         |
| 104      | الخفرتك قريس ايك ايوك فن كان              | "        | ويمر مشهوراساب                        |
| ,        | باديه بنت غيلان.                          | 1        | محاب صريم كاواقعه                     |
|          | اليجوب كازباني اديه ك حسن كا تعريف        | 109      | محاب صريم كون تھے۔                    |
|          | آخضرت كاغصه-                              | /        | ليابيه حضرات مومن تھے۔                |
| roc      | بادیہ دوسرے ہیجوے کی نظر میں۔             |          | صحاب مریم اور باپ کی فیاضی۔           |
| •        | دونول بیجودل کی شریدری کا تھم۔            |          | بردست باغ باپ کے ترکہ میں۔            |
| ,        | غيلان كالسلام اوراس كي دس بيوياب_         | 3        | محاب صريم كانقيرول كيلئ بخل وناشكرى   |
| •        | زا ئد بیوبال چھوڑنے کا حکم اور مسئلہ۔     |          | فنكرى و بنل پرو عيد ـ                 |
| 101      | غيلان كاأيك حكيمانه قول                   | •        | ار بیول کاخل مارنے کامنصوبہ۔<br>نندیر |
|          | المناونوت کے تین ایجوے۔                   | "        | ر پنتی کی سرار                        |
| L        |                                           |          |                                       |

| صغحه       | عنوان                                    | صنحه       | عنوان                                    |
|------------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| 774        | ولداری کیلئے اہل مکہ کے جھے۔             | 701        | دسمن کااپنے تحفظ پر اعتاد                |
| 1          | ابوسفیان کو بخشش۔                        | . 🖊        | تهلی بار منجنیق کااستعال                 |
| ,          | عیم کا صداوران کے مطالبات پر فہمائش      | 109        | مسلمان کی بنائی ہوئی منجنیق۔             |
| 4          | وست عطالور دست سوال _                    | 4          | نمرود كيلي منجني كاموجد ابليس_           |
| 774        | فهائش کے بعد مکیم کی بے نیازی۔           | . 4        | ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کیلئے منجنیق۔    |
| •          | ا قرع، عبید اور ابن مرداس کے حصے۔        | 77'        | طائف مين د بابون كااستعال ـ              |
| ,          | ا قرع کی طلب اور زبان بندی کا تھم۔       | 1          | تقیف کے باغات کا شخے کا علم۔             |
| 779        | ا قرع کی غلط فنمی اور خوف۔               | #          | د من کا عاجزی پر تھم کی منسوخی۔          |
| •          | مولفه قلوب کی تعریف اور قشمیں۔           | 771        | میندکانی نے فریب                         |
| 44.        | تاليف قلب كامقصد                         | <b>*</b> , | أتخضرت بر فريب كا آماني المشاف.          |
| " <b>/</b> | مفوان کی تالیف قلب۔                      |            | طائف میں آنخضرت کانشانہ ہوازن تھے۔       |
| , 🎉        | تالیف قلب کی حدود۔                       | "          | آپ کونقیف سے جنگ کا تھم نہیں تھا۔        |
| #          | تاليف قلب كى بركات.                      | . דדץ      | عمر کا کتح طائف کے متعلق سوال۔           |
| rci        | مال ممسے تالیف قلب۔                      | 4          | المخضرت كاوالين كيلئے مثورہ۔             |
| ş          | لوگول كانقاضه اور تقتيم غنيمت كانتم      | 1          | واپسی کے تھم پر نشکر کو گرانی۔           |
| 1          | آنخضرت کی فیاضی۔                         | "          | نی کی خلاف در زی اور اس کا نقصان۔        |
| ,          | مال غنیمت اور مجاہدین کازیدو تقویٰ       | 777        | نی کارائے اور اس کی برکت۔                |
| rer        | غنیمت پر ابوجهم کی نگرانی اور خالدے جھڑا | 1          | سنر میں دعاؤں کی تلقین۔                  |
| ,          | معامله رفع د فع کرانے کیلئے نبی کی کوشش  | "          | نقیف کیلئے ہدایت کی دعا۔                 |
| 1          | مال غنيمت کي تقسيم۔                      | /          | عبدالله كاجان ليوازخم_                   |
| 4          | سوارول کا حصہ۔<br>جبت نبت                |            | یوی عاتکہ سے عبداللہ کی شدید محبت۔       |
| 1          | تقتيم پر منافقين كالعتر اضاور آنخضرت     | אזא        | باپ کے علم پر بیوی کوطلاق۔               |
|            | كاغصه                                    | 1          | در د فراق ادر رجعت ـ                     |
| men        | صبر وضبط میں موٹ علیہ السلام کی مثال۔    | •          | عاتكه كاہر شوہر مقتول۔                   |
| ,          | موی پر بہتان کیلئے قارون کی سازش۔        | 740        | على كار شته اور عائكه كادېم_             |
| 1          | بنی اسرائیل کے سامنے موٹ کی تبلیغ۔       | 1          | نى كارېھوركىلئے در خت ش-                 |
| ,          | سازش میں شریک طوائف کی طلی۔              | 1          | سراقہ سے ملاقات کے بعد آنخضرت کی ا<br>پر |
| 4          | موی کا طوا گف ہے اپنے متعلق سوال۔        |            | تحريرالمان_                              |
| "          | خداکی د داور طوا نف کی زبان پر حق۔       | 744        | حنین کے مال غنیمت کا شار                 |

| <u>'</u> |                                       | • -          |                                      |
|----------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| صفحہ     | عنوان                                 | صفحہ         | عنوان                                |
| ۳۸۱      | انصار کا تاثرادر نیاز مندی            | 466          | قارون کی سازش واشگاف۔                |
| ۲۸۲      | شكر نعمت كيليخ ذكر نعمت _             | 11           | موی کا سجد هٔ شکر اور و حی اللی۔     |
|          | انصارکے فضائل۔                        | "            | مویٰ سے کلام الی سنوانے کی فرمائش۔   |
| . 🖊      | انصارے محبت والفت۔                    | 4            | مطالبه کی سخیل اور قوم کی سر تھی۔    |
| 1        | انصار کے لئے دعائیں۔                  | "            | ذوخُو يفره كاني پر تقسيم مين اعتراض_ |
| "        | انصارے تعلق خاطر خاص۔                 | *            | عمر وخالد آماده قمل۔                 |
| ۲۸۲      | انصارے محبت ایمان کی علامت۔           | 700          | نمازی کو قتل نه کرنے کا تھم۔         |
| *        | انصاری تعریف میں حسان کے شعر۔         | 4            | دلون كاحال صرف خداجانتائے۔           |
| •        | شیماء بنت حلیمہ حنین کے قیدیوں میں۔   | # "          | آنخضرت پراعتراض كاليك اور داقعه      |
| 14 p     | شیماء عظیم بھائی کے حضور میں۔         | #            | ذوخُويصره خوارج كاباني تھا۔          |
| *        | جر انہ جانے کی ہدایت۔                 | 7.47         | خارجیوں کے متعلق نبی کی پیشین کوئی۔  |
|          | شیماء کے جسم پر تعار فی علامت۔        | 11           | خارجیوں کے گردن زدنی ہونے کی دلیل۔   |
| •        | المنحضرت کے دانتوں کا نشان۔           | . 4          | کیاخارجی کافر ہیں۔                   |
| ,        | بهن کااعزاز_                          | . 4          | ذوخُويھرہ کی نسل میں سر دار خوارج    |
| 446      | يادر فته_                             | 744          | خارجیول کے عقا کد۔                   |
| *        | شیماء کے ذریعہ قید یول کی سفارش۔      | 1            | حضرت على اور خوارج                   |
|          | شریف بھائی اور مبارک بہن۔             | 4            | پیشین گوئی کی تنجیل۔                 |
| •        | شیماء کوانعام واکرام۔                 | 4            | حضرت علی کی خوارج سے جنگ۔            |
| "        | قیدیوں کی رہائی کیلئے ہوازن کاو فد۔   | ,            | سر دار خوارج تر قوص کا قتل۔          |
| ۳۸۲      | کرم کی در خواست اور امیر و فد کے شعر۔ | <b>5</b> < 4 | قریش کوعطایالورانصار کوگرانی۔        |
| ,        | قيديون يامال من سے الك                | 4            | سر دار انصاری آنخضرت سے گفتگو۔       |
| 744      | قیدیوں کارہائی کا در خواست۔           | 4            | انصاری کی طلبی۔                      |
| 1        | مسلمانوں سے سفارش کاوعدہ۔             | r < 9        | دریافت حال ـ                         |
| 4        | مجمع میں ہوازن کی در خواست۔           | 1            | انصار کے سامنے ذکر نعمت۔             |
| 1        | ہوزان کے لئے صماب سے سفار شس          | ٠٨٠٠         | الله کے احسانات کی یاد وہانی۔        |
| ۳۸۸      | انصاره مهاجرین کی فرمانبر داری_       | ,            | انصار کی احدان شنای۔                 |
| ,        | تین شریروں کی نافرمانی۔               | ,            | انصار کے احداث کا قرار۔              |
| "        | ا قرع، عیبنه اور عباس کے اعلانات۔     | 741          | نوجوانوں کے جرم کاعتراف۔             |
| ,        | بی سلیم کی طرف سے عباس کی تردید۔      | ,            | انصار کو فیمائش۔                     |
| <u> </u> |                                       | L            |                                      |

جلد سوم نصف اول

| وم مصف ون   |                                                 | •          | سير ت طبيه اردو                       |
|-------------|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| صفحہ        | عنوان                                           | صفحہ       | عنوان                                 |
| <b>797</b>  | مسلمان قحط کاشکار۔                              | TAA        | تیدی باندیوں ہے ہم بسری کی شرائط۔     |
| 1           | صحابه کوتیاری کا حکم۔                           | "          | عور توں سے عزل کے متعلق سوال۔         |
| 1           | آخرى غزوة نبوى عليك                             | 749        | یبود میں عزل کی ممانعت۔               |
| •           | عثانًا کی بے مثال فیاضی۔                        | *          | شان رحمته لِلعالمين_                  |
| 1           | آنخضرت كاغير معمولي مسرت                        | m 9.       | ء<br>عیبنه کی حصه کی بڑھیااور لالجے۔  |
| 79<         | عثمان کے لئے تمام رات دعا۔                      | 791        | بردهیاکان وسال۔                       |
| 1           | ذات نبوت کے سسر الی رشته دار                    | "          | عينه كى نافر مانى اور آنخضرت كى بدوعا |
| 1           | زبردست عمل صالح۔                                | 4          | مینه کولاج کی سزا <u>۔</u>            |
|             | ابو بکر کی دریادلی۔                             | 797        | نی کی طرف سے قیدیوں کو پوشا کیں۔      |
| 0           | عمراورد مکر صحابہ کے عطیات۔                     | 1          | مالک کے گھر والوں کی نظر بندی۔        |
| <b>79</b> A | الله کے فزانے۔                                  | 4          | خاندان مالك كيليِّ وفدك كفتكو-        |
| •           | عور تول کی طرف سے زبورات۔                       | .4         | مالک کوز بردست پیشش۔                  |
| •           | عاصم کی طرف سے پونے چارسومن تھجوریں             | 797        | مالك كاطا تف سے فرار۔                 |
|             | نادار محابه اور شوق جهاد                        | 11         | آ تخضرت کے پاس حاضری اور اسلام۔       |
| 4           | دربار نبوت سے در خواست اور انکار۔               | "          | ایک دیماتی کی آمداور سوال۔            |
| m99         | حرمان نصیبی پر گرمیه و بکا۔                     | 4          | المخضرت كافتوى _                      |
| 1           | صحابه کی امداد اور سوار بول کی فراہمی۔          | T9 17      | ایک دیماتی اور آنخضرت کاوعده۔         |
| •           | سواری کے لئے ایک جماعت کی در خواست              | *          | ديهاتى كافيصله ومطالبه                |
| . •         | آنخضرت كانكاراور قشم.                           | 4          | واقعه موئے تقابل۔                     |
| •           | خداکی طرف ہے انتظام۔                            | ,          | کیاوعدہ خلافی حرام ہے۔                |
| ٠٠٠م        | فتم اور آنخضرت عليه كاطريقه ـ                   | 4          | وعدہ خلافی کے متعلق ارشاد۔            |
| 4           | لشكراسلام كي تعداد-                             | <b>790</b> | جرانه سے عمرہ۔                        |
| 4           | مدينه مين قائم مقاي ـ                           | 1          | جرلنے سرّانبیاء کے عمرے۔              |
| ا ٠٠٠       | على كاگر پر تعيناتي -                           | 1          | غزوهٔ تبوک                            |
| //          | منافقوں کے ڈھول کاپول۔                          | 4          | لفظ تبوك_                             |
| •           | منافقین گو مگومیں۔                              | "          | اس غزوہ کے نام۔                       |
| 1           | مدینے سے کو چاور منافقین کی ہمراہی۔             | 1          | تاریخ غزوهٔ تبوک                      |
|             | شنیۃ الوداع میں پڑاؤا بن اُبیٰ کے واپسی کے حیلے | ,          | غزوهٔ تبوك كاسب                       |
| ۲۰۲         | روميون كاخوف دلا كرهراس انگيزي كي كومشش         | 1          | غلط اطلاع پر ہر قل کی گشکر کشی۔       |
|             |                                                 |            | _                                     |

| - <u> </u> | 4.55                                      | ا م: | # • £                                 |
|------------|-------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| مبخہ       | عنوان                                     | صفحہ | عنوان                                 |
| ۲۰۸        | سامان داحت پر نی کیلئے تڑپ۔               | 4.4  | لفظروم کی تاریخ و تحقیق۔              |
| ,          | ٱنخضرت كي جتومي كوچ۔                      | "    | مهاجرین کوپر چول کی تقسیم۔            |
| p. 4       | نی کے حضور میں ابو خثمہ کی حاضری۔         | ,    | انسادو قبائل میں پر چم ۔              |
| ,          | قوم ثمود کے کھنڈرول سے گزر۔               | 4    | یبودی کے گھر منافقوں کا جماع۔         |
| ,          | عبرت آموز بستی۔                           | 4    | نې کواطلاع لور باز گړس۔               |
| ,          | شوريده سر قوم ثمور_                       | "    | منافقین کے حیلے ہمانے۔                |
| 141        | اثرات بدسے تحفظ کی تدبیر۔                 | h.m  | جدابن قیس کی حیلہ سازیاں۔             |
| "          | مسمومیانی سے بر بیز کا تھم۔               | 11   | رومی باندیوں کے متعلق خوش خبری۔       |
| •          | ثمود کی او نتنی کے کنویں پر پڑاؤ۔         | ,    | منافقین کاجهادے گریز۔                 |
|            | قوم ثمود اوراو نثني كاواقعه _             | "    | جدابن قيس كويني كاملامت               |
| 11/9       | قوم ثمود اوران كاعلاقه                    | 4.4  | جد كابيني پر غيظاد غضب                |
| ,          | يغبرثمودصالح عليه السلام_                 | 4    | منافقوں کے عطیات نامقبول۔             |
| •          | سیغبر کی تبلیغاور زریں تقیمتیں۔           | ,    | منافقین کی طرف سے گرمی کابہ لند       |
| pir        | ثمود کی طرف سے معجزه کامطالبد             | "    | کچه دیماتول کاعذر_<br>دیماتو          |
| •          | بقرے او ننی پیدا کرنے کی مانگ۔            | 4    | منافقین کی بلاعذر پہلو تھی۔           |
| •          | معجزه دیکھ کرایمان لانے کاوعدہ۔           | ۸.0  | واضح حکم خداوندی۔                     |
| •          | قوم کی شوریده سری۔                        |      |                                       |
| ,          | جٹان سے گیا بھن او نٹنی بر آمد            | ۲۰.۶ | بلاعذر گریز کرنے والے مسلمان۔         |
| pir        | او نٹنی اور آد میول کے یانی مینے کی باری۔ | 1    | على كے چھوڑنے پر منافقين كى انوابيں۔  |
| "          | ثمودلو مٹنی کے قتل کے دریے۔               | ,    | على كاتار اور كوچ_                    |
| •          | روشوره پشت عور تیں۔                       | "    | دلد بى اوروا يسى كاتحكم _             |
|            | او نثنی کے قتل کے لئے دونوں کی سازش۔      | "    | على كو قريثي تهبتيوں كاۋر_            |
|            | ساذباز                                    | ۲۰۰۵ | آنخضرت كيليم على جيم مولى كيليم بارون |
| 1          | او نثنی کا قتل _                          | "    | شیعوں کیلئے خلافت علیٰ کی بنیاد۔      |
| PIP        | پیغیر کازبانی عذاب کاوعید_                |      | اس دعویٰ کاجواب۔                      |
| 1          | پنیمرے قل کی سازش اور انجام۔              | 4.4  | عارضی قائم مقام ہے دعویٰ بے بنیاد۔    |
| •          | عذاب كى نشانيول كاظهور                    | ,    | قائم مقامی اور جا کشینی کا فرق _      |
| •          | كراكاه زلزله اور مولناك عذاب              |      | گریز کرنے والوں سے بے نیازی۔<br>نوریا |
| ,          | ثمود کی کمل جاہی۔                         | "    | بوطنيه كاكريز_                        |

| وم کست ور | ~;                                       |      | - /-                                            |
|-----------|------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| صنحه      | عنوان                                    | صغح  | عنوان                                           |
| PTT       | چشمهٔ تبوک میں یائی کی گی۔               | 410  | پینمبر کا قوم کی لا شول سے خطاب۔                |
| ۲۲۳.      | معجز واوریانی کی فراوانی_                | 4    | علاقیہ ثمود میں آند ھی کی پیشین کوئی۔           |
| •         | تبوک میں مر غزاروں کی پیشین کوئی۔        | 1    | تناكبين نه جانے كا حكم۔                         |
| •         | تبوك مِن نماز قضامونے كاواتعه            | 4    | تحكم كى خلاف درزى كانجام_                       |
| ۲۲۲       | جا منے کے لئے بلال کی پیکش <sub>۔</sub>  | ۲۱۶  | لفنكر ميں پانى كى نايا بي اور تشنه كبى          |
| •         | بلال نیندی آغوش میں۔                     | 4    | أتخضرت كادعات سيراني                            |
| •         | مسلسل سغراور شخفکن۔                      | •    | معجزه اورا یک منافق کی ہٹ و حری۔                |
| •         | آنخضرت كوغنود كي لور سواري پر دُانوادُول | Mic  | أتخضرت كالونثني كأكمشد كي                       |
| 770       | ابو تناده کاسمارا                        | . #  | منافقين كي زباك زورى اور او نمنى كى بازيافت     |
| דעק       | قضانماز کی ادا کیگی۔                     | MIV  | اونٹ کی ماند کی اور ابوذر کاپیدِل سنر۔<br>پریس  |
| ,         | عمران ابن حصين كاواقعه به                | *    | ابوذر کی گشکر میں آمد۔                          |
| Myc       | نماز قضابونے پر محابہ کو تشویش           | . #  | ابوذر کی کمپری میں موت کی پیشین کوئی            |
| •         | ني كاسوة حسنه ـ                          | 4    | پیشین موئی کی ملحیل۔                            |
| ,         | قابل تشویش نیند نهیس نماز چھوڑناہے۔      | ١٩١٩ | ابوذر کی امیر معاویه پر تقیدیں۔                 |
|           | ان واقعات پر تحقیقی نظر۔                 |      | معاویه کی شکایت پرربذه می جلاوطنی۔              |
| 444       | آئھ کے سونے اور قلب کے جامحنے کا مطلب    | 4    | بے کسی کی موت اور سرم ک پر جنازہ۔               |
| ,         | قلب کے محسومات۔                          | "    | ابن مسعود کی آمد                                |
| •         | ني كادو قسم كا نيند                      |      | ابوذر کادم والسیس اور بیوی کاگریی               |
| ,         | نيند كامر كز آنكه بهادل                  | •    | بثارت.                                          |
| •         | نینداوروادی شیطان کامطلب                 | 44.  | مدگارول کی آمہ                                  |
| 719       | لٹکر کی طرف سے ابو بکروعمر کی نافر مانی۔ |      | آئے والول ہے ابو ذر کی ملا قات۔                 |
|           | لفكر تفتى كاشكر_                         | "    | تہ فین کے متعلق ابوزر کی شرط۔<br>نام            |
| 4         | معجزه اور سيراني _                       | "    | انساری نوجوان کی چادرے کفن۔                     |
| •         | ایک برهیاہ پانی مانگنے کا حکم۔           | 1    | ا بوذر کی و فات اور تر فین _<br>روه و میر نارین |
| ٠٣٠       | مشرک برهیاکاانکار۔                       | ודא  | الودر كا زمداور في كافرمان                      |
| 1         | برهیاآنخفرت کی فدمت میں۔                 | "    | پوذرشیرعیسیٰ<br>سخنه بخس خدر سروی               |
| •         | برهیا کے پانی سے اشکر کی سیر الی۔        | #    | آنخضرت کو تاخیر اوراین عوف کی امامت             |
| Pri       | بر هياكاياني جو ل كاتول واليس_           |      | صالح امتی کے پیچے ہرنی کی اقتدا                 |
| •         | بر حیاکے بنتم بچوں کی امداد۔             | "    | کیاکی کونی کا امام بناجائز ہے۔                  |
| -         | 7.44                                     | •    | · ·                                             |

| 1     |                                      |        | ير ت عبيه اردو                      |
|-------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                | صفحه   | عنوان                               |
| 747   | جبرئیل کا حصہ علیٰ کو۔               | اسما   | معجزه پر بره هیای حمر انی اور تاثر۔ |
| /     | خطبہ اور زندگی کے زریں اصول۔         | 1      | بوهياكااسلام.                       |
| pre   | تبوک ہے والیس کاسفر۔                 | 1      | لفتكر مين خوراك كى نايابي ـ         |
| /     | ایک خشک چشمه اور معجزه۔              | "      | عر کی در خواست پر دعائے برکت۔       |
| ,     | خشک چشمہ سے پانی کے فوارے۔           | ppr    | دعا کی برکت اور خوراک کی بہتات۔     |
| ,     | ہمراہی منافقین کی خوفناک سازش۔       | . 1    | لشكر كے لئے طلحہ كى فياضى۔          |
| ٨٣٨   | آنخضرت کو آسانی خبر۔                 | 4      | بلال سے کھانے کے متعلق سوال۔        |
| #     | آنخضرت کی تدبیر۔                     | 477    | بلال كاانكر لور معجزهٔ نبوی علیق    |
| ,     | دومرے راہتے ہے تنماسفر۔              | •      | سات تھجوروں کی برکت۔                |
| ,     | نقاب پوش منافقین تعاقب میں۔          | ,      | تبوك مين بادشاه الله كي حاضري_      |
| ,     | نقاب بوشول کی ناکای۔                 | "      | شاہ ایلہ سے خراج پر صلح۔            |
| prq   | ایک معجزه۔                           |        | بادشاه كوامان نامه                  |
| . 4   | سازش کابول۔                          | ١٨ ٩١٩ | اذرح اور جرباء والول كو تحرير امان- |
| ,     | اشيد كواطلاع _                       | 4      | میناوالوں سے معاہدہ۔                |
| 449   | ائیدساز شیوں کے قل کے حق میں۔        | 4      | آنخضرت کے لئے شمع کی روشن۔          |
| . #   | قتل ہے آنخضرت کاانکار                | 4      | مثمع کی ایجاد کب ہوئی۔              |
| 4     | ساز شیول سے منفتگو۔                  | "      | عبدالله ذوالبيادين كى وفات.         |
| 4     | سازشیوں کا حلفیہ انک <b>ار</b> ۔     | 4      | قابل رشك تدفين-                     |
| ٠٠١٨  | جھوٹے حلف کے متعلق وحی۔              | ٥٦٥    | ذوالبجادين كي تمنائے شمادت۔         |
| 4     | ساز شیوں کے لئے بدوعال               | -      | در جبر شهادت کی طرف اشاره           |
| •     | جذيفة رازدارر سول عني                | 4      | شادت کے درجہ کی موت۔                |
| •     | کچھ منافقین کی نماز جنازہ کی ممانعت۔ | ,      | ذوالبجادين كي فضيلت_                |
| المام | شرکت سے محروم جہاد کے تمنالی۔        | V      | شمع کے استعال کا جواز               |
| *     | آنکھے دور دل سے قریب                 | •      | تبوک میں قیام کامدت۔                |
| *     | مجدضرار                              | ,      | تبوک سے بڑھنے کے متعلق مشورہ۔       |
| 888   | مجد ضرار قباکے مقابلہ پر۔            | ץ שיק  | فاروق اعظم کی رائے۔                 |
| 4     | مجد ضرار پھوٹ کاشا خساند۔            | 1      | تبوك كى غنيمت ميں على " كادوہراحصه  |
| "     | مجد ضراد کامفرف۔                     | . *    | زائده كااعتراض_                     |
| ,     | مبحد ضرار ابوعامر کی سازش۔           | ,      | تبوك میں دشمن پر جبر ئیل کاحملہ     |
|       |                                      |        |                                     |

| صفحه | عنوان                              | صفحہ      | عنوان                               |
|------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 444  | آ تخضرت عليك كي مبارك باد_         | سر بهامها | محدمیں آنحضرت کودعوت۔               |
| rs.  | صدقه شكر                           | .4        | المخضرت كاعذراوروعده                |
| •    | کتب پرام سلمه کااحیان              | ,         | آسانی خبر۔                          |
| •    | قبولیت توبه پروحی_                 | -         | مجد ضرار کومسار کرنے کا تھم۔        |
| 109  | گریزال مسلمانوں کے متعلق وحی۔      | 4         | اس زمین کی نحوست۔                   |
| "    | ایسے لوگوں کی ندامت۔               | "         | اس زمین پر کوژی ڈالنے کا تھم۔       |
| Mar  | المخضرت كانخت روعمل _              | -         | مجع مجد هرامع کام                   |
| "    | سمانی معافی پرانحصار۔              | hhk       | مجمع کی عمرے عذر داری۔              |
| 707  | عويمر اور خوله كاواقعه             |           | مجمع مسجد قبا ک امامت پر            |
| 1    | بیوی پر عویمر کی شهت۔              | " "       | تبوکے مریخ عمل آمد                  |
| ,    | شر یک اور خوله۔                    | 11        | رُ جوش استقبال۔                     |
| / .  | عويمر كو آنخضرت كي فهمائش۔         | "         | گریز کرنے والوں سے ترک تعلق کا تھم۔ |
| 1    | عو بمر کا تهت پراصرار۔             | 440       | او نٹول کی ماندگی اور دعائے نبوی۔   |
|      | خولہ سے آنخضرت کی متحقیق۔          | *         | ازدہے کی شکل میں جن۔                |
| 4    | خولہ کی طرف ہے صفائی۔              | المهاما   | گریز کرنےوالے منافقین۔              |
| "    | شریکے سے پوچھ کچھ اورو کی کانزول۔  | . #       | گریزال مسلمان۔                      |
| 424  | علا عن اور عو يمر كابيان_          | 1         | منا فقین کی صلفا حلفی _             |
| "    | خوله کابیان اور شادت۔              | 11        | گریزال مسلمانوں سے بازیر س۔         |
| 400  | عويمر اور خوله مين عليحد عي        | *         | ان ملمانوں ہے ترک تعلق              |
| •    | کیا تلاعن سے ہی علایدگی ہو گئی۔    | 777       | ترک تعلق اور کعب کی حالت زار        |
| "    | ہونے والے بچے کے متعلق ارشاد       | ,         | کعب کوشاہ غسان کی پیشکش۔            |
|      | عويمرعاصم كياس                     | •         | پیشکش سے کعب کی بیزاری۔             |
| 404  | آ تخضرت ہے ایک سوال اور نابیندیدگی | ٧٩٦       | بويوں سے بھی ترک تعلق کا حکم۔       |
| 1    | آنخضرت کی دعار وحی کانزول۔         | 1         | كعب، بلال اور مراره كى بيويال_      |
| 404  | ہلال کاواتعہ۔                      | 1         | بوی کا جازت کے لئے اصر ارب          |
| 1    | گواہوں کامطالبہ۔                   | # "       | كعب كالأكار                         |
| 4    | و کی کا نزول _                     |           |                                     |
| 1    | لعان اور عورت کی چکچاہٹ۔           | 444       | فرط مسرت مين صدقه                   |
| "    | بچه کی شابت حقیقت کا ثبوت۔         | 11        | شور مبارک باد_                      |

| ومصفون |                                            | ••          | ير ت سيد اررو                           |
|--------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| صغح    | عنوان                                      | صفحه        | عنوان                                   |
| 442    | الياس وخفر كى حج ميس ملاقاتيس_             | NO4         | لال كاواقعه اسلام من بهلا لعان          |
| ,      | دونوں نبیوں کے رخصتی کلمات۔                | "           | عورت کے آشاہے متعلق سعد کاسوال          |
| •      | يه كلمات ايك تيتي دعا ـ                    | ,           | سعد کی غیرت مندی                        |
| •      | حفزت خفز کاممکن۔                           | 109         | آنخضرت کی غیرت مندی                     |
| יור יו | بابسرايا                                   | ,           | ت تعالی کی صفت غیرت                     |
| ,      | أتخضرت كالحرفء بيجي بوكى فوقى مملتد        | 4           | مفت غیرت کے مظاہرے                      |
| ,      | غزوه بسريد اور بعث كافرق.                  | •           | فيرت مديقي وفاروقي                      |
| ,      | بعض سر ایا کے لئے غزوہ کا لفظ۔             | ,           | امیر معاویہ کے پاس ایسائی مقدمہ         |
| ,      | بعث كے لئے سربيكالفظ                       | ,           | على كے ذريعه فيلے كى خواہش۔             |
| ,      | مريه كيا ہے۔                               | 64.         | الخضرت كاحضرت الياس عملاقات             |
| ,      | سریه کایک دوسری تعریف                      | "           | آنخضرت كالمتى بنني كى آرزو              |
| '      | سریہ کے افراد کی تعداد۔                    | *           | آ تخضرت سے طنے کی خواہش                 |
| /      | سريه مفسر ، جيش اور جفل کي تعريف           | ,           | بيازول ميس ملا قات.                     |
| 740    | بعث، خفيره، معتقب، حز ووتنيه كي تعريف      | ,           | دونوں نبول کے لئے آسانی کھانا۔          |
| 1      | سرایا کی کل تعداد۔                         | 4           | الياس كي آسانون مين واليسي              |
| 4      | امیر سریه کونی کی تقیمتیں۔                 | ודיק        | الياس اور خفر بھائی بھائی۔              |
| 4      | بور حول، بچول اور عور تول کے قتل کی ممانعت | "           | الياس وخصر كالمسكن اور كهانا_           |
| דדק    | اطاعت رسول واطاعت امير _                   | #           | كيانفر أتخفرت كے ہيں۔                   |
| •      | ایی عدم شرکت پر معذرت                      | "           | أتخضرت كورخفر                           |
| ,      | جگے یکے صلح کے اصول و شرانط                | -           | خفر كا آنخضرت كوپيغام ـ                 |
| 1      | بثار تیں دینے کی ہدایت۔                    | ,           | خصر کی آرزو۔                            |
| 844    | سربية حمز وابن عبدالمطلب                   | 777         | انبياء كے لئے علم شریعت یاعلم حقیقت     |
|        | تاریخ سر بیداور پر چیم۔                    | 1           | آنخضرت كاظهور دونول علوم پر             |
| •      | قریشی قافله رو کنے کاعزم۔                  | ,           | واقعم مو کی و خضرے دلیل۔                |
|        | آمنارامنار                                 | ,           | مونی کو علم شر بعت اور خفر کو علم حقیقت |
| *      | مجدی کے ذریعہ ﷺ بچائے۔                     | 1           | آنخضرت کی خصوصیت۔                       |
| 4      | مربيه عبيده ابن حرث ابن عبدالمطلب          | <b>61</b> L | خفر اور حرکت قلب بند ہونے کی حقیقت      |
|        | ىرىيەكاسفىدىرچى-                           | 1           | خعر بطور آتخضرت کے نائب                 |
| 744    | قریش کا تجارتی قافلہ۔                      | . ,         | عینی آنخضرت کے محابہ میں۔               |
|        |                                            |             |                                         |

م محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اشرح م ابتدائے اسلام ہیں۔

اشرحرم كي طبيتيد

اشرحرم كي عظمىتىد

اميرالمومنين اور دريائے نيل كو مط

معربول كاعقيده اور ظالمانه رسم.

نيل كلوا تعديه

| ~  |   |
|----|---|
| г. | ٠ |

|            |                                        | T    | ير ت سيد ادر ا                        |
|------------|----------------------------------------|------|---------------------------------------|
| اصفحه      | عنوان                                  | صفحه | عنوان                                 |
| 444        | سريه عمير بن عدى-                      | 944  | ماه رجب اور صحابه كاتر و و _          |
| 1          | عصماء بنت مروان۔                       | "    | صحابه كافيصله اور حمله-               |
|            | عصماء کی در بیره و منی اور قتل کا حکم۔ | 4<   | اسلام میں بیلا قتل اور پہلے اسیر۔     |
| <i>(</i> ) | نابينا قائل۔                           | "    | قریش کو خبر اور بے بی۔                |
| 717        | عصماء كاقتل_                           | "    | اسلام مين پيلامال غنيمت               |
| 4          | نابيناعمير كوبصير كالقب                | "    | حرام ميني ميل خول ديزي-               |
| 4          | عمير کي جراُت پر عمر کوجيرت            | 11   | آنخضرت عليه كاراضكي ـ                 |
|            | قل کے لئے عمیر کی تدبیر۔               | "    | قریش کے لئے شاخسانہ۔                  |
| P/ A P/    | عمير الله درسول كے مدد كار             | ."   | مسلمانوں پر دشنام طرازی               |
| . 🖊        | عميرے بازيرس۔                          | 4    | یود کے نزویک نی کے لئے بدشکونی۔       |
| .#         | عمير كے دم خم۔                         | 4<9  | نامول سے شکون۔                        |
| 4          | عصماء کی بدترین حرکتیں۔                | .4   | رام مینے میں قتل کے متعلق وجی۔        |
| p/10       | عمير کی سنت.                           | . // | قریش کی زیاد تیو <i>ل کا</i> ' ۔      |
|            | مشرك بمن كاقتل_                        | 4    | ا بن <sup>جش</sup> وغیر ه کااطمینان۔  |
| <b>/</b>   | سريه سالم ابن عمير ـ                   | "    | تاریخسریه پر بحث۔                     |
| "          | و مثمن اسلام ابوعفک۔                   | (*A+ | تاریخ کے متعلق ابن جش وغیر ہیں اختلاف |
| •          | ابو عفک کے قتل کی خواہش۔               | 4    | ابن حضر می کاخوں بہا۔                 |
| •          | بدذبان بوژها_                          | *    | وحی کے بعد غنیمت اور قیدی قبول۔       |
| PA7        | قتل کے لئے سالم کی منت۔                | •    | ابن جش وغیر ہ کو ثواب کی آر زو۔       |
| 11         | موقعه کی تلاش۔                         | 4    | اجرو نواب کی بشارت۔                   |
| 1          | ابوعفك كاقتل_                          | •    | مال غنیمت کی تقتیم۔                   |
| 11         | سريه عبداللدابن مسلمه-                 | MAI  | تقسيم غنيمت اوريانجوال حصه-           |
| *          | كعب ابن اشرف ـ                         | 11   | اسلام میں بہلاخمں۔                    |
| •          | کعب کی دادور ہش۔                       | "    | ابن جش کی سنت اور فرضیت۔              |
| ,          | یہودی علاءے آنخضرت کے متعلق سوال       | •    | ن<br>خس اور مرباع۔                    |
| ,          | تلخ مگر سجاجواب۔                       | 442  | قریش کی طرف سے قید یوں کا فدیہ۔       |
| 444        | كعب كى جغنيها كاور بخشش سے انكار-      | "    | فديه كے لئے انخضرت كى شرط-            |
| 4          | يبودي علماء كي ابن الوقتي _            | 4    | مقدار فدريه                           |
| "          | دل کھول کروادود ہش۔                    | ,    | ایک قیدی کااسلام۔                     |
|            |                                        |      | 1.02.5                                |

| م نصف اول | ولد مو<br>www.KitaboSu                                     | nnat.com | بر ت طبیه أردو                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|
| صفحه      | عنوان                                                      | صفحه     | عنوان                                              |
| 797       | ہتھیارر ہن رکھنے کی پیشکش۔                                 | 444      | لعب کی کم ظر فی ۔                                  |
| 1         | ابرنا کلہ کے ساتھیوں سے قرار داد۔                          | "        | بدر میں فتح اور کعب کی چراغ پائی۔                  |
| ,         | نی کی د عاوٰل کے ساتھ روائگی۔                              |          | رژده فتح کا تروید_                                 |
| •         | این مسلمه کی سربراہی۔                                      | PAN      | أتخضرت كي جبو مين اشعار                            |
| *         | صحابہ کعب کی ڈیوڑ ھی پر۔                                   | 1        | بشمنان اسلام كواشتعال انگيزي                       |
| "         | كعب كى بيوى كالفطراب                                       | 1        | لعب سے نجات کے لئے نبی کی دعا۔                     |
| ٣٩٩       | شوہر کوروکنے کی کوشش۔                                      | 1.       | لعب مے میں سر گرم سازش۔                            |
| ,         | كعب كي اطمينان دماني_                                      | 1,       | مے میں در بدری۔                                    |
| ,,        | کعب صحابیہ کے در میان۔                                     | *        | قریش سے جنگی معاہدہ کی کو شش_                      |
| ,         | كعب كامعطر جيم                                             | 4,0      | بوسفیان کے خدشات۔                                  |
| "         | کعب کی احتقانه سرشاری۔                                     | وردم     | فریشی بتوں کو کعب کے تجدے۔                         |
|           |                                                            | .1       | معابده اور مسلم خواتین کی تو بین۔                  |
|           |                                                            | •        | ا تخضرت کے قتل کی سازش۔                            |
| . 4       | کعب پر نرغه اور تیخ افگنسی۔                                | "        | أسانی تحفظ۔                                        |
| /         | کعب کی جیخیں اور جاگر۔                                     | "        | لعب کے جرائم اور قتل کی خواہش۔<br>۔                |
| MAL       | کعب کا قبل اور بیوی کی فریاد۔                              |          | بوسفیان کااحساس کمتری_<br>                         |
|           | قا تلول كى ناكام تلاش_                                     | ۱،4٠     | لعب بت پرستی کی تعریف میں۔                         |
| '         | مهم میں حرث زحمی۔                                          | "        | بن مسلمہ اور کعب کے قتل کا بیزا۔                   |
| 1         | حرث کی ہے۔                                                 | 1        | اہم میں این مسلمہ کے مدد گار۔<br>میں این           |
| •         | حرث کوسانھیوں کی مدوبہ                                     | 1        | ین مسلمه کافکر_<br>سرامه طلا                       |
|           | صحابه کافراراورنعرهٔ تکبیر۔                                | /        | دیلہ کے لئے اجازت کللی۔<br>آ                       |
| 4         | آنخضرت کورمبجدیرا نظار میں۔<br>سخند میں                    | 4        | ننگی فریب کے تحت اجازت۔<br>ماریس کے تحت اجازت۔     |
| 4         | آ مخضرت کی مسرت۔<br>بریرین طالقہ سے                        | 791      | بونا کلہ کعب کے گھر۔<br>سے :                       |
| 790       | کعب کاسر نی علی کے قد موں پر۔                              | "        | لعب کو فریب<br>شیریند زیر روز                      |
| 1         | يبود کي فرياد۔                                             | i ·      | شیائے خورونی کاسوال۔<br>ان میں سکون کیار الا       |
| 7         | سریه عبدالله این عتیک<br>ایر افغری در اس از حقیت           | 4        | ولادر بمن رکھنے کامطالبہ۔<br>اتھوں کی ان جمہد      |
| '.        | ابورافع سلام ابن ابوحقیق۔                                  | 494      | ما تھیوں کو لانے کاوعدہ۔<br>ور زیر کی جس کوز کردیں |
| /         | کارناموں پراوس وخزرج میں مقابلہ۔<br>بیں وفو سے قبلہ ریز ہا |          | مور توں کور بهن رکھنے کامطالبہ۔<br>سرحسہ کی تیس    |
|           | ابورافع کے قل کا فیصلہ۔                                    | /        | لعب کے حسن کی تعریف۔                               |

| ٣٢ |
|----|
|----|

| صفحه  | عنوان                              | صغح     | عنوان                            |
|-------|------------------------------------|---------|----------------------------------|
| 0.1   | مقام سربيه                         | 190     | ابورافع کی اسلام دستنی۔          |
| •     | فتح بدر کے بعد قریش کی بے اطمینانی | •       | کعب کا قتل اوس کا کار نامه۔      |
| ۵۰۲ ۱ | قریش کانیا تجارتی راسته            | •       | كارنامه كے لئے خزرج ميدان ميں۔   |
| *     | كاروان تجارت                       | 797     | خزرجی جماعت۔                     |
| *     | مسلم دسته کا کوچ۔                  | 4       | المنخضرت ملط سے اجازت۔           |
| "     | كامياب چهايه                       | •       | صحابہ ابورافع کے کھر میں۔        |
| ,     | زبردست مال غنيمت ـ                 | •       | ابورافع کی خوابگاہ میں۔          |
| ,     | قيدى زهبر كاسلام-                  | *       | بیوی سے سوال وجواب               |
| *     | مربيه ابوسلمه عبدالله بن عبدالاسد  | •       | ابورافع پربستر میں حملہ۔         |
| 1     | ابوسلمہ کی نی سے رشتہ داری۔        | •       | بیوی کامثورو غل۔                 |
| 1     | نی اسدیے خلاف مہم۔                 | •       | عور تول پر حملہ سے نی کی ممانعت۔ |
| ,     | طلعه کی جنگی تیاریاں۔              | > و نم  | لغزش قدم سے ابن عتیک زخی         |
| ٥٠٣   | أتخضرت علي كواطلاع                 | 4       | کمین گاه میں محابہ کی روبوش۔     |
| 1     | سر کوبی کے لئے مہم۔                | 4       | قاتل کی حلاش۔                    |
| /     | خاموش پیش قدمی۔                    | 400     | مقتول کے متعلق محقیق حال۔        |
| /     | ا جانک حمله اور دعمن کافرار        | 494     | بیوی کے شبہات۔                   |
| •     | نواح میں تاخت اور واپسی_           | 1       | ابورافع کا دموالییں۔             |
| /     | آنخضرت عليه كے لئے صفی۔            | "       | ابورا فع کی موت کااعلان          |
| /     | ز بروست مال غنيمت م                | 444     | ابن عتیک ساتھیوں کے شانوں پر     |
| •     | طلحه كاار تدادادر دعوائے نبوت۔     | ا الرام | آنخضرت علي كواطلاع               |
| 0.4   | دوباره اسلام اور ثابت قدی_         | "       | اصل قا قل كون تفا                |
| 1     | بعث عبدالله ابن انيس-              | 799     | آنخضرت ملك كافيمله               |
| -     | سفیان کے جنگی ارادے۔               | ٥٠٠     | خيرك قريب كمين كاه               |
| "     | سفیان کی ہیبت ناک شخصیت۔           | •       | ابن عتيك كي تدبير                |
|       | سفیان کے خلاف مہم۔                 | •       | فسر میں داخلہ                    |
| "     | عبدالله كاكوچ_                     | "       | ابورافع واستان کوؤں کے ساتھ      |
| *     | عبدالله پر سفیان کی ہیبت۔          | /       | ابن عتيك كروناكام حمل            |
| "     | سفیان سے ملا قات اور فریب۔         | 0.1     | تيبراكامياب حمله                 |
| ,     | عبدالله سفیان کے گروہ میں۔         | "       | مربية زيدا بن حارية              |

| ول | www.Kitabo yumna جلد سوم نصف |                                        | nnat.com | سیر ت حلبیه اردو                 |
|----|------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------------------|
| Γ  | مغی                          | عنوان                                  | صغح      | عنوان                            |
|    | 0.9                          | سفیان محابہ کے سر پر۔                  | 0.0      | سفيان كاطغلنه                    |
|    | *                            | محابه کی بہاڑ پر پناہ۔                 |          | عبدالله موقعه كي حلاش مي         |
|    | *                            | المان کی پیشش۔                         | "        | عبدالله، مغیان کاسر اتار کر فرار |
|    | •                            | عاصم مقابلے میں۔                       | *        | غار میں حفاظت خداوندی۔           |
|    | •                            | عاصم کی مایوسی اور دعا۔                | 4        | حلاش اور نا کامی                 |
|    | 01-                          | خبیب،زیدوعبدالله امان کے فریب میں۔     | 9        | مدينے ميں واپسي۔                 |
|    | ,                            | عبدالله كااحتجاج لورمقابليه            | 4        | سفيان كاسر اور عصا_              |
| -  | ,                            | عبدالله پر شکباری اور قمل۔             | ,        | جنتى عصاب                        |
|    | •                            | خبیب وزید بحیثیت قیدی مجے میں۔<br>معرب | ,        | المنخضرت كوردشمنان اسلام كے سر_  |
|    | •                            | تيديوں کي فرو ختگی۔                    | ۲۰۵      | مقتولین کے سر اور خلفاء۔         |
|    | "                            | خیب کی قتل کے لئے خریداری۔             | #        | سرييار جيع۔                      |
|    | •                            | ىن حريث كاجذبه انقام                   | "        | قریش کی طرف اسلامی جاسوس         |
|    | 011                          | زیدی قل کے لئے خریداری۔                | "        | مر شداور مسلم قيد يول كاربائي_   |
|    | 4                            | اشر حرُمُ مِن قُلَ كالتواء ـ           | //       | مر ثد اور کے کی طوا ئف۔          |
|    | 1                            | خبیب کاسترے کے لئے سوال۔               | ۵۰۷      | مر ثد کوزناکی تر غیب۔            |
|    | •                            | وسمن کا کچہ خبیب کے قبضہ میں۔          | 11       | مر ثد كاخوف خدالور انكار         |
|    | #                            | مال کی گھبر اہٹ۔                       | "        | طوا نف کاغصه اور مخبری۔          |
|    | •                            | خبیب کاعالی ظرفی۔                      | "        | ایک مسلم قیدی کے ساتھ فرار۔      |
|    | ø.                           | ا پاکیزگ کے لئے مہلت۔                  | •        | طوا نفہ ہے شادی کے لئے مشورہ     |
|    | OIT                          | شريف رين قيري ـ                        | *        | تھم خداوندی کے ذریعہ انکار۔      |
|    |                              | تيره خانے ميں غيبي انعامات۔            | ۵۰۸      | کیازناکارہے شاوی جائزہے۔         |
|    | . •                          | وقت آخرپا کمزگ متحب.                   | 1        | ا شادى كے لئے مردو عورت كے لوصاف |
| -  | •                            | موت کاسز۔                              | 4        | المام احمد كامسلك.               |
| ١  |                              | معمل میں نماز کا در خواست۔             | 1        | احناف اور جمهور كالذهب           |
|    | •                            | طويل نماز كالرمان_                     | •        | بت پرست عورت سے نکاح حرام        |
|    | •                            | كفارك لئے بددعا۔                       | ,        | المسلم جاسوسول كاكوچ_            |
|    | ۲۱۲                          | مَلِّ كِ مَاشِ بين _                   | . *      | خبيب،زيدوعبدالله جاسوسول مين_    |
|    | 1                            | لاش كى تشير كے لئے سولى۔               | *        | سفیان محابہ کے تعاقب میں۔        |
|    | ,                            | كفركى ترغيب اورر بإنى كالالج_          | 0.9      | سغیان کے ساتھیوں کی جعیت ۔       |

ار چلدسوم نصف اول

| و إحدون |                                      | ير ڪافليد الردو |                                    |
|---------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| منح     | عنوان                                | صغح             | عنوال                              |
| 014     | زيد كوخدانى مدو_                     | 017             | ابت قدى اور آتخفرت كوسلام.         |
| ,       | ابو معلق كاواقعه_                    | "               | وجی کے ذریعیہ سلام اور موت کی خبر۔ |
| •       | ابو معلق رہزن کے چنگل میں۔           | 4               | جواب سلام اور محابه كواطلاع ـ      |
| *       | نماز کے لئے سوال ِ۔                  | "               | انقام کے چاکیس طلب گار۔            |
| *       | ابو معلق کی ایک پر تا فیرد عا۔       | *               | سولى يرلاش كے جاليس محافظ۔         |
| 619     | فوری فریادری۔                        | 914             | آنخضرت کولاش منگانے کی جنجو۔       |
| •       | ہر مقصد کے لئے مفیدہ عا۔             | *               | زبيرومقداد كارواكل_                |
| •       | خبیب کے جیسی دیکر سنیں۔              | 4               | لاش كا حصول_                       |
| . #     | نماذ جماعت من محابه كالمريقيه        | 4 .             | چالىس دن بعد ترو تازه لاش_         |
| ,       | معاذ " كاطريقه-                      | 4               | لاش كے لئے كفار تعاقب ميں۔         |
| ٥٢٠     | معاذ کی سنت اور آنخضرت کی تصدیق۔     | 4               | لاش لقمه زمين _                    |
| ,       | خبیب کے ساتھی ذید۔                   | 1               | كفار برز بيرومقداد كارعب           |
| •       | مقتل میں نبی کے متعلق سوال۔          | . #             | زبيرومقداد بر فرشتول كالخر-        |
| ,       | زيد كاعشق رسول_                      | 1               | به جان کی بازی لگانے والے۔         |
| . #     | عشق محمدی پر کفار کو حیرت۔           | 010             | لاش كس في المرى تقى ــ             |
| ,       | زید کا قتل _                         | 4               | سر دار پر قبله رونی کی دعا۔        |
| 011     | امير مربيعاهم-                       | 4               | یه غاذی به تیرے بُرامرار بندے۔     |
| . 4     | عاصم ملاقہ کے بیوں کے قاتل۔          | 017             | بددعالورا بوسغيان كاخونب           |
| •       | سلاقه کی منت.                        | •               | خوف خدا کا ایک مثال به             |
| ,       | کامیڈ سِر میں شراب پینے کی نذر۔      | . 11            | وتت مرگ نماز خبیب کی سنت۔          |
| *       | عاصم کی دعا۔                         | 01<             | يه نمازاور دوسر عواقعات            |
|         | عاصم کی لاش اور آسانی حفاظت۔         | "               | امير معاويه لورزيد كاواقعه         |
|         | قریش بھی لاش کی جنبو میں۔<br>میں دور | 4               | مَلَ أور نماز_                     |
| DYT     | عاصم قریش کے مجرم۔                   | *               | معادیہ حضرت عائشہ کے حضور۔         |
| 1       | عاصم کاایک عمد۔                      | 11              | ام المومنين كي عبيه-               |
| 1       | زندگاو موت من عاصم کی حفاظت۔         | <b>*</b> .      | زید کاواقعه لور نماز_<br>• هو      |
| "       | واقعه رجيع كي دوسري روايت.           | 4               | ايك خوني مخض_                      |
| *       | نی کے پاس مصل و قاره کاو فدر۔        | 01/             | زید کے قل کاار ادہ۔                |
| "       | علاء کے لئے در خواست اور غداری۔      | -               | نماذکے لئے درخواست۔                |
| "       | ئى بذيل كو حملے كے لئے اشار ه        | *               | فداسے فریاد۔                       |
|         |                                      |                 | مینی آوانه<br>مینی آوانه           |

باب پنجاه و مشتم (۵۸)

## غزوهٔ بن لحیان

یہ لحیان کی بستی عسفان کے قریب ہے اور لحیائی۔ لام پر ذیر کے ساتھ۔ بی حذیل کا قبیلہ ہے۔ واضح رہے کہ غزوہ بی قریل سے خارخ ہونے کے چھ مینے بعدر سول اللہ عظاف نے بی لحیان سے جنگ کرنے کے لئے کوج فرمایا آپ ان سے اصحاب رجیح کا بدلہ لینا چاہتے تے۔ اصحاب رجیع میں حضرت حبیب اور ان کے ساتھی شامل سے جن کوج فرمایا آپ ان سے مقام پر قل کر دیا گیا تھا۔ اس واقعہ کی تفصیل آگے سرایا یعنی صحابہ کی فوجی معملت کے سے جن کوبیٹر معونہ کے مقام پر قل کر دیا گیا تھا۔ اس واقعہ کی تفصیل آگے سرایا یعنی صحابہ کی فوجی معملت کے

انقام کے لئے کوج ..... آنخفرت ملک کوامحاب دجھ کے قل کاب مد مدمہ تعاجو آپ کے محاب سے انتقام کے لئے کو جس کے محاب سے اور جن کورج کے متام پر قل کیا گیا تھا (ای لئے ان کوامحاب دجھ کماجا تاہے ! چنانچہ آپ نے مناحک کا مذکبل سے

اس حرکت کا انقام لینے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے محابہ میں تیاری اور کو چکا اطلان کر ادیا اور ظاہری طور پر آپ نے شام کی طرف کو چ فرمایا تاکہ و شمن پر بے خبری میں حملہ آور ہوں۔ مدینے پر آپ نے حضرت ابن اُم محتوم کو اپنا قائم مقام بنایا۔ اس غزوہ میں آنحضرت ماللہ کے ساتھ دوسو محابہ تھے۔ جن میں سے بیس محوثرے سوار تھے۔

قام مقام بنایا۔ اس عزدہ میں آخضرت ملک کے ساتھ دوسو محابہ تھے۔ بن میں سے ہیں موڑے سوار تھے۔ وسمن کا فرار ..... جب آنخضرت ملک اس مقام پر پنجے جمال اصحاب رجیع قل ہوئے تھے تو آپ نے ان کے لئے رحت د مغفرت کی دعا ما تکی۔ اس دور ان میں بن کھیان کو معلوم ہوا کہ آنخضرت ملک ان بے انقام لینے کے

حال معلوم ہوا تو آپ نے ان کی تلاش میں محابہ کے دیستے مختلف سمتوں میں روانہ فرمائے مگر کسی کو بنی لحیان کا ایک آدمی مجمی نہ مل سکا۔

کئے بڑھ رہے ہیں وہ لوگ ڈر کے مارے بہاڑوں میں جاچھے۔او حر آنخضرت علی کو جب بی لجیا ن کے فرار کا

آپ نے یہال دودن قیام فرمایا۔ آخر جب آپ نے دیکھاکہ غفلت میں ان پر جو حملہ کرنا چاہتے تھے وہ بودا نہیں ہواتو کے والے بیر بودا نہیں ہواتو آگر ہم قبیلہ عسقان کے واقعہ میں بہنچ جائیں تو کے والے بیر مجمعیں مے کہ ہم کے تک آگئے ہیں۔ چنانچہ آپ محابہ میں سے دوسو آدمیوں کو لے کر روانہ ہوئے۔ اس

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فرمليه

مشتجلدسوم نصف اول روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ مدینے سے آپ دوسو سے زیادہ لٹکر کے ساتھ چلے تھے۔اس اختلاف کے سلسلے میں میں کماجاسکتاہے کہ مدینے ہے آپ کے ساتھ دوسو محابہ ہی تھے مگر کوج کے بعد مزید محابہ شامل ہوتے مے اور تعداد بردھتی منگ۔

غرض اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے محوڑے سوارول کا لیک دستہ آ مے روانہ فرمایا جو کراع عمم کے مقام تک چینے کیااور پھرواپس آگیا۔ایک روایت کے الفاظ یول ہیں کہ۔ پھر آپ نے حضرت ابو بکر ''کووس

گھوڑے سواروں کے ساتھ بھیجا۔ مگر ظاہر میں دونوں روایات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

<u>والیسی میں نبی کی دعا</u>..... اخراس کے بعد المخضرت ﷺ مینے کی طرف دالیں روانہ ہوئے۔حضرت جابر ؓ کتے ہیں کہ جب آنخضرت ﷺ مدینے کووالی روانہ ہوئے۔ تو میں نے آپ کی زبان مبارک سے میر الفاظ سنے جو آپ دعا کے طور پر فرماتے جاتے تھے۔

ٱلْمُوْنَ تَالِبُوْنَ إِنْ مَكَاءَ اللَّهُ لِرَبَّنَا حَامِدُونَ الكِروايت مِين يول ہے كہ لِرَبِّنَا عَابِدُونَ آعُوْدُ بِاللَّهِ مِنْ وَعْشَاءِ السَّعَر وَ كَأَيَةِ ٱلْمُنْقَلِبِ وَسُوءُ الْمَنظَرِ فِي الْاَهْلِ وَالْمَا لِ يَعض راويول في يأضاف بَعِي نَقل كياب أَلْهُم بلغًا بلاغاً

صَالِحاً يَثَلُغُ إِلَى خَهْرٍ مَغْفِرَ تِكَ وَ رِضُوالًا ترجمہ:الله تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے گناہوں کے توبہ کرنے والے اور انشاء الله اسے رب کی تعریف كرنے والے۔ دوسرى روايت يس يول ہے كہ اپنے رب كى عبادت كرنے والے اليے الله ميں سفركى و شواريوں ے اور و شواریوں کے ساتھ واپسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اپنے گھر پار اور مال میں تھی نکلیف وہ انقلاب سے

تیری پناہ مانگا ہوں۔اے اللہ ! ہمیں ایک ایسے بهتر مقام پر پہنچادے جمال سے ہم تیری مغفرت اور خوشنودی والده كى قبرير سے گزر .....ايك قول ب كه اس سے پيلے الخضرت تلك سے بيدها بھى نبيں سى گئے۔ اس

غزوہ کے سلسلے میں آنخضرت ملی چودہ دن مدینے سے باہر رہے۔ بعض علاء نے لکھاہے کہ رسول اللہ ملی جب بن محیان سے لوٹے تو ابواء کے مقام پر رکے آپ نے دائیں بائیں نظر ڈالی اور اپنی والدہ حضرت امند کی

قبر کو دیکھا پھر آپ نے وضو کمالور دور کعت نماذ پڑھ کر آپ رونے گئے آپ کو رو تاویکھ کر محابہ مجمی رونے ملکے۔اس کے بعد آپ پھر کھڑے ہوئے اور دور کعت نماذ پڑھ کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور يول كويا ہوئے کہ تم لوگ کس لئے روئے تھے۔محابہ نے عرض کیا کہ یار سول اللہ آپ کورو تاویکھ کر ہم بھی رونے لگے

تھے۔ آپ نے بوجھاکہ تم نے کیا خیال کیا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا ہم نے خیال کیا تھا کہ ہم پر عذاب نازل مونے والا ہے۔ آپ نے فر ملاکہ ان میں سے کوئی بات نہیں تھی محابہ نے عرض کیا مجر شاید آپ کا خیال ہے کہ

آپ کی والدہ کو ایسے اعمال کاذمہ دار قرار دیا گیاہے جن کی وہ طاقت نمیں رکھتی تھیں۔ آپ نے

"الیم کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ میں اپنی والدہ کی قبر کے پاس سے گزرنے لگا تو میں نے دور کعت نماز رد حمادراس کے بعد میں نے اپنے پروردگار سے ان کی مغفرت کی دعامائکنے کی اجازت جاہی مگر اس پر جھے سختی ے منع کردیا کمیاای بناپر میں رویا تھا۔ ایک روایت میں یول ہے کہ۔ میر ارو ناای بات پر تھا!"

کتاب وفاکی عبارت یوں ہے کہ رسول اللہ علق عسفان کے مقام پرر کے جمال آپ نے واکس باکس محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ميرت طبيه أردو

نگاه والی تو آپ کواچی والده کی قبر نظر آئی۔ آپ نے پانی منگایاد ضو کیالور پھر دور کعت نماز پر می۔حضرت بریدہ کتے ہیں کہ ہم لوگ اچانک آنخضرت ﷺ کے روئے پر چونے اور آپ کورو تادیکھ کر خود بھی رونے لگے۔اس ك بعد آتخفرت على بلغ اور فرمان كك كه تم لوك كس لي رورب مو- مديث

غرض اس کے بعد آپ نے اپنی سواری قریب منگائی اور سوار ہو کر آہتہ آہتہ راونہ ہوئے۔اس ونت الله تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما نمیں۔

مَاكَانَ لِلنَّتِي وَالَّذِينَ أَمَنُواْ اَنْ يَتَسَعُفِرُ وَالِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوا اُولِيْ قُرْبَىٰ مِنْ بَّعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَهُمْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ الخ اللَّيِّاكِ 11 سور ع توبر ع 13

ترجمہ: پیغیبر کولوردوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لئے منفرت کی دعاماتمکیں اگرچہ وہر شتہ داری کیوں نہ ہوں۔اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ بیہ لوگ دوز خی ہیں(دونوں آیتوں کے ختم تک چرجب آب برے وحی کی کیفیت حتم ہوئی تو آپ نے محابہ کو مخاطب کر کے فرمایا۔

" میں حمہیں گواہ بناتا ہول کہ میں آمنہ ہے اس طرح بری ہوتا ہوں جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے باب سے بری ہو گئے تھے!"

اس تفصیل سے معلوم ہو تاہے کہ یہ دونول آیتیں اس آیت کے علاوہ ہیں جس میں آپ کو آمنہ کے لئے منفرت ما تکنے سے سختی کے ساتھ روکا گیا ہے جیسا کہ بیان ہوا کہ ۔ مجھے سختی کے ساتھ منع کردیا گیا۔ بهر حال به بات قابل غور ہے۔

مسلم میں حضر ت ابوابوب انصاریؓ ہے روایت ہے کہ آمخضرت ﷺ نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت فرمائی۔ ال وقت آپ دونے لگے اور آپ کورو تادیکھ کر آپ کے گروو پیش موجود لوگ بھی رونے لگے بھر آپ نے فرملا۔

''میں نے اپنے پرور د گار ہے آمنہ کے لئے مغفرت کی دعا مانگلنے کی اجازت جاہی مگر مجھے اجازت نہیں دی گئے۔اس کے بعد میں ان کی قبر پر آنے کی اجازت ما تکی تو مجھے اس کی اجازت دیدی گئے۔ پس تم لوگ قبروں پر جلياكروكيونكه اس موت كى ياد تازه ہوتى ہے!"

آگے ججتہ الوداع کے بیان میں حضرت عائشہ کی روایت آئے گی کہ ایک مرتبہ آنخضرت ﷺ عقبہ جون سے گزرے (جو کے کا قبر ستان تھا) تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میں این والدہ کی قبر برر کا تھا۔ آگے آئے گاکہ اس سے معلوم ہو تاہے کہ آپ کی والدہ کی قبر کے میں تھی ابواء میں نہیں تھی۔ جمال تک اس شبہ کا تعلق ہے کہ ان کی قبر کے میں تھی یا ابواء میں تھی تو اس بارے میں روایات کے در میان موافقت کی تفصیل گزر چی ہے۔

اوحر آنے معاہدۂ صدیبہ کے بیان میں آئے گاکہ اس موقعہ پر بھی آپا پی والدہ کی قبر پر گئے تھے۔ نیز فتی کمہ کے بیان میں بھی آئے گاکہ آپان کی قبر پر تشریف لے گئے تھے۔اس بارے میں جو بحث ہوہ بھی آگے بیان ہو گی۔

یں میں کے بیدواقعہ اس سے پہلے کا ہے جبکہ آپ کی والدہ کو آنخضرت ﷺ کے سامنے زندہ کیا گیا تھا اور وہ آپ بیزایمان لائی تھیں (اس واقعہ کی کچھ تفصیل مرز شتہ منعات میں بھی بیان ہو چک ہے اور کچھ تفصیل آگے آئے کی)

سيرت طبيه أردو ٢٨ جلد سوم نصف لول

باب پنجاه د منم (۵۹)

## غزوهٔ ذی قرَدَ

لفظ قرو میں ق اور س دونوں پر زبر ہے۔ ایک قول کے مطابق ق پر پیش ہے اور رپر زبر ہے یہ قردایک چشمہ کانام تھا۔ قرداصل میں معمولی در ہے کے لون کو کتے ہیں۔ اس غزوہ کو غزدہ عالیہ بھی کہاجاتا ہے لفظ عابہ محصد در ختوں کو کہتے ہیں (جس کو جھاڑی بھی کہ سکتے ہیں)

عیب<u>نہ کی چھیٹر خاتی</u> .....غزوہ بی محیان ہے داہی کے بعدر سول اللہ ﷺ مدینے میں چندرات ہی ٹھسرے تھے کہ آپ کو معلوم ہوائمیئے ابن حصن نے عطفان کے پچھ سولروں کے ساتھ اس چراگاہ پر حملہ کیا جمال آپ

ے اونٹ چرتے ہے۔ یمال اونٹول کے لئے لقاح کالفظ استعال ہوا ہے جو لقبحہ کی جمع ہے لیجے اس او نٹنی کو کہتے بیل جو دودہ دینے داکیاں بجے دینے کے قریب ہو یعنی تین مہینر تک لیج کہا تی سرایں کر بعد وہ لیون کہا تی

ہیں جودودھ دینےدالی اور بچے دینے کے قریب ہو۔ یعنی تین مینے تک لئے کملاتی ہے اس کے بعد دہ لبون کملاتی ہے۔ ابوذر کی بیوی و ہیئے کو حادثہ ..... غرض آنخضرت ﷺ کے اِن او نوں کی تعداد ہیں تھی۔اس چراگاہ میں

<u>آخضرت کے کہ ونوں کے ساتھ اٹک</u> غفاری مخض بھی تھاہیہ مخض حضرت ابوذرؓ غفاری کا بیٹا تھا۔اس کے علاوہ ان کی بیٹی حضرت ابوذر کے بیاتھا۔اس کے علاوہ ان کی بیٹی حضرت ابوذر کی بیوی جس کا مطلب حضرت ابوذر کی بیوی بیں جیسا کہ آگے آئے والی روایت ہے اس کی وضاحت ہوجاتی ہے۔ حضرت ابوذر کے بیٹے کی بیوی

ان او نول کا چرواہار وزائہ مغرب کے وقت دودھ لے کر مدینے آیا کرتا تھا۔ (ی) کیونکہ چراگاہ اور مدینے کے در میان ایک دن یا تقریبااکی دن کے سفر کی مسافت تھی۔

غرض ان حملہ آوروں نے اس غفاری مخفس کو قتل کر دیا اور اس عورت لیعن حضرت ابوذر کی بیوی کو افعالے گئے۔ (قال) ایک حدیث بیں آتا ہے کہ حضرت ابوذر نے آنخضرت ﷺ سے اجازت چاہی تھی کہ وہ اوشوں کے گلے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اس پر آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ عُہیّنہ اور اس کے ساتھوں کی

طرف سے تم پر تملہ آور ہونے کا خطر ہے۔ گر حضرت ابوز اصرار کرنے گئے۔ آخر آ مخضرت اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ ا

ے فرملا تھا۔

<u>" مجھے ایبانظر آرہا ہے</u> کہ تمہارا بیٹا قتل ہوجائے گا۔ تمہاری بیوی بکڑلی جائے گی لورتم لا تھی ٹیکتے

ہوئے دہاں سے دالیس آرے ہو سے!"

چنانچداس واقعہ کے بعد حضرت ابو ذر کما کرتے تھے کہ میرے ساتھ رسول اللہ ﷺ کا معالمہ عجیب موا۔ آپ نے مجھ سے پہلے فرادیا تھا کہ مجھے ایسانظر آرہاہ۔ آپ یہ فرمارے تھے اور میں آپ پر اصرار کرتا ر ہا ( آخر آپ نے اجازت دیدی اور ) پھر خدا کی قتم وہی ہواجو آپ نے فرمادیا تھا۔ میں خدا کی قتم اپنے گھر میں بیضا ہوا تھالور آنخضرت ﷺ کی لونٹیال چرکر آچکی تھیں لور دودھ لکالا جاچکا تھااس کے بعد ہم سوگئے۔رات میں اچانک عیمینہ ابن حصن چالیس سوارول کے ساتھ ہم پر آپڑا۔وولوگ ہمارے سر ھانے کھڑ ہے ہو کر ذور ذور چینے گئے۔میر ابیٹااٹھ کران سے مقابلہ کرنے لگا۔اس کے ساتھ تین آدی اور تھے۔میر ابیٹا قل ہو کیااور وہ تنوں اللے کر نکل مجے۔ میں بھی ان کی نظروں سے اللہ کر ایک طرف د بک میا تعادہ لوگ او نٹنوں کو کھولنے میں لگے ہوئے تھے اس لئے میری وان سے ان کادھیان ہٹارہا۔ او نٹول کو کھول کر انہوں نے ہنکلیا۔ ان او نٹیول کے ساتھ یہ ان کی آخری کارروائی تھی۔اس کے بعد جب میں نے آنخضرت ﷺ کے پاس آگر آپ کو یہ واقعہ بتلاياتو آپ مسكرانے لگے۔

بعض روایتوں میں عُییئہ ابن حصن کے بجائے اس واقعہ میں عُیینہ کے بیٹے عبدالرحمٰن ابن عُیینہ کانام ذكر كياهميا ہے۔ بعض علاء نے كلھا ہے كه دونول باتوں سے كوئى فرق پيدا نہيں ہوتا كيونكه عُيينه اور عبدالرحلٰ دو**نوں ہیاں گروہ میں موجو**د تھے۔

سلمه ابن اكوع كوحاديثه كى اطلاع .....اس واقعه كاسب سے پہلے حضرت سلمه ابن اكوع كوعلم بواكيونكه ده این کمان لئے اس کے دن میج کوچراگاہ کی طرف جار ہے تھان کے ساتھ ان کاغلام طلحہ ابن عبیداللہ بھی تھاجوان کا گھوڑا لے کر آیا تھالور اے لگام پکڑ کر ہنکار ہاتھا۔ رائے میں حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف کے غلام سے ان کی ملاقات موئی۔اس نے سلمہ کو بتلایا کہ عُمینہ نے عطفان کے جالیس سواروں کے ساتھ اچانک رسول اللہ علیہ کی لو ننٹوں پر حملہ کیالورا نہیں لے حمیا ہے۔ حضرت سُلم کیتے ہیں کہ یہ من کرمیں نے غلام سے کہاکہ اے رباح اس گھوڑے پر بیٹھولورر سول اللہ ﷺ کو جاکر اطلاع وو کہ آپ کے مویشیوں کولوٹ لیا گیا ہے۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوتا ہے کہ رباح رسول اللہ علیہ کے غلام تھے اور وہ بھی حفزت سلمہ کے ساتھ تھے مگر راوی نے ان کاذکر نہیں کیا یعنی یہ نہیں کہاکہ سلمہ کے ساتھ رباح بھی تھے جو آنخضرت ﷺ کے غلام تھے۔ اد حریہ بھی امکان ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف کاوہ غلام جس نے حضرت سلمہ مکو اوننیوں کے متعلق اطلاع دی ہی رباح رہا ہواد حراس سے کوئی شبہ نہیں ہوتاکہ بیر باح آ تخضرت علیہ اور حضرت عبدالرحمٰن کے غلام رہے ہول کیونکہ ممکن ہے یہ میلے حضرت عبدالرحمٰن کے غلام رہے ہول اور پھر عبدالر حمن نے ان کو آنخضرت علیہ کی حدیث میں مبد کردیا ہو۔ للذااصل اور گزشتہ کے اعتبارے ان کو حفرت عبدالرحمٰن كاغلام كهاجا سكتاب\_

اوھر میں نے بعض اقوال دیکھے جن ہے پہلے قول کی تائید ہوتی ہے چنانچہ «مزت سلمہ سے ایک روایت ہے کہ ایک روز میں اور رباح جو آنخضرت عظی کا غلام تھا مج کی اذان سے پہلے گھر سے نکل کرچر آگاہ کی

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

طرف روانہ ہوئے۔ میں ابوطلحہ انصاری کے محورث پر سوار تھاراتے میں مجھے عبدالرحلٰ ابن عوف کا غلام ملا جس نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ علی کی اونٹنیال بکڑلی میں میں نے کماکس نے بکڑی ہیں۔اس نے بتایا کہ غطفانیوں اور فزار یوںنے پکڑلی ہیں۔

اس روایت میں طلحہ کے غلام کا ذکر نہیں ہے۔ادھر علامہ حافظ ابن حجرنے لکھاہے کہ میں عبدالرحمٰن ابن عوف کے اس غلام کے نام ہے واقف نہیں ہوسکا جس کا یہال ذکر کیا گمیاہے اور جس نے سلمہ کو آتحضرت ﷺ کی او نٹیول کے متعلق خبروی تھی۔

(قال) اد هر علامه شامی کہتے ہیں کہ ممکن ہے ہی فخص رسول الله عظافہ کا غلام رباح ہواور وہ دونوں میں ملک کسی ایک کار ہا ہواور خدمت دوسرے کی کرتا ہوللذا بھی اس کو ایک کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہواور مجمی دوسرے کی طرف۔ یہال تک علامہ ابن حجر کا حوالہ ہے۔اب اس کے بعدیہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بیہ ر باح حضرت عبدالر حمن ابن عوف کے غلام کے علاوہ دوسر المحض تفالورید که رباح حضرت سلمہ کے ساتھ تھا نیزید کہ حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف کے غلام نے ہی سلمہ کو آنخضرت ملک کی او نشیوں کے متعلق اطلاع وی۔ یمال کما گیاہے کہ جس گھوڑے پر سلمہ سوار تنے وہ ابو طلحہ کا تھا۔اد ھرید بھی گزراہے کہ گھوڑاطلحہ کا تھا۔ ایک قول بیر مزراب که محور ب کوم نکنے والاطلحہ کاغلام تھا۔ای طرح بیر بھی مزراب که محمور اطلحہ کا تھا۔ایک قول میہ گزراہے کہ تھوڑے کو ہائلنے والاطلحہ کا غلام تھا۔ای طرح میہ بھی گزراہے کہ حضرت سلمہ اس پرسوار تھے۔ مختصر یہ کہ مختلف روایات میں مختلف الفاظ ہیں مگر ان سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ ممکن ہے حفرت سلمہ رائے میں اس پر سوار ہوگئے ہول (مسلسل سوار نہ رہے ہول ) تاہم کید بات قائل غور ہے (کیونکہ جمال گھوڑے کو ہانگنے کاذکرہ اس سے معلوم ہو تاہے کہ اس پر کوئی سوار نہیں تھا)

آتخضرت على كاس غلام كانام رباح تفاجس مين ايك شبه بيدا موتاب كه المخضرت على فاس کی ممانعت فرمائی ہے کہ کسی مخص کے غلام کانام ان چار نامول میں سے کوئی رکھا جائے بینی افلح، رباح ، بیاد اور عافع ایک روایت میں پانچ مامول کی ممانعت ہے جس میں ان جار کے ساتھ کے مام کی بھی ممانعت ہے۔اباس ممانعت کی روشن میں سوال پیدا ہو تاہے کہ آپ کے غلام کا بیرنام تو کسی اور نے رکھا ہوگا لیکن پھر استخضرت ﷺ نے اس کو تبدیل کول نہیں فرمایا۔ اس کے جواب میں کماجاتا ہے کہ آنخضرت علی نے اس نام کونہ تبدیل کر کے بیہ ظاہر فرمایا ہے کہ بیہ ممانعت کراہت تنزیمی کی وجہ سے ہے کہ کراہت تحریمی کی وجہ ہے نہیں ہے۔ سلمه كى طرف سے تنها تعبا قب ..... غرض اس كے بعد حصرت سلمه مدينے كودا پس لو في اور تنية الوداع ك مل يريره كرانهول نے حملہ آورول اور ان كے كچھ كھوڑے سوارول كود يكھابد ديكھتے ہى حضرت سلمہ نے نور نور سے چے کر شور محلیاور بکار کر فریاد کی۔ لوگودوڑو۔ انہول نے تین دفعہ یہ جملہ کما۔ ایک قول کے مطابق انہوں نے کُٹ گئے کُٹ کئے تین دفعہ کھا۔ بسر حال ہو سکتاہے کہ انہوں نے دونوں ہی باتیں کہی ہوں۔

حفزت سلط علی روایت ہے کہ میں سلع بہاڑی کے قریب ایک بلند میلے پر کھڑا ہو گیا۔ ایک ردایت میں شلے کے پیجائے اکد لیعنی ٹیکرے کالفظ ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ بھر میں سلع بہاڑی پر چڑھ حمیار مر ظاہر ہان سب باتوں ہے کوئی فرق پیدا نہیں ہو تا۔ غرض سلمہ کتے ہیں کہ ۔ میں نے مدینہ کی طرف منہ کر کے تین و فعہ پکار ااور یا صباحاہ کمااور ہر دفعہ مجھے اپنی ہی آواز دوبارہ سنائی دیتی تھی کیو نکہ کھلی جگہ تھی اس

جلدسوم نصف لول

لئے صدائے باز گشت آتی متی۔ یا ممکن ہے ہمال یہ آواز باز گشت شدر ہی ہو بلکہ خرق عادت اور کر شمہ کے طور پر سنائی دی ہو۔

جمال تک لفظ یا صباحاہ کا تعلق ہے تو یہ کلمہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی غافل محف کو وحمٰن کی طرف سے چو کنالور ہوشیار کرنا مقصود ہو چنانچہ حملہ کے دن کو بھی ہوم صباح کما جاتا ہے (ای مناسبت سے وحمٰن لور حملہ آور سے خبر درار کرنے کے لئے یاصباحاہ بولاگیا)

و ممن اور حملہ آور سے جر دار کرنے کے لئے یامباحاہ بولا کیا)
سلمہ کی ہماور می اور و سمن کو نقصان .....اس کے بعد سلمہ دخمن کے تعاقب میں چینے کی می تیزی سے دوڑ ہے۔ وہ بے تعاشہ محوز اور ژائے رہے ہمال تک کہ انہوں ۔: حملہ آور دل کو جالیا۔ ان کو و کیمنے تی سلمہ نے ان پر تیر اندازی شروع کر دی وہ جب بھی تیر چلاتے تو ساتھ بی پکار کر کہتے ۔ لے اسے سنبھال۔ میں ابن اکوع ہوں اور آج کادن ہلاکت وہربادی کادن ہلاکت وہربادی کادن ہا کہ جب دخمن محوز ہے سوار مزکر ان کی طرف رخ کرتا تو بدوہال سے ہماگ جاتے۔ یہاں طرح کرتے اور دخمن کے پیچھے گئے رہے۔ سلمہ کہتے ہیں کہ میں بھاگ کران میں سے کی ایک کے سر پر جاپنچا اور اس کے پیر میں تیر ہارتا جس سے وہ سخت زخمی ہوجاتا۔ پھر جب ان میں سے کوئی گھوڑ ہے سوار میر ی طرف رخ کرتا تو میں کی در خت کے پیچھے پیچے کر اس کی جڑ میں بیٹھ جاتا اور پھر تیر اندازی کر کے حملہ آور کوز فمی کر دیتا ہمال تک کہ وہ میر ہے سامنے سے بھاگ جاتا۔ پھر جب حملہ آوروں کا دستہ کی پہڑ کر ان لوگوں پر سنگ باری اور پھر اؤ کر تار جس سے دہ لوگ جاتا۔ پھر جب حملہ آوروں کا دستہ کی کہا تھی درّے میں تھس کر اپنے کو محفوظ سمجھتا تو میں پہاڑ کے اور پر پہنے کر ان لوگوں پر سنگ باری اور پھر اؤ کر تار جس سے دہ لوگ جاتا۔ پھر جب حملہ آوروں کا دستہ کی کہا تھی درّے میں تھی جرائے ہور کور خمی کی اور کی میں اور کے حملہ آوروں کی جرائے ہور کور کھی جاتا۔ پھر جب حملہ آوروں کا درت کی درخ میں جملہ آوروں کا جاتا۔ پھر جب حملہ آوروں کا درخ کے حملہ آوروں کی جس میں جو ان جس میں کر اپنے کو محفوظ سمجھتا تو میں پہڑ کے اور پر سے دہ لوگ کی جاتا ہے کہ در کور کی جاتا ہے کہا کی کر تار جس سے دہ لوگ کی جاتا ہے کہ کر تار جس سے دہ لوگ کے جاتا ہے کہا کہ کر تار جس سے دہ لوگ کی کر تار جس سے دہ لوگ کی کر جاتا ہے کہا کہ کی کر تار جس سے دہ لوگ کی دو میں کر تار جس سے دہ لوگ کی کر اس کی جڑ میں کے در کر تار جس سے دہ لوگ کی کر تار جس سے دور کی خور تار جس سے دور کر تار جس سے دور کر تار جس سے دور کی کر تار جس سے دور کر تار جس سے دور کی کر دور میں کے در کر تار جس سے دور کی خور تار جس سے دور کر تار جس سے دور کر تار جس سے دور کی در تار جس سے دور کر تار کر تار کر تار کر ت

تنها حاصل کروہ مال غنیمت ..... حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح ان لوگوں پر تیروں کی بارش کرتا رہا یمال تک کہ ان میں سے زخمی ہو کر بھا گئے والوں نے تمیں سے زیادہ نیزے اور اتنی ہی چاوریں راستے میں کھینک دیں تاکہ ان کا بوجہ کم ہولوروہ آسانی سے بھاگ سکیں۔وہ لوگ جو چیز بھی کہیں کھینکتے میں اس پر پھر رکھتا ہوا آ کے بڑھ جاتا اور میں ان سب چیزوں کورسول اللہ ﷺ کی گزرگاہ پر جمع کرتا گیا۔

غرض میں اس طرح ان کے پیچھے نگارہا یہاں تک کہ وہ تمام اونٹ جواللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی سواری کے لئے پیدا فرائے تھے ان سب کو میں اپنے پیچھے چھوڑ تا گیااور اس طرح میں نے ان حملہ آوروں سے تمام اونٹ چھڑ الئے (لیمنی جفنے اونٹ بھی دہ لوگ لے کر بھا گے تھے وہ چھوڑ کر فرار ہوتے گئے اور میں ان رہاشدہ اونٹوں کواپنے پیچھے چھوڑ تا ہوا آگے بڑھتاگیا)

نی کو اطلاع اور سواروں کے ذریعیہ تعاقب .....اد هر جب رسول الله ﷺ نے ابن اکوع کی دہ فریاد اور چھو۔ چی دیکار سی تو آپ نے مدینے میں فور أاعلان کرلیا کہ تیار ہو جاؤا ہے اللہ کے سوار دیار ہو جاؤلور سوار ہو کر چلو۔ ایک قول ہے کہ اس طریقہ پر آپ نے پہلی بار تیاری کا اعلان کرلیا تھا۔ مگر اس میں یہ اشکال ہے کہ اس انداز پر کو چاور تیاری کا اعلان غزدۂ نی قریط کے موقعہ پر بھی کرایا گیا تھا جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

غرض اس اعلان کے بعد گھوڑے سواروں میں سب سے پہلے جو مخف تیار ہو کر آپ کے پاس پہنچے وہ حضرت مقد او ابن عمر این سے وہ حضرت مقد او ابن عمر این سے بعد عضرت مقد او ابن عمر این عبد لینوث کی سر پرستی میں پرورش پائی تھی اور اسوونے ان کو منہ بولا بیٹا بنالیا تھا اس لئے مقد اوکی نسبت اسودکی طرف کی جانے گئی اور انہیں ابن اسودکہ آگیا۔

سيرت طبيه أردو

ان کے بعد عبادا بن بشر آئے اوران کے بعد سعیدا بن زیر آئے۔ اس کے بعد باتی محور سوار محاب آپ کے پاس پہنچے گئے۔ آپ نے ان پر حضرت سعید ابن زید کو امیر بنایا۔ ایک قول ہے کہ حضرت مقداد کو بنایا تھا۔ علامہ دمیاطی نے ای دوسرے قول کو درست قرار دیاہے۔حضرت حسان ابن ثابت نے اس غزوہ کے جو حالات نظم کئے ہیںان سے بھی اس بات کی تائیہ ہوتی ہے کہ گھوڑے سواروں کی کمان حضرت مقداد کے سپر د کی گئی تھی۔ مگر سیریت شامی میں ہے کہ اس بات پر حضرت سعید حضرت حسال سے ناراض ہو گئے تھے اور انہوں نے طف کر لیا تھا کہ بھی حیان ہے بات نہیں کرول گا۔ نیز انہوں نے حیان سے کہا تھا کہ گئے میرے مھوڑے موار دہتے کے ساتھ اور اسے بتادیا مقداد کا دستہ۔ حسان نے پھر سعید سے معذرت کی تھی اصل میں شعر کے ر دینی کی رو سے دہاں مقداد کا نام بی آسکنا تھا۔ پھر حسان کے پچھ شعر بھی ذکر کئے جاتے ہیں جن کے ذریعہ انہوں نے سعیداین ذید کومنانے کی کوشش کی محر حضرت سعید نے ان کی یہ معذرت قبول نہیں کی۔اباس بوری تفصیل سے بہلے قول کی بی تائید ہوتی ہے (کہ سواروں کی کمان حضرت سعید کے ہاس مقی) اخرم اسدی سواروستے کے امیر ....اس دستے کے امیر کے لئے آنخفرت علی نے اپنے نیزے میں رِ جم باند ھالور امیرے فرملاکہ وحمٰن کے تعاقب میں جاؤیمال تک کہ میں باقی لوگوں کے ساتھ تم سے آملوں۔ چنانچہ یہ گھوڑے سوار دستہ دعمن کی تلاش میں روانہ ہو گیا یمال تک کہ دعمن کے سر پر پہنچ گئے۔اس غزوہ میں

مسلمانون كاجتلى نعر وامت امت تعله

ان سوار دَل میں سب سے پہلے جو مختص دعمن تک پہنچادہ محرز ابن فضلہ تنے ان کو اخر م اسدی مجمی کہا جاتا تھا یہ آگے بڑھ کرو منمن کے سامنے جا کھڑے ہوئے لور کہنے لگے۔

"اے گروہ ملعو نین۔ ٹھسر جاؤ تا کہ تمہارے ہیچیے آنے والے مهاجرین اور انصارتم تک بیٹی جائیں۔

ای وقت ایک مشرک نے ان بر حملہ کیالور انہیں قتل کردیا۔

وسمن پر سلمہ کار عب وخوف .....حضرت سلمہ ابن اکوع سے روایت ہے کہ پھر (جبکہ یہ تھا دہمن کے تعاقب میں تھے کو الوگ ایک جگہ کھانا کھانے کے لئے ٹھر مجے۔ میں بھی سامنے کا ایک بہاڑی کی چوٹی برج م ممیا۔اس وقت ایک مخص نے آگر ال سے میرے بارے میں ہو چھاکہ یہ کون ہے۔انہوں نے کمااس مجرونے ہمیں سخت پریشان کیا ہے اور جو کچھ بھی ہمارے پاس تعاوہ سب مینے لیا ہے ( بعنی نیزے اور جادریں وغیرہ ہمارے ہاتھوں سے نکال لی ہیں)

اس مخض نے کہا تو چلو چار آدمی اس کے مقالبے کے لئے بڑھو چنانچہ وہ لوگ میری طرف متوجہ ہوئے تومیں ان کوڈیٹے لگا۔خود حضرت سلمہ سے بی روایت ہے کہ انہوں نے اس دقت ان پڑھنے والوں سے کما

کہ کیاتم جھے پہانے ہو۔انہوں نے کمانیس۔کون ہوتم۔یں نے کما۔ میں سلمہ ابن اکوع ہوں۔ فتم ہے اس ذات کی جس نے رسول اللہ ﷺ کو عزت و سر بلندی عطا

فر إنى كه ميں نے تم ميں ہے جس مخص كا بھى چھاكيااے جا بكڑالور جس نے مير البيجھاكيادہ مجھے نہيں باسكا!" وسمن براخرم کا حملہ اور شماوت ....اس بران میں ہے کمی نے کماکہ ہم بھی ایا تا سمجھے ہیں۔اس کے بعد دہ لوٹ گئے۔ پھر حفرت سلم ہے ہیں کہ اس کے بعد پچھ ہی دفت گزرا تھا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے سوارول کو آتے و کما جن کی سر برای آخر م اسدی کررے تھے جول بی میں نے محور ب سوارول کے بیش بیش محکم دلائل و براہیں سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلدسوم نصف اول

مير متهطبيه أردو اخرم اسدی کود یکھامیں فور آئی بہاڑے نیج اتر آیااور میں نے اخرم اسدی کے گھوڑے کی نگام تھام لی۔ پھر میں نےان سے کما۔

"وعمن سے فی کرر ہناجب تک رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب نہ آجائیں بیالوگ ممہیں گزند نہ

اس پراخرم اسدی نے کہا۔

مسلم اأكرتم الله تعالى اور قيامت كون برايمان ركهت مولوريه جائت موكه جنت بهى برحق بهور دوزخ بھی برحق ہے تومیر ہے اور شہادت کے در میان مت آؤ۔"

ابو قبادہ کی طرف<u>ے سے اخرم کا انتقام</u> ..... یہ سن کرمیں نے ان کاراستہ چھوڑ دیا چنانچہ دہ آگے بڑھے اور عبدالر حن ابن عُبِینَہ کے مقابلہ میں جا پہنچ انہوں نے عبدالر حمٰن کے گھوڑے کو ذخمی کر دیا عبدالر حمٰن نے فور آ ہی حضرت اخرم اسدی کے نیزہ مارالور اخلیں شہید کردیا۔ اس کے بعد عبد الرحمٰن نے اپنے گھوڑے کو موڑالور حضرت ابو قادہ کے مقابلہ پر پہنچا۔ جاتے ہی عبدالرحمٰن نے ابو قادہؓ کے محورے پر دار کر کے اے زخمی کر دیا۔ حصرت ابو قادہ نے فور آئی اس پر جو آبی حملہ کیالور عبدالرحلٰ کو قمل کر ڈالا۔اس کے بعد حصرت ابو قنادہ اپنے دستے کی **طرف لوٹ کئے۔** 

اقوال مولف كت بين: جمال تك اس عبدالرحلن كالتعلق ب توشايد يمي مُبيب ابن عُبيد تعا کیونکہ اس غزوہ میں جو مشر کین قمل ہوئےان میں میں نے اس عبدالر حمٰن کانام نہیں ویکھا(بلکہ ابن عُہینہ کانام دیکھاہے) نیزید کہ حضرت ابو تمادہ نے حُبیب کو قل کیا تھااوراہے اپنی چادرے ڈھانپ دیا تھا جیسا کہ آگے اس واقعہ کی تفصیل آئے گی۔ للذااس بارے میں بھی کہا جاسکتاہے کہ ممکن ہے اس شخص کے دونام رہے ہوں ایک عبدالر حمٰن اور دوسرا صبیب میں نے اس سلسلے میں حافظ ابن حجر کی رائے دیکھی انہوں نے بھی اس طرف

یک قول ہے کہ محر ز کا مقابلہ مسعدہ فزاری کے ساتھ ہوا تھا۔ حافظ د میاطی نے اس قول کو درست قرار دیا ہے نیز انہوں نے لکھا ہے کہ حبیب کا مقابلہ مقداد ابن عمر وسے ہوا تھا چنانچہ انہوں نے لکھا ہے کہ ابو قاده نے معده کو قل کر دیا جس برر سول الله ﷺ نے ان کواس کا محور الدر ہتھیار دیئے۔ای طرح مقد او ابن عمرونے حبیب این عیبنه این حصن فزاری کو قتل کیا۔ والله اعلم

<u>اخرم کاخواب لور تعبیر</u>..... مسلمانوں میں صرف محر ذابن فضلہ قتل ہوئے جن کواخرم اسدی کماجا تاتھا۔ انہوں نے اس داقعہ لینی آئے قل سے ایک دن پہلے خواب دیکھا قاکہ اچانک آسان دنیا پیٹالور اس میں سے دوسر ا آسان نظر آیا پھراس کے بعد ہر آسان پھٹا چلا گیا یہال تک کہ ساتواں آسان نظر آیالور پھراس کے بعد اس میں ہے بھی گزر کران کی نگامیں سدرة المنتیٰ تک بہنچ گئیں۔ای وقت کی نے النہے کماکہ آپ کی منزل یمی ہے حضرت محرز نے اپنایہ خواب حضرت ابو بکڑ کو سنایا کیونکہ جیسا کہ بیان ہوادہ اپنے وقت میں خواب کی تعبیل

> بتانے والے سب سے بزے ماہر تھے۔حضر ت ابو بکرر منی اللہ عند نے خواب من کر فرمایا۔ "تمهيس خوش خرى موكه حميس شهادت ميسر آنوالى با"

مدینہ کی حفاظت کا نظام اور آنخضرت ﷺ کا کوج .....غرض اس گھوڑے مواردیتے کی روائلی کے

جلدسوم تسغياول مير تطبيه أردو بعد خودر سول الله متلطة نے معد اپنے محابہ کے کوج فرملیا۔ مدینے میں آپ نے حضرت ابن اُم مکتوم کو اپنا قائم

مقام بنایا۔ادھر مدینہ شہر کی حفاظت کے لئے آپ نے حضرت سعد ابن عبادہ کو مقرر فرملیا کہ وہ اپنی قوم خزرج

کے تین سوجانبازوں کے ساتھ مدینہ کی حفاظت کریں۔ ضيب كى لاش اور صحاب كى غلط منى ..... آپ راست ميس تھے كه صبيب كى لاش بري ملى جو ابو قاده كى جادر

<u>ے ڈھکی ہوئی تھی مسلمانوں نے فور اُناللہ وانالیہ راجعون پڑھی لور کہنے لگے</u> کہ ابو قادہ قمل ہوگئے کیونکہ لائش

پر حضر ت ابو قمادہ کی چادر ہے وہ یہ سمجھے کہ لاش حضرت ابو قمادہ کی ہے۔ مگر آنحضرت علاقے نے فرمایا۔

"ابو قادہ خود قمل نہیں ہوئے بلکہ جس مخص کی یہ لاش ہے اس کوابو قادہ نے قمل کیا ہے۔ انہوں نے لاش پر اپنی چادرای لئے ڈالی ہے تا کہ معلوم ہو جائے کہ اس مخص کو قمل کرنے والے ابو قنادہ ہیں!"

ے ہے۔ رب مدعدہ ہے سرمایا۔ "فتم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبوت کا عزاز عطا فرمایا کہ ابو قادہ ربزیہ شعر پڑھتے ہوئے وعثمن کاراہ پر ہیں!"

ای وقت حضرت عمر فاروق سنے آ مے بڑھ کرلاش کے چرے پرے کیڑا ہٹایا تو معلوم ہوا کہ بیہ

صبیب کی لاش تھی۔حضرت عمر نے فور آئی تھمیر کھی اور فرمایا۔

"الله اكبر\_الله اوراس كارسول بي شك يج بي مارسول الله بيروا قني ابو قماده نهيس بيل!"

ابو قبادہ اور مسعدہ .....ایک روایت میں یول ہے کہ جعزت ابو بکڑلور حضرت عمرٌ دونول نے بڑھ کرلاش پر ے جادر ہٹائی تھی۔ ایک قول ہے کہ ابو قادہ نے جس مخص کو قمل کر کے اپنی چادر سے ڈھک دیا تھادہ صبیب نہیں بلکہ معدہ تھاجس نے حضرت محرز کو قتل کیا تھاجیسا کہ چیچے گزرا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو قاد ہ نے ایک گھوڑا خریدااتفاق ہے ان کوراہتے میں مسعد ہ فزاری مل گیاابو قنادہ بڑھ کر اس کے برا ہر پہنچے اور

" میں اللہ تعالیٰ ہے دعا کر تاہوں کہ میں تنہیں بچھاڑوں اور اس وقت میں ای گھوڑے پر سوار ہوں!"

ا بو قبارہ کا کوچ اور مسعدہ ہے سامن<u>ا</u> ..... مسعدہ نے یہ دعا س کر خود ہی آمین کی۔ چنانچہ پھر جب <u> آنحضرت ﷺ کے لونٹ بکڑے گئے تو حضر</u>ت ابو قبادہ ای گھوڑے پر سوار ہو کر پیلے اور آنحضرت ﷺ کے یاس بہنچے آپ نے ان سے فرمایا کہ جازابو قیادہ اللہ تعالیٰ تمہار اسائقی ہو۔ ابو قیادہ کہتے ہیں کہ یہ دعالے کرمیں ردانہ ہوا۔ یمال تک کہ میں نے دشمن پر حملہ کیاای دفت ایک تیر آگر میری پیشانی میں پیوست ہو گیا۔ میں نے اسے کھینچا تو صرف تیر کاوستہ نکلاجب کہ میں سے سمجھا کہ میں نے تیر کالوہے کا کھل نکال لیاہے۔ اس وقت

ا یک گھوڑے سوار میرے سامنے آیالور کہنے لگا کہ اے ابو قادہ آخر اللہ تعالیٰ نے میر اتمہارا آمناسامنا کراہی دیا۔ یہ کمہ کراس نے چرے پرہے خود ہٹایا۔اب میں نے پہچانا کہ وہ معدہ فزاری تھا پھردہ کہنے لگا۔ "تم میرے ساتھ کس قتم کا مقابلہ پیند کرد ہے۔ آیا تکوار ذنی یا نیزہ بازی یا کرنتی !"

تى اور ابو قاده كى تتى .... يى نے كماكه بيتم پر مخصر بـ اس نے كماتو آؤ كشتى ہوجائے - بير كه كرده گھوڑ<u>ے سے اتر الور اپنی تکو</u>ار ایک در خت کے ساتھ لٹکادی۔ای دفت میں بھی گھوڑے سے اتر اادر میں نے بھی ا بی تلوار ایک در خت میں تامگ دی۔ اس کے بعد ہم دونوں بھڑ گئے آخر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر فتح نصیب فرمائی

کہ ذرائی دیر بعد میں اس کے لوپر سوار تھا۔ ای دفت میں نے محسوس کیا کہ کوئی چیز میرے سر کوچھور ہی ہے۔
میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ مسعدہ کی تلوار تھی (جو در خت میں لکی ہوئی تھی اور ) کشتی اور ذور آزمائی
کے دوران ہم بالکل اس کے نیچ پہنچ گئے تھے۔ میں نے لکی ہوئی تلوار پر ہاتھ مار ااور اسے تھینچ کر جھنگے سے اتار
لیا۔ جب مسعدہ نے یہ دیکھا کہ میر ہے ہاتھ میں تلوار آئی ہے تودہ کسنے لگا کہ ابو تبادہ جھے چھوڑ دو۔ میں نے کہ اخدا
کی قتم ہر گز نہیں۔ اس نے پوچھا کہ پھر ایک بورین کا سازاکیا ہے۔ میں نے کہا جہم۔ اس کے بعد میں نے اس کے گوڑ نے نکال کرخود پہنے اور اس کے گھوڑ ہے پر سوار
کو قتل کیا اور اپنی جادر سے ڈھانپ دیا پھر میں نے اس کے کپڑ نے نکال کرخود پہنے اور اس کے گھوڑ ہے پر سوار
ہوگیا کیونکہ جب ہم دونوں میں گئتی ہور ہی تھی تو میر آگھوڑ ا بھڑک کردشمن کی طرف بھاگ گیا تھا جنہوں نے
اس کو ذیک کرڈالا تھا۔

پھر میں وسٹن کی پشت کی طرف جا لکلاجمال میں نے مسعدہ کے بیٹیج پر حملہ کیالوراس کی کمر کوزمین پر رگید نے لگا۔اس پر اس کے ساتھی نے اوشٹیال چھوڑ دیں۔ میں نے لونٹیول کو اپنے نیزہ سے ہنکا کر ایک جگہ روک لیالور پھر ان کی رکھوالی کرتا ہواانہیں اپنے ساتھ لے آیا۔ آنخضرت بھٹے نے یہ و کیے کر فرمایا کہ ابو قادہ تمہارا چرہ روثین ہو۔ میں نے عرض کیایار سول اللہ آپ کاچرہ بھی۔ پھر آپ نے فرمایا۔

مسعدہ کے قبل پر ابو قبادہ کی تعریف .....ابو قبادہ گھوڑے سواروں کاسر دارہے۔ابو قبادہ !الله تعالیٰ تم میں اور تمہاری اولاد اور اولاد کی اولاد میں برکت عطافرہائے

اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے ابوقادہ سے بوچھاکہ یہ تممارے چرے لینی پیشانی پر کیالگ رہاہے۔ میں نے عرض کیا تیر ہے جو میرے آلگا تھا۔ آپ نے فرمایا میرے قریب آؤ۔ میں قریب آیا تو آپ نے

یں کے حرص لیا غیر ہے جو حیرے الا کا۔ اپ سے حرمایا پیرسے حریب او۔ یس حریب او ہی ہے نہا وہ اپ سے نمایت انہا تھا۔ ان الدورائی المایت انہا تھا۔ ان کے بعد آپ نے زخم میں اپنا لعاب وہن ڈالا لورائی مسلم اس پررکھ وی۔ پس فتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبوت سے سر فراز فرمایا کہ ایک لمحہ بھی نہیں محرر انھا کہ جھے کوئی در دیا تکلیف باتی نہیں رہی۔ تھا کہ جھے کوئی در دیا تکلیف باتی نہیں رہی۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کیاتم نے معدہ کو قتل کردیا۔ میں نے عرض کیاہال کھر آ۔ زابو قنادہ کو دعادیتے ہوئے فرمایا۔

پھر آپ نے آبو قنادہ کو دعادیے ہوئے فرمایا۔ اَللَّهُمَّ بَادِ کَا لَهِ فِي شعرہ و بشوہ ترجمہ۔اے الله اس کے بالوں اور اس کی جِلدیعن کھال میں برکت

عطا فرما۔ نبی کریم ملط کی اُس دعاکا یہ اثر تھا کہ جب ابو قادہ کا انقال ہوا تو ان کی عمر حالا نکہ ستر سال تھی گر صحت کے لیاظ سے دہ پندرہ سال کے لڑ کے معلوم ہوتے تھے (کہ ان کے جسم لور بالوں پر بڑھاپے کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا ) پھر آپ نے ابو قادہ کومسعدہ کا گھوڑالور اس کے ہتھیار دید ئے جیسا کہ بیان ہوالور پھر ان کو دعادیتے ہوئے فرمایا باَدِکَ اللّٰہ لَکَ فِیْهِ .

اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو تنادہ دوسرے صحابہ سے علیٰحدہ ہو کئے تھے اور نہاہی اسے ساتھیوں کو چھوڑ کر آ کے بڑھ گئے تھے۔او ھرید کہ جب ابو قنادہ اور مسعدہ کے در میان کشتی اور ذور آزمائی ہوئی اس وقت مسعدہ مجمی اپنے ساتھیوں سے علیٰحدہ ہو گیا تھا یہاں تک کہ قتل ہو گیا۔ بسر حال اس قیاس کو مان لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔

یے یں ول سرج کی میں ہے۔ بنی کے نصف او نٹول کی بازیافت ..... ایک قول ہے کہ محابہ نے آنحضرت ﷺ کے آدھے اونٹ مشرکول سے واپس چین لئے تنے جس کا مطلب ہے کہ ڈافاؤنٹ واپس حاصل کر لئے تنے ان میں ابوجہل کا وہ
لونٹ بھی تھاجو غروۃ بدر کے مال غنیمت میں آنخضرت بیٹ کے حصہ میں آیا تھا باقی دس لونٹ نے کر بھا گئے
میں دشمن کا میاب ہو گیا۔ اب یہ بات ابو قمادہ کے اس گزشتہ قول کے خلاف نہیں ہے جس میں گزراہے کہ پھر
وہ لوگ لو نؤل کو چھوڑ گئے اور میں ان کی رکھوالی کر تا ہوا انہیں لے آیا کیونکہ یمال بھی مر او کی ہے کہ ان میں
سے کافی اونٹ ہاتھ آگئے۔ مگریہ بات حضرت سلمہ کی اس گزشتہ روایت کے خلاف ہے کہ میں برابر دسمن پر
تیر اندازی کر تارہا یمال تک کہ ان سب لو نؤل کو جو اللہ نے آنخضرت میں کی سوارگا کے لئے بنائے تھے۔ میں
جیجے چھوڑ تا ہوا پڑھتا گیا اور دسمن کو ان سے ہاتھ دھو تا پڑا۔ بہر حال یہ بات قابل غور ہے۔

غرض رسول الله على مدينے سے روانہ ہو كر بطے يمال تك كم آبذى قرد كاك بہاڑ كے دامن ميں فروكش ہوئے جو خيبر كے قريب تھا يميں باتى لوگ آكر آپ سے ل گئے۔ سلمہ ابن اكوع نے آپ سے عرض كار۔

" یار سول اللہ! دعمن اس وقت پیاس سے پریشان ہے اس لئے اگر آپ جھے سو آدمیوں کے ساتھ جانے کا تھم دیں توجولونٹ ان کے پاس باتی رہ گئے ہیں میں انہیں بھی چھڑ الادک گالور دعمٰن کے پچھے بڑے لوگوں کو بھی گر فذکر لادک گا۔"

سلمہ کے اس قول ہے ہی اس گزشتہ قول پر کوئی شبہ ہیں ہونا چاہئے کہ۔ یہاں تک کہ رسول اللہ علی جس قدر لونٹ بھی دشمن کے پاس سے ہیں نے ان سب کو چھڑ اکر اپنے بیچے ہائک دیا تقالور دشمن ان سے ہاتھ دھوچکا تقا۔ کیونکہ ممکن ہے حضرت سلمٹ نے یہ بات بھی سمجھ کر کمی ہو کہ بی دہ کل لونٹ ہیں جو پکڑے سے ہتے لور یہ بات بعد میں تعلیٰ ہو کہ انہوں نے لور ابو قادہ نے جو اونٹ ان لیروں ہے چھڑ ائے دہ کل من شہر سے بلکہ ان میں کے کچھ تھے۔ مگر بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ ان دونوں نے تمام کے تمام اونٹ چھڑ الئے تھے۔ مگر بہاں بھی بی امکان ہے کہ شاید یہ بات کہنے والا بی سمجھتارہا ہو کہ دشمن سے جو اونٹ چھڑ الئے تھے۔ مگر بہاں بھی بی امکان ہے کہ شاید یہ بات کہنے والا بی سمجھتارہا ہو کہ دشمن سے جو اونٹ چھڑ الئے تھے۔ مگر بہاں بھی بی امکان ہے کہ شاید یہ بات کہنے والا بی سمجھتارہا ہو کہ دشمن سے جو اونٹ انہوں نے بیچے ہائک دیئے تھے جیسا کہ بیان ہوا۔ بہر حال خلاصہ یہ ہے کہ حضر ت سلمہ لور ابو قادہ نے تھے۔ آدھے یعنی دس لونٹ دشمن سے واپس لے لئے تھے۔

سلمہ دسمن کے تعاقب میں .....ایک روایت میں حضرت سلمہ کتے ہیں کہ میں نے آنخضرت ہائے ہیں کہ میں نے آنخضرت ہائے ہو مرض کیایار سول اللہ بھٹے میرے ساتھ کچھ سوار بھٹے دیجئے تاکہ میں دسمن کو پکڑنے کی کوشش کروں۔ یہ من کر آنخضرت بھٹے ہنے اور پھر فربانے گئے کہ جب تم (دسمن پر) قابوپالو تواس کے ساتھ نری کرو۔ واضح رہ کہ اس وقت دشمن بیاس سے پریشان تھا کیو نکہ حضرت سلمہ کتے ہیں کہ میں نے آفاب غروب ہونے کے قریب تک ان کا پیچھا کیا تھا یہاں تک کہ وہ لوگ بھاگتے ہواگتے ایک کھائی کی طرف چلے جس میں پائی کا چشمہ تھا مکر حضرت سلمہ نے ان کو ہال پنچنے یاپانی چنے نہیں دیا۔ آخر وہ لوگ دو گھوڑے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جنہیں ہائک کر حضرت سلمہ رسول اللہ تھائے کے پاس لے آئے۔ اس کھائی کام ذو قرد تھا۔

و سمُن برخوف وہر اس ..... غالبًا حضرت سلمہ نے محابہ کے واپس ہونے کے بعدیہ پیچھاکیالور ان کا تعاقب جاری رکھا۔اس وقت ایک فخص نے رسول اللہ ﷺ ہے عرض کیا۔ "یار سول الله دعمن اس وقت غطفان کے علاقے میں رات کا کھانا کھار ہاہے۔"

یمال رات کے کھانے کے لئے غیوتی کا لفظ استعال ہواہے جورات میں دودھ دوہ نے پہلے کھانے پینے کے کھانے پینے کے لئے بول جاتا ہے۔ غرض ای وقت وہال ایک غطفانی محف آیا جس نے ہلایا کہ دشمنوں کی جماعت کا گزر فلال غطفانی محف کے یمال ہوا۔ اس غطفانی نے ان کے لئے بکرے ذریح کئے وہ لوگ ابھی بکروں کی کھال اتار نے میں بی معروف تھے کہ انہیں سامنے سے غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ وہ لوگ گھبر اکر لور ذریح شدہ جانوروں کو چھوڑ کر وہاں بی معروف تھے کہ انہیں سامنے سے غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ وہ لوگ گھبر اکر لور ذریح شدہ جانوروں کو چھوڑ کر وہاں

ے بھاگ کوڑے ہوئے۔ <u>آنخضرت علیہ کا پڑاؤ</u> ..... جب رسول اللہ ﷺ اس مقام پر فروکش ہوئے تواس وقت تک گھوڑے سوار بھی برابر آرہے تھے اور پیدل لوگ بھی آرہے تھے جن میں پیدل بھی تھے لور او نوں پر بھی تھے۔ یہ سب لوگ آکررسول اللہ ﷺ کے پاس فروکش ہورہے تھے۔ آپ نے یمال ایک دن لورا یک رات قیام فرمایا۔

حضرت سلمہ سے روایت ہے کہ میر بیاس میر بے چاپام ابن اکوع آئے جن کے پاس ایک برتن میں تو پائی تھا اور ایک بیل میر بے چاپام ابن اکوع آئے جن کے پاس ایک برتن میں تو پائی تھا اور ایک بیل دور ھاتھ ایس نے پائی سے وضو کیا اور دور ھانوش کیا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد بیل وہال سے والوں آنحضرت کے پاس قیام فرماتھ جمال میں نے ویش کو بیٹھ کرنے سے دوک دیا تھا۔ وہال میں نے دیکھا کہ آنحضرت کے نے دور میں جو میں اور شرک کے بیل جو میں اس موقعہ پر مسلمانوں کے لئے اپنی او شنی ذری کی۔

(یمال آنخفرت ﷺ کے اس چشمہ پر تھرنے کا ذکر ہواہے جبکہ اس سے پیلے ایک پہاڑ پر قیام کرنے کاذکر ہوا تھا گر اس سے کوئی شبہ نہیں ہونا جائے کیونکہ ممکن ہے پیلے آپ اس پہاڑ کے پاس ٹھرے ہول اور اس کے بعد دہال سے اس چشمہ پر آگئے ہول۔

اس مقام پر نماز خوف ..... پھر يهال رسول الله على نے لوگوں كو نماز خوف پر هائى كيونكه خوف يہ تھاكه الهاك دشمن سر پرنه آجائے عالبًا بحى نماز بطن نخل كے مقام دالى نماز تھی۔ بيد روايت شخيين كى روايت كى بنياد پر ہے جس كے مطابق آپ نے نماز كو وقت مسلمانوں كے دوگر وہ بنائے اور دود فعه كر كے يہ نماز پڑھائى كه ہر دفعه ميں ايك گروہ آپ كى اقتداء كر تا تھا اور دوسر ادشمن كے خطر بے اور خوف كى بنا پر بسر وہ ينا تھا يعنى اس مقام پر بسره دينا تھا جنى اس مقام پر بسره دينا تھا جنى اس مقام پر بسره دينا تھا جن اس مقام پر بسره دينا تھا جن اس مقام بر بسره مقام به جاس معلى مندى متعلق قر ان ياكى آيات نہيں نازل ہوئيں۔

ماد کے میں مران پاک ایاف ہیں: گرکتب امتاع میں یول ہے کہ اس دوز جب رسول اللہ عظافہ نے نماز خوف اقول مؤلف کتے ہیں: گرکتب امتاع میں یول ہے کہ اس دوز جب رسول اللہ عظافہ نے نماز خوف برخی تو آپ قبلہ رو ہوکر کھڑے ہوئے لور مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کے پیچے صف با ندھ کر کھڑی ہوگئ۔ مسلمانوں کا دوسر اگر وہ و شمن کی ست رخ کر کے کھڑا ہوگیا۔ آنخضرت عظافہ کے پیچے جوگروہ تھا آپ نے اس کو ایک رکعت پڑھنے کی لوجھے ہمٹ کئے لور اس کو ایک رکعت پڑھنے نماز میں شامل ہوگیا جس کو ایپ ساتھیوں لیمی دوسر کے گروہ کی جگہ کھڑے ہوگئے لوروہ گروہ آکر آپ کے پیچے نماز میں شامل ہوگیا جس کو ایپ ساتھیوں لیمی دوسر کے گروہ کی جگہ کھڑے ہوگئے لوروہ گروہ آکر آپ کے پیچے نماز میں شامل ہوگیا جس کو اللہ علی کی تو دور کعتیں ہو نمیں او رمسلمانوں کے دونوں گروہوں میں ہر مخض کی ایک ایک رکعت ہوئی۔ اب یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ اس نوعیت کی نماز خوف عسفان والی نماز خوف تھی۔ واللہ اعلم۔

ابوقاده کی تحریف ..... صح کورسول الله الله علا نے فرملا۔

"ہمارے سوارول میں بہترین سوار ابو قادہ ہیں اور ہمارے بہید لول میں بہترین پیدل سلمہ ہیں!"

ابوعیاش کاواقعہ ..... جس وقت آنخضرت کافی کہ ہے ہے روانہ ہور ہے تھے اور کچھ سوار آپ کے پاس پہنی کھی تھے تو آپ نے ابوعیاش سے فرمایا تھا کہ اگر تم اپنایہ محمور الیک ایسے شخص کو دید دجو تم سے بھر شہسوار ہے تو وہ بھی بڑھ کر آگے جانے والول کے ساتھ مل جائے۔ ابوعیاش کہتے ہیں میں نے عرض کیایار سول اللہ ! میں تو خود سب سے بھترین شہسوار ہوں۔ محر ابوعیاش بی کہتے ہیں کہ (اس کے بعد میں اپنے محمور نے پر سوار ہو کر چل پڑالور )ا بھی میں نے محمور نے کو بچاس قدم بھی نہیں دوڑایا تھا کہ اس نے مجھے نیچے بچینک دیا۔ اس (غیر معمولی) واقعہ پر مجھے خود بے عد تنجب ہوا۔

الشكر كا كھانا ..... المخضرت ملك كے صحابہ كى تعداد جواس غزدہ ميں ساتھ تھے پانچ سوتھى آپ نے ہر سو آد ميوں كو ايك ايك ادن و خ كرنے كے لئے تقيم فربايا ۔ ايك قول ہے كه لشكر كى تعداد سات سو تھى (بهر حال آپ نے سوسو آد ميوں پر جانور تقيم فربائے) ادھر حضرت سعد ابن عبادہ نے مجوديں اور وس ذبحہ كے جانور متكوائے جوزى قرد كے مقام تك كافى ہوئے ۔ آنخضرت ملك نے خضرت سعد كو دعا ديتے ہوئے فرباياكہ اے اللہ اسعد اور ان كى لولاد پر رحمتيں فربا۔ سعد ابن عبادہ ايك نهايت بهترين محض ہيں۔ اس پر انساريوں نے عرض كيا۔

وہ ہمارے سروار اور ابن سروار ہیں جو ایسے کمر انے سے تعلق رکھتے ہیں جو لوگول کی میز بانی اور ممان نوازی کر تاہے۔ ووسرول کے لئے تکیفیں جھیلتا ہے اور سارے خاندان کا بوجھ اٹھا تاہے۔ " ممان نوازی کر تاہے۔ دوسرول کے لئے تکیفیں جھیلتا ہے اور سارے خاندان کا بوجھ اٹھا تاہے۔ " اس پررسول اللہ علیہ نے فرمایا۔

" دین کی سمجھ حاصل کر لینے کے بعد اسلام کے بہترین لوگ دہی ہیں جو جاہلیت کے زمانے کے نیں لوگ میں "

ابوڈر کی بیوی کی گلو خلاصی .....اس کے بعد حضرت ابوڈر کی بیوی آنخضرت ﷺ کے او نول میں سے ایک و نول میں سے ایک و نفول میں سے ایک و نفول میں سے ایک تفی رہو چوری ہوگئ تھیں) یہال اس او نفی سے مراد قصویٰ او نفی ہے۔ یہ خالون اس او نفی پر سوار ہو کر دشمن کے در میان سے چیکے سے نکل آئی تھیں۔ جب دشمن کو پیتہ چلا توانہوں نے ان کا پیچھا کیا گریہ او نفی ان کے ہاتھ نہ آئی۔

ایک روایت میں بید واقعہ تفصیل سے یوں بیان کیا گیا ہے کہ لابوذر کی ہوی کو دعمٰن نے رتی سے باندھ کر اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا )ایک رات اتفاق سے بیہ خاتون رسی کھول لینے میں کامیاب ہو کئیں اور پھر خاموشی کے ساتھ لو منول کے در میان آئیں تاکہ کسی ادنٹ پر سوار ہو کر فرار ہو جائیں ) گریہ جس ادنٹ کے قریب بھی جاتیں وہ بلیلانے لگتابی (گھر اکر )اسے چھوڑ دیتیں بعنی اس کے پاس سے ہمٹ آئیں (کیونکہ لئیرول کے بیدار لور خبر دار ہو جانے کا ڈر تھا) آخر بیہ آخر میت کھٹے کی لو بٹنی عصباء کے پاس آئیں (کیونکہ لئیرے اس کو بیدار لور خبر دار ہو جانے کا ڈر تھا) آخر بیہ آنے پر شیس بلیلائی اس کئے خاتون جلدی سے اس پر سوار ہو کی لور ڈپھی کی گر دکو بھی شیں یا سے فرار ہونے کا پید چل گیااور دہ ان کے تعاقب میں دو ڈے گر

سيرت طبيه أردو ۹ جلد سوم نصف اول

ان خاتون کی نذر .....اس فرار اور دستمن کی طرف سے تعاقب کے دور ان ان خاتون نے یہ نذر مانی کہ اگر اللہ تعالی نے مجھے اس او نتنی کے ذریعہ دستمن سے نجات دلادی تومیس اس او نتنی کو ذرج کر کے اس کا جگر کلیجہ کھاؤں گی آنخضرت مالی کو جب ان کی اس منت اور نذر کا حال معلوم ہوا تو آپ مسکر ائے اور فرمانے لگے۔

بے بنیاد نذر ..... "اس نے حمیس جو سواری دی اس کا تم انتا بر ابد لہ اسے دیتا چاہتی ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حمیس اس کی سواری کی انتا بر ابد لہ اسے دیتا چاہتی ہو۔ نہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کے معیت و نافر مانی کی نذر ۔ نندر ہوتی ہے اور نہ اس چیز کی نذر در ست ہوتی ہے جس کی تم مالک نہیں۔ ایک معیت و نافر مانی کی نافر مانی کی منت پوری نہیں کی جاتی اور نہ اس چیز کے متعلق جس کا آوی مالک نہیں۔ مالک نہ ہو۔ یہ میرے او نثول میں سے ایک اور نمانی کی منت پوری نہیں کی جاتی اور نہ اس چیز کے متعلق جس کا آوی مالک نہ ہو۔ یہ میرے او نثول میں سے ایک او نتنی ہے اس لئے اللہ کانام لے کر اپنے گھر واپس جاؤ۔ "

اس کے بعد آنخفرت ﷺ بھی مدینے کوواپس ہو گئے۔اس تفصیل نے معلوم ہو تاہے کہ یہ خاتون لو نٹنی لے کر آپ کے پاس آپ کے مدینے پہنچنے سے پہلے آئی تھیں۔ گرسیر تا بن ہشام میں بیہے کہ وہ آپ کے پاس مدینے میں آئی تھیں اور آپ کو سار اہاجر اسنانے کے بعد کہنے لگیں کہ یار سول اللہ میں نے ایسے ایسے نذرمانی ہے۔ حدیث۔

او هر آگے ایک روایت آرہی ہے کہ آنخضرت علیہ اپنی او نٹنی غضباء پر سوار ہو کر مدینے واپس تشریف لائے۔ اب ظاہر ہے کہ اس روایت کے لحاظ سے سیرت ابن ہشام کی دہ روایت در ست نہیں رہتی جو گزشتہ سطروں میں بیان ہوئی ہے۔ او هر طبر انی کی کتاب اوسط میں ضعیف سند سے تواس ابن سمعان کی روایت ہے کہ ایک و فعہ رسول اللہ علیہ کی او نٹنی چوری ہوگئی۔ آنخضرت میں ہے کہ ایک وقت فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے وہ کو نئی جھے داپس فرماوی تو میں اپنے رب کا شکر اداکروں گا۔ وہ او نٹنی عربوں کی ایک بستی میں چلی گئی تھی وہاں ان کو گوں میں ایک مسلم عورت بھی رہتی تھی اس نے دیکھا کہ لوگ اجھی او نٹنی کی طرف سے غافل ہیں للذاوہ جلدی سے او نٹنی پرسوار ہو کر مدینے آگئی۔ آخر حدیث تک۔

غالبًااس روایت سے گزشتہ روایت کی تردید نہیں ہوتی کیونکہ ان دونوں کے دو علیٰحدہ علیٰحدہ دا قعات ہونے کااخمال ہے۔غرض اس کے بعد آنخضرت ﷺ اپنی او نٹنی غصباء پر سوار ہو کر مدینے کو داپس ہوئے اس وقت او نٹنی پر آپ کے ساتھ حضرت سلمہ ابن اکوع بھی بیٹھے ہوئے تھے۔

سلمہ کوروہر احصہ .....اس غزوہ میں آنخفرت مالیہ پانچرات مدینے ہے باہر رہے۔اس غزوہ کے سلسلے میں آنخفرت مالیہ کی ا آنخفرت میلی نے حضرت سلمہ ابن اکوع کومال غنیمت میں سے سوار کا حصہ بھی دیااور پیدل کا حصہ بھی دیا ( بعنی رونوں حص علی میں ہے !" دونوں جصے علی میں مالیوں دیئے ) حالا نکہ وہ پیدل تھے سوار شیس تھے!"

اسی حدیث سے وہ لوگ اپنی دلیل لیتے ہیں جو سہ کہتے ہیں کہ جماعت کے امام یاامیر کو یہ حق حاصل ہے کہ مال غنیمت میں وہ آگر کسی کو زیادہ لینی فاضل حصہ ویتا چاہے تو دے سکتا ہے۔ یہ نمر ہب امام ابو حنیفہ کا ہے۔ نیزا کیک روایت کی بنیاد پر امام احمد ابن حنبل کا بھی بھی نذہب ہے۔ گر امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک لمام کواس کا حق حاصل نمیں ہے۔ ان دونوں کا یہ ندہب غالبًا اس بنیاد پر ہے کہ ان دونوں کے نزدیک بیر روایت مدمت نمیں ہے۔

ال غزوه کار شیمی مقام ..... میں نے اس غزوه ذی قرو کو غزوہ دیتے سے سلے بال کیا ہے اس تر تیب کے محمد معدد کتب پر مشعمل معت ان نمان معتبہ تیب کے

جلدسوم نصف اول

سير ت طبيه أردو

سلیلے میں میں نے کتاب اصل بعنی عیون الاثر کی پیروی کی ہے۔ یمی تر تیب بعض علاء کے اس قول سے بھی فابت ہوتی ہے کہ سیرت نگاروں کااس پر انقاق ہے کہ غزوہ غابہ تعنیٰ ذی قروَغزوہ صدیبیہ سے پہلے کا ہے۔ اس

طرح ابوالعباس پیخ قرطبی بھی جو تذکرہ و تغییر کے مصنف میں کہتے ہیں کہ اس بارے میں سیرت نگاروں میں بھی کوئیا ختلاف نہیں ہے کہ غزوہ ذی قردُ غزوہ حدیبیہ ہے پہلے کا ہے۔ مگر علامہ مٹس شامی نے اس کو غزوہ کم

حدیبیے کے بعد نقل کیاہے لور انہوں نے اس بارے میں صحیح بخاری کا اتباع کیاہے جس میں ہے کہ غزو وُزی قرو

غزدہ کا مدیب کے بعد اور غزدہ خیرے نین دن پہلے چین آیا تھا۔ مسلم میں بھی ای طرح ہے اس میں سلمہ ابن اکوع کی روایت ہے کہ ہم غزوۃ ذی قرو ہے واپس آئے اور ابھی ہمیں مدینے آئے تین ہی را تیس گزری تھیں کہ

ہم نے خیبر کے لئے کوچ کیا۔ای بات کی تائید حافظ مٹس الدین ابن امام جوزیہ کے قول سے بھی ہوتی ہے جنول نے لکھاہے کہ سیرت نگاروں میں ایک جماعت کو وہم ہواہے اور انہوں نے غزوہ گا پہ کو غزوہ حدیبیہ سے پہلے نقل کیا ہے۔او ھر علامہ حافظ ابن حجر بھی کہتے ہیں کہ بخاری میں جو پچھ تر تیب ہےوہ سیرت نگاروں کے مقالبلے

میں زیادہ صبح ہے۔ پھر علامہ حافظ ابن حجر بھی کہتے ہیں کہ وونوں روایتوں کو جمع کرنے کے لئے یوں کہاجا سکتا ہے کہ عیبنہ ابن حصن فزاری کی طرف ہے آنخضرت ﷺ کی او نٹیوں پر غارت گری کاواقعہ ممکن ہے دومر تب پیش آیا ہوا کی داقعہ غزدہ حدیب سے پہلے اور دوسری مرتبہ غزدہ حدیبیہ کے بعد لیعنی غزوہ خیبر کوروانگی ہے

اب دونوں مو قعوں میں یہ ماننا پڑے گا کہ آنخضرت ﷺ لشکر کے ساتھ خود بھی تشریف لے گئے تھے اور یہ کہ او نٹوں کی چوری کاعلم سب سے پہلے حضرت سلمہ ابن اکوع کو جوااور اس کے بعد آنحضرت عظیہ اور

آپ کے صحابہ کے ساتھ دودا تعات پیش آئے جو پیچھے گزرے۔ یہ توداقعہ کے ایک سے زائد مرتبہ پیش آنے کی حقیقت ہے اب رہایہ سوال کہ وہ واقعہ جس میں آنخضرت ﷺ خود تشریف لے مٹے اور جس میں سلمہ اور ووسرے صحابہ کے ساتھ وہ دا قعات چی آئے جن کاؤ کر ہوایہ پہلی بار کاواقعہ ہے یادوسری مرتبہ کا۔ یہ قابل

پھر میں نے اس سلسلے میں حاکم کی کتاب اکلیل دلیمی جس میں ہے کہ ذی قرد کی طرف مسلمانوں کی

روانگی تین مرتبہ ہوئی پہلی بار توغر وہ احدے پہلے حضرت زید ابن حارثہ اس طرف مسکتے تھے۔ دوسری مرتبہ ۵۵ میں رسول اللہ عظینے و شمن کی سر کوئی کے لئے اس طرف گئے تھے اور تیسری مرتبہ کے بارے میں اختلاف ہے گر یہ بات دا صح ہے کہ اس تیسرے موقعہ پر جس میں اختلاف ہے رسول اللہ ﷺ وہاں تشریف لے مسمئے تھے۔ واللہ تعالی اعلم۔

باب شستم (۲۰)

## غزوهٔ حدیبیه

لفظ حدیدبیری شخقیق ..... یه لفظ حد باء کی تضغیر بے جبکہ ی پر تشدید نہ ہو۔ گرعام طور پر فقهاء لور محدثین نے ی پر تشدید مانی ہے آگر بعض علاء نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ تشدید کے ساتھ یہ لفظ قصیح نہیں ہے (حد باء کے معنی ہیں قحط کا سال اور مشکل معاملہ)

چنانچہ نحای کتے ہیں کہ علاءاور اہل لغت میں ہر اس شخص ہے جس سے میری ملا قات ہوئی اور جس کے علم پر مجھے اعتاد تھا میں نے حدید بینے لفظ کے بارے میں سوال کیا تگر اس بارے میں کسی کی رائے بھی مختلف نہیں تھی کہ اس لفظ میں ک پر تشدید نہیں ہے تخفیف ہے۔

بعض علاء نے لکھا ہے کہ اس لفظ کے سلسلے میں جمال تک محد ثمین کا تعلق ہے تووہ ی پر تقدید پڑھتے بیں اور جمال تک اہل لغت اور اہل زبان یعنی او بیوں کا تعلق ہے تووہ ی پر تخفیف مانتے ہیں۔اس طرح ایک قول

یں روباہ میں سے روس دبان میں اور اہل جازی پر سخفیف مانتے ہیں۔ ہے کہ اہل عراق می پر تشدید مانتے ہیں اور اہل جازی پر تخفیف مانتے ہیں۔ معمد معالم

حدیب بیام …… بیر حدیبیدایک کنویں کانام تھا۔ایک قول ہے کہ بیرایک در خت کانام تھالور اس در خت کی وجہ سے اس جگہ کانام بھی حدیبید پڑ گیا۔ایک قول ہے کہ بیرایک بستی کانام تھاجو کے سے قریب تھی لور جس کا اکثر حصہ حرم کی حدود میں آتا تھا۔

اس غزوہ کا سبب ..... (قال )اس غزوہ کا سبب یہ تھا کہ رسول اللہ علی نے خواب دیکھا کہ آپ معہ اپنے محاب کے بال کا محاب کے بال کا دو کے بالہ کا دو کے بالہ کا دو کے بالہ کا طواف کیا اور عمرہ کیا۔ والوں کے ساتھ قیام کیا نیز آپ نے اور محاب نے بیت اللہ کا طواف کیا اور عمرہ کیا۔

عمرہ کی نبیت سے گوج ..... آنخضرت ﷺ نے یہ خواب صحابہ کو سنایا تو سب اس بشارت سے بے حد خوش ہوئے اس کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ عمرہ کے لئے جانے کاارادہ فرمار ہے ہیں للذاسب نے یہ س کر سفرکی تیاریاں شروع کردیں۔ آخرا یک روزرسول اللہ عیائے عمرہ کی نبیت سے مدینے سے مکے کورولنہ ہو گئے۔

سير ت حلبيه أردو

عمرہ کی نیت کا آپ نے شر دع میں ہی اعلان فرمادیا تھا کہ لوگوں کی جان دیال محفوظ رہے ادر لوگ اس قافلے کو حاجیوں کا قافلہ بی سمجھیں ) یعنی کے والے اور ان کے گردد چین کے لوگ جنگ کے لئے آمادہ نہ ہوجا کیں ادر

جا جیوں کا قافلہ ہیں۔ بھیں ) یسی ہے والے اور ان کے کر دو چیں نے توک جنگ کے لئے امادہ نہ ہو جا میں اور انہیں لیعنی مشر کین اور د شمنوں کو پہلے ہی معلوم ہو جائے کہ آنخضرت ﷺ بیت اللّٰہ کی زیارت کرنے اور ول معرب سروح در سال تھی: سال معرب

میں اس کا احترام لے کر تشریف لے جارہ ہیں۔ احرام ..... آنخفرت ﷺ نے ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھا۔ یمال پینچ کر پہلے آپ نے اس معجد میں وو

<u>ا کرام</u> ..... اعظرت ﷺ نے دواخلیفہ کے مقام پراکزام ہاندھا۔ یمان جی کر پہنے اپ نے اس مجدین دو رکعت نماز پڑھی جو اس مقام پر بنی ہوئی تھی اس کے بعد آپ معجد کے دردازے ہے سوار ہوئے اور آپ کی اسٹنر قال کرمیں میں میں کا کے جام ہور کی مصل میں ساکھیں نہ الدین سے کرائی ہوئے اور ان مار

او نٹنی قبلہ کی ست میں آپ کونے کر روانہ ہوئی۔ محابہ میں سے اکثر نے یہاں آپ کے ساتھ ہی احرام باندھا محران میں پچھودہ بھی نتھ جنہوں نے جفہ کے مقام پراحرام باندھا۔

آ تخضرت علی کا تلبیہ .....اس سریں آنخفرت کے فول ہے مینے میں دونہ ہوئے۔ ایک قول ہے کہ رمضان کے ممینہ میں روانہ ہوئے تھے مگریہ قول غریب ہے۔ اس موقعہ پر آنخضرت علی نے جو تلبیہ پڑھا

لدر طفان سے معید یں رود میں ہوئے سے حریہ ول طریب ہے۔ ان وقعہ پر استرے بھے ہے ہو معید پر طا اس کے الفاظ یہ میں (تلبید لِتیک پڑھنے کو کہتے میں جواحرام دعج کی دعاہے) تَبَیْکَ اللّٰهُمُ لَبَیْکَ لَاَ شَرِیکَ لَکَ لَبَیْکَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَکَ وَالْمُلْکَ لَاَشِریکَ لَکَ

سین بھی ہیں ہوں اے اللہ حاضر ہوں۔ تیر اکوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں۔ تمام تعریفیں اور نعمیں تیری ہی میں اور حکومت تجھے ہی سز اوار ہے اور تیر اکوئی شریک نہیں ہے۔

مدینہ میں قائم مقامی .... اس سفر میں روائی کے وقت آنخضرت مالے ندید طیبہ میں حضرت نمید ابن عبد ابن حصین عبد اللہ لیٹی کو ابنا قائم مقام بنایا۔ ایک قول ہے کہ ابن اُم کمتوم کو بی بنایا تھا ایک قول ہے کہ ابن اُم کمتوم کے ساتھ ابور ہم کو بھی قائم مقام بنایا تھا اور ان سب ہی کو آپ نے متعین فرمایا تھا۔ ایک قول ہے کہ ابن اُم کمتوم کے ساتھ ابور ہم کو بھی قائم مقام بنایا اور ابور ہم کو مدین کی حفاظت و پاسبانی پر متعین فرمایا تھا۔

عربول سے ہمر کالی کی خواہش ..... آنخضرت ﷺ نے کوچ کرنے سے پہلے عربوں اور ان گردو پیش رہنے دالے ان باویہ نفینوں سے ساتھ چلنے کے لئے فرمایا جو مسلمان ہو چکے تھے جیسے بنی غفار بنی مزنیہ ، بنی جہنیہ اور بنی اسلم جوا یک مشہور قبیلہ تھا۔ آپ نے ان سے ساتھ چلنے کے لئے اس لئے فرمایا تھا کہ قرایش ک

طرف ہے جنگ کرنے یا آپ کو بیت اللہ تک پینچنے ہے روک دینے کا ڈر تھا جیسا کہ انہوں نے کیا۔
قبا مل عرب کے حیلے بہانے ..... عگر آنخصرت علیہ کے ان لوگوں ہے دو طلب کرنے لور ساتھ چلنے کے لئے کہ کیا ہم اس دشمن کے گھر میں جا کیں جو مدینے میں خود آنخصرت علیہ کے گھر میں قبل و خوزیزی ہو چک ہے اب ہم خود آنخصرت علیہ کے گھر تک پہنچ کر جنگ کر گیا ہے لور جس کے متبجہ میں قبل و خوزیزی ہو چک ہے اب ہم جاکر اس دشمن سے جنگ کریں۔ غرض ایس با تیں کہنے کے بعد دہ اپنے گھر بار اور بال درولت کی مصروفیت کا بہانہ کرنے گئے کہ اگر ہم چلے جا کیں تو ہمارے بیچھے گھر بار اور جائیداد کی دکھے بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس پر

َیُفُولُونَ بِالْسِنَتِهِمْ مَالَیْسَ فِی قُلُو بِهِمْ الله پ26 سورهٔ فَتَحَ 2 آیت 11 ترجمہ: پیدلوگ اپن زبان سے دہ باتیں کہتے ہیں جوان کے دل میں نہیں ہیں۔

حق تعالى نے ان كے اس عذر كوجھلاتے ہوئے يہ آيت نازل فرمائي۔

مير ت طبيه أردو

جلدسوم نصف اول <u> آنخضرت علی کی عمرہ کے لئے تیاری و کوج .....رسول اللہ میں نے روائل سے پہلے اپنے مکان میں </u> مل فرمایا اور دو کیڑے زیب تن فرمائے اور مکان کے دروازے سے ہی اپنی او نٹنی قصواء پر سوار ہوئے آپ کے

ساتھ مستورات میں سے جو سوار ہو کیں ان میں حضرت اس سلمہ حضرت اُس عمارہ حضرت اُس منبع اور حضرت اُس عامر اشہلیہ تھیں۔ نیز آپ کے ساتھ مہاجر اور انصاری مسلمانوں کے علاوہ کچھ دوسرے عرب بھی تھے۔

عربوں میں سے بہت سول نے نال مول کر کے جانے سے گریز کیا تھا جیسا کہ بیان ہول

مُدی لینی قربانی کے جانور ..... آپ کے ساتھ مُدی کے ستر جانور تھے آپ نے دوالحلیفہ کے مقام پر بہنچ کر

ظہر کی نماز پڑھی اور ذوالحلیفہ میں آپ نے ہدی کے جانوروں کے بطور علامت جھولیں ڈالیں اس سے پہلے آپ و ہیں ظمر کی نماز پڑھ چکے تھے۔ پھر پچھ جانوروں کا آپ نے اشعار کیا جبکہ دہ اد نٹنیاں قبلہ روکھڑی تھیں۔اشعار کو ہان کے دائیں جانب کیا گیا (اشعار قربانی کے جانور کے کوہان پردائیں جانب بطور علامت زخم ڈالنے کو کہتے

بیں اور و بیں خون لگادیا جاتا ہے تاکہ اس علامت کی دجہ سے کثیرے اس جانور کونہ چھیڑیں)

اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے حضرت ناجیہ ابن جندب کو تھم دیا جس پر انہوں نے ہدی کے باتی جانوروں کااشعار کیا۔ نیز آپ نے قربانی کے جانوروں کے گلے میں قلاوہ ڈالا لیعنی علامت کے طور پران کے گلے میں ایک ایک جو تالٹکا دیا تاکہ یہ پہچان رہے کہ یہ جانور قربانی کے لئے ہیں۔ پھر سب مسلمانوں نے بھی اپنے قربانی کے جانورول کا اشعار کیا اور ان کے قلادہ ڈالا۔ان ناجیہ کا اصل نام ذکوان تھا آنخضرت علی نے ان کانام تبدیل کر کے ناجیہ رکھ دیا تھا کیونکہ انہوں نے قریش سے نجات ماصل کی تھی۔

<u>اشعار اور ہُدی کا قلاوہ ..... اشعار کرنے کا مطلب سے ب</u>ے کہ جانور کے کوہان پر ایک جانب زخم لگا کر اس پر جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ جانور میری کاہے اور کثیر سے اس کو پچھ نہ کمیں۔

آپ کے ساتھ ضحابہ کی تعداد ....اس موقعہ پر آپ کے سیاتھ سات سو آدمی تھے للذاہر جانور دس ۔ آدمیوں کی طرف سے تھا۔ ایک قول ہے کہ صحابہ کی تعداد چودہ سو تھی۔ ای طرح ایک قول پندرہ سو کا ہے۔ ایک قول سولہ سوکا ہے۔ایک قول کے مطابق تیرہ سوتھے۔ بعض رولیات میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ صحابہ کی تعداد ایک ہزار تین سو۔یا۔ایک ہزار چار سونیز ایک قول کے مطابق ایک ہزار پانچ سو پجیس اور ایک قول کے مطابق لیک بزارسات تھی۔

غ<u>یر جنگی سفر</u> ..... چونکہ آپ کی نیت عمرہ کرنے کی تھی اس لئے کئی مسلمانوں کے پاس سوائے میانوں میں ر تھی ہوئی تلواروں کے کوئی ہتھیار نہیں تھا(اور طاہرہے تلوارالیی چیز تھی جواس زمانے میں گھرے نکلتے وقت ہر مخف اینیاس رکھتا تھا )حفزت عرشنے آپے عرض کیا۔

"یار سول الله ااگر آپ کو ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے مسلمانوں کے لئے خطرہ ہے تو آپ نے جنگ کے لئے سازوسامان ساتھ کیوں نہیں لیا۔" آپنے فرماید

"چونکه میں عمرہ کی نیت سے جارہا ہوں اس لئے نہیں چاہتا کہ اپنے ساتھ ہتھیار لے کر چلوں!" بانی کی قلت ..... اس موقع پر مسلمانول کے ساتھ دو سو گھوڑے تھے۔ سفر کردور ان ایک جگہ لوگ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن محتب جگہ لوگ ۳۵

جلدسوم نصف اول

آنخضرت ﷺ کے گرد جمع ہو گئے جبکہ آپ کے سامنے ایک پانی کا برتن تھالور آپ اس سے د ضو فرمار ہے تھے۔ آپ نے یو چھاکیابات ہے۔ صحابہ نے عرض کیا۔

" آپ کے پاس اس برتن میں جو پائی ہے اس کے علاوہ ہم میں سے سی کے پاس نہ پینے کو پائی ہے اور نہ

وضوکرنے کے لئے پالی ہے!"

سير ت طبيه أردو

نبی کی انگلیوں <u>سے یاتی کے چشمے</u> ..... یہ من کر آنخضرت ہاللے نے اس بر تن میں جوالک چھوٹی ڈو نگی تھی ا بناہا تھ رکھا۔ ای وقت آپ کی انگلیوں کے در میان میں سے اس طرح یانی کے فوارے چھوٹے لگے جیسے یانی کے چشے اور سوت پھوٹ آئے ہوں۔ایک روایت میں صرف بیر لفظ ہیں کہ۔ آپ کی مبارک انگلیوں کے در میان ے پانی نکلنے لگا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ میں نے آپ کی انگلیوں کے در میان سے پانی الجلتے و یکھا۔ ایک

روایت میں ہے کہ میں نے پانی کے فوارے نکلتے دیکھے۔"

موطی علیه السّلام اور آنخضرت علیه کام مجزو..... چنانچه ردایت کے ان الفاظ کی دجہ ہے ہی بعض علماء بنت اللہ السّلام اور آنخضرت علیہ کام مجزو

نے بیرو کیاں بی ہے کہ پانی خود آپ کی مبارک انگلیوں کے جاری ہوا تھا۔علامہ ابو نعیم نے کتاب حلیہ میں لکھا ہے کہ بیرواقعہ اس واقعہ سے زیادہ حیرت تاک ہے جس کے مطابق موٹی علیہ السلام کے لئے ایک پھرسے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا تھا۔ کیونکہ اگر پھر سے پانی نکلا تو یہ ایک معروف اور معلوم بات ہے (کیونکہ جشمے بہاڑوں سے ہی نکلتے ہیں اور یہ ایک فطری طریقہ ہے کالیکن گوشت اور خون تعنی انسانی جسم سے پانی کا چشمہ بھوٹ ٹکلنازیادہ حیرت ناک ہے کیونکہ بیالک نرالی بات ہے۔

بعض علاء نے اس سلسلے میں یہ بھی لکھاہے کہ پانی کا چشمہ صرف ای وقت پھوٹاجب آنحیضرت ﷺ نے اپنی اٹکلیاں اس برتن کے اندریانی میں ڈال دیں اس کی وجہ رہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ جل شانہ' کے ساتھ ادب کے تحت ایسا کیا کیونکہ (اگر پانی میں انگلیاں ڈالے بغیر چشمہ پھوٹنا تو یہ بات ایک طرح ہے تخلیق کے درجہ میں ہوتی ) جبکہ کی چیز کو بغیر جڑ بنیادیا تم کے عدم سے دجود میں لے آنا تو صرف حق تعالیٰ کی نشان قراق<u>ي -</u>

تھزت جابڑ کتے ہیں کہ جیسے ہی پانی کا یہ چشمہ پھوٹا ہم سب نے فور اپانی پیااور و ضو کی۔ پانی اس قدر نکل رہاتھا کہ اگر ہم تعداد میں ایک لاکھ بھی ہوتے تووہ پانی ہمیں کافی ہو جاتاجب کہ اس وقت ہماری تعداد صرف ىندرەسوتقى\_ آ تخضرت ﷺ کے جاسوس کی اطلاعات ..... غرض چلتے جب بیہ قافلہ عسفان کے مقام پر پہنچا تو

المخضرت على كالم بشر ابن سفيان عمل آئے جنہيں المخضرت على نے اپنا جاسوس بناكر آگے كمه كى طرف بھیج دیا تھا( کیونکہ اگر چہ آپ کی نیت عمر ہ کی تھی گر ُ قریش کے ارادوں کی خَبر ر کھنا ضرور ی تھا) بشر نے یمال آنحفرت علیہ کے پاس آکر عرض کیا۔ "یار سول الله ' ! قریش کو آپ کے کوچ کی اطلاع مل چکی ہے۔احامیش میں جوان کے اطاعت گذار

میں قریش نے ان سے مدد طلب کی ہے او هر بنی ثقیف بھی قریش کے شانہ بٹانہ ہو گئے ہیں۔ان کے ساتھ

عور تیں اور بیچ بھی ہیں۔ ا کیسے والی معین بی الفاظ کے مورین مکسے 'وورلوگ لیے بیا تھے دور جدالی اور نشنال بھی لائے ہیں جن کے

www.KitaboSunnat.com

مشر کولنے کہا۔

ان يرحمله كردية ـ"

کی حقمی کی دجہ ہے واپس نہ جاما پڑے۔"

سير ت عليبه أردو

ساتھ ان کے بچے بھی ہیں تاکہ اس کے ذریعہ رائے کے کھانے پینے کاانتظام رہے اور انہیں بھوک اور کھانے

جلدسوم نصف اول

قریش کی جنلی تیاری اور کوج .....علامه سهلی کهتے ہیں که یهال دودھ دالی اد منی کے لئے عوذ المطافیل کا

لفظ جواستعال ہوا ہے اس میں لفظ عوذ عائذ کی جمع ہے جواس دودھ دالی او نٹنی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہو۔او نٹنی کوعا کذ کہا جاتا ہے جس کے معنی بناہ لینے والے کے ہیںِاگر چہ خود اس کا بچہ اس او نٹنی یعنی مال کی

بناہ لیتا ہے۔ یہ ایبا ہی ہے جیسے ایک د دسر اجملہ ہے کہ تجار قرابحہ بعنی نفع بخش تجارت حالا نکہ اس کے معنی ہیں نفع ہونے والی تجارت کیکن یمال اس سے مر اد ہے بڑھنے والی اور تفع دینے والی تجارت۔ یمال تک علامہ سمبیلی کا

عور توں کے ساتھ مقابلہ کے لئے نکلے ہیں اور ان عور تول کے ساتھ ان کے بیچے بھی ہیں تاکہ بچول کے فراق میں عور تول کی دائیسی کی جلدی نہ ہو۔اور یہ بھی ممکن ہے کہ قریش کے ساتھ میہ دونوں ہی رہے ہول۔ نیزیہ کہ

میں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام پر بیہ عمد کیاہے کہ وہ محمد ﷺ کوزبردستی ہر گز کے میں داخل نہ ہونے دیں گے۔اد هرانهوں نے خالد ابن دلید کے متعلق بتلایا جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ وہ گھوڑے سوار وستے کولے کر کراع میم کے مقام تک بڑھ آئے ہیں۔اس دستے میں دوسوسوار تھے انہوں نے قبلہ کی سمت میں

صف بندی کر لی تھی (یعنی کراع میم کے مقام پرانہوں نے اپنے گھوڑے سوار دستے کوتر تیپ دے لیاتھا)

لے کر آگے بڑھیں۔ چنانچہ انہوں نے بڑھ کر خالد کے مقابلے میں اپنے سواروں کوٹر تیب دے کر صف بستہ

عصر کی نماز اور دستمن کے منصوبے ....اسی دقت ظہر کی نماز کادقت ہو گیا حضرت بلال نے ظہر کی اذاك

یا پھر عوذ المطافیل ہے مرادوہ عور تیں ہیں جن کے ساتھ گود کے بیچے ہوں بیعنی قریش کے لوگ اپنی

نیز بشیر ابن سفیان نے بیہ بھی ہتلایا کہ وہ لوگ مکہ ہے روانہ ہو کر ذی طوی کے مقام پر فروکش ہو گئے

یہ من کرر سول اللہ ﷺ نے حضرت عباد ابن بشر کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھ مسلم گھوڑے سواروں کو

اس وقت بیہ لوگ غافل تھے اگر ہم ان پر حملہ کر دیتے تو ضرور ان کو نقصان ہنچا سکتے تھے مگر جلد ہی

اب ایک اور نماز کاوفت آر ہاہے جوان لو گوں کواپی جانوں اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ بیاری ہے (اس وقت ان پر

صلاق و سطنی .....(ی )مراد ہے عصر کی نماز۔اس سے بیدولیل کی گئے ہے کہ عصر کی نماز ہی صلوۃ وسطنی ہے جس

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

"محمہ ﷺ اور آپ کے اصحاب اس وقت پشت کئے کھڑے تھے اور تمہیں ان پر قابو حاصل تھا کہ اچانک

ایک روایت میں بیالفظ ہیں کہ اس پر حضرت خالدنے جواب دیا۔

انہوں نے جیتے کی کھال پین رتھی ہیں۔ بعنی دستنی پور حسد کا بور ابور امظاہرہ کیا ہے۔

کھڑے ہوگئے۔ آنخضرت ﷺ نے نماز شروع فرمائی اور رکوع و سجدہ کیالور اس کے بعد سلام پھیرا۔اس وقت

کہی اور پھر تکبیر پڑھی رسول اللہ ﷺ قبلہ رو ہو کر کھڑے ہوئے اور لوگ آپ کے پیچھے صف بستہ ہو کر

جلحدسوم نصف اول

کے بارے میں قرآن پاک میں بھی خصوصی اہتمام کا حکم دیا گیاہے )اس کے متعلق یہ ولیل بھی دی گئی ہے کہ صلاٰۃ وسطیٰ کے بارے میں ابتداء جو آیت نازل ہوئی دہ یوں تھی کہ حافظو اعلی الصّلوات و صلاٰۃ و الْعَصْرِ لَعِنی نمازوں کا ابتمام کر داور خاص طور پر نماز عصر۔اس کے بعدیہ آیت منسوخ ہو گئی اور حق تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا۔

حَفِظُواْ عَلَى الصَّلُواتِ وَ الصَّلُوهِ الْوُسُطِي وُ مُوْمُوْ الِلَّهِ فَيْتِيْنَ اللَّهِ بِ2 سوره بقره ع 31 آيت 238 ترجمہ: محافظت كروسب نماذول كى (عموماً)اور در ميان والى نماذكى خصوصاًاور كھڑے ہواكر واور الله

تعالیٰ کے سامنے عاجز بنے ہوئے۔ تعالیٰ کے سامنے عاجز بنے ہوئے۔

آ تخضرت علیقہ کو منصوبے کی آسانی اطلاع ..... غرض حفزت خالد اور ووسرے مشر کین کی اس تفتگو کے بعد ظهر اور عصر کی نماز کے ور میان حفزت جر کیل علیہ السلام رسول اللہ علی کے پاس نازل ہوئے اور انہوں نے آنخفرت علیہ کو مشر کول کے اس منصوبے سے آگاہی کے طور پر حق تعالیٰ کا یہ ارشاد آپ تک پنجایا۔

وَإِذَا كُنْتَ فِيهُمْ فَاقَمْتَ لَهُمْ الصَّلُوهُ فَلْتَقَمِّمُ طَائِفَهُ مَنْهُمْ مَعَكَ وَلَيَا نُحُذُوا اَسْلِحَتَهُمْ فَاذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُواْمِنْ وَرَائِكُمْ وَاسْلِحَتَهُمْ فَاذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُواْمِنْ وَكُولُوا حِذْرَهُمْ وَاسْلِحَتَهُمْ الْحَ الْاياتِ بَارِهِ ٥ سورةُ نَسَاء

## 152 آيت102

ترجمہ: اور جب آپان میں تشریف رکھتے ہوں پھر آپان کو نماذ پڑھانا چاہیں تو یوں چاہئے کہ ان میں سے ایک گروہ تو آپ کے ساتھ کھڑے ہو جادیں اور وہ لوگ ہتھیار لے لیں پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکیں تو یہ لوگ تمہارے پیچھے ہو جادیں اور دوسر اگروہ جنہوں نے ابھی نماذ نہیں پڑھی۔ آجادے اور آپ کے ساتھ نماذ پڑھ لیں اور یہ لوگ بھی اپنے بچاد کا سامان اور اپنے ہتھیار لے لیں۔

اس تفصیل سے معلوم ہو تا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سب کو نماذ پڑھائی تھی یہاں تک کہ حضرت عبادا بن بشر اور ان کے ساتھی سوارول کو بھی جو خالد ابن ولید کے مقابلے میں صف آراتھے (وہ بھی اس نماز میں شامل تھے)

نم<u>از عصر نماز خوف کی صورت میں</u> .....غرض اس وحی کے نازل ہونے کے بعد عصر کی نماز کاوقت آگیا تو آنخضرت ﷺ نے مسلمانوں کو نماز خوف پڑھائی جو حق تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقہ پر تھی۔ چنانچہ نماز کے ووران جب مشرکوں نے دیکھاکہ کچھ مسلمان تو تو سجدہ کررہے ہیں اور باقی کھڑے ہوئے ان کی یعنی مشرکوں کی نقل وحرکت دیکھ رہے ہیں تو وہ کہنے لگے۔

"ہم نے ان کیے خلاف جو منصوبہ بنایا تھاا نہیں اس کی خبر ہوگئی ہے!"

یمی عسفان والی نماز تھی ..... غالبایہ نمازخوف وہی عسفان والی نمازے کیونکہ کراع عمم کامقام عسفان کے قریب ہی ہے جیساکہ بیان ہوالاس لئے اس نمازخوف کوہی عسفان والی نماز کما گیا ہے )یہ بات مسلم کی روایت کی بنیاد پر ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کی دو صفیں بنا کیں اور تیمبر تحریمہ کمی یعنی نیت باندھی اور پورے اطمینان کے ساتھ پہلی صف نے دونوں سجدے اطمینان کے ساتھ پہلی صف نے دونوں سجدے لوا کے اور دوسری صرف بورے اطمینان کے ساتھ پہرہ دیتی رہی۔ پھر جب آنخضرت ﷺ ووسری رکعت میں لوا کے اور دوسری صرف بورے اطمینان کے ساتھ پہرہ دیتی رہی۔ پھر جب آنخضرت ﷺ ووسری رکعت میں

برہ یہ در سے برعہ سے بات میں میں میں میں ہوئے ہوئے ہوئے ہے ہوں ہے ہوئے ہے۔ رہے۔ پھر جب آپ تشد یعنی الحیّات پڑھنے کے لئے بیٹھے توانہوں نے اپنی باقی نماز پوری کی اور وہ بھی آپ کے ساتھ تشدین بیٹھ گئے اب آنخفسرت میں نے ان کے ساتھ تشد پڑھالور سب کوسلام پھر ایا۔ ورور نے فرور سے متعلق سر در میں میں بعد فرون میں میں میں میں ہے۔

نماز خوف کے متعلق بحث ..... ہمارے بعنی شافعی علاء نے اس حدیث کو کہ خوف کے وقت میں نماز کی ایک رکعت ہی فرض کی گئی ہے۔ای روایت پر محمول کیاہے بعنی امام کے ساتھ اس کی ایک رکعت ہی ہونی ہے لور پھر دوسری رکعت اس کے ساتھ شامل کی جاتی ہے۔

او هریس نے کتاب در منشوریس بید وضاحت دیکھی کہ یمی نماز عسفان والی نماز ہے۔ بید روایت ابن عیاش زرتی کی ہے جو کتے ہیں کہ ہم لوگ عسفان کے مقام پر رسول اللہ علی ایک ساتھ سے کہ مشرک ہمارے سانے صف بستہ ہوگئے جن کی کمان حضرت خالد ابن ولید کررہے سے وہ لوگ یعنی مشرکین ہمارے اور قبلہ کے در میان میں سے آنخضرت علی نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی تو مشرکین کئے گے کہ اس وقت ہم ان کو غفلت میں مار سکتے سے (حدیث جو بیان ہو چکی ہے)

ہارے لینی شافعی فقہاء نے اس نماز میں ایک شرط لگائی ہے اور وہ یہ کہ جب و سخمن قبلہ کی ست میں ہو اور در میان میں کوئی رکاوٹ اور تجاب بھی نہ ہو تو ہر صف و شمن کے مقابلہ میں قائم کی جائے گی اور یہ کہ ہر ایک شخص دو دو کے مقابلے میں ہوگاور نہ نماز صحیح نہیں ہوگی کیو نکہ دوسری صورت میں مسلمانوں کو غفلت میں نقصان پہنچنے کا احتال ہے۔ غالبًا دونوں صفوں میں آنخضرت عظیم کی نمازاس طرح کی تھی۔ گراس نماذ کے متعلق قرآن پاک کی آیت نازل نہیں ہوئی جیسا کہ بطن نخل والی نماز کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔

اس سے معلوم ہواکہ قر آن پاک کی آیات صرف غزدہ والا قاع کی نمازاور نماز شدّت خوف کے متعلق نازل ہوئی تھیں مگر میرے علم میں ایس کوئی روایت نہیں ہے کہ آنخضرت ﷺ نے نماز شدّت خوف پر میں ہواور کوئی لمحہ دشمن کے جموم کر آنے کے اندیشہ سے متاز شدت خوف وہ ہوتی ہے کہ ہنگامہ کارزار گرم ہواور کوئی لمحہ دشمن کے جموم کر آنے کے اندیشہ سے متاز ہوتی ہوتی ہے۔

جنگ کے متعلق صحابہ سے مشورہ .....اد حرجب رسول اللہ ﷺ کواپنے جاسوس کے ذریعہ یہ خبر ملی کہ قریش کے دریعہ یہ خبر ملی کہ قریش مئے ہوں ہوں ہے۔ اس بارے میں مشورہ طلب فرمایا اور صحابہ سے فرمایا۔

ب رئیں میں اس کر اور ہورے کیاتم یہ چاہتے ہو کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کا فیصلہ کرلیں لورجو بھی ہمیں اس ہے ردے اس کے ساتھ جنگ کریں۔ "

ے دریے ہیں کے ماط بعث ریں۔ صدیق اکبر کی رائے .....حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان کر فرملا۔ معرفی کرنے میں اللہ میں مال کی مال کی اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ

"بارسول الله ! آپ صرف بیت الله کی زیارت کالراده فرماکر نظی بیں آپ کا مقصد خونریزی لور جنگ ہر گز نہیں ہے اس لئے آپ اسی ارادہ کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔اب اگر کوئی ہمیں اس زیارت سے ببلدسوم تصف اول

رو کناچاہے تواس ہے ہم جنگ کریں گے!"

مقداد کا جذبہ پُر جوش ..... کتاب امتاع میں ہے کہ آنخفرت ﷺ کے اس ارشاد پر حفرت مقداد نے

" پارسول الله ہم آپ ہے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسر اکیل نے موٹی علیہ السلام ہے کہا تھا کہ تم اور تمهارارب جاکر جنگ کرو ہم تو یمال بیٹھے ہیں۔بلکہ (ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ) آپ اور آپ کارب جا کر جنگ کیجئے ہم بھی آپ کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے۔خداکی قتم یار سول اللہ ااگر آپ ہمیں لے کر برک غمار بھی جانا جاہیں گے توہم آپ کے ساتھ ہول گے ہم میں ہے ایک مخص بھی جانے میں پس و پیش نہیں کرے گا پیش قدمی کا فیصله .....یه س کر آنخفرت ﷺ نے فرمایا۔

"بس توالله ك مام ير آم برهو!" چنانچہ مسلمان آگے روانہ ہوگئے۔اس وقت پھر آنخضرت ﷺ نے فرمایا۔

قریش کی د خل اندازی پر افسوس ..... قریش پرانسوس ہے انہیں جنگوں نے کزور کردیا۔ایک روایت میں یوں ہے کہ آنہیں جنگ بازی نے کھالیا۔ کیا ہو جاتااگر وہ در میان میں نہ آتے اور مجھے تمام عربوں سے خود

تنطیغ دیتے۔اس صورت میں اگر عرب مجھے نقصان پہنچاتے اور مغلوب کرنے میں کامیاب ہوجاتے تو خود قریش کی آرزو بھی پوری ہوجاتی اور اگر اللہ تعالی مجھے ان پر غالب فرمادیتا تویا تو وہ سارے کے جوق در جوق آغوش اسلام میں آجاتے نہیں توجب تک طافت رہتی وہ لڑتے رہتے۔ قریش کیا سمجھتے ہیں خدا کی قشم اللہ تعالیٰ

نے جو پیغام دے کر مجھے بھیجاہے میں اس کے لئے ہمیشہ جدو جمد کر تار ہوں گا یمال تک کہ یا تواللہ تعالیٰ اس پیغام کا آوازہ بلند فرمادے گااور پامیں حتم ہو جاؤل گا۔''

یمال گرون کے لئے سابغہ کالفظ استعال ہواہے جو گرون کے لمجے اور سیدھے جھے کو کہتے ہیں۔اس

ے مراد قل ہے۔ پھر آنخضرتﷺنے نے فرمایا۔

غیر معروف راستے سے سفر ..... کیا کوئی ایسا مخص ہے جو ہمیں اس راہتے کے علادہ جس پر قریش ہیں کی دوس <u>ے راہتے سے لے جلے</u>

اس پرایک مخصؒ نے جو مسلمان ہو چکا تھا کہا کہ یار سول اللہ میں لے چلوں گا۔ کماجا تا ہے کہ ریہ تخص ناجیہ ابن جندب تھے۔غرض بیہ مسلمانول کو یہ ایک غیر معروف رائے سے لے کرروانہ ہوئے۔ یہ راستہ د شوار گزار تھاجس کی وجہ سے مسلمان پریشان ہور ہے تھے۔ آخر جب بیر استہ ختم ہوااور مسلمان اس سے گزر کر ہموار

رائے پر پہنچ کئے تو آنخضرت ﷺ نے لوگوں سے فرمایا۔ یول کھو۔ نستخفِر الله وَنتوب الیه لینی ہم اللہ سے مغفرت مائلتے ہیں اور اس کے سامنے توبہ کرتے

صحابه کواستغفار کی تلقین..... چنانچه لوگول نے بیہ کلمات کے تو آنخفرتﷺ نے فرمایا۔ <u>"خدا کی قتم یہ کلمہ</u> یعنی استغفر اللہ وہی حقہ ہے جو معافی اور مغفرت مانگنے کے لئے بنی اسرائیل کو پیش کیا گیا تھا گرانہوں نے اس کو نہیں کہا۔

مسلمان آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ وہ اس مقام پر چینچ کر فرو کش ہوگئے اور خالد ابن ولید اور

روانہ ہوا۔ بنی اسر اسیل کا استغفار سے گریز .....گزشتہ سطر دل میں معافی اور مغفرت مائکنے کے سلسلے میں جو لفظ ہے وہ عربی عبارت میں حظتہ ہے چنانچہ کما جاتا ہے اللّٰہم حقیق عناد کو بینیا بعنی اے اللہ ہمارے گنا ہوں کو معاف فرمادے۔ چنانچہ آنخضرت علیہ کا جو یہ ارشاد گزراہے کہ یوں کہو۔ نستیفی اللّٰہ وَتُوْبُ الْیَهُ یہ بھی لفط حظتہ کے ان ہی معنی کے مناسب ہے۔ ادھر اس لفظ کی شرح میں یہ بھی قول ہے کہ اس سے مراد کا اِله الا اللّٰہ ہے۔

ن ،ن ن سبب و مرسون مرسون مراسون المان الله المراضي المان المراضون في حطّة ليني معافى كهنے غرض بنی اسرائیل کو مغفرت مانگئے کے لئے خطّة کا کلمہ پیش کیا گیا تھرانہوں نے حطّة لینی معافی کہنے کے بجائے زاق اڑانے کے انداز میں یہ کلمات کے۔

وينكر أري والمرار فيها شيعيرة سوراء

ترجمہ: ایک سُرخ رنگ کادلنہ جس میں گیہوں ہو یعنی ہمیں آٹالور گیہوں چاہئے ہم بھو کے ہیں۔ یہ کلمات وہ لوگ محض نہ اق اڑانے اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں گتاخی کے طور پر کہا کرتے تھے بخاری میں یوں ہے کہ بنی اسر ائیل ہے بھریہ کہا گیاجو قر آن میں ذکر ہے۔ بخاری میں یوں ہے کہ بنی اسر ائیل ہے بھریہ کہا گیاجو قر آن میں ذکر ہے۔

روب من يرب من مرس من مرس من بريد من يور را من من المستحدة وَ وَوَلُوا حِطَّةٌ تَعْفُو لَكُمْ خَطْلِكُمْ وَ وَاذِقَلْنَا آدُخُلُوا هَذِهِ إِلْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَآدُخُلُوا لِبَابُ سَجَداً وَقُولُوا حِطَّةٌ تَعْفُو لَكُمْ خَطْلِكُمْ وَ سَنَوْ يُدُ الْمُحْسِنِينَ اللّه يب 1 مورة بقره 36 آيت 80

ترجمہ: اورجب ہم نے تھم دیا کہ تم لوگ اس آبادی کے اندر داخل ہو پھر کھاؤاس کی چیزوں میں سے جس جگہ تم رغبت کروبے تکلفی ہے اور دروازہ میں داخل ہوناعا جزی سے جھکے جھکے اور زبان سے کہتے جانا کہ تو بہ ہے توبہ ہے۔ ہم معاف کردیں گے تمہاری خطائیں اور ابھی مزید ہر آل اور دیں گے دل سے نیک کام کرنے ہے۔ ہم معاف کردیں گے تمہاری خطائیں اور ابھی مزید ہر آل اور دیں گے دل سے نیک کام کرنے

ہے توبہ ہے۔ ہم معاف کر دیں کے مہاری طفای ہورہ کی کرید ہیں تا میں معاف کر دیں ہے۔ الول کو۔ مگر بنی اسر ائیل نے اس کلے کو بدل دیا اور وہ لوگ تھم کے خلاف اپنی سُر نیوں کے بک داخل ہوئے اور

مر بی اسر اس خیاں نے وہدل دیا دورہ دی ہے۔ کہتے جاتے تھے کہ گیہوں کادانہ یعنی ہماراپیٹ بھر داور گیہوں دو۔ اہل بیت کی بنی اسر اکیل کے باب حطۃ سے مشابہت .....ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم نوگوں میں

میرے اہل ہیت لیعنی گھر والوں کی حثیت الی ہے جیسے بنی اسر اکیل میں باب خِطَّۃ لیعنی توبہ کاور وازہ کہ جواس میں میرے اہل ہیت لیعنی گھر والوں کی حثیت الی ہے آیت او خلوا واخل ہو گیااس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے تھے۔ مراہ ہو وہ دروازہ جس کا نذکرہ حق تعالی نے آیت او خلوا الباب میں فرمایا ہے۔ مراہ ہار بحاء بستی کاوروازہ (گرسدی، ابو مسلم ، قادہ اور رکھے کے نزدیک اس آیت میں الباب میں فرمایا ہے۔ مراہ بیت المقد سے اگر چہ ایک قول اربحا، شہر کے متعلق بھی ہے ) جو جبار اور سخت گیر لوگوں لفظ قریب سے مراہ بیت المقد سے اگر چہ ایک قول اربحاء شہر کے متعلق بھی ہے کہ خوا کے کہ بستی تھی۔ تو جن توبہ ہے گئے ہوئے دروازے میں گھرو۔ مطلب سے بیہ کہتے ہوئے کہ ساتھ داخل ہو اور چَطَّۃ یعنی توبہ ہے توبہ ہے کہتے ہوئے دروازے میں گھرو۔ مطلب ہے بیہ کہتے ہوئے کہ ساتھ داخل ہو اور چَطَّۃ یعنی توبہ ہے توبہ ہے کہتے ہوئے دروازے میں گھرو۔ مطلب ہے بیہ کہتے ہوئے کہ

ہماری خطائیں معاف فرمادے۔ بعض علماء نے اہل بیت کے متعلق اس حدیث کی تشر تک یوں کی ہے کہ۔ جس طرح حق تعالیٰ نے بنی اسر ائیل کے لئے نہ کورہ طریقہ پر اس دروازے میں داخل ہونے کو ان کی بخشش کا ڈریعہ بنادیا تھا اس طرح سم مخضر مصطلع کے اہل بیت یعنی گھر والوں کے ساتھ محبت رکھنے کو اللہ تعالیٰ نے بخشش و غفر ان کا ذریعہ بنادیا محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ جلدسوم نصف اول

ق<del>صُویٰ او مثنی کی ہٹ</del> ..... پھراس کے بعد آنخضرت میگانا نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس راہتے پر چلیں جو

ا منیں حدیبیہ کی راہ پر ڈال دے گااور جو کے کی ذیریں سمت میں ہے چنانچہ صحابہ اس راستے پر روانہ ہوئے۔ جب

وہ اس ٹیلے کے پاس پینچے جو قریش کے پاس اتر تا تھا تو وہاں اچانک آنخضرت بیلنے کی او نٹنی یعنی قصویٰ بیٹے گئ لوگول نے اسے اٹھانے کے لئے ہشکارا تکروہ اٹھنے پر آبادہ نہیں ہوئی۔ بیدد کیھ کرلوگول نے کہا کہ قصویٰ او نٹنی

ایی جکہ پراڑ کررہ گئی ہے۔

روایت میں او نٹنی کے اڑ جانے کے لئے خلائت المُصْمُویٰ کے الفاظ میں یہ خلاء کا لفظ او نٹنی ہی کے لئے استعال ہوتا ہے اور اونٹ کے لئے کہتے ہیں الح الحمل اور گھوڑے کے لئے حرک الفرس بولاجاتا ہے معنی سب کے

منجائب الندر كاوم .... غرض محابه نجب بيات كى تو آ تخضرت يلك ن فرمايا

"بياڑى نہيں ہے اور نہ بياس كى عادت ہے بلكہ اس كواس ذات نے روك ديا ہے جس نے اصحاب فيل یعنی ابر ہہ کے لشکر کو کے میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔"

نبی کی طر<u>ف سے صلہ رحمی کا اعلان</u> ..... یعنی رسول اللہ ﷺ جانتے تھے کہ بیر رکاوٹ اللہ تعالیٰ کی طرف ے ہے تاکہ اس کو کے میں داخل ہونے سے روک دیاجائے۔ اس کے بعد آنخضرت میلائے نے فرمایا۔

"فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے کہ آج قریش مجھ سے جس الی بات کی

در خواست کریں گے جس میں صلہ رحمی لیعنی رشتے داری کااحترام ہو میں اسے مان لوں گا۔ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ احکام کی تعظیم ہومیں اسے قبول کرلوں گا۔

یعنی جیے حرم میں جنگ وجدل سے بازر منااور خون ریزی سے بچنا ہے۔ یہ فرمانے کے بعد آنحضرت عظیے نے او نٹنی کو ڈیٹا جس سے دہ فور اُ کھڑی ہو گئی اور آنخضرت عظیے وہاں سے اس راہ پر لوئے جس سے اد حر

حدیبید میں یانی کی کمیابی ....اس کے بعدر سول اللہ عظام نے لوگوں کو تھم دیا کہ یمال قیام کرو محابہ نے

عرض کیا کہ یار سول اللہ انسوادی میں کمیں پانی نہیں ہے جس کے پاس ہم پڑاؤڈال سکیں آنخضرت بیاتے نے یہ من کراپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر حضرت ناجیہ ابن جندب کو دیاجو آمخضرت ﷺ کے قربانی کے جانوروں کے مگر ال تھے۔ یا لیک روایت کے مطابق آپ نے وہ تیر حفزت براءابن عازب کو دیا۔یاحفزت خالد ابن عبادہ غفاری کودیا (جبیماکہ ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے)

**معجزه اوریانی کی فراوانی** ..... غرض حضرت ناجیه این جندب ده تیریے کرایک گڑھے میں اترے اور اس میں وہ تیر گاڑ دیا۔ تیر گاڑتے ہی اس جگہ سے میٹھے پانی کا ایک چشمہ البلنے لگا یمال تک کہ تمام لوگ اور ان کے اونٹ وغیرہ سیراب ہوگئے اور سب جانور اس کے گروہی بیٹھ گئے۔

ر وایت میں او نٹول کے بیٹھنے کی جگہ کے لئے عطن کالفظ استعمال ہواہے جو اس مقام کو کہتے ہیں جہال لونٹ یا بکریال بیٹھیں۔(قال) آنخضرت عظیم مقام حدیبیہ کے کنارے پانی سے بھڑے ہوئے ایک گڑھے کے پاس ازے تھے اس گڑھے میں تھوڑا ساپانی تھا۔ روایت میں اس گڑھے کے لئے ٹر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ٹر

مير ت طبيه أردو

جلدسوم نصف بول

ایے گڑھے کو کہتے ہیں جس میں تھوڑ ابہت پانی جمع ہو گیا ہو۔ حدیبیہ کے مقام پر اور بھی کئی ایسے گڑھے تھے (مگر

ان میں پانی خشک ہو چکاتھا ) غرض پانی کی تمی کی دجہ سے لوگ (اس گڑھے میں سے تھوڑا تھوڑا پانی احتیاط کے ساتھ لَیتے تھے۔ مگر آخر کار گڑھے کا پانی بالکل ختم ہو گیا۔ لو گول نے پڑیشان ہو کرر سول اللہ ﷺ سے فریاد کی کہ

یانی بہت کی ہے۔ایک روایت کے مطابق بیاس کی شکایت کی جبکہ گری بہت شدید پردر ہی تھی آنخضرت عظافہ

نای وقت این ترکش سے ایک تیر نکالااور حضرت براء کودے کر فرمایا۔ "اس تیر کوحدیب کے کئی گڑھے میں جاکر گاڑود!"

حضرت براء نے تھم کی تعمیل کی جس کڑھے میں انہوں نے تیر گاڑاوہ خشک تھا مگر تیر گاڑتے ہی اس

میں سے پانی اُلینے لگا ایک قول ہے کہ وہ تیر آپ نے حضرت ناجیہ ابن اعجم کودیا تھا۔ چنانچہ خود حضر ت ناجیہ سے

روایت ہے کہ جب لو گول نے آنخضرت مال سے پانی کی کمیانی کی شکایت کی تو آپ نے جمعے بلایا اور اپنے ترکش ے ایک تیر نکال کر مجھے دیا پھر آپ نے کویں ہے نیانی ہے بھرا ہواا یک ڈول طلب فرمایا۔ میں پانی لے کر آیا تو

سپ نے وضوی اور منہ میں پانی لے کر ڈول میں کلی کی۔اس کے بعد سپ نے مجھ سے فرمایا۔

" بيد دول لے كر كنويں ليعنى گڑھے ميں اتر نااور اس تير سے دول كاپانی چھڑك ديتا۔"

چنانچ میں نے ایسابی کیا۔ پس قتم ہاس زات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ ظاہر فرمایا کہ میں ا بھی گڑھے میں سے تکا بھی نہیں تھا کہ پانی مجھے ڈھانینے لگااور ایس طرح الملنے لگاجیسے منڈیامیں کھد الگتاہے سال

كك كد آخر بروجة بوجة كرج ك كنارول تك يانى بحر كياحتى كدلوك كنارب يربين كرباتهول كى روك ميس یانی لینے اور سیراب ہونے لگے اور جلد ہی قافلے کا ہر ہر آومی سیراب ہو گیا۔ مر دار منافقین کی دیده دلیری .....اس دنت چشمه پر پچه منافقین موجود تھے جن میں عبداللہ ابن اُبیٰ ابن

سلول مجی تفاحضرت اوس این خوبی نے اس سے کما۔ ابو حباب! تجھ پر افسوس ہے کیااس کے بعد بھی ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو حقیقت کو دیکھ سکے کہ تو

كس راسة پرہے!" ابن الی نے جواب دیا۔

"اس كطرح كى چزيں ميں بهت د مكھ چكا ہول ــ"

حضرت اوس نے کہا " تجھ پرادر تیری آنکھوں پر خدا کی ارہو۔"

اس كى بعد عبدالله ابن أبى \_رسول الله عظ كياس آياتو آب في اس م فرمايا

"اے ابو حباب اجو معجزہ اہم نے آج دیکھالور کمال دیکھ چکے ہو۔" <u>نی کے سامنے اظہمار نیاز .....این اُئی نے کہااس جیساواقعہ تو میں نے جمعی نہیں ویکھاتھا۔ آپ نے پوچھاپھر</u> م نے دو بات کیول کی تھی۔ آخر ابن اُبی نے کمایار سول اللہ میرے لئے مغفرت کی دعاما تکئے۔ پھر ابن اُبی کے

و بیٹے حضرت عبداللہ ابن عبداللہ نے بھی آپ سے عرض کیایار سول اللہ ان کے لئے مغفرت کی وعا فرما بیے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

چنانچہ آپنے اس کے حق میں استغفار فرمائی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ میں کہ ہم حدیبیہ

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ہم حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے اور ہماری تعداو چوہ وہ تھی۔ یہ حدیبیہ ایک کنوال تھا جس میں تھوڑا تھوڑا پانی آتار ہتا تھا ہم لوگ چو نکہ بڑی تعداو میں تھے اس لئے جلد ہی کنویں میں ایک قطرہ پانی بھی باقی نہیں رہا۔ آپ کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ اس کنویں کے پاس تشریف لائے اور کنارے پر بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے پانی سے بھرا ہواایک برتن منگایا اور وضوکی اور کئی کی۔ پھر آپ نے وعا فرمائی اور اس کے بعد برتن کا پانی کنویں میں ڈال دیا۔ ہم نے پچھ و براسے یو نمی چھوڑا اور پھر اس میں (اتنایانی آگیا کہ اس ) سے ہمارے پیدل اور سوار سب ہی سیر اب ہوگئے۔

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ پھر آپ کی طرف ڈول بڑھایا گیا آپ نے اس میں اپناہا تھ ڈبویااڈر اللہ نے چاہادہ کہا۔ پھر آپ کی طرف ڈول بڑھایا گیا آپ نے اس میں اپناہا تھ ڈبویااڈر اللہ سے دوسر بے فعض کو کپڑے سے باندھ کر نکالا گیا ورنہ وہ ڈوب جاتا۔ اس کے بعد وہ پانی نمر کی طرح بہنے لگا۔ بسرحال یہ اختلاف قابل غور ہے کیونکہ آگریہ سبرولیات درست ہیں توان میں موافقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ال تمام واقعات کا ہوتا بھی ممکن ہے گریہ ممکن نہیں کہ یہ سب مجزات ایک سلسلے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ال تمام واقعات کا ہوتا بھی ممکن ہے گریہ ممکن نہیں کہ یہ سب مجزات ایک گڑھے میں پیش آئے ہوں۔

بعض علاء نے کہاہے کہ جب مسلمان اس مقام سے کوچ کرنے لگے توحصرت براء نے وہ تیر گڑھے میں سے نکال لیا جس کے ساتھ ہیاں گڑھے کاپانی اس طرح خشک ہو گیا جیسے اس میں کبھی پانی تھاہی نہیں (جبکہ تیر کی موجود گی میں وہ گڑھالیالب بھراہوا تھا)

معجز ہیر ابوسفیان کی حیر ائی .....ان ہی بعض علاء نے لکھاہے کہ ابوسفیان نے حضرت مسیل ابن عمر دے کہا۔

"ہم نے سنا ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر کوئی گڑھا ظاہر ہواہے جس میں پانی کے سوت پھوٹ نکلے ہیں۔ آؤذرا ہمیں بھی تو د کھاؤ محمہ نے کیا کر شمہ و کھلایا ہے!"اس کے بعدا نہوں نے گڑھے کے کنارے جاکراس میں و یکھاکہ تیر کی جڑمیں سے پانی کا چشمیہ پھوٹ رہاہے ہیہ د کھے کر دونوں کہنے گئے۔

"اس جيساداقعه توجم نے بھي منيں ويکھا تھا۔اوريه تو محمد علي كاليك چھوٹاسا جادوہے!"

اس روایت میں شبہ ہے کیونکہ ابوسفیان حدیبیہ کے مقام پر موجود نہیں تھا۔اب اس بارے میں سہ کھا جاسکتاہے کہ شاید بیرواقعہ اس وقت کا ہموجب رسول اللہ ﷺ حدیبیہ سے جاچکے تھے۔ گر اس میں بھی اشکال ہے کیونکہ ان ہی بعض علاء نے بیہ بھی کہاہے کہ مسلمانوں کی حدیبیہ سے روائگی کے وقت اس تیر کو گڑھے میں سے نکال لیا گیا تھااور اس میں کایانی سوکھ گیا تھا۔

غرض جب رسول الله ﷺ مطمئن ہوگئے تو آپ کے پاس بُدیل ابن در قاء آئے جواپی قوم کے سر دار تھے ادر فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوگئے تھے ادر اس طرح یہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہونے والے لوگوں میں ایک بڑے مسلمان تھے۔

بدی<u>ل کی آنخضرت علی سے ملاقات</u> .....غرض میر بدیل ابن در قاءا پی قوم بی خزاعہ کے پچھ سر کردہ لوگوں کے ساتھ آنخضرت علیہ کے پاس آئے۔ بن خزاعہ (آنخضرت علیہ ادر مسلمانوں کا ایک دوست اور

جلدسوم نصف اول

ہدرد قبیلہ تھااوراس ) کے مسلمان اور مشرک آنخضرت میں سے کوئی بات نہیں چھپاتے تھے بلکہ کے میں جو کھ ساز شیں ہوتی تھیں ان ہے آنخضرت ﷺ کو ہاخبر کردیا کرتے تھے اس طرح مدینے میں بیٹھے ہیٹھے آپ

سير ت طبيه أردو

كوسب باتوك كايدة چل جاتا تھا۔ بھى بھى قريش بھى ان باتول سے چوكنے ہو جاتے تھے۔ بُديل ابن در قاء لور ان کے ساتھیوں نے آنخضرت علی ہے حدیبیہ کے مقام پر آکر پو چھا۔

"آپ كس اراد يے سے تشريف لائے ہں۔

ر مل کی قرایش سے گفتگو ..... آپ نے فرمایا کہ ہم جنگ کے ادادے سے قطعاً نمیں آئے ہیں بلکہ بیت بدیل کی قرایش سے گفتگو الله كى زيارت كے لئے اور اس كى حرمت و عظمت ول ميں لے كر آئے ہيں۔ كتاب مواہب ميں ہے كه

ستخضرت علی نے بدیل سے میہ فرمایا حوبیان ہوااور یہ بھی فرمایا کہ قریش کو جنگوں نے کھالیا نیزیہ کہ بدیل نے

اس پر آنحضرت ﷺ ہے عرض کیا کہ میں قریش کو یہ سب ہتلادوں گاجو آپ نے فرمایا ہے۔ یہ کہہ کر بدیل وہاں سے روانہ ہوئے اور قریش کے پاس پہنچ۔ انہوں نے قریش سے کہا۔ "ہم اس محص بعنی آنحضرت ﷺ کے پاس سے روانہ ہو کر تمہارے پاس آئے ہیں ہم نے ان کو پچھ

باتیں کتے ساہے اگرتم چاہو تو دہ باتیں ہم حمہیں سنائیں۔" قریتی او باشوں کی سر تشی.....اس پر قریش کے پچھاد باشوں نے کہا۔

<u>"ہمیں ضرورت نہیں</u> کہ تم ان کی باتیں ہمیں ساؤ۔"

تکر کچھ سنجیدہ لوگوں نے کماکہ تم لوگوں نے ان ہے جو پچھ سناہے دہ بتلاؤ۔اس پر بُدیل نے کما کہ وہ ایسا ابیا کہ رہے تھے۔اور سب باتیں قریش کو ہٹلا کیں۔(یعنی آنحضرت ﷺ کے ارادے زیارت کی نیت اور بیت

الله كى تعظيم كاحال سنايا ) يهال تك كتاب مواهب كاحواله ہے۔ مر مشہور روایت سے کہ بریل اور بنی خزاعہ میں کے ان کے ساتھی جب واپس قریش کے یاس منبح

ر من کی فہمائش اور قریش کی تجروی ..... ''اے گروہ قریش! تم محمہ ﷺ کے خلاف نگلنے میں جلد بدیل کی فہمائش اور قریش کی تجروی ..... ''اے گروہ قریش! تم محمہ ﷺ کے خلاف نگلنے میں جلد بازی ہے کام لے رہے ہودہ جنگ کے ارادے ہے ہر گزنہیں آئے ہیں بلکہ وہ تو بیت اللہ کی زیارت کے لئے

یہ بن کر قریشیوں نے خود نبی خزاعہ پر ہی متمتیں لگانا شروع کردیں اور ان کو سخت نازیبا با تیں کہیں۔

"اگروہ جنگ کے ارادے ہے نہیں آئے ہیں تو بھی دہ زبرد تی یہاں ہر گز ہر گز نہیں داخل ہو سکتے عربوں کواس سلسلے میں ہمارے متعلق زبان درازی کار قعہ نہیں ملے گا۔" ا کیے روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ کیا محمد ﷺ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پورے لاؤلشکر کے ساتھ کے میں

داخل ہو کرعمرہ کریں تاکہ عرب سنیں توبیہ سمجھیں کہ وہ زبر دستی ہم پر چڑھ آئے اور کیے میں داخل ہو گئے جب

کہ ہمارے اور مسلمانوں کے در میان جو دشمنی ہے اس کا حال سب کو معلوم ہے۔ خدا کی قتم بیہ ہر گز نہیں ہو سکتا جب تک ہاری ایک بلک بھی جھیک رہی ہے لیٹن جب تک ہم میں زندگی کی ایک رمق بھی باقی ہے ایسا نہیں

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلدسوم نصف اول قریش کا پیملا قاصد .....اس کے بعد قریش نے بنی عامر کے بھائی کر زابن حفص کور سول اللہ مالا کے پاس تاصد بناکر بھیجا۔ جب مرز دہاں پہنچااور آنخضرت ﷺ نے اس کوسامنے سے آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ یہ مختص دھو کہ باز۔لورایک روایت کے مطابق فاجر ہے۔

آخرجب یہ آنخضرت ﷺ کے پاس پینی کیااور آپ سے بات چیت کرنے لگا تو آپ نے اس سے بھی و بی بات کی جو آپ بدیل ابن ور قاء سے فرما بچکے تھے (کہ ہم زیاریت کے لئے آئے ہیں جنگ کے لئے نہیں

آئے چنانچدید جواب س کر مرزوایس ہو گیااور آنخضرت علیہ کی مفتکو قریش کو کہ سائی۔

ووسر ا قاصد .... اس کے بعد قریش نے ایک دوسرے فخص جلیس ابن علقمہ کو آنخضرت علقے کے پاس ہے کہ بیدلوگ بنی عون ابن خزیمہ لور بنی حرث ابن عبد مناف ابن کنانہ اور بنی مصطلق ابن خزیمہ میں ہے تھے۔

ان لوگوں کو احابیش اس لئے کما جانے لگا تھا کہ انہوں نے ایک د فعہ ملے کے ذیریں علاقے کے ایک بہاڑ کے والمن میں معاہدہ کیا تھااس پہاڑ کا نام حبشی تھا۔اس معاہدہ میں ان لوگوں نے اور قریشیوں نے ایک دوسرے کے ساتھ حلف کیا تھا کہ جب تک را توں کی تاریکیاں اور دنوں کی مجگمگاہث اور حبثی بہاڑ کی بلندیاں باقی ہیں اُس وقت تک لینی ابدالا بادیک ہم اپنے ہر دسٹمن کے مقابلے میں ایک جان و قالب رہیں گے۔ای وقت ہے ان لوگوں کو

قریش اور دوسرے قبلول نے احامیش کهناشروع کر دیا ( یعنی حبثی بهاروالے) علیس کے مُتعلق نبی کی رائے ..... غرض جب سر دار احابیش حلیس ابن علقمہ ساننے آتا ہوا نظر آیا تو آنخضرت الله نے فرمایا۔

" بیہ ان لوگول میں سے ہے جو مذہب پرست ہیں اور مذہبی احکام کا احرّ ام کرنے والے ہیں۔ ایک روایت میں یہ لفظ میں کہ۔جو قربانی کے جانور کااحر ام کرتے ہیں۔ایک روایت میں بید لفظ میں کہ۔جوہدی کے جانور کی عظمت کرتے ہیں۔ مُہری کے جانور کو ہنکا کراس کے سامنے لیے جاؤتا کہ وہ اس کو دیکھ لے!" چنانچہ محابہ مہدی کے جانور کو ہنکا کر اس کے سامنے لے گئے )جیسے ہی حلیس کی نظریکہ کی پر پڑی جس

کی گردن میں قلادہ لیعنی علامیت بڑی ہوئی تھی اور جودادی کے ایک کنار سے سے دوڑتا ہوااس کی طرف آر ہاتھا اور جانور کی گرون کے بال کیس مجئے تھے جس سے ظاہر تھا کہ یہ قلادہ بہت عرصہ سے اس کی گردن میں بڑا ہوا ہے۔(لیعنی ایسا نہیں تھا کہ قریثی قاصد کو دیکھ کر اس وقت قلادہ ڈال دیا گیاہو )اور ان جانوروں کو حرم میں قربانی کے لئے عرصہ سے رو کا ہوا ہے۔ حلیس بید دیچھ کر دور سے ہی واپس ہو گیا۔

لمیس کے تاثرات .....اوھر حلیس کو آتے دیچہ کرلوگوں نے لبتک لبتیک کہتے ہوئے اس کااستقبال کیا (لیمیٰ مسلمان چونکه عمره کے لئے جارے بھے اس لئے اکثر تلبیہ لیعنی لِتیک پڑھ رہے ہتے )اور حالت یہ تھی کہ وہ لوگ پر آگندہ حال تھے لیعنی کپڑے اور بدن غبار آلود تھے۔ یہ صورت حال و کھے کر حلیس ایک دم پکار اٹھا۔

"سیحان الله !ان لوگول کو بیت الله کی زیارت سے رو کنا قطعانا مناسب ہے۔اللہ کو بیریات پسند شیں ہے کہ نی لخم ، بی جذم ، بی فیداور بی حمیر کے لوگ ج کریں اور عبدالمطلب کے بیٹے کو اجازت نہ ملے ! قریش ہلاک ہوجائیں۔ رب کعبہ کی قتم ہیلوگ تؤعمرہ بی کرنے کے لئے آئے ہیں!"

قریش کے روبر و حلیس کا بیان ..... اسخضرت علیہ نے یہ من کر فرمایا بے شک اے بی کنانہ کے بھائی۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلد سوئم نصف نول

ایک قول سے بھی ہے کہ حکمیں دور سے ہی ہڈی وغیرہ کو دیکھ کر قریش کے پاس داپس لوٹ کمیا تھا۔ چونکہ اس نے ہُدی اور قلادول کو دیکھ لیا تھا اس لئے اس کے بعد اس نے آگے بڑھنے کی ضرورت ہی ضیں سمجھی لور آنخضرت پیچائے تک بہنچے بغیر ہی داپس ہو کیا تھا۔اس کے بعد حلیس نے قریشیوں سے کہا۔

میں نے وہ باتی دیکھی ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے محمد مالی کو یمال آنے سے رو کنا جائز شیں ہے میں نے ہدی کے جانور دیکھے جن کے گلول میں استے دن کے قلاوے لینی علامتیں پڑی ہوئی ہیں کہ ان کی وجہ سے ان جانوروں کی گرونوں کے بال تک اڑ گئے ہیں۔او ھر لوگوں کے بدن غبار آلود تھے اور وہ لوگ پراگندہ حال تھے۔۔

حكيس كو قريش كي دانث ..... يه من كر قريشيول نے طبيس كو دانث كر كها.

"خاموش بیٹے جاتو زاگاوری اور جاال آدمی ہے تھے کھے خبر نہیں۔نہ تو محمد ﷺ کے فریب کو سمجھ

حلیس کی نار اضکی ..... یه س کر حلیس بجر میاادر کنے لگا۔

"اے گردہ قریش ! خدا کی قتم۔نہ توان ہاتوں پر ہم نے تم سے حلق کیا تھااور نہ ان حرکتوں کے لئے ہمارا تمہارا معاہدہ ہوا تھا۔ کیا ایسے شخص کو بھی ہیت اللہ کی ذیار ت سے روکا جاتا ہے جو دل میں اس کھر کا احترام کے آیا ہوا۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں حلیس کی جان ہے یا تو تم لوگ محمر ہائٹ کے راستے سے ہٹ جاؤاوروہ جس مقصد سے آئے ہیں اسے پورا ہوجانے دو۔ورنہ میں اپنے تمام احابیش کولے کرتم سے الگ ہوجاؤں گا!"

قریش کی حیلہ سازی .....اس پر قریش نے کہا تھر وہم محمد ہے ہے۔ اس پیش بندیاں اور شرطیں منوالیں جو ہماری حیلہ سازی میں منوالیں جو ہماری مرضی کے مطابق ہوں۔ چنانچہ اب قریش نے حضرت عرکہ وہ ابن مسعود ثقفی کور سول اللہ ہے ہے کہ پاس قاصد بناکر بھیجا یہ عروہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور بھی وہ خض ہیں جن کور سول اللہ ہے ہے نے حضرت عیلی ابن مریم سے مشابہ فرمایا تھا کہ جرب ان کی قوم بنی ثقیف نے ان کو قتل کیا تو آنخضرت سے خانے نے فرمایا تھا کہ اپنی قوم میں ان کی مثال ایس ہے جیسے صاحب اس کی۔ اس واقعہ کی تفصیل آگے آئے گئے۔

عروہ کی قریش سے صاف کوئی ..... غرض جب قریش نے عروہ ابن مسعود ثقفی کو قاصد بناکر سجیجے کا ۔ ار آدہ کیا تو عروہ نے ان لوگوں سے کہا۔ ...

"اے گروہ قریش ایس دیکھ چکا ہوں کہ جے آپ نے محمد ملک کے پاس اپنا قاصد بناکر جمیجا تو واپسی پر تمہارے ہا تھوں اس کی کیسی درگت بن اور آپ نے کیے کیسے نازیبااور ناشا کستہ کلمات ہے اس کی لواضع کی۔ ادھر آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ لوگ باپ کے درجے کے ہیں اور میں بیٹے کے درجہ میں ہوں!"

سب نے کمابے شک تم نھیک کتے ہو۔

اس دوایت سے بیہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عُروہ ابن مسعود ثقفی کواس وقت آنخضرت ﷺ کے پاس جمیجاً گیا جبکہ ان سے پہلے قریش کے کئی قاصد آپ سے مل کر آچکے تھے۔ چنانچہ اب کتاب مواہب کی بیہ روایت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جب عُروہ نے قریش کے لوگوں کے ہاتھوں بُدیل لور اس کے خزاعی ساتھیوں کی رسوائی دیکھی تواس نے قریش سے کماکہ قوم کے لوگو۔ کیا آپ میرے لئے باپ کی حیثیت میں نہیں ہیں۔وغیرہوغیرہ ایک روایت میں بید لفظ ہیں کہ۔ کیا آپ باپ کی طرح نہیں ہیں۔ یعنی آپ میں سے ہر ایک میرے لئے باپ کی طرح لور آپ میں سے ہر ایک کے لئے میں بیٹے کی طرح نہیں ہوں۔

رں ہوں۔ ایک قول ہے کہ (عردہ نے کہا) آپ لوگ اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جس نے جھے جنم دیا ہے کیونکہ عردہ کی مال صبیعہ بنت عبد مٹس تھی۔ لوگوں نے کمابے شک۔ عردہ نے کما کیا ہیں بیٹے کی طرح نہیں ہوں۔ انہوں نے کنایقینا۔ عردہ نے کماکیا آپ جھے سے کوئی بد گمانی رکھتے ہیں۔ قریش نے کماتم سے ہمیں کوئی بد گمانی نہیں ہے۔

بدگانی نہیں ہے۔
صحابہ کے متعلق عرُوہ کے خیالات ..... (اس طرح اپنااطمینان کر لینے کے بعد )اب عردہ قریثی قاصد
کی حیثیت ہے روانہ ہوئے اور آنخفرت ہو گئے کے پاس پہنچ کر آپ کے سامنے بیٹے گئے۔ پھرانہوں نے آپ سے
کما۔ 'اے محمد علی آپ میں این میں محقاف برادریوں کے لوگ جمع کئے ہیں اور انہیں لے کر آپ پی قوم اور
خاندان کے مقابلہ میں آئے ہیں۔ دوسری طرف قریش ہیں کہ وہ لوگ پوری تیاریوں کے ساتھ اپنی قوم کے
گرد جو انول کو لے کر نکلے ہیں جنہوں نے چینوں کی کھال کے لباس پس رکھ ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کے
سامنے حلف کیا ہے کہ وہ آپ کو ہرگز زیرد سی کے ہیں وافل نہیں ہونے دیں گے قتم ہے خدائے برتزکی گویا
میں و کھ رہا ہوں کہ آپ کے بید بھانت بھانت کے ساتھی کل آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جا کیں گے۔ ایک
روایت میں یوں ہے کہ خداکی قسم میں آپ کے ساتھیوں میں سے بڑے بڑے سرکردہ لوگوں کو فرار ہونے لور
آپ کو وغادیتے ہوئے و کیورہا ہوں۔ "

عُ<mark>مُوه پر ابو بکر کاغصیہ .....اس د</mark> تت حضرت ابو بکڑ آنخضرت کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے عروہ کے بیہ کلمات نے تو فور اعروہ کو گالی دے کر بولے۔

" كج مت .... بظر لات ك .... كيابم ان كوچمور كر بعاك سكت بي!"

عُ<u>رُوہ کی احسان شناسی .....</u> اب عردہ نے صدیق اکبر کی طرف دیکھالور آنخضرت ﷺ ہے پوچھا کہ اے محمدﷺ میرکون محص ہے۔ آپ نے فرمایا بیابن ابو قافہ ہیں۔عُروہ نے کہا۔

" خداکی قتم تمهارااگر جھ پر ایک احسان نہ ہوتا تواسی وقت تمهاراکام تمام کرویتا۔ مگر اب میں اس احسان کے بدلے تمہاریاس کالی کو برداشت کرتا ہوں۔ ایک روایت میں یول ہے کہ خداکی قتم جھ پراگر تمہارا وواحسان نہ ہوتا جس کا میں اب تک بدلہ نہیں دے سکا تواس وقت ضرور حمیس جواب دیتا!"
میں لاتیا کہ کا احداد اللہ میں حدود میں ان کا میں کا میں اس ایک کیا ہے اور تی کیا گئی کے سلسا

وہ حمان کہ ہونا ہوں ہے۔ بت بعد مد سان و سے سود کر در سے سرور سے سرور سے کہ ایک دیت کی اوائیگی کے سلسلے مد کی اور سے سے اس کی سالے میں عروہ کو مالی مدد کی اور دوسرے نے دو میں عروہ کو مالی مدد کی اور دوسرے نے دو میں عروہ کی اور حضر سے ابو بکر سے نے دس جوان او شول سے ان کی مدد کی۔ اور حضر سے ابو بکر سے دس جوان او شول سے ان کی مدد کی۔ اور حضر سے ابو بکر سے دس جوان او شول سے ان کی مدد کی۔

عُروہ کی بنی سے جسارت ..... غرض اس کے بعد عروہ باتوں کے دوران بار بار آ مخضرت ﷺ کی واڑھی

لے بظر اس مکڑے کو کہتے ہیں جو عورت کی ختنہ کے بعد اس کی شر مگاہ میں باتی رہ جاتا ہے۔ ایک قول ہے کہ بظر خود وہ مکٹرا ہو تاہے جس کو ختنہ کرنے والی کا متی ہے ۱۲

جلدسوتم نصف اول

"اپنے اس ہاتھ کو پہلے ہی روک لو لور اے آنخضرت ﷺ کے چرہ مبارک ہے دور رکھو۔ ایک

حضرت مغیرہ نے آنخضرت ﷺ کے احرام کی خاطر ایسا کیا تھالنداانیوں نے عربوں کی اس عادت کا

ایک روایت میں یول ہے کہ جب حضرت مغیرہ نے بار بار ایسا کیا تو عروہ کو غصہ آگیا اور وہ کہنے لگے۔

موجود گی میں اس طرح میری تو بین کررہاہے۔خداک قتم میں نے تم لوگوں میں اس سے زیادہ بدتمیز اور بیودہ

عُرُوه کی مغیره پر غضب ناکی ..... ( چونکه حضرت مغیره زره بکتر پنے اور خود اوڑھے ہوئے تھے اس لئے عرُوہ نے اپنے بیٹیج کو پہچانا نہیں تھا ) یہ عروہ حضرت مغیرہ کے باپ شعبہ کے چھاتھے مگر حضرت مغیرہ ان کو چھا کماکڑتے تھے کیونکہ باپ کی طرف ہے جو بھی رشتہ دار ہوتا ہے اس کو عرب چھا کتے ہیں۔ مگر تھیج بخاری میں آنحضرت مَلِكُ كاجوار شاد ہے اس میں مجتبے كالفظ نهيں ہے۔ غرض آنخضرت ﷺ كے فرمانے پر عروہ كو جب

اوغدار خداک قتم اکیا بھی کل ہی کی بات نہیں کہ میں نے عکاظ کے مقام پر تیری غداری کے داغ

ا یب قول ہے کہ عروہ کیاس سے مرادیہ تھی کہ کچھ ہی عرصہ پہلے عرُوہ نے مغیرہ کی ایک غدار ی کی

و حوے تھے۔ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ تیری برائیوں کو دحویا تھا۔ کیا کل ہی کی بات نہیں کہ میں تیری ، غد اربول کی بنا پر تیرے لئے کو مشش کررہا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ ۔ اے غدار کیا انجی میں نے تیری

یردہ پوشی کی تھی اور اس معالمے کو نمٹایا تھا کیو نکہ حضرت مغیرہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے قبیلہ ثقیف میں

غدّاریوں کو نہیں د صویا۔ کیا تونے ہمیشہ کے لئے بنی ثقیف کی دیشنی ہمیں دریہ میں نہیں دی!"

"تيراناس مو۔ تو كتنازبان دراز اور بد زبان آدمى ہے۔ آه يہ كون مخض ہے جو آپ كے محابه كى

روایت میں بید لفظ ہیں کہ۔ تمہارا ہا تھ رسول اللہ ﷺ کی داڑھی کوچھونے نہ یائے کیو نکہ کسی مشرک کے لئے بیہ

خیال نہ کیاجوان میں جاری تھی۔ عروہ جواب میں حضرت مغیرہ سے یہ کمہ رہے تھے۔

" تيراناس مو - تم كتنے بد زبان اور زبان دراز مو ـ. "

اس پر آ مخضرت على مسكرانے لكے اور آب نے فرمایا۔

" يەتممارابھتىجە مغيرەابن شعبدى!"

پہ چاکہ یہ مخص ان کابھتیجہ ہے تودہ (بحر ک کر ) کئے گھے۔

www.KitaboSunnat.com

سير ت طبيه أردو

پکڑنے لگے۔ یہ عربول کی عادت تھی کہ جب وہ کسی سے بات چیت کرتے تھے تو خاص طور پر نرمی اور محبت کے

اظہار کے طور پراس کی داڑھی کپڑلیا کرتے تھے مگرا کثر حالتوں میں برابر کے مرتبہ کے لوگ ایپا کیا کرتے تھے۔

مگر آنخضرت ﷺ نےاس دفت عروہ کی دلداری دول دہی کی خاطر انہیں اس سے نہیں روکا۔اس وقت حضرت

مغیرہ ابن شعبہ آتخضرت علی کے برابر لوہ میں غرق مسلم پہرہ دے رہے تھے اور انہول نے زرہ بمتر پہن

ر کمی تھی (حضرت مغیرہ کو عُروہ کی بیہ حرکت ناگوار گزری) چنانچہ جوں ہی عُروہ ؓ انخضرت ﷺ کی داڑھی کو ہاتھ

لگاتے حضرت مغیرہ اپنی تکوار کے دہتے سے ان کاماتھ ہٹادیتے۔ مغیرہ کی ڈانٹ ..... تلوار کے دستے مرادلفل سیف ہے جو تلوار کے نیلے حصد میں قبضہ کے لئے جاندی

وغیره کا بناموامو تاب۔ ساتھ ہی حضرت مغیرہ کتے جاتے تھے۔

بات جائز شیں ہے!"

آدی نہیں دیکھا۔"

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نی مالک کے تیرہ آدمیوں کو قبل کر دیا تھا۔

مغیرہ کی غداری کاواقعہ ....اس کاداقعہ یہ ہے کہ بیرسب لوگ مصر کے بادشاہ مقو میں کے پاس ھدیدوغیرہ کے کر پنچے تھے۔مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت ہم سب لات نامی بت کے خادم تھے جب بنی ثقیف کے وہ لوگ جارے تھے توان کے ساتھ جانے کے لئے میں نے اپنے چیا عروہ سے معورہ کیا تھا جس پر عروہ نے مجھے جانے سے منع کیا تھا مگر میں نے اس کا کہنا نہیں مانا تھالور ان لوگوں کے ساتھ جلا گیا تھا۔ ہم مقوقس شاہ معر کے معمان کی حیثیت سے معمانوں کے تنیسہ لیتی عبادت گاہ میں ٹھسرائے گئے۔ آخرا یک دن ہم سب بادشاہ کے حضور میں باریاب موے اور ان لو کول نے اپنے ہدلیا بادشاہ کی خدمت میں نذر کئے۔اس وقت دہال کے ایک بدے آدمی نے میرے ساتھیوں سے میرے متعلق ہو چھاکہ یہ کون ہے۔اس نے کماکہ یہ ہماری قوم ثقیف میں سے نہیں ہے بلکہ جارے دوست قبیلہ کا آدی ہے۔

اس اطلاع کے بعد بادشاہ نے میری طرف بالکل توجہ نہیں دی۔اس نے میرے ساتھیوں کی خوب عزت و توقیر کی اور میرے ساتھ بالکل لا پروائی کا معالمہ کیا۔ پھر جب میرے ساتھیوں کا وفد وہاں ہے واپس مونے لگا تو سمی نے مجھے ر محقتی کلمات نہیں کے۔ مجھے یہ بات بہت زیادہ نا گوار ہو تی اور میں نے فیصلہ کیا کہ ان لو گول کواس کا موقعہ نہیں دول گا کہ بیدو طن پہنچ کر جارے لو گول کواچی عزت افزائی اور باوشاہ کے ہاتھوں میری توبین اوربے عزتی کی داستان سنائیں۔

چنانچه میں نے ان سب لوگوں کو قتل کردینے کا فیصلہ کرلیا۔ داستے میں ہم سب ایک مقام پر محسرے میں نے دہاں چینچتے ہی سر پر ایک پٹی باندھ لی۔ان لو کول نے شر اب کادور چلاتے ہوئے مجھے بھی شر اب پیش کی تو میں نے کمد دیا کہ میرے سریس دروہے (اس لئے میں او نہیں پیول گا) مگر آپ او کول کے ساقی کا فرض میں انجام دول گا۔ چنانچہ میں نے شراب بلائی اور بے تحاشہ اور بغیریانی ملائے فالص شراب پائی جس کے متیجہ میں وہ لوگ بالکل سرشار اور عافل ہو گئے۔ای وقت میں نے ان پر مملہ کردیا اور سب کو قتل کر کے جو پچھ ان کے یاں تعادہ سبایے قبضہ میں لے لیا۔

مغیرہ کا اسلام .....اس کے بعد میں وہال سے سیدھار سول الله ماللہ کا خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت محدنبوک میں متھے۔ میں نے آتے ہی آپ کوسلام کیااور کمااشھد ان لا اله الا الله و اشھد ان محمد ا رسول الله یہ س کر آ تخضر مل عظفے نے فرمایا۔

"اس خدائے برتر کا شکر ہے جس نے منہیں اسلام کی ہدایت عطافرمائی اے مغیرہ!" پھر حصرت ابو بکرائے ہو چھا کیائم مصرے آدہے ہو۔ میں نے کماہال انہول نے کما "وہ مالکی کمال گئے جو تمہارے ساتھ تھے۔"

چو نکہ وہ لوگ بنی مالک میں سے متعے اس لئے صدیق اکبر نے ان کو ما<sup>ک</sup>ئی کہا۔ میں نے کہا۔ "میرے لوران کے در میان الی ہی عدلوت متی جیسے عربوں بیل ، داکرتی ہے للذامیں نے ان سب

کو مل کر دیالور ان کامال و متاع این ساتھ لے آیا تاکہ رسول الله عظی اس کایا جوال حصہ اپنے یعنی بیت المال کے لئے نکال لیں۔یا جیسی آ مخضرت ﷺ کی دائے ہو کریں!"

غدر کے مال ہے آ مخضرت علیہ کی بیز اری ..... آمخضرت علیہ فی من کر فرمایا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلدسوتم نصف اول

"جمال تک تمهارے اسلام کا تعلق ہے میں نے اس کو قبول کر لیاہے مکر ان لوگوی کے مال میں سے میں کچھے نہ اول گالور نہ اس کا یا نچوال حصہ نکالول گا کیونکہ وہ مال غداری کا ہے اور غداری میں مجھی کوئی خمر نہیں

میں نے عرض کیا۔

"یار سول الله ! میں نے جب ان او گول کو قتل کیا اس وقت تو میں اپنی قوم کے دین پر ہی تھا۔ پھر اس کے بعد اسلام لایا ہوں!"

> أبين فرمايد "اسلام مچھلی سب برائیوں کو مثادیتا ہے!"

پھر حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ جب بن نقیف کواس داقعہ کاعلم ہوا تودہ جنگ کے لئے آمادہ ہو گئے گر

پھر اس بات پر معجمونة ہو گیا کہ میرے چیاعردہ ان تیرہ کے تیرہ آدمیوں کی دیت لینی جان کی قیمت اواکر دیں

ایک روایت میں یوں ہے کہ جب بی نقیف کاو وو فدمصر میں مقوقس بادشاہ کے سامنے مہنجا تو ہر ایک نے ایک ایک تحفہ بیش کیا محر مغیرہ نے کوئی چیز بیش نہیں کی (کیونکہ ندوہ و فد کے رکن منصاور شایدان کے یاس

بادشاہ کو دینے کے لئے بچھ تھا بھی نہیں )اس دجہ ہے مغیرہ کواپنے ساتھیوں سے حسد پیدا ہو گیا چنانچہ واپسی میں جب وہ ایک جکہ ٹھرے اور شراب بی کر بدمست ہو گئے اور پڑ پڑے سورہے تو مغیرہ نے ان پر حملہ کر کے

ان کو مل کردیااور انکاسب مال چھین کر آنخضرت علیہ کے پاس آئے اور مسلمان ہو گئے اس خرر پر بنی مالک مغیرہ کے خاندان کے دسمن ہو مجے اور ان کے در میان جنگ چھڑ مٹی مگر عردہ نے جنگ کی آگ بجھانے کی کوششیں

کیں اور آخر بنی الک ہے اس بات پر معاملہ کر لیا کہ وہ اپنے تیرہ آدمیوں کی دیت قبول کرلیں چنانچہ اس صلح

نامہ کے مطابق عروہ نے ان سب کی دیت خوداداکردی۔اد حر حضرت مغیرہ مسلمان ہو گئے تو آنخضرت عظیم نے ان سے فرملیا کہ تمہاد ااسلام تو مجھے قبول ہے مگر تمہارے اس مال کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔

یمال ہے اشکال ہوسکتا ہے کہ یہ حربی کا مال تھاجو انہوں نے چھینا لور ان لوگوں پر غلبہ حاصل کیا (الذااس كو قبول كرنے ميں كيا تامل تھا)اس كے جواب ميں كماجاتا ہے كه دراصل ده سب مقتول مغيره كى طرف ہے اپنے کو محفوظ لور مامول سمجھتے تھے لور مطمئن تھے (للذاایی حالت میں مغیرہ کی طرف ہے یہ غداری

اوروغا تھی اور دغا کے مال میں جیسا کہ آتحضرت ﷺ نے فرملا کوئی خیر نہیں ہے) مغیرہ ابن شعبہ ..... کماجاتا ہے کہ یہ مغیرہ ابن شعبہ عرب کے چالاک ترین لوگوں میں سے تھے۔انہوں نے مسلمان ہونے کے بعداتی عور تول کے ساتھ شادی کی۔ یہ بھی کماجاتاہے کہ تین سوعور تول سے شادی کی ایک قول ہے کہ ایک ہزار عور تول ہے کی (یہ مراد نہیں ہے کہ ایک ہی دفت میں اس قدر عور تول کو نکاح میں

> ر کھاکیو مکہ اسلام میں ایک وقت میں چار ہو ہوں سے ذائدر کھنا جائز نہیں ہے) ایک مرتبه کسی نے حضرت مغیرہ کی ایک بیوی ہے کماوہ کانانہایت بدتمیز آدی ہے۔

اس پر مغیرہ کی بیوی نے کہا۔ "خداً کی قتم وہ فخص یمنی شدہے جو نمایت شریں اور بهترین ہے مگر ایک برے ظرف یعنی برتن

مير متحليبه أردو

جلدسوتم نصغب يول میں ہے!" (لینی اس کی ظاہری شکل وصورت کیسی مجمی مووہ مزاج اور طبیعت کے لحاظ سے نمایت بمترین آومی 4)

جب مغیرہ کو فیہ کے امیر (گور نر) ہے توانہول نے حضرت ابن منذر کی بیٹی سے اپنار شتہ بھیجا۔ انہوں

نے مغیرہ کے قاصدے کہا مغیرہ سے کہ دیتا کہ اس شادی ہے تمہارا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ لوگ یوں کہیں۔مغیرہ

ثقفی کی شادی نعمان ابن منذر کی بیٹی ہے ہوگئی ہے درنہ ظاہر ہے ایک بوڑھے یک چیٹم کو ایک اند حمی بڑھیا ہے شادی کر کے کیافائدہ ہو سکتاہے!"

ای غورت نے حضرت معدا بن ابی و قاص ہے بھی ایک جملہ کما تھا۔اس وقت حضرت معد کو فہ کے امیر لیعنی گور نرتھے۔ بیہ بڑھیاان کے پاس آئی اور اس نے حفرت سعد کو دعائیں دیں۔حضرت سعد ہے اس کی عزت وتکریم کی تھی اور اس نے ان سے کما تھا۔

"تم ایک ایسے ہاتھ کے مالک بنوجو امیری کے بعد غریب ہوا ہواہیے ہاتھ کے مالک نہ بنوجو غریبی کے بعد امیر ہوا ہو۔اللہ تعالی حمیں بھی کمی ذلیل آدمی کا ضرورت مند نہ بنائے۔اگر کسی شریف آدمی کی تعتیں اس سے چھن جائیں تواللہ تعالی تمہیں ان نعموں کی اس شریف تک واپسی کا ذریعہ بنائے کیونکہ ایک شریف آدمی بی دومبرے شریف آدی کی قدر کر سکتاہے!"

عروہ کو آنخضرت ﷺ کا جواب ..... یہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہی دہ فخص ہیں جنہوں نے سب ہے <u>پہلے حضر ت عمر فاروق " کوامیر المومنین کے لقب سے یاد کیا۔</u>

غرض عروہ جب آنخضرت ﷺ کے پاس قریثی قاصد کی حیثیت سے آئے تو آپ نے ان کو بھی دہی جواب دیا جوان سے پہلے قاصدول کودے چکے تھے کہ میں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا ہول۔

صحابہ کی والهانہ عقبیرت کا منظرِ ....اس کے بعد عروہ آنخفرت ﷺ کے پاس سے اٹھ گئے اس وقت ا نہوں نے دیکھاکہ صحابہ کرام ؓ رسول اللہ عظی کے ساتھ کیسامعاملہ کرتے ہیں۔انہوں نے دیکھاکہ آنحضرت عیں وضو کرتے بینی ہاتھ دھوتے ہیں تو صحابہ اس دھو دک بیٹنی ہاتھوں پر سے گرے ہوئے پانی کو حاصل کرنے کے لئے ٹوٹے پڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے بیش بیش رہنے میں لڑتے جھڑتے ہیں۔ای طرح آپ تھو کتے ہیں تو ہر مخص چاہتاہے کہ آپ کالعاب دہن اس کو حاصل ہو جائے کسی کے ہاتھوں کو آنخضرت ﷺ کے ہاتھ یا جشم مبارک کا کوئی حصہ چھوجا تاہے تووہ فخص برکت کے لئے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر پھیر لیتا ہے۔ آپ کا ایک بال بھی کرتا تو صحابہ بڑے احر ام واحتیاط ہے اس کو اٹھا کرر کھ لیتے۔ آپ جب گفتگو فرماتے تو ہر محض

(خاموش ہوجا تایا )اپنی آوازِ نیجی کرلیتالور آپ کی تعظیم میں کوئی محض آپ سے نگا ہیں چار نہیں کر تا تھا۔ عروہ کی قریش ہے گفتگو ..... (یہ حرت ناک منظر دیکھنے کے بعد)عروہ دہاں سے واپس قریش کے پاس

<u>ہنیے</u> توان ہے کہنے لگ

"اے گروہ قریش!میں کسرائے فارس کے دربار میں بھی گیا ہوں اور قیصر روم کے دربار میں بھی ہو کیا ہول نیز میں نجا ثی باد شاہ حبشہ کا جاہ و جلال بھی د کھیے چکا ہول گر خدا کی قتم میں نے نمسی باد شاہ کی عزت و عظمت کاوہ منظر اس کی قوم میں نہیں دیکھاجو محمد ﷺ کی عزت وعظمت کا منظر ان کے صحابہ میں دیکھا ہے۔ میں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلدسوتم نصف اول

مير ت طبيد أو دو

ان لوگول کے پاس سے آرہا ہول جو بھی کی چیز کے لالج میں محمہ ساتھ سے منہ نہیں موڑیں مے لنذااب تم لوگ غور کر کے فیصلہ کرلوانہوں نے تمہارے سامنے ہدایت وراسی کی بات رکھی ہے اس لئے میری تم کو یہ نفیحت ہے کہ ان کی پیش کردہ بات ان لو کیونکہ جھے ڈر ہے تم لوگ ان کے مقابلہ میں کامیاب نہیں ہو سکتے!" قریش کی ضد اور عرُوہ کی علیحدگی ..... یہ من کر ان قریش سر داروں نے جن کے سامنے یہ بات کررہے

"اے ابو یعفور !اس فتم کی ہا تیں کہیں اور مت کرنا۔ لیکن ہم بیہ چاہتے ہیں کہ اس سال تو کسی طرح ان کودالیس کردیں البتہ آئندہ سال وہ (عمر ہ کے لئے ) آسکتے ہیں۔ عروہ نے کہا۔

" مجھے تو یمی نظر آرہاہے کہ تم لو کوں پر تباہی آنے دال ہے!"

عروہ ماعظیم قریبتین ..... بید کمد کر عردہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس طائف چلے گئے۔ بید عردہ ہی مشہور فض بیں جو مسعود تعنی کے بیٹے تھے اور مسعود ثقفی دی عظیم القریبتین یعنی دو بستیوں مکہ لور طائف کے ایک سر دار اور بڑے آدی تھے۔ ان ہی دو بستیوں کے متعلق قریش نے کہاتھا جس کو قر آن پاک نے نقل فرمایا ہے۔ وَقَالُواْ لَوْلاَ نَزِلَ مُلاَا الْفَراْنُ عَلَی رُجُلِ مِنْ الْفَرْیَتُنِ عَظِیم اللّابِہ 31 پ 25 سور اُوز فرف ع

ترجمہ: اور کمنے لگے کہ یہ قر آن اگر کلام الی ہے توان دونوں بستیوں کمہ اور طاکف کے رہے دالوں میں سے کی بڑے آدی کے کہ یہ تارل کیا گیا۔

(یمال عظیم سے مر او دولت کی عظمت ہے چنانچہ حضرت تھانویؒاں کی تغییر کرتے ہوئے لکھتے ہیں "رسول اللہ (یعنی اللہ کے کمی بھی پیغیر )کے لئے عظیم الثان ہونا ضروری ہے اور پیغیر عظیم مال اور ریاست منس کے تنہ نہیں مقص میں جی پیغیر کے سے منس کے اس ختم

ایک قول سے بھی ہے کہ اس سے مرادولید ابن مغیرہ ہے۔ کماجاتا ہے کہ سے عردہ ابن مسعود تقفی تجاج ابن یوسف کے ناتا تھے چنانچہ شعبی سے ایک روایت ہے جس سے دونوں باتوں کی تائید ہوتی ہے کہ جب حجاج عراق کاامیر لور حاکم تھا تو شعبی نے اس سے اپنی کوئی ضرورت بیان کی۔ حجاج نے ان کی حاجت روائی سے عذر

عران کا امیر اور حام مھا تو سکی نے اس سے آپی لولی صرورت بیان ی۔ تجاب نے ان بی حاجت روائی سے عذر کیا تو شعبی کیا تو شعبی نے اس کے حاکم ہو اور عظیم کیا تو شعبی نے اسے لکھاکہ خدا کی قتم میں تمہار اکوئی عذر نہیں مان سکتا کیونکہ تم عراق کے حاکم ہو اور عظیم قرمیتن ہو۔

رین، و مرتب خواش کے ذریعہ قریش کو پیغام ..... غرض عروہ کے جانے کے بعدر سول اللہ ﷺ نے حفرت خرّاش ابن امیۃ خزاعی کوبلا کر قریش کے پاس جانے کا حکم فرمایا۔ آنخضرت ﷺ نے ان کو خود اپنے اونٹ پر سوار کیااس اونٹ کا نام تعلب تھا جس کے معنی لومڑی کے ہیں۔ ان کو جیجنے سے آنخضرت ﷺ کا مقصد یہ تھا کہ وہ قریش اورٹ کا نام تعلب تھا جس کے معنی لومڑی کے ہیں۔ ان کو جیجنے سے آنخضرت ﷺ کا مقصد یہ تھا کہ وہ قریش اورٹ کی بیٹ کا مقد یہ تھا کہ وہ قریش اورٹ کی بیٹ کا مقد یہ تعلقہ کا مقد یہ تعلقہ کا مقد کہ دہ قریش کا مقد کے ہیں۔ ان کو جیجنے سے آنخضرت کے معنی لومڑی کے ہیں۔ ان کو جیجنے سے آنخضرت کے معنی لومڑی کے ہیں۔ ان کو جیجنے سے آنخضرت کے معنی لومڑی کے ہیں۔ ان کو جیجنے سے آنخضرت کے معنی لومڑی کے ہیں۔ ان کو جیجنے سے آنخورت کے ہیں۔ ان کو جیجنے سے آنکورٹ کی کے ہیں۔ ان کو جیجنے سے آنکورٹ کے ہیں۔ ان کو جیجنے کے ہیں۔ ان کو جیدنے کے ہیں۔ ان کو جیدنے کی کو کے ہیں۔ ان کو جیدنے کے ہیں۔ ان کو کی کو کی کے کو کو کی کے کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی ک

تک آنخفرت ﷺ کے تشریف لانے کا اصل منشا پنچادیں۔ مگر جب حضرت فرّاش قریش کے پاس پنچے تو انہوں نے فرّاش کااونٹ چھین کر مار ڈالا۔اونٹ کو کا شے دالے عکر مہ ابن ابو جسل تھے جو بعد میں مسلمان ہوگئے تھے۔ساتھ ہی قریش نے خود حضرت فرّاش کو بھی قبل کرنے کاار اوہ کیا مگر اصابیش نے انہیں ایسا نہیں کرنے

عدی طان رہی ہے۔ در سرت در سرت در اس میں رہے ہور ہے ہے۔ اس میں ہے۔ اس میں میں میں ہے۔ اس میں میں رہے۔ ویا آخر قرایش نے خراش کو چھوڑ دیا۔ عمرِ فاردق کو جھینے کا ارادہ ..... حضرت خراش نے دالیں آنحضرت باللے کے پاس آکر سارا ماجرا بیان کیا۔

آ تُخْفَرت الله في الله على المارات عمر فاروق من كوبا كرا شين قريق مر دارول كياس بصح كااراده كيا تاكه وه محمد معتبه محمد دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مقت آن لائن مكتبه

چلدسونم نعف اول آ تخضرت علی کل طرف سے قریش کو آپ کے آنے کی اصل غرض وغایت بتلائیں۔حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نے عرض کیا۔

" یار سول الله ! مجھے قریش کی طرف سے اپنی جان کا خوف ہے کیونکہ کے میں (میرے خاندان یعنی) بن عدی ابن کعب کا بھی کوئی مخص نہیں ہے جو میری حمایت میں اٹھے سکے ۔اد ھر آپ کو معلوم ہے کہ میں قریش کا کتنا سخت دمغمن ہوں اور ان کے خلاف کتنا سخت ہوں۔ لیکن میں آپ کو ایک ایسے سخص کا نام بتلا تا ہوں جو قریش کے نزدیک میرے مقابلے میں زیادہ معزز ہے اور وہ حضرت عثان ابن عفان ہیں۔(ی) کیو نکہ وہاں ان كے چياكي او لاد ب جوان كى حفاظت كرے كى!"

عثمان عنى بطور قاصد ..... چنانچه اس مشوره پر رسول الله علي ن حضرت عثمان ابن عفان كوبلايا اور الهيس ابوسفیا<u>ن اور قرلیش کے دوسرے سر کر</u>دہ او گول کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجاکہ آپ کسی جنگ وجدل کے ارادہ ے یمال نہیں آئے ہیں بلکہ صرف بیت الله کی زیارت کرناہے اور اس کا حرام ول میں لے کر آئے ہیں۔

یمال ابوسفیان کاذکر شاید کسی راوی کی غلطی کے سبب سے ہے کیونکہ جیساکہ پیچے بیان ہواوہ صلح

حدید ہے موقعہ پر موجود نہیں تھے۔

غرض اس کے ساتھ ہی آنخضرت علی نے عثال غنی " کو تھم دیا کہ کے پینچ کروہ ان مسلمان مردول و عور تول کے پاس بھی جا کیں جو وہال تھنے ہوئے ہیں۔ان کے پاس پہنچ کروہ انہیں فتح کی خوشخری سادیں۔ اور میہ خبر دے دیں کہ عنقریب اللہ تعالی کے میں اپنے دین کو سربلند فرمائے گا یمان تک کہ وہاں کسی مخض کو اپنا ایمان چھیانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔

بعض حفرات نے لکھاہے کہ آنخضرت ﷺ نے حفرت عنان کو قریش کے نام ایک خطادے کر دولنہ فرملا تھالوراس میں لکھاتھا کہ آپ سے ایک میں ہے جنگ کرنے کے لئے نہیں آئے بلکہ صرف عمرہ کرنے کے لئے تشریف لائے ہیں۔ان بعض حفرات کے اس قول کی دلیل آگے آنے دلی روایت ہے جس میں قریش کے جواب کاذ کر ہے۔ایک قول ہے کہ قریش کے جوابی خط میں اس داقعہ کاذ کر تھاجو آپ کے لور سہیل ابن عمر و کے در میان پیش آیا تھالوریہ کہ اس شرط پر صلح ممکن ہے کہ اس سال آپ داپس لوٹ جائیں۔ آخر حدیث تک\_لوریہ کہ جب قریش نے ان کو بکڑ لیا تو آنخضرت ﷺ نے بھی سمیل ابن عمر و کواپنیاں روک لیا۔ ابن حجر کی شرح عوریہ میں ای طرح ہے مرانہوں نے اس دوایت کو پہلی سے مقدم بیان کیاہے جو قابل غور ہے۔

عثمان کو ایات کی بیناہ ..... غرض آنخضرت علیہ کے علم پر حضرت عثمان ابن عفان کے کوروانہ ہوئے۔اد حر اس عرصہ میں آنخضرتﷺ کی اجازت ہے دس دوسرے صحابہ سمجھی کے میں داخل ہوئے تھے جن کا مقصد ا ہے عزیزوں سے ملنا تھا مگر میں ان صحابہ کے نامول سے واقف نہیں ہوسکا۔ ساتھ جی مجھے یہ بات بھی واضح نمیں ہوسکی کہ آیا بیدس دوسرے صحابہ عثان غنی ہے ساتھ ہی کے بہنچے تھے یا علیمہ ہ مکے تھے۔

کے میں داخل ہونے سے پہلے حضرت عثان عنی ابان ابن سعید ابن عاص سے ملے جو بعد میں خیبر کی جنگ سے پہلے مسلمان ہوگئے تھے محراس وقت مسلمان نہیں تھے (حضرت عثمان ٹے کے میں داخل ہونے کے جنگ سے پہلے مسلمان ہوگئے تھے محراس وقت مسلمان نہیں تھے (حضرت عثمان ٹے کے میں داخل ہونے کے لئے ان کی حمایت جاہی )چنانچہ انہوں نے عنان غنی سکواپنی حمایت و حفاظت کاوعدہ دیا (کہ کے میں وشمنول ے حفاظت کے لئے تم میری بناہ میں رہو گے )انہول نے حضرت عثان کواپنے آگے آگے کر لیا ( تاکہ سب جلد سوئم نسف لول

ر من صفح کی چپ در چپ در سال میں اور میں ہے اور سال میں ہو سکتے۔ جواب دیتے رہے کہ محمد میں ہماری مر صن کے خلاف مجھی کے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ عشان کہ طراف کی میشکش ۔ در حصر معرفیان کا تخضر میں تکافیک بنام مہنما حکر کہ قرایش نہ اور سے

عثان کو طواف کی پیشکش .....جب حضرت عثال ؓ آنخضرت علی کا پیغام پنچا چکے تو قریش نے ان سے کما۔ 'آگرتم بیت اللہ کا طواف کر ناچا ہو تو کر لو!"

ین سے مہلے طواف سے انگار .....ایک روایت میں یوں ہے کہ پھر ابان نے حضرت عثان ہے کہا کہ آگر تم بیت اللّٰد کا طواف کر ناچاہتے ہو تو کر سکتے ہو۔ حضرت عثانؓ نے کہا۔

"جب تک رسول الله ﷺ طوانب نه کرلیں میں بیت الله کاطواف نمیں کردں گا!" او هر مسلم پڑاؤ میں محابہ آپس میں کہنے گئے کہ عثان کو توبیت اللہ تک پہنینے کا موقعہ مل میالور انہوں

اد هر مسلم پڑاؤ میں محابہ آپس میں لہنے لئے کہ عثان کو توبیت اللہ تک چیچنے کا موقعہ مل کیالور انہوں نے ہمارے بغیر طواف بھی کر لیا۔ آنخضرت ملکھ نے یہ باتیں سنیں تو فرمایا۔

" بجھے امید نہیں جبکہ ہم یمال رکے ہوئے ہیں ۔انہوں نے دہاں طواف کر لیا ہو!" ر کر گمان کی تقید کو " .....ایں رکسی نے لوجھاکہ یار سول اللہ ان کور کاوٹ ہی کیا ہے جب کہ وہ بت اللہ

نى كے گمان كى تقىد بق .....اس پر كى نے بوجهاكديار سول الله ان كور كاوث بى كيا ہے جب كه وہ بيت الله تك جيج بھى كئے۔ آپ نے فرمايا۔

" یہ میر انگمان ہے کہ جب تک ہم طواف نہیں کر لیں مے وہ طواف نہیں کریں مے چاہےا نہیں کتنے ہی سال دہاں کیوں نہ لگ جائمیں جب تک میں طواف نہیں کر لوں گادہ طواف نہیں کریں ہے!" میں سال دہاں کیوں نہ لگ جائمیں جب تک میں طواف نہیں کر اول گادہ طواف نہیں کریں ہے!"

چنانچہ جب حضرت عثال عنی الوث کر آئے تولو گول نے ان سے اس بارے میں پو چھالور کما کہ آپ واف کر آئے۔حضرت عثال نے کما۔

توطواف کر آئے۔ حضرت عثمان نے کہا۔ "حمسیں میرے بارے میں بدگمانی کیول ہوئی۔ قریش نے مجھے پیکش کی تھی کہ میں بیت اللہ کا

طواف کر سکتا ہوں مگر میں نے انکار کر دیا۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اگر میں عمرہ ہ کی نیت سے دہاں ایک سال بھی ٹھسر ارہتا جبکہ آنخضرت ﷺ حدیب کے مقام پررکے ہوئے ہوتے تو بھی میں اس دقت تک طواف نہ کرتا جب تک کہ رسول اللہ عظیہ طواف نہ فرما لیتے۔

عثمان کے قبل کی افواہ ..... جب حضرت عثمان قریش کے پاس پنچ تو قریش نے ان کو تمن دن تک روکے رکھا۔ آن مخضرت عثمان مجی قبل ہو گئے ۔ رکھا۔ آن مخضرت علی کو پید خبر پنجی کہ حضرت عثمان کو قبل کر دیا گیا۔ نیز پید کہ دہ باقی دس مسلمان مجی قبل ہو گئے ہیں جو حضرت عثمان کے ساتھ کے ہیں داخل ہوئے تھے اس خبر پر آنخضرت سے جھے نہما کے لیس میں ۔ "

"اب ہم اس وقت تک یمال سے نہیں جائیں مے جب تک دعمن سے جنگ نہیں کرلیں ہے۔" بیعت کا تھم .....اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے مسلمانوں سے بیعت لینے کا تھم فرمایا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ نے لوگوں کو بیعت کے لئے بلایا۔

حفرت سلمہ ابن اکوئ سے روایت ہے کہ ہم لوگ بیٹے ہوئے سُتارہے تھے کہ اچانک رسول اللہ ﷺ کی طرف سے منادی کی آواز آئی۔ یہ منادی کرنے والے حضرت عمر فاروق تھے۔وہ پکار پکاریہ کہ رہے ہے۔

جلدسوتم نصف لول

"بیعت بیعت روح القدس لینی جرئیل علیه السلام میه حکم لے کرنازل ہو بچکے ہیں۔ للذاخد اکانام لے کر چلو!"

چنانچہ اس اعلان پر ہم سب رسول اللہ علاق کی طرف برھے اس وقت آپ ایک در خت کے بنچے بیٹے ہوئے جو نے تھے ہم او کو ل نے آپ کے پاس پہنچ کر بیعت کی۔ لوگوں نے جن باتوں پر بیر بیعت کی دہ بیہ تھیں کہ کسی حالت میں بھی آپ کو دعادے کر نہیں بھاگیں گے اور بید کہ یافتی حاصل کریں گے اور یاشہادت۔ بعض دولیات میں جو تفصیل ہے اس سے بھی مراد ہے۔ چنانچہ ایک دوایت میں یہ لفظ ہیں کہ ہم لوگوں نے موت پر بیعت کی اور بید کہ ہم میں سے کوئی محض پیچھے نہیں دے گا۔

این قیمی کی بیعت سے دامن کشی ..... ہم لوگوں میں اس وقت بیعت ہے جس فخض نے دامن بحیادہ جدا بن قیمی کی بیعت سے دامن بحیادہ جدا بن قیمی تھا۔ اس دوایت میں ہے کہ گویا میں اس وقت بھی جدا بن قیمی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی لو نئی کی پشت کی طرف ہو گیا اور اس طرح لوگوں کی نظر وال سے نیچنے کی کو شش کر رہا تھا۔ ایک قول ہے کہ اس محفس کو نفاق کا الزام دیا جاتا تھا۔ غزوہ تبوک میں اس کے متعلق آیات قرآنی بھی نازل ہوئی تھیں جن ہے اس بات کی تھیدیق ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی داد بھائی تھالور جا ہلیت کے تصدیق ہوتی ہوتی ہے جیسا کہ آگے آئے گا۔ یہ جد حضرت براء ابن معرور کا پھوپھی زاد بھائی تھالور جا ہلیت کے نمانے میں بنی سلمہ کاس دار تھا۔

آنخضرت ﷺ نے ایک دفعہ نی سلمہ کے لوگوں سے پوچھاتھا کہ تمہاراسر دار کون ہے۔ انہوں نے کماجد ابن قیس حالا نکہ ہم جانتے ہیں دہ بڑا بخیل ہے۔ آپ نے فرملا بخل سے بڑھ کر اور کیا بیاری ہوگ۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرملا۔ نہیں بلکہ تمہاراسر دار عمر دابن جموح ہے۔ ایک قول ہے کہ خود نی سلمہ نے آنخضرت ملک تھا کہ یارسول اللہ ہماراسر دار کون ہوگا۔ آپ نے فرملا تمہاراسر دار بشر ابن براء ابن معرور ہے۔ یمی بات ملک ہے کہ دلکو یمی بات گئی ہے۔ اور جمال تک پہلے قول کا تعلق ہے (جدابن قیس بات معلق) تواس کوایک انصاری شاعر نے این شعر دل میں ظاہر کیا ہے۔

وَقَالَ رَسُولُ لِ اللّٰهِ وَالْحَقِّ وَالْحَقِّ وَالْحَقِّ اللّٰهِ وَالْحَقِّ وَالْحَقِّ اللّٰهِ وَالْحَقِّ وَ رِلْمَنْ قَالَ مِنَامِنْ تُسَمُّوهُ سُرَ

ترجمہ: آنخضرت وارکون ہے۔ فَقَالُوا لَه جَدا بن قبس على الله الله وارکون ہے۔ بنخله رفیها واد کان امودا

انہوں نے کماکہ ہماراسر دار جداین قیس ہے جن کے متعلق ہم بہت بخیل ہیں بینیاس کو قیمتی سمجھتے ہیں حالانکہ وہ سیاہ فام آدی ہے۔

وهاین مخاوت دشرانت کی بناء پرای قابل تھے۔

خذوه

انهب ماله انه عالِد غدا

ولوكنت ياجد بن قيس على التي علمي رمطها عَمَرو لكُنْتَ الْمُسُودا

حفرت عثالًا نے بھی کے سے آنے کے بعد آنخفرت ﷺ سے بیت کی تھی۔ بسر حال میہ قابل غور ہے۔

<u>بیعت حدیبیبه کی فضیلت ..... بعض شیعه حضرات نے ایک دوایت پیش کی ہے جس سے دہ حضرت عثمان ؓ</u> یر حضرت علی کی نضیلت ثابت کرتے ہیں کہ حضرت علی ان لوگوں میں سے ہیں جن سے آنخضرت علیہ نے ور خت کے نیچے بیعت کی تھی اور یہ الفاظ فرمائے تھے کہ۔تم زمین دالوں میں بھترین لوگ ہو۔للذااس جملہ سے یہ بات صاف دامنے ہو جاتی ہے کہ در حت کے نیچے بیعت کرنے والے لوگ دوسروں سے افضل تھے (لور

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ترجمہ: اے جدابن قیں اگر تجھ میں وہی خوبیاں ہو تیں جوعمر ومیں ہیں تو یقیناً توہی سر دار رہتا۔

جب این کے پاس کوئی انگنے والا آتاہے تووہ ان کاساراہی مال لوٹ کرلے جاتاہے مگر عمر و کہتے ہیں کہ

کچوال دوک لوکل پیه پھر آئےگا۔

عثان کی عائراند بیعت ..... غرض محرر سول الله علی نے حضرت عثان کی طرف سے خود بیعت لی اور آپ نے اپناد امناہا تھ این بی ہاتھ پرر کھالیتی اپناد ایال ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پرر کھااوریہ دعافرمائی۔

"اےاللہ! یہ بیعت عثان کی طرف ہے ہے کیونکہ وہ تیرے اور تیرے رسول کے کام سے میا ہواہے ایک روایت میں یہ لفظ بیں کہ ۔عثان اللہ تعالی اور اس کے رسول کی ضرورت سے نکلے ہوئے بیں اس لئے ان

کی طرف ہے میں خود ہی بیعت لیتا ہوں۔اس کے بعد آپ نے اپنادلیاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پرمارا۔

اس ماری تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ آنخضرت مالی کو پہلے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت عثان غنی کے متعلق جویہ افواگرم ہوئی ہے کہ ان کونے میں قتل کردیا ممیاغلط ہے۔ نیعنی بیعت کابیواقعہ اس آسانی خبر کے

بعد کاہے جس کے ذریعہ آپ کو بتلادیا گیا تھا کہ عثال کے قتل کی یہ خبر بے بنیاد ہے۔ محراس روایت میں بیا اشکال ہو سکتا ہے کہ جب آنخضرت ﷺ کو بیر معلوم ہو چکا تھا کہ حضرت عثمان قل نمیں ہوئے تو پھر بیعت لینے کی کوئی دجہ نمیں تھی کیونکہ جیساکہ بیان ہوااس بیعت کاسب آنخضرت علیہ

کو پہنچے دالی یہ خربی تھی کہ حضرت عثال قل ہو گئے ہیں۔اب اس اشکال کے جواب میں یمی کما جاسکتاہے کہ اس بیعت کا سبب دراصل حضرت عثان ہے قتل کے علاوہ ان دوسرے دس صحابہ کا قتل بھی تھاجو کہ ان کے ساتھ کے میں داخل ہوئے تھے چنانچہ آنےوالیاس روایت سے بھیاس دومیرے سبب کی تائید ہوتی ہے کہ خود

حضرت عثمان ورخت کے نیچے بیعت کرنے والول میں سے نہیں تھے کیو مکہ وہ اس وقت کے میں تھے) نیز ریہ کہ حضرت علی غزوهٔ بدر میں شریک تھے جب کہ حضرت عنمان اس میں شریک نہیں تھے۔ اور ایک مر فوع صدیث میں صاف طور پر فرملا گیا ہے کہ جو محض غزوہ بدر اور صدیبید کی بیعت میں

شریک تعادہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ مر مر شتہ روایت ہے ان شیعہ حضرات کا یہ قول مجھی رو ہوجاتا ہے۔ یہ تروید اس طرح ہے کہ آنخضرت على فرت عثان كى طرف عود بيت كى اور ان كابي عذر بيان كياكد ده الله اوراس كرسول

کے کام میں مجے ہوئے ہیں (للذاشیعول کا یہ کمنافلا ہے کہ حضرت عثمان کو در خت کے نیچے لی جانے والی بیعت کی فغیلت حاصل نہیں ہے)

دوسری بات حفرت عمّان کے غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے کی ہاں کا جواب یہ ہے کہ عمّان غنی کو

آنخضرت میں نے خود مدینے میں چھوڑا تھا تا کہ وہ آپ کی صاجزادی کی تیار داری کر سکیں جواس وقت بیار
تھیں۔ ای لئے جیسا کہ بیان ہوا آنخضرت میں نے بدر کے مال غنیمت میں حضرت عمّان کا حصہ لکالا تھا
لہذا حضرت عمّان ایسے ہی تھے جیسے دوسرے بدری حضرات تھے۔ پھر آگے ایک روایت آئے گی جس سے یہ
معلوم ہوجاتا ہے کہ کے سے واپس آنے کے بعد حضرت عمّان نے حدیدیہ میں ای در خت کے نیچ خود
بیعت کی تھی۔

بیعت حدید اور حیات خضر ..... او هر آنخضرت ملک کاجوار شاد گذرائے که تم زیمن والوں میں بھرین لوگ ہو۔ اس سے علاء نے بید لیل پیدا کی ہے کہ حضرت خطر علیہ السلام زندہ نمیں ہیں کیونکہ (وہ نمی سے اور اگر دہ نیں تین کونکہ (وہ نمی سے اور اگر دہ نیں تو ) آنخضرت ملک کے ارشاد سے یہ خابت ہوگا کہ غیر نمی لیعن صحابہ کرام آلک نمی سے بھی زیادہ افضل ہیں (جبکہ یہ ممکن نمیں کہ کوئی محض کی نمی ہے دیادہ افضل ہیں (جبکہ یہ ممکن نمیں کہ کوئی محض کی نمی ہے کوئکہ آپ کے اس ارشاد سے مانکاضر دری ہوجا تا ہے کہ حضر سے خصر علیہ السلام اس دقت بھی زندہ نمیں تھے کیونکہ آپ کے اس ارشاد سے اس وقت کے تمام زندہ انسان مراد ہیں کہ آنخضر سے ایک بعددہ لوگ جواس وقت بیعت کر رہے تھے دنیا کے اس وقت کے تمام زندہ انسان مراد ہیں کہ آنخضر سے ایک بعددہ لوگ جواس وقت بیعت کر رہے تھے دنیا کے افضل ترین لوگ تھے)

جمال تک خود حفرت خفر کے نبی ہونے نہ ہوئے کا تعلق ہے تواس بارے میں واضح فتم کی دلیلیں موجود میں کہ دواللہ کے نبی سے (یہ دلیلیں آنخضرت ﷺ کے ارشادات واحادیث وردلیات میں جن سے حضرت نظر ﷺ کی نبوت کی تقدیق ہوتی ہے)

حفرت عثان نے قریش کی پیشکش کو مُحکرادیا تعالور آنخفرت ﷺ سے پہلے بیت اللہ کاطواف کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس بات کی طرف اور حفزت عثان کے بیعت لینے کے متعلق تھیدہ ہمزیہ کے شاعر نے این شِعروں میں اشارہ کیا ہے۔

وَالَى اَنَ يَطُوكَ بِالْبِيَّ اِذْلُم يَدن مِنْ إِلَى النَّيِّ فَنَاءً فَجَزْتُهُ عَنْهَا بِيعَةً رِضُوانَ بعد الله النَّيِّ فَنَاءً الْمُوانَ

يلكن المنطقة الإعمال بالترك حَبَّلًا الإدباء الادباء المنطقة الإدباء المنطقة المنطقة

مطلب ..... عثمان غنی نے بیت اللہ کا طواف کرنے ہے افکار کردیا کیونکہ آنخفرت تلکہ ابت بیت اللہ ہے قریب نہیں ہوسکے تھے (بینی زیارت نہیں فرما سکے تھے) اور عثمان کے اس عمل کی بینی کے جانے اور طواف ہے افکار کرنے کی خبر ان کو نی کے اس ہاتھ نے دی جو کم و بخشش میں نمایت بلند پاریہ ہے بیتی آنخفرت سکتہ نے اس ہاتھ کے دومر ہے ہتھ میں لیالور بیعت لی۔ یہ واقعہ بیعت رضوان کے موقعہ کا ہے اس پات کا پیش آنا یہ بات حضرت عثمان کے زبر دست اوب اور شائنگی کو ظاہر کرتی ہے اور ان کی طرف سے اس بات کا پیش آنا کی ذبر دست اور انو کھاواقعہ ہے جس نے ان کے ان اعمال کا ثواب دو گنا کر دیا جن اعمال کو انہوں نے بیت اللہ کا آ

طواف نہ کر کے چھوڑا۔

مير تبطيبه أردو

منافقین عبداللہ ابن آئی کے پاس بھی جو آتخفرت ملک کیساتھ تھا پیغام بھیجا تھا کہ اگر وہ مکے میں داخل ہو تاکور بیت اللہ کاطواف کرنا جاہے تو کر سکتا ہے۔اس وقت ابن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عبداللہ ابن اُبی نے

بیاب سے کما۔ باپ سے کما۔ \* مد عرص کا دیال کشرے رکی ہو سافھ کی ریکوری ہو یہ رہ کھ

طواف سے انکار ..... چنانچہ ابن اُبی نے طواف کرنے ہا انکار کر دیالور کملادیا کہ جب تک رسول اللہ ﷺ طواف نہ کرلیں میں طواف نہیں کروں گا۔ ایک روایت میں اس کے یہ لفظ بیں کہ میرے نزدیک رسول اللہ ﷺ کے طریقے بہترین اسوہ اور سنت ہیں۔ جب آنخضرت ﷺ کو ابن اُبی کے انکار کی خبر پنجی تو آپ خوش ہوئے اس سے دیار کی آت میں فی اُد

اور آپ نے اس کی تعریف فرمائی۔ بیعت رضوان ..... یہ بیعت جو صدیبیہ کے مقام پرلی گئی)ایک در خت کے نیچے ہوئی جو صدیبیہ کے مقام پر تھایہ در خت بول کا تھا۔ جب حضرت عثال کے سے دالی آئے توانہوں نے اس در خت کے نیچے بیعت کی۔

عایہ در سے بون ہوا۔ بب سرت سمان سے سے دبوں اسے توا ہوں ہے ای در حت سے بیعث ی۔
اس بیعت کو بیعت ر ضوان بھی کما جاتا ہے کیونکہ اس بیعت کے متعلق ر سول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس مختص نے بھی اس در خت کے نیع بیعت کی دہ جنم میں داخل نہیں ہوگا اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔
(للذا چونکہ اس بیعت سے اللہ تعالیٰ کی ر ضالور خوشنود کی حاصل ہوئی اس لئے اس کو بیعت ر ضوان کما گیا ہے)
اس بیعت کے موقعہ پر جو مسلمان آپ کے ساتھ تھے ان کی تعداد صحیح قول کی بنیاد پر ایک ہزار جار

ال بیعت سے متوقعہ پر ہو مسلمان آپ سے ساتھ کے ان کا تعداد کی تول کی ہمیاد پر آیا۔ سو تھی ایک حدیث میں آتاہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس وقت فرمایا۔

"لوگو الله تعالی نے ان لوگوں کی مغفرت فرمادی جوغزد و بدر اور حدیبیہ میں شریک تھے!" ( پمال اس حدیث میں ایک شبہ ہو سکتاہے کہ غزدۂ بدر اور حدیبیہ میں جو لفظ اور ہے اس سے یہ معنی

ریمان ال صدیت من ایک سبہ ہوسما ہے کہ عردہ بدر اور صدیبیہ یک بولفظ اور ہے اس سے یہ کا بھی پیدا ہوتے ہیں کہ منفرت اس کی ہوئی ہے جو دونوں میں شریک ہوا۔ بینی اگر کوئی مخفس ان دونوں میں سے کی ایک میں شریک ہوا اس کی منفرت نہیں ہوئی۔ اس بارے میں یہ وضاحت گزر چکی ہے کہ یمان لفظ "اور" لفظ "یا" کے معنی میں ہے (بینی جو مخف حدیبہ یا بدر میں شریک ہوااس کی منفرت ہوگئی۔ مطلب یہ ہے کہ منفرت کے لئے دونوں مو قعول میں شرکت ضروری نہیں) اس کی دلیل مسلم کی اس روایت سے ملتی ہے جو منفرت کے لئے دونوں مو قعول میں شرکت ضروری نہیں) اس کی دلیل مسلم کی اس روایت سے ملتی ہوگا۔ گزشتہ سطر دل میں بیان ہوئی کہ جس محفل نے بھی اس در خت کے نیچ بیعت کی وہ جنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں منفرت کی بیتارت ان لوگوں کو بھی دی گئی ہے جو صرف حدیبیہ میں شریک منتے (لنذادونوں اس حدیث میں منفرت کی بیتارت ان لوگوں کو بھی دی گئی ہے جو صرف حدیبیہ میں شریک منتے (لنذادونوں

مو قعول پر شرکت مغفرت کی شرط نہیں ہے) بدر اور حدیدیہ ..... چنانچہ علامہ ابن عبدالبر کا قول ہے کہ آنخضرت ملط کے غزوات میں سوائے حدیدیہ کے کوئی غزوہ ایسا نہیں ہے جو غزوہ بدر کے برابر ہویاس کی نفیلت کے قریب ہی ہواس بارے میں رائح قول ہے کہ غزوہ احد عدیدیہ سے مقدم ہے اور یہ کہ غزوہ احداثی نفیلت میں غزوہ بدر کے قریب آسکا ہے۔

سنان اولین بیعت وینے والے ..... آمخفرت الله کے رست مبارک پر جس مخض نے سب سے پہلے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بیعت کی دہ حضرت سنان ابن ابوسنان اسدی تھے۔ کتاب اصل میں ہے کہ در ست یمی ہے۔ اس سے پہلے کتاب اصل نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جس نے بعت کی دہ ابوسنان تھے۔ یمی قول کتاب استیعاب میں ہے جس کے مطابق اکثر مشاہیر نے کما ہے کہ سب سے پہلے بیعت رضوان کرنے دالے مخص ابوسنان تھے ان کے بیٹے سنان مقص تھے۔ جمال تک خود ان ابوسنان کا تعلق ہے یہ حضرت حکاشہ ابن محصن کے بھائی تھے ادر حکاشہ سے ہیں سال برے تھے۔

پیچیے گزراہے کہ ابوسنان بنو قریطہ کے محاصرہ کے دوران فوت ہوئے تھے اور ان ہی کے قبر ستان میں د فن کئے تھے۔ مگر کتاب اصل نے اس قول کو کمز در ہتلایا ہے۔ غرض جب سنان بیعت ہونے گئے توانہوں نے رسول اللہ علیہ ہے کہا۔

"میں ان تمام ہاتوں پر آپ ہے بیعت کر تاہوں جو آپ کے دل میں ہیں!" آپ نے فرملامیر ے دل میں کیاہے۔ سنان نے عرض کیا۔

وہ کہ میں آپ کے سامنے اپنی تکوار کے جوہر و کھاتا رہوں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یا تو آپ کو دلتے و کامر انی عطافر مادے اور یامیں اس کو مشش میں ختم ہو جاؤں!"

یہ من کر باقی لوگ بھی کہنے گئے کہ ہم بھی آپ ہے اس بات پر بیعت کرتے ہیں جس پر سنان نے بیعت کی ہے۔ اور ایک قول کے بیعت کی ہے۔ اور ایک قول کے مطابق معرب سلے بیعت وینے والے مخص عبداللہ ابن اکوع تھے۔ اور ایک قول کے مطابق معربت سلمہ ابن اکوع تھے۔

سلمہ کی بیعت و شجاعت .....علامہ شامی کہتے ہیں کہ حضرت سلمہ نے تمن مرجہ بیعت کی سب سے پہلے ہور در میان میں اور پھر سب کے آخر میں۔ابیاانہوں نے آنحضرت ہونے کے حکم پر کیا تھا کیونکہ دوسری اور تیسری دفعہ کی بیعت کے لئے ان کو آنحضرت ہونے نے امر فرمایا تھا جس پر پہلے تو سلمہ نے کہا کہ میں بیعت کرچکا ہوں۔اس پر آپ نے فرمایا۔ آپ بین ایک دفعہ اور ہوابیا آپ نے ان کی فضیلت بردھانے کے لئے فرمایا چونکہ آنحضرت تعلق حضرت سلمہ کی شجاعت و بہادری ،اسلام سے لگا دُلور ہابت قدمی سے واقف تھے اس لئے آپ ان کی بیعت کو مضبوط کرنا چاہتے تھے۔غزدہ دُن قرو میں حضرت سلمہ کی بہادری کا مظاہر ہ ہو چکا تھا۔ لیکن بیات ای صورت میں کی جاسکتی ہے کہ غزدہ دُن قرو کو صدیبہ سے پہلے مانا جائے۔ اور اگر غزدہ ذی قرد کہ دیبہ کے بات ای صورت میں کی جاسکتی ہے کہ غزدہ دی قرار کو حدیبہ سے بہلے مانا جائے۔ اور اگر غزدہ ذی قرد کہ دیبہ کے آنحضرت عبداللہ ابن عرشے دومر تبہ بیعت کی۔ شجاعت دیم اور ایک مطلب ہے کہ آنحضرت عبداللہ ابن عرشے دومر تبہ بیعت کی۔

احْرِ أَم بِيتِ النَّدِ..... حَن تَعَالَىٰ كَارِشُادِ بِ \* يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ اَمُنُواْلَا تُحِلُّوا شَعَانِوَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا الْهَدَّى وَلَا الْقَلَامِدُولَا أَمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَتَعُونَ

فَصْلاً مِینْ دَیّبهِمْ وَ دِصْوَالَه الله یه ۲ سوره ما نده ۴ سمت 2 ترجمه: اے ایمان والوبے حرسمتی نه کروخدا تعالیٰ کی نشانیوں کی لورنه حرست والے میپنے کی لورنه حرم

سر جمعہ ابھے این واقو ہے سر سی تیہ سرو حلہ انعان کی تشاہیوں کی تورثہ سر مت والے سیلیے کی اور نہ حرم میں قربان ہونے والے جانور کی اور نہ ان جانور وں کی جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوں اور نہ ان لو گوں کی جو کہ بیت حرام کے قصد کو جارہے ہوں اپنے رب کے فضل اور ر ضامندی کے طالب ہوں۔ میں سر رہے تھے کہ برہم

صحاب کو انتقامی کار روائی کی ممانعت ....اس آیت کے نزول کاسب یہ بتلایا کیا ہے جبکہ مسلمان مدیب

www.KitaboSunnat.com جلدسوتم نصف اول

میں قیام کئے ہوئے تھے اور مشر کول نے ان کو ( کے میں داخل ہونے لور ) بیت اللہ کا طواف کرنے ہے روک دیا تفاکہ مسرکوں کی ایک جماعت گزری جوعمرہ کرنے کے لئے کے جارہی تنٹی ان کودیکھ کر مسلمانوں نے کہا۔

"بم بھی ان لوگول کورو کیں مے جیسے ان کے بھائیول نے ہمیں روکا ہواہے!" اس برحق تعالی نے وہ آیت بازل فرمائی جس کا مقصدیہ ہے کہ ان لوگوں کو عمرہ کرنے سے محض اس

بنیاد پر مت روکو کہ ان کے بھائیوں نے تنہیں عمر ہ ہے روک رکھاہے (کیونکہ اس فتم کی حرکوں ہے اللہ کے

شعار اور نشانیوں کی بے حرمتی ہوتی ہے)

قریشی دسته مسلمانول کی گھات میں .....اس موقعہ پر حضرت محمد ابن مسلمہ آنخضرت ماللہ کی پرہ داری پر سے قریش نے چاکیس اور ایک قول کے مطابق بچاس آدمیوں کادستہ مسلم براؤ کی طرف جیجا۔اس

دستہ کی کمان مرز ابن حفص کررہا تھا۔ یہ وہی مرز تھاجس کو قریش نے رسول اللہ ﷺ کے یاس قاصد بناکر جمیجا

تھا تاکہ وہ آپ سے بغیر عمرہ کئے واپس جانے کے متعلق بات چیت کرے ۔ اور جسکو دور سے ہی د کھے کر ِ آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا کہ بیہ مخص د حو کہ بازلور فریبی ہے اور ایک قول کے مطابق۔ یہ مخص فاجر ہے۔

گر فاری ....اس دستے کو قریش نے اس لئے بھیجاتھا کہ بیرات کے اندھیرے میں رسول اللہ ﷺ کے لکگر

\_\_\_\_\_ کے گرد منڈ لا تااور گھات لگا تارہے تا کہ جوں ہی مسلمانوں کوغا فل پائیں انہیں نقصان پہنچادیں۔ مگر حضر ت محمد

ابن مسلمہ نے جواس دقت پسرہ پر تھے ان سب کو پکڑلیاالبتہ مرزاین حفص نے کر بھاگ نگلنے میں کامیاب ہو گیا چنانچہاں کے متعلق آنحضرت علیہ کابیہ قول سی ثابت ہواکہ دہ ایک فاجراور چالباز آدمی ہے جیساکہ پیچیے بیان

ہوا۔ پھر محمد ابن مسلمہ ان لوگوں کو آنخضرت ﷺ کے پاس لائے اور اس کے بعد انسیں قبیر کر دیا گیا۔ قریش کی ناکام جوالی کارروائی .....اد هر قریش کوید بات معلوم موئی که ان کے ساتھی کر قار موسے ہیں۔

ا<u>س پر قریش کی ایک جماعت مسلمانوں کے سامنے آئی اور اس نے صحابہ پر تیم اندازی اور سٹک باری کی جس کے</u> · تیجہ میں حضرت ابن زینم ایک نیر کلنے سے شہید ہوگئے۔ مسلمانوں نے مشرکوں کے بارہ آد می گر فار کر لئے۔

رہائی کے لئے قریتی وفد ....اس کے بعد پھر قریش نے ایک جماعت آنخضرت ﷺ کے پاس جیجی جن میں سمبل ابن عمرو مجی ہے آنخضرت میں نے جیسے ہی دور سے ان کو دیکھا تو محابہ سے فرمایا کہ سمبل کے

ذربعہ تمهادامعاملہ سل بعنی آسان ہو گیا۔اس وقت سمیل نے رسول اللہ علی کے پاس پہنچ کر کہا۔ "آپ کے ساتھیول لینی عثان غنی اور دوسرے دس صحابہ کو قید کرنے اور پھر (ہمارے پچھ) او کول کے آپ سے مقابلہ کرنے کاجو معاملہ ہے اس میں ہمارا کو ٹی ذی رائے آدمی شریک نہیں ہے بلکہ ہمیں جب اس

بات کا پید چلا تو ہمیں بہت ناگواری ہوئی ہمیں اس کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے وہ سب ہم میں کے اوباش لوگول کا کام تھااس کئے ہمارے جو آدمی آپ نے دونوں مرتبہ میں پکڑے اشیں ہمارے پاس والیس جھیج دیجئے! آپنے فرملا۔

"میں ان کواس وقت تک نہیں جمیجوں گاجب تک تم میرے ساتھیوں کو نہیں چھوڑو گے!" مسلمانو<u>ں اور مشر کول کی رہائی</u> ..... اس پران سب لوگوں نے کمااچھاہم انہیں چھوڑے دیتے ہیں۔ اس کے بعد سہبل اور ان کے ساتھیوں نے قریش کے پاس قاصد بھیجا جس پر قریش نے حضرت عثان اور باقی و س محابہ کودالی بھیج دیا۔ای وقت آنخضرت ملک نے بھی ان کے آومیوں کو چھوڑویا۔

جلدسوتم نصف اول

قریش کا بیعت سے خوف اور صلح کی کوشش ..... ادھر جب قریش کو مدیبیہ کی اس بیعت کا مال

مير پ طبيه أردو

معلوم ہوا (کہ آنخ ضرت علی نے اپنے تمام محابہ سے جال شاری کا عمد لیاہے) تووہ لوگ بہت خو فزوہ ہوئے

لور ان کے ذی رائے لوگول نے مشورہ دیا کہ صلح کر یعنی مناسب ہوگی بعنی اس سال آپ داپس لوٹ جائیں اور آئندہ سال آکر تین روز کے میں تھسر سکتے ہیں مگر آپ کے ساتھ صرف ایک سوار کے ضروری ہتھیار ہوں

یعنی میانول میں پڑی ہوئی تلواریں اور کمانیں ہوں۔

اس مشورہ کے بعد قریش نے دوبارہ سمیل ابن عمر و کو جمیجاان کے ساتھ بکر زابن حفص اور موسیط

ابن عبدالعری مجی تھے۔ یہ لوگ آنخفرتِ عظفے کے پاس یہ تجویز لے کر آئے کہ اس سال تو آپ (بغیر عمرہ کئے بی )واپس چلے جائیں تاکہ عرب بینہ کہیں کہ آپ طاقت کے بل پر (قریش کی مرضی کے خلاف) کے

میں داخل ہو گئے ہیں۔اور اگلے سال آجا ئیں (اور عمر ہ ادا کر لیں)

جب سیل سامنے آئے تو آنخضرت ملک نے ان کودور سے دیکھ کر فرملیا۔

اس مخفی کود دبارہ سمینے کا مطلب سے کہ قریش نے مسلکاار اوہ کیاہے۔"

م <u> گفت و شنید اور سمجھویۃ</u> ..... آخر سیل آنحضرت ملک کے پاس پنچے تو آپ کے سامنے مکٹول کے مَل بیٹھ م المران جارول طرف بیٹے ہوئے تھے۔ سیل نے بات چیت شروع کی اور بہت کبی گفتگو کی پھر آپس میں

تبادلہ خیال مو تار ہا۔ اس مفتلو کا کچھ حصہ یہ ہے کہ آنخضرت ملک نے سیل سے فرملید "تم لوگ بیت الله میں حاضری کے لئے ہمارا راستہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے کہ ہم طواف کر سکیں۔"

اس يرسيل نے كما

"خداً کی قتم ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ عرب بول کہیں کہ ہم دباؤ میں آمکتے اور ہمیں مجبور ہو جانا پڑا۔ ہاں آئندہ سال اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔"

آخر دونوں فریقوں کے در میان اس پر سمجھویۃ ہو گیا کہ ممل وخوں ریزی نہ ہونی جاہے ہلکہ صلح کر لینی

چاہئے۔ اس کی جو تفصیلات ہیںوہ آگے بیان ہول گ۔ <u>شر الط صلح يرعمر فاروق كي بضطر الي كيفيت</u> ..... غرض سارا معالمه طے ہو مميا صرف اس كو تحريري

<u>صورت میں لانے کا کام باقی تھا کہ اس وقت حفزت عمر پڑی تیزی کے ساتھ اٹھ کر حفزت ابو بکڑا کے پاس پنجے</u>

"ابو بكر\_كياده الله تعالى كرسول نسين بن!"

صدیق اکبرنے فرملیا۔ بے شک ہیں۔ پھر فاروق اعظم نے کما۔ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں۔ انہوں نے کماب فنک ہیں عمر فاروق نے پو جھا۔ کیاوہ لوگ مشرک نہیں ہیں۔ صدیق اکبڑنے کمابے فنک میں تب حضرت

" پھر آخر كس بناء بر ہم اين دين كے معاطے بيس بيد ذكت كوار اكريں\_"

حضرت ابو بمر صديق النے فرمايا۔

"اے عمر! آنخضرت ﷺ کے احکام اور فیعلوں پرسر جھکاؤ۔ ایک دوایت میں یوں ہے کہ اے محف وہ الله کرسول علی بی اور این پروردگار کی تافر مانی شمیس کرتے الله تعالی ان کی دو فرماتا ہے تم کو لازم ہے کہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلد سوئم نصف لول سير تطبيه أردو مرتے دم تک آپ کے احکام کی اطاعت کرتے رہو۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ آنخضرت ﷺ اللہ تعالیٰ کے

رسول <del>بن</del>!"

ای وقت حضرت عمر ان بھی کہا کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ آنخضرت بیک اللہ تعالیٰ کے رسول

ہیں اس کے بعد حضرت عمر "رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ سے بھی وہی سب باتیں کہیں جو

حضرت ابو بمر صدیق سے کہ چکے تھے۔ آنخضرت علیہ نے یہ سب س کر فرمایا۔

" میں اللہ کا بندہ اور اس کار سول ہوں۔ میں کسی حالت میں بھی اللہ کے تھم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتااور وہی میر اید د گارہے!"

ابو عبیدہ کی و خل اندازی ....اس معاہدہ کی شرائط کے سلسلے میں جن کا تفصیلی ذکر آگے آرہا ہے حضرت عمرٌ بہت زبر دست کیفیات سے دو چار ہوئے۔ آنخضرت علقہ سے گفتگو کے دوران دہ ویریتک اپنی بات پر جمعے

رہے یمال تک کہ حضرت ابو عبیدة نے ان سے کماکہ اے ابن خطاب رسول اللہ عظا جو کھے فرمارے ہیں کیا تم

اس کو سن نہیں رہے ہو۔ ہم شیطان مر دوو سے اللہ کی پناہ ما تکتے ہیں۔ میہ سن کر حضر ت عمرؓ نے بھی شیطان مر ووو ے اللہ تعالی کی بناہ مانگی۔ آخرر سول اللہ عظافہ نے ان سے فرمایا۔

"اعمر! من تو (ان شرائط پر ) داخي مول اور تمانكار كرر مع مو!"

عمر براس بحث کی ندامت اور خوف..... چنانچه حفزت عمر کماکرتے تھے کہ میں نے اس وقت جو بچھ بات

چیت کی تھی دہ آگرچہ اس تمنامیں کی تھی کہ اس معاملہ میں خیر اور بھتری ظاہر ہو گر اپنی اس وقت کی گفتگو کے خوف سے میں اس کے بعد ہمیشہ روزے رکھتا صد قات دیتا ، نمازیں پڑ هتااور غلا مول کو آزاد کر تاربا۔

تشر یک ....اس موقع پر حضرت عمر " کاجواضطراب اورب چینی ہوہ نعوذ بالله کسی گتاخی کی نیت ہے نہیں بلکہ ور حقیقت سے سب کچھ ان کے عشق رسول اور اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ شدید محبت کی بناپر تھا کیونکہ

ظاہری طور پر اس معاہدے میں آنخضرت ﷺ نے مشرکوں کو بہت زیادہ مراعات دی تھیں مگر نبی کا فیصلہ آسانی فیصلہ تھالوراس میں اسلام اور مسلمانوں کے لئے جوسر بلندی اور انجام کارجو کامیابی پنیال تھی اس کودور بیس

نظریں دیکے رہی تھیں دوسر بےلوگوں پر حقیقتیں عیاں نہیں تھیںاس لئے حصر ت عمرٌ پرایک د م تحیرّ اور جیرانی کی كيفيت بيدا مو گئي- شرائط كي ظاہر كي نوعيت ، جب انهول نے يہ سمجماكه اس ميں آنخضرت عظيم كي ہتك ہوتي

ہے اور مشرکوں کا بلّہ بھاری نظر آتا ہے تو اس حیرانی کی کیفیت نے اضطراب اور بے چینی کی صورت اختیار کرلی یمال تک کہ اس عالم میں اٹھ کروہ صدیق اکبر کے پاس پنیچ اور پھر براہ راست آنخضرت ﷺ ہے عرض معروض کی جو صرف ان کے اضطر اب اور عشق رسول ﷺ کا ایک مظاہر ہ تھا۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے۔

گفتگوئے عا**شقال درکار ر**ب جو شش عشق است نے ترک ادب لینی پروردگار کے کامول میں اسکے عاشقول کا گفتگولور کلام کر نااور ان کے برو ھے ہوئے عشق اور جوش

محبت کا نتیجہ ہوتا ہے خدانخواستہ بے ادلی یا گتاخی و جسارت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس واقعہ کے

بعد حفرت عمر پر ندامت کاس قدر غلبہ ہواکہ عمر بھراس کے لئے توبہ واستفغار کرتے رہے۔ مرتب) مر كتاب امتاع ميں اس سلسلے ميں جو تفصيل ہوہ اس تفصيل كے خلاف ہے جو بيال پيش كي تني ليعني

مير متحلبيه أردو

سه جلد سوئم نصف اول

حضرت عمر نے بیر سب باتیں پہلے خود آنخضرت ﷺ ہے عرض کیں اس کے بعد پھر حضر ت ابو بکر صدیق "

کے یاس بنیج اور می سب ان سے کمالہ

<u>معامدہ کی گمابت</u> .....غرض اس معاہدہ کو لکھنے کامر حلہ آیا تو آنخضرت ﷺ نے پہلے حضرت اوس ابن خولہ كو تحكم دياكه وه تكويس مرسميل نے كها\_

یہ معاہدہ یا آپ کے چیا کے بیٹے علی لکھیں گے درنہ عثان ابن عفان لکھیں گے لور کوئی نہیں!" الله كلَّصني براعتر أص ..... چنانچه رسول الله على في حصرت على كو تهم ديالور فرمليا لكمور بسم الله الرحمٰن

الرحيم\_مر سهيل ابن عمر پھر بولے\_ وسان من را روست "مين رطن اورر حيم كونسين مانيا- آب يد كله بيسيك اللهم يعني شروع كرتامون الدالله إتيرك

عام ہے۔ چنانچہ ای طرح لکھا گیا۔ اس کی وجہ میہ تھی کہ قریش کے یہاں تحریروں میں یہ کلمہ مشہور و معروف تھا۔ سب سے پہلے جس نے پیر کلمہ لکھادہ امتیہ ابن ابی صلت تھا۔ اس سے قریش نے پیر کلمہ سیکھالور خود امُیہ نے

جنّات میں کے ایک مخص سے یہ کلمہ سیمانھا جیسا کہ مسعودی کی روایت میں ہے۔

جب سمیل نے کماکہ بھم اللہ کے بجائے یہ کلمہ لکھاجائے گا تو مسلمان (بھی اپی بات پر اڑمے اور) کیتے لگے کہ بنم اللہ الرحمٰن الرحیم کے علاوہ اور کوئی کلمہ نہیں لکھاجائے گالور اس پر مسلمانوں میں کافی کر ماگر می

بيداہوگئ رہ <u>بشم اللّٰدے نزول کی تر تیب</u> ....علامہ شعبی سے روایت ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ بشمک اللّٰم

بی المارتے تھے چنانچہ آتحضرت عظی بھی سب سے پہلے میں کلمہ لکھواتے تھے یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ آنخضرت ﷺ نے چار تحریروں میں یمی کلمہ لکھولیا تھا یمال تک کہ بیر آیت نازل ہو گئی۔

وَقَالَ الْرَكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرٍ لَهَا وَ مُرْسُهَا إِنَّ رَبَّيْ لَعُفُوزٌ ذَّ حِيْمِ اللَّهِ 41 بِ12 سورة مووع4 ترجمہ: اور نوح علیہ السلام نے فرملیا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤاور کھی اندیشہ مت کرو کیو نکہ اس کا

چلنالوراس كا محسر ناسب الله بى كے نام سے بے بالیقین میر ارب غور بے رحیم ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آنخضرت ﷺ نے صرف کلمہ بسم اللہ لکھوانا شروع کر دیا۔ اس

کے بعد بھریہ آیت نازل ہوئی۔ قِلُ أَدْعُوا اللهَ أَوِدْعُوا الرَّحْمٰنِ اللهِ 110 بِ15 سورهُ بَى اسر ائتل 120

ترجمه: آپ فرماد بچے که خواه الله که کر پیکریار حمٰن که کر پیکرو

اس آیت کے مازل ہونے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمٰن کمنا شروع کیا۔اس کے بعدیہ آیت نازل ہوئی\_

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمُنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِيبِ 19 سورة عمل 20 ترجمه: ٥٥ سليمان كي طرف سے بے اور اس ميں بيد مضمون ہے اول بسم الله الرحمٰن الرحيم

چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے بھم اللہ الرحمٰن الرحیم لکھنا شروع کیا۔اد حراس تفصیل سے معلوم ہو تاہے کہ سور فی اتحد ان تمام آیات کے بعد نازل ہوئی ہے کیونکہ سور فی فاتحد کے شروع میں بہم اللہ الرحمٰن الرحیم بھی مازل ہوئی تھی۔ سور ہُ فاتحہ کے مازل ہونے کے وقت میں جواختلاف ہے وہ گزرچکا

جلدسوتم نصف لول

ہے۔ بہر حال بیربات قابل غور ہے۔

م الله براعتر الله براعتر الله الله بالله بالله

ای دقت سهیل این عمر و نے کھا۔ اسی دقت سهیل این عمر و نے کھا۔

"اگر میں یہ شمادت دے چکا ہو تا کہ آپاللہ کے رسول بیں تو پھر آپ سے نہ جنگ ہوتی اور نہ آپ کو بت اللہ سے روکا جاتا۔ اس لئے اپنام اپنے والد کے مام کے ساتھ لکھئے۔"

ہیت اللہ سے روکا جاتا۔ اس لئے اپنانام اپنے والد کے نام کے ساتھ لکھئے۔'' ای ماہر میں انتاج کی گرمیں انتاج کی آگر میں انتاجہ تاک آپ الٹر کی سول جی ترمیں تاسلاد کی مثالفہ میں

ایک روایت میں یہ لفظ میں کہ ۔اگر میں یہ مانیا ہو تاکہ آپاللہ کے رسول میں تومیں آسان کی مخالفت میں کے الاور سے اس کی اس مار مال کیارہ لکن میں میں میں معر بھی اور میں اور اور الاور کا میں میں اور الاور کا م

نہ کر تابلکہ آپ کی اطاعت کرتا۔ کیا آپ اپنے اور والد کانام کھنے ہے گریز کریں گے بعنی محمد ابن عبداللہ علی کا اس کو مٹانے سے انکار ..... (حضرت علیٰ آپ کے ارشاد پر وہ عبارت لکھ چکے تھے) مگر بھر

آ تحضرت و الله الله الله الله الله الله و مثاوو - الله روايت مين به لفظ بين كه لفظ رسول الله كو مثادو - حضرت على في عرض كيا - والله على في عرض كيا -

" میں تواس کو مجھی نہیں مٹاسکتا۔ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ یہیں آپ کو بعین آپ کے نام کو نہیں مٹاؤل گا۔ایک روایت میں یول ہے کہ خدا کی قشم میں مجھی آپ کو لیعنی آپ کے نام کو نہیں مٹاسکتا!" سینم سیخنی سیافت میں اور ایس نیاز مرحموں کا مدار کر میں کا مدار کر میں کا مدار کر میں کا مدار کر میں کا مدار ک

آخر آنخضرت ملاقے نے ان سے فرمایا کہ مجھے دکھاؤوہ لفظ کس جگہ لکھا ہوا ہے حضرت علی نے وہ لفظ آپ کوہ لفظ کے دہ لفظ کے دہ لفظ کے خود اپنے دست مبارک سے اسے منادیا۔اس کے بعد آپ نے حضرت علی سے فرمایا

کہ ٹکھو۔ یہ وہ سمجھونۃ ہے جس پر محمد ابن عبداللہ نے سہیل ابن عمر و کے ساتھ تصلح کی۔اس کے بعد آپ نے فرمایا۔ ۔ نے فرمایا۔

"خداک قتم میں اللہ کار سول ہوں چاہے تم مجھے جھٹلاتے رہواور میں ہی محمد ابن عبد اللہ ہوں!" علی کے متعلق نبی کی پیشین گوئی ..... ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ حضرت علی ؓ اسی پر اصر ار لور ضد کرتے رہے کہ میں محمد رسول اللہ ہی لکھول گا۔ تب آنخضرت مقطہ نے ان سے فرملیا۔

"لکھودو۔ کیونکہ حمیس مجی ایسے ہی حالات سے گزر ناہے ایک موقعہ آئے گاکہ تم مجبوری کی حالت میں الی ہی رعایت دو کے!"

ایی ہی رعایت دولے ہے۔ اس جملہ میں رسول اللہ ملکھنے نے آئندہ پیش آنے والے اس واقعہ کی طرف اشارہ فر ملاہے جو حضرت علی اور امیر معاویہ کے در میان پیش آیا کیونکہ جنگ صفین کے موقعہ پر ان کے در میان اس بات پر صلح اور

سمجھونہ ہوا تھا کہ تحتم سال تک جنگ وخوں ریزی بند کردی جائے۔ یہ جنگ صفر کے مہینے میں ہوئی تھی اور ایک سوہیں دن لیعنی چار مہینے تک چلی تھی اس جنگ میں کل ستر ہزار آدمی قتل ہوئے تھے جس میں سے بچپس ہزار آدمی حضرت علیؓ کے لٹکر میں سے قتل ہوئے جبکہ ان کے لٹکر کی کل تعداد نوّے ہزار تھی اور پینیتالیس ہزار آدمی حضرت معاویہ کے لٹکر میں سے قتل ہوئے جبکہ ان کے لٹکر کی کل تعداد ایک لاکھ ہیں ہزار تھی اس

طرح دونول کشکروں میں قتل ہونے والوں کی مجموعی تعداد ستر ہزار تھی) پیشین گوئی کی صحیل ..... چنانچہ جب اس دقت معاہدہ لکھنے والے نے یہ لکھا کہ اسیر المومنین علی ابن ابو طالب لور معاویہ ابن ابوسفیان نے ان شر انظ پر سمجموعہ اور مصالحت کی۔ تو حضرت عمر وابن عاص جو دو حکموں

مير ت طبيه أردو خلدسوتم تصف لول میں سے ایک تھے نور ابولے کہ علی کانام صرف ان کے باپ کے نام کے ساتھ ککھتے (بیعنی امیر المو منین نہیں بلکہ

صرف علی ابن ابوطالب لکھے )اد ھر امیر معاویہ عمر وابن عاص ہے بولے۔

"اگر میں یہ سمجھتا کہ وہ لیعنی علی امیر المو منین ہیں توان سے جنگ ہی کیوں کر تابہ للذااگر اس وقت میں

یہ اقرار کرلوں کہ وہ امیر المومنین ہیں اور پھر بھی ان سے لڑوں تو مجھ سے زیادہ برا مخض کون ہو سکتا ہے لنْدُ اصرف على ابن ابوطالب لكھواور امير المومنين كالفظ مثادو!"

ای وقت کی نے حضرت علیٰ سے کما۔

"امیر الموسنین! آپ امارت مومنین کالفظانه مٹائے کیونکه اگر آج آپنے اپنام کے ساتھ اس لفظ كوم ثاديا توبيرامارت دوباره آپ كونه ملے گی!"

. مگرید سننے کے باوجود جب حضرت علیؓ نے لکھنے والے کو حکم دیا کہ امیر المو منین کا لفظ مٹادو توان کو حدیبیے کے موقعہ پر رسول اللہ ﷺ کے وہ کلمات یاد آگئے جو آپ نے ان سے فرمائے تھے اور جو گزشتہ سطرول

میں بیان ہوئے چنانچہ انہوں نے کہا۔ ''الله اکبر بعینہ وہی صورت حال ہے خدا کی قتم صلح حدیبیہ کے موقع پر میں رسول الله کا کا تب اور صلح

عامه لکھنے والا مخص تھا جبکہ مشرکوں نے آتخضرت عظم کے کما تھاکہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ نہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں صرف ابنااور اپنے والد کانام یعنی محمد ابن عبداللہ لکھتے!"

یہ من کرعمر وابن عاص نے حضرت علی ہے کہا۔ "سبحان الله - کیاتم ہمیں کفار سے مشابہت دے رہے ہو۔"

حضرت علی نے کہا۔

"اے بداصل ! میں کب مسلمانوں کا دعمُن رہا ہوں۔ تم اس طرح اپنی مال کے سواکسی کو ہرا نہیں کہہ ۔

اس پر عمر وابن عاص نے کہا۔

"أمنده من تهماري كي مجلس مين شريك نهين موكا!" حضرت على رضى الله عنه نے كها\_

" میں خداسے چاہتا ہوں کہ وہ میری مجلسوں کو تمہارے اور تم جیسوں کے دجود سے پاک ہی رکھے کہا جاتاہے کہ حدیبیہ کے موقعہ پر جب وہ صلح نامہ لکھاجار ہاتھا تؤحضر ت اسید ابن حفیر اور حضر ت سعد ابن عبادہ نے حضرت علی کاہاتھ پکڑ لیااور کما کہ محمد ر سول اللہ کے سوا پچھے نہ لکھناور نہ ہمارے اور ان مشر کول کے ور میان

تلوار ہی فیصلہ کرے گ۔ای دفت مسلمانوں میں شور دشغب ہونے لگااور آوازیں بلند ہونے لگیں۔مسلمان کسہ رہے تھے کہ ہم اپنے دین کے معاملے میں بیہ ذلت گوارہ نہیں کریں گے۔ آنخضرت ﷺ مسلمانوں کو ٹھنڈا كرنے لگے آپ ہاتھ سے اشارہ فرماتے جاتے تھے كہ خاموش ہو جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا جھے بتادُ لفظار سول اللہ

اشرط ..... حدیبیه کایه صلح جن شرائط پر ہوئیان میں سے ایک بیہ تھی کہ وسِ سال تک آپس میں کوئی جنگ نہیں گی جائے گ۔ایک قول دوسال کا ہے۔ای طرح ایک قول چار سال کا ہے حاکم نے اس جلدسونم نصف لول

مير تطبيه أردو

تیسرے قول کو صحیح قرار دیاہے۔ (غرض دس سال تک کوئی نہ ہوگی ) تاکہ لوگ امن و سکون کے ساتھ رہ سکیں اور ایک کو دوسرے سے امان رہے۔اس معاہدہ کو مُدْنہ حدیبیہ بھی کماجا تاہے۔اس طرح اس کو ممادنہ اور

موادعہ اور مسالمہ کے تامول سے بھی پکار اجاتا ہے۔ <u>دوسر می شرط .....( قال)اس کے علاوہ دوسری شرط یہ تھی کہ جو مسلمان اپنے دلی اور سرپر ست کی اجازت</u>

کے بغیر آنخضرت ﷺ کے پاس پناہ کے لئے آجائے گا آنخضرت ﷺ اس کودانیس کرنے کے پابند ہول گے

چاہے وہ مر د ہویا عور ت۔

بظاہریہ شرط بہت سخت معلوم ہوتی ہے محرعلامہ سہلی نے لکھاہے کہ ایک مسلمان کوواپس مجیخے میں

ایک حکمت تو یہ ہے کہ اس طرح بیت اللہ شریف مسلمانوں ہے آباد رہتاہے اور اس ہے بھی زیاد ہ خود اس مسلمان کے لئے اس میں جو خیر پوشیدہ تھی دہ یہ کہ اس کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے اور بیت اللہ کا طواف کرنے کی

سعادت حاصل ہوتی ہے لندااس شرط میں (جمال ایک مسلمان کے لئے سعادت اور خیر کا پہلو تھادہیں) بیت اللہ کی حرمت اور عظمت بھی بنمال تھی۔ یمال تک علامہ سیلی کا کلام ہے۔

تبييري شرط .....اي فرح اس شرط مين دوسر ارخ يه تفاكه ممكن ب كوئي اليها شخص جو آنخضرت عليه كا ساتھی رہا ہواور پھر بھاگ کر قریش کے پاس بینے جائے لیعن مرتد ہو کرکے چلاجائے تو چاہے وہ مرد ہویا عورت۔

قریش اے آنخضرت ﷺ کودایس نہیں کریں گے۔ یہ دوسر اپہلو ہمارے بعنی شافعی فقہاء کے اس قول کے مطابق ہے کہ الیی شرط ماننا جائز ہے کہ جو

ھخص مرتد ہو کر مُشر کول کے پاس جلا جائے اسے واپس نہ کیا جائے لیکن اس کا پسلا جز شافعی فقہا کے قول کے خلاف ہے کیونکہ شافعی قول یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان عورت (بھاگ کر مشر کول کے پاس سے پناہ کے لئے) ہمارے پاس آجائے تواس کو داپس کرنے کی شرط ر کھنا جائز شمیں ہے۔اگر معاہدہ میں ایسی کو تی شرط ر کھی گئی ہے توده شرط تھی فاسد ہو گی اور معاہدہ بھی یا طل ہو گا۔

اب ظاہر ہے شافعی فقهاء کا يہ قول معاہدہ حديبيه والى روايت كے بالكل خلاف ہے كيونكديال آنخضرت الله كاعمل موجود ہے كه آپ نے الىي مسلمان عورت كوداليس بھيج دينے كى شرط معاہدہ ميں ركھنے كى اجازت دیادراہے قبول فرملیا تھا۔ للذاشافعی فقهاء کے اس قول کے متعلق نہی کماجاسکتاہے کہ ابتداء میں مسئلہ

کی نویمیت یمی تھی گر پھر بعد میں یہ صورت منسوخ ہو گئی جیسا کہ اس کی تفصیل آ گے بیان ہو گ۔ چو تھی شرط ..... معاہدہ کی ایک شرط میہ تھی کہ جو تخص یا خاندان یا قبیلہ محمہ ﷺ کے ساتھ معاہدہ کرنا ( یعنی چ<u>ے۔ ہوں</u> حلیف بنتا جاہے وہ ایسا کر سکتا ہے اور جو تحفص قریش کا معاہدہ بردار بنتا جاہے وہ ایسا کر سکتا ہے۔ ہمارے اور تمهادے در میان جو عداوت و دستنی ہے وہ ہمارے سینول میں ہی پوشید ہرئے گی کوئی اسے ظاہر مہیں کرے گا۔ ایک قول کے مطابق یہ لفظ ہیں کہ۔ ہمارے تمهارے در میان صاف وشفاف سینے ہیں جو د ھو کہ اور فریب سے یاک ہیں اور جن میں اس صلح نامہ کو پورا کرنے کا جذب پنال ہے اور اس جذبہ میں نہ کوئی ووغلا بن ہے اور نہ

يا بچوين شرط ..... پھر سيل نے رسول الله عظفے سے كما۔ ''آپ کواس سال کے میں داخل ہوئے بغیر مہیں ہے داپس نوٹنایڑے گااور آئندہ سال تین دن کے

. خیانت کی گنجائش ہے۔

وَمَا كُنْتَ تَعَلُوا مِنْ قَلِهِ مِنْ رِكَتَابٍ وَلاَ تَخَطَّهُ بِعَيْنِكَ إِذَّالاً رَبَابَ ٱلْمُنْطِلُونَ آيه م الم مورة محكوت ب ٢١ ع ٥ ترجمہ: اور آپ اس كتاب سے يسلے نہ كوئى كتاب پڑھے ہوئے تھے اور نہ كوئى كتاب اپنے ہاتھ سے لكھ سكتے تھے كہ الي حالت ميں بيناحق شناس لوگ كھ شبد فكالتے۔

انہوں نے اپنے قول کو قر آن کی اس آئے کے خلاف اس کے قرار نہیں دیا کہ یہ آئے صرف قر آن کے نازل ہونے سے پہلے ذمانے کے متعلق اشارہ کرتی ہے بینی اس میں صرف اس زمانے کی قید ہے جو قر آن کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ اوھر جب یہ بات ثابت شکہ ہے کہ آنخضرت کے آئی تے لکھتا پڑھتا قطعانہ جانے تھے لور یہ بات خود آنخضرت کے گئے گئے کے مجزات میں شار ہے تو یہ مانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ اس موقعہ پر بغیر کی سکھانے والے کہ آپ کے لکھتا ہر زو ہو گیا۔ یہ واقعہ آنخضرت کے گئے کا ایک مستقل مجزہ شکر ہوگا۔ اس کے مانے سے مطلب ہر گز نہیں نکا کہ آنخضرت کے آپ کا ایک مستقل مجزہ شکر اس کے مانے سے یہ مطلب ہر گز نہیں نکا کہ آنخضرت کے آپ کے ایک اور مجزہ کا ثبوت مالہ ہوگا۔ اس کے مانے ایس جرائی مان کر اس قول سے آپ کے ایک اور مجزہ کا انکار لاز م نہیں ہے بلکہ آپ گو آن مان کر اس قول سے آپ کے این مسلمہ تھے مگر حافظ ابن جرنے اس ایک قول ہے کہ جس قول کو دہ ہم سے نیادہ کا در جہ نہیں دیا ہے گھر الن دونوں اقوال کے در میان اس طرح موافقات پیدائی گئی ہے کہ یہ قول کو دہ ہم سے نیادہ کا در جہ نہیں دیا ہے گئی الن دونوں اقوال کے در میان اس طرح موافقات پیدائی گئی ہے کہ یہ سے قول کو دہ ہم سے نیادہ کا در جہ نہیں دیا ہے گھر الن دونوں اقوال کے در میان اس طرح موافقات پیدائی گئی ہے کہ یہ سے دیادہ کا در جہ نہیں دیا ہے گھر الن دونوں اقوال کے در میان اس طرح موافقات پیدائی گئی ہے کہ بیہ

جلدسوتم نصف اول مير مت حلبيه أردو اصل تحریر توحفرت علی نے ہی تکھی تھی محر حضرت محمد ابن مسلمہ نے اس کی ایک نقل سہیل ابن عمر و کے

لئے تیار کی تھی۔ کیونکہ جب میہ معاہدہ لکھا جاچکا تو سمیل ابن عمر و نے کما کہ یہ تحریر میرے پاس رہے گ

آنخضرت على في فرماياكم نمين تحرير مير عالى وانجد تحرير آنخضرت على في انجد تحرير آنخضرت على في الى وقت سیل کے لئے اس تحریر کی ایک نقل کھوائی می جوانہوں نے اپنیاس رکھی۔

دوسری شرط پر صحابہ کااعتراض ....اس تحریر کے دقت سیل نے میہ شرط بھی رکھی تھی کہ جو فخض مسلمان ہو کریمال آئے گاس کولوٹاناپڑے گا(اس پرمسلمان مجر اٹھے اور)انہوں نے کہا۔

"سبحان الله ـ بيكيے مكن ہے كہ جو محض مسلمان موكر مارے پاس آئے ہم اے واپس مشركول كے

مسلمانوں کو یہ شرط بہت زیادہ گرال گزری اور انہوں نے آنخضرت ﷺ سے عرض کیا۔

"یار سول الله ! کیا آپ یه شرط بھی لکھیں گے۔"

آ تخضرت ﷺ کی ظرف ہے وضاحت ..... "بال۔ یعن آگر ہم میں ہے کوئی فخص لوٹ کر مشر کول

میں جائے تواللہ تعالی اس کو ہم سے دور فرمائے اور جو مخص مشرکوں میں سے (مسلمان ہو کر) ہمارے یاس آئے

گاہم اس کوواپس مشرکول کے حوالے کر دیں مے۔اللہ تعالیٰ اس کے لئے کشادگی اور سوات پیدا فرمائےگا۔

ایک روایت میں ہے کہ اس پر حضرت عمر نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ یار سول اللہ کیا آپ اس شرط پر راضی ہیں۔ انخضرت علقہ یہ س کر مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ ۔ان میں سے جو مخص مارے

یاس آئے تھا ہم اے لوٹادیں مے اللہ تعالیٰ اس کے لئے کشاد کی پیدا فرمانے والا ہے اور جو ہم ہے دامن بچاکر مشر کول کے پاس جائے گا ہمار ااس سے کوئی واسطہ نہیں۔نہ وہ ہم میں سے ہے بلکہ بهتری ہے کہ ایسا مخض ان ہی

آ تخضرت علی این عمر دان شرائط کے آمد.....ا بھی آنخضرت علیہ اور سمیل ابن عمر دان شرائط کے

مطابق یہ تحریر لکھ ہی رہے تھے کہ اچانک ابو جندل ابن سہیل ابن عمر د (مشر کوں ہے جان بچاکر ) ہیڑیوں کو تھنچتے ہوئے مسلمانوں کے پاس بہنچ مکئے (وہ مسلمان ہو بچکے تھے مگر مشرکوں کے قبضے میں تھے جنہول نے اُن کو زنجیروں اور بیڑیوں میں باندھ کرر کھا ہوا تھا۔ یہ ابو جندل اس سہیل ابن عمر و کے بیٹے تھے جو آنخضرت ﷺ کے

ساتھ یہ صلح نامہ مرتب کررہا تھا۔ کی طرح ابو جندل جان بچاکر بیڑیوں سمیت نکل آئے اور عین اس وقت مسلمانوں کے پاس بینچے مکتے جبکہ یہ تحریر لکھی جارہی تھی )ان نے ہاتھ میں تلوار تھی یہ سیدھے آنخضرت ﷺ كياس بنيح اورسب مسلمانول كے سامنے آپ سے فروادى موت ـ

مسلمان ان کو و کیھ کر مر حبالور خوش آمدید کہنے لگے اور (جان بچاکر نکل آنے پر )ان کو مبارک یاد ویے لگے۔سمیل نے جیسے ہی اپنے بیٹے کو دیکھاوہ ایک دم اٹھ کر ابو جندل کے پاس پہنچااور ان کے چرے پر تھی پڑ ماراا کی روایت میں بیر لفظ میں کہ ۔ سہیل نے ایک کانے وار در خت کی شنی توڑی لور اُسے حضر ت ابو جندل کے چرے پربے تحاشہ مار ناثر وع کیا۔

ازروے معامدہ والیسی بر اصرار ..... مسلمان ابوجندل کی به حالت دیکھ کر رویزے۔ او حر سلیل نے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مجلد سوئم نصف اول

ابو جندل کاگریبان کھنچاشر وع کیالور آنخضرت ﷺ ہے کہا۔

"اے محمد! یہ پہلا مخص ہے اور میں اس صلح نامہ کے نام پر آپ سے کہتا ہوں کہ ان شر الط کے مطابق

آپ کواہے لوٹانا پڑے گاکیو نکہ اس کے آنے سے پہلے میرے آپ کے در میان معاہدہ طے ہو چکاہے۔

ابو جندل کی فریاد ..... آپ نے فرمایاتم ٹھیک کہتے ہو۔اب سیل نے پھر ابو جندل کے ساتھ تھنچ تان شروع کی اور انہیں گھیٹما ہوا جلاتا کہ قریش کے پاس لے جائے۔ ابو جندل نے چیخ چیخ کر فریاد کی۔

"اے مسلمانو! کیا بچھے پھران ہی قریش کی طرف داپس لوٹایا جارہائے جو مجھے میرے دین ہے برگشتہ

كرنالور كھيرناچاہتے ہيں!كيا تهيس معلوم نہيں ميں كيے كيے مصائب لور تكيفيں اٹھاج كاہو ك!"

<u>مسلم انول میں اضطر اب ..... حضرت ابو جندل کو محض اس لئے بڑے بڑے خو فناک عذاب دیے گئے تھے</u> کہ دہ اسلام سے منہ موڑلیں۔ غرض اس موقعہ پر (جبکہ پہلے ہی مسلمان اس معاہدہ سے دل برداشتہ ہور ہے تھے)لوگول کے جذبات اور زیادہ شدید ہوگئے۔ چونکہ آنخضرت علی نے اپناخواب سنایا تھااس لئے لوگوں کواس مارے میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ کے میں داخل ہو کربیت اللہ کا طواف کریں گے (حالانکہ آنخضرت علیہ نے

یہ نہیں فرملیا تھاکیہ اس سال ایسا ہو گا آپ کا خواب سچا ٹابت ہوااور نہی سفر اور نہی صلحنامہ اس کی بنیادینا)۔ صبر وصبط کی تلقین ..... (غرض مسلمیان ای تعین کے ساتھ آئے تھے) مگر حدیبیہ میں بہنچ کر جب انہوں

<u> بر سیم تحصیتی اور تسل</u>م کی صورت حال دیمی اور آنخضرت ﷺ نے جو کارروائی فرمائی اے دیکھا تواکثر لوگ بری سخت کیفیات سے دو چار ہوئے۔خاص طور پراس شرط نےان کو بہت ہی زیادہ بے چینی میں مبتلا کر دیا کہ کوئی مختص مسلمان ہو کر ان کے پاس آئے گا تو مسلمان اس کو دابس قریش کے پاس لوٹانے کے یابند ہوں گے۔اد *ھر* 

ای وفت سمیل کا ابو جندل کو مارنا اور واپس لے جانا ان کیفیات کے لئے اور تازیانہ بن گیا (جب ابو جندل نے مسلمانوں سے اپی والی کے خلاف فریاد کی تو) آنخضرت ﷺ نے ان سے فرمایا۔ "ابو جندل۔ صبر و ضبط سے کام لو۔اللہ تعالیٰ تہمارے لئے اور تم جیسے دوسر سے کمز ور مسلمانوں کے لئے

کشاد گی لور سمولت پیدا فرمانے والاہے۔ ہم قریش کے ساتھ ایک معاہدہ کریچکے ہیں اور اس کی روہے ہم انہیں قول و قرار دے چکے ہیں۔ ہم نے ان کو اللہ کے نام پر عمد دیاہے کہ ہم وغااور بدعمدی نہیں کریں گے!"

ای ہے ہمارے شافعی فقہاء نے بیہ دلیل لی ہے کہ مشر کول میں سے کوئی مخص مسلمان ہو کر ہمارے پاس آجائے تواس کولوٹانا جائز ہے گر صرف اسی صورت میں لوٹائیں گے جبکہ وہ فخص آزاد ہو مر دیو بچہ اور م مجنون نہ ہولور اس کے خاندان دالے اسے واپس ما تگتے ہوں۔

ابوجندل کی دومشر کول کی بناہ .....ایک روایت میں به الفاظ بیں که آنخضرت عظی نے سیل سے فرمایا کہ ابھی معاہدہ مکمل نہیں ہواہے (یعنی پورا لکھے جانے اور دستخط ہو جانے کے بعد اس پر عمل شروع ہو ناچاہے مر سیل نے کما کہ بالکل ہو چکاہے میرے آپ کے در میان معاملات طے ہوچکے ہیں اس لئے اسے آپ کو والیسی کرناپڑے گا۔ آخر آنخفرتﷺ نے فرمایاا چھااہے میری طرف سے بناہ میں لے لو۔ سہیل نے کہامیں ہر گزاہے تاپ کی بناہ میں نہیں دول گا۔ آپ نے فرمایا نہیں تم بناہ میں دے ہی دو۔ سیل نے کہامیں ہر گزیہ نہیں کرول گا۔اس وقت سمیل کے ساتھیوں مکر زاور حُویْطَبْ نے کما چلتے ہم اس کے لئے آپ کی بناہ تبول کرتے ہیں اور اب اس کو کوئی تکلیف اور ایذا نہیں دیں گے۔

جلد سوئم نصف بول

مکریہ لور گزشتہ روایت علامہ ابن حجر ہتمی کے اس قول کے خلاف ہے کہ ابو جندل مُدنہ کے اس معاہدہ ے پہلے آئے تھے۔اس دوایت کو بخاری نے بیان کیا ہے۔

غرض ابو جندل کے لئے مسلمانوں کی بے قراری دکھے کر حویطب نے تمرزے کما۔

" میں نے محمد ﷺ کے ساتھیوں میں جنتی محبت ان لوگوں کے لئے دیکھی ہے جوان کے دین میں

واخل ہوجاتے ہیں اتن کمی قوم میں کسی کے لئے نہیں دیکھی۔ میں تو یمی کہتا ہوں کہ آج کے بعد مجھی تم

لوگوں کو محمد ﷺ سے ایساانصاف نہیں ملے گا یمال تک کہ وہ زبرد سی محے میں داخل ہو جائیں گے!" ابو جندل کے لئے عمر کا اضطراب ..... یہ من کر تمرز نے کہا کہ خود میرا بھی میں خیال ہے۔ای وقت

<u>حضرت عمر فاروق ٹیزی کے ساتھ اٹھ کر</u> حضرت ابو جندل کے برابر چلنے لگے۔ابو جندل کے برابر ان کا باپ سہیل بھی تھاجوا نہیں یعنی حصرت عمر کو دہاں ہے د ھکیلنے لگا مگر عمر ابو جند ڵ ہے کہتے جاتے تھے۔ "ابو جندل صبر کر دوہ لوگ سب مشرک ہیں اور ان میں ہے ایک ایک شخص کا خون ایک کتے کے خون بتی بن

ے قیمتی نہیں ہے۔ اور تمهارے ہاتھ میں تلوار موجود بی ہے!"

اس طرح حضرت عمر ؓ ابو جندل کوباپ کے قتل پر ابھار نے لگے۔ایک روایت کے مطابق فاروق اعظم نے ابو جندل سے کما۔ ایک کا فرکاخون اللہ کے نزدیک ایک کتے کے خون کے برابر ہے یہ کہ کروہ تلوار کا قبضہ ابو

ایک روایت کے مطابق حضرت عمر شنے ان سے کہا۔

جندل کی طرف بڑھاتے تھے۔

"ابو جندل بھی بھی انسان کواللہ کے راہتے میں اپنے باپ کو بھی قتل کر ناپڑتا ہے۔ خدا کی قتم اگر ہم ا پنے باپ داد اکوپالیتے تو خد اک راہ میں ان کو یقیناً قتل کرڈ التے!"

اس پر حضرت ابو جندل نے فاروق اعظم سے کما۔

"انتر آپ خود ہی اس مخص ( یعنی سهیل ابن عمر و ) کو کیوں قتل نہیں کر دیتے۔" حصرت عمر ؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں اس کو بااس کے علادہ نمی اور مخص کو قتل کرنے ہے منع فرمادیا ہے ابو جندل نے کما تو بھر آنخضرت عظیہ کے حکم کی اطاعت کے مستحق آب مجھ سے زیادہ تو نہیں ہیں (لعنی آپ کے حکم کی اطاعت اتن ہی مجھ پر بھی واجب ہے جنتنی آپ پر ہے)

حضرِت عمر مستحقے ہیں اس وقت میری آرزو تھی کہ ابوجندل تلوار بلند کرے اور اپنے باپ کو قتل کردے مگروہ مخض اپنے باپ کے حق میں بڑا بخیلِ ثابت ہوا (حضرتِ عمرٌ کا میہ جذبہ ایک مسلمان کی حیثیت ہے حضرت ابوجندل کی ہدردی اور محبت میں تھا کہ سمی طرح ان کو مشرکین سے نجات مل جائے)

یمال به شبہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر ؓ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ابو جندل کا باپ کو قتل کرنا جائز ہے یمال تک کہ وہ اس قتل کے لئے ابو جندل کو ابھارنے بھی لگے۔اس کے جواب میں کماجاتا ہے کہ فاروق اعظم نے ایسا اس لئے سمجھا کہ سمیل اپنے بیٹے کو اسلام ہے چھیر کر واپس کفر کی تاریکیوں میں لانا چاہتا تھا۔ حالا نکہ آنخضرت ﷺ ابو جندل سے میہ فرما چکے تھے کہ ابو جندل صبر د ضبط سے کام لو۔

جلّدسوتم تسغب اول

ابوجندل محرز ابن حفص اور حویطب کی پناہ میں کے واپس پنچے۔ان دونوں نے ابوجندل کو ایک مکان میں پنچادیالور ان کے باپ نے انہیں ایذار سانی سے ہاتھ روک لیا (کیونکہ کرز لور حُویطب ان کو پناہ دے چکے شے)

ابو جندل کااصل نام عاص تھا (اور ابو جندل لقب تھا)اور یہ عبداللہ ابن سمیل ابن عمر و کے بھائی تھے عبداللہ ابن سمیل ۔ ابو جندل سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے کیونکہ عبداللہ ابن سمیل غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں۔

یہ عبداللہ غزدہ بدر کے وقت مشرکوں کے ساتھ مسلمانوں سے لانے کے لئے آئے تھے مگر بدر میں پہنچ کر انہوں نے مشرکوں کاساتھ چھوڑ دیا اور رسول اللہ ﷺ سے آلے پھریہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر غزدہ بدر میں جمی شریک ہوئے وہ فتح کمہ ہے۔
بدر میں مجی شریک ہوئے جبکہ حضرت ابو جندل جس پہلے غزوہ میں شریک ہوئے وہ فتح کمہ ہے۔

معاہرہ میں بنی خزاعہ کی شرکت ..... غرض اس معاہرہ میں بی فزاعہ کے لوگ آنخفرت ﷺ کی طرف سے بینی آپ کے دوست قبیلے کی حیثیت سے شریک ہوگئے۔

کماجاتاہے کہ اس وقت حوکیطب نے سمیل ابن عمر وہے کہا۔ " تمہاری نانمال والول یعنی نی نزاعہ نے ہمارے ساتھ اپنی دیشمنی کا اظہار کر ہی دیا جے وہ ہم سے

ماران مان روق من من کرانے معاہدہ میں شریک ہوگئے ہیں!" چھپاتے تھے مگراب محمدﷺ کی طرف سے معاہدہ میں شریک ہوگئے ہیں!" سہیل نے کہا۔

" یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں جیسے اور دوسرے لوگ ہیں (لینی میری نانمال ہونے سے کیا فرق پیدا ہوتا ہے) یہ لوگ ہمارے در شے دار لور خون ضرور ہیں لیکن اگر دہ محمد ﷺ کی طرف سے اس معاہدہ میں شریک ہوئے تواس کا انہیں افقیار تھاکہ اپنے لئے کوئی بھی راستہ منتخب کرلیں ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں!"
دو معالم ایک ا

ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے خلاف اپنے حلیف قبیلے بی بکر کو مدودیں گے۔" سمیل میہ سن کر کہنے لگے۔

" ذراخیال رکھو کہیں تہماری یہ بات بنی بکر کے لوگ نہ س لیں وہ لوگ بڑے بد خصلت ہیں فور اُہی بنی خزاعہ کو گالیال دیناشر وع کر دیں گے جس کے متیجہ میں محمد ﷺ اپنے حلیفوں لیمنی بنی خزاعہ کے لئے ہم ہے ناراض ہو جائیں گے لور ہمارے اُن کے در میان جو معاہدہ ہواہے اس کو ختم کر ڈالیں سے۔" ناراض ہو جائیں گے اور ہمارے اُن کے در میان جو معاہدہ ہواہے اس کو ختم کر ڈالیں سے۔"

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بیعت ر ضوان جو وہیں حدیدیہ کے مقام پر لی گئی تھی اس صلح نامہ اور معاہدے سے پہلے ہو چکی تھی اور یہ کہ اس بیعت کی بنا پر قریش نے آنخفرت عظی کے پاس قاصد بھیجا تھا۔ مگر کتاب مواہب میں یہ ہے کہ بیعت ر ضوان آنخفرت عظی نے اس صلح نامہ کے بعد لی تھی اور یہ کہ جلدسوتم نصف اول مير تحلبيه أمردو

حضرت عثان غنی جو مراسلہ لے کر حدیبہے سے کے گئے تھے اس میں اس صلح کی پیش کش موجود تھی جو

آنخضرت ﷺ اور سمیل کے در میان ہو گی۔اس وقت قریش نے حضرت عثان کو پکڑ لیا جس کے جواب میں ٱنخضرت ﷺ نے سمیل کوروک لیاتھا تکراس قول میں جوافزکال ہےوہ ظاہر ہے۔

معابدہ کی منکیل اور گواہمال .....اس کے بعد جب رسول اللہ عظام اس منکے کی کارروائی سے فارغ ہو گئے تو

<del>۔ ایس کی مسلمانوں میں سے چھے بااثر</del> لو کول کی کواہی اور تقید بین ہمی ہو گئی مسلمانوں میں ہے ان کواہوں میں ہیہ حضر ات تصے ابو بکر همر فاروق عثان غنی ه، عبدالر حلن ابن عوف ه، سعد ابن ابی و قاص ،ابو عبیده ابن جزاع اور

محمرا بن مسلمۃ اور مشر کول میں سے جن گواہوں کے دستخط ہوئے ان میں حوکیطب اور مکر زابن حفص ہتھے۔

قربانی کے لئے ابو جمل کا اون ....اس کے بعد آنخفرت علی نے اٹھ کر قربانی کا جانور ذی فرمایاان م<u>ں ابو جہل والاوہ لونٹ بھی تھاجو بہترین</u> نسل کا لیعنی اصیل لور مہری لونٹ تھا (مهری لونٹ کے متعلق تفصیل گزشتہ ابوا ب میں بیان ہو چک ہے ) یہ اونٹ چو تکہ اصیل اونٹ تھااس لئے آنخضرت ﷺ کی دودھ والی او نشیوں

کے در میان افزائش نسل کے لئے رکھا جاتا تھا۔اس اونٹ کے سر میں جاندی کا ایک حلقہ پڑار ہتا تھا۔ ایک قول ہے کہ بیر حلقہ سونے کا تھا تاکہ قریش اے د کھے کر خار کھا کیں۔ بیداونٹ آپ کوغز دو ٹیدر کے مال غنیمت میں ملاتھا

جیماکہ بیچیے بیان ہو چکاہے۔ <u> اونٹ کا مکے کو فرار اور قریش کاواپسی ہے انکار</u> ..... آنخضرت ﷺ کا یہ اونٹ مدیبیہ کے مقام ہے

کی طرح چھوٹ کر بھاگ ممیا تھالور کے میں اس نے سید ھے ابو جمل کے گھر پہنچ کر دم لیا۔ اس کو پکڑنے کے لئے پیچیے بیچیے حضرت عمر وابن عنمہ انصاری گئے تھے مگر قریشی اوباشوں نے یہ اونٹ دینے سے انکار کر دیا۔ آخر سہیل ابن عمرو کو پہتہ چلالور اس نے ان اوباشوں کو تھم دیا کہ لونٹ واپس کیا جائے قریش نے یہ اونٹ حاصل

كرنے كے لئے اس كے بدلے ميں كھے كيڑے كے تعانوں كى پیش كش كى مكر آنخضرت علاقے نے فرماياكہ أكر ہم نے اس اونٹ کو قربانی کے لئے نامز دنہ کیا ہو تا تو ضرور دیدیتے۔

ایک کے بدلے سواونٹ کی پیش کش .....ایک روایت میں ہے کہ جب قریثی نوجوانوں نے یہ اونٹ ۔ ۔ واپس کرنے سے اٹکار کیا تو سمیل نے ان سے کما کہ اگر تم اس اونٹ کو لینا ہی چاہتے ہو تو اس کے بدلے میں سو لونٹوں کی پیشکش کرواگرانہوں نے دہ سولونٹ قبول کر لئے تواس لونٹ کواپنے یاس روک لیماور نہ اس کور کھنے کی کوشش نہ کرنا چنانچہ قریش نے آنخضرت ﷺ کویہ پیش کش کی مگر آپ نے اٹکار کر دیالور فرمایا کہ اگریہ اونٹ

اً مکی تعنی عمرہ کی قربانی کے لئے نامز دنہ ہو چکا ہو تا تو میں اس کے بدلے میں سواونٹ قبول کر لیتا۔ غرض ذبیم کرنے کے بعد آنخضرت علیہ نے قربانی کا کوشت ان فقراء پر تقیم فرمادیاجو مدیبیہ میں حاضر تھے ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت ﷺ نے حضرت اجیہ ابن جندب کے ہمراہ بیں قربانی کے جانور مے روانہ کے جنہیں مروہ کے مقام پر ذیج کیا گیااور ان کا کوشت کے کے غریبوں کو تقسیم کیا گیا۔

عجامت اور قربانی ....اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے ایک مکہ بیٹھ کرسر منڈلیا۔ اس موقعہ پر جس نے آپ کے سر کے بال موغرے وہ خرّاش ابن امّیۃ خزاعی تھے۔ یہ وہی خرّاش بیں جنہیں آپ نے قریش کے پاس بطور قاصد بھیجا تھالور قریش نے ان کالونٹ ذبح کر ڈالا تھالور خو دان کو بھی قتل کرنے کاارادہ کیا تھا۔ جیسا کہ بیان ہوا۔

جلدمونم نصف اول

صحابہ نے جب آنخضرت ﷺ کو قربانی کرتے اور سر منڈاتے دیکھا توانہوں نے جلدی جلدی قربانی کی اور سر منڈائے۔بعض صحابہ نے سر منڈانے کے بجائے صرف بال کتر دائے ایسے لوگوں میں حضرت عثمان ا بن عفان اور حفرت ابو قنادہ تھے۔ بعض علماء یعنی علامہ سمیلی کہتے ہیں کہ سر منڈانے کے بجائے بال کتر دانے

دالے صرف میں دو آدمی <u>تھ</u>۔ آنخضرت ﷺ نے اس موقعہ پر سر منڈانے والوں کے لئے تین مرتبہ دعا فرمائی اور بال کتروانے

والول کے لئے ایک مرتبه دعافر مائی آپ نے جود عافر مائی وہ میر تھی۔

"اے اللہ اسر منڈانے دالوں پر اپنی رحمت فرما۔ ایک روایت میں وعا کے الفاظ یوں ہیں کہ۔ اللہ تعالیٰ سر منڈانے والوں پر رحمت فرمائے۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ اے اللہ اسر منڈانے والوں کی

اس پر لوگوں نے عرض کیا۔اور بال کتر وانے والوں کی بھی۔ آپ نے پھر فرمایا۔اللہ تعالی سر منڈانے والول پر رحت فرمائے۔ یابیہ فرملیا کہ اے اللہ سر منڈانے والوں پر رحت فرما۔ یابیہ فرملیا کہ اے اللہ سر منڈانے والول کی معفرت فرما۔ صحابہ نے پھر عرض کیا اور بال کتروانے والوں کی بھی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سر منڈانے والوں لور بال کتر وانے والوں پر رحمت فرمائے۔ایک روایت میں ہے کہ آپنے چو تھی مرتبہ میں بال کتر دانے دالوں کو د عامیں شامل فرمایا۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا۔

" یار سول الله ! آپ نے بال کتروانے والوں کو چھوڑ کر صرف سر منڈانے والوں کے لئے ہی کیوں ر حمت کی د عا فرمائی۔"

آپنے فرماید

"اس کئے کہ سر منڈانے والے بال کتروانے والوں کی طرح اس آر زومیں نہیں ہیں کہ وہ (ای سال) بیت الله کاطواف کر سکیں گے!"

کیوں بال کتروانے دالوں کے اس ظاہری عمل سے یہ محسوس ہوتا تھاکہ انہوں نے اپنے سروں کے باتی بال اس تمنامیں چھوڑ دیتے ہیں کہ بیت اللہ کاطواف کرنے کے بعد سر منڈ ائیں گے (جبکہ سر منڈ انے والول نے آنخضرِتﷺ کی پیروی میں سب بال صاف کرادیئے کیونکہ آنخضرتﷺ نے یہ فرمایا تھاکہ آئندہ سال طواف کر سکیں گے)

<mark>قبولیت کی علامت</mark>.....اد هِرِ جب محابه سر منڈا کر فارغ ہوئے نوحق تعالیٰ نے ایک سخت آند ھی چلائی جو <u>مسلمانوں کے بالوں کو اژاکر لے گئی اور انہیں حرم میں لے جاڈ الااس روایت میں یہ شبہ ہو سکتاہے جیسا کہ بیان</u> ہوا کہ مقام حدید بیے کااکثر حصہ حرم کی حدود میں واغل ہے (للذا پھر بالوں کو حدود حرم میں پہنچانے سے کیامر اد ہے) بسر حالِ مسلمانوں نے اب آندھی اور بالوں کے اڑنے سے یہ بشارت کی کہ ان کاعمر ہ قبول ہو گیاہے صحابہ کی علم عدولی اور آنخضرت ﷺ کو تکلیف .....ایک روایت میں یوں ہے کہ آنخضرت ﷺ نے معاہدہ کی تحریرے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کو سر منڈانے اور ذبیحہ کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے تین مرتبہ لو گوں کو یہ حکم دیا تکر کوئی مخص بھی تھیل حکم کے لئے نہیں اٹھا (اس کی وجہ صحابہ کاوہ ریجو غم تھاجو کے میں دا فل نہ ہو کتے لوربیت اللہ کا طواف نہ کر کئے کی دجہ سے تھا) جلدسوئم نصف اول

آخر آنخضرت ﷺ اپنی زوجہ محترمہ حضرت اُمّ سلمہ ﷺ کے خیمہ میں تشریف لے گیج۔اس وقت

آنخضرت علی کو سخت غصہ تھااس لئے آپ فور الیٹ مجئے حضرت آم سلمہ نے آپ کی یہ کیفیت دیمھی تو یو جیما كەيار سول الله كيابات ہو گئ مگر آپ نے كوئى جواب نہيں ديا۔ أمّ المومنين بار بار آپ سے دريافت كرتى ر جيں مگر

آپ جواب نہیں دیتے تھے۔ آخر آپ نے ان کے کئی بار پوچھنے پر بتلایا کہ لوگوں نے کیا معاملہ کیا ہے۔ آپ نے أم المومنين سے فرمايا۔

"مسلمان ہلاک ہوگئے۔ کہ میں نے ان کو سر منڈانے اور قربانی کرنے کا تھم دیا مگر انہوں نے تعمیل نہیں کی۔ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ آم سلمہ عجیب بات ہے کیا تم لوگوں کو نہیں دیکھ رہی ہوں کہ میں نے

ا نہیں ایک تھم دیا مگر دہ اس کو نہیں مان رہے ہیں۔ میں نے بار بار ان سے کما کہ سر منڈ الو۔ قربانی کر لو اور عمر ہ کے احرام سے فارغ ہو جاؤ مکر ایک مخف نے بھی میری بات نہیں مانی وہ میری بات سنتے رہے اور میر امنہ دیکھتے

په کامشوره .....حضرت اُمّ سلمهٌ نے عرض کیا۔

"یارسول الله! آپ ان او گول کو ملامت نه فرمائے کیونکه آپ نے صلح کرنے کے سلسلے میں جو مشقت

اٹھائی ہے اور بغیر فتح ( یعنی عمر ہ ) کئے صحابہ کو واپس لے جانے کاجو فیصلہ فرمایا ہے اس کی وجہ سے بیالوگ بڑے سخت حالات اور اضطر الى كيفيات سے وو چار ہوئے ہيں!" <u>نبی کے موتے مبارک ....اس کے بعد حضرت اُم</u> سلمہ ہے آنخضرت ﷺ کو مشورہ دیا کہ آپ باہر جاکر

کسی سے بچھے نہ فرمائیں بلکہ قربانی کاابنا جانور ذرج فرمائیں اور سر منڈالیس۔ چنانچہ آپ نے ام المومنین کے مشور ہ یر عمل کیا۔ یعنی آپ نے چھری اٹھائی اور مُری کی طرف چلے پھر آپ نے بلند آواز سے بہم اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے ذبیحہ کیا۔ اس کے بعد آپ اپنے قبَّہ میں تشریف لے مگئے جو مرُخ اون کا تھادہاں آپ نے حضرت خرّاش ابن اُميّة کوبلاياادر سر منڈايا۔ پھر آپ نے اپنے بال ايک در خت پر پھينک ديئے جنہيں لوگوں نے چنَ چنَ کر

حضرت المعمارہ نے بھی آنخضرت ﷺ کے بالول میں سے کھ بال لے لئے تھے جنہیں وہ بوی احتیاط سے اپنے پاس رکھتی تھیں اور جب کو ئی ھخص بیار ہو تا تووہ ان بالوں کو پانی میں دھو تیں اور وہ پانی مریض کو ملادیتی جس ہےاہے شفاحاصل ہوتی۔

غرض جب لو گول نے آنخضرت ﷺ کو قربانی کرتے اور سر منڈاتے دیکھا توان سب نے بھی جلدی جلدی قربانی کی اور سر منڈائے (اس طرح حضرت آم سلمہ کے بروقت اور سیح مشورہ سے آنخضرت علیہ کی وہ تکلیف دور ہو گئی جواس ونت آیپ کو پیش آگئی تھی) مدینے کو واپسی اور سورۂ فتح کا نزول ....اس کے بعد آنخضر ت علی یمال سے مدینہ منورہ کو داپس روانہ

سے ئے۔ آپ نے حدیبیہ کے مقام پرانیس دن قیام فرمایا۔ ایک قول ہے کہ بیس دن قیام فرمایا تھا۔ جب آپ کے

اور مدینے کے در میان کراع عمیم کے مقام پر پہنچے تو آپ پر سورہ گنج نازل ہوئی۔اس وقت آپ نے حضر ت عمر " اس وقت مجھ پر جو سورت نازل ہوئی ہے وہ مجھے اس سارے جمال سے زیادہ محبوب اور پیاری ہے جس

مير ت طبيه أردو

پر سورج ک روشن پڑتی ہے!"

اد حر لوگ سفر کے دور ان بھوک سے بیتاب ہو گئے چنانچہ محابہ نے آبخضرت ﷺ سے عرض کیا۔ " يارسول الله اجم بهت بے حال مو محے بين يعنى بھوك سے بيتاب مو محكے بيں الو كول كے پاس سواری کے اونٹ ہیں آپ ان کوذ بح فرمادیں تاکہ ہم کوشت سے پیٹ بھر سکیں اور چربی سے تیل اور تری حاصل کریں اور کھالوں ہے جوتے بنالیں۔"

یہ من کر حفزت عمر نے آنخفرت علقے سے عرض کیا۔

یار سول الله ! آپ ان کی بات نه مانیس کیونکه مجر جب مجمی لونث نیج ربا کریں گے بیه ایسا ہی کیا کریں ھے لیکن کل کسی جنگ میں جب ہمیں بھو کے پیٹ اور پیدل لڑ ناپڑے گا تو کیا ہوگا۔ پھرانہوں نے کمابلکہ آپ کی رائے ہو تو آپ لوگول کوبلا کر فرمائیں کہ ان کے پاس جو پچھ زاد راہ اور ناشتہ باقی ہے اس سب کو ایک جگہ جمع کرویں پھر آپ اس میں برکت کی دعا فرمائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی برکت ہے اس کھانے کوسب کے

معجرة نبوى علية ..... چنانچه آنخضرت على نے محاب سے فرمایا كه سب لوگ اپى چادرين اور عبائين <u> مجیلادیں لوگوں نے تعمیل کی تو آپ نے فرمایا جس کے پاس کچھ بھی زادراہ اور کھانا باقی ہو وہ اس پر لا کرر کھ</u> وے۔ پھر آنخضرت ﷺ نے دعا فرمائی اور اس کے بعد فرمایا کہ سب لوگ اپنے اپنے برتن قریب لے آئیں اور

جتناجا ہیں بھرلیں چنانچہ لو کول نے اپنے برتن بھر لئے اور سیر اب ہو کر کھایا جبکہ وہ کھاناجوں کا تول بچار ہا۔ سلم میں یہ روایت اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک غزوہ میں تے کہ رائے میں ہمیں بھوک نے پریشان کیا (جبکہ کھانا ختم ہوچکا تھا ) آخر ہم نے ارادہ کیاکہ اینے سواری کے کچھ اونٹ ذیج کرلیں۔ محر استحضرت علائے نے ہمیں تھم دیا جس کے مطابق سب لوگوں نے اپنا بقیہ زادراہ جمع کر دیااس کے لئے ہم نے اپنی چادریں مجمیلادی تھیں اور سب کا کھانا اس پر جنع کر دیا گیا جو سب ملا کر اتنا تھوڑا تھا کہ ایک بمری کے گوشت کے برابر تھا جبکہ ہم لوگوں کی تعداد چودہ سو تھی۔مگررادی کمتاہے کہ ہمنے سیراب موكر كھايالور پھراہے برتن بھرلئے۔اس پررسول الله علیہ بنس پڑے يہال تک كه آب كے دونول جانب كے وانت نظر آنے لگے۔ پھر آپ نے فرملا۔

"اشهد ان لا اله الا الله وأتى رسول الله خداك فتم الن دوكواميول كے ساتھ جو مخص مجى الله تعالىٰ کے سامنے حاضر ہو گاہ ہ دوزخ سے محفوظ فرمادیا جائے گا۔"

پھر آنخضرت ﷺ نے اپنے ایک محابی ہے یو چھا کیاوضو کے لئے پانی ہوگااس پر ایک مخض ایک مرتن لے کر آیا جس میں بہت تھوڑ اساپانی کے تھا۔ آپ نے اس کوایک پیالے میں الثوایا اور اپنے دست مبارک کی متھیلی اس میں رکھ دی۔راوی کہتاہے کہ اس کے بعد ہم چودہ سو آدمیوں نے اسی پانی سے وضو کرلی جبکہ ہم بہت تیزی ہے اور کا فی مقدار میں جسم پر پانی گرار ہے تھے (بعنی عام حالت میں وضو کے لئے جتنایانی استعال کرنا جاہئے ہم اتنا ہی استعال کررہے تھے )اس کے بعد آٹھ اومی اور آئے اور انہوں نے آکر ہو چھاکیا یاک بانی ہوگا۔

لے مال پانی کے لئے نطف کالفظ استعال مواہے کو تکدیانی بھی شینے والی چزہے۔

بوجكا تغله

جلدسوتم نصف لول آنخضرت على نے فراياوضوے سب فارغ ہو چکے ہیں۔

کھانے اور پانی میں برکت ہونے کے جو بیدوا قعات پیش آئے ان کی طرف تصیدہ ہمزیہ کے شاعر نے

بھی اس شعریس اشارہ کیاہے جس میں آپ کی مضلی کاوصف بیان کیا گیاہے۔ اکسیت المرملین مِنْ موتِ جَهدِ اعوز لقوم فیه زادوماء

مطلب ..... آپ نے ان لوگول کی ذیر حمیال بچالیں جو کھانے لور پانی کے محتاج ہور ہے تھے اس طرح وہ لوگ

اس شدید تھا بعنی تایابی کے وقت موت کے منہ سے لکل آئے جبکہ پانی اور کھانے کی اس تایابی کا دیکار پور الشکر

پانی میں برکت کے اس واقعہ کی طرف امام بھی نے بھی اپنے تصیدہ کے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔

وعندي يمين لايمين بإنّ في يَمينك و كفا حُيثما السهب ضنت ترجمہ: وابنا ہاتھ میرے پاس بھی ہے مگر آپ کے ہاتھ کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے

کیونکہ آپ کے دیمت مبارک کی برکت یہ ہے کہ اس کے مقالبے میں باول بھی تجیل ہیں۔

من حديميد عظيم ترين مع .... جب رسول الله علية برسورة فق ماذل مولى توجر كيل عليه السلام في آب ے مرض کیا کہ یار سول اللہ! آپ کو (یہ رفتح )مبارک ہو۔ ای طرح مسلمانوں نے بھی آپ کو مبارک باد دی

مر بعض محابہ نے اس میں کلام کیالور کہا کہ یہ ( یعنی حدیب کی صلح ) کوئی فتح نہیں ہے۔ مشر کین نے ہمیں بھی بیت الله میں جانے سے روک دیالور ہمارے قربانی کے جانوروں کو مجمی روک دیا۔ جب رسول اللہ عظیم تک بیہ

باتن چنچیں تو آپ نے فرملا۔ " یہ لغوبات ہے۔ حقیقت میں یہ سب سے بڑی فتے ہے۔ مشر کین اس بات پر راضی ہو گئے کہ حمیس

بھلائی کے ساتھ فی الحال اپنے شہر ہے واپس کرویں مگر آئندہ کے لئے انہوں نے تم ہے صلح لور امن کی ورخواست کی (اور معاہدہ کیا )انہوں نے تہماری وہ باتیں برداشت کرلیں جنہیں وہ ناپیند کرتے ہیں۔اللہ نے

حميس ان پر كاميابي عطافرمائي اور حميس سيح سلامت اور اجر و ثواب كے ساتھ واپس كياللذايه تمام فقوحات ميں سب سے بڑی گتے ہے۔ کیاتم دہ دفت بھول گئے جب غزدۂ احد کے موقعہ پر مشرکوں سے شکست کھا کر احد پر

چڑھے بعنی بھامے چلے جاتے تھے اور پیچیے مزکر بھی نہ ویکھتے تھے حالانکہ میں تم کو تمہاری آخرت کے لئے بلار ہا تھا۔ کیاتم وہ وقت بھول کئے جب غزوۃ اتزاب کے موقعہ پر مشرکین لوپر نیچے ہر طرف سے تم پر آچڑھے تھے لور تم حمران و مشدر رہ مکے تھے اس وقت کلیج منہ کو آرہے تھے اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ طرح طرح کے

<u>صحابہ کو صلح نامہ کی اہمیت کا احساس ..... (اس وقت مسلمانوں کی آنکھیں تعلیں اور محابہ نے عرض کیا۔</u>

<u>"الله لوراس کے رسول نے چ</u>کے کماحقیقت میں بیر سب سے بڑی فتح ہے خدا کی قتم اے نبی اللہ !ہم دہ باننس سوج مجی نمیں سکتے جو آپ نے سوچی ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کی مصلحوں کو آپ ہی ہم سے بمتر سوچ اور سمجه سكته بين!"

اس دقت ایک محالی نے جو حفزت عمر فارون تھے آنخضرت میکافیے سے عرض کیا۔ "يدسول الله! كيا آب ني بني فرماياتفاكه آب امن وسكون كم ساتھ كے ميں داخل ہوں مے\_"

لوگول نے عرض کیا۔ نہیں۔ آپ نے فرمایا۔

"بس میرا قول وہی تھاجیسا کہ جر کیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم لوگ بیت اللہ میں پہنچو گے اور اس کا

طواف کرو گے!"

اقول۔ مولف کہتے ہیں: یہال ایک شبہ ہوسکتاہے کہ آنخضرت ﷺ نے محابہ سے جو کے میں داخل ہوئے اور طواف کرنے کے متعلق فربایادہ آنحضرت ﷺ کا خواب تھاد می نہیں تھی جیسا کہ بیان ہواللذا یہال

جر کیل علیہ السلام کا قول نقل کرنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ خواب دیکھنے کے بعد ای کے مطابق آپ کے

یاس وی بھی آگئی تھی جس کے بعد آنخضرت ﷺ نے یہ بات صحابہ کو بتلائی۔واللہ اعلم

ایک روایت میں اس طرح ہے کہ حدیبہ کے قیام کے دوران جب رسول اللہ عظی نے یہ خواب دیکھا کہ آپاور آپ کے صحابہ سر منڈاتے ہوئے اور بال کترواتے ہوئے امن وامان کے ساتھ کے میں واخل

ہورہے ہیں۔ تو آپ نے محابہ کو یہ خواب ہتلایا پھر جب مسلمانوں کو کمے میں داخل ہونے سے روک دیا گیا تو لوگول نے آپ سے پو چھاکہ آپ کے خواب کا کیامطلب تھاتو یہ آیات نازل ہو کیں۔

لَقَدْ صَدَقَ الله رَسُولُهُ الرُّوياَ بِالْحَقِّ الأليلِ 26 سورة فَحَرَّ 4

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچاخواب د کھلایا جو مطابق واقع کے ہے۔

ا قول۔ مولف کہتے ہیں بیر روایت اس گزشتہ قول کے خلاف ہے جس میں کہا گیا تھاکہ آنخضرت

علی نے بیے خواب مدینہ منورہ میں دیکھا تھااور یہ کہ اسی خواب کے سبب آپ نے عمرہ کااحرام باندھا تھا۔ کیونکہ بیہ بات بالکل ممکن ہے کہ آپ نے میں خواب دوبارہ حدیبیہ میں بھی دیکھا ہو لیکن پہلا جو خواب آپ نے مدینے

میں دیکھاتھااس کے فور اُبعداس کے متعلق وحی بھی نازل ہوئی تھی۔

بعض علماء نے لکھاہے کہ جب آپ اس فیصلے کے سال مجے میں داخل ہوئے اور آپ نے سر منڈ ایا تو فرمایا کہ میں دہ بات ہے جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ بھر جب فتح مکہ کے وفت آپ نے کینے کی بنجیاں لیس تو فرمایا کہ عمر ابن خطاب کومیر ہے پاس بلاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا یمی دہ بات ہے جو میں نے تم سے کھی تھی۔ پھر حجتہ الوداع کے موقعہ پر جب آنخضرت ﷺ نے عرفات کے مقام پرو قوف فرمایا توعمر ؓ سے فرمایا کہ یمی دہ بات ہے جو میں نے تم لوگوں سے کھی تھی۔

یمال بیدا شکال ہو سکتا ہے کہ آنخضرت ﷺ کا جو خواب بیان ہواہے اس میں بیہ ذکر مہیں ہوا کہ آپ تنجیاں بھی لیں گے نہ ہی یہ ذکر ہواہے کہ آپ عرفات میں و قوف فرمائیں مے (پھر آپ نے یہ کیے فرمایا کہ میں وہ بات ہے جو میں نے تم سے کی تھی )اس شبہ کے جواب میں کماجا تاہے کہ شایدیہ باتیں آپ نے خواب کے

بعد ہتلائی تھیں مگران ہے مراد صرف کے میں واخل ہوتا ہے۔واللہ اعلم

حُدیبیه میں بارات رحمت ..... مسلمان جب حدیبیہ میں قیام کئے ہوئے تھے تووہاں بارش ہوئی مگر صرف ا تنی کہ ان کے جو توں کے تلے بھی نہیں بھیکے (یعنی بوند اباندی ہو کررہ گئی)یہ بارش رات کے وقت ہوئی تھی ای وفت رسول الله ﷺ کی طرف ہے اعلان کیا گیا کہ لوگ اپنے اپنے مقام پر نماذ پڑھ لیں۔ای قتم کاواقعہ

غردہ حنین کے وقت مجی پیش آیا تھاکہ اچانک بارش آگئ جس پررسول اللہ عظم کی طرف سے اعلان کیا گیاکہ لو**گ ایخ ای**ے مقام پر نماز اد اکر لیں۔ جلدسوتم نسغب لول صلح حدیبیہ کی صبح میں محابہ کو نماز پڑھانے کے بعد آنخضرت ملکھے نے لوگوں سے فرمایا۔

"کیا حمہیں معلوم ہے تمهارے پر در د گارنے کیا فرمایا ہے۔"

لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کار سول ہی زیادہ جان سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔

بارش رحمت خداوندی ہے ..... "حق تعالی جل شانۂ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں کھے دہ ہیں جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور کچھ کا فر ہیں۔ جو مخص یہ کتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور فضل سے ہمارے لئے بارش ہوئی دہ اللہ

پر ایمان رکھنے والا ہے اور ستاروں کے حق میں کا فرہے ۔ اور جو فحض یوں کہتا ہے کہ فلاں ستارے کے ذریعیہ

مارے لئے بارش ہوئی وہ ستارول پر ایمان رکھنے والاہے اور مجھ ہے اس نے كفر كيا۔"

جالمیت میں بارش کا نجوم سے تعلق ..... یہ بات کمنا (که ستاروں کی فلاں چال کی وجہ سے بارش ہوئی) مارے شافعی فقہاء کے نزدیک مکروہ ہیں کفر نہیں ہے۔ کیونکہ یہال اس حدیث میں ایمان سے مراد اللہ ک

نعت کا شکر کرناہے کہ بندہ نے اس نعمت لینی بارش کو صرف ذات باری کی طرف ہی منسوب کیا۔ اور کفر ہے

مراد كفران نعت ہے كه بنده نے اس نعت كوالله كے بجائے غير الله كى طرف منسوب كيا۔اب آكر بنده كا عتقاد ہی ہے کہ بارش کا برسانے والاخود سیّارہ ہی ہے توبیہ کفر حقیقی کفر ہو جائے گاجوا بیّان کی ضد ہے۔

جمال تک کفران معمت کا تعلق ہے (کہ بارش کو ستاروں کی جال کا کرشمہ بتلایا جائے خود ستارے کو بارش برسانے والانہ مانا جائے )اس سے اس لئے رو کا گیا ہے کہ یہ جاہلیت کے زمانے کا طریقہ تھاور نہ ظاہر ہے اں انداز میں آگر کماجائے کہ بیہ بارش فلال ستارے کے ذریعہ ہے تواس سے یہ بات نہ ٹابت ہوتی ہے پورنہ ظاہر

موتی ہے کہ کھنے والاخود ستارے کو بی بارش برسانے والا سمحصتاہے۔اسی لئے آگریوں کمہ دیا جائے کہ یہ بارش فلال ستارے کی چال میں ہوئی ہے تواسمیں کراہت نہیں ہے۔

ستارول کی جالیں ..... تیر تاج: یمال به بات واضح رہنی جائے که عربی میں ستارے کو مجم اور کو کہ کہتے

میں لفظ مجم ہے ہی نجو می یا سمجم کا لفظ بناہے جس کے معنی ستارہ شناس کے ہیں۔اس کے علاوہ عربی میں نوؤ کا لفظ ہے یہ بھی ستارہ لور سیارہ کے لئے بولا جاتا ہے نوڈ اس ستارے کو کہتے ہیں جو غروب کی طرف جھک رہا ہو۔اس کے علادہ نور بارش اور نعمت کو بھی کہتے ہیں۔ نجو میول کے نزدیک نوء پاانواء کل ملا کر اٹھائیس ہیں جن کے مختلف

نام ہیں جیسے نوء دیبران نووشعر ک اور نوء ثریّاو غیر ہ۔بارہ میپنوں میں ہر میپنے تیر ہ دن تک ان ستاروں کا یہ عمل رہتا ہے کہ جس دفت ایک ستارہ مغرب میں ڈوہتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے اس گھڑی دوسر استارہ مشرق میں ابھر تا ہوتا ہے صرف نوء جیبالیاستارہ ہے جو چود ودن میں ڈبو تا ہے ان اٹھاکیس ستاروں کے مطالع مشہور ہیں للذا تیر ودن تک ہر مینے میں

ا کے ستارہ طلوع میں رہ کر جس و نت غروب ہو تا ہے اس و نت دوسر استارہ طلوع ہو جاتا ہے اور پھروہ تیرہ دن میں اپناسغر پوراکر تاہے تو تبیسرااس کی جگہ آجاتاہے۔ای طرح ان اٹھائیس ستاروں کا یہ عمل مسلسل رہتاہے یمال تک که جب تمام اٹھائیس ستارے اپنی گردش پوری کر لیتے ہیں توسال حتم ہوجاتا ہے اور اس دقت پھر پہلا ستارِه طلوع ہو جاتا ہے۔

اٹھائیس ستارے اور گردش ماہ و سال ..... جاہلیت کے زمانے میں عربوں کا عقیدہ تھا کہ ان اٹھائیس انواء میں سے جب بھی ایک ڈوب کر دو سر اابھر تاہے تواس وقت بارش یا آند ھی ضرور چلتی ہے چنانچیہ جس ستارے کے طلوع کے وقت بارش ہوتی عرب اس بارش کو اس ستارے کی بارش کا نام دیتے مثلانوء ٹریآ کے طلوع کے

- جلدسوتم نصف اول وقت جو بارش ہوتی اس کو وہ لوگ ٹریا کی بارش کہتے اور نوء وریان کے طلوع کے وقت جو بارش ہوتی اس کو و مران کی بارش کہتے تھے۔

اس گزشتہ حدیث قدی میں زمانہ عالمیت کے ای طریقہ کی طرف اشارہ کیا گیاہے بارش چونکہ ممیشہ

ہی حق تعالیٰ کی رحمت کا پیغام ہوتی ہے اور خاص طور پر عرب جیسے گرم و خشک علاقوں میں بارش کی چند بوندیں زندگی کی نوید اور مسرت و کھار کا پیغام ہوتی ہیں اس لئے اس رحمت کے نزول کے وقت ستاروں کی طرف بارش

کو منسوب کرنے کامطلب میہ ہے کہ اللّٰہ کے اس انعام کوسیاروں کی کر شمہ سازی قرار دیا ممیاحالا تکہ وہ سیارے اور

ان کی جال اور گروش خود حق تعالیٰ کے تھم کی پابندہے۔ تشر ی حتم۔ مرتب) ا کی و فعہ عبداللہ ابن آئی ابن سلول نے بھی کما تھا کہ بیانوء خربنے ہے بعنی ہمیں شعری ستارے کے

ذر بیہ بارش حاصل ہو گی۔ یہ خریف فصل کا نام ہے جس کوار دو ہی نہیں ہندی میں مجمی خریف ہی بولا جا <sub>ت</sub>ا ہے۔ یہ عربی لفظ ہے اس کو خریف اس لئے کماجاتا ہے کہ خرف کے معنی کاشنے اور توڑنے کے بیں چو تکہ اس فصل پر چھل توڑے جاتے ہیں اس لئے اس کو خریف کماجانے لگا (جس کے مقابلے پر دوسری فصل رہیج کی ہوتی ہے )

نوء کے معنی ایک ستارے کے زوال کے ہیں جو مغرب میں ڈوب جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے ر قیب ستارے کے مشرق سے طلوع ہونے کے ہیں۔ان کا بیہ طلوع وغروب ستاروں کی منزلوں میں ہو تا ہے۔

یہ نوء بعنی ایک ستارے کا ڈوہنا اور رقیب ستارے کا ابھر نا ہر تیر ہویں دن عمل میں آتا ہے سوائے ایک جبہہ ستارے کے جوچود هویں دن غروب ہو تاہے۔ بعض علماء نے لکھاہے کہ بیدانواء اٹھائیں ہیں اور عربوں کا خیال تھاکہ بارش اور ہواان ہی کی دجہ ہے ہوتی ہے۔

<u>ر حمت خداو ندی اور آدمی کی سر کشی</u> ..... حدیث میں ہے کیہ اگر اللہ تعالی بارش کوروک لے اور سات

سال <del>تک لو گول کواس سے محروم کرنے کے</del> بعد پھر برسائے تو بھی لو گوں کیا یک جماعت الیی ضرور ہو گی جو *کفر* کرے گی اور کیے گی کہ ہمیں نوء مجرہ لینی ویران سیارہ کے ذریعہ بارش حاصل ہوئی۔

حضرت ابوہر روال سے روایت ہے کہ اللہ تعالی ایک قوم کو صبح وشام نعت یعنی بارش سے نواز تاہے مگر

پھر بھیان میں سے پچھ لوگ کفر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لئے فلال سیارے نے بارش بر سائی ہے۔ ا یک روایت میں حضرت عمر فاروق ملما بھی ہے جملہ آتا ہے کہ جمیں فلال ستارے کے ذریعہ بارش

حاصل ہوئی ہے۔ ممریہ بات شاید اس وقت کی ہے جب تک حضرت عمر ان مخضرت علی کے اس ارشاد کا علم

نہیں ہواتھاجس میں آپنے ایسا کہنے سے منع فرمایا ہے۔

غیب کو جاننے کی جنتجو کریں۔

ہ نجوم ک<u>ی ہے فا کد کی</u> ..... شیخ ابن عطاء اللہ جو بڑے عار ف اور اولیائے کا ملین میں ہے ہیں کہتے ہیں کہ اے مومن شاید سے بات تخجے ستاروں کا علم جانے اور ان کے میل ملپ کے وقت ہونے والے انقلابات کی وا تفیت سے روکنے کے لئے کافی ہواور توان ستاروں کی تا ٹیرات کے وجود کاد عویٰ کرنے سے باز آجائے۔ کجھے معلوم ہوناچاہئے کہ اللہ نے تیرے متعلق قضاء وقدر میں کچھ نصلے کئے ہوئے ہیں جن کی جمیل ہونی ضروری ہے۔اس طرح تیرے لئے جو تقذیر فرمادیا ہے اس کا ظاہر جو نالازی ہے اس لئے علام الغیوب یعنی عالم الغیب کے غیب کو جاننے کی کو مشش کرنے سے کیا فائدہ جبکہ حق تعالیٰ عزو جلّ نے ہمیں اس سے روکاہے کہ ہم اس کے

جلد سوئم نصف لول حدیبید میں تجرور ضوان ..... مقام حدیبید میں جس در خت کے نیچ بیعت رضوان ہو کی اس کوای وقت

ے تجرہ رضوان کماجائے لگا۔ حضرت عرام کو اپن خلافت کے زمانے میں ایک دفعہ معلوم ہوا کہ پچھ لوگول نے اں در خت کے پاس پہنچ کر نماز بڑھی۔حضرت عمر "نے ان لوگول کو ڈانٹالور اس کے بعد ان کے عظم سے وہ

ور خت کاٹ دیا گیا کیونکہ اس کی دجہ سے بدعات جاری ہونے کاڈر تھا۔

ام کلثوم کا کے سے فرار .... جب رسول اللہ ملک مدینہ منورہ پنچے توائم کلثوم بنت عقبه ابن معیط کے 

ملے بیت کر چکی تھیں۔ آنخضرت ملک کی کے سے اجرت کے بعد عور توں میں اجرت کرے والی یہ سب سے

میل خاتون ہیں۔ ۔ یہ کے سے تنمارولنہ ہوئی تھیں اس کے بعد بنی نزاعہ کے ایک فخص کے ساتھ ہو کر مدینے بہنچ سمئیں۔ کتاب استیعاب میں ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہ کے سے مدینے کے لئے پیدل روانہ ہوئی تھیں۔ اُم کلثوم ان

کالقب تھا(بیاس لقب سے ہی مشہور ہو کیں ) مگر ان کااصل نام معلوم نہیں۔ بید حضر ت عثان ابن عفان کی مال والبَّل كئے جانے كاخوف ..... جبام كلثوم مدينے پنچيں توام المومنين حفرت أم سلمه كے ياس كئيں اور

الميں ہناياكہ ميں ہجرت كر كے آئى مول (چونكہ قريش سے معاہدہ موچكا تھااس لئے )ان كوڈر تھاكہ رسول الله ﷺ انہیں کے واپس بھیج دیں مے مگر جب رسول اللہ ﷺ حضرت اُمّ سلمہ کے پاس تشریف لا عاور انہوں نے آپ کوان کے متعلق اطلاع دی تو آپ نے آم کلٹوم کوخوش آمدید کہا۔ او حر کے سے آم کلٹوم کے دونوں بھائی عمارہ اور ولید مدینے آئے تاکہ معاہدہ کے مطابق بمن کووالیس

لے کرچائیں۔انہوںنے آگر آنخضرت ﷺ ہے عرض کیا۔ "اے محر ﷺ آپ نے ہم سے جو معاہدہ کیا ہے اس کو پور ایجے!" اد حر حفرت اَم کلوم نے (جو پہلے ہی اس بات سے ڈررہی تھیں ) آنخفرت ﷺ سے عرض کیا۔

"یار سول الله ایس عورت ذات ہوں عور تیں فطری طور پر کمز ور ہوتی ہیں۔اگر آپ نے مجھے واپس کے بھیج دیا توہاں لوگ جھے میرے دین ہے چھیر دیں کے اور میر اکسیں ٹھکانہ نہ ہوگا!"

معامدہ سے عور تول کا استثناء ....اس بر قر آن پاک کی جو آیات نازل ہو کیں ان کی رو سے عور تول کواس معاہدہ <u>ی زوے مستعلیٰ قرار دیدیا حمیالینی اگر کوئی عور</u>ت مسلمان ہو کر آجائے تواس کوواپس نہیں کیا جائے گا مگر اں شرط کے ساتھ کہ ان عور توں کے ایمان کا متحان لیاجائے اس موقعہ پرجو آیات نازل ہو نمیں وہ یہ ہیں۔

﴾ أيُّهَا اللِّينَ أمنُوا إِذَاجَاءَ كُمُ الْمُومِنِّتُ مُهْجِراتٍ فَامْتَحِنُو هُنَّ طَ اللَّهُ اعْلَمَ بايِماً نَهنَ فَإِنْ عَلِمُدَمُوهُ هُنَّ مُومِنِّتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَ إِلَى الْكُفَّارِبِ28 سورُهُ مُحَدَدً 2 كَارِيت 10

گاری طرف مت دالیں کر دیہ

ترجمہ:اے ایمان والوجب تمہارے پاس مسلمان عور تس دار الحرب سے جرت كر كے آئيں تو تم ان **کامخان کرلیا کرو۔ان کے ایمان کو اللہ ہی خوب جانتا ہے پس اگر ان کو اس امتحان کی رو سے مسلمان معجھو تو ان کو** 

" ایمان کے ایمان کے امتحان کی شرط ..... (ایمان کے امتحان سے مراد (طاہری تحقیق ہے کیونک

جلدسوتم نصف اول

جیسا کہ خود آیت یاک میں بھی فرمایا گیاہے کہ دلول کاحال تواللہ ہی بمتر جائے والاہے انسان کے بس کی بات منیں ہے اس لئے تم ان سے محقیق کر کے میہ جانچ کر لوکہ آیادہ مومنہ میں بھی یا منیں۔ آگر وہ ایمان والی ابت

مول توان کو کفار کے یاس واپس مت کرو)

علامه سمیلی کہتے ہیں امتحان سے مرادیہ ہے کہ عورت سے حلف لیاجائے کہ اس نے کسی نمود کے لئے

ججرت نہیں کی ہے بلکہ اس کی ججرت صرف الله ورسول کے لئے ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ کوئی

عورت آنخضرت علی کے پاس جمرت کر کے آتی تو حضرت عمر اس سے حلف لیتے کہ وہ سیر و سیاحت کے لئے مگھر سے نہیں نکلی نہ اپنے شوہر ہے لڑ کر نکلی ہے۔ نہ دنیالور مال ودولت کی تلاش میں نکلی ہے نہ کسی مسلمان مر د

ک محبت میں یہال آئی ہے بلکہ قتم ہے خدائے پاک کی کہ وہ صرف اللہ لور اس کے رسول کی محبت میں گھر بار لور وطن چھوڑ کر آئی ہے۔جنب عورت یہ حلف کر لیتی تواس کوواپس منیں کیا جاتا تھابلکہ اس کامر اس کے شوہر کو لوٹاویا جاتا تھا۔غرض آنخضرت ﷺ نےاس وحی کے بعد ولید اور عمارہ کوصاف انکار فرمادیا کہ حضرت اُم کلثوم

ان کے حوالے منیں کی جائیں گی ) یہ دونوں مدینے سے ناکام ہو کر داپس کے پہنچے اور انہوں نے قریش کو ماجرا سنایا۔ یہ سن کر قریش اس بات پر راضی ہو گئے کہ عور توں کور دکا جاسکتا ہے۔

حضرت اُم کلوم جب کے سے مدینے آئیں تو کے میں ان کا کوئینہ تھاوہ بغیر شوہر کے تھیں۔ان کے مدينے آنے كے بعد حضرت زيد ابن حارش نے ان سے شادى كرلى۔ يعنى كے ميں دہ اينے شوہر كو چھوڑ كر نہيں

آئی تھیں بلکہ اس وقت ان کے شوہر بی نہ تھا) حدید بیر میں مجبور عور تیں نی منافقہ کے حضور میں .....ایک روایت میں یوں ہے کہ جب رسول اللہ

علی صدیبیہ کے مقام پر بی تھے کہ مسلمان عور تول کی ایک جماعت آپ کے پاس آئی۔ یہ عور تیں ہجرت کر کے کے سے آئی تھیں ان عور تول میں سبیعہ بنت حرث بھی تھیں اس وفت سبیعہ کا شوہر بھی آنخضرت ملک کے یاس پنجااس کانام معافر مخزومی تفا۔اس نے آگر آمخضرت علیہ سے اپنی بیوی کا مطالبہ کیا۔ کے کے مشرکوں نے چاہا تھا کہ ان سب عور تول کوواپس کے لے جائمیں۔ای وقت جرئیل علیہ السلام یہ آیات قر آئی لے کر نازل ہوئے جولو پرذکر ہوئیں۔اس پررسول اللہ علق نے سبیعہ سے حلف طلب کیا جس پر انہوں نے حلف اٹھایا۔ اس کے بعد آنخضرت ملک نے اس کے شوہر معافر کو اتنامال ادا فرمایا جتنااس نے بیوی پر خرچ کیا تھالوراس کے

بعد حفرت عمر فے سبعہ سے شادی کرلی۔ اس تفصیل سے معلوم ہو تاہے کہ یہ آیت حدیبید میں نازل ہوئی تھی جیسا کہ مزشتہ تفصیل ہے

معلوم ہوا تھاکہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔اس اختلاف کے سلسلے میں کماجا تاہے کہ شاید ہیہ آیت دومر تیبہ نازل ہو کی اور ایسالان لینے میں کوئی افتکال نہیں ہے۔

<u>شوہروں کو خرچہ کی ادائیکی</u> .....اباس معاہدہ کیدت کاجوزیانہ ہے اس میں تو عور توں سے حلف لیاجاتا <u> تعالیکن اس کے بعد (فرکمہ کے وق</u>ت جبکہ معاہدہ کی مّرت ختم ہوچکی تقی یہ آیت منسوخ ہو گئی للذااس وقت جو عورت کے سے مدینے آتی تھی اس سے کوئی حلف نہیں لیا جاتا تھالور نہ اس عورت کے مہر لور اس پر کئے مگئے خرچہ کار قماس کے شوہر کوواپس اوا کی جاتی تھی چنانچہ اس لئے ہمارے شافعی فقهاء کا قول ہے کہ آگر معاہدہ میں مسلّمان عورت کودایس کرنے کی شرط رسمی می ہے تووہ معاہدہ فاسد ہوگا جیسا کہ بیان ہوا۔اس طرح آگر کوئی

مورت مسلمان کی حیثیت سے (مشرکول میں سے نکل کر مسلمانول میں ) آجائے تواس عورت کامبر شوہر کو والم کرنا ضروری نہیں ہے۔اب جہال تک حق تعالیٰ کےاس ارشاد کا تعلق ہے۔

وَأَتُوهُمُ مَا ٱلْفُقُواالْابِيبِ 28 سورُهُ مُحْمَدِعُ 2 آيت10

ترجمه: لوران كافرول نے جو کھے خرچ كيا مووه ان كواد أكر دو\_

یعنی میر وغیرہ کی جور قم خرج کی ہووہ ان کوواپس کر دو۔ توحق تعالیٰ کا یہ ارشاد استباب اور فضیلت کے **ور چہ میں ہے اس کو وجوب کے بجائے نفنیلت کے در جہ میں لانے والی چیز عورت کا ذمہ داری سے بری لور** 

مبلدوش ہوتا ہے کیونکہ مال جو دیا جاتا ہے وہ عورت کی شرم گاہ کے بدلہ میں ہے مسلمان عورت کی شرم گاہ ایک ا المركامال جمیں بن سكتى۔ شافعى فقهاءكى اس دليل ميں يہ شبہ ہوتا ہے كه مركى رقم كے داليس كرنے كا مطالب

جلد سوئم نصف بول

گرامرف معاہدہ کی مدّت کے لئے بی مخصوص تفاجیسا کہ ذکر کیاجا چکا ہے۔ كافر بيويون كو عليحده كرف كاحلم ..... يحرحن تعالى نيه آيت بحى نازل فرمائي-

ولا تُمْسِكُوا بِعِصَم الكوالر واستلوا مَا انفقتم ويستلوا مَا انفقوا ذلكِم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم الأنثرث عمسوره متنحنه

ترجمہ: اوراے مسلمانو! تم کا فرعور تول کے تعلقات کو باتی مت رکھولوراس صورت میں جو پچھے تم نے فرج کیاہو ان کا فروں سے مانگ لولور جو کچھوان کا فرول نے خرج کیاہودہ تم سے مانگ کیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے اس کا ا**تباع کروده تهمارے در میان فیصله کر تا ہے اور الله برداعکم اور حکمت والا ہے۔** 

لینی حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات ہے منع کیا کہ وہ مشرک عور توں کو اپنے نکاح میں باقی ر تھیں۔لنذاصحابہ نے ان تمام مشرک عور تول کو طلاق دیدی جوان کے نکاحوں میں تھیں یہال تک کہ حضر ت عم فاروق <sup>مد</sup> کے نکاح میں دومشر ک عور تیں تھیں انہول نے ان دونوں کو اس دن طلاق دیدی۔ پھر ان میں ہے ایک کے ساتھ تو معاویہ ابن ابوسفیان نے شادی کرلی اور دوسری کے ساتھ صفوان ابن اُمیّہ نے کرلی۔

غرض اس طرح اس معاہدہ کی مدّت میں رسول اللہ ﷺ ان مسلمان مر دوں کو تووایس فرماو ہے تھے جو کے سے پناہ کے لئے مدینے آتے تھے لیکن آنے والی عور تول کو واپس ضیس فرماتے تھے مگر پہلے ان کا امتحال لیا

وا اتعا (جس کی تفصیل بیان ہو چک ہے) ابوبصیر کا کھے سے فرار اور نبی کے پاس آمد ....ای زمانے میں جبکدر سول اللہ ﷺ مرتبع میں قیام فرما

بنے ایک روز آپ کے باس مے سے فرار ہو کر ابو بھیر آئے۔ یہ مجھی ان لوگوں میں سے تھے جو مسلمان ہو <u>بھے</u> تھے مرکے میں مشرکوں نے ان کو بند کر رکھا تھا (کے میں قید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مشرکوں نے ان کے

لے وہاں سے فرار کے راہتے بند کر دیئے تھے ادریہ لوگ دہاں کفار کے ہاتھوں مصیبتیں اٹھاتے تھے ) والبی کے لئے قریقی قاصد ....ان کی دالیی کے لئے آپ ﷺ کواز ہر ابن عوف اور اضن ابن شریق

ے تھے اور یہ عبدالرحمٰن ابن عوف کے پچاتھے۔

ان دونوں نے بنی عامر کے ایک مخض کو یہ خط دے کر آپ کے پاس بھیجااس مخض کا نام خنیس تھا۔ مس کیساتھ ایک غلام بھی راہبر کے طور برساتھ آیا تھا۔ بید دونوں وہ خط کے کررسول اللہ ﷺ کے پاس آئے

جلدسوئم نصف بول

لور آپ کو پیش کیا۔ حضرت الی نے وہ خط آنخضرت ملک کو پڑھ کر سنایا۔ اس خط کا مضمون یہ تھا۔ " آپ کومعلوم ہے کہ ہم لوگول نے آپ سے اس شرط پر معاہرہ کیا تھاکہ جارے ساتھیوں میں سے

جو مخض آپ کے پاس آئے گا آپاہے مارے حوالے کرنے کے پابند مول مے الذااس وقت ماراجو آدمی ای

طرح آپ کے پاس بھاگ آیاہے اُس کوداپس بھیج دیجے!" ابوبصیر کوداپسی کا حکم ..... خط من کر آنخضرت تلک نے حضرت ابوبصیرے فرمایا۔

<del>"ہم نے ان لو گو</del>ں یعنی مشر کین مکہ کو جو دعدہ دیا ہے وہ حمہیں معلوم ہے ہمارے لئے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اپنے دین کے معاملات میں ہم غداری لور دھو کہ دہی کریں اللہ تعالیٰ تمہارے اور تم جیسے دوسرے

كمز در مسلمانوں كے لئے سهولت اور كشادگى پيدا فرمانے والا ہے اس لئے تما پنی قوم كے پاس واپس جاؤ\_"

ابو بصير نے عرض كيا۔ يار سول الله إكيا آپ مجھے ان مشركول ميں واپس بھيجنا جاہتے ہيں جو مجھے میرے دین سے پھیرنے کی کوشش میں ہیں! آپ نے فرمایا۔ابوبصیر جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارےاورتم جیسے

دوسرے مسلمانوں کے لئے آسانی اور کشاد گی پیدا فرمائے گا۔ للذاتم ان دونوں کے ساتھ واپس جاؤ۔"

ابو بصَير کے ہاتھوں قاصد کا قبل .....اد هرِ سب مسلمانوں نے ابو بصیرے یہ کمناشروع کیا کہ (گھبرانے <del>ک بات نئیں تم اکیلے ضر در ہو تکر ایک</del> آدی بھی تبھی ایک ایک ہزار آدمیوں سے بہتر ہو تا ہے۔اس طرح دہ ابوبصیر کوان دونوں ساتھیوں کے خلاف ابھارنے لگے۔ آخر ابوبصیر ان دونوں کے ساتھ واپس کے لئے روانہ مو گئے۔ یمال تک کہ جب دہ ذی الحلیفہ کے مقام پر پنیج تو ابو بصیر (مستانے کے لئے )ایک دیوار کے سائے

میں بیٹھ گئے ان کے ساتھ ان کے دونول ساتھی بھی تھے جو انہیں لئے جارہے تھے اس وقت ابو بصیر نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک ہے جس کے پاس تکوار تھی کہا۔

"اب برادر بن عامر! به تمهاري تلوار توبت عده معلوم موتى ب!"

اس مخف نے (اپن تلوار کی تعریف کرتے ہوئے )کما۔

"بإل بهت عمده ب\_ تم ديكهنا چا به و توديكي سكتے بهو!"

ابوبصیر نے تکوار لے کر فور انیام ہے تھینجی اور اس محنص پر بلند کر کے اسے قتل کر دیا۔ ایک روایت

میں سے لفظ ہیں کہ خوداس مخص نے ہی تلوار نیام سے ذکال کرامر الی اور کما تھا کہ ایک ون میں صبح سے شام تک اس تکوار ہے اوس دخزرج کے لوگوں کوماروں گا۔ ابو بصیر نے کما بست عمدہ تکوار ہے۔اس نے کماہاں انہوں نے کما لاؤذراد مکھوں۔اس نے تلوار دیدی۔انہوں نے فور أی اس کو قتل کر کے محصنڈ اگر دیا۔

ایک قول ہے کہ (ابوبھیر کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اس لئے انہوں نے تلوار اپنے منہ میں اٹھالی تلوار کا مالک پڑاسور ہاتھا۔ انہوں نے تلوار سے اپنی رسیاں کا ٹیس اور اس کے بعد (جب ہاتھ آزاد ہو گئی تو )اس

تكوار ہےاں تعخص كو قتل كر ڈالا۔

ابو بصیر کا معاملہ نبی کے روبرو .....اس کو قتل کرنے کے بعد دہ خنیس کے غلام کی طرف بزھے مگروہ بھاگ کھڑ اہوالور سیدھا مدینے آگر آنخضرت ﷺ کے پاس پہنچا۔ آنخضرت ﷺ مجدیمی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اس مخف کواس حال میں دیکھا کہ اس کے پاؤں گر دوغبار میں اٹے ہوئے تھے۔ایک قول ہے کہ اس کے بھاگنے کی وجہ ہے اس کے پیروں کے نیچے سے کنگر یاں اڑر ہی تھیں۔ ابوبھیر اس کے تعاقب میں بھاگتے آرہے تھے لوروہ مخض انتہائی بو کھلایا ہوا تھا۔ آپ نے اے اس حال میں دیکھ کر فرمایا۔ " یہ مخض بہت زیادہ خو فزد ہ معلوم ہو تا ہے۔ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ یہ مخض بہت زیادہ گھبر ایا

یہ سن بھاریادہ تو مردہ سوم ہو ناہے۔ پیٹ روہیت کی بیٹ تھا ہیں نہ ۔ یہ سن بھاری ہوتا ہے۔ ہواہے۔" آخر جب دہ معجد میں داخل ہو کر آنخضرت ملک کے پاس پینچ کمیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ مجھے ۔ کس مصد ورز الما اس زکرا

می معیبت نے مارک اس نے کہا۔ " آپ کے ساتھی نے میرے ساتھی کو قتل کردیااور میں جان بچاکر بڑی مشکل سے بھاگ آیا ہوں

ہیں ہی قتل ہو گیا ہوتا۔ بھراس نے آپ سے امان کی فریاد کی آپ نے اسے امان دیدی۔اسی دفت ابو بصیر پنچ جو اس عامری مخص کے اونٹ پر سوار تھے انہوں نے معجد کے دروازے پر ادنٹ بھایااور پھر نگلی تلوار لئے

ہوئے معجد میں آئے اور جھیٹ کر آنخضرت ملک کے پاس بنیجے ادر کہنے لگے۔ "پارسول اللہ! آپ اپنی ذمہ داری فرما چکے اللہ نے آپ کوذمہ داری سے سبکددش فرمادیا کیونکہ آپ آئی جمعہ دشمن کے جدالے فرما تھک میں تھر مگر میں بنا استعمال جس کے کی فخص دیں کے معالم میں جمعہ

تو مجھے ویٹمن کے حوالے فرمانچکے تھے مگر میں نے اپنے دین کو بچالیا تا کہ نہ کوئی مخفص دین کے معالمے میں جھے ورغلاسکے ادرنہ میرے دین سے مجھے پھیر سکے!"

ابوبصیر کو آزادی ..... آنخضرت ﷺ نے بیدس کران سے فرمایا کہ بس توجهال تمهارا جی چاہے جاؤ۔ اس پر ابوبصیر نے کہا کہ یارسول اللہ ! بید اس عامری مخض کا مال غنیمت ہے ( بینی تلوار اور او نثنی وغیرہ ) للذااس کا پانچوال حصہ نکال بیجئے۔ مگررسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

''اگر میں نے اس مال کا پانچوال حصہ نکالا تو وہ لوگ یعنی مشر کین سے سمجھیں گے کہ میں نے ان سے جس شرط پر معاہدہ کیا تھااسے بورا نہیں کیااس لئے اس کا مال غنیمت تم ہی رکھو۔'' اسی روایت کی بنیادیر ہمارے شافعی فقہاء یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ کسی معاہدے کے تحت ایک مسلمان

کواس کے ایسے طلب کرنے دالے کے حوالے کر دینا جائز ہے جواس مسلمان کے خاندان سے بھی نہ ہواور پھر اس مسلمان کااس شخص کے پاس سے فرار ہو جانا بھی جائز ہے۔

ں مسلمان کااس مخص کے پاس سے فرار ہو جاتا بھی جائز ہے۔ غرض اب آنخضرت ﷺ سے اجازت ملنے کے بعد ابو بھیرید ہے ہے نکل کر شام کے راستے میں اب ایسی حکمہ جاکر رومزے جہاں سے قریش کے تجارتی قا خلم ملک شام کو جاتے تھے (یہ حک یا ستر بر تھی اور

اکیائی جگہ جاکررہ پڑے جمال سے قریش کے تجارتی قاضلے ملک شام کو جاتے تھے۔(یہ جگہ راستے پر تھی اور یمال کوئی بہتی اور آبادی نہیں تھی) یمال کوئی بہتی اور آبادی نہیں تھی) قریش کا تجارتی راستہ ابو بصیر کی کمیں گاہ ..... ابو بصیر کے اس واقعہ اور ان کے اس راستے یہ جاکر بس

ابوبصیر کے گرو بیکس مسلمانوں کا اجتماع ..... میں معاہدہ کے بعد آنخضرت ﷺ کے پاس آئے تھے اور آپ نے ان کووالیں فرمادیا تھا )اب یہ ابوبصیر کے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ یہ کئے سے ستر گھوڑے سواروں کے ساتھ نکلے یہ سب سوار مسلمان ہوگئے تھے۔اور اب ابوبصیر کے پاس پہنچ گئے ان لوگوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ اس معاہدہ کی قرت میں آنخضرت عظیم کے پاس جائیں کیونکہ آپ یقیناوالیس کرویں گے۔

سيرت طبيه أردو تجلد سوئم نصف اول قریشی قافلے ابو بصیر کی زو میں ..... آخر رفته رفته دوسرے قبلوں بینی بی غفار بی اسلم بی جہینہ اور عربوں کی دوسری جماعتیں جو مسلمان ہو چی تھیں ابو بصیر کے گرد جمع ہونے لگیں اور ان کی تعد او تین سوتک بہنچ مٹی سب کے سب لڑنے دالے اور جانباز لوگ متھے۔ اِب ان لوگوں نے قریش کے تجارتی قافلوں پر جملے شروع كرديئے اور جو مخض بھی ان كے ہاتھ لگ جاتا ہے قتل كر ڈالتے ادر جو تجارتی قافلہ ديكھتے اس كولوث ليتے

(چونکہ ملک شام کاراستہ ہی تھااس لئے قریش کے تجارتی قافلے بیس سے گزرتے تھے) <u>قریش کی فرما</u>د اور شرط کی منسوخی ..... آخر قرایش نے آنخضرت ﷺ کے پاس مراسلہ بھیجا کہ ہارے دہ عزیز قریب جو مسلمان ہو کر آپ کے پاس پہنچے ہیں ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپان لوگوں کو اپنے بی ماس معکاندویدی - ایک روایت میں یوں ہے کہ قریش نے ابوسفیان کو آنخضرت مالے کے اس سے سخام دے کر بھیجاکہ رشتہ داری کاواسطہ دیکر ہم اس شرط کو ختم کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔اب ان لوموں میں سے جو مجھی آپ کے پاس آئے اس کو اپنے ہی پاس رمھیں اور کوئی تامل نہ فرمائیں ہمیں ان لوگوں کی بالکل ضرورت

جمیں ہے۔ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ ان لوگوں میں سے جو بھی آپ کے پاس پہنچے وہ مامون ہے ہم اس شرط کو مختم کرتے ہیں کیونکہ ان لوگول نے ہمارے خلاف جو دروازہ کھول دیا ہے اس کاباتی رہنا بہت غلط ہے۔ <u>ابو بھیر کو مدینہ آنے کی اجازت</u> ..... قریش کے اس مراسلہ کے بعد آنخضرت ﷺ نے ابو جندل ادر

آبو بھیم کو لکھ بھیجا کہ دونوں آپ کے پاس آجا کیں اور ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اپنے وطن اور گھرون کو چلے جائیں۔ نیز یہ کہ قریش کے جو لوگ بھی ان کے پاس سے گزریں اب ان سے کوئی مخص الجھنے کی کو شش نہ كرے نہ بى ال كے قافلوں يرباتھ ۋالے\_

تامه مبارك اور ابو بصيركي و فات ..... آنخفرت عظي كانامه مبارك جس وقت ابو جندل اور ابو بصير ك یاس پنچااس دقت ابوبصیر زندگی کے آخری سانس پورے کررہے تھے ای دفت اس حال میں ان کا انقال ہو گیا کہ آنخفٹرت ﷺ کانامہ مبارک ان کے ہاتھ میں تھا جے وہ پڑھ رہے تھے۔ ابو جندل نے ان کواس جگہ دفن کر دیا اوران کی قبر کے پاس ایک معجد بنادی۔

اس کے بعد ابو جندل اینے کھ ساتھوں کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آگئے باقی لوگ اسيخ كمرول كوسط محك اوراس طرح قريش كے تجارتی قافلول كواس مصيبت سے نجات لى (جوخودان بى كى

<u>صحابہ کو فتح</u> کا احساس .....اس وقت صحابہ کو بھی احساس ہوا جن کو حدیبیہ میں ابو جندل کاان کے باپ کے حوالے کیا جانا بہت شاق گزرا تھا کہ رسول اللہ عظیم کی اطاعت ان باتوں ہے کہیں زیادہ بہتر ہے جووہ خود جاہتے ہیں اور آنخصرت عظی کارائے ان کی رائے ہے کہیں زیادہ افضل ہے۔اس دقت انہیں یہ بھی اندازہ ہوا کہ یہ

مصالحت جو آتخضرت ﷺ نے فرمائی تھی بہت ہے زیادہ مناسب اور ضروری تھی کیونکہ اس کے نتیجہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑی تیزی کے ساتھ بڑھنی شروع ہو گئیاس لئے کہ جب مشر کوں کے سر ہے اس صلح نا ہے کے بعد جنگ کاخطرہ ٹل گیا تووہ مسلمانوں کے ساتھ کھلنے مِلنے لگے اور اس طرح ان کے ذہنوں پر اسلام کا اڑ ہونے لگااوروہ بڑی تعدادیں مسلمان ہو گئے۔

بعض مفسرین نے لکھاہے کہ وہ لوگ جو فتح مکہ کے دد بر سوں میں مسلمان ہوئے یعنی اگر فتح مکہ کی

تدت دوبرس انی جائے۔یا پھر فتے سے مراد صلح صدیبیہ بے دوسال ہیں۔ غرض ان دوبرسوں میں جولوگ مسلمان ہوئےان کی تعدادان تمام لوگول سے ذائد ہے جواس سے بہلے مسلمان ہوئے تھے۔

## ذہنوں کی تسخیر اور دلوں کاا نقلاب

قال۔ایک محابی مراوی بین حضرت ابو بکر صدیق سے دواہت ہے کہ اسلام میں فتح صدیبہ سے بڑی کوئی فتح نہیں ہے مگر لوگ ان حقیقوں کو نہیں و کھے رہے تھے جو آنحضرت کے اور آپ کی پروردگار کے در میان فیمیں۔انسان کے مزاح میں جلدی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ بندوں کی جلدی کی وجہ سے اپنے کا موں میں جلدی نہیں فرما تا بلکہ اس کے کام اسی وقت ظاہر ہوتے ہیں جب وہ چاہتاہے۔ میں نے سہیل ابن عمر و کو ججۃ الوواع کے موقعہ پر ان کے مسلمان ہونے کے بعد اس جگہ پر کھڑے و یکھا جمال قربانیاں کی جاتی ہیں وہ آنحضرت کے وقت اس کے بعد قربانی کے جانور پیش کررہے تھے اور آنخضرت میں اپنے دست مبارک سے ان کوؤئ فرمارہ جھے۔اس کے بعد سیل نے آنخضرت میں کو کھورہا تھا کہ آنخضرت میں کا جو بال بھی کر تا تھا وہ اس اٹھا کہ آنخصوں سے لگاتے تھے۔اس وقت بھی سلمیں کو وکھ رہا تھا کہ آنخوں سیل کا جو بال بھی کر تا تھا وہ اسے اٹھا کہ آب محامی تو انہوں نے اس پر اعتراض کر کے اسے کو اویا تھا۔ میں نے یہ انہوں نے کو اویا وہ بیں اسلام کی تو فتی عطافرہائی۔

گعب کے سر میں جو نئیں ..... حضرت کعب ابن عجر ہے روایت ہے کہ حدیبہ کے موقع پر ہم لوگ رسول اللہ علی کے میں داخل ہونے سے دوک دیا تھا۔ میرے پاس ایک پوشین تھی (ہمیں یمال قیام کئے اور پانی کی کی وجہ سے نمائے دھوئے اسے دن ویا تھا۔ میرے پاس ایک پوشین تھی (ہمیں یمال قیام کئے اور پانی کی کی وجہ سے نمائے دھوئے اسے دن ہوگئے تھے کہ میرے سر میں جو کی ہو گئیں جو میرے چرے پر گرتی رہتی تھیں۔ اس دور ان میں رسول اللہ علی کا گزر میرے پاس سے ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ۔ میں رسول اللہ علی کے قریب گیالور اس وقت جو کی میرے سر سے چرے پر کی بی تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ۔ میں آپ کے پاس آیا آپ نے فر مایا میرے قریب ہوگیا آپ نے پھر سی بات دوم تبہیا تین مرتبہ فرمائی۔

ایک جگہ یوں ہے کہ۔ حدید کے زمانے میں ایک دن رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف لائے اس وقت میں ایک بھگونے کے نیچے یا ایک دیکچی کے نیچے آگ جلارہا تھا۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا تو گویاتم کو سرکی جو میں پریشان کررہی ہیں۔انہوں نے یعنی کعب نے کہا ہے شک۔ آپ نے فرمایاتم سر منڈ اکر ہدی کے جانور کا

صدقہ کردو۔ انہوں نے کہا مجھے ھدی کاکوئی جانور میسر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا تو پھر ٹم تین دن روزے رکھ لو۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے ان سے بوچھا کہ کیا تہیں سر کی جو کیں پریشان کر رہی ہیں۔ یایوں فرمایا کہ شاید تہمیں سرکی جو کیں پریشان کر رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا بے شک یار سول اللہ! آپ نے فرمایا میں

ر دیا تھ جائیں سی سر جا جو یں پر بیان سر دہا ہیں۔ یں بے سر س بیابے سب یار سوں اللہ: امر نہیں جانیا تھا کہ تم پراس قدر مشقت پڑے گی۔اس کے بعد آپ نے جمھے سر منڈانے کا حکم دیا۔ قبل از وقت سر منڈ انے کا فدر ۔ ..... ایک روایت میں سر کی سر سر بر میں ایک وفعہ

قبل ازوقت سر منڈانے کا فدید .....ایک روایت میں ہے کہ۔ میرے سر میں ایک و فعہ جو کیں ہو گئیں اس وقت میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھالور معاہدۂ حدیب کا موقعہ تھاجو کیں اتن زیادہ تھیں کہ جھے اپی بیمائی کی جلدسوئم نصف اول

طرف انديشه پيرامو كياس وقت حق تعالى نے رسول الله عظفى بريه آيات نازل فرمائيں۔

لَمَهَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرْيُصاً أَوْبِهِ أَذَى مِّنْ رَأْسِهِ فَفِلْمَيكُ مِّنْ صِيَامَ أَوْصَلَفَةٍ أَوْنُسُكِ لَآبِيبٍ ٢سوره بقرَةً ع ٢٣ آيت ١٩٦ ترجمہ : البتہ اگر کوئی تم میں سے بہار ہویااس نے سر میں پھھ تکایف ہو (جس سے پہلے ہی سر منڈانے

کی ضرورت پڑجائے) تووہ سر منڈاکر فدیہ لینی اس کا شرعی بدلہ دے دے نین روزے سے یاچھ مسکین کو خمرات

وے دینے سیالی بری ذی کردیے ہے۔

اں یر آنخفرت ﷺ نے مجھے فرملانہ

"يا تو تين دن روز ب ركه لوياك فرق تشمش جه مسكينول ميس تقسيم كردو ايك فرق تين صاع له کے برابر ہو تاہے۔ایک روایت میں بیراضافہ بھی ہے کہ۔ایک فرق تھجوریں اس طرح تقسیم کردو کہ ہر مسکین

کے حصہ میں آدھا آدھاصاع محجور آئے۔ یاذ بچہ لینی قربانی کر دوجو بھی سمولت سے کر سکول۔ ایک روایت میں بیہ لفظ بھی ہیں کہ ان میں سے جو پچھ بھی تم کر سکووہ تمہارے اس عمل ( یعنی قبل از وقت بال منڈانے کا

چنانچہ میں نے بال منڈوا ئے اور قربانی کردی۔ شیخین کی دایت میں آنخضرت ﷺ کاار شاد اس طرح ہے کہ میا توالیک بحری ذیج کر دولیا تین دن روزے رکھ لولوریاایک فرق کھاناچھ مسکینوں پر تقسیم کر دو۔ علامہ ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ حضرت کعب ابن عجر ہ کی اس سلسلے میں جور دلیات ہیں ان میں عام طور پر

ایسے الفاظ ہیں جن ہے (فدید کی ان تینوں شکلوں میں )ا ختیار ظاہر ہو تاہے خود قر آن یاک کے الفاظ بھی رہی ہیں اور تمام شرول میں اس پر علماء کاعمل اور فتوی ہے۔اب ان تیول شکلول کوجوتر تیمی صورت ہے جو بعض احادیث

ے بھی ابت ہے تووہ اگر درست ہے تواس کا مطلب سے ہے کہ پہلی ترجیج اس شکل کو ہے جو پہلے بیان ہوئی۔ دوسری ترجیحاس کے بعدوالی کواور تیسری اس کے بعدوالی شکل کو ہوگ۔

كاب سفر السعاوت ميں علامہ زميمرى نے لكھا ہے۔ آمخضرت علیہ نے جودَل كاعلاج كرنے ك

لتے سر منڈانے کا تھم دیاتا کہ سر کے مسامات کھل جائیں اور ان کے ذریعہ بخارات اور وہ گرمی خارج ہوجائے اس

ہے دہ فاسد مادہ مر در ہوگاجو جو دل کو جنم دیتاہے۔

طبتی اصول اور شرعی احکام ..... کتاب حدی میں ہے کہ طب کے تین اصول ہیں۔ پر ہیز، حفظان صحت اور ہلکا بن جہاں تک پہلے اصول کا تعلق ہے اس کے لئے تیم کا تھم نازل فرمایا گیا کہ اگر پانی کے استعمال سے بیاری

بڑھنے کاڈر ہو تو تیم م کرلیاجائے۔ دوسرے اصول کے تحت رمضان میں سفر کے دوران روزہ نہ رکھنے کی اجازت

لور عایت ہے کہ روزہ اور سفر دونول کا بوجھ نہ پڑے۔ اور تیسرے اصول کے تحت احرام دالے سخص کو (وقت ے پہلے )سر منڈانے کی اجازت ہے تاکہ اگر جو دک کی تکلیف ہو جائے توسر منڈاکر فاسد مادہ اور خراب بخارات ے نجات اور بلکاین حاصل کیاجائے۔اس فدیہ کے سلسلے میں ہمارے شافعی علماء کا قول یہ ہے کہ جو جانور ذرج کیا

جائے دہاںیا ہو ناچاہئے جو قربانی کے جانور کے برابر کا ہو۔ . بیوی نے ظہار کے متعلق تھم ..... پھر غزدہ حدیب کے بعد ادر غزدہ خیبر سے پہلے ادر ایک قول کے مطابق خیبر کے بعد ظہار کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہو کی (ظہار کی تفصیل آگے آر ہی ہے)

ل ایک صاع اتی تولے کے سیرے ساڑھے تین سیر کے برابر ہوتاہے لنذالیک فرق ساڑھے دس سیر کے برابر ہوا۔

مَرْتُ مَدِيدًا اللهُ قَوْلَ الَّذِي تَجَا دِلْكَ فِي زُوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كُمَا هِ إِنَّ اللهُ سَمِيعُ بَعِيْرٌ لَآبِ

ترجمہ: بے شک اللہ تعالی نے اس عورت کی بات من لی جو آپ سے اپنے شوہر کے معالمے میں جمع میں جمع میں جمع میں جمع می جمعرتی شمی مورا بنے رئے وغم کی اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتی تھی مور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی تفکیوس رہا تھا مور اللہ تو سب چھے سننے والاسب چھے دیکھنے والا ہے۔

ظہار کیاہے ..... (تشریخ: ظہارایک شری اور فقتی اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مخف اپنی ہوی کو اپنے لئے ان عور تول کے ساتھ تثبیہ دے دے جو اس کے لئے محر مات ابدیہ بیں بینی جو اس کے لئے ہمیشہ مجیشہ کو حرام بیں جیسے مال، بس، خالہ اور بیٹی وغیرہ ۔ جیسے کوئی مخف اپنی ہوی سے یول کہ دے کہ تو میر سے لئے الی ہے جیسے میری مال ۔ تو اس کے بعد اس مخف کو اپنی ہوی کے ساتھ از دوائی تعلق رکھنے سے پہلے فدیہ ویتا ہوگا جو گویا شری میں اس کے بعد اس مخف کو اپنی ہوی کے ساتھ از دوائی تعلق رکھنے سے پہلے فدیہ ویتا ہوگا جو گویا شری میں اس کو ظہار کہتے ہیں۔ اس کو ظہار کہنے کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان میں محاورہ کے لحاظ سے ایسا جملہ یول کہ اجا تا ہے آئت علی تعلق رقبی ہے سے میری مال کی جیسے میری مال کی جیسے میری مال کی جیشے ہو نکہ اس جملہ میں ظہر کا لفظ عام طور سے استعال ہو تا ہے اس لئے اس قول کو ظہار کہا گیا)

نوس کا خولہ سے ظمار ..... غرض ظمار کے متعلق اس آیت کے نازل ہونے کا سب یہ ہوا کہ ایک مخض تے جن کانام اوس ابن صامت تھا۔ بعض روا تول میں اوس کے بجائے عبادہ ابن صامت کما گیا ہے محروہ غلط ہے۔ یہ اوس بہت بوڑھا آدمی تھا محر بہت زیادہ بدمزاج تھا۔ ایک روایت میں یول ہے کہ اس پر پچھے او پرااڑ یعنی جنون کی

تی کیفیت تھی۔ یہ مخص نابینا تھا کیے دن اس مخص کی ہوی خولہ بنت نقلبہ لور ایک روایت کے مطابق خولہ بنت خویلد نے جو اس کے چپا کی بٹی تھی کسی معاملہ میں اس کوالٹ کر جواب دے دیا۔ اس پر جملاً کر اس نے بیوی ۔ سریہ کہ دیا۔۔

"تومير بے لئے الى بے جيے مير ى ال !"

جاہلیت میں ظہار کی اہمیت ..... جاہلیت کے زمانے میں یہ جملہ طلاق کے برابر ہو تا تھا (اور یہ کہنے کے بعد یوی حرام ہو جاتی تھی) لیعنی جیسے طلاق کے لفظ سے عورت حرام ہو جاتی ہے اس طرح اس وقت اس جملے سے عورت حرام ہو جاتی تھی۔ بعد میں اس مخف کواپنے روتیہ پرافسوس ہوااور یہ یوی کو منانے کے لئے اس کے پاس ممیا تو خولہ نے اس سے کہا۔

" ہر گز نہیں۔جو پکھ تم نے جھے کہاہے اس کے بعداب اس وقت تک میرے قریب مت آناجب ' تک کہ میں اس کے متعلق رسول اللہ ﷺ ہے نہ پوچھ لوں۔!"

ایک روایت میں یوں ہے کہ لوس نے اپنی بیوی کو یہ جملہ کمہ تودیا محر فور آبی اس کواحساس ہوا ( کہ میں نے کیا کمہ دیاہے ) جس سے اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے لور اس نے کمالہ

" میں سمجھتا ہوں کہ تم یقینا مجھ پر حرام ہو گئی ہو اس لئے رسول اللہ بھٹا کے پاس جاکر اس کے متعلق آپ پیٹانے سے معلومات کرو۔!"

ظهار کے متعلق سوال ..... چنانچہ خولہ ای وقت آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کیں اس وقت آپ سر میں سنگھی کرا رہے تھے بعنی آپ کے پاس سنگھی کرنے والی خاتون موجود تھیں جو حضرت عائشہ تھیں اور

جلدسوتم نصف اول

مبر تطبيه أددو

آ تخضرت الله ك بالول من تلكي كردى تعيل-

آ تخضرت علی کا نیا فیصله .....ایک روایت میں ہے کہ جاہیت میں عربوں کے نزدیک ظہار سب سے بڑي طلاق اور سب سے زيادہ حرام كروين والى چيز تھى۔ اگر كى مخص نے الى بيوى سے ظہار كر ديا تووہ عورت

مجر بھی مجمی اس مخص کے لئے حلال نہیں ہو تکتی تھی۔ غرض خولہ نے آنخضرت ﷺ ہے اپنے شوہر کی اس

حرکت کاذکر کیا۔ آپ نے س کر فرملی۔ "تمهارے اس معاملہ میں ہمارے ماس (الله تعالیٰ کا) کوئی تھم نہیں ہے۔میر ایبی خیال ہے کہ تم ایخ

شوہریر حرام ہو <del>چی</del> ہے۔!"

**خولہ کی فریاد ..... خولہ (یہ من کر تھبر انٹئں اور انہوں )نے عرض کیا۔** 

سیر اللہ ﷺ اقتم ہے اس ذات کی جس نے آپ پرا بی کتاب نازل فرمانی کہ میرے شوہر نے لفظ

طلاق کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ پھر یہ کہ وہ مخص میرے بچہ کاباپ ہے اور مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔!" تھر آپنے کھر فرہایا کہ تماس پر حرام ہو چکی ہو۔اس پر خولہ (رورو کر) کہنے لگیں۔

"میں اللہ سے ہی این فاقد کشی کی فریاد کرتی موں۔اس بڑھانے کی عمر میں جبکہ میری بٹیاں مجی تھلنے می بیں میں کمیں کی ندر ہی۔ "کیک روایت میں ہے کہ خولہ نے یول کما

اے اللہ میں اپن اس بے سمی کی فرماد جھی سے کرتی ہوں۔ اس کی جدائی مجھ پر جتنی بھاری ہے اور مجھ براور ممرے بیچ پرجو پرتا پڑی ہے میں اے کس سے کمول۔!"

حضرت عائشةٌ فرماتی ہیں کہ اس عورت کی حالت اور تسمیر سی کودیکھے کرسب کواس قدرر خم آیا کہ ہیں مجی رونے لکی اور گھر میں اس وقت جو مجھی موجو و تھاوہی رونے لگا۔ ایک روایت میں ہے کہ خولہ نے یہ س کر

آنخضرت اللها المرحوض كيار " يار سول الله ﷺ إمير ب شوہر اوس ابن صامت نے اس وقت مجھ سے شادی کی جبکہ میں مال و دولت بور کنبہ والی تھی بور اب جبکہ اس نے میرا مال ودولت فحتم کر دیا، میرا شباب جاتار ہا، مجھے میں نیچے جننے کی

صلاحیت ندر ہی اور میرے خاندان والے مجی منتشر ہو گئے تواس نے مجھ سے ظہار کر لیا۔!"

المخضرت ﷺ نے فرملامیری رائے میں تم اس پر حرام ہو چی ہو۔ یہ س کر خولہ رونے چیخے گیس اور يوليل\_

"اے اللہ! میں تجھ ہی ہے اپنے نقرو فاتے اور بیسی کی فریاد کرتی ہوں۔ میرے چھوٹے چھوٹے بیچ ہیں آگر میں ان کوان کے باپ کے حوالے کردوں تووہ ضائع ہو جائمیں گے اور آگر انہیں اپنے ساتھ رکھوں تو بھو کول مرجائیں گے۔!"

ظهار کے متعلق آسانی تھم ..... یہ کتے ہوئے وہ عورت باریاد آسان کی طرف نظریں اٹھاتی تھی اور روتی تھی۔ای دوران جبکہ آتخضرت علاقے کے بالول میں ایک طرف تنگھی ہو چکی تھی اور دوسری طرف کی جارہی تمی الله تعالی نے آپ پر (ظهار کے تھم میں) یہ آیت نازل فرمائی (جو پیچیے ذکر ہوئی ہے) جب آپ کووحی کی كيفيت سے افاقد موالو آپ مسكرارے تقے اور آپ نے خولہ سے فرنایا۔

"اس کو بیہ حکم پنجاد و کہ وہ ایک غلام آزاد کر دے ( تاکہ ظہارے بری ہو جائے)۔"

ظمار كافدىير ..... خولدنے عرض كيار

"اس کے پاس تومیرے سواکوئی خدمت گزار بھی نہیں ہے۔!"

آپ نے فرمایا چروه دومينے مسلسل اور بلا فاندروزے رکھے۔خولہ نے غرض کیا۔

"خداک تشم وہ تو بست بوڑھا آدمی ہے اگروہ روزاند دو مرتبہ کھانانہ کھائے تو اس کی توبیعائی بھی ختم

مو حا<u>ئ</u>ے!"

بینی اگروہ دیکھنے والا اور آنکھوں والا ہوتا تواس عمر میں مسلسل روزے رکھنے ہے اس کی بیوائی بھی جاتی رہتی۔اس تشر تک سے بیاندازہ ہو سکتا ہے کہ بیہ بات اس گذشتہ قول کے خلاف نہیں ہے جس میں کما گیا ہے کہ وہ مختص نا بدنا تھا۔

یہ س کر آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ مجروہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ خولہ نے مجر عرض کیا کہ خداکی قتم ہمارے پاس تو آج ایک اوقیہ مجمی شیں ہے (اوقیہ ایک سیر کا تقریباً چو بیسوال حصہ ہوتا ہے لیمیٰ تقریباً سوا تین تولہ۔ مراوہے کہ ہمارے پاس توا تنالناج مجمی شیس کہ ہم آج صرف اپناہی پید بھر سکیس)

آپنے قرمایا۔

" توایخ شوہر ہے کمو کہ فلال انصاری مخض کے پاس جائے اس نے مجھے ہتلایا تھا کہ اس کے پاس آدھی وسق محبوریں ہیں جنہیں وہ صدقہ کرناچا ہتا ہے لنذاوہ اس سے لےلے!"

(تشریخ: ایک وسق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے اور ایک صاع ساڑھے تین سیریا تقریباً سواتین کلوگرام کے برابر ہوتا ہے۔اس طرح ایک وسق مجوروں کا وزن دوسودس سیر یعنی پانچ من دس سیر ہوتا ہے اور نے حساب میں تقریباً ایک سوپچانوے کلوگرام لیمنی پانچ کلوگم دو کونٹل کے برابر ہوتا ہے۔وسق ایک لونٹ کے وزن کو بھی کہاجاتا ہے۔مرتب)

ایک روایت میں یول ہے کہ۔ایے شوہر ہے کمو کہ وہ اُم منذر بنت قیس کے پاس جائیں اور ان سے اُحصاد سن محبوریں لے کر ساٹھ مسکینول کو تقسیم کر دیں اور تم ہے جمستر میں جوجائیں۔ چنانچہ خولہ نے آگر اپنے شوہر کوساری بات بتلائی۔اوس ابن صامت اسی وقت اُم منذر کے پاس سکے اور محبوریں لے کر صدقہ کر دیں۔

ایک روایت میں میدالفاظ میں کہ آنخضرت تا نے خوالہ سے فرمایا میں ایک فرق مجور دل ہے اس کی مدد کروں گا۔ اس کی مدد کروں گا۔ اس پر خولہ رونے کئیں اور بولیں کہ یار سول اللہ تا نے ایک فرق مجوروں سے میں بھی مدد کر دول گی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اور بہت اچھی بات ہے جاؤان مجوروں کواس کی طرف سے صدقہ کر دواور پھر اپنے پچل کے بینی شوہر کوئیک ہدایت کرو۔

فدید میں آنخضرت علیہ کی طرف سے امد او .....ایک قول ہے کہ جب آنخضرت علیہ نے خولہ سے مدان کے سے انداز اسکا کہ ایک طرف یہ فرمایا کہ ایک طرف میری رائے میں تم اپنے شوہر پر حرام ہو چی ہو تو حضرت عائشہ نے خولہ سے فرمایا کہ ایک طرف ہو جاؤ چنا نچہ دہ ایک گوشہ میں جاکر بیٹر آئیں۔اس کے بعد جب آنخضرت عائشہ نے کما یمیں ہے تو آپ نے فرمایا کیفیت سے افاقہ ہو گیا تو آپ نے بوج جاعائشہ دہ عورت کمال ہے حضرت عائشہ نے کما یمیں ہے تو آپ نے فرمایا اسے بلالوام المومنین نے ان کوبلالیا۔ تو آپ نے ان سے فرمایا جاؤا ہے شوہر کوبلا کر لاؤ۔ دہ فور انوس کو لے کر

آپ کے پاس آئیں تو آپ نے دیکھاکہ وہ اندھاہے اور نمایت غریب اور نمایت بد مزاج آدمی ہے۔ آپ نے

اس سے پوچھا تمہار سے پاس کوئی غلام ہے۔اس نے کہا نہیں۔ایک روایت میں بید لفظ میں کہ۔ مجھے میں غلام رکھنے
کی مخبائش نہیں ہے۔ پھر آپ نے پوچھا۔ کیاتم دو مہینے مسلسل روز۔ یہ کھنے کی طاقت رکھتے ہو۔اس نے کہا قتم
ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجااگر میں روز لندایک دور فعہ یا تین د فعہ نہ کھاؤں تو مجھے پر عثی می
طاری ہو جاتی ہے۔ایک روایت میں یوں ہے کہ۔اگر میں دور فعہ نہ کھاؤں تو میر کی آٹکھیں جاتی رہیں (یعنی دو

و نت نہ کھانے سے مجھے اتن کر دری ہوتی ہے کہ اگر میری بینائی ہوتی تواس کمز دری ہے دہ بھی چلی جاتی) پھر آپ نے پوچھا۔ کیاتم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی سکت رکھتے ہو۔ اس نے کہا صرف اس صورت میں کہ آپ میری مدو فرمائیں۔ چنانچہ رسول اللہ علاقے نے اس کی امداد فرمائی اور تب جاکر اس مختص نے

صورت میں کہ اپ میری مرو فرمائیں۔ چنامچہ رسول القد عظائے نے اس فی امداد فرما فی اور تب جاکر اس مس نے اپنے ظمار کا کفارہ کیا۔ ایک دوایت میں ہے کہ آپ نے اس کوایک پیانہ لینی بر تن دیا جس میں پندرہ صاع تھے بھر آپ نے اس محض سے فرمایا کہ یہ ساٹھ مسکینوں کو کھلادو۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ نوگوں کا خیال تھا کہ آن ہی وزن خود لوس کے پاس موجود تھااور اس طرح ہر مسکین کو آدھا صاع مل جائے گا۔

اس دوایت میں بیہ اشکال ہو سکتاہے کہ گذشتہ رولیات کے مطابق تواس مخص کے پاس پچھے بھی نہیں فالے کو لویں نے آنخضریت ملکاتھ ہے عرض کیا۔

تھا۔ پھر اوس نے آنخصرت ملک ہے عرض کیا۔ " بیرسب میں خود ہی لے لول گا مجھ سے زیادہ مسکین اور فقیر کون ہوگا۔ فتم ہے اس ذات کی جس نے

یے سب کی دیے ہے۔ آپ کو حق دے کر بھیجا کہ تیمہ لیننی مدینے میں مجھ سے زیادہ ضرورت مند کوئی گھر انہ نہیں ہوگا۔!" خولہ اور امیر المو منین عمر .....اس پر آنخضرت ﷺ نہس بڑے اور آپ نے فرمایا حیصالے اپنے ہی گھر لے

ا کے دفعہ حضرت عمر شکااپی خلافت کے زمانے میں ان ہی حضرت خولہ کے پاس سے گزر ہواانہوں نے خلیفتہ المسلمین کو دیکھ کر کماعمر ذرا ٹھسرو۔ حضرت عمر ٹھسر گئے لور خولہ کے قریب پہنچے اور گوش بر آواز ہوگئے حضرت عمر کو دہاں دیر تک کھڑے رہنا پڑااور خولہ ان کو بہت سخت سُت کہتی رہیں۔ خولہ نے حضرت عمر سے عمر سے مما۔ ہے کہا۔

"افسوس عمر ۔ وہ ذمانہ جھے یاد ہے جب تو چھوٹا ساتھا اور بچھ کو عمیر لینی نتھا عمر کہتے ہے۔ تو عکاظ کے ملے میں اپنے لا تھی ہے لڑکوں کو دوڑا تا پھر اکرتا تھا پھر پھر ہی ذمانہ گزرا تھا کہ تجھے عمر کماجانے لگا بھر پھر ہی ذمانہ گزرا تھا کہ تجھے عمر کماجانے لگا بھر پھر ہی ذمانہ گزرا تھا کہ توامیر المومنین کملانے لگا۔ اب اپنی رعیت کے معاملہ میں اللہ ہے ڈرتارہ اور اس بات کو جان اللہ تعالی نے ڈرایا ہے وہی ہر دلعزیز ہوگا اور جو مختص موت سے ڈرے گا اور اس کو (موت کے ڈر سے کو مشش نہ کرنے کی بناء پر) محرد میوں کا سامنا کرنے کے لئے تیار رہنا چاہئے۔!"

یہ من کر جارود نے جو حضرت عمر کا غلام تھاخولہ سے کہا۔ اس رعی ۔ قبر زام المومنین کریا تمہ مرد گتائی کی

"اے مورت تونے امیر المومنین کے ساتھ بہت گتاخی کی۔!" مگر حضرت عمر"نے غلام سے کماکیہ اس کے ساتھ مت الجھو۔"

ایک دوایت میں ہے کہ اس وقت کی مخص نے کما کہ اس بڑھیا کی وجہ سے آپ کے ساتھ تمام لوگوں کور کمنا بڑا۔ اس بر حضرت عمر فی نے فرمایا کیا کہتے ہو۔ تمہیں معلوم بھی ہے یہ عورت کون ہے اس نے کہا نہیں تو

حضرت عمرنے فرملا۔

" یہ وہ عورت ہے جس کی فریاد سات آسانوں کے لوپر حق تعالی نے سی سے فولہ بنت ثعلبہ ہے خدا کی مقتم اگر یہ رات تک بھی میر نے پاس سے نہ ہٹی تو میں میس کھڑا رہتا یہ ال تک کہ اس کا مقصد پور اہو تا۔ " شر اب کی حر مت ..... ایک قول ہے کہ یمی وہ لاھ بجری ہے جس میں شر اب حرام ہوئی۔ علامہ حافظ و میا جی آئی قول ہے کہ شر اب کی حر مت مو میں ہوئی۔ اس دو سر نے قول کی تائید اس گذشتہ بیان سے ہوتی ہے جو غزوہ بنی قرطہ میں گزرا ہے کہ اس موقعہ پر لوگوں نے شر اب نالیوں میں برادی تھی لورش اب کے برتن قوڑ والے تھے۔ ایک قول ہے کہ یہ ساھ میں حرام ہوئی۔ لورایک قول یہ کہ ہے کہ فی کہ کے سال میں فی کہ سے پہلے حرام ہوئی تھی۔

حرمت شراب کے تین مرحلے ..... بعض علاء نے لکھائے کہ شراب تین مرتبہ حرام ہوئی یعیٰ شراب کی حرمت کا علم تین مرقبہ حرام ہوئی یعیٰ شراب کی حرمت کا علم تین دفعہ بازل ہوا۔ اس سے پہلے مسلمان اس کو طال چیز کے طور پر پیتے تھے سوائے آخضرت تاہ کے کیونکہ آپ پر آپ کے ظہور سے بھی ہیں سال پہلے حرام ہو بھی تھی۔ آپ نے کمی شراب بھی جھی بھی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بت پرستی کی حرمت کے بعد میرے پروردگار نے سب سے پہلے جس چیے منع فرملا ہے وہ شراب نوشی ہے۔

م ملا مرحلہ ..... بات پیچے گزر چک ہے کہ کچے لوگوں نے خود ہی اپنے اوپر شر اب حرام کرلی تھی اور ہیشہ اس کے پینے سے بچے رہے۔ غرض اسلام کے بعد مجمی شر اب حلال ہی چلی آر ہی تھی اور مسلمان شر اب چیتے تھے یہاں تک کہ حق تعالیٰ کا بیدارشاد نازل ہوا۔

۔ آشنگونگ عَنِ الْتَحَمَّرِوا لَمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِلْمُ كَبِيْرُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ لَآبِ بِ٣ سورة بقره عُ٣ آيت ٢١٩ ترجمہ: لوگ آپ سے شراب اور تمار کی نسبت دریا فت کرتے ہیں آپ فرماد بیجے کہ الن دونوں کے استعمال ہیں گناہ کی بڑی بڑی باتیں بھی ہیں اور لوگوں کو لِتضے فائدے بھی ہیں۔

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھے مسلمانوں نے توشراب نوشی فورا چھوڑوی کیونکہ اس آیت سے معلوم ہواکہ اس بیس گناہ کی بدی بدی باتیں ہیں۔ گرباتی لوگوں نے بیاعادت باتی رکھی کیونکہ اس آیت بیس شراب کے فائدے کی طرف بھی اشارہ ہے (چونکہ آیت بیس ممانیعت نہیں فرمائی گئی تھی اس لئے پھے لوگوں نے آیت کے ایک جزیر عمل کیالور پھے نے دوسرے جزیر عمل کیا)

ووسر امر حلہ .....اب مسلمانوں میں جولوگ شراب پینے کے عادی ہے وہ مجمی ایساکرتے کہ شراب پی اور پھر مماز کاو تھے ا تماز کاوقت ہو کمیا تو نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کو آگئے اور ظاہر ہے کہ نشے میں آدمی مدہوش ہو تاہے اس لئے نماز کے ارکان اور آداب پورے کرتے میں خلل پیدا ہو ناضروری ہے )اس وقت سے آیات نازل ہو کمیں۔

لَا تَفْرَبُوا الصَّلُوةُ وَ اَنْشُمْ مُكُرِي لِلَهِ بِهِ ٥ مِورَةُ سَاءَ ع ٢- آيت ٢٥ مرد الله المُعلى الله على المحالت من مت جاوكه تم نشر من مو-

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ لوگ جو شراب کو اس کے فائدوں کی وجہ سے پیتے تھے مختاط ہو گئے لور اب انہوں نے نمازوں کے لو قات میں شراب پینی چھوڑ دی۔ ادھر ان ہی میں سے پچھے لو کوں نے اس ووسر ی دحی کے بعد شراب نوشی بالکل ہی چھوڑ دی لور اب وہ نمازوں کے لو قات کے علاوہ دوسرے وقت بھی

جلد سوتم نصف لول نہیں <u>پیتے تھے۔</u>ان لوگوں نے کما کہ جو چیز ہمارے اور نمازوں کے در میاں حائل ہوتی ہے اس میں کوئی خیر اور معلائی نہیں ہوسکتی۔

<u>ووسری حرمت کا سبب .....اس دوسری آیت کے مازل ہونے کا سب س</u>ے ہوا کہ حضرت علیٰ کی روایت کے مطابق ایک مرتبه حضرت عبدالر حمٰن ابن عوف نے ہماری دعوت کی اور اس میں کھانے کے ساتھ شراب بھی ہیں کی ہم نے کھانا کھا کر شراب بی چنانچہ شراب نے ابنااٹر شروع کیالور جبکہ ہم لوگ نشہ میں تنھے نماز کاوقت الميارية جرى نماز تقى يعنى جس ميں بلند أوازے قرأت كى جاتى ہے۔حضرت على كتے بيں كه ان لوگول نے نماز

ردهانے کے لئے جھے آگے بڑھادیا۔ میں نے نماز میں قل یا ایٹھا الکوفرو وَ بڑھنی شروع کی مکر نشہ کی حالت میں اس طرح پڑھ کمیا۔

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكُفِرُونَ نَظُمُ عَبُدُ مَاتَعَبُدُونَ. وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَاتَعْبُدُونَ وَلَيْسَ لِي هِيْنُ وَلَيْسَ لَكُمْ هِينَ۔ ترجمہ : آپان کا فرول ہے کمہ دیجئے کہ اے کا فرو میر الور تمہارا طریقہ متحد نہیں ہوسکتانہ تو فی الحال میں تمہارے معبودوں کی پرستش کر تاہوں۔ (اس کے بعدیہ اس عبارت کا ترجمہ ہے جو حضرت علیٰ نے نشہ کی حالت میں اپنی طرف سے بڑھی)۔اور ہم بھی ان ہی معبودوں کی پرستش کرتے ہیں جن کی پرستش تم

کرتے ہو۔اورنہ کوئی میر ادین ہے اور نہ تمہارادین ہے۔ تبسر ااور قطعی حرمت کام رحلہ ..... (اس واقعہ کے بعد وہ دوسری آیت نازل ہوئی جس میں نمازوں کے نو قات میں شراب کی حرمت کا حکم مازل ہوا)

غرض اس کے بعد پھر تیسری حرمت نازل ہوئی جس میں شراب کو بکسر حرام قرار دے دیا گیا (کہ نمازول کے لو قات میں یااس کے علاوہ وقت میں شراب ہر طرح حرام ہے )وہ آیت ہیہ۔

إِنَّمَا ٱلْحَمْرُو ٱلْمَيْسُرُ وَ ٱلْأَنْصَابُ وَ ٱلْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطُن فَاجْتِبُوهُ لُعَلَّكُمُ تَفْلِحُونَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطُنَ أَنْ يُوقَّعَ بَيْنَكُمْ

ٱلْعَدَاوَةُ وَ ٱلبَعْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّ كُمْ عَنَّ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنْ الصَّلُوةِ مِ فَهَلَ ٱنشُهُمْ مُنتَهُونَ لَلَّهِ بِي عَسورهُ ما مَده ع ١٢ آيت ٩٠-٩١

ترجمہ : بات میں ہے کہ شراب اور جو الوربت وغیرہ اور قرعہ کے تیر بیرسب گندی باتیں شیطانی کام میں سوان سے بالکل بچو تاکہ تم کو فلاح ہو۔شیطان تو یول چاہتاہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعہ سے تمہارے آبس میں عداوت اور بغض واقع کردے اور الله تعالی کی یاد ہے اور نمازے تم کو بازر کھے۔ سواب بھی باز آؤ گے۔! بخاری میں حضرت انس کا جو واقعہ ہے اس میں ہے کہ ابوطلحہ کے مکان پر میں ایک دن شراب کی محفل میں ساتی کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ یہ ابوطلحہ ان کی والدہ کے شوہر یعنی حضرت انسؓ کے سوکیلے باپ

تھے۔ای وقت شراب کی حرمت کی آیت مازل ہوئی چنانچہ ہماری محفل کے دوران آنخضرت ﷺ کی طرف ے ایک اعلان کرنے والا گزراجویہ کمیر ہاتھا کہ۔خبر دار شراب حرام ہو گئی ہے۔! غالبًاس واقعہ میں حضرت انس نے شراب کی حرمت کے سلسلے میں جس آیت کا ذکر کیا ہے وہ میں تیری مرتبہ کی آیت ہے جس کے ذریعہ شراب کو یکسر حرام قرار دیا گیا ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حضرت انس کتے ہیں کہ یہ اعلان من کر ابوطلحہ نے مجھ سے کما۔

سير ت طبيه أردو

أتتجلد سوئم نصف لول

"ذرابا ہر نکل کر معلوم کرویہ کیسی آواز بعنی اعلان ہے۔!" تحفل کی شراب تالیول میں .....انس کتے ہیں میں نے باہر جاکر دیکھالور پھر آکر ہتلایا کہ ایک اعلان کرنے والا کمدراہ ہے کہ خبر دار شراب حرام ہو گئے ہے۔ یہ سن کرابوطلحہ نے مجھ سے کماکہ بس تو جاؤلوریہ ساری شراب بالی می*ن بمادو*\_

مرحوم <u>صحابہ کے متعلق مسکلہ</u> .....اد هر اس حکم پر بعض محابہ نے کما کہ ان لوگوں کا کیا ہو گاجواحد میں 

ایک روایت میں ہے کہ لوگوں نے آنخضرت ﷺ سے عرض کیا کہ یار سول اللہ ﷺ ان لوگوں کے متعلق کیا تھم ہو گاجو مرچکے ہیں اور زندگی بھر شراب پیتے رہے ہیں۔اس پر حق تعالیٰ نے یہ آیت مازل فرمائی جس میں مرحوم صحابہ کے متعلق حکم ہے۔

كَيْسَ عَلَى الَّذِينَ أَمِنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ جَنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَ أَمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحِتِ ثُمَّ اتَّقُواْ وَ أَمْنُوا كُمَّ أَنْقُواْ وَ أَحْسِنُوا وَاللَّهُ يُعِبُ لَلْمُحْسِنِينَ لاَيبٍ ٤ مورةُ ما كده ع ١١ آيت ٩٣

ترجمه : ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہوں کور نیک کام کرتے ہوں اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کووہ کھاتے ہیتے ہوں جبکہ وہ لوگ پر ہیزر کھتے ہول اور ایمال رکھتے ہول اور نیک کام کرتے ہوں پھر پر ہیز کرنے لکتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں اور الله تعالیٰ ایسے نیکو کاروں ہے محبت رکھتے ہیں۔

ان مرحوم محابہ کواں لئے بری رکھا گیا کہ دہ لوگ شراب کی قطعی حرمت سے پہلے ہی گزر چکے تھے۔ حفرت عمر ؓ کی خلافت کے زمانے میں ان کے پاس ایک مخص کو لایا گیا جس نے شراب پی تھی۔ یہ

محض ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے ابتدائے اسلام ہی میں ہجرت کی سعادت حاصل کی تھی۔

شراب نوشی پر شرعی سز ا..... حفزت عرّ نے اس محض کو شرعی سزادیے بعنی کوڑے لگانے کاارادہ کیا تو اس نے ای آیت سے حفرت عمر کے فیصلہ کے خلاف دلیل پیش کی کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں ان پران کے کھانے پینے کی چیز میں کوئی گناہ نہیں)حضرت عمر نے یہ من کر حاضرین سے فرمایا۔ ''کیاتم لوگول میں سے کوئی مخص اس مخص کی بات کاجواب نہیں دے گا۔''

اس پر حضرت ابن عباس نے اس شخص کی دلیل کاجواب دیتے ہوئے کہا۔

۔ " یہ آیت مرحومین کی معذوری ظاہر کرنے کے لئے لور موجودین کے واسطے (شراب نوشی کے خلاف) جحت کے طور پر نازل ہوئی ہے۔!"

اں جواب کے بعد حفزت عمرؓ نے حفزت علیؓ سے مشورہ کیا۔ حفزت علیؓ نے مشورہ دیا کہ اس محض کے اتی کوڑے لگائے جا کیں۔ غالبًا میں صحف وہی قدامہ ابن مطعون ہے جس کاواقعہ غزوہ بدر میں گزر چکاہے۔

ساتھ ہیادہاں سے بیان ہواہے کہ اس شخص کی بات کا پیر جواب خود حصر مت عمر نے دیا تھا حصر ت ابن عباس نے

**ابو جندل کاواقعہ .....ای طرح کاایک داقعہ حفز ت ابو جندل کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔وہ اس بات ہے بہت** 

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<u>نیادہ ڈرے ہوئے تھے۔</u> گر جب حفرت عمر کو معلوم ہوا توانہوں نے ابو جندل کو لکھاکہ جس نے اس گناہ کو

جلد سوئم نصف لول تمادے سامنے و منش بناکر پیش کیاای نے حمیان توبہ سے بھی دوک دیا۔ مِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ إِحْمَ كَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْمِ. غَآفِرِ الذُّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ صَدِيْدِ الْعَقَابِ ذِي

الطُّولِ. لَا إِلَهُ الِّاهُوَ. إِلَيْهُ إِلْمُصِيْرِ الْآيدِ بِهُ ٢ سورةُ مومنَ عَار آيت سَ-٢-ا ترجمہ: حم\_ (اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہیں) یہ کتاب اتاری حمی ہے اللہ کی طرف سے جوز بروست

ہے ہر چیز کاجاننے والاہے ، گناہ بخشنے والاہے اور توبہ کا تیول کرنے والاہے۔

(باقی آیت کاتر جمه) سخت سر ادینے والا ہے، قدرت والا ہے، اس کے سواکوئی لا کُق عبادت نہیں اس کے پاس سب کوجانا ہے۔

## غزوهٔ خيبر

لفظ خیبر ..... بہ لفظ خیبر خ پر زبر کے ساتھ جعفر کے دنن پر ہے (خیبر ایک مقام اور قلعہ کا نام ہے) قوم عمالِق میں ایک شخص تھا جس کا نام خیبر تھا۔وہ ہخص اس جکہ آیا تھالور پییں آباد ہو گیا تھا۔ یہ خیبر اس شخص کا

بھائی تھاجس کا نام بیڑب تھااور جس کے نام پر مدینہ شہر کو بیڑب کہا گیا تھا۔ جیسا کہ بیان ہواہے۔ بعض مؤرّ خین نے یوں لکھاہے کہ یہودیوں کی زبان میں لفظ خیبر کے معنی حویلی کے ہیں چنانچہ اس بہتی کو خیابر کہا جاتا تھا کیونکہ اس میں حویلیاں اور گڑھیاں بہت زیادہ تھیں (عربی میں گڑھی کے لئے حصن

كالفظ استعال مواہے جس كے معنى ہم نے حويلى كے كئے ہيں جے ايك طرح كاچھوٹا قلعه كهنا چاہئے )۔

خیبر شهر ..... خیبر ایک بزاشهر تفاجس میں بری بری حویلیاں ، کھیت ادر بے شکر باغات تھے۔ اس شهر اور مدینه ر نف کے در میان آٹھ برید کا فاصلہ تھا جیسا کہ علامہ د میاطی نے اپنی سیرت کی کتاب میں لکھا ہے۔ یہ بات واصح رہنی چاہئے کہ ایک برید جار فرنخ کا ہو تا ہے ادر ہر فرنخ تین میل کا ہو تا ہے (للذامہ پنہ منورہ اور خیبر کا

در میانی فاصلہ کل چھیانوے میل کا ہوا) رسول الله عظی حدیب ہے واپس تشریف لانے کے بعد ایک مہینہ یا پچھ کم تدت مدینہ میں محسرے

یعنی ذی الحبہ کے مهینہ میں جبکہ ۲ ھے ختم ہور ہا تھااور محرِم کے پچھ دن بعد جبکہ ۷ھ شروع ہوا تھا۔ ایک قول ہے کہ محرم ۷ھ کے بیس دن یا تقریباً ہیں دن مدینے میں گزرے۔

تاریخ غزوۂ خیبر .....اس کے بعد آپ خیبر کوردانہ ہوگئے۔ جمہور علاء کا قول یمی ہے مگر امام مالک ّے جو " قول نقل کیاجا تا ہے اس کے مطابق غزدہ خیبر ۲ھ میں پیش آیا تھا۔امام ابن حزم نے اس قوم کواختیار کیا ہے۔ مگر

شیخ ابو حامہ کی کتاب تعلیقہ میں یہ ہے کہ غزوۂ خیبر ۵ھ میں پیش آیا تھا مگر حافظ ابن حجر نے اس قول کو وہم قرار دیا ہاور کہاہے کہ شاید غزوہ خندق کے بجائے علطی سے غزوۂ خیبر لکھ گئے۔

حديبيه كے غير حاضرين ..... (قال)رسول الله ﷺ نے ان لوگوں كوغزوہ فيبريس ساتھ چلنے كا تھم فرمايا <u>جو مدیب میں شریک تھے۔اس</u>ونت آپ کے پاس دہلوگ بھی غزدہ خیبر میں ساتھ چلنے کے لئے آئے جو حدیب مے موقعہ پر ساتھ چلنے ہے کتر اگئے تھے اس دفت ان کی آماد گی اس لئے تھی کہ غزدہ خیبر میں جو مال غنیمت ہاتھ آئے گااس میں حصہ دار ہوجائیں گے (جبکہ حدیب کے سفر کے وقت اس طرح کی کوئی امید نہیں تھی کیونکہ وہ

سغرعمرہ کی نیت سے تھا آنخضرتﷺ ان کی نیت جان گئے تھے اس لئے ) آپ نے فرمایا۔ "میرے ساتھ چلنا ہو تو صرف جماد کے ارادے سے چلو۔ جمال تک مال غنیمت کا تعلق ہے تو اس مد سے حتمہ سر منہ سام س

میں سے حمییں کچھ نہیں ملے گا۔!" میں سے حمییں کچھ نہیں ملے گا۔!"

حضرت انس بطور خادم ....اس الكربعد آب ناسبات كاعلان بمي كرويا-

حفرت انس کتے ہیں کہ رسول اللہ علق نے حفرت ابوطلح ہے جو حفرت انس کے سوتیلے باپ تھے جیسا کہ بیان ہو ااور جو آنخفرت علقے کے ساتھ اس غزوہ میں جانے کاارادہ کررہے تھے فرمایا۔

"اليخ الوكول ميس كى كوميرى فدمت كے لئے تلاش كر لاؤ۔!"

انس کہتے ہیں کہ ابوطلحہ غلام کی تلاش میں نظے اس وقت میں لڑکین کی عمر میں تفالور قریب البلوغ تھا لورسفر کے دوران آنخضرت علی جمال بھی قیام فراتے تومیں آپ کی خد مت میں رہتا۔ اس وقت اکثر و بیشتر میں نے آپ کوبید وعارات میں۔

ب ویدوعار سے منا۔ اَلْلُهُمْ إِنِّى اُعُوذُيكُ مِنَ الْهُمْ وَ الْمُوْنِ وَ الْعِجْزِوَ الْكُسُلِ وَ الْبُعْلِ وَ الْبُعْنِ وضَلْعَ اللَّيْنِ وَعَلَيْهُ الرِّجَالِ ترجمہ: اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: اس روایت سے معلوم ہوتا کے کہ یہ پہلا موقعہ تھا جب

آنخفرت ملائے کی خدمت حفرت انس نے شروع کی مگریہ بات اس گذشتہ روایت کے خلاف ہے کہ جب آنخفرت ملکے کہ خدمت حفرت انس نے شروع کی مگریہ بات اس گذشتہ روایت کے خلاف ہے کہ جب آن هم ملہ و هن مصلح کر میں کہ میں انسان کی دالدہ ان کولے کر آنخفرت ملکے کے پاس آئیں انہوں نے اپنی

آد همی اوڑ هنی سے جمھے ڈھانپ رکھا تھا۔ انہوں نے آگر آنخضرت بھائے سے عرض کیا۔ "یار سول اللہ! بیرانیش یعنی نھاانس میر ابیٹا ہے میں اس کو آپ کے پاس اس لئے لائی ہوں کہ یہ آپ ) مند میں اس کے اس کا در ایک کا ساتھ کا اس کو آپ کے پاس اس کے لائی ہوں کہ یہ آپ

کی خدمت کرے اس کے لئے دعافر مائے۔ آپ نے دعادیتے ہوئے فرملا۔ اللہم آکٹر مالڈ ورکدہ

ترجمہ :اے اللہ اس کے مال اور اس کی اولاد میں برکت عطافر ما۔

ال شبہ کے جواب میں کماجاتا ہے کہ شاید غزدہ نجیبر کے موقعہ پر آنخفرت ﷺ نے ابوطلحہ کوخادم حال شرنے کا جو تھم دیادہ اس قوقع میں دیا تھا کہ ابوطلحہ کسی ایسے غلام کو لا کیں گے جو انس سے زیادہ قوی اور مضبوط ہو تاکہ سفر کی مشقت کو بھی جھیل سکے اور یہ خیال آپ نے انس کی ہمدردی کی وجہ سے کیااسی وجہ سے آنخفرت ﷺ ان کو ساتھ نہیں لے جاتے تھے۔ مگر اس بارے میں بھی یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ غزدہ بدر میں وہ آنخفرت ﷺ کے ساتھ گئے تھے۔

جلدسوتم نصف اول ميرت طبيه أردو

چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس سے ایک مرتبہ یو چھا گیا کہ کیا آپ غزوہ بدر میں آنخفرت الله کے ساتھ حاضر تھے۔انہول نے کماتیری ال ندرے میں بدرے کمال غیر حاضر ہوتا۔اس کے

جواب میں کماجا تاہے کہ شاید خیبر کو کوچ کرتے وقت حضرت انس کے متعلق جو پیکیش کی گئی وہ بھی شفقت ہی

ک مربیس تھی کہ وہ آپ کے ساتھ نہ جائیں۔واللہ اعلم۔ خيبر كوكوج اور مدينه مين قائمقامي ..... غرض غزدة خيبر كوردا كل كودت آنخضرت مالله نديد من

حفرت نمیلہ کو۔اور ایک قول کے مطابق۔حضرت سباع ابن عرفطہ کو اپنا قائم مقام بنایا۔اس سلسلے میں علماء نے حفرت سباع ابن عرفط کے نام کو بی درست قرار دیاہے۔

<u>مال غنیمت کا آسمانی و عده ..... آنخضرت می جب حدیبیا سے داپس مدینے تشریف لارہے تھے توراستے </u> <u>میں آپ پر سورۂ فتح نازل ہوئی تھی۔ای سورت میں حق تعالیٰ نے آپ سے بہت سے مال غنیمت کا دعدہ فرملیا تھا</u>

(كه عنقريب مسلمانون كوبهت سامال غنيمت حاصل موكا) سورة فقح كاده آيت سيب وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأَخَذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهِ وَكُفَّ آيَدِي النَّاسِ عَنكُمْ لَآبِيبٍ٢ ٢ سور وُفْتَحَ ٣ آيت ٢٠

ترجمہ :الله تعالیٰ نے تم سے اور بھی بہت می تنہوں کاوعدہ کرر کھاہے جن کوتم لو گے۔سوسر دست تم کویہ دے دیہے اور لو گول کے ہاتھ تم سے روک دیئے۔

(حضرت تفانوی اس آیت کی تغییر میں کہتے ہیں۔" یعنی سب کے دل میں رعب بیدا کر دیا کہ ان کو

نیادہ دراز دستی کی ہمت نہ ہوئی اور اس سے تمہارا دنیوی نفع بھی مقصود تھا تاکہ آرام ہو۔ " میعنی مشرکول کے

ولول میں تمہارار عب پیدا کردیا تاکہ حمہیں آرام رہے) عامر ابن اکوع کی حدی خوانی ..... تویمال جن غیموں کی طرف اشارہ ہے دہ خیبر کی غنیمت ہے۔اس غزدہ میں آتحضرت عظیٰ کی ازواج میں حضرت ام سلمہ آپ کے ساتھ تھیں۔ آتحضرت عظیٰ نے سفر کے دوران

حضرت سلمہ ابن اکوع کے چیاعامر ابن اکوع سے فرمایا۔ " يمال اتر جاؤلور نميس أين رجزيه ليعني جَنَّلُول سے متعلق شعر سناد۔ ايک ردايت ميں يول ب كه۔

یمال اتر جاؤلور قافله کواینے اشعارے کر مادو۔!"

حضرت عامر ابن اکوع نے عرض کیا۔ "یار سول اللہ۔!میرے شعر۔۔"

اس دنت حفزت عمر ف ان ہے کہاکہ آپ کا تھم ہاس کی اطاعت کرو۔ چنانچہ حفزت عامر او نثنی ے اترے اور انہول نے بیدر بزنیہ شعر پڑھے۔

ترجمه : خدا کی قتم اگر حق تعالیٰ کا حکم نه جو تا تونه تو ہمیں ہدایت حاصل ہوتی،نه ہم صد قات و خیر ات

كرسكة اورنه نمازين برجنے كى سعادت حاصل كرياتے۔ (اس کے بعدان کے اور شعر ہیں جو یمال ذکر نہیں ہیں)مسلم میں جوروایت ہے اس کے مطابق اس

فعركا يسلامصرعه إس طرح بي كد اللهم لولا أنت ماهتذينا

سير ت طبيه أردو

فبلدسوتم نصف لول (ترجمہ دبی ہے جو بیان ہوا)۔ایک قول کے مطابق شعر کاوزن اس صورت میں درست ہوگا کہ یا تو لاُهُمَّ كَهُ اَحِاسَةُ لوريابِ يا اللَّه يا واللَّه كما جائے مكران ہى كا آگے ايك مصرعه يول ہے كه \_ فاغفو فداء لك ما اقتفينا۔ لینی میں تیرے قربان جو پکھ ہم نے کیااس پر ہماری مغفرت فرما۔مصرعہ میں جو لفظ اقتفاء ہے اس کی اصل انباع

لور چی<u>ھے چیھے چ</u>لنا ہے۔ یمال مصرعہ میں فداء لک ہے بیعنی تیرے فدیہ میں۔جب خطاب حق تعالیٰ کی ذات ہے ہو تو یہ جملہ نامناسب ہوتا ہے کیونکہ حق تعالی کو یول نہیں کما جاتا کہ۔ میں تیرے قربان کیونکہ یہ جملہ برائیوں اور آنے والے شرون سے بچانے کے لئے کما جاتا ہے کہ جھھ پر اگر کوئی مصیبت آنے دالی ہے تو میں تیرے لئے اس کے ذر بعیہ قربان ہو جاؤں۔اس طرح کویا قربان ہونے والااپنے محبوب کے لئے اپنی جان کی قربانی دیتا چاہتاہے اور اس

کی جان کے بدلے میں اپنی جان خرچ یا فدیہ کر تاہے۔ (جبکہ ظاہر ہے حق تعالیٰ کی ذات ہر متوقع شر ہے بری اور یاک ہے۔اس کی ذات بابر کات پر کوئی مصیبت آنی ممکن نہیں ہے) للذااللہ کے لئے یہ جملہ کمنامناسب نہیں۔

اس کے جواب میں کماجا تاہے کہ یمال فداء لک سے شاعر کی بیر مراد نہیں ہے جس پراعتراض کیا گیا ہے بلکہ اس لفظ کے ذریعیہ اس کا مقصود یہ ہے کہ وہ حق تعالیٰ کی ر ضااور خوشنودی کے لئے اپی جان نچھادر کر دے (جوایک نیک نیت ہے)

تشریح : بهال علامه حلیؓ نے حضرت عامرا بن اکوع کاصرف یمی ایک شعر نقل کیاہے جو ذکر ہوا۔

راقم حردف مترجم نے باقی دوشعر سیرت ابن ہشام سے لئے ہیں جو درج ذیل ہیں چونکہ یہ شعر حضرت عامر نے خود آنخضرت علی کی خواہش پر پڑھے ہیں اس کے ان کاذکر مناسب معلوم ہوا۔ جو شعر گذشتہ سطروں میں بیان ہوااس کے بعد بیہ دوشعر ہیں۔

ترجمہ: ہم دہ لوگ ہیں کہ جب کوئی دعمن ہمارے خلاف آبادہ پریار ہو تاہے اور ہم میں کوئی فتنہ پیدا

کرناچاہتاہے توہم اسے کامیاب نہیں ہونے دیتے۔

ترجمہ : اے اللہ تو ہمیں و کار اور پچتگی کی دولت سے نواز دے اور جب دسٹمن سے ہماری ٹم بھیٹر ہو تو همين ثابت قدمی اور استقلال عطافرما\_

اس روایت میں آنخضرت علی نے حضرت عامر کو شعر پڑھنے کاجو تھم دیاہے اس میں آپ کے الفاظ علی نے اشعار لور رجزیہ کلام سے کیاہے۔ راقم الحروف نے اس ذیل میں سیر ت ابن ہشام کا مطالعہ کیاجو جدید تحقیقات اور تشریحات کے ساتھ مصرے شائع ہوئی ہے اس کے شار حیں۔ایڈٹ کرنے والوں۔ نے لفظ منات کی جو تشر کے کی ہے اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے۔

هَنَامَكَ ـ لیمنی اپنی خبریں۔ اپنی چیزیں اور اپنے اشعار ۔ بیر لفظ منات لفظ ھنتہ کی جمع ہے لفظ ھنتہ بول کر ہر اس بات یا چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جس کا کوئی نام نہ ہویااس کانام ہو مگر نام کے بجائے اس کی طرف اشارہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلد سوئم نصف اول سيرت طبيه أردو اور کنابیہ کیاجاتا ہو۔ آنخضرت ملط کا مشابیہ تھا کہ ان اشعار کو حدی کے طور پر پڑھا جائے اور اونٹ حدی لینی

ر جزیدا شعار کے ذریعہ مست ہو کر چلنے لگتا ہے اور حداء تعنی حدی خوانی صرف اشعاریار جزیہ کلمات کے ذریعہ ہی

ہوتی ہے۔ تشریح ختم۔ سیرت ابن ہشام جلد ۲ قشم ثانی ، طبع ثانی ۱۹۵۵ء/۵۷ ساھ مطبوعہ مطبعہ مصطفے البابی حلبی داولاده ممصر \_مرتب)

عامر کی شهاد<u>ت کا اشارہ</u> ..... جب حضرت عامر ابن اکوع نے بیہ شعر پڑھے تور سول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ ۔ تمهار ایرور د کارتم پر دحت فرمائے۔ یہ س کر حضرت عرافے کہا۔

"ان کے لئے شماوت واجب ہو گئی۔ یار سول اللہ آپ نے ہمیں ان سے کچھ دن اور فا کدہ اٹھانے کا

ن<u>ی کے ایسے ار شادات</u>..... یہ ایباہی ہے جیسے کہہ دیتے ہیں کہ خدا آپ کو باقی رکھے تا کہ ہم آپ سے اور

فا کدہ اٹھائیں۔ تو گویاحضرت عرظ کا مقصدیہ تھاکہ آپان کے حق میں یہ جملہ ابھی ارشادنہ فرماتے تو ہم ان سے اور فائدہ اٹھاتے۔ جنگ کے زمانے میں جمیں ان کی بہت ضرورت ہے۔ کیونکہ آنخضرت علی نے ایسے

موقعہ پر جس کے متعلق اس طرح کی بات ارشاد فرمائی وہ لازمی طور پر شہید ہو گیا۔ ا بیک روایت میں یوں ہے کہ رجزیہ کلام سننے کی فرمائش کرنے والا کوئی اور شخص تھا۔ حافظ ابن حجر ؓ کہتے

ہیں کہ اس مخص کانام واضح طور پر معلوم نہیں ہو سکتا۔جب آنخضرت علی نے بیشعر سے تو آپ نے پوچھا یہ صدی خوانی کرنے والا کون ہے۔ لوگوں نے عرض کیاعامر ابن اکوع ہیں۔ آپ نے دعادیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالی اس پر رحت فرمائے۔اس کے بعد عامر اس غزوہ میں شہید ہوگئے ان کی تلوار لوٹ کر خود ان کے لگ می

تھی جس ہے وہ ختم ہو گئے۔وراصل وہ اپنی تلوار ہے ایک یبودی کی ٹانگ کا ٹنا چاہتے تھے مگر انفاق ہے تلوار خود ان کے تھٹنے پرلگ گئی جس سے دہ شہید ہو گئے۔ لوگول نے بیدد کھ کر کماکہ ان کی موت کا سبب خودان کے ہتھیار بے ہیں۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ انہوں نے خود اپنے ہی آپ کو قتل کر لیا ہے اس لئے وہ شہید نہیں

ہیں۔اس پر آخضرت ﷺ نے فرمایا کہ منیں وہ یقینا شہید ہیں۔اس کے بعد آخضرت ﷺ اور مسلمانوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ عامر کی شہادت کی تصدیق .....ایک روایت میں ہے کہ حضرت سلمہ ابن اکوع نے رسول اللہ ﷺ سے

"یار سول الله! آپ پر میرے مال باپ قربان ہول کیامیرے بھائی کاسب کیاد ھرا اکارت ہو گیا۔"

ایک روایت میں بیرلفظ ہیں کہ۔

"اسید ابن حفیر لور کچھ دومرے محابہ یہ کمہ رہے ہیں کہ عامر نے اپناسب عمل خود ہی باطل کر دیا کیونکہ وہ خودا پی ہی تکوار (اوراہے ہی ہاتھ) سے قتل ہوئے ہیں۔!"

آنخضرت الشكائي نے فرایا۔

"جو تتخف به بات کهتا ہے دہ جھوٹا ہے لینی غلط کهتا ہے ان کودو ہر ااجر ملے گا۔" یہ کتے ہوئے آپ نے دوالگلیوں سے اشارہ کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ۔ دہ یقینا شہید ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ۔انمول نے ایک مجامد کی طرح جماد کیا ہے۔ایک روایت میں ہے کہ۔وہ جدو جمد کرتے

موے اور جماد کرتے ہوئے مرے ہیں۔!

یمال ان کو مجاہد کی ساتھ ساتھ جاہد بھی کہا گیاہے۔جاہد کے معنی ہیں اپنے معالمے میں پوری کو مشش

لور جانفشانی کرنے والا۔للذاجب وہ جاہد بھی تھے اور مجاہد بھی تھے توان کوان وونوں کوصاف کی وجہ ہے دوہر اہی

اجر ملناضروری ہے۔ایک قول ہے کہ یہ "جاد مجد" شعر شاعر کے وزن پر سے للذااب بیہ تاکید کے لئے ہوگا۔

جمال تک حضرت عامر کو حضرت ابوسلمہ کا بھائی کنے کا تعلق ہے توبیہ بات گذشتہ قول کے خلاف ہے

کہ عامر ان کے جیاتھ۔ یی قول زیادہ سیح اور مشہور ہے۔

اس بارے میں کتاب نور میں ہے کہ دونوں روانتوں میں موافقت پیدا کی جاسکتی ہے کہ ممکن ہے عامر ان کے رشتے کے چیا ہوں اور رضاعی بھائی ہوں۔ غالباتی بناء پر علامہ ابن جوزی کاوہ قول ہے جس میں انہوں

نے کہاہے کہ دو بھائیوں عامر اور سلمہ ابن اکوع نے رسول اللہ ﷺ سے روایت بیان کی ہے۔

عامر اور خیبر کار میس مقابله میں ..... کتاب فخ الباری میں ایک محابی ہے روایت ہے کہ جب ہم خیبر کے سامنے پنچ تو قلعہ کابادشاہ مرحب نکا جو تلوار لر آکریہ شعر پڑھتاجا تا تھا۔ قد علمت خیبرائی مُرجِّب شاکی الصلاح بطل مجرّب

ترجمه: خیبروالے خوب جانتے ہیں کہ میں مرحب ہول جوا یک ہتھیار بند مہادر اور تجربہ کار سور ماہے۔ اذا لحروب اقبلت تلتهب

ترجمہ :جب جنگ کی آگ بھڑک کر شعلہ زن ہوتی ہے

اس پر حضرت عامر نے فورا میں جواب میں بیدر جزیہ کلام پڑھناشر وع کیا۔

قد علمت خيبراني شاكى السلاح بطل م

ترجمه: خيبردالے خوب جانتے ہيں كه ميں عامر مول جوايك ہتھيال بنداور مشهور و معروف مر دميدان ہے اس کے بعد عامر اور مرحب کے در میان تلوار ذنی ہونے لگی مرحب کی تلوار عامر کی زرہ میں مخیس میں عامر نے مرحب کوزمین پرر گیدنا شروع کیا۔ اس جدد جمد میں اچانک خود عامر ہی کی تلوار ان کے تکھنے پر لگ

می جس سے دہ فوت ہو گئے۔ پیچیے بیان ہواہے کہ حضرت عامر نے رسول اللہ علیہ کے حکم پر حدی خوانی کی۔ادھر ایک حدیث میں

آتا ہے کہ حصرت براء ابن عاذب کی آواز بہت عمدہ تھی اور آنخضرت علیہ جب سفر میں ہوتے توہ بی آپ کے لئے حدی خوانی کیا کرتے تھے۔ مگر ال دونول روایتول سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ حضرت براء ابن عاذب کے متعلق اس روایت سے مرادیہ ہے کہ اکثریا پچھ سفر ول کے دوران انہوں نے آپ کے لئے حدی خوانی کی تقی جیسا کہ بعض روایتوں سے صاف طور پریہ بات معلوم ہوتی ہے۔

اسلامی کشکر کے حدی خوال .....ایک حدیث میں ہے کہ آنخفرت ﷺ نے حفرت براء ابن عازب سے فرمایا کہ کا بچ کے بر تنوں لیعنی عور توں کا خیال ر کھو۔اس سے معلوم ہو تاہے کہ حضرت براءٌ 'آنخضرت ﷺ کی ازواج کوا پنار جزیہ کلام سنایا کرتے تھے مگر ایک قول ہے کہ حضرت براءٌ مردوں کے حدی خواں تھے اور حضرت اعقعہ عور تول کے مکدی خوال تھے۔ لیکن اس سلط میں یہ کماجا سکتا ہے کہ ممکن ہے بعض سفرول میں حضرت محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلدسوئم نصف لول سير ت طبيه أردو براء نے مور تول کے لئے مدی خوانی کی ہولور پچھ سفرول میں حضرت انجھہ نے کی ہو کیکن اکثر دبیشتر حضرت

انجور ہی عور تول کے مُدی خوال رہے ہول۔

بعض علاء نے لکھاہے کہ حضرت انجوہ ایک سیاہ فام غلام تھے تحران کی آواز نمایت خوبصورت تھی جبدہ مدی خوانی کرتے تولونٹ اپن مرونیں لبی کر لیتے اور نمایت تیزر فاری می چلنے لکتے تھے ( کیونکہ اونٹ

مدى خوانى سے مست موكر جلد اپناسفر طے كرليتا ہے)

ا یک د فعہ جب انہوں نے اُمہّات المومنین کے متعلق رجز پڑھا تور سول الله علی نے ان سے فرمایا۔

"انجعه إذرا آہته آہته پر حواور کانج کے ان بر شوں کا خیال کرو۔!"

آ تخضرت ﷺ نے مور توں کی نزاکت کی وجہ ہے ان کو کانچ کے بر تنوں یا کھڑوں سے یاد فرملیا کہ جیسے شیشہ ایک نازک چیز ہے جو ایک معمولی سی تھیں چینجے ہے ٹوٹ جاتا ہے اس طرح عور تیں بھی فطری طور پر

نهایت نرم د نازک د ل رسمتی بین) آ تخضرت ﷺ کی دعا..... جب رسول الله ﷺ خیبر کے سامنے پہنچے تو یہ صن کاوقت تھا۔

آ<u>پ نے محابہ</u> کو حکم دیا ٹھر جاؤ۔اس کے بعد آپ نے فرمایایوں کہو۔ ٱللَّهُمَّ رَبُّ اِلسَّمُواتِ وَمَا ٱظْلَلْنَ وَ رَبُّ الْاَرْضِيْنِ وَمَا ٱقْلَلْنَ وَرَبُّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا ٱظْلَلْنَ وَرَبُّ الرِّيَاحَ وَمَا ٱفْرَين

فَايَّا لَسَاء لَكَ مِنْ خَيْرٍ هٰذِهِ الْقَرِيَّةِ وَخَيْراً هَلِهَا. وَ خَيْرِمَا فِيْهَا وَلَعُو ذَبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ اَهْلِها وَ شَرِّما فِيْهَا.

ترجمہ : اے اللہ ! تو آسانوں کا مجمی پر دردگار بے اور ان کی سائیہ قلنبی کا بھی مالک ہے۔ تو بی زمینوں کا مالک ہے اور تو بی ان بلندیوں کا مالک ہے جو زمین پر قائم ہیں۔ تو بی شیطانوں کا مجمی پر دردگار ہے اور تو بی ان ک

گمر اہیوں کا بھی پرور د گار ہے۔ تو ہی ہواؤں کا مالک ہے اور تو ہی ان چیز د ل کا جنہیں دہ اڑا کر لے جاتی ہیں۔ ہم تجھے ے اس بستی کی خبر ما تکتے ہیں،اس کے کمینوں کی خبر ما تکتے ہیں اور اس کے مال و متاع کی خبر ما تکتے ہیں۔ تجھ

ے ہی ہم اس بہتی کے شرے تیری بناہ مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی اس کے مکینوں اور سامان کے شر سے اس کے بعد آپ نے فرمایا۔

اب بھماللہ کمہ کر آھے بڑھو۔ ایک روایت میں یول ہے کہ اب اللہ کے نام کی برکت سے اندر چلو۔ آنخضرت علیہ جب مجمی کی

لہتی میں داخل ہوتے توبیہ د عای<sup>ر</sup>ھاکرتے تھے۔ ایک صدیث میں آتا ہے کہ خیبر جاتے ہوئے رسول اللہ عظالہ اور محابہ ایک دادی کے سامنے بینے تو

سب نے بلند آواز سے الله اکبو لا اله الا الله كمار آنخضرت علق نے قرمايا۔

"اپے اوپر رحم کرولور اتنی زور ، زور سے چیچ کر مت پڑھو کیونکہ نہ تو تم بسرے کو پکار رہے ہو اور نہ غائب کو یکارر ہے ہو بلکہ تم اس ذات کو یکار رہے ہوجو بہت زیادہ سنے والااور تم سے بہت قریب ہے اور وہ تمہارے

جنت كاخزانه ..... حضرت عبدالله ابن قيل كت بين كه مين رسول الله علا كى سوارى كے بيجيے بيجيے تفايين نے اس وقت الاحول ولا قوۃ إلا بِالله العلى العظيم پڑھى تو آپ نے فرمايا أے عبدالله ابن قيس بيس نے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عرض کیاجاضر ہول یار سول اللہ ﷺ! آپ نے فرمایا۔

"اے عبداللہ! کیامیں تہیں ایساکلمہ نہ بتلادوں جو جنت کے خزانوں میں ہے ہیں۔!"

میں نے عرض کیا بے شک یار سول اللہ آپ پر میرے مال باپ قربان ہول۔

آپ نے فرمایا۔ وہ کلمہ ہے لا حول ولا فوۃ الابالله۔ (مقصدیہ بتلانا تھاکہ تم نے جو کلمہ پڑھاہے وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لوریہ کلمہ حق تعالیٰ کو بہت محبوب ہے)

آ تحضرت علی کا خیبر کے سامنے بڑاؤ .... غرض خیبر پینچنے پر جب دہاں کے لوگوں نے رسول اللہ علی کو دیکھا تو وہ گھبر اگر میدانوں اور کھلی جگہوں پر نکل آئے اور چینے گئے کہ محمہ علی اپنے ساتھ خمیس لعنی ایک ذہر دست لشکر لے کر آگے۔ خمیس کے لفظی معنی ہیں پانچواں باپانچوں۔ برے لشکر کو خمیس اس لئے کہاجا تا ہے کہ ایک برے اور مکمل لشکر کے پانچ ہی جھے ہوتے ہیں۔ مقدمہ لعنی ہر اول۔ ساقہ لعنی بچھلا حصہ میمنہ لعنی دایاں بازو۔ میسرہ لیعنی بیال بازو۔ اور پانچوال قلب لعنی لشکر کاور میانی حصہ۔

غرض خیبر کے لوگوں نے لشکر کودیکھتے ہی شور مچادیااور دہاں سے جینتے چلاتے بھاگ گئے حالا نکہ دہاں وس ہزار لڑنے دالے جوان موجود تھے۔ ان لوگول کو اس بات کا وہم د گمان بھی نہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ ان سے جنگ کریں گے یمال تک کہ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ آپ جنگ کے لئے آگئے توانہیں یقین نہ آیا۔

وہ لوگ جس وقت جنگ کے لئے صف بندی کر رہے تھے اس وقت بھی چیر ان ہو ہو کر کہہ رہے تھے اس فقت بھی چیر ان ہو ہو کر کہہ رہے تھے کہ تنجب ہے۔افسوس ہے۔ کہاجا تا ہے کہ جیسے ہی آنخضرت ہوگئے نے خیبر کے لئے کوچ کیا تو عبداللہ ابن اُئی ابن سلول نے جو منافقوں کا سر دار تھا خیبر کے یہودیوں کے پاس اطلاع کر ادی تھی کہ جمہ ہوگئے تمہارے مقابلے کے لئے نگل کھڑے ہوئے ہیں لہذا پی احتیاط تذبیریں کر لواور اپناتمام مال ددولت حویلیوں کے اندر چھپالو۔
ابن اُئی کی د غابازی سسابن اُئی نے یہودیوں کو یہ بھی کہلایا کہ تم لوگ محمہ ہوگئے ہم نگل کر جنگ کر ماان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ تمہاری تعداد بہت ذیادہ ہے جبکہ ان کے ساتھ ایک معمولی ساگر وہ ہے جن کے پاس ہتھیار بھی تھوڑے ہے ہیں۔

خیبر والوں پر نیند کا غلبے ..... اس رات میں جس کی ضخ کور سول اللہ علی خیبر کے سامنے پہنچ کر خیمہ زن ہوئے بیروئ کھوڑے نے کر سور ہے سے یمال تک کہ اس رات ان کے یمال کسی مرغ نے بھی اذان نہیں دی ہوئے بیروی کھوڑے نے کر سور ہے سے یمال تک کہ اس رات ان کے یمال کسی مرغ نے بھی اذان نہیں دی (جس سے دہ جاگ سکتے اور آنخضرت بھی کہ اس نے ان لوگوں کواس رات بالکل غافل فرمادیا تھا کہ دہ لوگ اچانک پکڑے جائیں) اسلامی لشکر کی اجائک آمد پر بیمود کی بد حواسی ..... آخر سورج فکل آیا توان لوگوں کی آگھ کھی انہوں

جلد سوئم نصف اول مير تطبيه أردو

نے اٹھ کر حسب معمول اپنی حویلیاں کھول دیں مگر ان کے دل دھر ک رہے تھے۔اس کے بعدیہ سب حویلیاں

کھول دیں گران کے دل د حرک دہے تھے۔اس کے بعد یہ سب لوگ روز مرّر ہ کی طرح اپنے اپنے کا مول کو نکلے ان کے ساتھ کھیتی باڑی کے اوز ار اور کدالیس وغیرہ تھیں۔ای وقت اچانک انہوں نے رسول اللہ علیہ اور آپ

کے لشکر کودیکھا تو بدحواس ہو کر دہال ہے بھا گے لور حویلی میں کھش گئے۔ نی کی پیتین کوئی اور قر آن ہے اقتباس ..... مظرد کھ کررسول الله علاق نے فرماید

"الله اكبر- خيبر تباه موكيا- جب بم ال لوكول كروبرد آنازل موسة توان كے لئے جن كو درايا جاچكا

ے یہ بہت بری صبح ہو گئے۔!"

(اس جملے میں رسول اللہ ﷺ نے دراصل قر آن یاک کی ایک آیت کا قتباس لیعنی محز ااستعال فرمایا ہے۔ آنخضرت عظفے کے ارشاد کے جوالفاظ ہیںوہ یہ ہیں۔

إِنَّاإِذَا لَزَلْنَا بِسَاحَةٍ قُومٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْلُرِينَ

(ترجمہ دبی ہے جو گذشتہ سطر میں بیان ہوا) ۔ آنخضرتﷺ نے اپنے اس جملہ میں قر آن پاک کی

جس آیت کاا قتباس یا یک فکر الیا ہے وہ یہ ہے۔

فَاِذَ ٱنْزَلَ بِسَاحِتِهِمْ فَسَاءً صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ الآبيب٢٣ مورٌهُ صُفَّت ع ٥ آيت ١٤٤

ترجمہ :سودہ عذاب جب ان کے روبر و آنازل ہو گاسودہ دن ان لو گول کا جن کوڈر ایا جاچکا تھابہت ہی برا

ہوگا(ئل نہ سکے گا)

فال نیک ....اس روایت سے یہ دلیل حاصل کی گئی ہے کہ قر آن پاک کی آیات کا اقتباس گفتگو میں لینا جائز ہے ر سول الله علية في جويه بيشين كوئي فرمائي كه خيبر تباه موكيااس كاسبب به تفاكه آپ في ان لوگول كم التحول

میں پھاؤ کے ، کدالیں ، در انتیال اور ٹو کرے دیکھے جو عمار تول کومسار کرنے کاسامان میں للذا آنخضرت ﷺ نے اس سے یہ فال لی کہ ان کی حویلیاں مسار ہوجائیں گی۔ یا یوں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بات پیشین گوئی کے طور پر

نہیں تھی بلکہ قلعہ کانام چونکہ خیبر تھاجس کا مادہ خبرہاں لئے اس نام کی مناسبت سے آتخضرت ﷺ نے فرمایا کہ بیہ قلعہ خیبر خراب بعنی تباہ ہو گیااور خراب کاماد ہ خرب <u>ہے۔ یابو</u>ں بھی کماجاسکتا ہے کہ بیہ بات دراصل دعا کے طور پر تھی جسے آپ نے خبر کے انداز میں فرمایا۔

<u> آسمانی اطلاع ...... محرامام نووی کتے ہیں کہ صحح بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے آنحضر ت ﷺ کو نخیبر کی تباہی کی </u>

الطلاع دے دی تھی (للذا آنخضرت ﷺ نے یہ بات پیشین گوئی کے طور پر فرمائی تھی)۔اس بات کی تائید فتح الباري كى عبارت سے بھى ہوتى ہے جس ميں ہے كە۔شايد آنخضرت ﷺ نے بيد بات وحى كى بنياد ير فرمائى تقى۔ چنانچہ اس بات کی تائیر آنخضرت علیہ کے اس جملے سے بھی ہوتی ہے کہ۔جب ہم ان لوگوں کے روبرو آنازل ہوئے توان کے لئے جن کوڈرایا جاچکا ہے یہ بہت بری صبح ہو گئی۔ کیونکہ آنخضرت عظی نے ان کے روبروہی

قر آن یاک کی گذشتہ آیت میں لفظ"ساحتہ"ہے جس کے معنی روبر د کئے گئے ہیں۔اصل میں ساحتہ کے معنی مکانوں کے در میان خالی فضایا صحن کے ہیں (آنخضرت ساتھ چونکہ نستی کے سامنے فروکش ہوئے ہے)اس کئے آپ نے ساحتہ فرمایا۔

ميرت طبيه أردو جلد سوئم نصف اول مسلم بر<u>راق</u>..... خیبر میں یبودیوں کی کئی حویلیاں اور گڑھیاں تھیں جن کو چھوٹے قلعے کہنا جاہے

آتخضرت ﷺ نے حملہ کی ابتداجس گڑھی سے کی اس کانام نطات تھا۔ آپ نے اس گڑھی پر شق نامی گڑھی اور

ایک قول کے مطابق تعیب مامی گڑھی سے پہلے حملہ کیا کیونکہ یمودیوں نے اپنا تمام مال دودات تو تعیبہ مامی گڑھی میں محفوظ کر دیا تھا لیکن لڑنے دالے تمام جوان نطات مامی گڑھی میں جمع ہو <u>گئے تھے۔</u> آنخضرے <del>ملک</del> نے نطات نامی گڑھی کے قریب ہی پڑاؤڈالا۔

<u>حباب کا مشورہ ..... جب آپ نے نطات کے قریب پڑاؤڈ الا تو حضرت حباب ابن منذر آپ کے پاس آئے اور</u>

"بار سول الله! آپ نے اس جکہ پر اوڈ الا ہے۔ اگر آپ نے آسانی تھم پر ایساکیا ہے تو اس میں بولنے کی مخجائش نہیں لیکن اگر آپ نے اپنی رائے سے ایسا کیا ہے تو ہم اس بارے میں پچھ عرض کریں!"

آپ نے فرملیا نہیں میر صرف میری دائے ہے۔ تب حباب ابن منذر نے عرض کیا۔ "يار سول الله! افطات كے لوگوں كو ميں المجھى طرح جانيا ہول بير ايسے قادر تير انداز بيں كه ان سے زياد ہ

دور تک تیر چینئنے والالوران سے بهتر نشانہ باز کوئی نہیں ہے۔وہ لوگ ہمارے مقابلے میں بلند جگہ پر ہیں اوران کے تیر زیادہ تیزی سے ہماری طرف آئیں مے ہم ان کی زو میں ہیں۔ پھر سے کہ وہ لوگ گردو پیش کی جھاڑیوں میں

چھپ کررات کواچانک ہمادی بے خبری میں حملہ کرسکتے ہیں اس لئے یمال ہٹ جانا مناسب ہے۔" <u>برِ اوَ میں تبدیلی .... انخضرت ملک نے فرملا۔</u> ''تمہاری رائے ٹھیک ہے انشاء اللہ شام کو ہم اس جگہ سے ہث جا کیں گے۔!''

اس کے بعد آپ نے حضرت محمد ابن مسلمیہ کوبلایااور فرملیا کہ جارے لئے یہاں ہے دور پڑاؤ کی مناسب

جکہ حلاش کرو۔ محمد ابن مسلمہ نے تھوم پھر کر جگہ دیکھی اور پھر آپ کو پتلا کہ یار سول اللہ میں نے آپ کے لئے پر اؤک ایک مناسب جکہ تلاش کرلی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے نام کی برکت سے ٹھیک رہے گی۔شام کو آپ خود يمال عص مث مح اور مسلمانون كويرا والفات كاحكم ديا\_

ا میک روایت میں یوں ہے کہ آنخضرت علیہ کی سواری کی او مثنی خود اٹھ کر چل پڑی اور اس کی لگام ز مین پر تھسٹتی جاتی تھی۔ میں اے روکنے اور واپس لانے کے لئے اس کے پاس پہنچاتو آپ نے فرمایا ایے چھوڑ دو كونكه يه آساني تحكم كى بابند ب- آخر وه او نثني چلتے چلتے صخره كے مقام پر سينجي اور وہيں بين من اب آ تخضرت على پاؤالها كروين آمك اور تمام مسلمان بهي مخره كے مقام پر بيني كئے اور سبنے اي جكہ كو لشكر

كايزاؤ بناليا كتاب اصل ميں يہ ہے كه آنخضرت ﷺ نے اس دومرى جگه پڑاؤاس لئے ڈالا تھاكه آپ خيبر ك یمودیوں اور قبیلئه غطفان والوں کو ایک دومرے کی مدد سے کاٹ دیں کیونکه غطفان والے خیبر کے یمودیوں کی

مدو کے لئے آنخضرت ﷺ کے مقابلے پر آنے کاارادہ کررہے تھے اور پہ جگہ خیبر اور غطفان کے در میان تھی۔ ا یک قول ہے کہ ان متیوں روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے مگر میہ بات قابل غور ہے۔ پھر بیمیں رسول اللہ علی نے ایک مسجد بنائی اور جتنے دن خیبر میں آپ کا قیام رہا آپ اس مسجد میں

مماذیں پڑھتے رہے۔ او هر آنخضرت ملک نے وہ تمام باعات کوادیئے جو نطات والوں کے مقم آن خضرت ملک میں معتبہ محدد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلدسوئم نصف لول

کے تھم پر مسلمانوں نے تھجوروں کے در خت کاشے شروع کئے یمال تک کہ چار سودر خت کاف ڈالے مگر اس کے بعد آپ نے انہیں اس سے روک دیا چنانچہ خیبر کے باغات میں نطات والوں کے باغات کے علاوہ اور کسی گڑھی والوں کے باغات نہیں کائے میے۔

کیا خیبر میں آپ خود لڑے .....ایک قول ہے کہ اس روزر سول اللہ علی نے زبر دست جنگ کی آپ ملی اور زبر سے اس کے علاوہ آپ نے خود لور بکتر بھی پہن رکھی تھی اور آپ گھوڑے پر سوار تھے اس

ر بیت وں بیہ ہے یہ بیرے ویہ پر اور است میں میں ہوئی ہے ہیں مدے پر ورسے میں ہے۔ اس پر اللہ اللہ علی بیٹ مرسے کی پشت پر پالان لیعنی اس میں بھی ہوئی تھی۔ آنخفرت بیالئے کے گدھے کی پشت پر پالان لیعنی این بندھی ہوئی تھی۔ چنانچہ مسلم میں حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ بیالئے کو گدھے پر سوار دیکھالور آپ خیبر کی طرف جارہے تھے۔ محراس روایت سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ ممکن ہے خیبر کے سفر کے دوران آپ اس گھوڑے پر ہی بیٹھے ہول۔ محر جنگ کے دوران آپ اس گھوڑے پر ہی سوار تھے۔

ا قول۔ مولف کہتے ہیں: ان دونوں روایتوں میں جو موافقت پیدای گئی ہے اس کی تائید ابن عمر کے اس کلمہ سے ہو تی کہ سے مواکد یہ بات خیبر کے سفر کے کلمہ سے ہوتی ہے کہ۔ اور آپ خیبر کی طرف جارہے تھے کیونکہ اس سے معلوم ہواکہ یہ بات خیبر کے سفر کے دوران کی ہے)
دوران کی ہے (جبکہ گھوڑے پر سوار ہونے کی بات جنگ کے دوران کی ہے)

دوران کے ارجید سورے پر سوار ہونے قابات جیک ہے دوران کی ہے)

ادھر اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جنگ میں رسول اللہ علیہ نے خود یہ نفس نفیس شرکت فرمائی (یعنی خود مجھے جنگ کے اس جنگ میں رسول اللہ علیہ نے خود ہے نفس نفیس خردہ میں خود فرمائی (یعنی خود مجھے کر راہے کہ آنخضرت علیہ نے سوائے غزدہ اور کسی غزدہ میں خود بنفس نفیس جنگ کی بنفس نفیس جنگ کی بنفس نفیس جنگ کی ہوتا تو ہوادر آپ کے دار سے کوئی محف قبل ہوتا ہوا ہو۔ کیونکہ اگر کوئی محف اس جنگ میں آپ کے ہاتھ سے قبل ہوتا تو اس کاذکر ضرور ماتا اس کے ایسے واقعات کا نقل کیا جانا لازمی تھا۔

للذااس روایت میں جو یہ جملہ ہے کہ۔ آنخضرت ﷺ نے خود بہ نفس نفیس جنگ کی۔اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لشکرنے جنگ کی (جیسے عام طور پر جنگ کی نسب باد شاہ کی طرف کی جاتی ہے کہ فلال باد شاہ نے جنگ کی جبکہ باد شاہ لشکر کے چیمیں ایک محفوظ جگہ صرف موجو در ہتاہے)

ادھر کیاب امتاع کی عبارت ہے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ امتاع میں ہے کہ۔ آنخفرت ﷺ نے اعم کی حویلی پر تیروں سے حملہ کیا۔ جونطات کی حویلیوں میں سے ایک حویلی تھی۔ یہودی بھی جنگ کررہے تھاور آنخفرت ﷺ ایک گھوڑے پر سوار تھے جس کانام ظرب تھا آپ دوزر ہیں، خوداور بکتر پہنے ہوئے تھے اور

سے بور اسٹرت عیص ایک سورے پر سوار ہے ، سامان سرب ما آپ دورر ہیں، موداور ہمر ہے ہوئے سے بور آپ کے ہاتھ میں نیزہ اور ڈھال تھی۔ نطات پر ناکام حملے ..... ہے گڑھی فتح کرنے کے لئے آنخضرت میلائے نے اپنا پر جم ایک مهاجر صحابی کوعنایت

رمایا۔ رمایا۔ (انہوں نے پر ذور حملہ کیا) محر ناکام داپس آگئے۔اس کے بعد آپ نے دہ پر تیم ایک دوسرے مهاجر

ر الموں سے پر دور سمت میں موں اسے اس اسے اس سے بعد اپ وہ ہے ، ایک دو مرے ہمار محالی کودیا مگردہ بھی ناکام رہے لور بغیر فتح کے دالیس آگئے۔اس وقت گڑھی کے اندر سے یہودیوں کی چھوٹی چھوٹی نکڑیال نکلیں جن کے آگے آگے یاس تھا۔انصاریوں نے ایک طرف ہٹ کر راستہ دے دیالور دہ لوگ سیدھے

جكدسوتم نصف اول

عین رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچے گئے۔ آنخضرتﷺ کو اس بات سے بے حد تکلیف پینچی اور آپ شام تک

مغموم رہے۔ داللہ اعلم بیا محمود ابن مسلمیہ کا قبل .....ای روز حضرت محمود ابن مسلمہ بھی قبل ہوئے جو حضرت محمد ابن مسلمہ کے بھائی تھے۔(یہ حویلی کی دیوار کے نیچے بہنچ مگئے کہ لوپر سے مر حب نے ان کے ادپر ایک بڑا پھر گر ادیا جس سے بیا شہید ہو گئے۔ایک قول ہے کہ بیہ پھر کنانہ ابن رکھنے نے پھینکا تھا۔ دونوں باتوں میں موافقت یوں ہو جاتی ہے کہ دونوں نے مل کرید پھر گرادیا تھا۔ مگر آ مے ایک روایت آر ہی ہے جس سے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت محمود کا قا تل ان دونوں تے بجائے کوئی اور ہی مخص تھا۔ مگر اس کے متعلق بھی میں جواب ہے کہ شاید متیوں نے مل کر ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہو۔

حفزت محمود نے بڑی شدید جنگ کی تھی یہال تک کہ دہ استے تھک گئے کہ ہتھیار اٹھانے بھی دو بھر ہو گئے او ھر اس و قت گر می بھی بہت شدید تھی۔ آخر وہ تھک کر اس گڑھی کی دیوار کے سائے میں دم لینے کے لئے آگئے۔ای دفت ادپر سےان پرایک بہت بڑا پھر پھینکا گیا جس سے ان کاخود یعنی لوہے کی ٹوپی ان کے سر میں گڑ گئی لور پیشانی کی کھال اکھڑ کر چرے کے لویر لٹک گئی۔ ساتھ ہی ان کی ایک آنکھ بھی باہر نکل آئی۔ مسلمانوں نے ان کود یکھا تو فور اُاٹھا کرر سول اللہ ﷺ کی خدمت میں لائے آپ نے ان کی پیشانی کی کھال اٹھا کر برابر کی اور وہاں ایک کپڑا باندھ دیا۔ مگر زخم اس قدر زبردست تھا کہ حضرت محمود ابن مسلمہ جاں برنہ ہوسکے اور فوت

جنگ کے وقت کی دعا ..... ان کے بھائی حضرت محمد ابن مسلمہ اس داقعہ کے بعد رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہودیوں نے میرے بھائی محمودا بن مسلمہ کو قتل کر دیا آنخضر ت ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

" و مثمن سے ند بھیڑ کی تمنامت کرو بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت اور سلامتی مانگو۔ کیونکہ تم نہیں جانتے و مثمن شہیں کیسی کسی مصیبتول میں مبتلا کر سکتاہے۔ آگر دسٹمن سے لمر بھیٹر ہو جائے توبید دعایز ھاکرو۔

اللهم أنت رَبُّنا وربهم ونواصِينا ونواصِيهم بِيدك وانَّما تَقتلهم أنت\_

ترجمہ: اے اللہ! تو بی ہمار ارب ہے اور تو بی ان کارب ہے، ان کی گرد نیں اور ہماری گرد نیس تیرے بی قبضه میں ہیں۔اور حقیقت میں تو ہی ان کو قمل کرنے والاہے۔

" بیہ پڑھنے کے بعد زمین پر جم کر بیٹھ جاؤ پھر جب وہ لوگ تمہارے اوپر چڑھائی کریں توایک دم اٹھ کھڑ ہے ہوادر تکبیر کھو۔"

سمات دن ناکام حملے ..... بعض روایات سے معلوم ہو تاہے کہ نطات والول سے آنخفرت علیہ سمات دن تک برابر جنگ کرنے رہے۔ آپ روزانہ حضرت محمد ابن مسلمہ کوساتھ لے کر جنگ کے لئے نکلتے اور بڑاؤمیں حضرت عثان کو تگرال بناجاتے۔شام ہو جاتی تو آپاس جگہ داپس آجاتے ادر زخمی مسلمانوں کو بھی وہیں لے آیا

جاتا يمال ال كے زخمول كى مر ہم في كى جاتى تھى۔

<u>ایک یمودی مخبر .....روز لنہ کوجود ستہ لشکر کے گر دپیر ہو بتا اس میں باری باری رسول اللہ ﷺ بھی گشت کے </u> لَئے نکلتے تھے۔ان سات راتوں میں سے چھٹی رات میں آنحضرت علیہ گشت کرنے والے دستہ کو حضرت عرس کی۔ مر کردگی میں بھیجا۔حضرت عرابیے دیتے کے ساتھ گشت کرتے رہے انہوں نے اپنے دیتے کی محریاں بناکر ہر جلدسونم نصف اول

سير ت طبيد أردو طرف متعین کردی تھیں۔ آدھی رات کو خیبر کاایک یبودی حفزت عمرؓ کے پاس پکڑ کر لایا گیا۔انہول نے ایک

محض کواس کی گر دن مارنے کا حکم۔ یبودی نے کہا۔

" پیلے مجھےا بیے نبی کے پاس لے چلو۔ میںان سے بات کرنا جا ہتا ہوں۔!"

حضرت عمرٌ نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیالوراہے آنخضرت ﷺ کی بارگاہ کے دروازے پر لائے۔اس وقت آ تخضرت علی نماز میں مشغول سے آ تخضرت علیہ نے حضرت عمر کے بولنے کی آواز سی تو

آپ نے سلام پھیرالورانہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ چنانچہ حضرت عمراس یہودی کواندر لے کر آئے۔ آپ

نے یمودی سے بوجھاتمہارے یہال کیا ہور ہاہے۔اس نے کہاا بوالقاسم کیا آپ مجھے امان اور پناہ دیتے ہیں۔ آپ

نے فرمایا۔بال! تب اس یمودی نے آنخضرت ﷺ کو خبریں دیں اور کہا۔ " میں نطات کی گڑھی میں سے نکل کر آرہا ہوں اور اس گڑھی کے لوگ آج رات خاموشی کے ساتھ

وہاں سے فرار ہورہے ہیں۔!"

امان خواہی اور یہودی کی مخبری ..... آپ نے بوجیادہ لوگ کمال جارے ہیں۔اس نے کما۔ ''وہ لوگ نطات سے نکل کر شق مای گڑھی میں جارہے ہیں جمال وہ اپنے بچوں و عور توں کو پہنچارہے

ہیںاور جنگ کی تیاری کررہے ہیں۔!" غالبًا يهاے مراديہ ب كه جو عور تيل اور بچ نطات ميل باقى رە كے تھے ان كوشق ميل پنچار بيل.

اس طرح یہ بات اس گذشتہ روایت کے خلاف نہیں رہتی کہ یمودیوں نے اپنا تمام مال و دولت اور اپنے بیوی بچوں کو کشیبہ کی حویلیوں میں جمع کر دیا تھا۔ یا بھر اس مخبری نے اپنی سمجھ کے مطابق اطلاع وی کہ وہ لوگ شق میں اپنی عور توں و بچوں کو جمع کر رہے ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ لوگ اپنی عور توں و بچوں کو کشیبہ کی

حویلیوں میں پہنچانے کے لئے لے جارہے تھے۔ ہسر حال بیا ختلاف قابل غورہے۔ غرض اس کے بعد اس یہودی مخبرنے کہا۔

" نطات کی حویلیوں میں ایک حویلی صعب نامی ہے اس میں زیر زمین مکان تینی تہہ خانہ ہے جس کے اندر منجنیق، گویئے، زر ہیں اور تلواریں محفوظ ہیں۔اس لئے کل جب آپ اس حویلی میں واخل ہوں۔اور آپ اس تہہ خانے میں بھی داخل ہوں گے۔!"

آپ نے فرمایا۔ آگر اللہ نے چاہا۔ یہووی نے کہا۔ "انشاء الله \_ میں آپ کو اس تهه خانے کا پیتہ بتادوں گا کیونکہ میرے سوااس کو کوئی نہیں جانتا\_ لور

يهودي منصوبول كي اطلاع ....اس سے يو چھا گياده كيا ہے۔ تواس نے كها۔ " وہال سے وہ منجنیں کے نکالی جائے اور اسے شق نامی حویلی پر نصب کیا جائے لوگ د بابول کے کے

کے منجنتی۔ دسمن پر بھاری پھر پھیئنے کا ایک جنگی آلہ یے دہاہہ۔ ایک جنگی آلہ کو سکتے ہیں جو نمینک کی طرح بند ہو تا تھا جنگ کے دوران لوگ دبّابہ کے اندر داخل ہو جاتے اور اسے قلعہ کی دیوار تک تھینچ کر لے جاتے لور دیوار سے ملا کر اس کے اندرر بتے ہوئے قلعہ کی دیوار میں نقب لگاتے تھے اس طرح دشمن کے تیروںاور پھروں سے محفوظ رہتے جو قلعہ کے اوبرے برسائے جاتے تھے آج کل دنابہ ٹینک کو کہتے ہیں۔مرتب

سجلدسوتم نصف اول

سائے میں دہاں داخل ہوں اور دبابوں کے سائے میں بیٹھ کر قلعہ میں نقب لگائیں اس طرح آپ اے آج ہی مح کرلیں گے۔ پھر بھی تدبیر آپ کثیبہ میں بھی کریں۔!"

اس کے بعداس میںودی نے آنخضرت ملک ہے کہاکہ ابوالقاسم میری جال بخشی کر دو۔ آپ نے فرمایا حمہیں امان دی گئی۔ پھراس نے کماکہ میری ایک بیوی ہے اس کی بھی جاں مجنثی کردیجئے۔ آپ نے فرمایا ہے بھی امان دی مخی اس کے بعد آپ نے اس میمودی کو اسلام کی دعوت دی۔ اس پر اس نے کما کہ مجھے غور کرنے کے لئے چندون کی مهلت و سجئے۔

نبی کی زبانی پر جم دینے کااعلان ....اس کے بعد (اگل مبع) آنخضرت تاللے نے حضرت محمد ابن مسلمہ سے

" آج میں اپنا پر حجم اس مخف کو دول گاجو اللہ اور اس کے رسول سے (سب سے زیادہ) محبت رکھتاہے اور الله ورسول بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ بھی فرمایا کہ۔جوپیٹے و کھانے والانہ ہو۔اللہ تعالی اس کے ہاتھ پر فتح عطافرمائے گالور اس طرح اللہ تعالی اس کو تمہارے بھائی کے قاتل پر قابو عطا

<u>پر حم کے لئے صحابہ کی آرزو</u>....اںار شاد کے بعد صحابہ میں ہراس فخص کو جس کی آپ کے نزدیک پھھ بھی قدر تھی۔ بی امید تھی کہ آتحفرت ﷺ کا پر تم اے ملے گا۔ چنانچہ حفزت عمر ؓ ہے دوایت ہے کہ مجھے اس ون کے سوابھی دستہ کاامیر بنتا محبوب نہیں ہوا ( یعنی آنخضرت ﷺ کے اس امر شاد کے بعد اس روز میری بھی پیر آرزو تھی کہ دستے کا میر مجھے بنا کر پر تیم عنایت فرمادیا جائے)

حضرت عمر کالرمان ..... مگر حضرت عرشکای ایک اور داقعہ ہے کہ ایک د فعہ جبکہ بی ثقیف کا د فد رسول الله عَلَيْهُ كَياس آياتو آپ نے (ان سے گفتگو كے بعد) فرملا

''یا تو تم لوگ ہتھیار ڈال د دور نہ میں اپنے لوگوں میں سے ایک ایسے مخفس کو تمہاری طرف ہمیجوں گا۔ ا یک روایت میں یہ لفظ ہیں۔اپنے ایک ایسے محف کو سمیجوں گاجو تمهاری گر د نیں مارے گا تمهارے بیوی بچوں کو

قيدى لورغلام بنائے كالور تمهار امال ودولت چين لائے كا\_!"

حصرت عمر کتے ہیں کہ خدا کی قتم مجھے اس دن کے سوامھی دستے کاامیر بننے کی آرزو نہیں ہو کی۔ چنانچہ میں آنخضرت ﷺ کے سامنے سینہ پھلا کر کھڑ اہوا محض اس تمنامیں کہ آنخضرتﷺ پیہ فرمادیں کہ وہ محف یمی ہے مگرر سول اللہ ﷺ حضرت علی کی طرف متوجہ ہوئے اور آپنے لوگوں سے فرمایادہ تخص یہ ہے۔

مگر حضرت عمرٌ کی ان دونوں با تول میں کوئی شبہ نہیں ہو ناچاہئے (جیساکہ ظاہر ہے۔ یہ بھی کماجا تا ہے کہ اس غزدہ خیبر میں جو حضرت عرص کا قول ہے اس میں انہوں نے امیر بننے کی محبت ہونے کا ذکر کیا ہے اور بی تقیف والے معالمے میں امیر بنے کی تمناکاؤ کر کیا ہے) اور قاعدہ یہ ہے کہ کسی چیز کے عزیز ہونے سے اس کی تمناہو ماضروری نہیں ہو تا۔ ہال کسی چیز کی تمناہو تووہ محبوب ضرور ہوتی ہے۔للذااس غزوۂ خیبر میں انہیں امیر بنا مجوب اور عزیز تھا لیکن اس کی تمنا نہیں تھی۔ اور بنی تقیف کے معالمے میں جواس کے بعد پیش آیا تھا انہیں امیر بننے کی تمنا تھی کیونکہ بنی تقیف کے معالمے میں آنخضرت ﷺ نے بھیجے جانے والے مخص کے لئے جس وصف بور خصوصیت کاذ کر فرملیوه اس موقعہ کے وصف کے مقابلے میں زیادہ بلند تھابسر حال یہ بات قابل غور ہے۔

جلد سوئم نصف اول

مير ت طبيد أردو غرض غرزوہ خیبر کے موقعہ پر جب آنخضرت ﷺ نے وہ جملہ فرمایا تو حضرت علی کو بھی معلوم ہوا۔

انہوں نے بیہ من کر کہا۔

" "اے اللہ! جس نعمت کو توروک دے اسے دینے دالا کوئی نہیں ادر جو نعمت تودینا جا ہے اسے رو کئے دالا

کوئی نہیں ہے۔!" حدہ

علی کا آشوب چیتم .....اس کے بعد آنخضرت علیہ نے حضرت علی کوبلانے کے لئے آدی بھیجا۔ اس زمانے میں حضرت علیٰ کی آنکھیں د کھ رہی تھیں ادرا نتاشدید آشوب چیثم تھا کہ اس کی دجہ سے دہ غز دہ خیبر میں

ساتھ نہیں آسکے تھے۔ پھر بعد میں آگردہ لشکر کے ساتھ مل مجھے تھے۔

اب جبکہ رسول اللہ عظام نے ان کوبلا کر بھیجا تولوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ ان کی آ تھوں میں

بت تکلیف ہے مگر آپنے فرمایا کون ہے جوانہیں میرے پاس لے کر آئے۔اس پر حضرت سلمہ ابن اکوع مکتے

اور حصرت على كولے كر آئے وہ ان كاماتھ بكر كرلئے ہوئے استخصرت على كياس آئے (كيونك تكليف كى وجه

ے ان کی آ تکھیں بند تھیں اور )ان کی آ تکھوں پر پٹی بند ھی ہوئی تھی۔

عقانی ير جيم يالواء اور رايت ..... آنخفرت على خان كے لئے ابناسفيدرنگ كاپر جي باندھ كرديا۔ چنانچه

اب<u>ن اسحاق اور ابن سید سے روای</u>ت ہے کہ اسنے پر حم خیبر کے سوا تبھی نہیں ہوئے کیونکہ خیبر کے موقعہ پر

أتخضرت علي ني يرجم تقيم فرمائے تھے جو حضرت ابو بكر، حضرت عمر ، حضرت حياب ابن منذر اور

حضرت سعدا بن عبادہ کو دیئے محتے۔ یہ سب کے سب لواء تھے (واضح رہے کہ عربی میں جنگی پر جم کولواء بھی

کتے ہیںاور دایت بھی کتے ہیں۔لواء دہ جھنڈاجورایت سے چھوٹا ہو تاہے) چنانچہ رسول اللہ ﷺ کے پاس رایت اسلام تفالینی برابر جم تفا۔ یہ پر حم حضرت عائشہ کی سیاہ چادر سے بنایا گیا تھا اور اس پر جم کو عقاب کما جاتا تھا یعنی

أتخضرت علل كاس خاص يرجم كانام رايت العقاب تعا

جاہلیت کا عقالی پر جم ..... علامہ مقریزی نے لکھا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں فوج کے عمد بداروں کی

ترتیب اور درج متعنین تھے چنانچہ جا ہلیت میں جس پر حم کورایت عقاب کماجا تا تفادہ پر حم جنگ کے سر براہ لیعنی فوج کے سیہ سالار علی کے پاس رہتا تھا (پھر قریش میں جنگ کے سیہ سالار اعلیٰ کا عمدہ مستقل طور پر کسی بڑے

سر وار کے پاس رہتا تھااور جب بھی جنگ کو نوبت آتی تھی وہی مختص سپیہ سالار ہو تا تھااور جنگ کی تیاری کر تا تھااور

ای کے پار ایت عقاب یعنی پر جم عقاب دہتا تھا) چنانچہ جب اسلام کا ظہور ہوا تو اس وقت جنگی سر براہ ابوسفیان ابن حرب ..... تھا اور پر جم عقاب ای کے پاس رہتا تھا۔ اس طرح حرم کی پاسبانی اور لواء یعنی چھوٹا جھنڈا عثمان ابن ابوطلحہ کے پاس تھے جو بی

عبدالدار کے خاندان سے تھا(اور یہ خدمت یاعمدہ بنی عبدالدار کے لئے مخصوص تھا)۔ سیر و میاطی میں ہے کہ رسول اللہ علقہ کارایت بعنی پر جم چو کور اور سیاہ رنگ کا تھا جس میں ایک روئیں وار مکڑا تھااور اس کو عقاب کما جا تا تھا۔ اس طرح آنخضرت ﷺ کا ایک زر درنگ کار ایت بھی تھالور آپ کا جولواء

لینی چھوٹا پر چم تھادہ سفیدرنگ کا تھااور دہ آپ نے اس دفت حضرت علیٰ کو عنایت فرمایا تھا۔ گمر اس قوٰل میں ہیہ اشکال ہے کہ اس لواء کوجو آپ نے حضرت علیٰ کو دیا تھا۔ عقاب کتے تھے (جیسا کہ بیان ہوا جبکہ علامہ و میاطی کے مطابق عقاب نامی پر جم دوسر اتھا)

. چلدسوتم نصف اول

سیرت دمیاطی ہی میں یہ بھی ہے کہ آنخفرتﷺ کے جولواء لینی چھوٹے پر چم تھے دہ سفیدرنگ کے تھے جن میں بھی سفید بھی شامل ہوتی تھی غالبًاسفیدی کاجو حصہ ہوتا تھادہ اس پر حجم پر جو کتابت لیعنی لکھائی ہوتی تھی اس کا ہوتا تھا۔

غالبًا یہ پر چم جس میں سابی بھی شامل تھی وہ تھا جس کے متعلق بعض روایتوں میں ہے کہ اَنحضرت علیہ لیا کہ الله الا الله محمد الخضرت علیہ لیا کہ لواء لینی چھوٹا پر چم سفیدرنگ کا تھا جس پر سیاہ حردف میں کلمہ لینی لا اله الا الله محمد دسول الله لکھا ہوا تھا۔ اور شاید بعض ان دوسرے لوگوں کی بھی میں مراد ہے جنہوں نے لکھا ہے کہ اَنحضرت ملی کا ایک لواء لینی چھوٹا پر چم خاکسری رنگ کا بھی تھاجو آپ کی ازداج مطر ات میں سے کسی کے رئیشی کیڑے سے بنایا گیا تھا۔

غرض جب رسول الله ﷺ نے حضرت علیٰ کوبلا کر انہیں ابنا ابنا پر جم عنایت فرمایا توانسوں نے عرض

مير ت طبيه أردو

" یار سول الله! آپ د کھ رہے ہیں کہ میں شدید قتم کے آشوب چیٹم میں مبتلا ہوں۔ جھے اپنے پاؤل رکھنے کی جگہ بھی نظر نہیں آد ہی ہے۔"

رے وہ جسے میں سریں روں ہے۔

آشوب کا دائمی علاج ۔.... یہ س کر رسول اللہ ﷺ نے پہلے ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور پھر ان کی اسموب کا دائمی علاج ۔.... یہ س کر رسول اللہ ﷺ نے پہلے ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور پھر ان کی اسموب کی آخموں میں تھوکا۔ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ آپ نے اپنی ہھیلی پر اپنا لعاب د ہمن کو ان پر یہ لفظ ہیں کہ۔ آپ نے اپنی ہھیلی پر اپنا لعاب د ہمن کو ان پر لگا یا۔ حضرت علی کی آخمیں ای دفت اس طرح ٹھیک ہو گئیں جیسے ان کو بھی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت علی گھے ہیں کہ اس کے بعد سے آج تک نہ جمھے پھر بھی آشوب چٹم ہوانہ در د ہوا۔نہ اور کوئی آ تکھوں کی تکلیف ہوئی۔
تکلیف ہوئی۔

طلب گاری اور بے نیازی .....اس داقعہ کے ذیل میں ایک نکتہ ہے جواس موقعہ پریاد آتا ہے کہ جو تخف کی چیز کا طالب ہو تا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کو شش کرتا ہے دہ اکثر دبیشتر اس سے محر دم رہتا ہے اور جو شخص تنی چیز کا طلب گار نہیں ہو تا اور اس کے لئے کو شش کرتا ہے اس کو اکثر دہ چیز حاصل ہو جاتی ہے چنانچہ ای نکتہ کی طرف رسول اللہ ﷺ نے بھی اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا ہے۔

"الله تعالیٰ سیرے بھائی یوسف پر رحت فرمائے اگر دہ یوں نہ کہتے کہ جمھے ذمین کے خزانوں کامالک بنا وے تودہ اسی دفت ان چیز دل کو حاصل کر لیتے مگر ان کے سوال کی دجہ ہے یہ نعمت ان کوا یک سال کی تاخیر ہے حاصل ہوئی۔!"

کیونکہ ایک سال بعد ان کو بادشاہ نے بلایا، ان کی تاجیوش کی، انہیں خلوت پہنایا اور اپنی تلوار ان کے حمائل کی۔ حضرت بوسف کے لئے ایک سونے کا تخت تیار کئے جانے کا حکم دیا جس پر موتی اور یا قوت جڑے ہوئے ہوں، اس نے ریشی کتان کا نمایت بیش قیمت حُلّہ ان کو اڑھایا اور مصر کی حکومت ان کے حوالے کر دی۔ بے نیاز کی کی برکت سلامی قول ہے کہ اگر عزت وسر بلندی کا تاج آسان سے اتر اگر تا تو یقینا ای شخص کے سر پرد کھا جایا کر تاجو اس کا خواہشند نہ ہو (مرادیہ ہے کہ و نیاکا ہی دستور ہے کہ جو شخص د نیا کے پیچھے بھا گتا ہے د نیااس سے تاکے بھا تی ہے۔ گر اکثر سطوت اور ہے د نیااس سے تاکے بھا تی ہے۔ گر اکثر سطوت اور محتمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلد سوئم نصف اول مير متحلبيه أردو خوش بختی بھی ای مخض کو حاصل ہوتی ہے جو اس کا طلب گار اور آر ذو مندنہ ہو۔اصل چیز آدمی کا استغناء ہے اگر آدمی مستغنی اوربے نیاز ہو تو خوش بختی اس کے جھے میں ضرور آتی ہے) الك روايت ميں سير بھى ہے كہ آنخفرت على في حضرت على كو پر جم دينے كے بعد ان كے لئے دعا کرتے ہوئے فرملیا کہ اے اللہ!ان کو گرمی اور سر وی دونوں سے بے نیاز فرماد ہے۔ چنانچہ حصر ت علیٰ کہتے ہیں کہ اں کے بعدنہ میں گری سے تنگ ہو تا تھالورنہ سر دی سے پریشان۔ چنانچہ کماجاتا ہے کہ شدید گرمی کے موسم میں حضرت علی بڑے موٹے اور اوٹی کیڑے تک پہن لیتے تے اور سخت سروی کے موسم میں ددباریک کپڑوں میں رہتے تھے لیکن انہیں سروی و گرمی کا کوئی احساس نہیں علی کی سادگی اور تقویٰ ..... مریه بات اس داقعہ کے خلاف ہے جو بعض مور خین نے بیان کیا ہے کہ ایک ون حفزت علی کے پاس آیک مخص آیا (بید حضرت علی کی خلافت کا زمانه تھالور سر دی کا موسم تھا)اس وقت حضرت علی ایک پرانے اور بوسیدہ کیڑے کی چھٹی ہوئی چادر اوڑھے ہوئے تھے اور سر دی سے کانپ رہے تھے۔ اں شخص نے امیر المومنین کواس حال میں دیکھ کر کہا۔ "امیر المومنین!الله تعالیٰ نے اس مال د د دلت میں آپ کا حصہ تبھی رکھا ہے مگر اپ نے اپنا بیہ حال بنا ... حضرت علیؓ نے فرمایا۔ "خدا کی قتم میں تمہارے مال میں ہے لے کر تنہیں اس سے ہر گز محر دم نہیں کردں گا۔ میری پید بوسيده چادرو ہي ہے جے لوڑھ كرميں مدينے كا تقا۔!" بویدہ پوروں ہے سے مورط میں مدیب سے معاملہ۔ مگران دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کیونکہ ممکن ہے اس وقت حضرت علیٰ جو کانپ رہے تنصورہ مر دی کی وجہ سے نہیں جیسا کہ اس شخص نے سمجھا بلکہ شاید اس وقت انہیں بخار چڑھا ہوا تھاادر وہ اس كے لرزه كى دجەسے كانپ رے تھے۔

ٱنحَضْرُت ﷺ نَے حصٰر ت علیٰ کے آشوب چیم کے لئے جواپنالعاب و بمن لگایا تھااس واقعہ کی طرف

تھیدہ ہمزیہ کے شاعر نے اپنے ان شعر دل میں اشار ہ کیا ہے

ترجمہ : لور حضرت علیٰ کی آنکھوں میں جبکہ دہ آشوب چیٹم میں مبتلاتھے آنخضرت علیہ نے اپنا لعاب وتهن لگایا\_ فغدا ناظرا بعينى عقاب

غزاه لها العقاب ترجمہ : توان کی بینائی عقاب لیعنی باز پر ندہ ہے بھی زیادہ تیز ہو گئی۔اور پیراس غزوہ کاواقعہ ہے۔ جس میں عقاب نامی پر ح<sub>یم ا</sub>نہیں دیا گیا تھا۔ آنخفرت ﷺ کاجو بیرار شادہے کہ۔ میں بیرایت اس مخف کو دوں گا۔اس میں رایت ہے مر ادلواء ہے۔ای طرح بعد میں بھی آنخفرت اللہ کا یہ جملہ ہے جو آپ نے حفرت علی سال ہے فرملیا کہ۔ یہ رایت محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ سنبھالو۔اس میں بھی دایت سے مر ادلواء ہی ہے) یہ بات پیچیے بیان ہو چکی ہے کہ بھی بھی لواء کو بھی رایت کہ دیا جاتا ہے (اگر چہ رایت بڑے پر تم کواور لواء چھوٹے پر تم کو کماجاتاہے)

بعض علماء نے لکھاہے کہ ابوسفیان کے پاس دہی مشہور رایت رہتا تھاجو عقاب کے نام سے مشہور تھااور

جس کو قوم کے سب سے بڑے سر دار کے سواکوئی نہیں رکھ سکتا تھالور جنگ کےوقت وہی سر داراس عقابی پر حجم کو اٹھایا کرتا تھا۔ یمال تک ان علماء کا حوالہ ہے۔ آنخضرت علی کے اس رایت کا نام غلبًا اس لیے عقاب رکھا گیا

که بیه بھی دہیا ہی اہم پر تیم رہا ہو گا۔

<u>حضر ت علی کو ہدلیات</u>..... غرض جب رسول اللہ ﷺ نے وہ پر حج حضرت علیٰ کے سپر د کر دیا تو انہوں نے

<u> آن تحضرت الله ہو جھاکہ یار سول اللہ عظیمی</u> میں کس بات پر ان لو گوں سے جنگ کروں۔ آپ نے فرمایا۔

''اس پر کہ دہ لوگ ہے گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت اور بندگی کے لا کُق نہیں اور یہ کہ میں الله كارسول ہوں۔ادر جب دہ بیہ گواہی دے دیں توان كاخون حرام ہو جائے گاادران كاجان دمال محفوظ ہو جائے گا!"

ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے اشیں پر حج دیا تو فرمایا جاؤاور بیچھے مڑ کرنہ دیکھنا۔ چنانچہ حصرت علیٰ تھوڑی دور چلے بھر رک گئے اور بغیر مڑے انہوں نے زور سے پکار کر پو چھا کہ یار سول اللہ میں

کس بات پران سے جنگ کروں۔ آپ نے فرمایا اس وقت تک لڑتے رہوجب تک وہ خد اور سول کی گواہی نہ دے دیں۔اگر دہ میہ گواہی دے دیں تو دہ تم ہے محفوظ ہول گے ،ان کا جان دیال اس گواہی کے حق میں مامون ہو گااور

ان کا حساب و کتاب صرف اللہ کے ذمہ ہوگا یعنی ان کے باطن اور دلوں کا حساب اللہ پر ہوگا۔ کیونکہ جمال تک ا یمان خالص کا تعلق ہے اس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے ،اسی طرح دلوں کے نقاق اور گفر کو بھی صرف اللہ ہی

ایک روایت کے مطابق رسول الله ﷺ نے ان سے یہ بھی فرملیا۔

" پھر ان کے اوپر اللہ کا جو حق داجب ہو تا ہے وہ مجھی ان کو بتلا دینا کیونکہ خدا کی قتم اگر اللہ تعالیٰ تمهارے ذریعہ ایک فخص کو بھی ہدایت عطا فرمادے توبیہ بات تمہارے لئے دنیا جمال کی نعتوں کواللہ کی راہ میں

صدقه کردیئے ہے زیادہ بہتر ہوگی۔!"

اس طرح کویار سول الله عظی نے شمادت کے صرف زبانی الفاظ پر ان کی جانوں کو محفوظ کر دینے کی صانت دی مگراس کے ساتھ ہی آپ کی طرف ہے اس محض کی صانت نہیں ہے جو یہ دونوں گواہیاں دینے کے بعد نماز بھی ترک کرے اور زکڑۃ بھی ترک کر تاہو۔ چنانچہ اس لئے آپ نے حضر ت علیٰ کو حکم دیا تھا کہ پھر ان پر الله کاجو حق واجب ہو تاہے وہ بھی ان کو بتادینا۔ ایک روایت کے مطابق آنخضرت ﷺ نے یہ فرمایا تھا کہ۔ جاؤ اوراس وقتِ تک پیچیے مڑ کرنہ ویکھنا جب تک اللہ تعالیٰ ان پر فتح نہ عطافر مادے۔

عیبی امداد کی بشارت ..... حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ جب خیبر کے موقعہ پر حضرت علی حملہ کو جانے کے لئے تیار ہوئے تور سول اللہ علیہ نے ان سے فرمایا۔

"علی - قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ تمہار اسا تھی وہ ہے جو تمہیں کسی حال میں تنا نہیں چھوڑے گا۔ تمہارے وائیں جانب یہ جبر کیل ہیں جن کے ہاتھ میں تلوار ہے اگر وہ اپی تلوار مہاڑوں پر بھی ماردیں تو بہاڑوں کے عکڑے ہو جائیں للذا تمہیں رضوان اور جنت کی خوشخبری ہو۔اے علی اہم

جلدسوتم نصف اول عرب کے سر دار ہواور میں اولاد آدم کاسر دار ہوں۔(لیعنیان خصوصیات کے ساتھ آگے بوھو)۔!"

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ روز اپنے صحابہ میں سے کسی ایک کو پر حم یعنی رایت عنایت

فرمایا کرتے تھے اور اس کو لشکر دے کر بھیجا کرتے تھے۔ایک دن آپ نے حضر ت ابو بکڑ کو پر تیم دیے کر دولنہ کیا۔

حصرت ابو بکڑنے جاکر جنگ کی مگر ناکام دالیس آگئے اگرچہ انہوں نے زبر دست جہاد اور محنت کی تھی۔

ا گلے دن آپ نے حضرت عمر کو پر حج دے کر جھیجا۔ انہوں نے بھی جاکر جنگ کی مگر ناکام ہی داپس

آئے آگر چہ انہوں نے زبردست جماد کیا۔ان کے بعد آپ نے ایک انصاری مخص کو پر تچم دے کرروانہ کیاانہوں نے بھی خوب جہاد کیا مکرناکام واپس آئے۔

آخر میں آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ اب میں اس مخض کو پر حج بیعنی لواء ددل گاجو اللہ اور رسول ہے محبت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر فتح عطا فرمائے گا اور جو میدان سے بھاگنے والا نہیں ہے۔ ایک روایت میں بید لفظ ہیں کہ۔جوبار بار حملہ کرنے والا ہے بھاگنے والا شیں ہے۔اس کے بعد آپ نے حضرت علی کو

بلایاجو آشوب چیٹم میں مبتلا تھے۔ آپ نے ان کی آنکھوں پر ابنالعاب دین لگا کر فرمایا کہ بیر رایت یعنی پر جم لو اور آگے بڑھتے جاؤیساں تک کہ اللہ تعالیٰ تنہیں فتح دکامر انی عطافرمائے۔

اس کے بعد آنخضرت علی نے حضرت علی اوران کے ساتھیوں کے لئے فتح ونصرت کی دعا فرمائی۔ ا کیے روایت میں ہے کہ آپ نے ان کواپی لوہے کی زرہ پہنائی اور ذوالفقار تلوار ان کے حمائل کی جو

آپ کی تلوار تھی۔ پھر آپ نے انہیں پر جم دے کر قلعہ کی طرف دوانہ کیا۔

علی کے ہاتھوں حرث کا قتل ..... حضرت علیٰ پرچم کولمراتے ہوئے قلعہ کی طرف روانہ ہوئے اور آخر انہو<u>ں نے اسے قلعہ کے پنچے نص</u>ب کر دیا۔ قلعہ کے اوپر بنیٹھے ہوئے ایک یہودی نے ان کودیکھا تو پوچھاتم کون ہو۔انہوںنے کہامیں علی ابن ابوطالب ہوں۔

یہودی نے کما۔

"تم لوگوں نے بڑامرا ٹھایاہے حالا نکہ حق وہی ہے جو موسیٰ پر مازل کیا گیا۔!"

اس کے بعد قلعہ والے نکل کران کی طرف بڑھے ان میں سب سے آگے آگے حرث تھاجو مرحب کا بھائی تھا(مر حب بہود کامر دار تھا)حر شاپی ہمادری کے لئے بہت مشہور تھا۔مسلمان اس کو بڑ ھتاد کیھ کر راستہ

چھوڑتے گئے اور حفزت علیؓ اپنی جگہ ٹابت قدمی ہے کھڑے رہے۔ آخر حرث نے آکر حفزت علیؓ پر حملہ کیا تھوڑی دیر وونوں میں تلوار کے وار ہوئے اور ذراہی دیر میں حضرت علیؓ نے اس کو قبل کر دیا حرث کے قبل

ہوتے ہی یمودی تیزی سے بسیا ہو کرواپس قلعہ میں گھ*ش گئے۔* مرحب سے مقابلیہ ....اس کے بعد حضرت علیٰ کے مقابلے کے لئے مرحب نکلااور اس نے آتے ہی حفرت عکیٰ پر حملہ کیا مرحب کے دار کو حفرت علیٰ نے ڈھال پر روکا مگر ان کی ڈھال ہاتھ ہے چھوٹ کر دور

جاگری حضرت علیؓ نے فور اُہی قریب سے قلعہ کے دروازے کا بورا کواڑ اٹھالیااور اس کے ذریعہ مرحب کے وار <u>قلعہ کا کواڑ علی کی ڈھال</u>۔۔۔۔۔حضرت علیؓ ای طرح قلعہ کا کواڑ ہاتھ میں لئے لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ

<del>تعالیٰ نے قلعہ فئے کرادیا۔اس کے بعد انہوں نے کواڑ کواچھال کراپی پشت کی طر ف بچیئکا نووہ پورا کواڑاتی بالشت</del> محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مبلدسوتم نصفداول

دور جاگراب

حضرت علی کی طاقت و قوت .....راوی کتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اور سات دوسرے آدمیوں نے

مل کراس کواڑ کو پلٹنا چاہا تودہ ہم ہے ہلا بھی نہیں۔ بعض علماء نے لکھاہ کہ اس روایت میں جماکت بعنی نامانوس پہلو بھی ہیں اور ظاہری انقطاع بھی ہے۔ ایک قول ہے کہ چالیس آدمی بھی اس کواڑ کونہ اٹھا سکے اور ایک قول ہے کہ ستر آدمی بھی نہیں اٹھا سکے ،

ایک روایت ہے کہ جب حضرت علی قلعہ کے دروازے کے پاس پنچے توانہوں نے قلعہ کاایک کواڑ پکڑ کر جھٹکا دیااور اسے زمین پر گرادیا تھا۔ جنگ کے بعد ستر آدمیوں نے مل کراس کواڑ کو بڑی مشکل ہے اس کی جگہ پرواپس کھڑ اکیا۔ ایک قول ہے کہ حضرت علی اس کواڑ کواپی پشت پر اٹھا کر کھڑے ہوگئے یہاں تک کہ مسلمان اس کواڑ پر چڑھ کر قلعہ میں داخل ہوگئے۔

بعض مُحَدِّثین نے کہاہے کہ اس حدیث کی تمام سندواہی لیعنی غیر معتبرہ اور بعض راوی منکر ہیں یہ علامہ ذہبی کا قول ہے۔ کتاب امتاع میں ہے کہ حضرت علیؓ کے کواڑ کواٹھانے کی روایت کے بالکل بے اصل ہے جسے پست فتم کے لوگوں نے نقل کیا ہے واقعہ اس طرح نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اس کے بعض ان راویوں کا ذکر کیا ہے جنہیں حفاظ حدیث میں سے خارج کیا گیاہے۔

ایک روایت میں ہے کہ جب مرحب نے دیکھا کہ اس کا بھائی حضرت علیٰ کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے تمام ہتھیار لگا کر قلعہ سے نکالا۔اس نے دوزر ہیں پہن رکھی تھیں،وو تکواریں لگا رکھی تھیں لور دو عمامے پہن رکھتے تھے اور ان دونوں عماموں کے اوپر خود پہن رکھاتھا خود میں سے دیکھنے کے لئے سامنے تھوڑا ساسوارخ بنا ہوا تھا۔ مرحب کے ہاتھ میں نیزہ تھا جس میں تین پھل لگے ہوئے تھے۔وہ یہ رجزیہ کلام پڑھتا ہوا سامنے آیا۔

قدعلمت خيبرانى مرحب شاكى السلاح بطل مجرب

ترجمه: خیبروالے خوب جانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں جوایک ہتھیار بند، بمادر اور نمایت تجربه کار

سور ماہے۔

اس شعر میں جو ''شاکی السلاح ''کالفظ ہیں ہے اس کے معنی کلمل طور پر ہتھیار بندلور مسلح آدمی کے ہیں لور مجرب کے معنی وہ شخص جس کی شجاعت و بہادری کا ڈکھہ بجتا ہو اور جس ہے دشمن کے گھوڑے سوار بھی خوف زدہ رہتے ہوں۔

غرض اس کے بعد مرحب سامنے آگر لاکلا آکہ کوئی ہے جو بیرے مقابلے کے لئے آئے۔ اس پر دسول اللہ ﷺ نے صحابہ سے فرملیا۔ کون ہے جو اس کے مقابلہ پر جائے گا۔ حضرت محمد ابن مسلمہ نے عرض کیا کہ یا دسول اللہ ﷺ اس کے مقابلے کے لئے میں جاؤں گایہ میر اہی مقروض ہے یعنی میرے بھائی کو کل اس نے قتل کیا ہے اور میں اس سے دہ قرض یعنی بدلہ ابھی تک نہیں لے سکا ہوں۔ آنخضرت ﷺ نے فرملیہ بس تواس کے مقابلہ میں ان کی مدد فرما۔ چنانچہ حضرت محمد ابن مسلمہ نے جاکر اس کو قتل کر ویا۔ یعنی جب دونوں آمنے سامنے ہوئے تومر حب نے حضرت محمد ابن مسلمہ پر حملہ کیا ابن مسلمہ نے اس کے ویا۔ یعنی جب دونوں آمنے سامنے ہوئے تومر حب نے حضرت محمد ابن مسلمہ پر حملہ کیا ابن مسلمہ نے اس کے

مير تطبيه أردو

جلد سوئم نصف اول وار کوا پی چیزے کی ڈھال پر رو کا تواس کی تلوار ڈھال کو کاٹ کراس میں میمنس می۔ ابن مسلمہ نے فور آخو دوار کیا

الم مزنی نے اپنی کتاب مخترمیں جو قتل نقل کیاہاس سے بھی ای بات کی تائید ہوتی ہے وہ لکھتے ہیں۔

کہ غزوہ فیبر میں رسول اللہ ﷺ نے مرحب کے جسم کا تمام سامان حضرت محمد ابن مسلمہ کوعنایت فرمادیا تھاجس

میں اس کی تلوار، نیزه، زره اور خود شامل تھا۔ مرحب کی تلوار پر بیہ عبارت کندہ تھی۔

" یہ مرحب کی تلوار ہے جواہے چھنے گاوہ ہلاک ہو گا۔!" <u>مرحب کے قاتل کے متعلق مختلف روایات</u> .....ایک قول ہے کہ مرحب کے قاتل حضرت علیٰ تھے۔الم مسلم نے اپن سیج میں ای قول کورج جو کہ ہے۔ بعض محد ثین نے کماے کہ حضرت علیٰ کے متعلق ہی

اس بارے میں متواز احادیث ہیں۔چنانچہ علامہ ابن اخیر جزری نے کہاہے کہ سیح قول جس پر تمام سیرت نگاروں اور محدثین کا اتفاق ہے۔ یسی ہے کہ مرحب کے قائل حضرت علی میں۔ای طرح کتاب استیعاب میں ہے کہ

تصحیح قول جس پراکثر محتد ثمین اور سیرت نگارول نے اتفاق کیاہے یہ ہے کہ مرحب کے قاتل حضرت علیٰ ہیں۔ . ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت علیٰ مرحب کے مقابلے کے لئے بڑھے تودہ یہ ر جزیہ شعر پڑھ

رے تھے۔ أَنَّا الَّذِي سُمَّتِن أُمِّي حَيْلُوة ضَرْ غَامُ أَجَام وَلَيْثُ قَسُورَةً

ترجمہ : میں دہ ہوں کہ میری ماں نے میرانام حیدرر کھا۔ میں تفاؤل کا چیتااور بیشہ شجاعت کاشیر ہول دوسر امصرعه اس کے بجائے ایک قول کے مطابق یوں ہے۔ كليث غابات كريه المنظر

یعنی نمایت ہی خو فناک جھاڑیوں کا شیر ہوں۔

حضر ت علی کا حیدر لقب اور اس کے معنی .....حضرت علی جب پیدا ہوئے تھے توان کے والد ابوطالب <u>مے میں موجود نہیں تھے ان کی والدہ نے حضرت علی کانام اپنے باپ کے نام پر اسدر کھ دیا جب ابوطالب واپس</u>

آئے اور انہیں معادم ہواکہ بینے کانام (اس کے نانا کے نام پر) اسدر کھاگیاہے تواسوں نے اس کوناپند کیااور ان کانام علی رکھا (اس شعر میں حضرت علیؓ نے اپنانام حیدرہ بتلایاہے کیونکہ)اسد یعنی شیر کے جو مختلف نام ہیں ان

میں ہے ایک حیدرہ بھی ہے حیدرہ کے اصل معنی شخت اور مضبوط کے ہیں۔ ایک قول ہے کہ حضرت علی کوان کے بجین میں حیدر کالقب دیا گیا کیو نکہ ان کا پیپ بہت بڑااور پُر

گوشت تھااور جو تحض ایسا ہواس کو حیدر ہ کہاجاتا ہے (للذاحضرت علی کو بھی حیدرہ کہاجانے لگا) یول بھی کہاجاتاہے کہ بیہ حضرت علی کا کشف تھا کیونکہ مرحب نے اس رات خواب میں ویکھا تھا کہ

ایک شیر نے اسے بھاڑڈ الا (جب ددنوں کامقابلہ ہوا تو)حضرت علیؓ نے اس کے سامنے اس خواب کاذکر کیا تاکہ اے ذراکراس کے دل میں دہشت بٹھادیں (جو نکہ عربی میں شیر کواسد کہتے ہیں للذاحضرت علی کواسد کہاجانے لگا كيونكه انهول نے بى مرحب كو ہلاك كيا)

على كاجان كيواوار ..... ايك روايت يك حضرت على في مرحب ير تلوار كاوار كيا تومرحب في واركودهال محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سير ت حليبه أردو

- جلد سوئم نصف اول پرروکا تکوار نے ڈھال کو بھی بھاڑ ڈالالور خود کو بھی۔اس خود کے نیچے جو پھر تھااہے بھی توڑالوراس کے نیچے جو دو عماہے تھے ان سے گزر کر تکوارنے اس کی کھویڑی جاک کر دی اور مرحب کی داڑھ کے دانتوں میں آنجینسی کئی

شاعرنے ای واقعہ کی طرف اپنے ان شعر وں میں اشارہ کیاہے جو بڑے اچھے شعر ہیں۔ ا روستان البصرة مقبلا وشادن ابصرة مقبلا القلت من وجدى به مرحباً ترجمہ: میں نے ایک مخص کو سامنے آتے ہوئے دیکھا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہونہ ہو یہ

مرحب بی ہے۔

قد فُوادی فے الھویٰ قُدہ قد علی فی الوغی مرحباً

ترجمہ: تمناؤل اور آرزوؤل نے میرے دل کے مکڑے کردئے جیسے حفزت علی نے مرحب کے مکڑے کردیئے تھے۔

مر حب کے ہتھیار ..... مر حب کے قتل کے سلسلے میں دوروایتیں بیان ہوئی ہیں ایک کے مطابق اس کے ق<del>ا آل حفرت محمر ابن مسلمہ مت</del>ے اور دوسری روایت کے مطابق اس کے قاتل حضرت علی تھے۔اس اختلاف کو

دور کرتے ، وئے کماجاتا ہے کہ پہلے حضرت علی نے اس کی کھوپڑی چاک کی تھی اور اس کے بعد محمد ابن مسلمہ نے اس کو ادھ مراکر دیا تھا۔ کیونکہ بیہ بات ممکن ہے کہ کھوپڑی چاک ہوجانے کے باوجود وہ ٹھنڈانہ ہوا ہو

للذاحضرت محمد ابن مسلمہ نے آخر وار کر کے اس کو بیدم کر دیا اور اس کے بعد حضرت علی اس کی لاش کے پاس

سیرت کی ایک کتاب میں علامہ واقدی کی جور وایت ہے اسِ سے بھی ای بات کی تائید ہوتی ہے۔اس روایت میں ہے کہ جب حضرت محمر ابن مسلمہ نے مرحب کی دونوں ٹا ٹکنیں کاٹ لیں تو مرحب نے ان سے کما کہ

علی نے مار ڈالا۔ محمد ابن مسلمہ نے کہا نہیں بلکہ اب موت کا ذا گفتہ اس طرح چکھ جیسے میرے بھائی نے چکھا ہے۔ ای وقت وہاں سے حضرت علی کا گزرا ہواانہوں نے فور اُس کی گرون مار دی اور اس کے جسم کے ہتھیاروں پر

قبضہ کرلیا۔ اس پر دونوں اپنا جھڑار سول اللہ ﷺ کے پاس لے گئے تاکہ مرحب کے جم کے ہتھیاروں کے

متعلق آپ ہے فیصلہ کرائیں۔حضرت محمراِبن مسلمہ نے آپ ہے عرض کیا۔

"يار سول الله! ميں نے اس کی ٹائکيں کاٹ کراہے ای لئے چھوڑا تھا کہ وہ موت کا مز ہ چکھے یہ میں بھی كر سكنا تفاكه إس كي گردن ماردول\_!"

اس پر حفزت علی نے کہا یہ ٹھیک کتے ہیں۔ پھر آنخفرت ﷺ نے مرحب کے ہتھیار حفزت محمد ابن مسلمة كوعنايت فرماديئه عالبًا إس يهل مرحب كاعامر ابن اكوع سے مقابلہ ہو چكا تھا۔ للذااب يه بات

اس دوایت کے خلاف نہیں رہتی جو فتح الباری کے حوالے سے گزری ہے۔

مرحب کے بھائی یاسر کی للکار! ..... پھر مرحب کے بعد اس کا بھائی سامنے آیا اس کانام یاسر تھا۔ وہ یہ ر جزیه شعریژهتاهوانکلا\_

> قد علمت خيبر اني ياسر شاكى السلاح بطل

جلدسوئم نصف لول

ترجمہ: خیبر کاذرہ ذرہ جانتاہے کہ میں یاسر ہول جو ہتھیار پوش بہادر لور کشتوں کے پیشتے لگانے والا ہے۔

حضرت ذبير مقابلے ميں ..... ياس بھى بدو يول كے مشهور شه سواؤن اور بمادر سور مادل ميں سے تقاراس نے سامنے آتے ہی للکار دی آور کہا کون ہے جو میرے مقابلے پر آئے گا۔اس پر حضرت ذیبیر مسلم صفول ہے

نکلے۔ یہ آتخفرت ﷺ کی پھولی حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب کے بیٹے تھے۔ان کو نکلتے دیکھ کر حضرت صفیہ نے آنخضرت ﷺ ہے عرض کیا کہ یار سول اللہ ﷺ بہ یاسر میرے بیٹے کو قتل کر دے گا۔ ممر آپ نے فرملیا۔ " نهیں بلکہ انشاء اللہ تعالی تمهار ابیٹااس کو قتل کرے گا۔!"

مر کا قُلّ ..... چنانچہ حضرت زبیرؓ نے اس کو قتل کر دیا۔حضرت زبیر کے اس کار نامے پر رسول اللہ ﷺ نے

متم پر تمام چالور مامول قربان ہول۔ ہر نبی کے حواری تعنی جال نثار دوست ہوتے ہیں اور میرے

حواري: بير <u>ين -!</u> مرعلامه زمخشری نے کہاہے کہ حفزت زبیر کابیہ داقعہ غزوہ نی قریطہ کاہے دہ لکھتے ہیں کہ حفزت زبیر ا ملے آدمی تھے جو کسی مقتول کے ہتھیاروں کے حقدار ہے اور یہ بات غزوہ بنی قریطہ کی ہے کہ دسمن کے ایک

سور مانے مقابلہ کے لئے للکاروی اور کہا کہ ایک ایک کر کے مقابلے کے لئے نکلے۔ آنحضرت علیہ نے حضرت

زبیرٌ کو تھم دیا کہ زبیر تم اٹھو۔ اس وقت زبیر کی والدہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب نے آنخضرتﷺ ہے عرض کیا کہ یار سول اللہ ﷺ یہ میر ااکلو تا ہیٹا ہے۔ آپ نے فرمایاان دونوں میں سے جو بھی دوسرے کے اوپر تلوار بلند کرے گاوہ کا میاب ہو گیا۔ چنانچہ حضرت زبیرؓ نے پہنچتے ہی اپنے مقابل پر پہلے ہی تلوار بلند کی لور اسے

قل کردیا۔ پھر آنخضرت ﷺ نے مقول کے ہتھیار حضرت ذیر کوعنایت فرمادیئے اور کماکہ مقول کے ہتھیار قاتل کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہال بتک ذعشر ی کاحوالہ ہے جو قابل غور ہے کیونکہ میں نے کسی کتاب میں رپر نہیں دیکھاکہ بی قریطہ کے غزوہ میں شخصی مقابلہ بھی ہوا تھا۔' جمال تک یاسر کے قتل کا تعلق ہے تواس بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس کے قاتل حضرت زبیر

نہیں بلکہ حضرت علی تھے۔ ممراس اختلاف کو دور کرنے کے لئے ان دونوں باتوں میں بھی اسی طرح موافقت

پیداہوعتی ہے جس طرح مرحب کے سلسلے میں بیان ہوئی ہے۔ اسودراعي كااسلام .....غزوه خيبريس مسلمانول كاجنل نعره أميت اميت تقا- ايك روايت كے مطابق ما منصور آمیت آمت تھا۔ مسلمانوں میں ہے اس غزوہ میں جولوگ قتل ہوئان میں اسودراعی تھاجوا یک میںودی کے ملازم

کی حیثیت سے اس کی بکریاں پر لیا کر تا تھا یہ ایک حکبثی غلام تھا جس کا نام اسلام تھا۔ کتاب امتاع کے مطابق اس کا

جب رسول الله علي خير كامحاصر كئے ہوئے تھے توبيہ شخص آنخضرت علي كياس حاضر ہوكر كہنے لگا كه يار سول الله مجھے اسلام بيش كيجيّے ( يعنی اسلام کی خوبيان اور احكام بيان فرمايئے ) آپ نے اس كو اسلام پيش كيا تو وہ مسلمان ہو گیا۔

کیا ملے گا۔ آپ نے فرمایا جنت۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

۔ ایک روایت میں یول ہے کہ اس نے آپ سے عرض کیامیں مسلمان ہو تاہوں مجھے اس کے بتیجہ میں

جلدسوئم نصف بول جب اسودراعی مسلمان ہو گیا تو آپ سے کہنے نگا۔

"یارسول الله! میں ان بکریوں کے مالک کے پاس چرواہے کے طور پر ملازم ہوں اب میں ان بکریوں کا کیا کروں۔ایک روایت میں میر لفظ ہیں کہ۔ بیرامانت ہیں اور ان میں مختلف لوگوں کی ہیں کسی کی ایک بکری اور کسی

کی دو بکریال بین ادر کسی کی اس سے زیادہ بین !"

آپنے فرمایا۔

"ان کوسامنے کی طرف ہکادویہ خود ہی اپنے مالکول کے پاس پہنچ جا کیں گے۔!" چنانچہ اسود نے ایک پیالے میں کنگریاں مجمر کر ان بکریوں کے منہ پر پھینک ویں اور ان کو مخاطب

کر کے کہنے لگا۔ اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ کیونکہ خدا کی قتم اب میں تو تمہار اساتھ دینے والا نہیں ہوں۔ چنانچہ بکریاں اس طرح انتھی ہو کرواپس چلیں جیسے کوئی چرواہاا نہیں ہنکارہاہے یہاں تک کہ وہ سید ھی قلعہ میں داخل ہو تئیں۔

اسود کا جماد اور شہاد ت.....اس کے بعد اسودراعی اس قلعہ کی طرف بڑھے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ کرنے لگے جنگ کے دوران ایک پھر ان کے آگر نگا۔ ایک روایت کے مطابق کسی ان دیکھیے تیر انداز کا تیر آکران کے نگاجس سے دہ ای وقت شہید ہوگئے جب کہ ابھی تک انہوں نے اللہ کے حضور میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔

<u>اسود کا بلند مقام ..... صحابہ کی ایک جماعت ان کی لاش لے کر رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی۔ آنحضر ت ﷺ </u> نے اس کی طرف سے منہ کیوں پھیرلیا۔ آپنے فرملیا۔

"اب وقت اس کے پاس اس کی دونول ہویاں ہیں جو جنت کے حوریں ہیں وہ اس کے چرے ہے مٹی جھاڑر ہی ہیں اور کہ رہی ہیں کہ۔اللہ تعالیٰ اس کے چرے کو خاک میں ملائے جس نے تمہارے چرے کو گر و

آلود کیالوراللہ تعالٰی قاتل کو قل کرے۔!"

ایک روایت میں بیاضافہ بھی ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا۔"اللہ تعالی نے اس غلام کو باند مرتبہ ہے مر فراز فرمایا ہے اور اسے خیبر کی طرف روانہ کیا۔ اسلام ایک سچائی اور حق کی حیثیت ہے اس کے دل میں حا گزين تقاـ!"

قلعه ناعم كي فتح ..... اس كے بعد الله تعالى نے اس قلعه كو فتح كراديا۔ اس قلعه كانام ناعم تقار نطات ك قلعول میں بیر بیلا قلعہ ہے جو حضرت علی کے ہاتھوں فتح ہوا۔

حفرت عائشہ روایت ہے کہ جب تک نی قمتہ کی حویلی فتح نہیں ہوئی رسول اللہ ﷺ نے نہ گیہوں کی روٹی سے پیٹ بھرااور نہ تھجور ہے۔اور خیبر میں یہ پہلی حویلی ہے جو حضر ت علیؓ کے ہاتھوں فتح ہوئی اور حویلی نظات کی حویلیوں میں سے ایک تھی۔ یمی حویلی مرحب کے بھائی یاسر کا گھر تھی۔اس تفصیل کے ظاہری الفاظ ہے انداز ہو تاہے کہ بیاناعم نامی حویلی قلعہ تھی۔

کا جاتا ہے کہ جب حفرت علیؓ نے ناعم کا قلعہ فتح کیا توانہوں نے اس شخص کو گر فار کیا جس نے محمہ ابن مسلمہ کے بھائی محمود ابن مسلمہ کو قتل کیا تھا۔ حضرت علیؓ نے اس شخص کو حضرت محمہ ابن مسلمہ کے جلدسونم نصف اول

حوالے کردیا جنہوں نے اسے اسے بھائی کے بدلے میں قتل کردیا۔

اد هر پیچیے بیان ہواہے کہ حضرت محمد ابن مسلمہ نے مرحب کو قتل کیا تھا کیونکہ گذشتہ روایت کی بنیاو

یر دہی ان کے بھائی محمود کا قاتل تھا (آگے بھی ایک روایت آر ہی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کنانہ نامی مخض کو حفزت محمداین مسلمہ کے حوالے کیا تھا تا کہ وہ اس کواپنے بھائی کے بدلے میں مل کردیں۔اب ان روایات ہے

اں گذشتہ بیان کی تائید ہو جاتی ہے کہ مر حب، کنانہ اور وہ مخص جے حضرت علیؓ نے گر فتار کر کے محمر ابن مسلمہ

کے حوالے کیا۔ تینول ہی آدمی محمود ابن مسلمہ کے قتل میں شریک تھے۔

<u>مسلمانوں کو کھانے کی تنگی</u> ..... قلعہ کے اس محاصرہ کے دوران مسلمانوں کو کھانے پینے کی سخت حنگی

ہو گئی لور دہ بھوک <u>ے بے حال</u> ہونے لگے چنانچہ بنی اسلم کے مسلمانوں نے اساء ابن حاریثہ اور اس کی بیوی کو

لوگ بھوک سے بدحال ہورہے ہیں۔اس پر لوگوں نے انہیں ملامت کی اور کما کہ کیاتم عربوں کے ور میان

ہوتے ہوئے الیمی بات کہ رہے ہو۔اس پر اساء کے بھائی زید ابن حاریثہ نے کہا۔ "خدا کی قتم میں اس آر زومیں ہوں کہ بیرہ فعد جور سول اللہ ﷺ کی خد مت میں جارہاہے خیر دبر کت کی

..اس کے بعد اساء آنخضرت ﷺ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کو بنی سلم کا

آنخضرت الله نان کے لئے دعاکرتے ہوئے فرمایا۔

"اے اللہ! تجھے ان کے حال کا پتہ ہے اور یہ کہ ان کے پاس کوئی قوت اور استطاعت نہیں ہے میرے یاں بھی کچھ نہیں ہے جو میں ان کودیے سکول۔اس کے بعد آپ نے فرمایا۔اے اللہ!ان میں ہے اکثر قلعوں کو اُس حال میں فنح کراکہ ان میں رزق اور تھی کی فراوانی ہو۔!"

اس کے بعد آپ نے حضرت حباب ابن منذر کو پر حج عنایت فرمایااور لو گول کو جنگ کے لئے بر انگیختہ کیانا عممامی قلعہ کے بہود یوں میں سے جولوگ جان بچاکر نکلنے میں کا میاب ہوگئے تتھےدہ صعب مای قلعہ میں پہنچ کئے جونطات کے قلعوں میں ہے ایک تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صعب مامی قلعہ ای دن سورج غروب ہونے ہے بھی پہلے فتح کرادیا۔اس سے پہلے دو دن ہےاس قلعہ کامحاصرہ چل رہاتھا (لیکن پھر حق تعالیٰ نے اس کو نمایت

آسانی ہے فتح کرلوما) ر سد کے زبر دس<u>ت ذخائر</u> ..... خیبر کے قلعول میں ہی دہ قلعہ تھاجس میں کھانے پینے کا سامان سب سے <u>زیادہ تھا لینی صعب قلعیہ</u> میں گیہوں، تھجور، تھی،زینون کا تیل، چربی، مولیثی اور دوسرے ہر قتم کے مال و متاع کی

سب سے زبادہ فراوانی تھی۔ یہ روایت حضرت عائشہ کی اس گذشتہ حدیث کے خلاف نہیں ہے جس میں انہوں نے قلعہ ناعم کے

سلیلے میں کہاہے کہ رسول اللہ ﷺ نے گیہوں کی روٹی یا تھجور نہیں کھائی۔ وغیرہ وغیرہ۔ نہ ہی بیر روایت اس گذشتہ روایت کے خلاف ہے کہ یمودیوں نے اپناتمام مال کتیبہ کے قلعوں میں بہنیادیا تھا کیونکہ شایدیمال مال ے مراد نفذوغیرہ ہے جو کھانے پینے کیان چیزوں کے علاوہ تھی جن کا یہال ذکر ہوا۔

سیرت طبید أردو مبلد سوئم نصف اول مبلد مبلد سوئم نصف اول مبلد سوئم میں ہے ایک مخف نکل کر سامنے آیااور اس نے اپنے مقابل کو لاکارا۔ اس مخف کانام بوشع تھا۔ اس کے مقابلے كے لئے حضرت حباب ابن منذر كئے اور اسے قل كر آئے۔

اس کے بعد ایک دوسر ایمووی نکلااور اس نے بھی مختصی مقابلے کے لئے لاکار ا\_اس کانام دیال تھااس کے مقابلے کے لئے حضرت عمارہ ابن عقبہ غفاری نکلے انہوں نے ایک دم دیال کی کھوپڑی پر دار کرتے ہوئے کما۔ لے اے سنبھال۔ میں ایک غفاری لڑکا ہوں۔ (بظاہریہ ایک سادہ ساجملہ ہے گر محابہ کرام نے سمجھا کہ

حضرت عمارہ نے اپنی بڑائی اور تکبر کے لئے یہ بات کہی ہے۔ اگر چہ جنگ میں ایسے جملے جائز ہیں)اس پر محابہ

نے کماکہ عمارہ نے اپنے جماد کا تواب ختم کر لیا۔ مگر جب آنخضرت ﷺ کو عمارہ کا پیے کلمہ اور لوگوں کا پیے تبصرہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں اس کواس عمل کا اجر بھی ملے گااور اس کا پیر کار نامہ قابل تعریف بھی ہے۔ <u>یمود کا شدید حملہ</u> .....اس کے بعد یمودیول نے ایک نهایت زبروست حملہ کیا جس کے بتیجہ میں مسلمان

سے۔ آخضرت میں اس وقت گھوڑے سے اتر کر زمین پر کھڑے ہوئے تھے۔

مسلمانوں کا جوالی حملہ اور فتح .....اس دنت حضرت حباب این منذر انتائی ثابت قدی کے ساتھ جے رہے بوریہودیوں کامقابلہ کرتے رہے ) کر سول اللہ ﷺ نے مسلمانون کو جہاد کے لئے ابھار اجس پر مسلمان ر کے

لور انہوں نے بلٹ کریمودیوں پرایک بھرپور حملہ کیااور حضرت حباب ابن منذر نے دعمن پریلغار کی۔ یہودی اس جملے کی تاب نہ لاسکے اور تیزی ہے پسیا ہونے لگے یمال تک کہ وہ لوگ اپنی حویلیوں تک پہنچے گئے اور انہوں نے اندر مھش کر دروازے بند کر لئے۔ مسلمانوں نے قلعہ پر بلغارِ کی اور بہوِدیوں کو قتل اور گر فتار کرنے لگے

( پہال تک کہ قلعہ فتح ہو گیا)اس قلعہ میں بڑے پیانہ پر گیہوں، تھجوریں، تھی، شمد، شکر بیعنی کھانڈ، زینون کا

تیل اور چربی مسلمانوں کے لشکر کے ہاتھ آئی۔ بنی علیق کی مقبول دعا ..... ای دقت رسول الله علی کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ خوب کھاؤ چارہ بناؤ مگر

<u>یمال کی کوئی چیز لیتن کھانے پینے</u> کا سامان اپنے ساتھ لے کر ہر گز مت جاؤ۔ ہمارے شافعی فقهاء کا نیمی مذہب ہاں کی دلیل ہے۔ شا فعیول کا فد ہب رہے کہ مال غنیمت کے حصہ داروں کو کھانے میں اس قدر لینے كى اجازت ہے جس سے پید بھر سكے ،اى طرح اتنے پھل لے سكتے بیں جتنے عام طور پر كھائے جاتے ہیں ،اى طرح ضرورت کے مطابق جانوروں کے لئے چارہ لے سکتے ہیں۔ یہ سئلہ اس صورت میں ہے جبکہ جماد دار الحرب میں ہورہا ہو اور اس وقت تک ہے جب تک کہ دارالحرب سے نکل کر دوسری جگہ نہ پہنچ جا ئیں۔ گر

مجاہدین وہ چیزیں نہیں لے سکتے جو روز مرّ ہ اور بنیادہ ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں جیسے شکر وغیر ہ ہے (لیعنی مال غنیمت کی تقیم سے پہلے اگر کسی مجاہد کو ضرورت ہے تو وہ صرف د ہی چیزیں لے سکتا ہے جو انسان کی بنیاد ی ضروریات میں سے ہیں۔ یہ مسکلہ ان چیزول کے خلاف نہیں ہے جو یہال ذکر ہو کیں کیونکہ ممکن ہے یہ اجازت ان تمام چیز دل کے کھانے کے متعلق ہو جن چیز دل کااس روایت میں نام بنام ذکر ہواہے۔

سیرت ابن ہشام میں عبداللہ ابن مغفل ہے روایت ہے کہ خیبر کے مال ننیمت میں ہے جھے جو چیز ہاتھ لگیوہ چربی کاایک بوراتھامیں نےاہےاپئے کندھے پر لاوالور (اپنے پڑاؤ کی طرف) چلنے کاارادہ کیارا ہے میں

جلدسوئم نصف بول مجھال غنیمت کے تکرال مل گئے۔ بیابویسر کعب کعب ابن عمر وابن زیدانصاری تھے۔

راوی کمتاہے کہ ابویسرنے ان کویہ بوائے جاتے ہوئے دیچے کرا نہیں گر دن ہے پکڑ لیالور کمااہے لے کر ہمارے ساتھ چلو تاکہ بیہ مال مسلمانوں میں تقتیم کیا جائے۔ میں نے کماخدا کی قتم میں بیہ بور اہر گز حمہیں نمیں دول گا۔اس پر وہ بور ایکر کر کھینچنے لگے اس و قت رسول اللہ علیہ نے ہمیں و یکھا کہ ہمارے در میان کھینچ مان

ہور ہی ہے۔ آپ اس منظر پر بے ساختہ ہنس پڑے اور پھر محران غنیمت سے فرمانے لگے کوئی حرج نہیں اسے

جانے دو۔ چنانچہ ابویسر نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں سیدھااپنے پڑاؤ میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچااور ہم سب نے کھاتا کھایا۔

مابِ امتاع میں ہے کہ مسلمانوں کو اس حویلی یعنی قلعہ صعب میں بہت سا جنگی سامان ہاتھ لگا جس میں دتبا بے اور منجنیق تھی۔ بیہ بات اس گذشتہ خبر کے مطابق ہے جس میں ایک یہودی مخبر نے آنخضرت ﷺ کو

اطلاع دی تھی کہ ایک حویلی کے ایک مکان میں تہہ خانہ ہے جس میں منجنیق، دیا ہے ، ذر ہیں اور تکواریں بھری ہوئی ہیں۔غالبًامبِلمِانوں کوجوبہ سامان جنگ ملااس مخبر کی اطلاعات پر علاش کیا گیا تھا۔

<u> قلعبہ قلبہ کا محاصرِہ</u> ..... جب سے قلعہ فتح ہو گیا تواس کے جولوگ جان بچاکر نکلنے میں کا میاب ہوگئے وہ حصن قلتہ میں جاکر پناہ گزین ہوگئے ( قلّہ کے معنی چوٹی کے بیں) یہ حصن قلّہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر تھا اں لئے اس کو حصنؑ قلّہ کہاجا تا تھا پھراس کو قلہُ زبیر کہاجانے نگا کیو نکیہ فتح کے بعدیہ حضر ت زبیرؓ کے حصے میں آیا تھا۔ یہ نطاب کے قلعوں میں آخری قلعہ تھا یعنی نطات کے تین قلعے تھے ایک قلعہ ناعم دوسر ا قلعہ صعب اور

تیرا قلعہ قَلَّہ (یول سمجھنا چاہئے کہ نطات ایک محلّے کا نام تھااور اس محلّے میں تبن قلعے تھے جن کے نام بیان ایک <u>یہودی مخبر کی اطلاعات</u>..... غرض قلعہ صعب کے بعد مسلمانوں نے قلعہ قلہ کا محاصرہ کر لیااس

محاصرہ کو تین دن گزرے تھے کہ مسلمانوں کے پاس ایک یہودی آیااور آنخضرت ﷺ ہے کہنے لگا۔ "اے ابوالقاسم! آپ میری جال مجنثی کرد پہنے تو اس کے بدلے میں آپ کو میں ایسی اہم خبریں

وول گاکہ آپ اطمینان سے قلعہ فی کر لیں گےورنہ اگر آپ اس قلعہ کا ایک مہینہ تک بھی محاصرہ کئے رہیں تو بھی اس کو فتح نہیں کر سکتے کیونکہ اس قلعہ میں زمیں دوز نہریں ہیں وہ لوگ رات کو نکل کر نہروں میں ہے ضرورت کایانی لے لیتے ہیں۔اب اگر آپ کی طرح ان لوگوں کا پانی بند کر دیں تو یہ لوگ آسانی سے ہلاک

میریا قلعہ قلم کی فتح ..... آنخضرت ﷺ نے اس مخص کو امان دے دی اور اس کے بعد اس مخبر کے ساتھ ان نسر دل پر مکے اور یہود یوں کاپانی کاٹ دیا۔ مجبور ہو کر یہودی قلعہ سے باہر نکلے اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ

خوں ریزی جنگ کی مگر آخر کار یہ قلعہ علیہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ (اس طرح جب مسلمان نطات کے تینوں قلعے فٹح کر چکے تو)ابدہ شق کے قلعوں کی طرف پڑھے۔

مید لفظ شق ش پرزیر کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے اور ذیر کے ساتھ بھی مگر زبان کے ماہرین کے نزدیک شق یعنی زبر کے ساتھ زیادہ سیجے ہے (یہ شق بھی مویاایک محلّہ کانام تھاجس میں کئی <u>قلع ہتھ</u>) قلعہ انی پر حملہ ..... ثق کے قلعول میں مسلمان سب سے پہلے قلعہ انی کی طرف بڑھے جمال زبر دست

مير تطبيه أردو جلد سوئم نصف اول

جنگ ہوئی۔ ِقلعہ کے لوگول میں سے پہلے ایک مخض نکلا جس کوغز وال کما جاتا تھا۔اس نے مخصی مقالبے کے کئے مسلمانوں کو للکارا۔ اس کی للکار پر حضرت حباب ابن منذر بڑھے انہوں نے پہنچتے ہی غزوال پر حملہ کر دیا اور

پہلے ہی دار میں اس کادا ہناہا تھ آدھی کلائی پرے کاٹ ڈالا۔ غز دال زخی ہو کر داپس ہوااور قلعہ کی طرف بھاگا۔

حضرت حباب نے اس کا پیچھا کیالور بھاگتے ہوئے دوسرا وار کرکے غزوال کی ایڈی کے اوپر کا پٹھا یعنی کو پچ کاٹ دی (جس کے بعد غز دال گرا)ادر حضرت حباب ابن منذر نے فور آبی اس کو قتل کر ڈالا۔

ای وقتِ ایک دوسر ایبودی مختص مقالم کے لئے نکلااس کے مقالبے کے لئے مسلمانوں میں سے

ا یک لور مخص بڑھا مگرانس یہود کی نے اس مسلمان کو قتل کر دیالورا پی جگہ کھڑے رہ کر پھر مخصی مقابلے کے لئے

للکارا۔اس د فعہ اس کے مقابلے کے لئے مسلمانوں میں سے حضرت ابود جانہ نکلے اور سامنے پینچتے ہی انہوں نے وار کر کے اس بہود ی کا ایک پیر کاف دیااور پھر دو سرے حملہ میں فور ای قمل کر دیا۔

قلع<u>ہ اُن</u> کی فتح.....اس کے یہودیوں نے مخصی مقابلے ختم کر دیئے (اد**ر**ان کی طرف ہے اب کوئی مخض <u>مقابلے کے لئے تنیں نکلا)اس پر مسلمانوں نے نعرۂ تکبیر بلند کیااور قلعہ پر حملہ کر دیا مسلمان قلعہ کے اندر تھسُ</u>

محے ان میں سب سے آگے آگے حفر ت ابود جانہ تھے۔

قلعہ میں مسلمانوں کو بہت سامال در دلت ، بکریاں اور کھانے پینے کا سامان ملا۔ قلعہ میں جولوگ تھے دہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے شق کے دوسرے قلعہ میں جاکر بناہ لی جس کانام قلعہ بری تھا۔شق

کے دوئی قلعہ تھے جن میں سے پہلا قلعہ اُئی تھااور دوسر ا قلعہ بری تھا۔ قلعه بری بریلغار ..... قلعه بری میں یہودیوں نے زَبردست حفاظتی انتظامات کرر کھے تھے۔ان لوگوں نے

زمین سے ایک مٹھی بھرسٹگریزے اٹھائے اور انہیں قلعہ کی طرف بھینک دیاان سنگریزوں کے پھینکنے سے بیہ <u>قل</u>عے لرزامھے ادر اس کے بعد زمیں میں دھننے گئے۔ای وقت مسلمانوں نے جو کچھ بھی وہاں تھا تیزی ہے قبضہ میں

شق کے <u>قل</u>عے جیسا کہ بیان ہوادو تھے ایک قلعہ اُنی اور دوسر اقلعہ بری۔ مگر اس بارے میں علامہ حافظ د میاطی نے اپن سیرت میں جو کچھ لکھاہے وہ قابل غور ہے کیونکہ سیرت د میاطی میں بیا لفظ ہیں کہ شق میں کئی قلع سے جن میں سے قلعہ اُنی اور قلعہ بری بھی تھے۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: کتاب امتاع میں ہے کہ مسلمانوں کوجو منجنیق ملی تھیوہ قلعہ صعب میں ملی تھی جونطات کے تلعوں میں سے ایک تھا۔اور ای منجنیق کے متعلق مسلمانوں کو اس یہودی مخبر نے اطلاع دی تھی جس کو حصرت عمر فاروق" آنخضرت ﷺ کے یاس لے کر آئے تھے اور آنخضرت ﷺ نے جس کو اہان دی تھی جیسا کہ بیان ہوا۔ نیزیہ کہ مسلمانوں نے اس منجنیق کوجو قلعہ صعب میں ملی تھی بری پر نصب کر دیا تھاجو شق کے قلعول میں سے ایک تھا۔

مگریہ بات بعض علاء کے اس قول کے خلاف ہے جس کے مطابق مسلمانوں نے غزدہ طا ئف کے سوا مسی دوسرے غزوہ میں منجنی نصب نہیں کی مقی۔اس بارے میں یہ کماجاتا ہے کہ منجنی نصب کرنے سے مراو محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مير ت طبيه أردو جلدسوتم نصف اول

یہ ہے کہ مسلمانوں نے سوائے غزوہ طا نف کے اور کسی غزوہ میں منجنیق کو استعمال کر کے اس سے شکباری نہیں

کی تھی۔ للذاجہاں تک قلعہ بری کا تعلق ہے تو مسلمانوں نے یہاں منجنیق نصب ضرور کی مگر اس سے شکباری نہیں کی گئے۔اس تشر تح کے بعداب روایا ہے میں اختلاف باقی نہیں رہتا۔

مسلمانوں کواس فلعہ بری میں تانبے اور سفالی کی مٹی کے برتن بھی ملے جن میں یہووی کھاتے ہیتے

تھے آنخضرت ﷺ نے ان بر تنوں کو دیکھ کر فرمایا کہ ان کو دھو کر ان میں کھانے پکاؤ اور ان کو کھانے پینے میں

استعال کروا یک روایت میں یوں ہے کہ پہلے ان ہر توں میں پانی گر م کرواور پھر کھانے پکا کر کھاؤ پیو۔

جمال تک آنخضرت علی کے اس فرمان کا تعلق ہے کہ پہلے ان بر توں میں یانی گرم کرو۔ تو اس کی

حکمت ظاہر ہے اور وہ میہ کہ گرم پانی میں نظافت اور پاکیزگی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی گندگی یا میل کو

صاف کرنے کی صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔واللہ اعلم۔ نطات اور شق کی ململ فتح !.....اب نطات اور شق کے پانچوں قلعوں پر مسلمان قبضه کر چکے سے المذاان

قلعول میں سے جو یہودی جان بچاکر بھا گے انہوں نے کتیبہ کے قلعول میں بناہ عاصل کی تنیبہ کے قلعے بھی

تین تھے ان میں سے پہلے قلعہ کا نام قموص تھاجو صبور کے دزن پرہے۔ دوسر سے کا نام دھیج تھااور تیسرے کا سُلالم

قلعہ قموص برحملہ اور فتح ..... خیبر کے قلعول میں سب سے بڑااور عظیم الثان قلعہ قموص تھااور یمی 

اس قلعہ قموص کو حضرت علیٰ کے ہاتھوں فتح کرادیا۔ اس قلعہ سے صفیہ بنت حیک ابن اخطب گر فقار ہو کیں (جن کو بعد میں الله تعالیٰ نے سر بلند فرمایا اور وہ آنخضرت ﷺ کی بیوی بنیں)علامہ حافظ ابن حجر کا قول یہی ہے (کہ حضرت صفیہ قموص کے قلعہ ہے گر فآار

ہوئی تھیں) ایک قول ہے کہ حضرت صفیہ کانام گر فتاری سے پہلے زینب تھا پھر جب بیے گر فتار ہو کر صفی میں شامل ہو کمیں توان کانام صفیہ رکھا گیا۔ صفی مال غنیمت کادہ حصہ ہو تا تھا جس کور سول اللہ ﷺ اپنے لئے منتخب فرما لیتے

تھے۔ ریا متخاب مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے ہو تا تھا جیسا کہ تفصیل پیچیے بیان ہو پھی ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں نشکر کا بخوامیر ہو تا تھااس کو مال غنیمت میں سے چو تھائی حصہ ملا کر تا تھا چو تھائی کو عربی میں چونکہ ربع کہتے اس لئے امیر لشکر کے اس چوتھائی جھے کو مرباغ کہا جاتا تھا (جیسا کہ اس کی تفصیل

م فنشة البواب من بيان مو چکى ہے) علامہ سمیلی نے لکھاہے کہ مال غنیمت میں ہے رسول اللہ ﷺ کوجو مال ماتا تھادہ تین طریقوں ہے ماتا

تھا۔ایک توصفی کے ذریعہ (کہ آپ کل مال کی تقلیم سے پہلے اس میں سے اپنے لئے کچھ بھی پیند فرماسکتے تھے) دوسرے آپ کو کوئی چیز ہدیہ کے ذریعہ بھی حاصل ہو جاتی تھی۔ (یعنی کوئی صحابی آنخضرت علیہ کواپنے مال میں سے کوئی چیز ہدیے کر دیتا تھا)۔اور تیسرے مال غنیمت کے یانچویں حصہ کایانچواں حصہ آپ کو ماتا تھا۔ یہاں

تک علامہ سمیلی کاحوالہ ہے۔ داضح رہے کہ بیریا نچواں حصہ فنی کے مال کے علاوہ ہوا کر تا تھا۔ قلعه وسيح اور قلعه سكالم كامحاصره ..... غرض اس كے بعد مسلمانوں نے قلعہ وطیح اور قلعه سكالم كا محاصرہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلدسوتم نصف اول

مير مت طبيه أردو

کر لیا۔ یہ لفظ اصل میں وطح ہے نکلا ہے (جس کے معنی میں زور ہے مار نا )وطیح کے اصل معنی اس مٹی کے ہیں جو (کسی نم زمین پر بیٹھنے کی د جہ ہے) پر ندرے کے پنجول پر لگ جاتی ہے۔ مگر قلعہ دھنے کا نام دھنے ابن مازن نامی تختص کے نام پرر کھا گیا تھاجو قوم ثمود کا ایک فخص تھا۔ سلالم کوسلالیم بھی کماجا تاہے یہ یبود یول میں بن حقیق کا قلعہ تھا اور خیبر کے قلعول میں آخری قلعہ تھا (لینی تر تیب کے لحاظ سے خیبر کے قلعول میں آخری قلعہ تھاورنہ اس

کے علاوہ تنبیہ کے قلعے بھی تھے)

يهودكي طرف سے صلح كى پيش كش ..... غرض مسلمانوں نے اب ان دونوں قلعوں كامحاصرہ كياجو چودہ ون تک جاری رہا مگر دونوں قلعول میں ہے کوئی مخص نکل کرسامنے نہ آیا۔ آخر آنخضرت علیہ نارادہ فرمایا کہ قلعے والوں کے خلاف منجنی نصب کی جائے (چنانچہ اس ارادہ پر عمل کیا گیا ) مگر اس منجنی سے سنگ باری نہیں کی گئی۔ منجنیق دیچ کر بہودیوں کواپی ہلاکت کا یقین ہو گیااور انہوں نے آنخضرت عظی سے درخواست کی کہ ہماری جال بخشی کی شرط پر صلح کرلی جائے۔انہوں نے بیہ بھی شرط رکھی کہ ہمارے بیوی بچوں کی بھی جال بخشی کر دی جائے تو ہم قلعہ چھوڑ کر کہیں چلے جائیں گے اور اپنے ساتھ سوائے بدن کے کپڑوں کے کوئی چیز لے کر خیں جائیں گے۔

صلح اور قبضير ..... ان شر الطرير آنخضرت علي في ان سے صلح قبول فرمالي اور ساتھ ہي يد كه أكروه لوگ اين ماں دولت میں سے کوئی بھی چیز جس کے بارے میں ان سے بو چھا گیا ہے چھیار ہے ہیں تواللہ اور اس کے رسول

کاذمہ بری ہے (اوراس کے انجام کے دولوگ خود ذمہ دار ہول گے)

یہ <u>قلعے مال غنیمت تنصے یا مال فئے</u> .....اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ خیبر کے قلعوں میں سوائے وطیح اور سلا<del>ئم کے ان دو قلعول کے باقی سب قل</del>عے طاقت کے ذریعہ حاصل کئے مگئے صرف یہی دونوں قلعے صلح اور بغیر

خوں ریزی کے فتح ہوئے للذابیہ دونوں قلعے رسول اللہ ﷺ کے حق میں فئ کامال تھے۔ یہ تفصیل اس بات کی دلیل ہے کہ الن دونوں قلعول کے محاصرہ کے دوران بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی

کیو نکہ فٹی وہی ہو تاہے جس کے مالک بغیر کڑے بھڑے جلاو طن ہو کراوراس مال کو چھوڑ کر چلیے جائیں (جیسا کہ

یعھیے بھی بیان ہو چکاہے )اس بارے میں میں قول ہے۔ محر کتاب روض الانف میں فئی کے متعلق جو قول ہے اس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ وہ مال جس پر کسی

<del>ق</del>سر کے کفار صلح کرلیں چاہےوہ صلح ایسے محاصرہ کے بعد ہوئی ہو جس کے دور ان سٹک باری اور تیر اندازی کی صد تك جنك بھى ہوئى ہو\_

كتاب فتح البارى مي علامه ابن عبدالبرك حوالے سے نقل كيا كيا ہے كه ان كے نزد يك خيبر كے سب قلع طاقت کے بل پر فق کئے گئے ہیں۔اس مخص کو شبہ لینی غلط فنمی ہوئی ہے جس نے کہاہے کہ وہ دونوں قلعے صلح کے ذریعے فتح ہوئے جن کو قلعہ والول نے اپن جال بخشی کے صلہ میں مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا۔ اور یہ کہ بیہ صلح کی ایک قتم ہے مگریہ صور تحال محاصرہ اور جنگ کے بعد ہی پیش آئی تھی۔

یمال تک علامہ ابن عبدالبر کاحوالہ ہے (لیعنی ان کے نزویک آگر محاصرہ اور سنگ باری و تیراندازی کی حد تک جنگ ہوئی اور پھر قلعے مسلمانوں کے حوالے کئے گئے تو یوں نہیں کماجائے گاکہ یہ قلعے صلح کے ذریعے فتح موئے میں بلکہ بیر طاقت کے ذرایعہ حاصل کئے موئے قلعے ہی کملائیں گے)

جلد سوئم نصف اول مير ت طبيه أردو

بسر حال بیا ختلاف قابل غورہے کیونکہ آگر بیہ فتح جنگ کے ذریعیہ مانی جائے تواس کا مال فئی کے مال میں

شار نہیں کیا جائے گا۔ عالبًا یمال جنگ ہے مراد تیر اندازی اور سنگ باری ہی ہے ورنہ ظاہر ہے پیچھے بیان ہو چکا

ہے کہ چود ودن تک محاصر ورہنے کے باوجو دان تلعول میں ہے کوئی فتحص مقابلے کے لئے باہر منہیں نگلا۔

یہ تفصیل قابل غور ہے کیونکہ علامہ ابن عبدالبر کے قول سے معلوم ہو تاہے کہ محاصرہ و تیر اندازی لور سنگ باری کی حد تک جنگ کے ذریعہ یہ قلعہ فتح ہو جانے کے وجہ ہے ان قلعوں کا مال رسول اللہ ﷺ کے

لئے فئ کا مال نہیں رہابلکہ بیر مال غنیمت ہے (جس کی سب مسلمانوں پر تقسیم ہوتی ہے)۔غالبا 'میر مالکی ند ہب ہے اور علامہ ابن عبدالبر مالکی ہی تھے۔

کتاب اصل تعنی عیون الاثر میں ابن شماب کی روایت ہے کہ مجھے روایت پینچی ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے خیبر کو طاقت کے ذریعیہ جنگ کر کے فتح فرمایا تھاادر خیبر کے جن لو گوں نے بھی جلاو طنی قبول کی وہ جنگ کے

بعد بی اے قبول کرنے پر مجبور ہوئے تھے۔ یمال تک کتاب اصل کا حوالہ ہے۔

بظاہر مقصدیہ ہے کہ جنگ الن لوگول نے کی جو محاصرہ کے دوران جلاد طن ہو کر چلے گئے تھے درنہ یہ تو

بیان ہو ہی چکاہے کہ جن لو گول نے جلاو طنی اختیار کی ان میں سے محاصرہ کے دور ان کوئی ایک مخص بھی مقابلہ

کے لئے نہیں نکلاتھا۔اد ھر آگے یہ صراحت آئے گی کہ یہ لوگ اپنے جس مال کو چھوڑ کر جلاو طن ہوئے دہ فئی تعاغنيمت نهيس تعابه

بر آمد ہونے والے ہتھیار ..... غرض مسلمانول نے ان دونوں تلعوں یعنی قلعہ وطیح اور قلعہ سلالم پر قبضہ کیا تو آنہیں ان میں سے جو سامان ملااس میں ایک سوزر ہیں، چار سو تلواریں ایک ہزار نیزے اور پانچ سو عربی کمانیں معہ تر کشوں کے شامل تھیں۔ تورات کے تسخ ..... مال غنیمت کی تلاش کے دوران صحابہ کوان قلعول میں سے تورات کے بہت سے

صحیفے بھی کے تنے اس پر یہودی رسول اللہ علی کے پاس آئے اور آپ سے ان صحیفوں کے واپس کرنے کی در خواست کی۔ آنخضرت ﷺ نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ صحیفے واپس ان کے حوالے کر دیئے جائیں۔

مکریہ بات ہمارے شافعی فقہاء کے قول کے خلاف ہے کیونکہ ہمارے فقہاء کتے ہیں کہ اہل کتاب کی ا سانی کتابیں اگر ملیں اور ان سے اس وجہ سے فائدہ نہ اٹھایا جاسکے کہ وہ مسح کر دی گئی ہیں تواگر ممکن ہو ان کو منادیا

جائے ورنہ پھاڑ دیا جائے اور اے مال غنیمت میں شامل کر کے بیچ دیا جائے۔اب اس روایت کے متعلق یہ کہا جائے گاکہ یمودیوں کے بیر صحیفے جو قلعہ وطیحاور سلالم سے ملے تھے تبدیل شدہ نہیں رہے ہوں گے۔ . بہود کا خ<u>زانہ</u> ..... بہودیوں نے ان قلعول سے نکلتے ہوئے وہ تھلے غائب کر دیئے جن میں بی نضیر کے

-------یمود یول کے زیورات، موتی اور جواہر ات تھے۔ بنی نضیر کے یمود یوں کو جب مدینے سے جلاو طن کیا گیا تھا تووہ یہ سب مال و متاع لے کر دہاں سے نکلے تھے۔ مدینے سے نکلتے دفت بی نضیر کا سر دار سلام ابن ابوالحقق اس زر و

جواہر کوبلند کر کے مسلمانوں کو د کھلا تا ہوالے جارہا تھااور کہتا جاتا تھاکہ بیہ دولت ہم نے دینا کے اس سر دوگر م اور نونچ نی کے وقت کے لئے جمع کرر تھی تھی (یعنی ہمیں اپنی جلاوطنی کا کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ ہم بے سر وسامان نمیں جارہے ہیں )جیسا کہ بیان ہو چکاہے۔

اس تھیلے کو چئی ابن اخطب کا تھیلا کہا گیاہے نیز اس کو حئی کا نزانہ بھی کہاجا تا تھا کیو نکہ حئی بنی نفیر کا محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

" جلدسونم نصف بول

سر دار تھا (للذائی نضیر کے نزانے کو صکی کا نزانہ کما جانے لگا)ورنہ ظاہر ہے کہ وہ نزانہ ٹی تھیں کے خاندان کے علادہ کسی کے یاس نہیں ہو سکتا تھا۔

غرِض آنحضرت ﷺ کے پوچھنے پر سعید نے اس خزانے کے متعلق کما کہ اس کو جنگوں اور اس کے خرچوں نے ختم کر دیا۔اس غلط بیانی پر آتخضرت علیہ نے سعید کو حضرت زبیر کے حوالے فرماویا( تاکہ وہ سعید

سے تحی بات اگلوائیں) چنانچہ حضرت زبیڑنے جب سعید کوایذادی تواس نے کہا۔

خزانے کی تحقیق و تلاش ..... غرض جب دہ ددلت دہاں نہ ملی تورسول اللہ ﷺ نے سعید ابن عمر دے

فرمایا۔ یہ سعید حیکی ابن اخطب کا چیا تھا۔ ایک روایت میں اس کو سعید ابن سلام ابن ابوالحقیق کما کمیاہے۔ محر کتاب

امتاع میں یوں ہے کہ آنخضرت میں نے کنانہ ابن ابوالحقیق ہے یو چھا کہ حی ابن اخطب کاوہ ذر وجواہر کا تھیلا

خزانے کی دستیابی ..... مسلمانوں فورا اس خراب میں پنجے اور خزانے کو حلاش کرنے لگے آخر ڈھو غرھتے

و حو غرصته وه چر ب کا تھیلاد ہیں مل ممیا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس کنانہ کو لایا گیا جو اس وقت صغیبہ بنت حیک ابن

اخطب کا شوہر تھا۔اس سے پیلے صغیبہ کی شادی سلام ابن مشمم سے ہوئی تھی گر چرسلام نے انہیں طلاق دے وی تو کناند نے ان سے شادی کرلی تھی۔ غرض کنانہ اور اس کے ساتھ رہے کور سول اللہ عظافہ کے پاس لایا گیا۔ یہ

ر سے کنانہ کا بھائی تھا۔ آنخضرت ﷺ نے ان دونول سے ہو جھا۔

"تهمارے وہ قیمتی زیورات اور برتن کمال ہیں جوتم کے والول کومستعار دیا کرتے تھے۔!"

یمود پول کے پاس آدمی بھیج کران کے زیورات وغیر ہ مستعار منگالیا کرتے تھے (لور ضرورت یوری ہونے کے

بعدوالی کردیا کرتے تھاس سے یمودی پینہ کمایا کرتے تھے) یمال بر تنول اور خزانے سے مرادو ہی زیورات اور قیمتی سامان ہے جو پہلے بکری کی کھال کے تھیلے میں

محفوظ تفا۔ پھر جب وہ سامان بہت زیاد ہ ہو گیا تواہے ایک بیل کی کھال میں بھر کر محفوظ کیا گیا۔ پھر جب اور بڑھ میا تواسے اونٹ کی کھال میں بھراکیا تھا۔ جیسا کہ تفصیل گزر چکی ہے۔

غرض آنخضرت ﷺ نے ان دونول ہے جب ان ہر تنول کے بارے میں سوال کیا توانہول نے جواب

ویا کہ ان چیزوں کو جنگوں اور اخراجات نے کھالیا۔ اس پر آپ نے ان سے فرمایا۔

" ( یہ قصہ ابھی زیادہ عرصہ کا نہیں ہے بلکہ ) قریبی زمانے کی بات ہے۔اگریم نے مجھ سے کوئی بات چھپائی اور پھر مجھےاس کی خبر ہوئی تو میں تم دونو لار تمہارے ہوی بچوں کے خون کیعنی قمل کی اجازت دے دول

انہوں نے کہا ٹھیک ہے (کیونکہ یہ لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ آنخضرت عظمہ کوو می کے ذریعیہ سب حال معلوم ہو جائے گااس لئے انہوں نے جموث بولالور کردیا کہ اگر آپ کو ہماری بات غلط ثابت

ہو تو آپ ہمیں قمل کراسکتے ہیں)۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کووہ جگہ ہلا دی جمال یہودیوں نے ابنادہ خزانہ چمیایا تھا۔ لینی اس مفتکو کے بعد اچانک آپ نے ایک انساری محالی سے فرمایا۔

"تم فلال فلال جكه جاؤوبال أيك باغ ملے كاس ميں اپنے دائيں ہاتھ اور ايك قول كے مطابق بائيں

جلد سوئم نصف اول

ہاتھ ایک بوے در خت کے پاس پہنچ جانا۔اس در خت میں۔ یعنی اس کے بنچے جو خزانہ چھپا ہوا ہے وہ لے کر مير \_ياس آد\_!"

مبرت طبيه أردو

چنانچہوہ انصاری مخص آپ کے حکم کے مطابق وہال حمیااوروہ بیش قبت برتن یعنی خزانہ لے کر آمکیا اب کویااس بارے میں دوحدیثیں بیان ہوئی ہیں (ایک کے مطابق اس سامان کی جگہ سعید نامی میودی نے

ہلائی تھی اور دوسری کے مطابق آنخضرت ﷺ کواللہ تعالی نے اس کی خبر دی تھی)۔ای طرح آ مے بھی ایک روایت آر ہی ہے اس کے مطابق بھی محابہ نے دہ مال ایک خرابہ میں علاش کیا یمال تک کہ دہ خزانہ مل حمیا۔

ان تینوں روایات میں موافقت اس طرح پیدا کی جاتی ہے کہ پہلے توخود ہی تلاش شروع کی مگی اس کے

بعد جبکہ ابھی خزانہ ملا نہیں تھا )اللہ تعالی نے آنخضرت ﷺ کو اس کی اطلاع دے دی اور اسے نکال کر

آنخضرت الله كياس لے آيا كيا۔ خزانه اور اس کی مالیت ..... جب اس سامان کی قیت لگائی گئی توبید وس بزار دینار کا ثابت موا (دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا)اس خزانہ میں سونے کے جڑاؤ کنگن، جڑلو باز و بند اور پہونچیال، جڑاؤپازیب اور گلو بند، بندے لور

بالیاں، سونے کی انگو ٹھیاں، جواہرات اور زمر دے ہار اور سونے کے جڑاؤ بند وغیرہ شامل تھے۔اس خزانے کی دریافت کے بعد دونوں کی گرد نیں مار دی گئیں اور ان کے تمام گھر دالوں کو جنگی قیدی بنالیا گیا۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جب خیبر فتح ہو گیا تو آنخضرت بی کے پاس کنانہ ابن رہے کو لایا گیا

ایک روایت کے مطابق ابن رہید ابن ابو حقیق کو لایا حمیاس کے پاس بنی نضیر کا خزانہ تھا آنخضرت عظی نے

اسے خزانے کے بارے میں یو چھا تواس نے کہا مجھے اس کا پکھ پند نہیں ہے۔ای وقت آنخضرت ﷺ کے یاس ایک اور میمودی آیااوراس نے کما کہ میں نے کنانہ کوروزانداس خرابہ کے چکر لگاتے دیکھا ہے۔

اس کی وجہ یہ تھی کہ جب کنانہ نے دیکھا کہ آنخضرت مالی نے نظات کے تیوں قلع فی کرلئے ہیں اور اسے یہ یقین ہو گیا کہ اب خود اس پر اور اس کے ساتھیوں پر آنخضرت ﷺ قابویالیں مے تواس نے اپنا خزانہ

ایک خرابه میں وفن کرویا (تاکه کسی کو مگان مجمی نه موکه یمال خزانه مجمی بوشیده موسکتاہے) تحریہ بات اس گذشتہ روایت کے خلاف ہے جس کے مطابق اس خرابہ کے چکر حیکی لگایا کرتا تھا۔ للذا

اس بارے میں میں کما جاسکتا ہے کہ کنانہ نے اس خرابہ میں جس جگہ اپنا خزانہ و فن کیا حی نے اس کے علادہ کسی لورمقام يرايناخزانه دفن كياتهابه غرض جب کنانہ نے اس خزانہ ہے لاعلمی کا ظہار کیالور اس دوسرے یہودی نے آکر اس خزانہ کی

نشان دی کی تو آنخضرت الله نے کنانہ سے فرمایا۔ " تنهيس معلوم ہے كه أكر مجھےوہ خزانہ مل كيا تو ميں تم كو قتل كردول گا۔"

كنانه نے كها۔" مال جانبا مول -!"

آنخضرت الله خاس خرابه میں خزانے کو تلاش کرنے کا تھم دیا چنانچہ جب کھدائی کی محلی تو خزانہ کا

م حصدوبال سے دستیاب ہو حمیا۔ اب آنخضرت علی نے اس سے باقی خزاند کے متعلق دریافت کیا تو کناند نے اس کو بتانے ہے انکار کر دیا۔ آنخضرت ﷺ نے حضرت زیر کو حکم دیا کہ اس سے ایذار سانی کے ذریعیہ معلوم کرو

تا کہ جو پچھاس کے پاس ہے وہ ہمیں وصول ہوسکے۔ چنانچہ حضرت ذبیرٌاس کے سینے کے پاس چقماق ر گڑتے تھے جس ہے آگ تکلتی تھی۔اس کا نتیجہ یہ ہواکہ کنانہ کواپی موت کا یقین ہو گیا۔

<u>حقیقت معلوم کرنے کے لئے ایز ارسانی کاجواز .....اس روایت ہے یہ دلیل عاصل کی گئی ہے کہ جو</u> منتخ<u>ص جموٹا ہواس سے تجی بات اگلوانے کے لئے اس کوایڈا</u> پہنچانا جائز ہے اور پیرشر عی سیاست اور ید بیرہے (مگر بیا بذار سانی غیر شرعی معاملات میں جائز نہیں ہے کہ سمی بھی چھوٹے بردے معالمے میں چاہےوہ کیسی ہی نوعیت

کا ہوا کیک مخض کو ایذار سانی کی جاسکتی ہے۔ دوسرے ایذار سانی ہے پہلے بیہ معلوم ہونا نبھی ضروری ہے کہ بیہ حقیقت میں جھوٹ بول رہاہے اور جھوٹ بولٹار ہتاہے)

اس کے بعد (جب فزانہ مل گیاتو ) آنخضرت ﷺ نے کنانہ کو حفرت محمدا بن مسلمہ کے حوالے کر ویالورانہوں نے اپنے بھائی حضرت محمود ابن مسلمہ کے قتل کے بدلے میں اس کی گرون ماردی۔

اں بارے میں کوئیا شکال کی بات نہیں کہ آنخضرتﷺ کی طرف سے خزانہ کے متعلق یہ یوچھ کچھ **لور** پھر حصرت نبیرؓ کے ذریعہ ایڈار سانی کا میہ واقعہ سعیداور کنانہ وونوں کے ساتھ بیش آیا ہو۔

غرض اس کے بعدر سول اللہ علیہ نے تمام مال غنیمت لا کر جمع کرنے کا حکم دیا۔ مراد ہوہ مال غنیمت جو مسلح سے پہلے حاصل کیا گیا تھا۔ چنانچہ وہ سارا ہال لا کر جمع کیا گیا (صلح کے بعد کاجو مال تھاوہ فئ کا مل تھاجیسا کہ

حضرت صفيه جنگي قيديول مين ..... رسول الله ﷺ كواس غزوه ميں جو جنگي قيدي ملے ان ميں حضرت صبغیہ بنت صبی ابن اخطب بھی تھیں جو حضرت موسع کے بھائی حضرت ہارون ابن عمر ان کی اولاد میں سے تھیں

ان قید بول میں سے آنخضرت علیہ نے حضرت صفیہ کواپنے لئے استخابِ فرمالیا۔ <u>صفیہ سے نکاح اور ان کامبر ..... آپ نے ان کواپنے خادم حضرت انس کی والدہ اُم سلیم کے پاس پہنچادیاوہ</u> و ہیں رہیں یمال تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور وہ مسلمان ہو گئیں آنخضرت ﷺ نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرمالیالوران کی آزادی کو ہی ان کامہر ٹھہرایا گویا آپنے بغیر معاوضہ کے ان کو آزاد کیالوراس کے متیجہ میں بغیر مسر کے ان سے فکاح فرمالیا۔ بعنی نہ تو فکاح کے وقت کوئی مسر ادا کیالورنہ آئندہ کے لئے متعین فرمایا۔ دوسر سے لفظوں میں بولکمنا چاہئے کہ سوائے ان کی آزادی کے ان کالور کوئی م<sub>سر</sub> نہیں تھا۔

ا یک د فعہ کسی نے حضرت انسؓ ہے حضرت صفیہ کے متعلق سوال کیااور کماکہ اے ابو حمز ہان کامبر کیا تھاجو آنخضرت علیہ نے متعین یادا فرمایا۔حضرت انس نے کہا۔

"خود حفرت صفيه كى ذات بى ال كامر تھى جے آنخضرت عليہ نے آذاد كيالور پھران سے شادى كرلى!" اس روایت سے ہمارے بعض شافعی فقهاء کے اس قول کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ یہ بات ا تخضرت الله كى خصوصيات ميں سے ب كه آپ كے لئے كتابيہ عورت سے نكاح كرنا۔ ہم بسترى كرنا جائز تھا۔ اس کی دلیل میں وہ فقہاء کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت صفیہ کے اسلام قبول کرنے ہے پہلے ایکے ساتھ ملکیت کی بنیاد پر ہم بستری کی تھی (چنانچہ حضر ت انسؓ کی اس روایت اور اس نے پہلی روایت ہے اس بات کی تروید ہوجاتی ہے)

اسی طرح اس روایت ہے ہمارے ان بعض شافعی فقهاء کی بھی تروید ہو جاتی ہے کہ جنگ میں گر فار

جلد سوئم نصف اول ميرت علبيه أردو شدہ باندی کے لئے دلیمہ کرنامستحب ہے۔ تردیدیوں ہوتی ہے کہ آنخضرت ﷺ نے حضرت صغیہ کے لئے

ولیمه کیا تھااور وہ آپ کی بیوی تھیں جنگی قیدی اور باندی نہیں تھیں جیسا کہ واضح ہے۔ حمر ہمارے بعض فقهاء نے یوں لکھاہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت صفیہ سے شادی کا ولیمہ

کیاتو صحابہ نے آپس میں کما کہ اگر اب آنخضرت علیہ نے ان کو پر دہ نہ کرایا تو سمجھو بیہ اُم ولد ہیں یعنی باندی ہیں

لوراگریردہ کرایا تواس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ تواب میہ قول خود اس بات کی دلیل ہے کہ باندی کے لئے دلیمہ کرنا مستحب یعنی جائز ہے کیونکہ اگر ولیمہ صرف بیوی کے لئے مخصوص ہوتا تو صحابہ کو یہ شک اور ترددنہ ہوتا کہ حضرت صفیہ آنخضرت عظیہ کی

بيوي بن بين مايا ندي\_!"

اس سے پہلے آنحضرت علیہ حضرت صفیہ کواختیار دے چکے تھے کہ اگر دہ چاہیں تو آپان کو آزاد کر

دیں اور وہ اسپنے ان رشتہ وارول کے پاس چلی جائیں جو زندہ باقی رہ مکتے ہیں اور یا مسلمان ہو جائیں تواس صورت میں آپان کوا بی ذات بابر کات کے لئے قبول فرمالیں گے۔

یہ من کر حضرت صفیہ نے عرض کیا۔

" نہیں۔ میں اینے لئے اللہ اور اس کے رسول کاا متخاب کرتی ہوں\_!"

آ تخضرت علي كي لئ مخصوص تها ..... كتاب اصل يعنى عيون الاثريس بك ايك باندى کو آزاد کر کے اس کی آزادی کو بی اس کامر تھی او پناصرف رسول اللہ ﷺ کی ہی خصوصیت ہے (کہ آپ اپنے

لے ایا کر سکتے تھے باقی امت کے لئے ایبا کر ناجائز نہیں ہے)۔ یمی بات علامہ جلال سیوطی نے کتاب خصائص *صغر کی میں کمی ہے۔ گر* امام احمر نے کہاہے کہ یہ مسئلہ صرف آتخضرت علی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ علامہ ابن حبان کتے ہیں کہ ایس کوئی دلیل نہیں ہے جس

ے معلوم ہو کہ بیر مسئلہ ساری امت کے لئے نہیں ہے بلکہ صرف آنخفرت ﷺ کے ساتھ ہی خاص ہے۔ <u>صفیہ۔وحیہ کلبیؓ کے قبضہ میں</u>۔۔۔۔ایک قول ہے کہ حضرت صفیہ کی گر فتاری کےوفت حضرت دحیہ <u>کلبی نے انہیں رسول اللہ علی ہے مانگا آپ نے حضرت صفیہ کو انہیں ہبہ کر دیا۔ ایک قول ہے کہ حضرت صفیہ</u>

ان بی کے حصہ میں آئی تھیں پھر آ تحضرت عظیم نے ان سے حضرت صفیہ کونواروس میں خرید لیا۔اب یمال خریدنے کامطلب مجازی طور پر خریدنا ہے کیونکہ پیچھے یہ بیان ہو چکا ہے کہ حضرت صفیہ کو آ تخضرت اللہ نے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اپنے لئے امتخاب فرمالیا تھا (اوروہ آپ کی صفی بعینی امتخاب تھیں اس لئے ان کو

صفیہ کماجائے لگاور نہان کااصل نام زینب تھا) میں یوں ہے کہ جب تمام جنگی قیدیوں کو آنخضرت ﷺ کے سانے جمع کر دیا گیا تو حضرت وحیہ کلبی آئے اور آپ سے کہنے لگے۔

"یار سول الله ﷺ ال جنگی قید یول میں سے ایک باندی مجھے عنایت فرمادیں۔!"

آپ نے فرمایا جاؤان قیدیوں میں سے کوئی ایک باندی لے لو۔ دحیہ نے ان میں سے صفیہ بنت حتی کو لے لیا۔ ای وقت ایک تخص آنخفرت علیہ کے پاس آیادر کہنے لگا۔

"يار سول الله! آب نے صفيہ كود حيہ كود ب ديا ہے حالا نكه صفيہ بني قريطہ اور بني نضير كي سر دار ہيں۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وہ تو صرف آپ ہی کے لئے مناسب ہیں۔!"

آپ نے فرمایا اچھاد جیہ سے کمو کہ صفیہ کو واپس لے کر آئے۔ چنانچہ و جیہ انہیں لے آئے آنخضرت الله كان كود يكهالور چرد حيد سے فرمايا كه ان قيديوں ميں سے صفيہ كے علادہ كوئى دوسرى باندى لے لود چیہ نے ایک دوسری باندی لے لی۔ بید دوسری باندی حضرت صفیہ کی نند یعنی ان کے شوہر کنانہ ابن رہے ابن ابو حقیق کی بهن تقی میردایت امام شافعی نے اپنی کتاب ام میں علامہ دافتدی کی سیرت کے حوالے ہے بیان

مير ت طبيه أردو

گذشته سطروں میںایک محض کا بہ قول گذراہے کہ یارسول اللہ متلطقہ آپ نے صفیہ کود حیہ کودے دیا ہے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صفیہ کانام صفیہ ہی تھا جبکہ یہ بات اس گذشتہ قول کے خلاف ہے جس ك مطابق ان كااصل مام زين تعابير بعد مين الخضرت على فان كام صفيه ركها تعال

و حیہ کے لئے صفیہ کی چیاز او بہن .....ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت صفیہ کے ساتھ ان کی ایک <u>پچازاد بهن بھی گر فمآر ہوئی تھیں۔ان دو تو</u>ں کو حضر ت بلالٹا پکڑ کر لار ہے تھے جب دہ انہیں لے کریمودیوں کے مقولین بعنی لاشوں کے پاس سے گزرے تو حضرت صفیہ کی بچاذاد بمن اپنے مقتولوں کو دیکھ کر چنج چیچ کررونے لور اپنامنہ پیٹنے لگیں ادر انہوں نے اپنے سر پر مٹی بھیرلی۔جب آنخضرت ﷺ نے ان کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا کہ اس شیطانہ کومیرے سامنے ہے دور کر دو۔اس کے بعد آپ نے حضرت بلال ہے فرمایا۔

"بلال \_ کیاتم میں سے رحم دلی بالکل ختم ہو گئی ہے کہ تم ان دونوں عور توں کو ان کے مقولوں کے مامنے سے لے کر آدہے ہو۔!"

اس کے بعد آپ نے حضرت صفیہ کی چھازاد بهن کو حضرت دحیہ کلبی کے حوالے کر دیا۔ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے حضرت د حیہ سے صفیہ کوداپس لے کران کے بدلے میں ان کی دو چھازاد بہنوں کوانہیں

حضرت صفید کا خواب ..... ایک روایت میں ہے کہ جب رسول الله بی نے حضرت صفیہ کے ساتھ عروی فرمائی تو آپ نے ان کی ایک آگھ کے اوپر ایک سبزی مائل نشان دیکھا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ سبز نٹان کیراہے۔حفرت مفیہ نے عرض کیا۔

"ایک روز میں ابن ابو حقیق لعنی اپنے شوہر کی گود میں سر رکھے ہوئے لیٹی تھی۔اس وقت میں ولہن تھی اورای حالت میں سور ہی تھی۔ میں نے خواب میں ویکھا کہ اجانک جاند میری گود میں آگر ایہ میں نے بیدار ہو کریہ خواب ابن ابو حقیق سے بیان کیا تواس نے میرے منہ پر طمانچہ ماراادر کما کہ۔ تو عرب کے باو شاہ کی آر ذو کر

<u>شوہر اور باپ کی مار .....(یعنی یہ اس طمانچہ کا نشان ہے</u> )ایک روایت یہ واقعہ یوں ہے کہ جب رسول الله ﷺ نے خیبر کے سامنے پہنچ کر پڑاؤ ڈالا تو اس وقت حضرت صفیہ ولمن بنی ہو کی تھیں۔انہوں نے خواب میں دیکھاکہ جیسے سورج نیچے اتر ناشر وع ہوا یہال تک کہ ان کے سینہ پر آگرا۔ انہوں نے یہ خواب اپنے شوہر کو سناما تواس نے کہا۔

"خدا کی قتم توای باد شاہ بعنی آنخضرت ﷺ کی تمنا کر رہی ہے جس نے ہمارے مقابلے میں آکرڈیرہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یہ کہ کراس نے حفرت صفیہ کے منہ پر طمانچہ ماراجس سے ان کی آگھ پر نیل پڑھیا۔

بسر حال اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کہ انہوں نے ایک سے ذا کد مرتبہ خواب دیکھا ہولور

یہ کہ ایک بی دفت میں انہوں نے چاند لور سورج دونوں کو گرتے دیکھا ہو۔ (اب کسی رلوی نے اپنی روایت میں

مرف جاند کاذ کر کردیالور کی نے صرف سورج کا تذکرہ کیا)

آ کے جمال رسول اللہ عظفے کی ازواج مطمرات کے متعلق کلام آئے گا اس میں روایت بیان ہوگی کہ حفرت صغیہ نے اپنا یہ خواب اپنے باپ حیکی ابن اخطب سے بیان کیا تھا جس پر اس نے ان کے طمانچہ مارا تھا۔ وہیں رہے بھی بیان ہوگا کہ دونوں بانٹیں پیش آنے میں کوئی شبہ نہیں ممکن ہے انہوں نے دونوں سے خواب بیان

کیا ہواور دو تول نے ہی ان کومار اہو۔

پیچیے بیان ہواہے کہ حضرت جو بریہ نے بھی بی خواب دیکھا تھا کہ جاندان کی گود میں آگراہے۔ گذشتہ سطروں میں کما کیاہے کہ جیب آنخضرت ﷺ خیبر کے سامنے پہنچے تواس وقت حضرت صفیہ ، کہنانہ ابن رہے ابن ابوا کھیں کی دلمن بنی ہوئی تھیں۔اس سے معلوم ہو تاہے کہ شایدان کے پہلے شوہر سلام ابن مترجم نے ان کے ساتھ عروی منانے ہے میلے ہی انہیں طلاق دے وی تھی۔ کیونکہ چیچے بیان ہوا ہے کہ کنانہ این رہیج نے حفرث صغیبہ کے ساتھ اس وقت شادی کی جبکہ سلام ابن مشرحم ان کو طلاق دے چیاتھا (اور مطلقہ کے دلس بننے

کے کوئی معنی نہیں۔ ہاں ہیہ ممکن ہے کہ مطلقہ ہونے کے باوجود چو نکہ وہ کنواری تھیں اس لئے کنانہ کے ساتھ شادی کے وقت ان کود لهن بنایا گیاتھا )بهر حال پیابت قابل غور ہے۔ <u> آنخضرت علی کے متعلق صفیہ کے مختلف جذبات</u> ..... حفزت صفیہ سے روایت ہے کہ جب

ر سول الله علی کے پاس گر فقار ہو کر میٹی تواس وقت مجھے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت آپ سے تھی کیونکہ آپ میرے باپ میرے شوہر اور میری قوم کے قاتل تھے۔ مگر جب میں آپ کے سامنے کپٹی تو آپ نے مجھ

ہے فرمایا۔ صفیہ! میں نے تمهاری قوم کے ساتھ جو پچھ کیا ہے اس کے لئے تم سے معذرت کرتا ہول۔

انہوں نے میرے بارے میں کیا کیا نہیں کیالور کیسی کیسی باتیں میرے خلاف کیں۔ایک روایت میں یول ہے کہ ۔ تماری قوم نے ایباایا کیا۔ اس طرح آنخضرتﷺ میرے سامنے معذرت فرماتے رہے (یعنی یہ وضالت فرماتے رہے کہ ہم نے تمهاری قوم کے ساتھ جو کچھ کیااس کے لئے ہمیں تمهاری قوم نے اپی ریشہ

دوانیول اور ساز شول کی وجہ سے مجبور کر دیا تھا۔ (واصح رہے کہ معذرت کامطلب اظهار افسوس نہیں ہے بلکہ معذرت کامطلب عذر اوروہ مجبور کن حالات بیان کرناہے جن کی وجہ سے آپ نے یمود کے خلاف بداقدام کیا۔ مقصدیہ تھاکہ ہم نے تہاری قوم کے

ماتھ جو کچھ کیادہ بلاوجہ نہیں کیابلکہ اس خول ریزی کے اسباب خود تمہاری قوم نے بیدا کئے تھے جس کا انجام انهیں بھکتنا پڑا) غ ض حفرت صفیہ کہتی ہیں کہ اس محفقگو کے بعد میرے دل میں آنخضرت ﷺ کے خلاف جو جذبہ

پیدا ہوا تھاوہ نہ صرف میر کہ ختم ہو کمیا بلکہ میرے اس جگہ ہے اٹھنے سے پہلے ہی میرے دل میں انقلاب پیدا محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سجلدسوتم نصف اول

مو گیالوراب کرسول اللہ ﷺ بھے دنیا کے ہرانسان سے ذیادہ محبوب لورپیارے تھے۔

حضر ت صفیہ کے ساتھ عروی .....جب حفرت صفیہ حیض ہے پاک ہو گئیں تو پہلے آپ نے ان کوام سلیم کے سپر دکیا تاکہ دہ ان کو بناسنوار دیں۔اس کے بعد آپ نے اپنے قبۃ میں ان کے ساتھ عردی فرمائی۔اس رات حضرت ابوالیب انصاریؓ آنخضرت ﷺ کے قبۃ کے باہر نگلی تلوار لئے تمام رات پسرہ دیتے اور قبۃ کے جارد ل طرف گھومتے رہے۔

ابوابوب کاپہرہ اور اند بیشہ ..... صبح ہوئی تورسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوابوب کو قبۃ کے باہر کھڑے دیکھا کی میں آلان میر کو حسالہ ان کی اور میں مانی اور نے جاتھے کے حضرت ابوابوب کو قبۃ کے باہر کھڑے دیکھا

آپ نےان سے پوچھاابوایو ب کیابات ہے۔انہوں نے عرض کیا۔ "یار سول اللہ متالیہ ! مجھے آپ کے متعلق اس عورت کی طرف سے خطرہ تھا کیونکہ اس کاباپ، شوہر اور اس کی قیم کے لوگ قبل میں میں میں اس کاف جھیر ہے۔ نہ منہ میں اس میں اس میں اس میں میں میں میں میں میں میں م

لور اس کی قوم کے لوگ قتل ہوئے ہیں اور اس کو کفر چھوڑے زیادہ دیر نہیں گزری ہے اس لئے میں رات بھر آپ کی حفاظت کے خیال ہے سمبیں پسر ودیتارہا۔!"

ابوابوب کے لئے نبی کی دعا۔۔۔۔اس پر آپ نے حضر تابوابوب انصاری کے حق میں دعافرماتے ہوئے کما کہ "اے اللہ ابوابوب کی بھی ای طرح حفاظت فرماجس طرح انہوں نے پوری رات میری حفاظت کی ہے۔ " کہ "اے اللہ ابوابوب کی بھی ای طرح حفاظت فرماجس طرح انہوں نے پوری رات میری حفاظت کی ہے۔ " علامہ سیکن کہتے ہیں کہ آنخضرت علیقے کی اس دعا کی برکت سے اللہ تعالی حضر ت ابوابوب کا نگہبان

ہے یہال تک کہ ابرومی لینی عیسائی ان کی قبر تک کی حفاظت کرتے ہیں اور ان سے شَفایا نگتے ہیں اور صحت حاصل کرتے ہیں۔جب خشک سالی ہوتی ہے توان کے طفیل ہے بارش کی دعاما نگتے ہیں اور انہیں سیر ابی حاصل ہوتی سر

ہوئی ہے۔ ابو ابوب کا مزار اور نبی کی دِعا کا اثر ..... حضرت ابوایوب انصاری نے ۵۰ھ میں یزید ابن ابوسفیان کے

ساتھ مل کر جنگ کی جب ان کالشکر قسطنطنیہ پہنچ گیا تو وہیں حضرت ابوالیوب گانتقال ہو گیاان کی وفات کے بعد یزید نے ہدایت کی کہ ان کورومیوں کے شہرے قریب ترین جگہ پرد فن کیا جائے چنانچہ اس تھم پر مسلمانوں ان کی لاش لے کرچلے مگر جب کوئی مناسب جگہ نہ ملی تو جہاں تھے وہیں ان کو د فن کر دیا۔ اس وقت رومیوں نے ان کی لاش لے کرچلے مگر جب کوئی مناسب جگہ نہ ملی تو جہاں تھے وہیں ان کو د فن کر دیا۔ اس وقت رومیوں نے ان میں بڑے جھا کہ یہ کون بزرگ تھے مسلمانوں نے انہیں بٹلیا کہ یہ صحابہ میں بڑے جلیل القدر اور عظیم مرتبہ کے مالک تھے۔ یہ س کر رومیوں نے بزیدے کہا۔

"تم بھی بالکل احمق ہواور جس نے تنہیں فوج دے کر بھیجاہے وہ بھی احمق ہے۔ کیا تنہیں اطمینان ہے کہ تمہارے جانے کے بعد ہم ان کی قبر کھود کر لاش نہیں نکالیں گے ادر پھر ان کی بڈیاں آگ میں نہیں جلا کیں گ ""

اس پریزیدنے حلف اٹھا کران ہے کہا کہ خدا کی قتم اگر تم نے ایسا کیا تؤسر زمین عرب میں تمہاری جتنی بھی عبادت گاہیں ہیںان سب کو کھدواڈالول گااور عیسائیول کے جتنے بھی مزارات اور مقابر ہیںان سب کو کھدوا کرلاشیں نکلوادول گا۔

اس دھمکی کو س کر (رومی گھبرائے اور )انہوں نے بھی اپنے نہ ہب کی قتم کھا کروعدہ کیا کہ دہ اس قبر کا پورااعزاز کریں گے اور ممکن حد تک اس کی حفاظت کریں گے (چنانچہ اس کے بعد نے رومی حفز ت ابو ابوب کی قبر کی حفاظت کرتے رہے۔اس حفاظت اور اعزاز کی وجہ سے دوسر سے عیسائیوں نے سمجھا کہ یہ کی جلد سوئم نصف بول

سيرت حلبيه أردو ١٥٣

بت بڑے بزرگ کا مزار ہے للذاوہ عقیدت کے ساتھ وہاں آگر قبر کی زیادت کرنے لگے اور اپنی پریشانیوں اور ضروریات میں مزار پر آگر دعا کیں ما کئنے لگے۔ ظاہر ہے سہ سب کچھ آنخضرت علی کی اس دعا کا طفیل تھا)

ایک حدیث میں آتا ہے کہ آنخفرت عظی خیبرے واپس روانہ ہو کر جب چھ میل کے فاصلے پر پنچے (اور آپ نے پاؤولال ) تو یمال آپ نے حضرت صفیہ کے ساتھ عروی منانے کا ارادہ فریایا مگر حضرت صفیہ نازیکا کی در اس سے خضرت ساتھ کی سال کے ساتھ کر دیا ہے کہ کے ساتھ کر دی کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کو ساتھ کے س

نے انکار کرویا۔ اس سے آنخفرت علی کو تکلیف مینچی۔ پھریمال سے آگے روئنہ ہوئے یمال تک کہ صبهاء کے مقام پر پہنچ تو آپ کی اطاعت کی۔ اس وقت مقام پر پہنچ تو آپ کی اطاعت کی۔ اس وقت رسول اللہ علیہ نے ان سے بوجھا۔

" پچھلے پڑاؤ پر جب میں نے عروی کاارادی کیا تھا تو تم نے کس لئے انکار کر دیا تھا۔" حضرت صفیہ نے عرض کیا۔

"چونکه وہاں سے بہودی قریب تھاس لئے بچھان کی طرف سے آپ کے متعلق خطرہ تھا۔!"

<u>ولیمہ اور ولیمہ کا کھانا.....</u> یک صهباءوہ مگہ ہے جمال سورج کولوٹایا گیا تھااور غالبا فروب کے بعدلوٹایا گیا تھا
جیسا کہ چچھے تفصیل گزر چی ہے۔اس مقام پر آنخضرت سالتھ نے تین دن قیام فرمایا اور بیس آپ نے حضرت صفیہ کاولیمہ فرمایا۔ولیمہ میں صیس کا کھانا تھا جو ایک چھوٹے سے برتن میں تھا۔ صیس کا کھانا تھجور، پنیر اور گئی سے

بخاری میں ہے کہ عروی کے بعد صبح کور سول اللہ علیہ نے صحابہ سے فرمایا کہ جس کے ہاں جو پچھ کھانا موہ ہوں کے اس جو پچھ کھانا موہ یمال لے آؤ۔ آپ نے وہیں دستر خوان بچھادیا (یہ گویاد عوت دلیمہ کا اہتمام تھا۔ چنانچہ کوئی شخص تھجوریں ایااور کوئی شخص تھی لے کر آیا۔ ایااور کوئی شخص تھی لے کر آئے۔ واضح رہے کہ صیس کا کھانا صرف تھجور، پنیر اور تھی کو ملاکر ہی بنتاہے ہاں یہ ممکن ہے کہ اس وقت ستو بھی اس میں ملاویا گیا ہو۔۔

اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صفیہ کاولیمہ دن کے وقت ہوا۔ ہمارے شافعی فقهاء میں امام! بن صلاح نے کہا ہے کہ ولیمہ کارات میں کرنازیادہ افضل ہے۔ گر بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ بات دلیل پر موقوف ہے لیجن اگریہ ثابت ہوجائے کہ آنخضرت علی نے نے اپنی ازواع میں سے کسی کاولیمہ رات میں کیا ہے۔ جمال تک خود ولیمہ کا تعلق ہے تواس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ شادی اور ولمن کے لئے ولیمہ ضروری ہے۔ غرض جب سب صحابہ ابنالیا کھانا لے کر آگئے تو آپ نے حضرت انس سے فرمایا کہ تمہارے ولیمہ ضروری ہے۔ غرض جب سب صحابہ ابنالیا کھانا لے کر آگئے تو آپ نے حضرت انس سے فرمایا کہ تمہارے

اردگردجولوگ بین ان سے کموکہ یہ صب کھائیں۔ ازواج کے ساتھ آنخضرت عظام کا سلوک .....حضرت صفیہ اس کے بعد جب سوار ہونے لگیں تو آپ نے ان کوسوار کرانے کے لئے اپنا گھٹنا آگے بڑھادیا چنانچہ حضرت صفیہ نے اپناپاؤں آپ کے گھٹے پرر کھااور پھر سوار ہوئیں۔

ایک روایت میں یہ لفظ بیں کہ۔جب رسول اللہ علیہ نے ان کے سوار کرانے کے واسطے سمارے کے لئے اپنا گھٹنا آگے کیا توحفرت صفیہ نے آپ کے گھٹنے پر ابنایا دک رکھنے سے انکار کر دیا۔ بلکہ انہول نے اپنی ران آپ کے گھٹنے پر رکھی اور اس طرح سوار ہو کمیں غالبا مپلی روایت میں جو تفصیل ہے اس میں بھی بھی بہی بات رہی

جلد سوئم نسف بول

ہوگے کہ حضرت صغیہ نے آپ کے تکھنے پراپی ران رکھی۔ بہر حال دونوں روا تیوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔
حضرت صغیہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ تلکافیہ سے زیادہ بہترین اخلاق کا کوئی آدمی نہیں
دیکھا۔ میں نے آپ کودیکھا کہ خیبر کے موقعہ پر آپ نے جمھے اپنے ساتھ اپنی کو نٹنی پر سوار کرایا۔ میں کو نٹنی کے
پہلے جسے پر سوار تھی۔ اس میں جمھے لونکھ آنے لگی لور نیندکی جمونک میں میر اسریالان کے پچھلے حصہ سے
کھڑانے لگا۔ آپ میرے مرکوچھوتے لورِ فرماتے جاتے تھے۔ ذراد کھے کے۔

رائے لا۔ آپ مرح سر و پھوے وار برمائے جائے سے۔ دراد بھے ہے۔

حاملہ قیدی عور تول سے ہمستری کی ممانعت ..... رسول اللہ علیہ نے اس بات کی ممانعت فرمائی کہ عالمہ عور تیں بو پکڑی گئی ہیں ان کے ساتھ اس وقت تک ہمستری ما کمہ عور تیں جو پکڑی گئی ہیں ان کے ساتھ اس وقت تک ہمستری نہ کی جائے جب تک دہ ایک حیض ہے پاک نہ ہوجائیں۔ ایک دوایت میں ہے کہ رسول اللہ تعلیق نے اعلان کرایا کہ جو محض اللہ تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو لازم ہے کہ دوسرے کی کھیتی کو اپنی پائی ہے سیر ابنہ کرے (یعنی حاملہ عور تول کے ساتھ ہمستری نہ کرے) اور کی عورت کے ساتھ اس وقت تک ہمستری نہ کرے جب تک کہ دہ اپنی عدت نہ پوری کرلے یعنی جب تک اے حیض نہ آجائے تاکہ معلوم ہمستری نہ کرے جب تک اے حیض نہ آجائے تاکہ معلوم

آنخفرت ﷺ کو معلوم ہوا کہ ایک فخض نے قیدی عور توں میں سے ایک حاملہ عورت کے ساتھ ہمستری کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا میراول چاہتا ہے کہ اس فخض پر الیں لعنت کردں کہ وہ لعنت قبر میں بھی اِس کے ساتھ جائے۔

کے باط ہوئے۔ کہن بیازنہ کھانے کی ہدایت ..... ساتھ ہی آنخضرت ﷺ نے کہن کھانے کی ممانعت فرمائی۔ تم بی زبعض مورث خین کاکام و کما جس میں یہ بی خیبہ مالوں کی اور ذیا کی کیسیاں اور خیر

ہوجائے کہ اس کو پہلے ہے حمل تو نہیں تھادرنہ بچے کے نسب میں شبہ پیدا ہوجائے گا۔

میں نے بعض مور خین کا کلام دیکھاجس میں ہے کہ خیبر والوں کی عام خوراک کسن اور پیاذ تھی جو پیاز کی طرح ایک بدبو دار ترکاری ہوتی ہے اس کے کھانے کی وجہ سے ان لوگوں کے جبڑے تک پک مجے تھے۔ یعنی ممانعت سے پہلے وہ اس قدر کھاتے تھے۔

ادھر کتاب ترغیب و ترہیب میں ابو نظبہ کی روایت ہے کہ وہ غزدہ نیبر میں رسول اللہ اللہ کے ساتھ شریک سے خیر میں رسول اللہ اللہ کے ساتھ شریک سے خیر کے باغول میں انہیں لسن اور پیاز ملی۔ چونکہ وہ بھو کے تھے اس لئے انہوں نے لور ان کے ساتھیوں نے مید چیزیں کھالیں۔ اس کے بعد جب سب لوگ مسجد میں پنچے تو وہاں لسن لور پیاز کی ہو محسوس موئی۔ آنخضرت کے فرمایا۔

" جس نے اس خبیث پودے کا کھل کھایا ہے دہ ہمارے قریب نہ آئے۔!" <sub>۔</sub>

مراس روایت میں اسن اور بیاز کھانے کی ممانعت قطعا مہیں ہے بلکہ اس محض کو جسنے یہ چزیں کھائی ہوں صرف مسجد میں نہ آئے کہ اس کی بوے کھائی ہوں صرف مسجد کی فضا خراب ہوتی ہے اور فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے ) بسر حال یہ بات قابل غور ہے کیونکہ پیاز اور اسن کھانا شریعت میں ممنوع نہیں ہے۔اس کی کراہت صرف مسجد میں جانے کے لئے ہے)

چنانچہ صدیث میں ہے کہ جب آنخضرت ﷺ نے یہ جملہ فرمایا تولوگوں نے کماکہ یہ چزیں حرام ہو گئیں۔ مرجب لوگوں کالیہ خیال آنخضرت ﷺ کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا۔

"لو گو!جو چیز الله تعالی نے جارے لئے حلال فرمائی ہے اس کو ہم حرام نہیں کر سکتے بلکہ مجھے اس

در خت تعنی تر کاری کی بونالیندے۔!"

فرقد نجی ہے روایت ہے کہ کسی نبی نے بھی کبھی لسن لورپیاز نہیں کھائی۔ (اس روایت کا مقصد بھی

ی ہے کہ بیازادر لسن کھاناحرام تو نہیں مگر پیغیبر اور انبیائے کرام ان دونوں چیزوں کو نہیں کھاتے تھے کیونکہ ان میں بوہوتی ہے ادر انبیائے کرام کو فرشتوں ہے بمکلام ہو ناپڑتا ہے جنہیں یہ بوتا گوار ہے)

<u>عور تول کے ساتھ متعہ کی حرمت .....اس کے بعدر سول اللہ تا تا نے عورت کے ساتھ متعہ کرنے </u> کی بھی ممانعت فرمائی (متعہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی عورت ہے متعین مرت یا ایک دودن کے لئے نکاح کرلیا

جائے اور اس کے بعد اس کو طلاق دیدی جائے یا متعینہ وقت گزرنے کے بعد خود بی اس پر طلاق پڑجائے) متعه کی اصل شکل ..... تشر تک: متعه کے اصل معنی تھوڑا نفع یا فائدہ حاصل کرنے کے ہیں۔ پھر متعہ

شرعی اصطلاح میں نکاح موقت بعنی متعینہ مت کے لئے کسی عورت سے نکاح کرنے کے ہیں۔ جس کی صورت یہ ہے کہ دو گواہوں کے سامنے کسی عورت ہے با قاعدہ نکاح کیاجائے مگردہ نکاح ایک متعین اور خاص مدت تک کے لئے ہو۔ جب وہ مدت بوری ہوجائے توبلا طلاق دیئے شوہر بیوی میں خود بخود علیحد گی ہوجائے اور طلاق پڑ جائے۔اس علیحد می کے بعد عورت ایک حیض آنے تک انظار کرے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس شوہر سے

حمل تو نہیں ہواجس کو عربی میں استبراء کہتے ہیں میں ایک حیض کاانتظار اس عورت کی عدت ہوتی تھی۔اسلام کے ابتدائی زمانہ میں متعد کی میں صورت جائز تھی جس کو نکاح موقت یا متعین مدت کے لئے نکاح کہنا چاہئے۔ بعد میں یہ نکاح ہمیشہ کے لئے حرام ہو کیا۔ یہ متعہ جالمیت کے زمانے میں ہو تا تھا۔ اسلام آنے کے بعد متعہ کے بارے میں عرصہ تک کوئی تھم نازل نہیں ہواللذالوگ جاہلیت کے زمانے کی طرح متعہ کرتے رہے اور سمخضرت ﷺ نے اس سے منع نہیں فرملیا کیونکہ اسلام کے احکام و مسائل رفتہ رفتہ نازل ہوئے ایک

ساتھ پورادین نہیں اتارا گیا چنانچہ شراب دغیر ہ بھی ان ہی چیز دل میں سے ہیں جوابتداء اسلام میں جائز تھیں کور بھر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام قرار دے دی گئی۔ عور تول سے فائدے حاصل کرنے کے لئے بھی شریعت نے حدود اور طریقے ہتلادیئے ہیں۔ چنانچہ قر آن پاک میں حق تعالی کاار شادیے۔ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِقُرُوْ جِهِمْ خُفِظُوْنَ ، إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتَ إِيمانِهِمْ فَانَهُمْ غَيْرٌ مَلُوْمِيْن ، فَمَنَ أَبَعْلَى وَرَاءَ ذَلِكَ

فَأُولَنكِ هُمُ الْعُدُونَ \_ للَّهِ يِهِ ١٨ اسورةُ مومنونَ ع ا\_ آيت ٢٥ تا ٢ · ترجمہ: اور جواپی شر مگاہوں کی خرام شہوت رانی سے حفاظت رکھنے والے ہیں لیکن اپنی بیبیوں سے یا

ا پی شرعی لونڈیوں سے حفاظت نہیں کرتے کیونکہ ان پر اس میں کوئی الزام نہیں۔ ہاں جو اس کے علادہ لور جگہ شہوت دانی کا طلب گار ہوا ہے لوگ حد شرعی سے نکلنے والے ہیں۔

ہم جنسی وغیرہ.....حفرت تھانوی لکھتے ہیں کہ۔اور جگہ شہوت رانی کا طلب گار ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس میں زنا کے علاوہ لڑکوں کے ساتھ اغلام بینی ہم جنسی اور جانوروں کے ساتھ شہوت رانی لور نیز اپنے ہاتھوں ے انزال کرنے کی عادت جیسی سب حر تمثیں شامل ہیں۔ یعنی ان میں سے کوئی بھی حرکت کرنے والا فخض

حد دو شرعی کو توڑنے والا ہوگا۔ جنسی تسکین کے جائز طریقے..... تو شریعت نے جنسی تسکین حاصل کرنے کے دوی طریقے جائزر کھے ہیں ایک اپنی ہیوی کے ساتھ اور دوسر ااپنی شرعی باندی کے ساتھ ۔ان دونوں طریقوں کے علاوہ آگر کسی نے

جَلد سوئم نصف اول

جنسی تسکین کے لئے کوئی اور طریقہ نکالا ہے تووہ غیر شرعی طریقہ کملائے گا۔ متعه **اور نکاح کا فرق** ..... متعه شیعول کے یمال جائز ہے مگر ان کے نزدیک بھی متعہ کی عورت نہ بیوی

ہوتی ہے اور نہ باندی ہوتی ہے کہ کیونکہ۔ جیسا کہ حضرت مولانا اور ایس صاحب ؒ نے لکھاہے۔ متعہ کی عورت کے لئے نہ شمادت ہے نہ اعلان ، نہ نان نفقہ ہے نہ سکنی لیعنی رہنے کے لئے ٹھکانہ اور گھر وینے کی ضرورت ہے ، نہ طلاق ہے اور نہ لعان ہے ، نہ ظہار ہے اور نہ ایلاء ہے یہال تک کہ نہ عدت ہے اور نہ شوہر کی میر اث ہے۔

تو ظاہر ہے اس کونہ بیوی کما جاسکتا ہے اور نہ باندی کماجا سکتا ہے۔ اور جب وہ عورت نہ بیوی ہے اور نہ

باندی ہے۔ تواس فتم کی عورت کو شریعت نے جائز نہیں رکھاہے بلکہ قر آن پاک میں صاف طور پر صرف بیوی یا شرعی باندی سے ہی جنسی تسکین حاصل کرنے کو جائز قرار دیا گیا۔

متع<u>مر کی خرابیال ....</u> مولانالوریس صاحب نے اس مسکے میں مزید لکھاہے کہ شریعت نے نکاحوں کی حد جار جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن متعہ کی اجازت ہو تواس میں نہ کوئی حد متعین ہے اور نہ کوئی عدد مخصوص رہتا ہے۔ نیزاس بدترین رسم کے جاری ہونے سے پھر نکاح کی ہی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ اکثر لوگ جنسی تسکین کے لئے ہی نکاح کرتے ہیں لیکن اگر جنسی خواہش متعہ کے ذریعہ پوری ہو جاتی ہے تو پھر نکاح کی ضرورت ہی کیا

بلکہ متعہ میں نکاح کے مقابلہ میں زیادہ کشش ہے کیونکہ نکاح ایک مقدس رشتہ اور پاک بند ھن ہے جس سے نسل چلتی ہے اور متعہ سرف نفسانی خواہشات پوری کرنے کا ایک ذریعہ ہے جس میں نفس کی خوشی پوری ہو جاتی ہے اور ذمہ داری کوئی نہیں ہوتی للذاقدرتی طور پر نفس کے لئے اس میں زیادہ کشش ہوگی۔ نکاح یں۔ سے رشتہ داریاں اور ان کے داجبات و فرائکش پیدا ہوتے ہیں۔ لٹین متعہ کرنے سے اس عورت کے رشتہ دار دن ہے مر د کا کو نگ رشتہ نہیں پیدا ہو تا کیو نکہ جب خود اس عور ت ہے ہی کو نگی ذمہ دارانہ اور سنجید ہ رشتہ نہ پیدا ہو سکا تواس کے خاندان سے کیاعلاقہ پیدا ہو سکتا ہے۔

متعه کی دوسر ی بدیز شکل ..... متعه کی دوسری صورت بیه به که کوئی شخص ایک عورت سے بیہ کے که مثلاً میں ایک دن یاد دیا چار دن کے لئے بچھ کو بیوی بنا تا ہوں اور اس کا بیہ مهر ہو گا۔ یمال جاہے لفظ مهر کهاجائے یاصاف لفظول میں اجرت کی جائے دونوں صور توں میں بیاجرت ہی ہو گ۔

متعہ کی بیہ صورت اسلام کے کسی زمانے میں بھی جائز نہیں۔نہ بیہ صورت بھی جائز تھی اور نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے کیو نکہ بیر صاف طور پر زِماہے۔ بیر صورت پھلے مذہبوں میں سے بھی کی مذہب میں بھی جائز نہیں ر بی کیونکہ ظاہر ہے زنا کی اجازت بھی کئی دین نے نہیں دی۔ البتہ متعہ کی پہلی صورت اسلام کے شروع میں جائزیتھی جے نکاح موقت کما گیاہے۔

برز تی مقام ..... نکاح موقت یا متعد کی پہلی صورت کے بارے میں علماء کتے ہیں کہ بید ایک برزخی مقام ہے جو نکاح اور زنا کے در میان کی شکل یا ایک در میانی در جہ ہے جو نہ زناء محض ہے اور نہ نکاح مطلق ہے۔ زناء محض تو پول نہیں کہ اس میں گواہ اور ایک حیض کی عدت ہے اور نکاح مطلق یوں نہیں کہ اس میں طلاق، عدت اور میراث نہیں ہے۔ متعہ کی پیہ صورت زکاح تو نہیں کملاسکتی البتہ صحیح نکاح کے ساتھ اس میں ظاہری مشاہت جلد سوئم نصف اول

سير ت حلبيه أردو ہے کیونکہ متعہ کی اس صورت میں گواہوں کی بھی ضرورت ہے اور عورت کااگر کوئی دلی اور سر پرست ہے تواس کی اجازت کی بھی ضرورت ہوگی۔ پھریہ کہ اس مرو سے علیحد گی کے بعدا ہے ایک حیض آنے تک اپنے آپ کو

آذادر کھناضروری ہے کسی دوسرے مخص سے نکاح نہیں کر سکتی۔ غرض مسیح نکاح اور متعہ لیعنی نکاح موقت میں کچھ با تیں میسال ہیںاور پچھ باتوں میں فرق ہے اس لئے

بیدا یک برزخی مقام اور در میان کاور جہ ہے جو اسلام کے ابتدائی زمانے میں جائز تھا مگریہ جواز بھی انتائی مجبور کی

حالتِ میں جائز تھاادر یہ جواز ایسا ہی تھا جیسے انتہائی مجبور کن حالت میں مر دار اور حشر پز حلال ہو جاتا ہے۔ <u>متعه کی حرمت کے جار اعلان .....اس ہے معلوم ہواکہ یہ متعہ کی شکل دراصل زمانہ جاہلیت کی رسم تھی</u>

جوابتداء اسلام میں صرف اس لئے چلتی رہی کہ اس کے متعلق کوئی حکم خداوندی مازل نہیں ہوا تھا۔ سب سے

پہلے متعہ کے حرام ہونے کا جو تھم بازل ہواوہ ہجرت کے ساتویں سال غزوہ نیبر میں بازل ہوا جس کے بعد

مسلمان اس ہے رک مجے اور متعہ پر عمل ختم ہو گیا مگر اس دفت جو اعلان ہوادہ جمال بہت ہے لو گوں کو معلوم ہو گیاد ہیں بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جنہیں اس کی خبر نہیں ہو سکی\_ چنانچہ کچھ عرصہ بعد ۸ھ کے اخیر میں جنگ اوطاس ہوئی ہے اس وقت بہت ہے وہ لوگ بھی موجو د تھے جن کو متعہ کے حرام ہونے کی اب تک خبر نہیں تھی للذاان لوگوں نے دستور کے مطابق متعہ کر لیا۔ للذا ان لو گول کی بے خبر ی اور لا علمی کی د جہ ہے اس وقت متعہ کو تین دن کے لئے جائز قرار دیا گیا اور ان لو گوں کو جنہوں نے متعہ کر لیا تھااس ہے بری کر دیا گیا۔ گراس کے بعد جب آنخضرت ﷺ عمر ہ کے لئے کمے تشریف لے گئے تو آپ نے کعبہ کے دونوں بازو بکڑ کر اعلان فرملیا کہ متعہ قیامت تک ہمیشہ کے لئے حرام کردیا گیا ہے۔

پھر غز دہ تبوک کے موقعہ پر بھی پکھ لوگول نے بے خبری کی وجہ سے متعہ کر لیا تھا تگر اس وقت چو نکہ صریحی طور پر متعہ کے لئے حرمت کا حکم آچکا تھااس لئے جب آنخضرت ﷺ کو معلوم ہوا تو آپ کاچپر ہ مبارک

غصہ کی وجہ سے سرخ ہو گیااور آپنے لوگول کے سامنے خطبہ دیا جس میں انہیں متعہ ہے روکا گیا۔ مولانا محمد اوریس صاحب لکھتے ہیں کہ احادیث ہے جس متعہ کا ابتدائے اسلام میں جواز اور بعد میں ممانعت ٹابت ہوتی ہے وہ بیہ متعہ ہر گز نہیں ہے جو حضرات شیعہ کے یمال ہے بلکہ احادٰیث ہے صرف دہی نکاح موقت ثابت ہو تا ہے جس کی تفصیل گزر چکی ہے اور جو ایک متعین مدت کے لئے عورت کے ولی کی

اجازت سے دو گواہوں کے سامنے ہوتا تھااور جو متعین مدت گزر جانے کے بعد بلاطلاق کے ختم ہو جاتا تھااور عورت ایک حیض تک انتظار کرتی تھی۔ میہ جواز بھی صرف اس لئے تھاکہ ہمیشہ سے ابیاہو تا آرہا تھااور اسلام نے ا بھی تک اس بادے میں کوئی واضح اور صاف حکم نہیں پیش کیا تھا ہے جواز اس معنی میں ہر گز نہیں تھا کہ ''تخضرتﷺ نے زبان مبارک ہے اس کے جائز ہونے کی اطلاً ع وی ہوجیسے شر اب اور سود کے متعلق ہوا کہ

جاہلیت کے زمانے سے میر لیقدرواج میں تھے اسلام نے رفتہ رفتہ جمال دوسری چیزوں کو منع کیادہاں وقت آنے بران ہے بھی روک دیا۔ متعہ کی حرمت کا جمال تک تعلق ہے میہ بالکل واضح ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام کر دیا گیاہے اور باربارر سول الله علی نے اس حرام ہونے کا اعلان فرمایا۔ چنانچہ سب سے پہلے متعہ کی حرمت کا اعلان غزوہ خیبر میں کیا گیا بھر دوسر ااعلان اوطاس کے واقعہ پر کیا گیا۔ بھر تیسر ااعلان غزوہ خبوک کے موقعہ پر ہوااور بھر چوتھا

يهلدسوتم نصف نول اعلان مجتة الوداع میں ہواجس میں واضح طور پرامت ہے کہ دیا گیا کہ متعہ بمیشہ بمیشہ کے لئے حرام قرار دے دیا

حرمت متعه کی تاکید ..... تو گویامتعه کے حرام ہونے کا تھم تواسی دقت نازل ہو چکا تھاجب آنحضرت ﷺ

نے پہلی بارغزو کا خیبر کے موقعہ پراس کااعلان فرملیا تھااس کے بعد مزید تبین مرتبہ جو آپ نے مختلف موقعوں پر

اس اعلان کو دہر لیادہ در اصل اس پہلی حرمت کی بار بار تا کید تھی جس کا منشاء ظاہر ہے یمی تھا کہ لو گول کے دلول

میں اس ناپاک حریمت کی برائی جم جائے اور پھر بھی یہ حرکت ان سے سر ذونہ ہو۔ للذا متعہ کے حرام ہونے کو

متعہ کی منسوخی کا تھم نہیں کما جاسکیا کیونکہ منسوخ تھم وہ ہوتا ہے جو بعد کے تھم کیے ذریعہ کا لعدم قرار دیا گیالور اس سے پہلے وہی تھم رہا ہو۔ یہال ہیے صورت قطعاء نہیں ہے کیونکہ متعہ کا تھم بھی نہیں ہوا یہ جاہلیت کی

برائیوں میں ہے محص ایک ایسی برائی تھی جواسلام آنے کے بعد کچھ عرصہ تک باقی رہی اور پھر دوسری برائیوں

کی طرح محتم کردی خمی۔ <u>شیعول کا متعہ</u> ..... شیعول کے بہال جو متعہ جائز ہے وہ صریحی طور پر زنا ہے کیونکہ شیعول کا متعہ وہ متعہ میں ہے جو شروع اسلام میں جائزر ہااور پھر ختم ہوالور جس کو نکاح موقت کما گیاہے۔ مشعول کے یمال متعد کی

جو صورت ہے کہ مرووعورت ایک دودن یا چیر تھنٹول کے لئے معاوضہ طے کر کے ایک دوسرے سے فائدہ الشائے ہیں یہ شرعاتھی ہوئی حرام کاری ہے جونہ بھی جائزر ہی اور نہ شریعت نے اس کو قابل توجہ سمجھا کہ اس کی ممانعت کا حکم نازل ہو تا۔ یہ صورت توزنا کے تحت ممنوع ہے کیونکہ صریحی طور پر ذناکاری ہے۔ تشریح مختم۔از

حرَّمت متعه كا تحكم كب نازل هوا..... مسلم مين حفرت عليٌّ بروايت به كه رسول الله على ني خير

کے موقعہ پر عور تول کے ساتھ متعہ کرنے کی ممانعت فرمائی۔ محر بعض علاء نے کہاہے کہ ترجیحی بات سے کہ عور تول نے متعہ کرنے کی ممانعت خیبر کے موقعہ پر نہیں ہوئی کیونکہ یہ ایک ایس روایت ہے جونہ توسیرت

تگاروں کے در میان معروف ہے لورنہ آثار یعن محابہ کے اقوال نقل کرنے والوں میں معروف ہے۔ چنانچہ ایک قول سے ای بات کی تائید ہوتی ہے۔وہ قول یہ ہے کہ مقام ثنیتہ الوداع کا یہ نام ای لئے

پڑ مکیا تھا کہ جن محابہ نے خیبر کے موقعہ پر عور تول کے ساتھ متعہ کیا تھاانہوں نے یہاں ان عور تول کووداع کیا یعنی چھوڑ دیا تھا۔ للذا متعہ کی حرمت کا تھم تھے مکنہ کے سال میں ہوا۔ مگر ان دونوں با توں میں کوئی اختلاف

مہیں ہے کیونکہ خیبر کے موقعہ پر متعہ حرام ہونے کے بعد ہے کمہ کے سال میں پھر تین دن کے لئے حلال ہوا تھا لوراس کے بعد پھر حرام ہو گیا جیساکہ آمے تفصیل آرہی ہے۔ ا کیا قول ہے کیہ متعد کی حرمت ججت الوداع میں ہوئی تقی اور ایک قول کے مطابق غزوہ لوطاس کے

موقعہ پر ہوئی تھیاور نہی سیح قول ہے۔

آ مے فتح مکہ کے بیان میں ان تمام اقوال کے در میان موافقت اور جمع کا بیان ہوگا۔ علامہ سمیلی کہتے

ہیں اس سلسلے میں سب سے زیادہ غریب لور بعیداز قیاس قول اس محض کا ہے جو کتا ہے کہ متعہ کی حرمت غزوہ' تبوک میں ہوئی تھی۔ امام ابوداؤد کی حدیث ہے کہ متعد کی حرمت حجتہ الوداع میں ہوئی تھی اور جو فخض پیہ کمتاہے کہ اس کی

جلد سوئم نصف لول

حرمت غروہ اوطاس میں ہوئی تھی اس کا قول اس مخض کی موافقت میں ہے کہتاہے کہ بیر حرمت وقتی کمہ کے سال میں ہوئی تھی۔ یہاں تک امام ابوداؤد کا حوالہ ہے۔

الم شافعی کہتے ہیں کہ متعہ کے سوامیرے علم میں دوسری کوئی ایسی چیز نہیں ہے جوالی دفعہ حرام

موئی پھر جائز ہوئی اور اس کے بعد پھر حرام ہوگئی۔ کیونکہ متعہ بی وہ چیز ہے جو دو مرتبہ حرام ہوئی (اور اس ور میان میں ایک دفعہ حرام ہونے کے بعد تین دن کے لئے حلال ہو کی تھی )علامہ سمیلی وغیرہ نے بعض علماء

کے حوالے سے لکھاہے کہ متعہ تین مرتبہ حلال اور حرام ہواہے۔ای طرح بعض لوگوں نے کہاہے کہ متعہ جار

مرتبه حلال اور حرام ہواہے۔ اب ان ا قوال کے ساتھ ہی بعض علماء کا قول سے ہے کہ متعہ کوسب سے پہلے جس نے حرام قرار دیاوہ

حضرت عمر فاروق طبیں (لیمنی انہول نے اپنی خلافت کے زمانے میں اس پریابندی لگائی تھی) ایک قول ہے کہ رسول اللہ علی نے عموی طور پر اور مطلقاس کو حرام قرار نہیں دیا تھا، بلکہ جب آدمی اس سے مستعنی اور بے نیاز ہو تواس کے لئے حرام فرملیاور زناکاری کے خوف سے ضرورت کے وقت اس کو حلال

فرمایا اور حضرت ابن عباس ای پرفتوی دیا کرتے تھے۔ مر مارے فقہاء کا قول یہ ہے کہ نکاح متعہ کی حرمت سمجین یعنی بخاری دمسلم شریف کی حدیث ہے

ا ابت ہے اور میہ حدیث آگر حضرت ابن عباس کے علم میں آتی تووہ تمام علاء کے بر خلاف ایسے مخص کے لئے الکاح متعد کی اجازت ندویتے جس کے متعلق زناکاری میں متلاموجانے کا خوف مو۔ <u>متعه پر قاصی کیچیٰ کا مامون رشید سے مناظر ہ .....ایک دفعہ قاضی کی ابن آثم لور امیر المومنین خلیفہ</u>

مامون رشید کے در میان متعہ کے بارے میں مناظرہ ہوا تھا کیونکہ خلیفہ مامون نے متعہ کے جائز ہونے کااعلان کرادیا تھا۔اس پر قاضی بیچیا بن آخم خلیفہ کے پاس آئے۔اس اعلان پران کے چرے کارنگ بدلا ہوا تھا۔وہ آخر ظیفہ امون کے پاس بیٹھ گئے۔ امون نے ان سے کما۔

> "كيابات ب آپ كے چرے كارنگ از امواب!" قاضی سی نے کمااس لئے کہ اسلام میں ایک نی بات پیدای مٹی ہے۔

مامون نے پوچھاکیانی بات پیداہوئی ہے۔ قاضی معیٰ نے کہا۔ زنا کے حلال ہونے کا اعلان۔

مامون نے یو چھا۔ کیا متعدز تاہے۔۔انہوں نے کنا۔ "ہال متعدز تاہے۔!" مامون نے کہا۔ آپ میہ بات کیسے کمہ رہے ہیں۔ قاضی سخیٰ نے کہا۔

"الله كى كتاب اورر سول الله كى سنت كے حوالے سے كمدر باجون \_ جمال كك كتاب الله كا تعلق ہے تو حق تعالی کالرشادے

قَدْ ٱفْلَحَ ٱلْمُومِنُونَ . ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَابِهِمْ خَشِعُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ الْأَغْوِ مُعْرِضُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ . ينا \_فَاوْلَنْكِ هُمُ الْعُدُونَ \_لآيات ب ١ اسوره مومنون ع ا\_ آيت اتا ٤ ترجمہ : بالتحقیق ان مسلمانوں نے آخرت میں فلاح پائی جوا بی نماز میں خشوع کرنےوالے ہیں اور جو لغو

باتوں سے خواہ قولی موں یا فعلی بر کنارر بے والے ہیں اور جواعمال واخلاق میں اپناتز کیہ کرنے والے ہیں۔ تابال

كتجلدسونم نصف اول

جواس کے علادہ اور جگہ شہوت رانی کا طلب گار ہوا ہے لوگ حدود شرعی ہے نگلنے والے ہیں۔

(ای سورت کی آیت یانج تاسات معه ترجمه گذشته صفحات میں گزر چکی ہے۔غرض بیہ آیات تلاوت

كرنے كے بعد قاضى معنى نے خليفه مامون رشيد سے كمار

"امیر المومنین! متعہ کے ذریعہ بیوی بننے والی عورت کیازر خرید باندی ہوتی ہے۔.."

خلیفہ نے کہا۔ بالکل نہیں۔ قاضی معیٰ نے کہا۔

" تو کیادہ ایسی بیوی ہوتی ہے جواللہ کے نزدیک میر اٹ لینے والیادر میر اٹ والی ہوتی ہے اور جس کالڑ کا

اس کی طرح منسوب کیاجا تاہے۔!"

خلیفہ نے کہا۔ نہیں ایبا تو نہیں ہے۔ تو قاضی معلٰی نے کہا۔

" بس تو پھران دونوں طریقوں لیتی ہوی اور شرعی باندی کے علاوہ دوسر اراستہ اختیار کرنے والے ہی حدود شرعی سے نکلنے والے ہیں۔ اور جمال تک رسول اللہ ﷺ کی سنت کے حوالے کا تعلق ہے توعلامہ زہری نے

سند کے ساتھ حضرت علیؓ سے نقل کیاہے کہ انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ ﷺ نے متعہ کی ممانعت لور اس کے حرام ہو جانے کااعلان کرنے کا حکم فر مایا کیونکہ آپ کواس کی حرمت کا حکم مل چکا تھا۔!"

مامون كا اعتراف خطا ..... اب مامون دوسرے حاضرين كى طرف مراوران سے يو چينے لگاكه آپ لوگوں

نے کیالام زہری کی بے حدیث سی ہے۔ انہوں نے کہا۔ ہال امیر المومنین ہم نے بھی بے حدیث من رکھی ہے۔ (اب مامون کی آئھیں تھلیں اور اے اپنی غلطی کا حساس ہواللذا )اس نے کہا۔

"استغفر الله- لیعنی میں الله تعالی سے مغفرت اور معافی جا ہتا ہوں۔ فورا متعہ کے حرام ہونے کا علان

<u>یا کتو گدھوں کے گوشت کی حرمت</u>.....ای طرح غزدہ نیبر کے موقعہ پر ہی رسول اللہ <del>علاق</del>ے نے پالتو عجد هوں کا گوشت کھانے کی ممانعت فرہائی۔ دراصل مسلمان بھوک سے سخت پریشان بتھے اور کھانے کو کوئی چیز نہ تھی )اس دقت کھی پالتو گدھے مل گئے۔ یہ تمیں گدھے تھے جو کسی قلعہ سے نکل آئے تھے۔ ایک قول ہے کہ گدھے قلعہ میں داخل نہیں ہوسکے تھے۔غرض ان گدھوں کو مسلمانوں نے بکڑ کر ذبح کیااور ان کا گوشت و تیجیوں اور بھگونوں میں نکال کر۔ کھانے کے لئے پکارنے لگے۔اسی وفت رسول اللہ عظی وہاں ہے گزرے تو آپ نے ان مسلمانوں سے یو چھا کہ ان دیگیموں اور مجھونوں میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ یالتو گدھوں کا موشت ہے لینی ایسے گدھوں کا جوانسانوں سے مانوس ہوجاتے ہیں۔ آنخضرت ﷺ نے ان لوگوں کواس کے کھانے ہے منع فرمایا حالا نکہ دیکچیوں میں موشت اُمل چکاتھا مگران کوالٹ دیا گیا۔

بخاری میں یوں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خیبر کے موقعہ پر ایک دن دیکھاکہ کئی جگہ آگ جل رہی ہے۔ آپ نے یو چھا آگ کیوں جلائی گئی ہے۔ لو گول نے کمایالتو گد حول کا گوشت پکایا جارہاہے۔ آپ نے فرمایا اس گوشت کو بھینگ دولور وہ برتن تو ژوو۔اس پرایک فخص نے عرض کیا کہ پار سولانلڈ ﷺ ہم محوشت بھینک کر اگر ہر تن د ھولیں۔ آپ نے فرمایا چاہے ایسا کرلو۔ گویا آنخضرت ﷺ کا بیدووسر احکم بعنی ہر تن د ھولینے کی اجاذت یا تو آپ کااجتماد تھالوریاد حی کے ذر تعیدیہ اجازت مل گئی تھی۔

حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد آپ نے عبداللدابن عوف کویداعلان کرنے کا تھم دیا کہ پالتو محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مير پير طبيه أردو

جلد سوئم نسف بول

مرتابن بشام میں بہے کہ مسلمانوں نے اس کوشت میں سے پچھ کھالیا تھا کہ اس و تت رسول

الم ابودادد نے امام مسلم کی شرط کی سند کے ساتھ حضرت جابر سے روایت بیان کی ہے کہ خیبر کے

او حر حضرت خالدا بن وليد السيار وايت ہے كه رسول الله علي في انتو كد حول اور عجر ول اور محمور ول كا

کوروکا۔اباس تفصیل سے اس قول کی تردید ہو جاتی ہے کہ آنخضرت علیہ نے پالتو گد حول کا کوشت کمانے کی جو ممانعت فرمائی دہ اس لئے تھی کہ یہ گدھے، آدمی کی ضردرت کی چیز ہیں۔یااس لئے منع فرمایا تھا کہ یہ گدھے

موقعہ پر ہم لوگوں نے تھوڑوں کور خچر ذ کے بحکرر سول اللہ ﷺ نے ہمیں گھوڑوں کے ذبیجہ سے منع نہیں فرمایا۔ ایک روایت میں سر لفظ ہیں کہ۔ الخضرت مل کے گوڑوں کے کھالینے میں رخصت اور رعایت سے کام لیا یعنی

اس کے کھانے کی اجازت دی۔ او حر مسلم میں حضرت اساء سے روایت ہے کہ آنخضرت عظفے کے عمد میں ہم

گندگی اور بلیدی کھانے والے جانور کا گوشت کھانے لور اس پر سوارِی کرنے سے اس وقت تک ِ منع فر مایا ہے جب

تک وہ چالیس دین تک چارہ نہ کھالے جلالہ وہ جانور ہو تاہے جو مُلَّہ لیتن گندگی کھاتا ہے۔ مُبلّہ اصل میں منینگن کو

کھاتا ہو جب تک کہ تین دن اے گندگی ہے دور نہ رکھا جائے۔ ہمارے بیغیٰ شافعی فقہاء نے لکھا ہے کہ پالتو محمد حول کا گوشت حرام ہوجانے کے بعد پھر حلال ہو گیا تھااور اس کے بعد پھر حرام قرار دے دیا گیا۔ یہ بات قابل

ے محالانے والے ہر پر ندے کا کوشت کھانے سے منع فرمایا۔ (لینی در ندے اور وہ پر ندے جو دوسرے جانور کا

مال صاف کرنے اور ناخن تراشنے کے واقعات واحکام ..... پھر آنخفرت ﷺ کے لئے دستر خوان

موشت کھاتے ہیں )اس طرح آپنے تقلیم سے پہلے مال غنیمت کے بیجنے سے منع فرمایا ہے۔

علامه بروى نے لكھاہ كدر سول الله علية اس مرغ كاكوشت نبيس كھاتے سے جو جلاله موليني كندگى

اس طرح رسول الله على في يويايول مين مرياخن والے در ندے ادر اي طرح پر ندول ميں پنجول

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نے گھوڑاذی کیااور اے کھایا۔ آنخضرت ملک کواس کاعلم تھا گر آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا۔

مال غنیمت کی تقسیم سے <u>میلے پکڑے گئے۔</u>

کتے ہیں لیکن جُلّہ کو براور کندگی کے لئے بھی بولاجا تاہے۔

مر موں کا کوشت اس مخص کے لئے حلال نہیں ہے جو یہ کو ای دیتاہے کہ محمد سکتے اللہ کے رسول اور پیٹیبر ہیں۔

مگر آپ نے تھم دیا کہ بانڈیول کا کوشت الٹ کر مجینک دیں اور اس میں سے پچھونہ کھائیں۔

ملم شریف میں یوں ہے کہ آنخضرت ملک نے ابوطلحہ کولو گوں میں سے یہ اعلان کرنے کا تھم دیا کہ رسول الله عظم منهيں بالتو كد موں كا كوشت كمانے كى ممانعت فرماتے ہيں كيونكہ وہ رجس يعني كندايا بجس يعني

ناپاک کوشت ہے۔ بسر حال اس بوری تفصیل ہے اتن بات داضح ہے کہ مسلمان اس کوشت میں ہے کچھ نہیں

الله عظف نے کھڑے ہو کراس کی ممانعت فرمائی اور دوسری کی چیزوں کا نام لے کران کے استعمال ہے مسلمانوں

گوشت کھانے سے منع فر ملاہے۔ مرطلام سیلی کہتے ہیں کہ جس صدیث سے گوشت کھانے کاجواز ثابت ہوہ

مندكى كهان والع جانورول كى كراجت .....اك مديث من آتاب كدر سول الله على في جلاله يعنى

177

جلدسونم نصف اول

بچھایا گیا تو آپ نے ٹیک لگا کر کھانا کھایا۔ پھر آپ نے اُبٹن ملولیا کیک فخص آپ کے بدن پر ابٹن مل رہا تھااگر اس کا ما تھ سترکی طرف بہنچا تو آپ اسن دست مبارک ۔۔ سرای کاما تھو مثاد ستر

ہاتھ ستر کی طرف پنچا تو آپ اپنے دست مبارک ہے اس کاہاتھ ہٹادیتے۔ این ماجہ نے ایک دوایت بیان کی ہے جس کی سند بقول ابن کیٹر بہت عمدہ ہے کیہ جب د سول اللہ ﷺ اپنا

ائن ماجہ سے ایک اور دیت بیان کا ہے؟ اس کا سلم بھول این سیر بہت عمدہ ہے کہ جب رسول اللہ عظامیا ہا ہوں مالیہ مطا بدن ملواتے توسب سے پہلے خود اپنے ہاتھ سے جسم کے پوشیدہ حصول کو ملتے اور پھر باتی بدن آپ کی از داج میں سے کوئی ملتی تھیں۔

گذشتہ روایت میں ستر کے لئے عانہ کا لفظ استعال ہوا ہو اور دوسری ابن ماجہ والی حدیث میں اس کی جگہ عورت کا لفظ استعال ہوا ہے۔ عورت عربی میں جسم کے بوشیدہ حصوں کو کہتے ہیں۔ للذااب پہلی حدیث میں عانہ کے لفظ سے بھی بھی مراد لیا حمیا ہے کیونکہ دہ روایت مرسل ہے للذااب کوئی محض اس سے یہ دلیل نہیں مراد لیا حمیا ہے۔

کے سکتاکہ عورت دونوں شر مگاہوں کے علاوہ باقی جھے کو کہتے ہیں۔ امام احمد نے حضرت عائشہ کی حدیث پیش کی ہے کہ رسول الشفظی نے بدن پر اُبین ملوایاجب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے فرملیا۔

فارح ہوئے تو آپ نے فرملیا۔ "مسلمانو ِ! تنہیں چاہئے کہ اُبٹن استعال کیا کرو کیونکہ بیہ خو شبولور پاکیزگی ہے اور اس کے ذریعہ اللہ

معار سیار کی میں ہوئے کہ ہی مسل میا خرویو عدید کیا جو بولور پاییری ہے اور اس سے ور ایجہ اللہ تعالیٰ تمهارے میل کچیل اور بالوں کوصاف کر دیتا ہے۔!"

لندایوں کمناچاہے کہ یہ دنیوی نعتوں میں سے ایک ہے اس لئے حضرت عراس کو تاپند فرمایا کرتے ہے۔ آن خضرت عظام توبان سے روایت ہے کہ ایک دفعہ وہ حمام میں داخل ہوئے (یہ خصوصی حمام میے جن کے متعلق تفصیل گذشتہ ابواہ میں گزر چی ہے )ان کو حمام میں جاتے و کمھ کر کسی نے ان سے کما کہ تم

بن کے منعلق منصیل گذشتہ (بواہب میں گزر چی ہے )ان کو جمام میں جاتے ویلے کر کسی نے ان ہے کہا کہ تم رسول اللہ ﷺ کے ساتھی بینی خادم ہونے کے باوجو د حمام میں جاتے ہواس پر توبان نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ خود مجی حمام میں جایا کرتے تھے۔

حفرت ابن عمر عدوایت ہے کہ ایک دفعہ آنخضرت ابو بکر اور حفرت عمر ہے فرمایا کہ تمہارے ممار ہے خرمایا کہ تمہارے حمام بہت خوشبودار ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہر مینے زیر ناف بال صاف کیا کرتے تھے اور ہر پیدر ہویں دن ناخن تراشا کرتے تھے۔

بر پر مدمی میں میں اس روایت کا تعلق ہے کہ آنخضرت میں ایش نہیں بدن پر ایش نہیں ملا تو یہ روایت کزور ہے اس روایت کے اس روایت کا تعلق ہے کہ آنخضرت میں بیں۔ نیزیہ کہ اسی بات جو کسی چیز کو علی اس کی مقابلے میں مقدم اور قابل قبول سے جبکسی جز کو بات کے مقابلے میں مقدم اور قابل قبول سے جبکسی جز کی گفی کر زوالی سر کی ا

ٹابت کرنے والی ہواس بات کے مقابلے میں مقدم اور قابل قبول ہے جو کسی چیز کی نقی کرنے والی ہے۔ کتاب مینوع میں ہے کہ حضرت بیائی کم میال صفاا بٹن سے بال نہیں اتارتے تھے بلکہ انہیں موغرت تھے۔ بلکہ انہیں موغرت تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر آپ ایدا کیاکرتے تھے۔

ہمیہ میں وطریع ہے۔ ان صحب بیہ ہم اپ بیا ہا رہے۔ ناخن وغیر و تراشنے کا واقعہ ..... کتاب خصائص صغریٰ میں حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ کسی ہی نے مجھی ماکش کا بٹن استعال نہیں کیا (یہاں جو لفظ استعال ہواہے اس کے اصل معنی بال صاف کرنے والے ابٹن

کے ہیں مربیہ معنی سال درست نہیں ہیں)

متح مسلم میں حضر تانس کی روایت ہے کہ آنخضرت مالیہ نے مو نجیس کم کرانے اور ناخن کتروائے کاو قفہ متعین فرمایا ہے کہ چالیس دن سے زیادہ ان چیزوں کو نہ چھوڑے۔ اور آنخضرت مالیہ ہر پندر مویں دن

ايناخن تراشة تع جيساكه بيان موار

بعض علاء نے کہاہے کہ ان روایات سے ایک زبروست فاکدہ یہ جو اکد ان سے موئے زیر ناف و بغل صاف کرنے اور ناخن تراشنے کاو قفہ معلوم ہوجاتا ہے۔ بعض علاء نے کماہے کہ اس میں شبہ ہے کیونکہ رسول

الله عظف كابدن مبارك عمل اور سيح ترين بدن تعالندادوسرے كے بدن كو آپ كے بدن مبارك پر قياس ميں

كياجا سكا\_يابى ب جيماكه ايك سيح مديث بي بات ابت بي كررسول الله على مستقل طور پر اينالونا اور بالدما جماكرتے منے بینی آپ كے بدن مبارك كى طرح مو بینى اس مل مكمل اعتدال اور ياكيز كى موورند بدن کے قرق کے ساتھ اس مدت میں بھی کی زیادتی ہو سکتی ہے اور یمی بات یمال ہے (لیمن کس کے بدن پر جلدبال اور ناخن بڑھ آتے ہیں اور کسی کے مینوں میں بھی دوبارہ میں تطنے)

اس لئے ہمارے شافعی اماموں نے کماہے کہ جمال تک ذیر ناف بال اور بغلوں کے بال صاف کرنے ناخن تراشنے اور مو تچیں کتروانے کا تعلق ہے تواس کے لئے کوئی خاص مت متعین نہیں کی جاسکتی بلکہ یہ بات

مختلف بدن اور جسموں کے ساتھ مختلف ہو گی للذااس میں دیکھنے کی بات سے ہو گی کہ ان چیزوں کے ازالہ لیعنی بال کتروانے وغیرہ کی ضرورت کب ہوگی بیعنی ضرورت کے وقت ہی بیہ کام کیا جائے گا متعینہ مدت کے حساب ہے نہیں کیا جائے گا۔اس سےان لوگوں کی تردید ہو جاتی ہے جو یہ کتے ہیں کہ ایک ماہ سے کم میں بال صاف کرنا مکروہ

خیبر میں اشعر بول کاوفد..... خیبر میں ہی آپ کے پاس اشعری لوگ آئے جن میں حضرت ابو موٹی اشعری بھی تھے۔ان کے علاوہ دوسی تیعنی قبیلہ دوس کے لوگ بھی آئے جن میں حضرت ابوہر مرہ مجھی تھے۔ان

حضرات کے آنے پر آنخضرت ﷺ نے محابہ سے فرمایا کہ ان او گوں کو مجی مال غنیمت میں شریک کرلیاجائے چنانچے محابہ کرام اس بررامنی مو محے اور انہول نے ان آنے والوں کو غنیمت کے مال میں سے حصہ ویا۔ موسی این عقبہ سے روایت ہے کہ اشعریوں میں سے ایک فخص اور ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ

یعنی دوسی منے ان کوان ہی دونوں قلعوں میں ہے مال غنیمت دیا ممیاجو صلح کے ذریعہ فتح ہوئے تھے۔اب جہال تک ان کومال غنیمت میں سے حصہ دینے کے لئے آنخضرت ﷺ کے محابہ سے مشورہ کرنے کا تعلق ہے توبیہ اس لئے نہیں تھاکہ آپ مجاہدین خیبر کوان کے کسی حق سے محروم کرنا چاہتے تھے بلکہ یہ ایک عام مشورہ تھاجس كار سول الله مَقِطَةُ كُو تَحَكُم نَجِي تَفَال جيساك حَنْ تَعَالَى كالرشادي\_

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ الآييب اسورة آل عران ع ١١ - آعت ١٥٩ ترجمہ : سو آپان کومعاف کرد بیج اور آپ کے لئے استغفار کرد بیجے اور ان سے خاص خاص با توں

میں مشورہ لیتے رہائیجئے۔ آ تخضرت علية ك لئے فئے كامال!.....ا قول-مؤلف كمتے بين: اس دوايت سے اس بات كى صراحت

موجاتی ہے کہ بید دونوں قلع رسول اللہ علی کے حق میں فئ تنے لنذابید دونوں قلع اور ان میں جو یکھ تفادہ اللہ تعالی نے '' تخضرت ﷺ کوئی کے طور پر عنایت فرمایا تھا کیونکہ فئی کا مال وہ ہو تا ہے جے دشمن سے بغیر جنگ اور خونریزی کے قبضہ میں لیاجائے۔ <u>تحییر کی زمینیں لور باعات ..... خلاصہ یہ ہے کہ خیبر کی زمینیں لوراس کے باعات تو مال غنیمت تھے کیونک</u>

www.KitaboSunnat.com جلدسوتم نسغب يول

الناذ مینول اور باغات پر آنخضرت منظف نے غلبہ حاصل کیااور دعمن کو قلعوں کے اندر پناہ لینے پر مجبور کیا تعالور مجرسوائے قلعہ وظیم اور قلعہ سلالم کے باتی تمام قلعول کو آپ نے طاقت کے ذریعہ فتح فرملا۔ صرف بدود قلع آپ نے صلح کے ذریعہ فتح فرمائے جس میں ایک شرط توبیہ تھی کہ دسمن کے جنگ جولوگ اور ان کے بیوی بجول

کی جال بخشی ہوجو کی منی۔ اور دوسری شرط بیہ تھی کہ وہ آنخضرت ﷺ سے اپنا کوئی مال چمیا کر نہیں لے جائیں مے اور یہ کہ جس کسی نے بھی کوئی چیز چھپائی تواس کی اور اس کے بیوی بچوں کی جان کے حق میں یہ صلح باتی نہیں

رہے کی بعنی اس کالوراس کے بیوی بچول کاخون بمانا جائز ہوگا۔ وطیح وسلالم ہے آپ ﷺ کے <u>گھریلول اخراجات</u> ..... بعض محدّثین نے لکھا کہ رسول اللہ ﷺ

کے مال سے اپنے کمر والوں کو کھلاتے پلاتے تھے۔ یمال آئیہ سے میں دونوں قلعے بینی وطیع اور سلالم مراو ہیں کیونکہ ریہ بات بیان ہو چک ہے کہ حمیمہ کے محلّم میں کہی دونوں قلعے تھے اور ریہ قلعے اور ان میں جو پچھ تھاوہ اللہ تعالیٰ

نے آنخفرت عللہ کو فی کے طور پر عنایت فرملا تھا۔

اب اگر اس روایت کا مطلب بدہے کہ ان دونوں قلعوں میں جو کچھ مال قا آنخضرت علی اس سے اسيخ كمروالول يعنى ازواج كو كطلت تع تب تويه بات صحح لور واضح بـ ليكن أكراس كامطلب يه ب كه ان وونوں قلعول سے جوز مینیں اور باغات متعلق تھے آپ ان سے اپنے گھر والوں کو کھلاتے تھے توبیہ بات قامل خور موگی کیونکہ ان زمینوں اور باعات کے متعلق بیچیے بیان کیا جاچکا ہے کہ بیر مال غنیمت جے نئی کا مال مہیں تفاو مرف الخضرت علی کی ملکت ہو تا تھا۔ پیچے میان ہواہے کہ خیبر کی زمین اور باغات (جو ظاہر ہے قلعول سے

ہا ہر متھ )مال غنیمت متھے۔ اب ظاہر ہے کہ ان دونول قلعول کی جوزمینیں اور باغات متھے دہ مجمی خیبر کے عل باغات ہوئے للذاسب كا تھم ايك ہو كالورسب بى مال غنيمت مول كيديد شبه قابل خورب والله اعلم حضرت جعفر کی حبشہ سے آمد ..... ایک روایت میں بول ہے کہ خبر کی فتح کے بعد رسول اللہ علاقے کے

پاس حبشہ کی سرزمین سے حضرت جعفر ابن ابوطالب آئے ان کے ساتھ اشعری لوگ بینی حضرت ابو مولی آشعر کالوران کے دونوں بھائی ابور ہم لور ابو ہر دہ مجی تھے۔حضرت ابو موٹی اشعری اینے بھائیوں ہیں سب ہے

چھوٹے مگر سب سے مضبوط تھے۔حضرت جعفر کی قوم کے لوگ حبشہ میں بی تھے کیونکہ ان لوگول نے یمن ے حبشہ کو جمرت کی تھی جیساکہ بیان ہوچکاہے۔

ان لوگول کے آنخضرت علی کے پاس حاضر ہونے ہے پہلے آنخضرت علی نے ایک روز محابہ ہے

"تمهار عیاس ایسے لوگ آنے والے ہیں جوتم سے زیاد ہرقی القلب یعنی مزور دلوں کے ہیں۔" ر کمزورول یار تی القلب سے مراو بزول یا کم ہمت نہیں ہیں ہلکدر فت کامطلب سے ہے کہ آبیاول جو دوسرے کی تکلیف یاعبرت کی بات پر مہی جائے۔ جیسے بعض لوگ دوسرے کے دکھ در دیاد عظا و تھیجت سننے کی تاب میں رکھے اور با افتیار رونے لکتے ہیں)

غرض آنخضرت على كاس اطلاح كے بعد اشعر يول كاد فدينجا۔ كما جاتا ہے كه آنخضرت كے ك یاس مینچنے سے پہلے راستے میں ہی ان لوگول نے ایک شعر پڑھنا شروع کر دیا تھا کہ کل ہم اپنے محبوب لوگوں محر الله الله الله الميول ملس مرا"

جلدسوتم نسغب يول مير مشمطيد أددو بعض علاء نے جو کچھ لکھاہے اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت علیہ نے ان کانے والول کی خبر

ویتے ہوئے یہ فرملا تھاکہ تممارے پاس ایسے لوگ آنے والے بیں جن کے قلب کر ور اور دل رقی اور چھوٹے

میں اور سوجھ او جھ میمنی ہے اور دانائی مجی مینی یعن یمن کی خصوصیات میں سے ہے۔

<u> فر کے لئے نی تالیہ کا ہُر جوش استقبال</u> ..... پھرجب مفرت جعفر ؓ انحضرت ملکہ کے ہاں پہنچ تو آپ نے کھڑے ہو کران کااستقبال کیااوران کی آجموں کے در میان بوسہ دیا۔

ا ككروايت من يول ب كدان كى چيشانى يربوسدويا

حفرت ابن عبال کی روایت میں اس طرح ہے کہ جب حفرت جعفر حبشہ سے مہنیج تو آمخضرت الله كالداران كى المحمول كرور ميان بوسد ديله چنانچداى حديث كى بنياد برحضرت ابن

ماس نے کہاہے کہ معانقہ کرنامتحب ہے۔

معانقه اور معما في ..... محر بعض خيرات نے لکھا ہے کہ معانقہ کرنا مردہ ہے۔ اور جہال تک حطرت جعفر ے متعلق اس صدیث کا تعلق ہے تو ممکن ہے یہ داقعہ معانقہ کی ممانعت سے پہلے کا ہو کیونکہ آنخضرت ماللہ کو

معاكمه كديعني معانقد سے منع فرمايي كيا ہے۔ ليكن تعن لوكول فاس ممانعت كامطلب يدليا ب كد جب معانقتہ کے متعلق امام مالک اور سفیان کا مکالمہ ..... اتول۔ مؤلف کتے ہیں: امام الک نے اس بات کا جواب میں دیا ہے۔ کیونکہ ایک مرتبہ حضرت سفیان ابن عیبینہ امام مالک کے پاس آئے امام مالک نے ان سے

"أكريه بات بدعت نه موتى توميل آپ سے معانقه ضرور كرتا\_!" اس پر حفزت سفیان نے کہا۔

امم الك نے كمار آپكامطلب بے حضرت جعفرابن ابوطالب كاداقعر!

معیافحہ کر کے کہا۔

حفرت سفیان نے کما۔ ہال!۔ تواہام مالک نے کما۔

" دہ داقعہ ایک مخصوص حبیب بعنی حفرت جعفر کے لئے تھا۔ دہ بات ہر ایک کے لئے عام نہیں ہے۔ للذاليه بات ان كى خصوصيات من سے بـ!"

اس پر حضرت سفیان نے فرملیا۔ "جوبات جعفر کے لئے عام ہےدہ جمادے لئے بھی عام ہے اور جوبات ان کی خصوصیات میں سے ہےدہ

ہاری بھی خصوصیت ہے۔!" لنذااصل یہ ہے کہ یہ بات خصوصیات میں سے نہیں ہے۔ پھر حضرت سفیانؓ نے امام مالکؓ سے کما کہ

آپ اجازت دیں تومیں آپ کوا کی حدیث سناول ۔۔ امام الک نے کماا جازت ہے تو حضرت سفیان نے کما کہ مجھ سے فلال مخص نے فلال سے روایت بیان کی ہے جنہول نے حضرت ابن عباس سے حدیث سی۔اس کے بعد

انہوں نے ابن عباسؓ کی دہی حدیث سنائی جو گذشتہ سطر دل میں بیان ہوئی۔ مصافحہ کے متعلق نی علیہ کارشاد ..... نیز ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب خفرت زید ابن حاریہ

کے سے آنخفرت علی کے پاس آئے تو آپ نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ جمال تک مصافحہ کا تعلق ہے تو محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلدسوتم نصف اول مير متطبيه أردو حدیث میں ہے کہ جب یمن کے لوگ مدینے آئے توانہوں نے سلام کے بعد لوگوں ہے مصافحہ کیا۔اس پر

ر سول الله ﷺ نے فر ملیا۔ " يمن كے لوگول نے تمهادے لئے مصافحہ كى سنت جارى كى ہے۔ پھر آپ نے فرمایا۔ تمهارى محبت

ک انتامصافحہ ہے۔!"

استقبال کے لئے کھر ا ہونا ..... او هرجب حضرت صفوان ابن اميہ آپ كياس حاضر ہوئے تو آپ نے

كفرے موكران كاستقبال كيا۔اى طرح جب عدى ابن حاتم طائى آئے تو آپ ان كے لئے بھى كورے موئے۔

علامہ سہل " کتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں ایک حدیث ہے کہ جو محض اس بات پر خوش ہو تا ہے

کہ لوگ اس کے اعزاز میں کھڑے ہوا کریں تووہ دوزخ کی آگ میں بٹھایا جائے گا۔ مگر علامہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اور آنخضرت ﷺ کے اس عمل میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث تکبر کرنے والوں اور ان

لوگوں کے لئے ہے جواپنے لئے دوسر ول کے کھڑے نہ ہونے پر ناراض ہوتے ہیں۔

آنخضرت ﷺ اپی صاحبزادی حضرت فاطمہ کا کھڑے ہو کراستقبال فرملا کرتے تھے اور خود حضرت

فاطمه آنخضرت على كالمرك كورى موجاياكرتى تعيس يهال تك علامه كاحواله بوالله اعلم جعف<u>ر سے آ</u>پ کا <u>پر محبت خطاب</u>..... حبش والوں کا طریقہ ریہ تھا کہ وہ کسی بڑے آدمی کے پاس آتے تو

اس کے اعزاز میں انچل انچل کرایک پیر پر چلتے تھے۔جب حضرت جعفر طبقہ سے آنحضرت عظی کے پاس آئے تووہ آپ کے اعزاز میں ایک پاؤل پر چلتے ہوئے بڑھے آنخضرت ﷺ ان کو اس طرح چلتے ہوئے دکھیے

رہے تھے اور فرمارہے تھے کہ تم میرے اخلاق اور میری خلقت تعنی جسمانی بناوٹ میں سب سے زیادہ مشابہ ہو۔

ایک روایت میں بدلفظ ہیں کہ ۔ لوگوں میں سب سے زیادہ میرے اخلاق اور میری خلقت ہے تم ہی مشاہہ ہو۔ آنخضرت ﷺ حضرت جعفر کو ابوالمساکین فرمایا کرتے تھے کیونکہ وہ مسکینوں اور غربیوں ہے بے مد

۔ محبت رکھتے تھا کشر غریبوں کی مجلسوں میں بیٹھتے لوران سے خود بھی با تیں کیا کرتے اوران کی با تیں سنا کرتے تھے۔ جعفر کی مسرت اور بے اختیار رقص ..... بعض علاء نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت

جعفر کے بیہ فرمایا کہ لوگول میں سب سے زیادہ میرے اخلاق اور میری خلقت سے تم ہی مثابہ ہو۔ تو حضرت جعفر اپنے لئے آنحضرت ﷺ کے اس فرمان کی لذت سے بے اختیار ہو کر ناپنے اور رقص کرنے لگے۔

ٱتخضرت ﷺ نان کوخوشی ہے تا چتے ہوئے دیکھالیکن منع نہیں فرمایا۔

<u>صوفیاء کار قص کے لئے استدلال</u> ..... جن صوفیا کے یہال رقص ہو تاہے انہوں نے ای مدیث کو

ر قف کے جواز کی دلیل بنایاہے کہ جب ذکر لور ساع کی مجلسوں میں وہ دجد کی لذت سے آشنا ہوتے ہیں تو بے اختیارر تص کرنے لگتے ہیں۔ (لوران کے نزدیک بیر قص بھی ای طرح در گزر کے قابل ہے جیسے اس مدیث کے مطابق حفرت جعفر کاعمل تھا)

جعفر کی آمدیر آنخضرت علیقہ کی غیر معمولی مسرت ..... غرض اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے

"خدا کی قتم میں نہیں جانتا کہ میں کی بات پر زیادہ خوش ہوں۔ خیبر کی فتح پر یا جعفر کے آنے پر۔!" <u>جعفر کے حبثی ہمراہی اور ان کا اسلام ..... ایک قول ہے کہ حضرت جعفر کے ساتھ ستر آدمی تھے جو</u>

جلدسوتم نصف اول

موٹے لون کے کیڑے سینے ہوئے تنے ان میں سے باسٹھ آوی حبشہ کے تنے اور آٹھ آوی ملک شام کے رومی تھے۔ایک قول کے مطابق ان کے ساتھ ستر کا فرتھ جو عبادت گاہوں کے لوگ لینی خالص مذہبی اومی تھے ایک قول ہے کہ ان کے ساتھ چالیس آومی متھے جن میں سے بتیس حبشہ کے رہنے والے اور آٹھ ملک شام کے

روی تھے۔ایک قول کے مطابق اس آدمی تھے جن میں سے چالیس بخران کے لوگ تھے بتیں حبشہ کے اور آٹھ ا م کے روی تھے۔

۔ آنخضرت ﷺ نے ان لوگوں کو بوری سورہ یسین پڑھ کر سنائی جے س کریہ لوگ روپڑے لور مسلمان

ہو محے۔اس کے بعد انہوں نے کمل معرت على يرجو كلام نازل موتا تفايد كلام اس سے كى قدر مثاب ب-!"

آنخضرت علي كرروست تواضع ..... بعض علاء نه كماب كد آنخضرت على كياس نجاشى بادشاه مبشہ کاوفد آیا تھا۔ غالبان کی مرادان بی او کول سے ہے۔

م غرض اس کے بعدر سول اللہ ﷺ ان کی خدمت کے لئے خود کھڑے ہوگئے۔ یہ دیکھ کر محامہ نے

"یار سول الله ﷺ ان کی خدمت کے لئے ہم کافی ہیں۔!"

"ان لو گول نے ہمارے محابہ کی بری عزت افزائی کی تھی (لیعنی جبوہ ہجرت کر کے مجے سے حبشہ مجے تھے )اس لئے میں جا ہتا ہوں کہ ان کے اس عمل کی مکافات کروں لینی بدلہ دوں۔!"

بیلہ دوس کے وفد کی آم<sub>د</sub>.....ایک دوایت میں ہے کہ آپ کے پاس حضرت ابوہر بر<sub>ی</sub>ڈ بھی اپنی قوم دوس کی ایک جماعت کے ساتھ آئے تھے جیسا کہ بیان ہوا۔ حضرت ابوہر برہ کتے ہیں کہ جب ہم لوگ مدینے میں آنخفرت كا كاخدمت ميں پنچے تو ہم قبيلہ دوس كے اى گھر انوں كے لوگ تھے۔ صبح كى نماز ہم نے سباع ابن عرفط غفاری کے پیچھے پڑھی اور ہمیں معلوم ہواکہ رسول اللہ ﷺ خیبر کے غزوہ میں محے ہوئے ہیں۔اس کے

بعد حفرت سباع نے ہمیں زادراہ دیالور ہم مدینے ہے روانہ ہو کر خیبر پنچے۔اس وقت رسول اللہ ﷺ کثیبہ کا مِياصره كئے ہوئے تھے چنانچہ ہم اس وقت تك وہيں تھسرے رہے جب تك اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما كی۔ ام حبیبہ اور ان کا شوم ..... حبشہ سے جو لوگ آئے ان میں حضرت اُم حبیبہ بنت ابوسفیان بھی تھیں جو

آ تخضرت ﷺ کی ازواج میں ہے تھیں۔ان ہے جب آپ نے شادی کی یعنی نکاح کیا تواس وقت وہ حبشہ میں تھیں۔ بیان مهاجرین میں سے تھیں جو کے سے ججرت ٹانیہ یعنی دوسری ججرت کے تھم پراپنے شوہرِ عبداللہ ابن جش کے ساتھ حبشہ چلی تی تھیں عبداللہ ابن جش حبشہ پہنچ کر اسلام سے مرتد ہو گیا۔ اس نے عیسائی ند ہب قبول کرلیالورای حالت میں وہاں مر گیا۔ حضرت اُمّ حبیبہ اسلام پر قائم رہیں جیسا کہ بیان ہوا۔ رہیں اُمّ جبیبے سے نکاح کے لئے نجانتی کے پاس قاصد ..... محرم کے میبنے بعنی کے در وع میں رسول

الله ﷺ نے حفز ت عمر وابن امیہ ضمری کو حبشہ میں نجاشی کے پاس بھیجا تاکہ دہ اُم حبیبہ سے آتخضرت ﷺ کی یثادی کردے (لیعنی آنخضرت ﷺ کےو کیل کے طور پردہ اُم حبیبہ سے آپ کاعقد کردے) بہ کاخواب .....حضرت اُم حبیبہ کتی ہیں کہ اس سے پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مخض مجھے یا

مير تطبيه أردو

جلدسوتم نسغب اول اتم المومنین که کر پکار تاہے۔ میں اس خواب سے محبر اس کی محر میں نے اس کی یہ تعبیر لی کہ رسول اللہ ﷺ

میرے ساتھ نکاح فرمائیں گے۔ اُمّ حبیبہ کے پا<u>س نجاشی کی قاصد</u> .....اُمّ حبیبہ کتی ہیں کہ پچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرے پاس نجاثی

بادشاه کی ایک کنیز آئی اور مجھے کے گئی۔

" شہنشاہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو لکھاہے کہ وہ آپ کے ساتھ آنخضرتﷺ کا عقد کر

میں نے اس کنیز سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنخضرت ﷺ کو خیبر کی بیٹارت اور خوشخری دی

م ہے۔ بھراس کنیز نے مجھ سے کہا۔ "شنشاه آپ سے کہتے ہیں کہ آپ بی طرف ہے کسی کود کیل بناد یجئے جو آپ کی شادی کردے!"

<u>نجاشی اور خالد کی و کالت ..... میں نے خ</u>الدا بن سعید کو بلوا کر و کیل بنایا۔اس کے بعد حفزت اُم حبیبہ نے اس کنیز کواس خوشخبری لانے کے انعام میں دو کتکن دویا زیب اور چند چاندی کی انگو شمیال دیں۔ ( کیونکہ حضرت

اُمّ حبیبہ کے لئے یہ بشارت دوجمان کی نعمت تھی جس پردہ بے انتامسرور تھیں) <u>نگاح اور نجاشی کا خطبہ</u> .....رات کو نجاشی باد شاہ نے حضرت جعفر ابن ابوطالب اور ان کے ساتھ مسلمانوں کوبلوایا۔جب سب جمع ہو گئے تو نجاشی نے یہ خطبہ پڑھا۔

"تمام تعریقیں اس ذات باری کے لئے ہی سزاوار ہیں جو سب سے برا باد شاہ ہے اور تمام عیبول سے یاک ہے۔ا کیک روایت میں اس کے بجائے یہ لفظ ہیں کہ ۔جوامن دینے والاہے تکہ بانی کرنے والاہے ، زبر وست

ہے اور سب خرابیوں کادور کرد ہےوالا ہے۔ میں گواہی دیاہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکو کی عبادت کے لائق نہیں ہے اور یہ کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ کہ استحضرت ﷺ ہی وہ پیغیر ہیں جن کی آمد کی خوش خری

حضرت عیسی این مریم مے نے دی تھی! 

ر سول الله ﷺ نے ہمیں جو ذمہ داری عنایت فرمائی ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ان کامبر چار سودینر۔ لور ایک روایت کے مطابق۔ چار سومثقال سرخے!"

<u>اُمّ حبیبہ کا مہر</u> .....اس کے بعد نجاثی بادشاہ نے اتنے دیلرِ لوگوں کے سامنے الٹ دیئے (مثقال وزن لور پیانے کو کہتے ہیں جوعام طور پرڈیڑھ در ہم دزن کا ہو تاہے لیکن کہیں اس سے کم لور اس سے ذیاد ہوزن کا مجمی ہو تا

<u>خالد کا خطبہ ....اس کے بعد حضرت خالدا بن سعیدا بن عاص یوں گویا ہوئے۔</u>

۔۔ ید د مانگنا ہوں اور اس سے مغفرت اور بخشش مانگنا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکو کی معبود نہیں اور بیر کہ محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں حق تعالیٰ نے ہدایت اور سچاوین دے کر جمیجا

تا کہ اس بورے دین کاہر جکہ بول بالا ہو۔ چاہے مشر کول کویہ بات کتنی ہی گرال کیوں نہ ہو۔! ا آبعد ارسول الله ﷺ نے جو پیش کش فرمائی ہے میں نے اسے قبول کیاادر اُم حبیبہ بنت ابوسفیان کو

میں نے آپ سے بیاہ دیا۔ خداتعالی۔ رسول اللہ علیہ کے لئے اس عقد کو مبارک فرمائے۔!"

جلدسوتم نصف اول سير متهطبيه أردو مهرکی اد ائیگی.....ای دفت باد شاہ نجا شی نے مر کے دہ دینار حضرت خالد ابن سعید کے سپر د کر دیئے جنہیں

<u> حضرت خالد نے لے کرا ہے ب</u>ضہ میں کیا۔ ایک قول ہے کہ نجاثی نے مرکے دود پیارای کنیز کے ہاتھ حضرت ۔ ام حبیبہ کے پاس مجوائے جوان کے پاس یہ خوشخبری لے کر مٹی تھی۔جب اس کنیز نے یہ دینار حضرت اُمّ حبیبہ کو

ویے توانہوں نے ان میں سے بچاس دیناراس کنیز کو بخشش کے طور پر دے دیئے۔

ر دلیات کے اس اختلاف کے متعلق کماجا تاہے کہ ممکن ہے نجاشی نے یہ دیپار حضرت خالد کے سپر د کرنے کے بعد پھران ہے واپس لے لئے ہوں اور اس کے بعد اس کنیز کے سپر دکئے ہوں (کہ وہ حضرت اُمّ

حبیبہ کو جاکر دے دے )یاخود حضرت خالد نے می کہاہو کہ بید بیلواس کنیز کے ذریعہ اُم حبیبہ کے پاس مجھوادیے جائي لنذادونول باتوليس كوئى فرق ياختلاف فهيس

اس بوری تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ نجاشی بادشاہ آنخضرت عللہ کی طرف سے وکیل تھا۔ محر

ہارے بعض شافعی فقهاء نے لکھاہے کہ آنخضرت ﷺ نے حضرت عمر وابن امیہ صمری کو اپناو کیل مقرر فرملیا

تفاکہ وہ آخ جبیبے آپ کا نکاح کردی۔ اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عمروا بن امیہ ضمری کے آنخضرت تک کا وکیل ہونے کا

مطلب یہ ہے کہ ان کو آپ نے نجاثی کے پاس ایناو کیل بناکر بھیجا تھا تاکہ دہ اُم حبیبہ سے نکاح کے معاملے میں بادشاه نجاشی کو آنخضرت ﷺ کاو کیل بنادیں۔

نجاشی کی طرف سے شادی کا کھانا ..... غرض اس نکاح کے بعد جب مجلس برخاست ہونے لگی اور لوگوں نے حانے کاارادہ کیا تو نحاشی نے ان سے کہا۔

"زراور بینے کونکد انبیاء کی سنت بہے کہ جبان کا نکاح ہوتا ہے تواس شادی پر کھانا کھلاجاتا ہے۔!" <u>نجاشی کی طرف سے کنیر کے انعام کی واپسی</u> ..... یہ کہ کر نجاثی نے کھانا منگایالور سب لوگوں نے کھایا۔ اس کے بعد تمام لوگ رخصت ہوگئے۔

حفرت اُم حبیبہ کہتی ہیں کہ اٹلے دن نجاشی کی وہی کنیز پھر میرے پاس آئی اور اس نے مجھے وہ تمام انعام واکرام کی چیزیں لوٹادیں جو میں نے اے ایک دن پہلے دی تھیں۔ساتھ بی اس نے مجھ سے کما۔

"شنشاه نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کے مال میں سے کوئی چیز کم نہیں ہونی چاہئے۔! نیز شہنشاہ نے اپنی

بوی کو علم دیاہے کہ ان کے پاس جو کچھ عطریات اور خو شبو کیں ہیںوہ آپ کودے دیں۔!" چنانچہ وہ کنیز اپنے ساتھ درس اور عبر اور زباد بری مقدار میں لے کر آئی تھی۔ (ورس ایک قتم کی

کھاں ہوتی ہے جس کو سرخ رنگ دینے کے لئے استعال کیا جاتا تھا ممکن ہے اس میں خوشبو بھی ہوتی ہو۔ زباد ا یک خاص فتم کی خوشبو ہوتی اور اے ایک جانور کے پیٹ سے نکالا جاتا ہے۔ یہ جانور بلی کے جیسا ہوتا ہے تحر بلی ے براہو تاہے۔ یہ ایک قیمی خوشبو ہوتی تھی۔

اس کے بعداس کنرنے حضرت ام حبیب کیا۔

كنيركي ايك در خواست ..... "ميرى آپ اتن درخواست ب كه آپ ميرى جانب سے د سول الله عظم كوسلام پنجادي آنخضرت علي كوبتلادي كه مين نے آپ كادين قبول كرلياہے!" اُمّ حبیب کی مرینه کوروا تل .....حضرت اُمّ حبیبة کهی بین که اس کے بعدده کنرجب بھی میرے پاس آتی تو محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کتی کہ ویکھئے میرے در خواست بھول نہ جائیں۔ غرض اس کے بعد ایک روز نجاثی بادشاہ نے حضرت اُم حبیبہ کو حضرت میں کہ حضرت شرجیل ابن حسنہ کے ساتھ آنخضرت میں کے پاس دولنہ کردیا۔

حضرت ام جبیہ کہتی ہیں کہ جب میں رسول اللہ ملک کے پاس پہلی تو میں نے آپ کو سب تفصیل بتلائی کہ خطبہ و نکاح کیسے ہوا تھالوریہ کہ کس طرح نجاشی بادشاہ کی کنیز میرے پاس آئی تھی۔اس کے بعد میں نے آپ کواس کنیز کاسلام پنچایا۔ آنخضرت ملک یہ سن کر مسکرائے اور آپ نے فرمایاؤ عکیہا السّلام وَدَحْسَةُ مِ اللّٰہِ وَ ہُو تَکامَة لِعِنی اِس پر بھی سِلا متی لور اللّٰہ کی رحمت لور پر کمتیں ہوں۔

اللہ و ہو گات ہی اس پر محاصلا کی ورائد کار ملت واقعہ کی روداد ..... ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آنخضرت علی کی فرمائش پر حبشہ کے ایک واقعہ کی روداد ..... ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب حبشہ کے مهاجرین رسول اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا۔

"حبشه كي سر زمين مين كوئي انو كھادا قعه ديكھا ہو تودہ سناؤ۔!"

اس پر چند نوجوانوں نے کملہ

" یار سول الله ! ایک روز ہم لوگ ایک جکہ بیٹے ہوئے تھے کہ وہاں سے ایک بوڑھی حبثی عورت گزری جواپنے سر پر پانی سے بھر اہواایک مڑکا لئے جارہی تھی۔انفاق سے دہ ایک بچے کے پاس سے گزری لور بچے نے شرارت سے اس کو دھکادے دیا۔ بڑھیا گھٹول کے نگ کری لور اس کا مٹکا بھی گر کر ٹوٹ کیا بڑھیا کھڑی ہوئی تو بچے کی طرف متوجہ ہو کر کہنے گئی۔

"او غدار بیخیے اس دقت معلوم ہوگا جب اللہ تعالیٰ عرش دکری پر جلوہ قلن ہوگا اور اگلے پیچیلے تمام لوگ دہاں جمع کئے جائیں گے اور آدمی کے ہاتھوں اور پیروں کو بھی ذبان دے دی جائے گی تاکہ وہ بتلا ئیں کہ آدمی نے ان کے ذریعہ کیا کچھے کیا ہے۔اس دقت تختجے معلوم ہوگا کہ میر الور تیر امعالمہ بھی اس ذات باری کے ردبرو چیش ہے۔!"

یہ واقعہ من کرر سول اللہ ﷺ نے فرملیا۔

"بردهایانے بچ کها۔اللہ تعالی ان لوگوں کو کیسے برائیوں سے پاک کر سکتا ہے جواپنے قوی لوگوں سے السیخ کمز وروں کا بدلہ نہیں لیتے۔!"

فرک والوں کو تبلیغ ..... کها جاتا ہے کہ جب رسول الله ﷺ خیبر کے سامنے پنچے اور بستی قریب آگی تو آپ نے حضرت محبصہ ابن مسعود کو فدک کی بستی دالوں کے پاس بھیجا تاکہ دہ انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں اور آخرت سے ڈرائیں۔

حضرت محبصہ کہتے ہیں کہ میں فدک والول کے پاس پہنچا مگر وہ لوگ خیبر کی جنگ کے بتیجہ کا انتظار
کرنے لگے۔انہول نے بچھ سے کہا کہ خیبر میں دس بزار جنگجوجوان ہیں جن میں عامر ،عابر ،حرث اور بہود یول
کے سر دار سر حب جیسے لوگ شامل ہیں۔ ہم نہیں سیجھتے کہ محمہ بھٹے خیبر کے پاس بھی پھٹک سکیں گے۔
میں ان لوگوں کے پاس دودن ٹھر ااس کے بعد میں نے دالیسی کالر لوہ کیا تو وہ لوگ بچھ سے کہنے لگے کہ ہم آپ کے ساتھ اپنے پچھ آدمی بھیجیں گے تا کہ وہ ہماری طرف فیے محمہ بھٹے کے ساتھ صلح کا معاہدہ کرلیں
فرک پر صلح کے ذر لعیہ فتح ۔۔۔۔۔۔ یہ سب پچھ تھا مگر ان سب لوگوں کو بھی خیال تھا کہ رسول اللہ بھٹے خیبر کو فر نمیں کر سکیں گے۔ جنہوں نے ان لوگوں کو ہتلایا کہ

جلدسوتم نصف اول ميرت طبيه أردو

رسول الله ﷺ نے ناعم فتح فرمالیا ہے۔ اس وقت فدک والول نے اپنے سر کردہ لوگول میں سے ایک مخص کو ایک

ھاعت کے ساتھ آنخضرت ﷺ کے ہاں بھیجااس سر دار کانام نون ابن یوشع تھاجس نے آنخضرت ﷺ سے

عرض کیاکہ ہم سے اس بات پر مسلح کرلی جائے کہ ہماری جال بخشی ہو جائے اور ہم لوگ اپنا تمام ال و متاح لے کر ندك سے جلاوطن موجائيں۔ آخضرت ملك نان كى يدر خواست قبول فرمالى۔

فدك كى زمينين أنخضرت علية كى ملكيت ..... ايك قول بركه فدك والول ن إس بات بر آ تخضرت الله الله الله الله على كم أو عن مينس ال كے لئے چھوڑ كرباقى أدهى الخضرت الله ليس لوكويا

میل روایت کے مطابق پورافدک صرف رسول اللہ مالی کی ملیت تعااور دوسری روایت کے مطابق اس کا آدھا حصہ آپ کی ملک بنا کیو تک یہ بہتی بغیر جنگ کے حاصل کی گئی (الذابی آنخضرت عظف کے حق میں فئ کا مال تھا) چنانچہ آنخضرت ﷺ فدک کی آمانی میں سے خرج فرمایا کرتے تھے اور بنی ہاشم کے چھوٹے بچوں کی اس رویے

ے پردرش فرماتے اور اس روپے سے بن ہاشم کی بیواؤں کی شادیاں فرماتے۔ فاطمه کو اراضی فدک دینے ہے صدیق آگبر کا انکار ..... رسول اللہ ﷺ کی دفات کے بعد جب حفزت ابو بمرصديق طيفه مقرر موئ توحفزت فاطمة نے صدیق اکبرے درخواست کی که خيبر کاکل علاقه يا

اس کا آدھا حصہ ان کے لئے مخصوص کر دیں مگر صدیق اکبڑنے ایسا کرنے ہے انکار کر دیالور حفرت فاطمہ ہے کہ لہ "رسول الله على في ملاية كه بم نبول كي ميراث نسيل بتى جو كمه بم چمور جاتے بيل وه ملمانول کے لئے صدقہ ہو تاہے۔!"

<u>اراضی فید کے ..... گذشتہ سطروں میں جو دوسری روایت گزری ہے کہ فدک والوں نے آو ھی زمین پررسول</u> الشيك ملكى تقى اس كى تائيد اس روايت ، موتى بكد حفرت عراف إنى خلافت كے زمانے ميں

فدک والول کو خیبر کے بمودیول کے ساتھ جب جلاوطن کیا توان سے وہ بقیہ نصف حصہ بھی خریدلیا تھاجو فدک دالوں کا تھا یہ نصف حصہ انہوں نے بیت المال کی رقم ہے خرید اتھا۔ پھر آگے چل کر (بنی امیہ کے دور خلافت میں )جب حضرت عمر ابن عبد العزیز خلیفہ بے توان ہے

کها کمیا که مروان نے فدک کی زمینوں کواہیے قطعات میں شامل کرلیا ہے۔اس پر عمر این عبدالعزیز نے رسول الله على كارشاد كاحواله دياكه بم انبياء بوكه چور جائے بي وه صدقه بوتا باس كى مير اف نسيس بنت\_

" تهمیں معلوم ہے کہ بیالیمعاملہ ہے جس ہے رسول اللہ ﷺ نے حضرت فاطمہ کو محروم کرویا ہے۔ مجھےاس میں کوئی حق نہیں ہے۔ میں حمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں فدک کی اراضی اور زمینوں کواس حالت میں لونار ہاہوں جس پروہ نبی کریم ﷺ کے زمانے میں تھیں۔ لیعنی مسلمانوں کے لئے صد قہ۔!"

## یہود خیبر کی غطفانیوں سے مدد خواہی

فدک والول نے آنخصر تھا ہے مسلح کی جو در خواست کی اس سے پہلے یہ واقعہ ہوا تھا کہ قبیلہ خطفان لوران کے سر دار عیب ابن حصن نے خیبر والول کی مدد کرنے کاارادہ کیاان لوگول کی تعد او چار بڑار تھی!

اصل میں جس وقت خیبر کے بیود یول نے ساکہ رسول اللہ تھا ہے تملہ آور ہور ہے ہیں توانہوں نے کاننہ ابن ابو حقیق لور ہو وہ ابن قیس کو چودہ آو میول کے ساتھ خطفانیوں کے پاس بھیجالوران سے مددہا گل۔ ساتھ می انہوں نے خطفانیوں کو وعدہ دیا کہ مسلمانوں پر فتح حاصل کر لینے کی صورت میں خمیس خیبر کے پہلوں کی آدھی بہاردی جائے گی۔ خطفانیوں نے بیود یول کی پیشر طقبول کر لی اور یہود کی جمایت میں واند ہوگئے۔ خطفانیوں کے پاس آنخصرت علیہ کا قاصد ..... کماجاتا ہے کہ دوسری طرف خودر سول اللہ مقافی نے مخصرت علیہ کی خطفانیوں کے پاس آنخصرت علیہ کا قاصد ..... کماجاتا ہے کہ دوسری طرف خودر سول اللہ مقافی نے بھی ان کو مخصول کے پاس و فد جھیجالور انہیں یہود یول کی مدد کرنے ہازر کھنے کی کوشش کی۔ آپ نے بھی ان کو وعدہ دیا کہ تم نے یہود کی مدد کی تو حمیس خیبر کے استفارت کی بھی میں میں میں میں میں ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بھی خیبر کے یعلوں کی نصف بہار کی پیشش کی تھی۔ مرضلفانیوں نے آنخصرت میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بھی خیبر کے یعلوں کی نصف بہار کی پیشش کی تھی۔ مرضلفانیوں نے آنخصرت میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بھی خیبر کے یعلوں کی نصف بہار کی پیشش کس میں۔ مرضلفانیوں نے آنخصرت میں کی پیش کش یہ کہ مشکر ادی کہ خیبر کے یعلوں کی نصف بہار کی پیشش کس یہ کر فیکر ادی کہ خیبر کے یعود کی ہور کی اور بھائی ہیں۔

غطفانی اہل خیبر کی مدد کوروانہ ..... غرض عطفانی میودیوں کی مدد کے لئے روانہ ہو گئے مگر انجی یہ لوگ تھوڑ ک دور بی گئے تھے کہ اچانک انہیں پیچھے اپنے گھر دل لور بیوی بچول کے در میان شور د شغب کی آوازیں آئیں یہ لوگ سمجھے کہ مسلمانوں نے ان کے گھر دالوں پر پلغار کر دی ہے۔

یہ تو ک مجھے کہ مسلمالوں نے ان کے کھر والوں پر بلغار کردی ہے۔ اس طرح اللہ تعالی نے ان کے دلول میں رعب اور خوف پیدا کر دیالور یہ لوگ راستے ہی میں ہے بری

طرح بھامتے ہوئے اپنے گھروں پر داپس آگئے اس کے بعدیہ لوگ اپنے بیوی بچوں اور مال ودولت کی تکر انی کے لئے وہیں رک گئے لور آنخضرت ﷺ اور بہودیوں کو آپس میں نمٹ لینے کے لئے چھوڑ دیا۔

غیبی آواز اور غطفان کی واپسی .....ایک روایت میں یوں ہے کہ جب خطفانی میودیوں کی مرد کے لئے روانہ ہوگئے تو تعمور کے لئے روانہ ہوگئے تو تعمور کی دور جاکر انہوں نے ایک آواز کی کہ لے والوں کی خبر او جنہیں تم و جن کے رحم و کرم پر چھور آئے ہو۔ خطفانی اس آواذ کو سنتے ہی افقال و خیز ال واپس اپنے گھر والوں کے پاس پہنچے تو وہاں کوئی غیر معمولی بات نظر نہ آئی۔

اس آدازدالی روایت کی تائیداس قول ہے بھی ہوتی ہے کہ فتخ نیبر کے بعد جب غطفان کے لوگ خیبر میں آنخضرت کی کے پاس آئے توضلفانی سر دارعیبنہ نے آنخضرت کی ہے کہا۔

" آپ نے ہم سے جو پکھ دینے کادعدہ کیا تھادہ اب دیجئے۔"

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔" آپ نے ہمارے دوستوں بعنی یمودیوں ہے جو مال ننیمت حاصل کیا ہے اس میں سے میر احصہ مجھے دیجئے کیونکہ میں آپ ہے اور آپ کی جنگ ہے علیحہ ورہا۔"

رسول الله ﷺ نے فریلیہ

"تم غلط کتے ہو۔ تم اس آواز کی وجہ سے داپس اپنے گھر والوں کے ہاس بھا گے تھے اس لئے تمہار احصہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ جلد سوئم نصف نول

تومال غنيمت كے بجائے ذور قيبہ ہے۔!" عیینے نے وچھا ذور قبیہ کیا۔ تو آپ نے فرملا۔

" ده میاز جس کوتم نے اس روز خواب میں دیکھا تھا کہ دہ متہیں مل حمیا ہے۔!"

عبینہ کے خوش آئند خواب .... بات یہ ہوئی تمی کہ عبید ابن حصن جب وہ آداز من کروالی گمر والول ے پا*س پنچالور دہاں کوئی غیر معمو*لی بات نظر نہ آئی تو پھر یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر خیبر کوروانہ ہوا۔ جب بیہ

لوگ خیبر کے قریب پہنچے تورات ہوگئ تھی چنانچہ عمینہ سو کیا تموڑی دیر بعدیہ جاگا تواپی قوم کے لو کوں ہے

مہیں خوش خری ہو۔ میں نے رات خواب میں دیکھاہے کہ ذور قبیہ مجھے دے دیا گیاہے جو خیبر کے

بازدل میں سے ایک بہاڑ ہے۔ خدای فتم نے محمد علی کی کردن پکڑی ہے۔!" جیساکہ ہٹلایا کمیاذور قیبہ۔ خیبر کے ایک پہاڑ کا نام ہے۔ یہ لفظ رقیب اصل میں لفظ رقبہ ہے۔

ر قبہ عربی میں گردن کو کہتے ہیں اس لئے عبینہ اس لفظ کی مناسبت سے اپنے خواب کی بیہ تعبیر لی کہ ذور قبیہ میر سے تنے میں آنے کا مطلب ہے ایک بہت بوی چر تنے میں آئی ہے الذااس کا مطلب ہے کہ آنخفرت علاق ک گردن قینے میں آئی ہے) مگر اس کے بعد جب یہ لوگ وہاں سے بڑھ کر خیبر پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ

الخفرت 🧱 نيبر (چ كرچكے ہيں۔

میں آنخضرت ﷺ کے پاس مجان ابن علام سلمی تھی آئے اور مسلمان ہوئے۔علام کر دن کے نشان کو کہتے ہیں۔ یہ مجاج وہی الونصر ابن حجاج ہیں جن کو حضرت عمر نے اپنی خلافت کے زمانے میں شہر بدر کر دیا تھا

کیونکہ انہوں نے مجاج ابن یوسف تقفی کی مال کو ان مجاج سلمی کی تقریقیں کرتے اور ان کے لئے عشقیہ شعر پڑھتے من لیا تھاان فعرول میں ہے ایک بیہے۔ مل رمن سینل الی عَمْس فاشو بھا اُمْ رِمِنْ سِسَال الی نصر ابن حجاج اُمْ رِمِنْ سِسَال الی نصر ابن حجاج

ترجمہ : کیامیرے لئے کوئی داستہ شراب تک چنچے کاہے کہ میں پی سکوں بیانعر ابن مجاج تک وینچنے کا كوني داستهي مجاج این علا ما کا اسلام .....ای بیاء پر عروه این زبیر نے ایک دن حجاج پر طنز کرتے ہوئے احمیس کما تھا

"اے ابن متعیہ "جس کے متعنی ہیں "اے کسی کی آرزو میں تڑ پنے والی عورت کے بیٹے " یہ تجاج ابن علا لما ایک دولت مند آوی تھے۔ چنانچہ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے رسول اللہ ﷺ ہے عرض کیا۔

"بارسول الله! ميراتمام بال كے من باوروبال ك تاجرول من بنا بواب لنذا جمع اجازت و يج ك میں کے جاکر اپنا مال و دولت وہاں سے سمیٹ لاؤں (یہ اس وقت تو ہو سکتاہے) لیکن آگر کے والوں کو میرے اسلام كايدة عل ميا توين ان ساك بيد مجي ما صل ندكر سكول كا\_!"

دروغ مصلحت آمیز ..... آنخفرت ﷺ نان کواجازت دے دی توانیوں نے پھر آپ ہے عرض کیا۔ <u>" بارسول الله اِمير ، لئے اپنامال حاصل کرنے کے واسطے یہ مجی ضروری ہوگا کہ میں ان سے حیلے</u> بمانے کرول اور پکھ ہاتیں خلاف واقعہ بھی کمول!"

سير ت حليبه أردو

جاج اپنامال لانے کے لئے کے میں ..... آنخضر تھا نے نے فربا کہ دیتا۔ جان کتے ہیں کہ اس کے بعد میں روانہ ہوالور کے بیخ کر سیدھا حرم میں گیا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ قریش میں چہ میگوئیاں ہور ہی ہیں کو نقین کیونکہ انہیں معلوم ہوا تھا کہ رسول اللہ علی نے نیبر پر حملہ آور ہورہ ہیں۔ خیبروالوں کے متعلق قریش کولوگ تھا کہ وہلوگ بوی طاقت و قوت والے ہیں لور ان کے مفاظتی انتظامات بہت بہترین ہیں۔ اب قریش کولوگ اس بارے میں مزید خروں کی خاش میں منے کیونکہ ان لوگوں نے اس بات پر آپس میں سولو نوں کی شرط لگائی ہوئی تھی کہ آیا آنحضرت ملک کو خیبر میں فتح ہوگی انہیں۔ کوکیلب ابن عبدالعزی لور کچھ دوسر ہوگ کتے ہوگی آئی تھی کہ آن کو خشرت میں کو ہوگ جا ابن مرواس لوراس کے کچھ بمنواکت تھے کہ آپ کو فکست ہوگی۔ آپ کی کہائی۔ ... جیبے بی ان لوگوں کو میرے اسلام کی خبر نہیں تھی۔ مجھے دیکھتے بی انہوں گی۔ دعفرت تجان کہتے ہیں کہ اس وقت تک ان لوگوں کو میرے اسلام کی خبر نہیں تھی۔ مجھے دیکھتے بی انہوں دکھا

" حجاج ! ہم نے سنا ہے کہ قاطع لینی آیک کو دوسرے سے کاشنے والے۔ مرادیں آنخضرت علاقے۔ نے خیبر کی طرف کوچ کردیا ہے۔" خیبر کی طرف کوچ کردیا ہے۔"

میں نے (قریش ہے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے) کہا " برایس فریس میں جہ جست میں ایک ش

"میرے پاس الیی خبریں ہیں جن ہے تمہارے دل خوش ہو جائیں گے۔!"

یں سینے ہی دہ سب لوگ میرے چاروں طرف جمع ہو مکتے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ حجاج وہ خبریں کیا نژو میں دی

میں۔ آخر میں کے کہا۔ میں۔ آخر میں کے کہا۔

" نیبر والوں جیسے بمتر جگ جواور سر فروش لوگوں ہے محمد ملک اوران کے ساتھیوں کواب تک سابقہ میں بڑا تھا۔ للذامسلمانوں کوالی فاش شکست ہوئی کہ آج تک سی بھی نہ ہوگ۔ خود محمد ملک کو فار ہو گئے ہیں گر فیبر والوں نے کہا ہے کہ ہم انہیں یہاں قل نہیں کریں مے بلکہ کے لے جائیں مے لور وہیں سب کے سامنے قل کریں مے جو سامنے قل کریں مے جو محمد ملک کے باتھوں ستم رسیدہ ہیں۔!"

<u>معے میں خوتنی کے شادیا نے ..... یہ</u> نوید سنتے ہی قریش کے لوگ خوجی سے چیخنے گئے اور کے والوں سے کنے گئے "لو خبر آگئ ہے۔ محمد میں آئے آنے والے ہیں۔ تم لوگ اب اس کا انتظار کرد کہ انہیں یمال لا کر تمہارے 'سامنے قمل کیاجائےگا۔!"

عجاج کتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے قریش سے کما۔

"میر امال اکشاکرانے میں میری مدد کرومیں جاہتا ہوں کہ خیبر پینچ کرمیں مجیوہ مال فنیمت حاصل کروں جو محمد ملت اور ان کے ساتھیوں کے قنعہ سے ملاہے در نددوسر سے تاجر مجھ سے پہلے دہاں پینچ کر موقعہ سے فائدہ اٹھائے جائیں گے۔!" فائدہ اٹھائے جائیں گے۔!"

چنانچہ قریش نے بدے پُرجوش انداز میں اور نمایت سرگرمی کے ساتھ میر امال لاکر ایک جگہ جج کردیا کے میں بیہ خبر جنگل کی آگ کی طرح مجیل کئی جس پر مشرکوں میں سے ہر محض خوشی سے دیوانہ ہور ہاتھا لیکن جلدسوتم نصف لول

ووسری طرف کے میں جو مسلمان تھاس خبرے گویاان کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔

عباس کار ج واضطر اب ..... حفرت عباس ابن عبد المطلب نے بھی یہ وحشت ناک خبر سی توصد مہ کی وجہ سے دہ کی رہ کے باس جمیع اور اس سے کملایا۔ کہ

ے وہ مفرے ہوئے نے قائل میں نہ کہ نہ رہے اسول نے فور ااپناایک غلام تجاج کے پاس جیجالور اس سے اسلایا۔ کہ عباس مہیس اللہ کی بزرگی اور برتری کاواسطہ ذے کر پوچھتے ہیں کہ جو خبرتم لائے ہو کیاوہ واقعی تج ہے۔ حجاج نے اس لڑکے سے کما کہ ابوالفضل یعنی عباش کو میر اسلام پہنچانالور کمنا کہ اپنے مکان کے کمی

جان ہے ان سرے سے ہما نہ ہوں ہیں۔ ان سب میں ہو جیر اسمال ہو چاہوں ہما نہ اپنے معان ہے ان علیحہ و کمرے میں میر اانتظار کریں۔ میں ان کے پاس آؤل گالور الیی خبر اول گا جس سے ان کے سب غم دور ہو جائیں گے گرایں بات کولور میرے آئے کو سب سراہ شدہ کھنا

ہوجائیں گے گراس بات کولور میرے آنے کوسب سے پوشیدہ رکھنا۔ غلام دہال سے آکر حضر ت عباس سے بولا کہ ابوالفضل آپ کوخوش خبری ہو۔حضر ت عباس ان الفاظ پرخوشی سے المچھل کراس طرح کھڑے ہوگئے جیسے انہیں چھے ہوائی نہیں تھا۔اس کے بعد غلام نے انہیں تجاج

پر خوتی ہے انچل کراس طرح کھڑے ہو تھئے جیسے انہیں کچھ ہواہی نہیں تفا۔اس کے بعد غلام نے انہیں تجاج کا پیغام پنچلا۔ مفترت عباس نے اس شاد کامی پرای دفت اس غلام کو آزاد کر دیالور قتم کھاکر کماکہ مجھ پر دس غلام سری کے بند ہے ہم ب

آزاد کرنے داجب ہوگئے۔ اصل داقعہ کی اطلاع ..... دو پسر کو تجاج حضرت عباس کے پاس آئے۔ آتے ہی پہلے انہوں نے حضرت عباس کو قشم دلائی کہ تبن دن تک میرے معالمے کو کسی پر ظاہر کریں گے۔ انہوں نے کما کہ قبل از وقت بات

ب انشاہو جانے کی صورت میں مجھے ڈر ہے کہ قریش میر اتعاقب کریں گے۔ ہاں میرے جانے کے تین دن بعد آپ اس معالمے کوافشا کر سکتے ہیں حضرت عباس نے مید عدہ کر لیا تو تجاج نے کہا۔ "دراصل میں مسلمان ہوچکا ہوں مگر میر اتمام مال یمال میری بیوی کے پاس ہے اور لوگوں پر قرض

کار قبیں ہیں۔ اگر ان او گول کو میرے مسلمان ہوجائے کا پند چل جائے تو یہ میر اسار امال دبالیں کے۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ آپ خیبر کا قلعہ فتح فرما چے ہیں اور خیبر کے مال غنیمت میں اللہ و رسول اللہ ﷺ کو اس حال میں چھوڑ کر آر ہاہوں کہ آپ ﷺ یمودیوں کے رسول کے حصے بھی تقسیم ہو چکے ہیں۔ میں تورسول کو اس حال میں چھوڑ کر آر ہاہوں کہ آپ ﷺ یمودیوں کے بادشاہ حسکی این افضاب کی بیٹی کے ساتھ شادی کر چکے تھے۔ دوسرے طرف یمودیوں کا سروار ابن ابو الحقیق بھی قبل ہو چکاہے۔!"

۔ مال کے کر حجاج کا فرار ..... خرض اس کے بعد شام کو حجاج اپنا تمام مال ودولت سمیٹ کر کے سے واپس روانہ ہو گئے۔ او حر حضرت عباس کو یہ تمین دن گزار نے دو بھر ہورہے تنے جن میں اس معاملہ کی راز واری کا وعدہ قعلہ آخر خدا خدا کر کے حجاج کے جانے کے تمین دن بعد حضرت عباس نے اپنا بھترین مُلّہ لکال کر پہنا، عطریات اور خوشبو کیں لگا کیں اور پھر ہاتھ میں چھوڑی لے کر خرامال خرامال قریش کی مجلس کے پاس سے بھی گزرتے تو قریش ان کے کتے۔

"ابوالفضل! حميں کوئی نقصان حمیں پنچ گابلکہ تمهارے لئے خیر ہی خیر ہے۔" قری<u>ش کے سمامنے حقیقت حال.</u>....حضرت عباس پینتے ہی بول اٹھے۔

"ہر گر نہیں۔ تتم ہاں ذات کی جس کے نام کی تم نے سوگند اٹھائی ہے کہ اللہ کا شکر ہے میرے لئے تو خیر بی خیر مالیا کے تو خیر ہی خیر ہی خیر میں کے تو خیر اللہ تعالیٰ نے اپنے دسول کے ہاتھوں پر خیبر فتح فرمایا ہے اور اس میں اللہ در سول اللہ مالی ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی ہیے کہ رسول اللہ مالیہ نے میودیوں کے ہودیوں کے

جلدسوتم نصغب اول

برے معیہ اردو بادیثاہ صری ابن اخطب کی بیٹی کو اپنے لئے انتخاب فرمالیا ہے۔ یمال تک کہ حجاج آنخصرت میلائے کو صری کی بیٹی کے

ساتھ عروی میں چھوڑ کر آیا تھا۔ اس نے جو پھی تم ہے ہٹلایادہ صرف تمہارے قبضے سے اپنامال نکالنے کے لئے کما تھادر نہ دہ تو خود بھی مسلمان ہو چکاہے۔!"

الها تعادر ندوہ تو حود میں صلمان ہو چھاہے۔! قریش کو چیچ و تاب اور صد مہ.... یہ سنتے ہی غم دا نسوس کی جو گھٹائیں تین دن سے مسلمانوں پر چھائی میں کی تحسیب استیم کی مدر میں دوس سال جبر الدیار غنہ ماک میں کی کہنے ہی

ہوئی تھیں وہ آب مشرکوں پر برس پڑیں۔وہ لوگ جران اور غضبناک ہو کر کہنے گئے۔ "امرے خدا کے بندو!وہ خدا کا دسمن مینی حجاج پی کر نکل ممیا۔ خدا کی قتم اگر ہمیں اس وقت یہ بات

مرے خدا ہے بلدہ اوہ خدا کا دست کی عبان کی کر مس کیا۔ خدا ک سم اگر جیل آل وقت میہ بات معلوم ہو جاتی تو اس کا حال می دوسر اہو تا۔!"

تصوم ہو جان کو اس کا حال ہی دوسر ابو تا۔! اس کے بعد جلد بی دوسر ہے لوگول نے مکیج کر صبح حالات ہتلائے جس سے حضرت عباس کی ا ا ۔ ، کی رقب کو جس کی

بات کی تعدیق ہوگئ۔ اس واقعہ کو طلامہ بیمنی نے اپنی کتاب و لاکل میں جس روایت سے پیش کیا ہے اس میں تعوز افرق ہے کہ حجاج ابن ملاط نے اس طرح آنخضرت ملک سے جانے اور مال نکالنے کے لئے خلاف واقعہ یا تیں کہنے کی

کہ جان ابن علاط ہے: می حرب استعمرت ملاقعہ ہے ہے جائے اور ماں نکامے کے سے خلاف واقعہ ہائی گئے گی اجازت کی لور کے پہنچ کر سید ھے اپنی ہیوی کے پاس پہنچ۔انہوں نے بیوی سے کما کہ میر سے متعلق کسی سے پچھے مت کہنا۔ تمہار سے پاس میر اجو مال ہے وہ اکٹھا کر کے ججھے دے دو۔ میں محمد میکانچ لوران کے ساتھیوں سے چھیزا ہو ا

یہ خبر کے میں ایک دم پھیل کی اور سب لوگ خوشی سے بغلیں بجانے گئے۔مشر کوں کو جنتی اس بات سے خوشی ہوئی مسلمانوں کو اتنائی اس سے رنجو خم ہوا۔ پھر حضرت عباس نے ان کے پاس آدمی بھیجااور جو اب میں انہوں نے کملایا کہ میر الانتظار کرو۔ پھر انہوں نے حضرت عباس کو فتح کی خوش خبری اور وہی تفصیل ہٹلائی لور کہا کہ

آ مخضرت تلک نے صفیہ بنت حی ابن اخطب کو اپنے لئے انتخاب کر کے انسی اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو آپ انہیں آزلو کر کے ان سے شادی کرلیں یادہ واپس اپنے رشتہ داروں میں چلی جائیں گر حضرت صفیہ نے یہ پند کیا کہ آپ ان کو آزاد کر کے ان سے شادی کرلیں۔ پھر تجاج نے کہا کہ میں تو یہاں صرف اپنا جمع شدہ مال داپس لینے

کیا ہوں۔ میں نے رسول اللہ میں ہے اس کی اجازت لے لی متمی کہ اپناکام نکالنے کے لئے میں ہاں موقعہ کے مناسب کچھ مجمی کمہ سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے حضرت عباس سے تین دن راز داری کا حلف لیاد حران کی ہوی دراجہ میں ماری کے متاب کے متاب کے متاب کے متاب کا متاب کا متاب کے متاب کا متاب کے متاب کا متاب کے متاب کا متاب کی متاب کی متاب کی متاب کے متاب کا متاب کے متاب کی متاب کے متاب کا متاب کی متاب کے متاب کی متاب کی متاب کی متاب کے متاب کی مت

نے مال جمع کر آیا تھا ہے اسے لے کر کھے ہے چلے گئے۔ تین دن بعد حضرت عبائل حجاج کی بیوی کے پاس پنچے اور کہنے لگے کہ تمہارے شوہر کیا کر گئے ہیں۔

"دہ تو چلے گئے گر۔اللہ آپ کو کوئی خم نہ دے آپ نے بھی دہ خبر سی ہوگ۔ آپ کے اس صدمہ پر ہمیں بھی افسوس ہے۔!"

ال پر حفرت عبال نے کملہ

"ب فنک الله تعالی نے جمعے غمول سے دور ہی رکھا ہے۔ تھر ملک کودہاں جو کھے پیش آیا ہے دہ دہی ہے جس کی میں آرزو کرتا تھا۔ اللہ نے آپ کے ہاتھوں پر خیبر فتح فرمادیا اور صغید بنت صی کو آپ نے بیوی بنالیا ہے۔ اب آگر حمیس اپنے شوہر کی ضرورت ہو تو تم اس کے پاس چلی جاؤ۔!"

مير ت مليد أردو اس پراس مورت نے کماکہ خدا کی قتم میں نے ہمیشہ آپ کوسچا سمجھاہے۔ حضرت عباس نے کملہ "خداک تشم میں می کہ کہ رہاہوں اور واقعہ ای طرح ہے۔

اس کے بعد حصرت عباس قریش کی مجلس میں آئے اور دہی سب پھے کماجو بیان ہوا۔

## خيبر ميں معجزات نبوی ﷺ

<u> آتخضرت علی کی مسحاد می ..... جس زمانے میں رسول اللہ علی خیر پنچے تھے اس وقت تھجوریں (پوری</u> <del>قرح کی نمیں</del> تھیں بلکہ )ہری تھیں چنانچہ انہیں کھانے کی دجہ سے اکثر محابہ بخار میں مبتلا ہو مکئے انہوں نے

رسول الله على كياس أكراس يريشانى وكايت ك- آب فرملا-"اس کے لئے گھڑوں میں پانی ٹھنڈ اکر لولور فجر کی دونوں اذانوں کے در میانی د قفہ میں اس پانی پر اللہ کا

نام پڑھ کراے اینے او پر ڈالو۔!"

چنانچه محابه نے اس بدایت پر عمل کیاجس سے ان کا بخار جاتار ہا۔ حضرت سلمہ ابن اکوع سے روایت

ہے کہ میں خیبر کی جنگ میں زخمی ہو کیالو کو ل میں شور مچ کیا کہ سلمہ زخمی ہو گئے ہیں چنانچہ میں رسول اللہ ﷺ كياس واضر مول آپ في زخم مي غن مرتبه چونك ادكردم كياجس سے جھے اى لحد آرام موكيا۔

نی کے جلم پر <u>در خت کی حر کت</u>....ای غزدہ میں بیدواقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ ﷺ کو قضائے حاجت کی <del>مرورت تم</del>ی اتاپ نے عبداللہ ابن مسعود سے فرملا کہ ویکھو کوئی اوٹ یعنی پردہ کی جگہ ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ چاروں طرف دیکھا تو مجھے ایک طرف ایک اکیلا ور خت نظر آیا۔ میں نے آپ کو بتلایا۔ آپ نے مجمر فرملیا

و کیموکوئی اوٹ کی چیز ہے۔ میں نے پھر دیکھا تو مجھے اس در خت سے دور ایک دوسر ادر خت نظر آیا۔ میں نے آپ کو ہتلایا۔ آپ نے فرملیا۔

۔ ''ان دونوں در ختوں ہے کہو کہ رسول اللہ ﷺ تتہیں تھم دیتے ہیں کہ دونوں ایک جگہ جمع ہو جاؤ!'' چنانچہ میں نے بھی بات در ختول کو خطاب کرتے ہوئے کہہ دی اور دونوں در خت ای گھڑی ایک جگہ لین قریب قریب ہو مجے۔ آ تخضرت علیہ نے ان دونوں کو یردہ بنالیا۔ پھر جب آپ دہاں سے ہے تودہ دونوں

در خت ای<u>ی ای</u> جکه داپس <u>حلے گئے۔</u> ایک دو سرے موقعہ ب<u>ر در ختوں کی اطاعت ..</u>...کتاب امتاع میں حضرت جابڑے روایت ہے کہ ایک

م تبہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر میں تھے۔ آخر ہم ایک کشادہ وادی میں جاکر فروکش ہوئے آنخضرت ﷺ قضائے حاجت کے لئے ایک طرف کو چلے تو میں پیچھے پیچھے پانی کا برتن لے کر جلا۔ آنحضرت علی نے ادھر ادھر نظر ڈالی مکر کوئی پروہ کی جگہ و کھائی نہ دی۔ای وقت دادی کے کنارے پر آپ کی نظر دودر خوں پر پڑی۔ آپان میں سے ایک در خت کی طرف بڑھے اور اس کی ایک شاخ بکڑ کر اس نے فرملیا۔

"الله ك علم مر بي يي يي يي أجاد" وہ در خت فور اُنی آپ کے پیچھے اس طرح رینگنے لگا جیسے ایک اصل لونٹ اپنے ہائلنے والے کے پیچھے چلاہے۔ یمال تک کہ آپ دو سرے در خت کے پاس پنچے یمال بھی آپ نے اس دو سرے در خت کی ایک شاخ

سير ت طبيه أردو

جلد سوئم نصف لول کر کراس سے فرمایا کہ اللہ کے تھم سے میرے پیچھے آجا۔وہ در خت بھی آپ کے ساتھ ساتھ اس طرح ریکھنے لگا۔ یمال تک کہ آپ اس جگہ آئے جمال دونول در ختول کے در میانی فاصلہ کا نصف تھا۔ یمال آپ دونول کے

در میان تھمر مکئے اور پھر دونوں در ختوں کو خطاب کر کے فرمایا۔

"الله كے تھم سے تم دونوں مجھا ہی اوٹ میں لے لو\_!"

چنانچه دونول در خت جمک کر آپ پر برده قلن مو گئے۔حضرت جابڑ کہتے ہیں کہ اب میں وہال تنمائی میں اپنے دل میں سوچار ہاکہ اچا عل میں نے آتخ فرت علقہ کو اپنی طرف متوجہ بلا۔ تھوڑی بی در بعد میں نے

دیکھاکہ رسول اللہ متلاف سامنے سے آرہے ہیں اور وہ دونوں در خت ایک دوسرے سے جدا ہو کر چلے اور اپنی اپنی جکہ پہنچے گئے۔ حدیث۔اس میں کوئی شبہ خبیں کہ بیہ دونوں عللحدہ علیحہ واقعے ہیں (بعنی عبداللہ این مسعود والا

واقعه على م الورجار والاداقعه على م) ـ

قریش کی ایڈ ارسانی اور مکہ کا ایک واقعہ ..... مینے کو جرت کرنے سے پہلے بھی آنحضرت ﷺ کے ساتھ بدواقعہ پیش آچکاہے کہ درخت آپ کی طرف چل کر آئے۔ چنانچہ مدیث میں آتاہے کہ ایک دن ر سول الله عظام كے كى أيك كھا أى ميس تشريف لے مكتے جو تكداس زمانے ميس آپ كى قوم نے آپ كو جھالا ما تعالور کهاتھا کہ۔ محمد ﷺ کیاتم اپنے باپ داداکو ہی گر اہ قرار دے رہے ہو۔۔اس کئے آپ بہت زیادہ ممکنین رہتے تھے۔ اد حر کفار کمہ آپ کو سخت تکلیفیں اور اؤیتیں پہنچارہے تھے اس لئے آپ نے وادی میں پہنچ کر دعا فرمائی۔

ا الله! آج تو جھے اپنی کوئی الیمی نشانی د کھاد ہے جس سے میرے دل کو اطمینان مولور اس کے بعد

میں ان لوگوں کی پر داہ نہ کر دل جو مجھے ایڈ اپنچارہے ہیں۔!"

ور خت کی آمد اور نبوت کی شماوت .....اس وادی میں بہت سے در خت مجی تھے چنانچہ آنخفرت علیہ کو

تعلم دیا گیا کہ آپان در ختول میں ہے کی بھی در خت کواینے پاس بلائے۔ایک روایت میں یول ہے کہ۔ان ور خوں کی کسی ایک شاخ کوبلائے۔ چنانچہ آنحضرت علیہ نے بلایا تووہ اپی جگہ سے اکمر کر آنحضرت علیہ کے یاس آیالوراس نے آپ کوسلام کیا۔ پھر آپ نےاسے واپس جانے کا حکم دیالور دواپی جکہ لوث کر جلا گیا۔اس پر

شخضرت ﷺ نے اللہ تعالیٰ کاشکر اوا کیالور آپ کا ول خوش ہو گیااور آپ نے جان لیا کہ آپ حق پر ہیں۔ پھر

آپ نے خود سے فیرملیا کہ اب میں اپنی قوم کے ان لو گول کی کوئی پر داہ نہیں کروں گاجو جھے ایذا کمیں پنجاتے ہیں۔

آب کی بکاریر پیم کی آمد..... قول۔ مولف کتے ہیں: ای طرح آنخضرت ﷺ کے ساتھ یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ چھروں نے آپ کی پکار پر لبیک کمااور آپ کے پاس آئے۔ چنانچہ علامہ گخر رازی کی تغییر میں ہے کہ ایک د فعہ عکرمہ ابن ابوجل آپ کے ساتھ ایک چشمہ کے کنارے پر تھے انہوں نے دوسرے کنارے پر بڑے ہوئے

ایک بڑے پھر کی طرف اٹارہ کرے آپ سے کہا۔

"اگر آپ ہے ہیں تواس پھر کواپنیاں بلائے کہ میرپانی میں تیر تا ہوا آپ کے پاس اس طرح آئے کہ

مالكل نەۋوسە\_! رمہ کے سامنے مجزہ نبوی ﷺ چنانچہ رسول اللہ علاقے نے اس کی طرف اشارہ کیاوہ چٹان اپنی جگہ

سے اکھڑی اوریانی میں تیرتی ہوئی آنخضرت ﷺ نے سامنے آکرر کی اوراس نے آپ کی نبوت کی گوائی دی۔ پھر آنخضرت الملك ني عكرمه سے فرملا

"تمهارے لئے اتناہی کائی ہوناچاہئے۔"

عکرمہ نے کہاکہ ۔ہاں آگر یہ پھراپی جگہ پرواپس مجھی چلاجائے۔ آنخضرت ﷺ نے پھراسے اشارہ کیا اور وہ واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ گراس وقت عکرمہ اس کے باوجود بھی مسلمان نہیں ہوئے بلکہ اس واقعہ کے کافی

عرصہ بعد یعنی فتح کمہ کے وقت مسلمان ہوئے تتھے۔واللہ اعلم۔ غزہ ڈنسر کی واتگی کروقت رسول اللہ ﷺ نے اعلا

غزوۃ خیبر کوروا تی کے دنت رسول اللہ علی نے اعلان کرایا تھاکہ جو مخص چھوٹے چھوٹے ہے سمارا

بچوں کا باپ ہویا کمز در ہویا سر کش اور مر کھنے جانور کاسوار ہودہ دالیں لوٹ جائے۔ نبی کی تافسانی اور اس صحالی کی معین میں سے دانچہ تجہ لوگ دالیں ہو سمئر کر ایک فھ

نی کی نافرمانی اور ایک صحابی کی موت ..... چنانچہ کچھ لوگ داپس ہو گئے گر ایک محض جو ایک سرکش اونٹ یالو نٹنی پر سوار تھاسب کے ساتھ چل پڑا۔ اچانک دہ جانور بدک گیااور اس نے اپنے سوار کوزیین پر پچھاڑدیا جس سے اس کی ران کی ہڑی ٹوٹ گئی اور وہ اس وقت مرکیا جب اس کی لاش آنخضرت ﷺ کے پاس لائی گئی تو

جس ہے اس لی ران کی ہڈی ٹوٹ کی اور وہ اسی وقت مر کیا جب اس کی لاش آ محضرت ﷺ کے پاس لائی کی آ آپ نے پوچھاکہ اے کیا ہوا تقالہ لوگوں نے آپ کوواقعہ بتلایا۔ آپ نے حضر تبلال سے فرملیا۔ "ن اور ک ترب نے بیاد کا مصرف میں منہ میں کا تابعہ محقوم سیکٹر اور کیٹر کا میں کو اس کو ساتھ کا میں میں میں اس

"بلال! كياتم في لوگول مين بيداعلان نهين كياتها كه جو مخف سر كش اور مر كھنے جانور پر سوار ہووہوا كي وث وث جائے۔۔"

ایک چورکی نماز جنازہ سے انکار .....اس غزدہ میں صحابہ میں سے ایک اور شخص کا انقال ہو گیا (جب رسول اللہ ﷺ سے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لئے عرض کیا گیا تو) آپ نے خود اس کی نماز پڑھانے سے انکار فرمادیا اور صحابہ سے فرملیا کہ اپنے سائقی کی نمازتم لوگ خود پڑھ لو۔ اس پر لوگوں کے چروں کے رنگ بدل گئے (لور سب پریشان ہونے لگے تو) آپ نے فرملی۔

"تمهارے اس ساتھی نے اللہ کی راہ میں خیانت کی ہے۔!"

چنانچہ ہم نے اس شخص کے سامان کی تلاقی لی تواس میں یبودیوں سے ہاتھ آئے ہوئے مال غنیمت میں ایک ستالی ملی جو دود رہم قیت سے زیادہ کی نہیں تقی۔ (ستالی سوراخ کرنے کے اس آلے کو کہتے ہیں جو موچوں اور پیماردل کے ہاس ہوتی ہے)

یں بیت سماں می بودودورہ ہم بیٹ سے ریادہ ہیں۔ ان سی سر سرساں مورس سرسے ہے ہیں ہے ہوئے ہیں بو موچیوں اور پرتمار دل کے ہاس ہوتی ہے) ایک شخص کے متعلق پیشینگوئی..... اس غزوہ میں بیدواقعہ ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مسلمان کے متعلق فرملاکہ بیددوز خیوں میں ہے ہے (اس وقت لوگوں کو آپ کے اس ارشاد برحم ہے ہوئی میر ) جب اس کے

متعلق فرملاکہ یہ دوز خیوں میں سے ہے (اس وقت لوگوں کو آپ کے اس ارشاد پر جیرت ہوئی پھر) جب اس کے بعد جنگ شروع ہوئی تو یہ مخض بڑی ہماوری لور سر فروشی کے ساتھ لڑا۔ اس پر پچھ صحابہ کے دلوں میں شکوک و شہات پیدا ہوئے کہ اس قدر سر فروش کے باوجو ویہ مختص دوز فی کیسے ہو سکتا ہے۔ مگر جب گھسان کی جنگ میں یہ مختص بہت زیادہ ذخی ہو گیا اورز خمول کی تکلیف تا قائل بر داشت ہوگئی تو اس نے اپنے ترکش ہے ایک تیم نکالا لیے آپ کو ہلاک کر لیا۔ جب آنخضرت سے کے کواس کی اطلاع ہوئی (کہ اس مختص نے خود کشی کرلی ہے) تو آپ نبلال سے فرمایا۔

مير ت طبيه أردو

جكدسوتم نصف لول

"بلال-اٹھواورلوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوگا۔ لوریہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کی حمایت بھی ایک فاجر مخفس ہے بھی کرادیتا ہے۔ابیا مخف جو ظاہری طور پر جنیق ل کے جیسا

عمل كرتاب\_!"حديث

، ایک روایت میں حدیث کے الفاظ بول بیں کی۔ بھی ابیا ہوتا ہے کہ آدمی جنتوں کے سے کام کرتا ے اور لوگ بھی میں سیھتے ہیں مگر دوروز فی ہوتا ہے۔ لور مجھی آدی دوز خیول کے سے کام کر تاہے اور لوگ بھی

اس کودوزخی سجھتے ہیں مگروہ جنتی ہو تاہے۔

ای قتم کاواقعہ غرزہ احد کے بیان میں بھی گزر چکاہے۔للذااگر یہال بیہ واقعہ رلوی کی غلط فنمی نہیں ہے

تواس کوایک سے ذائد بار مانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ا یک بہوریہ کاخو فناک منصوبہ ..... اقول - مؤلف کتے ہیں :علامہ حافظ دمیاطی کی سربت میں ہے کہ جب خير ولم بهو كيالور لوگ مطمئن موسك توزين بنت حرث كوجو مر حب كى جيتجي لور سلام ابن مرحم يهودي كى ہوی تھی۔ محابہ نے دیکھاکہ دہ لوگول سے یو چھتی پھررہی تھی کہ کون سی بکری یعنی بکری کے گوشت کا کون سا حصہ رسول اللہ ﷺ کو سب سے زیادہ پسند ہے لو گول نے کہاد ست یعنی بازی کا۔ ایک قول ہے کہ دست کا گوشت

آنخضرت الله كواس لئے پند تفاكه بكرى كاوبى حصه جلدى كلنے والا ہوتا ہے اور دبى گندے حصہ سے سب سے زیاده دور ہو تا<u>ہے</u>

غرض زینب نے اپنی بکری لے کراہے ذبح کیااور بھونا پھراس نے دہ تیز زہرا ٹھلیا جے کھانے والاای گھڑی مرجاتا ہے۔اس نے دہ زہر بکری کے گوشت میں ملایا اور دست کے جصے میں لیعنی بازدؤں اور شانہ کے محوشت میں بیرز ہر خوب اچھی طرح ملادیا۔

ز ہر آلود گوشت کاھدیہ .....شام کو جبکہ سورج غروب ہو چکا تعالور آنخضرت ﷺ لوگوں کو مغرب کی نماز <u>پڑھا کرواپس اپی قیام گاہ پر تشریف لائے تو آپ نے اس عورت کواپنے خیمہ میں بیٹھے ہوئے پایا۔ آپ نے اس</u> ے آنے کاسب بوجھاتواس نے کملہ

ا ابوالقاسم إمن آپ كے لئے أيك هديد لائي مول-!"

نی کواطلاع اور دست تشی !..... آنخفرت ﷺ کے حکم پراس عورت کاهدیہ لے کر آپ کے سامنے رکھ دیا گیاد ہال کچھ محابہ بھی موجود تھے جن میں حضرت بشر ابن براء ابن معرور بھی تھے۔ آنخضرت عظافہ نے محابہ ے فرملیا کہ قریب آجاؤاں کے بعد آپ نےاس میں ہے دست کا گوشت اٹھلیاوراس میں ہے تھوڑا رہا گڑ الیا۔ ٱنخضرت ﷺ نَه المجنَّاده مُكِرُا چَکھاہی تھامگر حضرت بشر ابن براء نے جولقمہ منہ میں رکھاتھااس کوانہوں نے نگل بھی لیا۔ دوسر ے لوگول نے بھی کھایا۔ محراجاتک آنخضرت ﷺ نے فرملیا۔

"اپنهاتھ رِوک لو کیو نکہ بیدوست میابازد کا گوشت مجھے ہتلار ہاہے کہ بیرز ہر آلود ہے۔!"

زہر خورانی ہے بشر کی و فات .....حضرت بشر این براءنے عرض کیا۔ مسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو بیہ عزت و سر بلندی عطا فرمائی۔جو لقمہ میں نے کھالیاہے اس میں مجھے بھی کچھ محسوس ہواتھا مگر میں نے صرف اس لئے اس کو نہیں اگلا کہ آپ کا کھانا مکدراور خراب ہوگا۔ پھر

جب آپ نے دہ ککر ااگل دیاجو آپ کے منہ میں تھا تو مجھے اپنے سے زیادہ آپ کا خیال ہو الور جھے یہ مسرت ہوئی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلد سوئم نصف لول

كه آپاس كوند نكلنے يائے۔!"

اس کے بعد حضرت بشرا مجی اپن جگہ سے اٹھنے مجی نہ یائے تھے کہ ان کارنگ طیلسان یعنی سزر جادر کی طرف نیلا پڑمیا۔ یعن مرااور سابی ماکل سبز ہومیا۔ نیز بھروہ ایک سال تک اے شدیدید اور تکلیف میں رہے

کہ خودے کروٹ بھی نہیں لے سکتے تھے۔ آخراس کے بعدوہ فوت ہو گئے۔ بعض حفرات نے کہاہے کہ بشر اپنی

مکہ سے اٹھنے نہائے تھے کہ <sup>حتم</sup> ہوگئے۔ یمال بظاہر اپن جکہ سے مراد کھانے کی جکہ ہے شاید اس وجہ سے جمال بچینے لگوانے کاذکر ہے وہاں بشر

کاکوئی تذکرہ نہیں ہے (کہ وہ فور ابن ختم ہو گئے تھے) بھروہ کھانا ایک کتے کے سامنے ڈالا کیا جے، کھاکر وہ فور ابن

مر ممیا۔ بہر حال اس سے معلوم ہو تاہے کہ حضرت بشر کے سوالور کسی نے اس وفت تک وہ کھانا نہیں کھایا تھا۔

اب مذشتہ روایت میں جویہ جملہ ہے کہ۔ دوسرے لوگوں نے بھی کھایا۔ اس کا مطلب میہ ہوگا کہ دوسرے لوگوں نے بھی کھانے کاارادہ کیالور کھانے پرہاتھ بڑھایا۔ اس بات کی تائید آنخضرت ﷺ کے اس جملے

ے ہوتی ہے کہ۔این ہاتھ روک لو۔ آ مے ای سلسلے کی ایک روایت کتاب امتاع کے حوالے سے آئے گی اس

ے مجیای بات کی تائید ہوتی ہے۔ اصل لیخیٰ کتاب عیون الاثر میں بیہ واقعہ اس طرح ہے کہ زینب نے بیہ کھانا حضرت صفیہ کو لا کر بدیہ کیااس کے بعد آنخضرت میں حضرت صغیہ کے پاس آئے تو آپ کے ساتھ حضرت بشیر ابن براء ابن موور بھی تھے حضرت صغیبہ نے بحری کاوہ گوشت دونول کے سامنے لاکر پیش کیا۔ آنخضرت ﷺ نے شانے کا۔ اور ایک

روایت کے مطابق اور دست کے موشت کا لیک مکار الیااور اس میں سے تھوڑا حصہ توڑ کر اس اسے چبلیا مکر نور آی بغیرچائے اے انگل دیا۔ اس وقت حضرت بشرنے بھی اس کوشت میں سے ایک ٹکڑالے کر منہ میں رکھااور اسے

چباکر نگل محصّہ مگر اس کے بعد ہی آنحضرت ملک نے اس کوشت کو کھانے سے بالکل منع فرمادیا۔ ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ اس بکری کا شانہ مجھے خبر دے رہاہے کہ اس میں موت ہے۔اس پر حضر ت بشر نے دہی جواب دیاجو گذشته سطرول میں ذکر جول پھر حفزت بشرایی جگہ سے اٹھنے بھی نہائے تھے کہ وہ اس قابل نہ رہے کہ خود

ز ہر آلود گوشت کی نبی سے کلام .....ای داقعہ کی طرف لهام سبکی نے اپنے تصیدہ تائبیہ کے ان شعروں میں اشارہ کیاہے۔ ہے۔ واحث عصو الشّاقِ مَوْضِع مِلْتَصِيْحَةِ الْعَاءَ بِهُ اللّهِ مَوْضِع لِلنّصِيْحَةِ ترجمہ: بَكري كے ايك عضو كو بكرى كے مرتے كے بعد زعمہ كرديا كمياجس كے بتيجہ بين اس نے اپني

صاف گویائی سے نفیحت کی۔ ی سے یعت ن ۔ وَفَالَ دَسُولَ اللهِ لانك الكي فزين سامتني الهو ان وسمت ترجمہ: آخِمنور مَاللَّهُ نِه مِير القمد نہيں ہنے گازينب نے ذلت كوحاصل كيالور زہر ملاويا۔

جمادات کے کلام کی نوعیت ..... پہلے شعر ہاس قول کی تائید ہوتی ہے جس کے مطابق جدادات تعنی مٹی پھروغیرہ (جس میں موشت مجمی شامل ہے) اس وقت کلام کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ پہلے ان میں مکمل زندگی

www.Kitab ۱۸۲

پیدا فرماد یتاہے۔ مگر علامہ اشعر کا کا ند ہب ہیہ کہ جمادات دغیرہ میں حق تعالیٰ حروف اور آواز پیدا فرمادیتا ہے جوان میں سے نکلتی ہے اس کے لئے زندگی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

غرض اس کے بعدر سول اللہ علیہ نے گردن کے قریب پیٹے کے بالائی حصہ پر بچھنے لکوائے یہ بچھنے بنی بیاضہ کے غلام ابوطیبہ نے لگائے۔ ایک قول ہے کہ ابوہند نے لگائے تھے۔ یہ جمی بنی بیاضہ کے

میں بیات سے ماہ ہو بیتہ سے قامت ایک وق ہے تہ ابوہ مدے تاہے ہے۔ یہ ان بی بیاصہ سے فام شے۔ فلام شے۔ <u>زہر کے علاج کے لئے محینے .....</u> پھر آپ نے ان تین محابہ کو بھی محینے لگوانے کا حکم دیا جنہوں نے اس

ن ہر کیلے کھانے میں ہاتھ ڈالا تھااور جیسا کہ کتاب امتاع میں ہے کہ اس میں سے پچھ کھا نہیں سکے تھے۔ آپ نے ان لوگوں کو بھی سر کے در میانی جھے میں مچھنے لگوانے کا حکم دیا۔

اب يمال بير سوال پيدا ہو تا ہے كہ جب ان محابہ نے اس كھانے ميں ہے كچے كھايا ہى جبيں تھا تو پھر ان كو سے بينے كھايا ہى جبيں تھا تو پھر ان كو سے بينے لكوانے كا حكم دينے كے كوئى معنے جبيں رہتے۔ ادھر كتاب سخر السعادت ميں يوں ہے كہ۔ آئخسرت اللہ است پر اپنے دونوں مونڈ ھوں كے در ميان تين جگہ سے لكوائے اور جس جس نے كھايا تھا۔ يعنى كھانے كا

ارادہ کیا تھااہے بھی چھٹوں کا تھم دیا۔اباس کے جواب میں نمی کہاجاسکتا ہے کہ بعض او قات زہر ملی چز کو صرف اتھ لگادینے ہے بھی نہر کااٹر باتی جسم میں پہنچ جاتا ہے۔ تجھنے لگوانے کے دیگر واقعات .....رسول اللہ تھا نے فرمانے کے سرمیں تھنے لگوانا ہی ایسر میں دیمار

کھنے لکوانے کے دیگر واقعات .....رسول اللہ علقہ نے فرمایا ہے کہ سریس کھنے لکوانا ہی ایسے میں مدوگار ہے جس کا جھے جرکیل نے اس وقت تھم دیا تھا جب میں نے اس یمودی عورت کا کھانا کھایا تھا۔ اس کے علاوہ دوسرے مو تعول پر بھی آنخضرت علقہ نے اپ جسم مبارک کے مثلف حصوں میں تجھنے لکوائے ہیں۔ چنانچہ صدیث میں آتا ہے کہ دو مرتبہ رسول اللہ علقہ نے دونوں موٹر موں کے در میان گردن کی دونوں رگوں میں تجھنے لکوائے جس کومقدہ کما جاتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ سے علاوہ سر کے در میان حصہ میں بھی تجھنے لکوائے جس کومقدہ کما جاتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ برسح یعنی جادد کیا گیا تھا۔

<u>سحر اور کچھنے کاعلاج ..... چنانچہ کتاب سنر السعادت میں ہے کہ جب آپ پرایک یمودی نے سحر کیالور اس کا</u> مرض آپ کی ذات اقد س تک پہنچ کیا تو آنخضرت پیکٹھنے نے اپنے مبارک سر کے در میانی حصہ میں پچھنے لگائے حانے کا حکم دیا۔

جانے کا حکم دیا۔ باسحرے پیدا ہونے والی ہر بیاری میں مجھنے لگوانا اور انتائی حکمت اور حد درجہ بمترین علاج ہے البت

جس مخض کودین سے کوئی دلچیں اور مذہب کاذوق نہ ہواس کی عقل میں علاج کا پیر طریقیہ آنا مشکل ہے۔ یمال تک کتاب سفر السعادت کا حوالہ ہے۔

پچھنوں کے فائدے .....اس کے بعد آپ کے پاس اقرع ابن حابس آیاجو قدمعورہ ایسیٰ سر کے پچھلے لور ابھرے ہوئے حصہ میں مچھنے لگایاکر تا تعله اس نے آنخضرت پیلٹے ہے کہا

"اے ابن ابو کبشتہ! آپ نے سر کے چھلے حصہ میں سیجنے کو ل الکوائے ہیں۔" آپ نے فرمایا۔

"اے ابن حابس اسر کے اس جھے میں مجھنے لگوانے سے در دسر ، داڑ ھوں کے درد ، نیند کی بیاری لور جنون تک کو فائدہ ہو تاہے۔!" حدیث میں ہے کہ سرمیں مجھنے مگوانے سے سات بیار یول کو شفاہوتی ہے۔ جنون کو ،سرور و کو جذام

ین جم کنے کو، کوڑھ کو، نیند یعنی کا بلی کو، داڑھ کے در د کولور آنکھوں کے آھے اندھیر احجماجانے کی کیفیت کو۔

<u>کن د نول میں مجھنے لکوانے چا ہمیں .....ایک حدیث میں آتا ہے جمعہ ، ہفتہ اور اتوار کے دن مجھنے لکوائے</u> ے گریز کرو بینی بچو۔ مگر بعض روانیوں میں اس کے بالکل خلاف یوں ہے کہ اتوار کے ون میں شفاء ہے۔ لاند ا

اب ان دونول روایتول کے در میان موافقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔

ا یک حدیث میں منگل کے دن مجھنے لکوانے سے بڑی تختی کے ساتھ روکا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ اس دن ایک گری الی آتی ہے جس میں خون سیں ساچاہے۔

ایک روایت جس کے بعض راوی واعی مدیث ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے تین مرجبہ گرون

کے پچھلے حصہ کے گڑھے، مونڈ حول دگرون کی دونوں رکوں اور سر کے در میانی حصہ میں سچھنے لکوائے ہیں ان

میں سے ایک حصہ کو داقعہ ، د دسرے کو معینہ اور تیسرے کومنفذہ کانام دیا گیا ہے۔ چھنوں کی فضیلت .....ای طرح میچنے لگوانے کی نضیلت میں آنخضرت عظفے کاار ٹراد ہے۔ تم جو دواعلاج کرتے ہوان میں بمترین دوا مچھنے لگوانا ہے۔ شب معراج میں جب بھی میں فرشنوں کے کسی گروہ کے پاس سے

مزراتوانہوں نے مجھ سے کہلہ

"اب محر الني امت كو تجيئ لكوان كا حكم ديجر!"

کن ملکول اور کن تاریخول میں مجھنے مفید ہیں ..... کتاب حدی میں ہے کہ گرم ملکول میں ضد کھلوائے مائیں کے مقابلہ میں مجھنے لکوائے جائیں کے مقابلہ میں مجھنے لکوائے جائیں ایعنی جائیں کے مقابلہ میں مجھنے لکوائے جائیں (یعنی جائد کے مینے کے بندرہ تاریخ کے بعد لکوائے جائیں) کو تکہ ان تاریخ ل میں بی خون میں ہیجان اور جوش

ہوں ہے۔ حضرت ابوہریرہ سے مرفوعاً حدیث ہے کہ جس شخص نے جاند کی ستو، ابنیں اور اکیس تاریخ میں مچھینے لگوائے اس کوہر مرض سے شفا ہوگی۔ مگر نمار منہ لینی خالی پیٹ مچھنے لگوانا دواہے اور بھرے پہیٹ لگوانا بیاری کو وغوت دیناہے۔

<u>بدھ کا دن اور محصنے .....</u> بدھ اور ہفتہ اور ایک قول کے مطابق جمعہ کے دن مجھنے لگوانا تمروہ اور ما پندیدہ ہے حدیث میں ہے کہ جس مخف نے برھ یا ہفتہ کے دن تچھنے لگوائے اور پھر اے برص یعنی کوڑھ کی

یاری ہو گئی تواہے جاہئے کہ خوداین ذات کو بی ملامت کرے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ مان نے بدھ کے دن مجھنے لگوانے سے بچنے کا تھم فرملاہے کہ کونکہ یہ وہ دن ہے جس میں حضرت ابوب معیبت میں گر فار ہوئے تھے۔ نیز جذام اور کوڑھ کی بہاری ہمیشہ

بدھ کے دن اور بدھ کی رات میں ہی ظاہر ہوتی ہے۔ زہر کے متعلق زینب سے بوچھ میچھے.....غرض زہر خورانی کے اس واقعہ کے بعدر سول اللہ عظافہ نے اس <u>یمودی مورت کو بلولیالور پو چھاکہ کیا تونے بکری کے اس کوشت میں زہر ملایا تھا۔ اس نے پو چھا آپ کو کس نے</u>

" مجھے ای نکڑے نے ہٹلایاجو میرے ہاتھ میں تعلہ جودست کا گوشت تھا۔ "

جلدسوتم نصفساول

اس نے اقرار کیا کہ ہال میں نے مایا تھا۔ آپ نے بوچھا۔ تونے ایما کیوں کیا۔ زینب نے کہا۔

" آپ نے جو کچھ میری قوم کے ساتھ کیادہ آپ کو معلوم ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کیے۔ اپ

نے میرے باب، میرے چھالور میرے شوہر کو قتل کیااور میری قوم کو بتاہ کیا۔ اس لئے میں نے سوچاکہ اگر آپ

صرف ایک بادشاہ بیں تواس زہر خورانی کے ذریعہ ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی۔اور آگر آپ نبی ہوں کے ق تب كواس ذهر كي يملي عي خربو جائے كي \_!"

ز بینب کو معافی .... غرض رسول الله علی ناس عورت کومعاف فرمادیا ( کیونکه آب ای دات کے نقصان

كابدله نميں لياكرتے تھے۔ بال مسلمانول كو جس سے نقصان پنچاياكى كوكوتى قل كرديتا تو آپاس كابدله اور تصاص لیاکرتے تھے۔ اقعہ چونکہ آنخضرت ملے کا ذات سے متعلق تعالی لئے آپ نے معاف فرمادیا۔

اب جمال تکٹے چمرت بشرط کاوفات کا تعلق ہے تووہ فور آئی ختم نہیں ہوئے تھے بلکہ اس زہر کے بتیجہ

میں بعد میں ان کا اغ<mark>راب کے س</mark>ک مکہ انہوں نے بھی تھوڑ اسابی گوشت کھایا ۔ اس لئے جب ان کا انقال ہو گیا **آ** اس عورت كوان كي المنظمة المربدله من قل كرديا كياتها)

ای دافعہ کی طرف قصیدہ ہمزیہ کے شاعرِ نے اپنے ان شعروں میں اشارہ کیا ہے۔

اللِّواَعَ مَافِيْه اخفا رُهُ

مطلب ..... پھر اس میودی عورت نے فور آئی بحری کی اس کوشت میں ہلاک کر دینے والا زہر ملا دیالور بسا

لوقت ایسے بد بخت لوگ شر افت جن میں داخلاق نہیں ہو تا ہڑی بڑی خو فناک نور ذکیل حرکتوں میں جتلا ہو جاتے ہیں۔ مگر دست کے اس کوشت نے رسول اللہ ملط کو یہ بتلادیا کہ اس میں زہر ہلاہل ملا ہوا ہے۔ کوشت کی ہے

مویائی ایک ایس فاموش زبان مفی جو حاضرین سے تو پوشید ور می مر آنخضرت عظفی پر ظاہر ہو گئد چونکه رسول الله على على علم ومرقت اور عفود در كزركا ماقة وانتنادرجه كانتماس لئ آب في اس عورت كو معاف فرماد بالوراس

ز ہرے آپ کے جم مبارک میں جو جراحت وزخم پیدا ہوا آپ نے اس کابدلہ میں لیا۔ واضح رہے کہ زہر انسان کے باطن یعنی جسم کے اندرونی حصہ کوای طرح زخم پنچاتا ہے جیسے او ہے کا ہتھیار جسم کے ظاہر یعنی بیرونی صے کوز خی کر تاہے

بشركى و فات اور زينب سے قصاص .....غرض بعر جب حضرت بشرابن براءابن معرور كانقال موكيا تو ان کے تصام اور بدلے میں انخضرت علی کے تھم سے اس مورت کو قل کردیا میا۔ ایک قول ہے کہ اس کو

مچانی دے دی می متی جیسا کہ اہم ابوداؤد نے لکھا ہے۔علامہ سیلی کے کلام میں ہے کہ ابوداؤد نے لکھا ہے کہ آپ نے اس عورت کو قتل کرادیا تھا۔ اور کتاب شرف مصطفے میں ہے کہ اس عورت کو قتل کر کے بھالی پر انگادیا میا ( یعن قل کرنے کے بعد لو کول کی عبرت کے لئے بھائی میں اٹکایا میا) سال تک ملامہ سیلی کا حوالہ ہے۔ جلدسوتم نصفساول

کیا زینب کو تعلٰ کیا گیا .....ای قول ہے کہ آنخضرت تافیے نے اِس عورت کو بغیر سزا کے چموڑ دیا تھا کیونکہ وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ تو کو میاس کو معاف کرنالور اس سے بازیر س نہ کرناحضرت بشر ابن براء کی و فات سے پہلے پہلے تھا۔ مگر جب معزت بشر کا انقال ہو کیا تو آنخضرت ﷺ نے اس عورت کو معزت بشر کے وار ثول کے سروکر دیاجنول نے اسے مل کر دیا۔

كتاب امتاع ميں يوں ہے كه اس عورت كے قتل كے سلسلے ميں روايات مختلف بير و محيح مسلم ميں يہ

ہے کہ اس کو قبل نہیں کیا گیا۔ جبکہ ابن اسحاق کی روایت بیہ ہے کہ تمام محد ثمین کا اس بات پر انقاق ہے کہ آ تخضرت على خاس كو قتل كراديا تعاله بيريات واضح موچكى ہے له ان رواغوں ميں كوئى اختلاف نہيں ہے

(كونك يقين طور براس كومعاف بمي كيا كميالور قل بمي كيا كيا)

مر مارے شافعی فقیاء کاجومسلک ہاس کے مطابق اس عورت کے قل کومانے میں و شواری پیش آئے گی۔وہ کتے ہیں کہ جس مخص نے کسی الی زہر آلود چیز سے دوسر سے کی مہمانی کی جو اکثر و بیشتر آدمی کو فختم کر دیتی ہے بوراس زہر کے آثار بھی نمایاں ہوتے ہوں بور پھر دہ کھانے والا مرجائے تو سے <del>قل</del> عمد یعنی وانستہ قل

نہیں کملائے گا ہلکہ شبہ عمر یعنی دانستہ جیسا قمل کملائے گاجس کا قصاص نہیں ہے۔ زينب كااسلام ..... بعض علاء نے لكما ب كه جب رسول الله على فياس عورت سے بات چيت كى تواس

"اب جمھ پریہ بات المچھی طرح روشن ہو گئی ہے کہ آپ سے ہیں۔ للذایس آپ کولور تمام حاضرین کو مواہ بیاتی ہوں کہ میں نے آپ کا دین قبول کیالوریہ کہ اللہ تعالی کے سواکوئی ذات عبادت کے لائق ملیں اور محر المنال كريند الدر مول ين-!"

چنانچہ جیبےوہ مسلمان ہو گئ تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ یمی بات جامع معمر میں زہری سے نقل کی گئ ہے کہ وہ مسلمان ہو میں تھی۔اور معمر کہتے ہیں کہ اس لئے علامہ زہری نے کہاہے کہ وہ مسلمان ہو می تھی مگر لوگ كيتے بيں كه دو مل كي منى تقى اور مسلمان نسيں ہوئى تقى۔

غرض اس کے بعدر سول اللہ ﷺ نے اس کوشت کو جلوا کر ضائع کر ادیا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ۔جب آنخضرت اللہ نے اس مبودی عورت سے بع جما ہم کرلی تواس

ك بعد آنخفرت على ني مركوشت كي طرف اته بزهليالور محاب سي مجى فراياكه الله ك ام ك ساته كماة چنانچہ سب نے کھایالور بھماللہ کر کے کھایالیکن کسی ایک مخص کو بھی کوئی نقصان میں پنچا۔ مکر علامہ این کیر نے کما ہے کہ اس روایت میں زبر دست نکارت اور غرابت ہے ( تعنی بہت زیادہ منکر اور غریب مدیث ے) يمال تك ابن كثير كاحواله ب-

مرض وفات میں اس زہر کا اڑ ..... کماجاتا ہے کہ (اس واقعہ کے کئی سال بعد) جب رسول اللہ 🏂 مرض موت میں تھے آپ کے ہاں صرت بشر ابن براء کی بمن آئیں۔ آپ نے ان سے فرملا۔ تن في مراد على كم ساته نجير مين جوز براكود لواله كمايا تقاس كي وجه ساس وقت ميرى

ركين كثارى بين\_!" حدیث میں رکوں کے لئے اسر کا لفظ استعمال ہواہے جو اس رگ کو کہتے ہیں جو دل سے متعلق ہوتی ہے۔

نے گردن میں پہن لیااور پھر خدا کی قتم وہ پار ہروقت میرے ساتھ لینی گردن میں آویزال رہتاہے میں ایک لمحہ

کے لئے بھی اس کواپنے سے جدا نہیں کرتی۔ یمال تک کہ ان صحابیہ نے ومیت کردی تھی کہ اس ہار کومیرے

ساتھ ہی دفن کیاجائے۔

سيرت طبيه أردو

ایک صحابید کاواقعه .....سیرت ابن مشام میں ای روایت میں یہ اضافہ ہے کہ یی محابید کہتی ہیں کہ جب میں

ر سول الله علي كياس ما ضربه وكي تويس بهت كم عمر بكي تقى للذا آپ نے مجھے اپنی او نثنی پر اپنے بیچیے بھالیاجب صحبوئی اور آپنے او نٹنی کو بٹھایا تو میں بھی اس پرسے اتری مگر اس وقت میری نظر پڑی کہ میں جس جگہ بیٹھی تھی دہاں خون لگا ہوا ہے۔ یہ میر اسب سے پہلا حیض تفالہ مجھے اس وقت سخت شرم آر ہی تھی للذا میں اپی جگہ پر

پھر بیٹھ گئے۔رسول اللہ نے میر احال دیکھا کہ میں دوبارہ او نٹنی پر بیٹھ گئے۔ آپ نے پوچھا کیا ہول کیا تنہیں حیض کا خون المياب- يس نے عرض كيابال- آپ نے فرمايا-" تو خاطر جمع رکھو (یعنی گھبراؤ مت)ایک برتن میں پانی لے کراس میں نمک ملالولوراس پانی ہے شند ف کا پچیلا حصه د حود الولور پھر اپنے گروہ میں پہنچ جاؤ۔!"

نی محابیہ کمتی ہیں کہ اس کے بعد میں جب بھی حیض سے پاک ہوتی تو ہمیشہ حسل کے پانی میں نمک ملایا کرتی متی۔جب آن کا آخروقت آیا توانمول نے وصیت کی کہ ان کو جس پانی سے عسل دیا جائے اس میں بھی نمک منر در ملادیاجائے۔

<u>اراضی خیبر پریمود کی کاشتکاری.....(جب آنخفرت میکانی خیبر کامال ننیمت تقسیم فرما یکے تو خیبر کی </u> ز مینول اور باغات اور کمیتیول کی بات نگلی) یمودیوں نے آپ سے عرض کیا۔

"ان زمینول کے متعلق ہم لوگ آپ سے زیادہ جانتے ہیں کہ کمال مجوریں اچھی پیدا ہوتی ہیں اور محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس مال غنیمت میں سے آپ نے تھوڑا تھوڑا حصہ عور توں کو بھی دیا۔ان عور توں کی تعداد ہیں تھی لور ان مِن ٱنخضرت ﷺ كى مجوبى حضرت صفيه ،أمّ سليم لوراُمّ عطيه انصارى بمي شامل تفيس جنهيس تعورُ اتعورُ امال

لوگول میں صرف حضرت جابر کو حصہ دیا گیا۔ غنيمت ديا كميا)

غنيمت ميں عور تول كو حصه .... ايك محابيه ساردايت كه ميں كھ عور تول كولے كررسول الله عليہ کے پاس حاضر ہوئی اور بولی کہ یار سول اللہ ہم عور تیں آپ کے ساتھ غزوہ میں جانا چاہتی ہیں کہ جمال تک ممکن ہو مسلمانوں کی مدد کریں۔ آپ نے فرملیاللہ تعالی برکت عطافرمائے۔وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ ہم آنخضرت ﷺ کے ساتھ غزوہ میں روانہ ہوئے جب خیبر لتے ہو کیا تو آنخضرت ﷺ نے مال غنیمت میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ ہمیں بھی عنایت فرملا۔ وی محاب کمتی ہیں کہ مجھے آنخضرت علقے نے مال ننیمت میں سے ایک ہار دیا جے میں

نام علقمہ تھا۔اس مال میں سے آپ نے ان لو گول کو کوئی حصہ نہیں دیاجو غزدہ مدیبیہ میں شریک نہیں تھے ایسے

نبیم فرمایا۔ پیدل مجاہدین کو آپ نے ایک ایک حصہ دیالور سواروں کو تین تین حصے دیئے۔اس سے پہلے آپ نے مال ننیمت کے پانچ ھے کر لئے تھے (اور ایک حصہ۔اینے لئے علیحدہ کر دیا تھا) آپ نے جن لوگول کومال غنیمت تقتیم فرمایان میں ابوسیعہ ابن مطلب ابن عبد مناف بھی تھے ان کا

جِلد سوئم نصف لول تی<u>بر کے غنیمت کی</u> تقتیم ..... غرض خیبر کی جنگ کے بعد آنخضرت میکا نے اس غزوہ کا مال غنیمت جلدسوتم تصف يول

سير ت طبيه أردو

كمال كهيتال الحجي مول كي\_!"

مقصدیہ تفاکہ آپ بیز مینیں دوسرول کودینے کے بجائے جمیں بی کاشت پردے ویجے یعنی جولوگ

سلے دہاں کاشت کرتے رہے تھے وہ اب بھی کریں مے فرق یہ ہوگا کہ پہلے وہ مالک تھے اب مالک نہیں ہوں مے

بلکہ ملازم کی حیثیت سے کام کریں مے ) انخضرت ملے نے فرمایاس شرط پردی جاسکتی ہے کہ جب بھی ہم تہیں نکالناچاہیں کے نکال دیں گے۔اس کے بعد آپ نے دہ زمینیں خیبر کے یمودیوں کو بی کاشت پر دے دیں (تاکہ

مناسب طریقه بران سے پیداوار حاصل کی جاسکے)

ممریہ بات ہمارے شافعی فقهاء کے قول کے خلاف ہے کیونکہ ان کے نزدیک بیہ بات جائز نہیں کیونکہ

جن لوگول سے جزیہ کامعامدہ ہو (اور جن کو جزیہ لینی حفاظتی میکس لے کر اسلامی حکومت میں رہنے کی اجازت

دی منی ہو)ان کوامام یامام کانائب معنی اسلامی امیر یااس کانائب یول کے کہ جب تک ہم چاہیں مے حمہیں بر قرار

ر تھیں گے (کیونکہ جزیہ دینے ادر امان حاصل کرنے کے بعدیہ ذمی کاحق ہے کہ وہ جب تک چاہے وہال رہے اور اس معاہدہ کا فائدہ اٹھائے)اس کے برخلاف امام یوں کہ سکتاہے کہ جب تک تم چاہویں جہیں بر قرارر کھوں گا ( کیونکہ اختیار ان بی کا ہے امام کا نہیں ) کیونکہ معاہدہ کا تقاضہ بھی ہی ہے کہ ذی جب تک چاہے اس سے فائدہ

الخائ \_ الغالى الشكال كى بناء پر شوافع اس مسئلے ميں آ مے يہ كہتے ہيں كہ ہمارے لئے تو نہيں مكرر سول الله عليہ کے لئے یہ بات کمنا جائز تھی کہ جب تک اللہ کی مشت ہے لینی جب تک اللہ تعالی جاہے گااس وقت تک میں تهمیں بر قرار رکھوں گا کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی مشیت کو جان سکتے ہیں ہم نہیں جان سکتے۔ یہاں ایک ظاہر سی

بات ہے کہ نصف پیداوار پران سے معاملہ ہوا ہوگا مرجھے اسی کوئی روایت نہیں ملی جس سے بیات متعین ہوتی

<u>یمود پر آنخضرت علی کے گماشتہ ....اس کے بعد نگان دصول کرنے کے لئے رسول اللہ ممالتے ہر قصل</u> پر حضر ت عبداللہ ابن رواحہ کو خیبر والول لیعنی یمود بول کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ ایک قول ہے کہ حفرت عبداللہ ابن رواحہ نے صرف ایک سال ہی بمودیوں ہے وصولیابی کی ہے

کیونکہ اس کے بعد ان کاوصال ہو ممیا تھا۔ تمریہ بعض دوسرے علائے کے اس قول کے خلاف ہے کہ حضرت عابلتہ ابن رواحہ ہر سال خیبر والول کے پاس بینج کر فصل کا اندازہ بعنی پھل یا بمار کا اندازہ کیا کرتے تھے اور پھر اس

میں سے حصہ وصول کرتے <u>تھے</u>۔ آ تخضرت علي كور شوت ديينے كى كوشش ..... ايك دفعه يبوديوں نے رسول الله تا اللہ عبد الله

ابن رواحه کی شکایت کی که وه پیداوار کا اندازه کرنے میں بہت سختی کرتے ہیں۔ ساتھ ہی مبودیوں نے آنخضرت ﷺ کورشوت دینی چاہی (کہ آپ میووے علیٰجدہ مال لے کر عبداللہ ابن رواحہ کو سخت گیری ہے

ر دک دیں) آنخضرت ﷺ نے اس پر یمودیوں سے فرمایا۔ "خدا کے وشمنو اتم مجھے گندگی کھلانا چاہتے ہو۔ خدا کی قتم میں نے تمہارے پاس وہ مخض بھیجا ہے جو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے جبکہ تم لوگ میرے نزدیک بندر دل لور خزیر دِل سے بھی بدتر ہو۔ مگر

> اس پر بہودیوں نے کما محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تم سے میری نفرت اور اس سے میری محبت مجمی جھے انعیاف کو چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔!"

"اى انصاف كى دجه سے زمين و أسان الى جكه ير قائم بير.!"

اس کے بعد ان کی پیدلوار کا ندازہ کرنے اور ان سے حصہ وصول کرنے کے لئے حضرت جبار ابن صور

خیبر جانے مگے متھے۔ یمی جبار مدینے والول کی پیداوار کے جانج کنندہ متھے (لیعنی حضرت عبد الله ابن رواحه اس

روایت کے مطابق ان کے یاس کئی سال محے اور پھر انقال کے بعد جہار جانے لگے تھے) مها قات، مز ارعت اور مخابره ..... اقول مؤلف کتے بیں گویا آنخضرت عظی نے بیودیوں کوان باعات

لور زمینوں پر ( جن کے وہ پہلے مالک تھے)اب بطور محمرال کے اس شرط پر متعین کیا کہ وہ ان کی دیکھ جمال کریں

لور فصل میں سے ان کو حصہ دیا جائے گا۔ ہمارے شافعی فقہاء نے اس سے میں دلیل نکالی ہے۔ کسی باغ کی دیکھ ممال مین آبیاری کے لئے اس شرط پر متعین کرنے کو کہ پیداوار میں سے اسے حصہ دیا جائے گا۔ عربی میں

مساقات کتے ہیں۔ چنانچہ شافعی فقہاء نے مساقات کو جائز قرار دیاہے اور اس کے تحت کیتی باڑی کاشت پر دینے کو جائز قرار دیاہے جس کو مزار عت کہتے ہیں جس کے معنی ہیں بٹائی پر زمین دینا (کہ خود کاشت کرنے کے بجائے

ہٹائی پر دوسرے سے کاشت کرائی جائے) للذااب میہ بات مزار عت کی ممانعت کوایک جزمیں جائز کر دیتی ہے کہ جب تک دہ مزارعت مساقات کے تحت ہوگی جائزہے ورنہ نہیں۔اب یہ بات ای صورت میں ہے جب کہ مانا

جائے کہ خیبر کی تمام زمین باغات کے در میان اس طرح تقی کہ باغات سے علیحدہ اس کی آبیاری مشکل ہو۔ اد هر رسول الله ﷺ نے خیبر دالول ہے مزار عت کر کے انہیں فصل کے لئے جع بھی دیا کیونکہ

مزارعت میں بیدواجب ہے کہ بیج ملک کا ہونہ کہ کام کرنےوالے بینی کاشت کار کا۔ آگرچہ جمال تک میر العلق ے توجھے الی کوئی صدیث نہیں ملی کہ آنحضرت ملک نے خیبروالوں کو ججے الی کوئی دیا تعاملکہ روایات سے بظاہر یمی معلوم

ہو تا ہے کہ ججاال خیبر کا تھا۔ای بات کی صراحت مسلم کی دوایت سے بھی ہوتی ہے۔

یہ بات بھی قرین قیاس نہیں کہ خیبر کی تمام ذمینیں باغات کے در میان اس طرح مگری ہوئی ہوں کہ بغیر باغات کے ان کی آبیاشی مشکل ہو۔ للذااب یول کمناچاہے کہ خیبر دالول کے ساتھ مساقات یامز ارعہ کے بجائے مخابرہ کامعاملہ ہوا تھا۔ مخابرہ اس معاملہ کو کہتے ہیں کہ کسی کی ذمین پر کوئی تحف اس شرط پر کام کرے کہ پیدادار کا پچھ حصہ اس کا لیتن کام کرنے والے کا ہوگا نیزیہ کہ جج مجمی کام کرنے والے لیتن کا شتکار کا ہوگا۔ مگر

ہمارے شافعی فقهاء کے نزدیک میہ مخابرہ باطل ہے بلکہ ایک قول ہے کہ چاروں اما موں کے یمال میہ معاملہ نا جائز

ہے جاہے مساقات کے تحت بی کیول نہ ہو۔واللہ اعلم۔

ميوو<u> سے مزارعت ..... تشر تك:اس بارے م</u>يں أمام شافعى كاند بب ناجائز ہونے كاہے مر خيبر ميں يبوديوں کے ساتھ بٹائی کاجو معاملہ کیا گیا مولانااور لیں صاحبؓ نے اس کو مخابرہ ہی کماہے۔اور کماہے کہ فتح خیبر کے بعد جب دہاں کی زمین اللہ لور اس کے رسول اور مسلمانوں کی ہوسٹی تو آنخضرت ﷺ نے ارادہ فرملیا کہ یمودیوں کو معاہدہ کے مطابق یمال سے جلاوطن کر دیا جائے مگر اس وفت یمودیوں نے آپ سے ورخواست کی کہ ان زمینول پر ہم کو رہنے دیا بائے ہم کھیتی کریں مے جو پیداوار ہوگی اس کا نصف آپ کو دیا کریں مے۔ آ تخضرت الله في ان كي بيدورخواست قبول فرمالي اور ساته هي بي مجي صراحت كر دى كه جب تك بم جامين مے اس دقت تک بی تم کو بر قرار رکھیں ہے۔ پھر کتے ہیں کہ اس طرح کامعاملہ سب سے پہلے چونکہ خیبر میں ہوااس لئے اغل خبر کی مناسبت سے اس کو مخابرہ کما گیا۔ جلدسونم نصغب لول

امیداس تفصیل کی روے مخابرہ کوئی باضابطہ اصطلاح نہیں ہے کہ مز ارعت اور مساقات کے لئے خیبر ک اس معالے کو مخابرہ کما گیا جس کا مطلب بٹائی پرزمین دیتاہے اور بٹائی پرزمین دیتاجائزے تشر ریح فحتم۔ حوالہ

سيرمت علييه أردو

ازميرت المصطفي جلد سوم ص ١٢، مرتب پھررسول اللہ علیہ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق "نے بھی اپی خلافت کے زمانے میں خیبر

کے یہودیوں کولوران کے ساتھ اس معاملہ کو بقرار ر کھا۔ان کے بعد حضرت عمر فاروق "نے بھی اپنی خلافت

کے زمانے میں رہے معالمہ باقی رکھا۔

ابن عمر کے ساتھ یمودی کی دغابازی ..... حتی کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر خیبر محے توان یہودیوں نے ان پر رات میں اجانک حملہ کر کے انہیں ذوو کوب کیا یمال تک کہ ان کے ہاتھوں اور پیرول کے جوڑ اتر گئے۔جب حضرت عمر او اقعہ کی اطلاع ہوئی تھی

انہوں نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر خطبہ دیالور کملہ

" رسول الله ﷺ نے خیبر کے یمودیوں کو ہی ان سے چینے ہوئے مال اور ان کے کھیتوں اور باغات پر عامل اور کار کن بنادیا تھا اور آپ نے ان سے فرمادیا تھا کہ ہم حمہیں اس زمین جائیداد پر اللہ کی بنائی ہوئی شرائط پر بر قرارر کھتے ہیں۔محراب عبداللہ ابن عمر خیبر میں اپنے مال کی دیکھ بھال کے لئے مگئے تتھے توان پر ہلاوجہ حملہ کیا

عمیالوران کے ہاتھ پیر توڑد یئے گئے۔ وہال ان لوگول لعنی یمود بول کے سوا جاراکوئی دعمن نہیں ہے۔ اس لئے اب میری رائے ہے کہ ان لوگوں کو جلاد طن کر دیا جائے۔!"

جلا وطنی کا مشورہ..... اس پر سب محابہ نے حضرت عمر کی تائید ک۔اس سے پہلے بھی لوگ ان کی تائید كرَّ حِكِي بِتِعِي كِونكه انهول نے خطيہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثنا کے بعد کہا تھا۔

"لوگو! آپ کو معلوم ہے کہ یمودیوں نے عبدالله ابن عمر اور مطمر ابن رافع کے ساتھ کیاسلوک کیا ہے جبکہ عبداللہ ابن رافع کے ساتھ انہول نے آنخضرت ﷺ کے زمانے میں جو معالمہ کیاوہ سب کو معلوم

ہے، مجھے ان لو گول کے محانی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔اب میں جا ہتا ہوں کہ یبودیوں کو جلاو طن کر دیا

جائے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرملیا تھا کہ میں تنہیں اللہ کی ہتلائی ہوئی شرطوں پر ہر قرار رکھتا ہوں۔!اس طرح کویاللہ تعالیٰ ان کی جلاو طنی کی اجازت دے چکاہے۔!" "امیر المومنین!خدا کی قتم آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ میں بھی اس کی تائید کر تا ہوں دا قعی وہ

لوگ نمایت خراب ہیں۔!" حضرت عمرؓ نے فرمایا۔

" آپ کے ساتھ اور کون کون اس بارے میں متغل ہے۔

مطہر کے خلاف یہود کی سازش .....حضرت طلحہ نے کہاکہ تمام مهاجرین اور انصار متغق ہیں۔ اس جواب سے حضرت عمرٌ بہت خوش ہوئے۔

حضرت عمر کا یہ جملہ مجھیلی سطرول میں گزراہے کہ آپ کو معلوم ہے بہود نے مطهر ابن رافع کے ساتھ کاسلوک کیا ہے۔اس کی تفصیل بیہے کہ مطرابن رافع ملک شام ہے دس موٹے تازے اور محنت ممن فلام لائے تھے پھروہ انہیں لے کر خیبر میں آئے کیونکہ سال ان کی زمین مھی اوروہ ان فلا مول سے اپن زمین محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سيرت حلبيه أردو

جلد سوئم نصف اول میں کاشت کرانا چاہتے بتھے جو عیسائی تتھ۔ حضرت مطمر کو تین دن خیبر میں ٹھمریا تھا۔ اس دوران خیبر کے

يهوديول ميں سے ايك مخف نے ان دس مز دوروں سے كما۔

"تم لوگ نصر انی ہو اور ہم یمودی ہیں مگر تمہار ایہ آقا عرب ہے۔ان لوگوں نے ہمیں تکواروں کے زورے دبار کھاہے۔ تم لوگ وس ہواور پھر تنماایک آوی تہمیں ہٹکائے پھر تاہے اور تم سے سخت محنت مز دوری

لیتا ہے۔ تم مصیبتیں اٹھارہے ہو۔ تہیں آزادی مل سکتی ہے بشر طبیکہ تم اس بستی سے نکلنے کے بعد اپنے آقا کو قتل کردو۔!'

ان نفر انیول نے کما کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہیں۔اس پر یمودیوں نے ان کو چیکے سے دویا تین

چھریاں دے دیں ( تاکہ بیدلوگ ان کو چھپالیں )اس کے بعد جب بیدلوگ خیبر سے روانہ ہوئے تو نستی ہے نکل کرانہوں نے حضرت مطہر پران چھریوں ہے حملہ کر دیا۔حضرت مطہر فور آ بی او نٹنی کی طرف بھا مے تاکہ

تلوار نکال لیس کیونکہ ان کی تلوار او نٹنی پر میان کے اندرر تھی ہوئی تھی۔ مگر ان نصر انی غلا موں نے ان کا پیچیا کیا

لور ان کے لو نمنی تک پہنچنے سے پہلے انہیں پکڑ لیا۔ ساتھ ہی ان لوگوں نے مطہر کے پیپ میں چھر اا تار دیااور پھر وہاں سے بھامتے ہوئے خیبر میں داخل ہو گئے۔ یمودیوں نے ان کو پناہ دی اور بھر زادر اہوے کر انہیں ملک شام

. کی طرف بھگادیا۔بعد میں حضرت عمر فاروق عکو مطمر کے قتل اور ان کے خلاف یمودیوں کی سازش کاپتہ جلا۔

<u>ابن سہیل کے کے خلاف سازش .</u>....دوسرے حضرت عمرؓ نےاپنے خطبہ میں عبداللہ ابن سہیل کے

ساتھ آنخضرت ﷺ کے زمانے <del>میں یہود</del>یوں کے ظلم کااشارہ کیاہے۔ان کاواقعہ بیہ تھاکہ ایک دن خیبر میں ان کی لاش بڑی ہوئی یائی گئی ان کوشق مامی قلعہ کے یہودیوں نے قتل کر کے دبیں ڈال دیا تھا۔ان کے بھائی محبعہ نے

بودیوں سے اس قل کے متعلق ہو چھاتوانہوں نے کما۔ نہیں خداکی قتم جمیں ان کے متعلق کوئی خر نہیں ہے ك كس في قتل كياب (اس طرح يبوديول فياس قتل ير جموث كايروه والا)

آ تخضرت ﷺ سے فرماد ..... مگر محبعہ کتے ہیں کہ میں اپنے بھائی عبدالر حمٰن اور دوسر ہے بھائی حوصہ کو

جوہم میں سب سے بڑے تھے ساتھ لے کررسول اللہ کے پاس حاضر ہوا۔ ہم میں عبد الرحمٰن سب سے چھوٹا تھا اس نے آنخضرت ﷺ سے بات کرنی چاہی تو آپ نے اسے روکتے ہوئے فرملیا۔ بڑا بھائی۔ بڑا بھائی۔ اس پر وہ خاموش ہو گیالور پھر ہمارے بڑے بھائی حویصہ نے تفتگو کی اور عرض کیا۔

" يهوديول نے جميل سخت غم وپريشاني ميں ۋال دياہے۔!"

(واقعه سننے کے بعد) آنخضرت علی نے (ان کو تسلی دیتے ہوئے) فرمایا۔

"یا توان لوگوں کواس کی جان کی دیت یعنی خون ہمادینارٹ کادرند انہیں جنگ کے لئے تیار ہونا پڑے

<u> آنخضرت علی دادرسی..</u>..اس کے بعدر سول اللہ ﷺ نے اس سلسلے میں یہودیوں کو لکھاجواب میں

ان کامراسلہ آیا کہ ہم نے عبداللہ ابن سمیل کو قتل نہیں کیا ہے۔ پھرر سول اللہ ﷺ نے مجھ سے اور میرے بھائیوں سے فرملیا کہ اگر تم پچاس فتمیں کھاؤتواہے بھائی کے بدلے کے مستحق ہوجاؤ مے۔ہم نے عرض کیاکہ یار سول اللہ ﷺ نہ ہم قتل کے وقت موجود تھے لور نہ ہم نے دیکھا آپ نے فرملا پھر دوسرے بہودی تمہارے حق میں گواہی دیں۔ ہم نے عرض کیا کہ وہ مسلمان تو نمیں ہیں۔ اس پر آنخفرت مال نے اپنیاس الی سے ایک محتمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلد سوئم نصف لول سولونٹ۔ پچیس چار سالہ لونٹ، پچیس سواری کے قابل لونٹ پچیس بنت لبون یعنی دود فعہ کی بیائی ہوئی لونٹیاں لور پچپیں گیا بھن او نشنیاں مقول کی دیت کے طور پر خود ادا کیں ( کیونکہ اس معاملہ میں ثبوت مکمل نہ ہونے کی دجہ سے فتنہ اٹھ کھڑ اہونے کا خطرہ تھاجس کو آپ نے اس طرح دبادیا)

(علامه ابن میتب سے روایت ہے کہ ایسے معاملوں میں قتم کھانے یا حلف طلب کرنے کا طریقہ ذمانہ جا ہلیت میں بھی تھا۔ پھر آنخضرت ﷺ نے اس طریقہ کواس انصاری کے قتل کے معاملہ میں بر قرار ر کھاجس کی لاش ببودیوں کے ایک چوک میں پائی مٹی تھی (مراد ہے یمی عبداللہ ابن سہیل کاواقعہ جس کی تفصیل بیان ہوئی) دور فاروقی میں یمود کی جلاو طنی پر اتفاق ..... غرض حضرت عمر فاردق "نے یمودیوں کو جلاد من کرنے کے سلسلہ میں محابہ سے جو مصورہ کیا جب اس میں سب کی رائے سامنے آگئی اور تمام محابہ اس پر متفق تھے تو بن حقیق کے خاندان کا ایک یبودی فاروق اعظم کے پاس آیا اور کہنے لگا۔

"امیر المومنین! کیا ہمیں خیبرے نکال رہے ہیں جبکہ محمد ﷺ نے ہمیں نے صرف یہ کہ دہاں بر قرار ر کھاتھا بلکہ جارے مال پر ہمیں ہی عامل بعنی کار کن بنادیا تھااور اس بات کو ہمارے لئے شرط بنادیا تھا۔'' حفرت عر من کر فرملیا۔

"كياتيراخيال ہے كە ميں رسول الله عظم كاد دارشاد بھول كيا ہوں جو آپ نے تيرے بى متعلق فرملاتھا

کہ۔اس دقت تیرا کیاحال ہوگا جبکہ تخیمے خیبر سے نکال دیاجائے گااس حال میں کہ تورا توں رات اپی اد نشیوں کو مانكتا كجرر بابوگا\_!"

ا تخضرت علیہ کا یمود کو حجاز وجزیرہ عرب سے نکالنے کاار ادہ .....دہ یمودی کینے لگا کہ یہ جملہ تو ابوالقاسم لینی آنخضرت ﷺ نے مذاق میں کہا تھا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ خدا کے دعمن تو جھوٹا ہے۔ پھر حفرت عُمرٌ کو آنخضرت ﷺ کامیہ ارشاد معلوم ہوا کہ جزیرہ نمائے عرب میں دودین نہیں رہیں گے۔ای طرح آنخضرت علی کابیار شاد سناکہ یمود یول اور نصر انیول کو میں یمال سے نکال کرر ہول گا۔ ایک روایت میں بیر لفظ یں کہ۔مشر کول کو میں جزیرہ نمائے عرب سے نکال کر چھوڑ دول گا۔!"

"ایک روایت میں ہے کہ آخر کلمات جو آنخضرت ﷺ نے فرمائے میہ تھے کہ۔ یمودیوں کوسر زمین حجاز ے نکال دو۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ اگر میں زندہ رہاتو یہود یوں اور نصر انیوں کو مجاز کی سر زمین سے نکال دولگا\_!"

عجاز اور جزیرہ نمائے عرب کا فرق اور مطلب ..... مجازے جو علاقہ مراد ہے وہ مکہ معظمہ ،مدینہ منورہ، یمامہ ان کے رائے اور دیمات و نواحی بستیال ہیں جیسے کے کے لئے طا نف نواحی علاقہ ہے اور مدینہ کا نوائی علاقہ خیبر ہے۔ای طرح جزیرہ نمائے عرب سے مراد حجاذ ہے جس میں عرب کے علاقے شامل ہول۔ للذاجزيره نمائع عرب سے مراداس كا پچھ علاقہ ہے اور دہ مخصوص طور پر حجاز كاعلاقہ ہے۔ كيونكہ حضرت عمر ف جب ان بمودیوں کو خیبر سے جلاو طن کیا توان میں ہے کچھ لوگ تو تنا کے علاقہ میں چلے مجے اور پچھے لوگ اورار پھا مں جانبے جو جزیرہ عرب میں توشامل تھالیکن مجاز کاعلاقہ نہیں تھا(دوسرے لفظوں میں یوں سمجھنا چاہئے کہ مجاز ا یک چھوٹے علاقے کو کماجاتا ہے جبکہ جزیرہ عرب زیادہ بڑاعلاقہ ہے جس میں خود حجاز کاعلاقہ بھی شامل ہے لور دوسرے علاقے بھی ہیں۔ للذا کچھ جھے جیسے ار بحاد غیر دوہ ہیں جو جزیرہ عرب کا حصہ تو ہیں مگر حجاز کا حصہ نہیں

ہیں) جہاز کو جہازاں لئے کہاجا تا ہے کہ بید علاقہ تہامہ اور بخد کے در میان تجزیعن حد فاصل بن رہاہے۔ حضر ت عمر کے ماتھوں جلا وطنی ..... اس کے بعد حضرت عمر نے آنخضرت بیلانے کے اس ارشاد کے متعلق محقیق کی ادر انہیں ان کے درست ہونے کا اطمینان ویقین ہو گیا تو انہوں نے خیبر کے میودیوں کو مہاں

سے جلاوطن کر دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہود کو دہاں کے پھلوں وغیر ہ کی قیت او اکر دی۔ اسی طرح انہوں نے فدک کے یہودیوں اور بخران کے عیسائیوں کو بھی جلاوطن کر دیا۔ للذااب دہاں ان لوگوں کا نین دن سے زائد ٹھسر ناجائز نہیں رہا۔ یہ تین دن ان کے دہاں چنچنے اور اور روانہ ہونے کے دود نوں

ان لو لول کا مین دن سے زائد تھیر ناجائز ہیں رہا۔ یہ مین دن ان کے دہاں چینچنے کور کورروانہ ہوئے کے دود کول کے علاوہ ہیں۔ تم یں مرقب میں جاری میں میں ایس است میں میں میں میں میں میں سے میں در ہوتا ہے۔

محروادی قری اور تیا کے یمودی اپنی بستیول سے نہیں نکانے کئے کیونکہ یہ دونوں بستیاں شامی علاقے کی تھیں مجاز سے متعلق نہیں تھیں۔اس کے بعد حضرت عمر مهاجرین اور انصار کولے کر روانہ ہوئے ان کے ساتھ جبار ابن صنعو اور یزید ابن ثابت بھی تھے۔ان دونوں نے خیبر کی اراضی کو اس طرح دو دوجھے والے صحابہ میں تقسیم کردیا جس طرح اس کور سول اللہ تھاتھ کے ذمانے میں تقسیم کیا تھاتھا۔

ایک گرھے کا واقعہ .....ایک روایت ہے کہ جب خیبر نتح ہوا تور سول اللہ میں کو وہاں سے ایک گرما ما جو ساہ رنگ کا قلد آپ نے اس سے ہو چھا کہ تیراکیانام ہے۔ گرھے نے کہا۔

"میرانام یزیدابن شماب ہے میرے دادا کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے ساٹھ گدھے پیدافرمائے جن میں سے ہر ایک پر سواری سے ہر ایک سل میں آپ کا انتظار کیا کرتا تھا تاکہ آپ جھ پر سواری کریں۔ اب میرے دادا کی نسل میں میرے سواکوئی باتی نہیں ہے اور نبیوں میں بھی آپ کے سواکوئی باتی نہیں ہے۔ میں ایک یمودی کی مکیت میں تھا۔ میں جان ہو جھ کر اسے سوار نہیں ہونے دیتا تھا جس کے نتیجہ میں دہ جھے بھو کول مار تا ور میری کمر پر لا ٹھیاں بر سایا کرتا تھا۔!"

یہ س کرر سول اللہ علی نے فرملیا کہ پھر تیر لام یعنورہ۔ آنخضرت علی اس کو کسی محف کے بلانے کے لئے بھی جھیج دیا کرتے تھے وہ اس مخف کے مکان کے دروازے پر جاکراپے سرے دستک و یتالورجب مکان دالا باہر آتا تودہ گدھاا سے سرکے اشارہ سے اس کو ہتلادیتا کہ رسول اللہ علی کے باس حاضر ہو جاؤ۔

جب رسول الله عظی کا وفات ہوئی تو ہے گدھار نجو غم سے چور ہو کر آیک کنویں میں کو و کمیالور خود بھی ا

علامہ ابن حبان اس روایت کے متعلق کتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور اس کی سند پکھے نہیں ہے علامہ ابن جوزی نے کہ اس روایت کے گھڑ نے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ کیونکہ اس کے گھڑ نے والے کا مقصد سوائے اسلام پر طعن کرنے لور اس کا غذاق اڑانے کے لور پکھ نہیں ہے۔ اس طرح علامہ شخ عماد ابن کثیر نے کہا ہے کہ اس روایت کی کوئی اصلیت نہیں ہے نہ یہ صبح سند سے ملتی ہے اور نہ کز ور سند سے ملتی اس کوئی اصل ہے۔ خود میں نے اپنے شخ مزی سے اس روایت کے بارے میں سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی اصل نہیں بلکہ یہ مصن منز ہیں ہے۔ بہت سے علاء نے اپنی کتابوں میں اس کا اشارہ کیا جیسے قاضی عیاض نے شفاء نہیں بلکہ یہ مصن منز ہیں نے دوخ اللہ مسیلی نے روض المانف میں۔ اور کہا ہے کہ اس روایت کوئرک کر ویتا ہے بہتر ہے۔ علامہ حافظ این حجر نے ان حصر بات کی تائید کی ہے۔

غزوهٔ وادی القریٰ

معنی مقابلے اور یہود کا نقصان ..... پھر جبر سول اللہ ﷺ خیبر سے داپس ہوئے تو دادی القریٰ میں مینے اس بہتی کے باشندے بھی یہودی مقی۔ آنخضرتﷺ نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جس کو

توہے ان مہی سے باسلامے کی ہودی کے استراضی ہے۔ انہوں نے سرکشی سے افکار کر دیااور لڑنے کو تیار ہوگئے۔

ے رہ یا ۔ بھران میں سے ایک محض مقابلہ کے لئے میدان میں آیااور اس نے کسی بہادر کو طلب کیا۔حضرت

بیران یں سے بیک مقابلے کے لئے بوجے اور اے قتل کر آئے۔ پھرایک دوسر ایبودی سامنے آگر مقابلے کے لئے ۔ زبیراس کے مقابلے کے لئے بوجے اور اے قتل کر آئے۔ پھرایک دوسر ایبودی سامنے آگر مقابلے کے لئے

ر بیران کے معاجے سے برسے ورائے ک ورائے ک ورائے۔ ہورائی اور مرائے وران مائے مرائی طالب لاکارااس کے معامل ملاب لاکارااس کے سامنے حضرت علی مینچے اور اے قل کر ڈالا۔ پھر تبیسرا ہخص سامنے آیالور اس نے بھی مقامل طلب

کیا جے حضریت ابود جانٹ<sup>انے</sup> قتل کردیا۔

جنگ اور فنج .....اس کے بعد عام گزائی شروع ہو گئ اور مسلمان شام تک ان سے جنگ کرتے رہے۔ جس میں میرویوں کے ممیارہ آدمی قتل ہوئے اور اس طرح رسول اللہ میلائے نے طاقت کے ذریعہ یہ علاقہ فتح فرملیا۔ اللہ

تغالیٰ نے اس بہتی والوں کا مال و دولت مال غنیمت میں عطا فرمایا جس میں مسلمانوں کوسامان اور دولت سب ہی ۔ کیچھ ہاتھ آئی۔

وادی القریٰ کی زمینیں اور باغات ..... آنخفرت ملائے نے اس مال کے پانچ جھے کئے لیکن جوز مینیں وغیرہ میں دو القری تھیں وہ آپ نے بہتی کے یمودیوں کی کاشت میں ای طرح دے دیں جیسے خیبر کی زمینیں دی تھیں کہ ان

کی آبیاری، کاشت اور نولائی وغیره و ہی لوگ کرتے ہیں اور فصل کے وقت آوھے کے حقد اروہ ہول گے۔ ایک روایت میں بول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہودیوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہوئے

وادی امری کار میں باعات اور بسال و میراه ک ک عبول کار سے دیا ہے اور اب المازم کی حیثیت ہے کریں ) رہیں ( یعنی پہلے مالک کی حیثیت ہے کام کرتے تھے اور اب المازم کی حیثیت ہے کریں )

رہیں( یہی پہلے مالک می حیثیت سے کام کر کے تھے اور اب ملازم کی حمییت سے کریں) وادی القریٰ کے سلسلے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ آنخضرت علی نے چند ون تک اس بہتی کا مماصرہ کئے رکھااور اس کے بعد آپ مینے واپس تشریف لے آئے۔(یعنی اس قول کے مطابق یمال جنگ نہیں ہوئی)اب کویا پہلی روایت کی بنیاویر اس کوان ہی غزوات میں شار کیا جائے گا جن میں جنگ اور خونریزی ہوئی۔

ہوی)اب نوبا ہی روابیت کا جیاد پر اس نوان ہی طروات کے سار سیاجائے ہیں جسک اور تو ترین ہوں۔ اہل تیا کی صلح جو کی۔.... جب تیاد الول کو معلوم ہوا کہ آنخضرت ملط نے کس طرح خیبر ، فدک اور دادی القری فتح فرما لئے ہیں تو انہوں نے (انجام کو سوچ کر)خود ہی مسلح لور جزیہ یعنی حفاظتی شیس وینے کی پیش کش

ک۔اس طرح دہ لوگ آئی بہتی میں ہیں ہے اور ان کی زمین جائیداد بھی ان ہی کے پاس رہی۔ آنخضرت علی کے غلام کا قبل لور انجام .....ایک قول ہے کہ ای موقعہ پر رسول اللہ علیہ کا دہ حبثی غلام بھی قبل ہو کیا تھا جو کوچ کے وقت آپ کا کجاوہ کساکر تا تھا۔ جس دنت وہ آنخضرت علیہ کا کجاوہ اِ تار رہا تھا

ا چانک ایک تیر اس کے آگر لگا جس ہے وہ ختم ہو گیالوگوں نے کہا کہ اسے جنت مبارک ہو۔ یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ "ہر گز نہیں۔ فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میر ی جان ہے خیبر کے مال ننیمت کی تقسیم

جلدسوتم تصغب اول

ے پہلے اس نے جو چادر اٹھائی تھی وہ اس کے لئے دوزخ کی آگ کو بھڑ کار ہی ہے۔!" مدیشہ کے قریب پڑاؤ..... جب مدینہ منورہ قریب آگیا تو آنخضرت ﷺ اور صحابہ کرام رات کو مجی سنر

مکہ پینہ سے طربیب چراو ..... جب کم بینہ سورہ فریب آلیا تو استفرت ﷺ کور متحابہ کرام رات کو جی سفر کرتے رہے۔ منح کے قریب آنخضرت ﷺ نے پڑاؤڈ ال دیالور آخر شب میں آرام کے لئے انزے۔ پاکر آپ نے فرال

ملون ہے جو جاگ کر ہمارے لئے صبح تک پر ود بتارے کیونکہ ممکن ہے ہماری آگھ لگ جائے۔!"

بلال کی پہرہ واری اور نیند ..... حضرت بلال نے عرض کیا کہ یار سول اللہ تھے میں پرہ واری کرول گا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ آنخضرت تھے نے فرملا۔ بلال ارات میں تم ہمارے لئے پرہ وو۔ اس کے بعد

سیف در دیگ ایس برت میں اور میں میں اور دیاں ہے۔ اس کے بیان برت میں مہارے سے پیرہ دو۔ اس سے بعد آنخصرت کے اور تمام محابہ سو کئے اور حضرت بلال کچھ دیر تک نظلیں پڑھتے رہے اس کے بعد ایک اونٹ ہے۔ سر میں میں میں میں میں ا

فک لگا کر بیٹے گئے صبح کے قریب ان پر نیند کا غلبہ ہوالور وہ ای طرح بیٹے بیٹے سو گئے۔ فماز فجر قضا۔.... من کونہ آنخضرت ملک کی آنکہ تعلی اور نہ صحابہ میں سے ہی کوئی مخص فم از کے وقت بیدار ہوسا

یمال تک کہ سورج نکل آیا۔ د موپ کی تیش ہے سب ہے پہلے رسول اللہ علی کی آٹھ کھلی۔ آپ نے اشحے ہی حصرت بال (کو جگا کران) ہے ہو جھاکہ بلال! تم نے یہ کیسا ہرہ دیا۔ انہوں نے عرض کیا۔

"يارسول الله مجمه ير مجفى اس چيز كاغلبه مو كمياجس كا آپ ير موار!"

آپ نے فرملا۔ "ہم ٹھیک کتے ہو۔ "اس کے بعد آپ منٹرانے لگے۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ رسول اللہ ﷺ بیدار ہونے کے بعد حضرت ابو بکڑ کی طرف متوجہ ہوئے رہا ز لگر

"بلال کھڑے ہوئے تغلیں پڑھ رہے تھے کہ ان کے پاس شیطان کیا اور انہیں اس طرح تھ کہ نگا جیے یجے کو سلانے کے لئے تھیکا کرتے ہیں یمال تک کہ بلال سو گئے۔!"

پھر آپ نے حضرت ملال کوبلایا توانہوں نے آکروہی ساری بات ہتلائی جو آنخضرت ملائے نے مدیق اکبڑ کو ہتلائی تھی۔اس پر صدیق آکبر ہے افتیار کمہ اٹھے۔ میں کواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں (کیونکہ

اہم او مطاق کی۔ آئی پر صدیق البرب اضیار کہ اٹھے۔ میں کوابی دینا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں (کیونکہ جب حضرت بلال پسرہ دے رہے تھے اور نفلین پڑھ رہے تھے تو آنخضرت ملکا اس وقت سورے تھے) وادی شیطان .... اس کے بعد آنخضرت ملکا ہوگوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے آپ نے تموزی دور

جاکراپنالونٹ بھایا یمال آپنے بھی وضو کیالور محابہ نے بھی وضو کیالور آپ کے عظم پر حضر تبال نے تھم پر حضر تبال نے تھم پر کسی ایک روایت کے مطابق لوگ بیدار ہوئے تو سب کے میال سے کوچ کیا۔ ایک روایت کے مطابق لوگ بیدار ہوئے تو سب

بہت تمبرائے (کیونکہ دیر ہو تی تھی اور نماز تضا ہو چکی تھی) آنخضرت تلک نے ان کو تھم دیا کہ فور آسوار ہو جاؤ اور اس دادی سے لکل چلو آپ نے فرملیا کہ اس دادی میں شیطان ہے چنانچہ لو کو ل نے فور آوہاں سے کوچ کیا اور اس دادی سے لکل کرباہر آگئے۔ حدیث

اس وادی ہے لکل کر باہر آمنے۔ حدیث <u>بھولی ہوئی نماز کے متعلق تھم .....</u> نمازے فارغ ہونے کے بعد آنخضرت ﷺ نے فرمایا۔ "اگرتم کمی وقت کی نماز بھول جاؤ توجوں جی یاد آئے فور آپڑھ لو کیونکہ حق تعالیٰ کاار شاد ہے۔

ا برسم کا دفت کی مار بلول جاد کو بول بل اید است خور ایز صفو یونله می تعالی کالرشاد ہے۔ راتبی اُنا لَلٰهُ لَا اِلٰهُ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُونِی وَاقِم الصَّلَوٰ وَ لِلرَكْرِی لاَ یہ پ۲ اسور وطرع اس اے ۱۳

ترجمہ : میں اللہ ہول میرے سواکوئی معبود نہیں تم میری بی عبادت کیا کرد۔ اور میری بی او کی الماد محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مير تطبيه أردو يزهاكرو\_"

ایک دوایت کے مطابق آپ نے فرملیا۔

"الله تعالی نے بہری روضیں قبض کرلی تھیں وہ جابتا تواس کے علاوہ کی اور وقت مجی ان کو واپس

کر سکتا تعلد اس لئے آگر تم میں سے کوئی محض نماز کے وقت سوتارہ جائے یا نماز پڑھنا بھول جائے پھروہ محمر اکر

المازيز هے تواس كى نمازوقت ير بى شار موكى \_!"

ایک قول ہے کہ یہ واقعہ صدیبیے سے آنخضرت علیہ کی والیس کے دوران پیش آیا تھا۔ ایک قول ہے کہ

فروہ حنین سے والی میں چیش آیا تھالورایک قول کے مطابق حنین سے والی میں چیش آیا تھا۔ مرکتاب امتاع میں ے کہ بیبات معجع نہیں ہے کیونکہ اس بارے میں محابہ کے جو تعجع قول میں وہ ان اقوال کے خلاف ہیں۔ یعنی ال

الدے ثابت مو تاہے کہ بیرواقعہ غزوہ واولو کالقری سے والیسی میں چیش آیا تھا۔اس بارے میں بیر بھی کماجاتا ہے

کہ اگر ان دوسرے اقوال کو درست مانا جائے تو یہ ماننے میں تھی کوئی حرج نہیں کہ یہ واقعہ ایک سے زائد بارپیش

اس واقعه كى تاريخ ..... جال تك اس قول كالتعلق ب كديه عديب يدواليي يس بيش آيا- تواس كى بنيادابن

مسودی یه روایت بی که حدیب کے زمانے میں ہم لوگ آ تخفرت تھا کے ساتھ واپس آرہے تھے۔ایک روایت میں یوں ہے کہ جب ہم غزوہ حدیبے سے واپس موے توایک پراؤپر رسول اللہ عظفے نے فرملیا کہ رات کو

ہدے لئے کون پسره داری کرے گا۔ بیس نے عرض کیا کہ یار سول اللہ ﷺ بیں !۔ آپ نے فرملیا نہیں تم سوجاؤ مے۔اس کے بعد آپ نے چر فرملیا کہ رات کو ہمارے لئے کون مخص پسر وواری کرے گا۔ میں نے چرعرض

كياض إ\_يهال تك كه آب في بارباريو جمااور برمر حبه من كتار باكه يارسول الله عظي من ا آخر آب في فرمليا ا جہاتم بی سی۔ چنانچہ میں پرہ داری کرتا رہا یہال تک کہ جب من کے آثار ظاہر ہونے والے تھے

آنخفرت عظ کابیار شاورتک لایا که تم سوجاد کے اور میں واقعی سو کیا۔ پھراس وقت ہم جاگ سے جبکہ ہماری بشت پر سورج کی گرمی کااثر ہوا۔

آ کے غزوہ تبوک کے بیان میں علامہ حفاظ ابن حجر کے حوالے سے اس واقعہ کے ایک سے ذائد مرتبہ پی آنے میں علاء کے اختلاف کاذ کر ہو گا ( لیمنی روایات کے اختلاف کی وجہ سے اس بارے میں ایک قول یہ گزرا فاكه بدواقعه ايك سے ذاكد بار پيش آيا موگا۔ مراس ميں مجى علاكا ختلاف ب

## خالدا بن وليد اور عمر وابن عاص كااسلام

معابدة مديب اور عمره قضاكي در مياني مدت مين حضرت خالد ابن وليد ،حضرت عمر وابن عاص اور حفرت عثان ابن طلحہ بجی کے اسلام قبول کرنے کاواقعہ پیش آیا (معابرہ مدیبے کی تفصیل بیان موچک ہے اور عمرہ

<u>فالد کے ذہن میں انقلاب .....ایک قول ہے کہ ان حضرات نے غزوہ قضا کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ اس</u> <del>قُول کی بنیاد خود حضرت خالد کی ایک</del> روایت ہے کہ جب حق تعالیٰ نے جھے اس عزت و خیر سے سر فراز کرنے کا

جلدسوتم نسف نول ارادہ فرمایا تواس نے اچانک میرے ول میں اسلام کی تڑپ پیدا فرمادی اور مجھے ہدایت کاراستہ نظر آنے لگا۔ میں نے اس وقت اپنے ول میں سوچا کہ میں ہر موقعہ پر محمد ملکا کے مقابلے اور مخالفت میں سامنے آیا اور ہر موقعہ پر مجھے ناکائ کامند دیکھنا بڑا۔ ہمیشہ ہی مجھے یہ احساس رہاکہ میں غلطی پر ہوں اور محمد عظافہ کا بول بالا ہور ہاہے۔ کے سے روبوشی اور بھائی کاخط ..... جب آنخضرت مان عمرہ تضائے لئے مح تشریف لائے توہی کے <u>ے غائب ہو کیا تاکہ آپ کے کے میں داخل ہونے کامنظر میں خود ضد کچھ سکوں میر ابھائی ولید ابن ولید۔رسول</u> الله على كا تحد تقار اس في على بيني كر مجمع علاش كرايا محريس وبال موجود بي نميس تعار آخراس في مير ، نام نط لكحابوب تغار

بسماللدالرحمٰن الرحيم

الابعد امیرے لئے سب سے زیادہ تیر تاک بات کی ہے کہ تم جیسا ادمی آج تک اسلام سے دور بھا گتا بھر تا ہے۔ جھے تمهاری کم عقلی پر تعجب ہوتا ہے۔اسلام جیسی چیزے بھی آج کوئی مخص بے خبر ہوسکتا عنقريب الله تعالى الميس آب كياس لاع كاراس ير الخضرت الله في الماس جيرا أدى اسام عيد خرسیں موسکا۔ اگروہ اپی صلاحیتوں اور توانا کیوں کو مسلمانوں کے ساتھ مل کر اور مشرکوں کے خلاف استعال كرتے توان كے لئے اس ميں خمر ہى خمر ب اور ہم دوسرول كے مقابلے ميں ان كو يملے ماتھوں ماتھو ليں مے \_اس کئے میرے بھائی اب بھی موقعہ ہے کہ جو کچھ تم کھو چکے ہواسے پالو۔ تم بزے اچھے اچھے موقعے

حفرت خالد كتے بيل كه جب مجھے يہ خط ملا تو مجھ ميں جانے كى امنگ بيدا ہو من اور دل ميں اسلام كى محبت گھر کر منی ساتھ ہی آنخضرت علی نے میرے بارے میں جو پکھے فرمایاس سے مجھے بہت زیادہ خو شی اور مسرت ہوئی

یراز عشق اور خالد کا جواب .....رات ہی کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک انتائی تنگ اور بخراور خشک علاقے میں ہوں۔ کیکن اجانک وہاں سے نکل کرایک نهایت سر سبز وشاداب اور بہت بڑے علاقہ میں پیج

اس کے بعد جب ہم نے مدینے کور دانگی کا فیصلہ کر لیا تو مجھے صفوان ملے میں نے ان سے کما۔ صفوان و عكر مه سے گفتگو اور كور اجواب ..... "ابود آب! تم ديكه رب موكه محمد الله عرب اور مجم پر <u>جھانے جارہ ہیں۔ اس کے کیوں نہ ہم جھی ان کے یا</u>س بہنچ کر ان کی اطاعت قبول کر لیں۔اس لئے کہ حقیقت میں ان کی سر بلندی خود ہاری ہی سر بلندی ہو گی۔!"

صفوان نے یہ سن کر کما۔

"اگر میرے سواساری دنیا بھی ان کی اطاعت قبول کرلے تومیں اس دفت ہمی یی کروں گا۔!" میں نے اس کاجواب من کراینے ول میں کہاکہ جنگ بدر میں اس تخف کا باپ اور بھائی قتل ہو چکے ہیں (اس لئے اس ہے امیدر کھنا ہے کارہے)

اس کے بعد میں عکر مداین ابو جمل سے ملااور اس سے بھی وہی بات کی جو صفوان سے کی محمی مراس محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

جلدسوتم نصف اول

سوچایہ میر ادوست ہے لنذااس سے ضرور کمنا چاہئے۔ گر بھر جھے خیال آیا کہ اس کے باپاور پھالور بھائی وغیرہ

پی و پیش کے بعد عثال سے گفتگو ....اس کے بعد میں عثان ابن طلحہ تجی سے ملا کیونکہ میں نے

نے بھی وہی جواب دیا جو صفوان نے دیا تھا۔ تاہم میں نے اس سے کماکہ میری بات کوراز ہی رکھنا۔ اس نے کہ

www.KitaboSunnat.com

قتل ہو چکے ہیں کیونکہ عثان کا باپ طلحہ ، پچا عثان اور ان کے چار بھائی مسافع ، جلاس ، حرث اور کلاب غزوہ احد

عمر وابن عاص سے ملا قات.....اگلے دن صح ہونے سے پہلے ہی ہم دونوں ایک دوسرے ہے مل مجے اور وہال ہے روانہ ہو کرحدہ کے مقام پر پہنچے وہال ہمیں عمر وابن عاص لیے۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے کہا آپ لوگول کو خوش آمدید۔ ہم نے کما آپ کو بھی مرحبا۔اس کے بعد عمرونے ہم سے پوچھاکہ آپ لوگ کمال جارہے ہیں۔ ہم

ایک روایت میں بدالفاظ بیں کہ عمر و نے خالد ہے یو چھاکہ اے ابوسلیمان تم کماجار ہے ہو۔

ان کی آمدیر آنخضرت علی کوشی....اس طرح ہم تیوں کا ساتھ ہو گیا یمال تک کہ سفر کرتے ہوئے ہم مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے اور ہم نے حرّہ کے مقام پر اپنی سواریال بٹھا کیں۔رسول اللہ عظمہ کو جب

اس کے بعد میں نے اپنے بھترین کیڑے پہنے اور آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے

" جلدی کرد کیونکہ رسول اللہ ﷺ تم لوگوں کے آنے ہے بے حد خوش ہیں اور تم لوگوں کا انتظار فرما

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

" خدا کی فتم!میر ے سامنے توراستہ ظاہر ہو گیالور اسلام کامعاملہ صاف ہو گیا۔ وہ فخض یقینانی ہیں۔

نے کمااسلام قبول کرنے کے لئے جارہے ہیں۔عمرونے کماای لئے تومیں بھی جارہا ہوں۔

میں قبل ہو گئے تھے جیسا کہ بیان ہوا۔

لندامیہ سوج کر مجھے ان ہے اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں معلوم ہوگا۔ محر پھر میں نے سوچا کہ میر اکیا

جاتا ہے بچھے اس سے ضرور کہنا چاہئے۔ چنانچہ میں نے اس سے کما۔ "ہم دونوں کاحال ایسابی ہے جیسے سوراخ میں چھپی ہوئی لومزی ہوتی ہے کہ اگر اس پر سوراخ میں سے

حفرت خالدنے کہا

اس لئے چلواور مسلمان ہو جاؤ۔ آخر کپ تک\_!"

اس پر عمر وابن عاص نے کہا۔

چلاای وقت مجھے میرے بھائی ملے لور کہنے لگے۔

"میں توخود صرف اسی مقصد سے نکلا ہول۔!"

ہارے آنے کی خبر ہو کی تو آپ بے حد خوش ہوئے اور آپ نے محابے فرمایا۔ "کے نے اپنے جگر پارے تمہارے سامنے لاڈالے ہیں۔!"

میں کمی ہے ذکر جمیں کروں گا۔

ميرت طبيه أردو

بال والاجائ توده بابر نكل آئے ك\_!"

عثمان كى رضامندى اور مديينے كو كورچ .....اس كے بعد ميں نے عثان سے وہى كماجو صفوان اور عكرمه سے

کہ چکا تھا عثان نے فور اُنی میری بات قبول کرنی اور پھر دعدہ کیا کہ دہ جھ سے پہلے روانہ ہو کیا تو فلال جگہ پر میر ا

ا تظار کرے گا( تاکہ وہال سے ایک ساتھ ہم مدینہ منورہ جائیں)اور اگر میں اس سے پہلے یمال سے نکل کیا تواسی مکہ براس کے چنچنے کا نظار کروں گا۔ رہے ہیں۔!"

منوں آغوش اسلام میں ..... چنانچہ اب ہم تیزی کے ساتھ رولنہ ہوئے یہاں تک کہ میں آنخضرت ﷺ کیاں پنجا آنخضرت علیہ جھے دیکھ کر مسکراتے رہے یہاں تک کہ میں آپ کیاں پنچ کر کھڑ اہو گیامیں نے آپ کو نبوت کا بعنی اسلام کاسلام کیا۔ آپ نے بری گرم جوشی سے میرے سلام کا جواب دیاس کے بعد میں نے کما۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور میہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے

"تمام تعریفیں ای ذات کو مز اوار ہیں جس نے حمیس مدایت عطا فرمائی۔ میں جامنا تھا کہ تم ایک حقلمند آدی ہوای لئے میری آرزو تھی اور جھے امید تھی کہ تم خیر کی طرف ضرور جھو ہے!"

محریں نے انخضرت تھے ہے عرض کیا۔

"یار سول الله الله تعالی سے دعا فرمائے کہ وہ میری ان غلطیوں کو معاف فرمادے جو میں نے آپ کے

مقایلے پر آگر کی ہیں۔!"

"اسلام گذشته تمام غلطيول اور كناجول كومثاه يتاب."

اس کے بعد عثان ابن طلحہ لور عمر وابن عاص آ مے آئے اور وہ بھی مسلمان ہو مئے۔

حضرت عمروابن عاص سے ایک روایت میں ہے کہ ہم مدینہ پینچے جمال حرّہ کے مقام پر ہم لوگول تھمرے اور یہاں ہم نے اپنے بھترین کباس پہنے ای دفت عصر کی اذان ہوگئی۔ ہم لوگ یہاں ہے روانہ ہو کر آنخضرت الله ك سامنے جا بنچ اس وقت آنخضرت الله كاچره مبارك خوشى سے جمكار با تعالور آپ ك چاروں طرف جو مسلمان جمع تنے دہ سب بھی خوشی ہے سر شار تھے۔ جیساکہ بیان ہوا۔ پھر خالد ابن دلید آگے بڑ<u>ھے</u> لور انہوں نے بیعت کی۔ پھر عثمان ابوطلحہ آگے آئے اور انہوں نے بیعت کی۔ بیعنی مسلمان ہوئے اور پھر میں آمے بڑھا۔

اسلام میں خالد وعمر و کامقام ..... حضرت عمر دابن عاص کہتے ہیں کد۔ خدا کی قتم میراشر م کے ملاے یہ حال تفاکہ جب میں آپ کے سامنے بیٹھ کیا تو آپ کی طرف میری نگاہیں نہیں اٹھ رہی تھیں۔ پھر میں نے آپ سے اس بات پر بیت کی کہ اللہ تعالی میرے گذشتہ تمام گناہوں کو معاف فرمادے اور جو آئندہ ہونے والے ہول ان سے مجھے دورر کھے۔ آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ اسلام پچھلے تمام گناہول کو منادُ الناہے اور جمرت بھی گذشتہ تمام غلطیوں کو دھوڈالتی ہے۔

حفرت عمر دا بن عاص کتے ہیں۔

"خداكى فتم ہمارے مسلمان ہو جانے كے بعدر سول اللہ ﷺ نے اپنے جنگی معاملات ميں ميرے لور غالدا بن دلید کے برابر کسی کو نہیں سمجھا۔ پھر ای طرح حضرت ابو بکڑ کی خلافت میں بھی ہمارا یمی ورجہ باتی رہا۔ ( یعنی عام معاملات میں آ تخضرت ﷺ کے نزدیک ہمار اجو مقام لور قدر و منز کت محمی اس کو حضرت ابو برائے مجی این خلافت کے دور میں باتی رکھا) مرحضرت عمر قاروق کی خلافت کے زمانے میں خالد ان کے عماب میں ر ہے (بیعنی حضرت خالد پر حضرت عمر کاعمّاب ہوالور انہوں نے خالد کو سید سالاری کے عمدے سے معزول لور

ىرىتىطىيەأردو برطرف كردياتلا)

ہنایااوروہ مقدمتہ الحیش میں رہنے تھے۔واللہ اعلم۔

تاہی کے ہاتھ پر صحابہ کا اسلام ..... یہ بات گزر چی ہے کہ حضرت عمر داہن عاص۔ نجاشی بادشاہ حبشہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے ۔ بعض علاء نے حضرت عمر د کے نجاشی کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کے سلسلے میں کما ہے کہ اس میں ایک لطیغہ ہے کہ ایک محالی ایک تاہی کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔ (بینی حضرت عمر داہن عاص محالی تھے کیونکہ محالی اس کو کہتے ہیں جس نے اسلام کی حالت میں رسول اللہ عظافے کی زیادت کی ہواور اسے آپ کی مبادک محبت میسر آئی ہو جبکہ تاہی اس کو کہتے ہیں جس نے اسلام کی حالت میں کی محالی کی زیادت کی ہو۔ نہائی بادشاہ صبھ تاہی تھے مکر محالی نہیں تھے کیونکہ آگرچہ دہ مسلمان ہوئے مگر رسول اللہ عظافے کی زیادت نہیں نہائی بادشاہ صبھ کا میں جسے کیونکہ آگرچہ دہ مسلمان ہوئے مگر رسول اللہ عظافے کی زیادت نہیں

ب ب ب بار ماہ بہد بات سے مرح باب میں ہے۔ یہ میں ایک ایک ایک است کا ایک ایک است کا ایک ہے۔ کو ان کے ہاتھ پر حضرت عمر واسلام لائے جو محالی ہے۔ محالی ہاس طرح کی دوسری کوئی مثال جس ہے۔ حضرت خالد کے مسلمان ہونے کے بعدر سول اللہ ﷺ نے بمیشہ گھوڑے سوار وستہ کا امیر انہیں ہی حضرت خالد کے مسلمان ہونے کے بعدر سول اللہ ﷺ نے بمیشہ گھوڑے سوار وستہ کا امیر انہیں ہی

## عمرة قضا

اس نام كاسبب ....اس كوعمر المقضيه بهى كهاجاتا ہے۔ قضاكے معنى بين فيعله۔ چونكد آنخضرت على سن في اس نے اس پر قريق مسلم اللہ يعنى مسلم فرمائى تقى اس كئے اس كوعمر ہ قضا كهاجاتا ہے اس عمر ہ مسلم لور عمر ہ قصاص بھى كها جاتا ہے (جس كى وجہ ظاہر ہے)

ص وجہ حابرہے؟ علامہ سیلی کہتے ہیں کہ بیام لینی عمرہ قصاص زیادہ مناستب ہے کیونکہ حق تعالیٰ کاارشادہے النّبھر الْحَرامُ بالِنَّبھرِ الْحَرامُ وَالْمُحْرَمُتُ فِصَاصٌ لآبیپ ۲۔ سورہ بقرہ ع ۲۳۔ آیت ۱۹۴

ترجمہ: حرمت والا مميند ہے بعوض حرمت دالے مينے کے دوريہ حرمتيں توعوض معاوضہ کی چزیں

یں۔ اس عمرہ کے چار نام ..... علامہ حافظ ابن جرکتے ہیں کہ اس طرح اس عمرہ کے چار نام ہوتے ہیں عمرہ اُ قضا، عمرہ تضنیہ ، عمرۂ صلح اور عمرہ قصاص (عمرہ قصاص کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بدلے کا عمرہ تعالیٰ گذشتہ مرتبہ آنخضرت ملک جب عمرہ کے لئے تشریف لے گئے تو چونکہ عمرہ نہیں کر سکتے تھے ) عمرہ قصاص اس لئے کہ یہ عمرہ ذی قعدہ کے میں ہوااور بی دہ ممینہ تھا جس میں ایک سال پہلے ۲ ھیں آپ عمرہ کے لئے گئے اور قریش نے آپ کواس سے ددک دیا تھا (لنذایہ اس کے بدلے میں تھا)

نے آپ لواس سے دو احدیا تھا (لندابہ اس نے بدلے میں تھا)

آ تخضرت علیہ کے عمر ہے ۔۔۔۔۔ مگریہ عمرہ اس گذشتہ عمرہ کی قضا نہیں تھا کیونکہ قریش کے بیت اللہ میں جانے سے دو کرد ہے گئی بناء پردہ عمرہ فاسد نہیں ہوا تھا بلکہ دہ ایک مکمل عمرہ تھا جو آنخضرت سکتے کے ان عمر ول میں شار کیا جا تا ہے جو آپ نے جمرت کے بعد اوا کئے ہیں ایسے عمرے چار ہیں عمرہ حد بیبیہ ،عمرہ قضا،عمرہ جو انہ جبکہ غزدہ حنین کا مال غنیمت تقیم کیا گیا تھا (جس کی تفصیل آگے آئے گی) کو ردہ عمرہ جو آپ نے جمتہ الوداع سے ساتھ طاکر کیا تھا۔ بی ترجیحی قول ہے کہ جمتہ الوداع میں آپ نے قر ان کا احرام باندھا تھا۔ یہ سب عمرے دی

قعدہ کے مینے میں ہی ہوئے سوائے جمتہ الوداع دائے دائے عمرہ کے جو آپ نے جم کے زمانے میں کیا تھا۔ کیا حدید بید کاعمرہ فاسد ہو گیا تھا۔۔۔۔۔رسول اللہ علی جمرت سے پہلے تیرہ سال مکہ معظمہ میں مقیم ہے گر اس پورے عرصہ میں ایس کوئی روایت نہیں جبکہ آپ نے محے سے باہر حل میں جا کر عمرہ کا احرام باندھا ہو۔ آنخضرت علیہ کے زمانے میں سوائے حضرت عائشہ کے کسی نے ایسا کیا بھی نہیں۔ حضرت عائشہ کے اس

عمرے کابیان آگے ججة الوداع کی تفصیل میں آئےگا۔ امام شافعی کی رائے .... جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ بیت اللہ سے روک دیے پر عمر ہ فاسد نہیں ہو تا تو

<u>ں کو من کو سے ب</u>ے مرون میر ہے۔ ماہوں ہے جائے ہیں۔ چنانچہ ام ابو صنیفہ کا قول یہ ہے کہ بیت بیرامام شافعی کی دائے ہے لیکن دوسرے فقهاءاس کے خلاف کہتے ہیں۔ چنانچہ ام ابو صنیفہ کا قول یہ ہے کہ بیت اللہ تک حاضری سے روک دیتا محرہ کو فاسد کر دیتا ہے اور پھر اس کی قصاضروری ہے۔

الم ابو صنیفیہ کی رائے ..... للذااب اس کوعمرہ تفنا کئے کا مطلب بالکل صاف ہے کہ یہ اس عمرہ کی تفنا ہے جو آپ ادا نہیں کر سکتے ہے۔ گویا اس بارے میں امام ابو حنیفہ لور امام شافعی کی رائے میں بنیادی اختلاف ہے کہ امام

شانعی عمر ہ حدیبیہ کو مکمل عمرہ مانتے ہیں جو قریش کے روک دینے کی وجہ سے فاسد نہیں ہوا تھاای لئے ان کے نزدیک لفظ تضاکا مطلب فیصلہ شدہیا طے شدہ عمرہ ہے لیکن امام ابو حنیفہ لفظ تضاکا مطلب تضاہی لیتے ہیں) کمیا عمر کُه قضاغز وات میں سے ہے ۔۔۔۔۔اس عمر ہ قضا کو غز دات میں شار نہیں کیا گیا ہے۔ امام بخاری نے اس

کو غروات میں اس لئے شار کیا ہے کہ جنگ کے خطرہ کی وجہ سے اس سفر میں رسول اللہ ﷺ تمام محالی کو ہتھیاروں سے لیس لے کر گئے تھے کیونکہ خطرہ تھا کہ (اگرچہ کے میں داخل ہونے کے لئے قریش سے سمجھویہ ہوچکا تھا مگر)ان سے غداری کا ندیشہ تھا۔اد ھر غروہ کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سفر میں جنگ بھی ہو (صرف جنگ کے ارادے یا جنگ کے خطرہ کے پیش نظر ہتھیاروں سے لیس ہو کر نگلنے کوغزوہ کما جاتا ہے۔ای

ر کرت بعث سے کرونے پابست سے سرہ کے ہیں سر بھیاروں ہے ۔ ں ہو کرسے نوسر دہ اماجاتا ہے۔ ای لئے اس سفر کوغز دہامن بھی کما گیا ہے۔) غرض قریش سے حدیبیہ میں جو صلح نامہ لور اگلے سال آنے کا جو معاہدہ ہوا تھااس کی بنیاد پر رسول

الله ﷺ عمرہ کی نیت سے محے کوروانہ ہوئے۔ صلح نامہ میں یہ تھا کہ اگلے سال آپ اس حال میں محے میں واخل ہوں گے کہ آپ کے ساتھ مسافر کا ہتھیار ہو گالوروہاں آپ تین دن سے ذائد نہیں ٹھسریں گے

مرکتاب انس جلیل کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ تین دن کے قیام کی شرط عمرہ قضا کے موقعہ پر ہوئی تھی۔ چنانچہ انس جلیل میں ہے کہ رسول اللہ ملک عمرہ قضا کی نیت کر کے روانہ ہوئے تو قریش نے آپ کو کے میں داخل ہونے کی دعوت دینے سانکلا کر دیا کہ جب تک یہ شرط طے نہیں ہوجائے گی کہ آپ تین دن سے ذیادہ کے میں نہیں تھریں گے اس وقت تک داخل نہیں ہونے دیاجائے گا۔ دوسر سے یہ کہ اگر کے والوں میں سے کی نے محمد سیالے کی پیروی واطاعت قبول کرنی چاہی تو اس کو کے سے نگلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور نیسر سے یہ کہ آنخضرت سیالے کے صحابہ میں سے اگر کسی نے کے میں ٹھریا چاہا تو اس کو یمال دینے سے منع نہیں کیا جائے گا۔

ہمر اہیول کی تعداد .....اس موقعہ پر آنخضرت ﷺ کے ساتھ جو محابہ تھان کی تعداد دوہزار تھی۔ کو چ کے وقت آپ نے عکم دیا تھا کہ جولوگ حدیبیہ کے موقعہ پر موجود تھان میں سے ہر مخض کا چلنا ضروری ہے للذا حدیبیہ کے سادے ہی شریک عمرہ قضامیں ساتھ تھے سوائے ان حضرات کے جویا تو غروہ خیبر میں شہید ہوگئے متے اور یا اس دور ان میں ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے علاوہ آپ کے ساتھ کچھے وہ اوگ بھی تتے جو حد يبيے کے موقعہ پر شریک نہیں تھے۔

مدینے سے کوچ کرتے ہوئے آپ نے دہاں حضرت ابوذر غفاریؑ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ ایک قول کے .. مطابق ان کے علاوہ کسی دوسر ے محالی کو بتایا تھا۔ نیز آپ کے ساتھ قربانی کے ساٹھ جانور تھے جن کوشر بیت کی اصطلاح میں ہُدُنہ کماجا تاہے۔ آپ نے ان سب جانوروں کے گلوں میں قلاوہ یعنی علامت یا نشان ڈالا۔مطلب بیہ

ہے کہ ان میں سے ہر جانور کے گلے میں چیزے کا محزایاجو تا لٹکایا تاکہ جانور کود کھ کر ہر مخص سجھ لے ہے ہے حدی کا جانورہے اور لوگ اِس جانور کو پچھے نہ کہیں۔

یمال صدی کے جانوروں کے اشعار کرنے کاذکر نہیں کیا گیا (اشعار کا مطلب غزوہ صدیبیہ میں گزرچکا ہے)ان جانوروں کی مکرانی پر آنخضرت ملک نے حضرت ناجبیہ ابن جندب کو متعین فرملیا (جو۔ان کو متکارہے

اس سفر میں رسول اللہ عظافہ نے ہتھیار۔ زر ہیں اور نیزے مجی ساتھ لئے۔ مسلمانوں میں ایک سو آدمی محوڑے سوار تتے جن کے امیر حصرت محمد ابن مسلمہ تتے اور ہتھیار وغیر ہ بشیر بوزن امیر ابن سعد کی محمرانی میں دیئے گئے۔

رسے ۔۔۔

آنخفرت ملک نے دیے میں مجد نبوی کے دروازے سے احرام باندھ لیااورروانہ ہوئے جب آپ ذوالحلیفہ کے مقام پر پنچ تو گھوڑے سواروں کو آپ نے آگے بڑھادیااور سواروں کو باتی تمام لوگوں کے آگے آگے

ہتھیار بنظر احتیاط..... چونکہ اس سفر میں آپنے ہتھیار بھی بار کرائے تھے جو مسلح نامہ کی شرائط کے خلاف بات تھی اس لئے محابہ نے آپ سے عرض کیا۔

"یار سول الله! آپ نے ہتھیار بھی ساتھ رکھے ہیں حالانکہ قریش نے معاہدہ میں یہ شرط رکمی تھی کہ ہم لوگ صرف مسافر کا ہتھیار بعنی میان میں پڑی ہوئی تلوار کے ساتھ ہی مکہ معظمہ میں داخل ہوں مے۔!" أبين فرمايا

" ہم ان کے سامنے ہتھیار لے کر حرم میں داخل نہیں ہول مے لیکن ہتھیار ہمارے قریب ضرور ہوں گے تاکہ اگرد تمن کی طرف سے اچانک کوئی ہنگامہ کھڑ اہو جائے تو ہتھیار ہمارے یاس ہوں۔!" مسلم سوار اور قریتی جماعت ..... غرض حفزت محمداین مسلمه مگوڑے سوار دستہ لے کر آ مے بڑھ گئے جب دہ مر ظمر ان کے مقام پر چنچے تو دہاں انہیں قریش کے کچھ لوگ ملے۔ انہوں نے محمد ابن مسلمہ سے حال پوچھا توانہوں نے ہلایا کہ رسول اللہ ﷺ بیچھے بیچھے تشریف لارہے ہیں اور کل میجانشاءاللہ آپ اس منول پر

<u>ہر اہث اور آن تخضرت میکان</u> کے پاس و فید .....اد هر ان لوگوں نے حضرت محمد ابن مسلمہ کے ساتھ بڑی تعداد میں ہتھیار دیکھے تووہ لوگ نمایت تیزی کے ساتھ وہاں سے بھا گے اور قریش کے پاس بہنچ کر انہیں ہٹلایا کہ مسلمانوں کے ساتھ بے شار ہتھیار بھی ہیں اور گھوڑے سوار دستہ بھی ہے۔ قریش ہے سن کر بدحواس ہو گئے اور کہنے گئے کہ ہم نے کوئی الی ولی حرکت نہیں کی ہے جواس معاہدہ کے خلاف ہوبلکہ ہم لوگ

www.KitaboSunnat.com مير متدحليه أردو

إجلدسوتم نسف اول معاہدہ کے پابد ہیں جب تک بھی صلح نامہ کی مت ہے ہم اس کی پابندی کریں مے بھر آ فر کس بنیاد پر مجر علی ہم ے جنگ کرنے آئے ہیں۔

اس کے بعد قریش نے کرزاہن حفص کو قریش کی ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی

خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آپ کے پاس جاکر کما۔

"اے محمد علیہ! آپ کے بچین سے آج تک بھی یہ نہیں سنا کیاکہ آپ عداری اور و غاکرتے ہیں لیکن آج آپ اپی بی قوم کے مقابلے میں ہتھیار بند ہو کر حرم میں داخل ہونے آئے ہیں جبکہ آپ قریش سے میہ معاہدہ کر بچکے ہیں کہ صرف مسافر کے ہتھیار بینی میانوں میں پڑی ہوئی تلواریں آپ کے ساتھ ہوں گی۔!" آبيئ فرمايا

"میں ان پر ہتھیار لے کرداخل نہیں ہوں گا۔!"

" میں وہ نیکی ، و فاداری اور قول و قرار کی پاسداری ہے جو آپ کے متعلق مشہور ہے۔!"

اس کے بعد مکر ذیزی تیزی کے ساتھ کے واپس کمیالور قرایش کے پاس پینچ کران کو ہتلایا کہ مجمہ 🕸 تمهارے شہر میں ہتھیار بند ہو کر نہیں داخل ہول مے بلکہ دہاس قول د قرار کے پابند ہیں جو تم ہے ہو چکا ہے۔ 'آ تحضرت علی کا کے میں داخلہ ..... پھر جب رسول اللہ تھاتا کے مکہ میں داخل ہونے کا وقت قریب

آگیا تو قریش کے بڑے بڑے اوگ کے سے نکل کر کہیں چلے گئے کیونکہ ان لوگوں کور سول اللہ عظا اور آپ کے محابہ کے ساتھ جو نفرت و دعمنی اور حمد تھا اس کی وجہ سے بید لوگ بیر برواشت نہیں کر سکتے تھے کہ

آنخضرت علی اور آپ کے محابہ کوبیت الله کاطواف کرتے ہوئے دیکھیں۔!

آخرر سول الله علي اور محابه مے میں داخل ہوئے۔ آنخضرت علی ابی او نمنی قصواء پر سوار تھے آپ کے محابہ آپ کے گردو پیش نتلی تلواریں لئے اور لیک اللم لیک پڑھتے ہوئے چل رہے تھے

پھر آپ اس کھاٹی میں سے داخل ہوئے جو جون کی طرف ثکلتی ہے۔اس کو شنیہ کداء کہا جاتا ہے

ر سول الله ﷺ جب کے میں داخل ہوتے تو یہ دعار مھا کرتے تھے۔

ٱللَّهُمَّ لَا تُجْعَلَ مِيتنا بهاـ

آپ کے میں داخل ہونے کے وقت سے لے کروہال سے نکلنے تک یہ وعارِ جے رہاکرتے تھے۔ ر سول الله ﷺ جو متھیار ساتھ لے کر آئے تھے دہ آپ نے بطن مانج میں محفوظ کراد ئے جو حرم ہے

قریب ایک جکہ متمی دہاں مسلمانوں کی ایک جماعت مگر انی کے لئے تھمر گئی جن کی تعداد تقریبادوسو متمی اور ان کے امیر لوس این خولی تھے

مهاجرول پر قریش کے تبھر ہے ..... مشرکوں کی ایک جماعت قیقاع نامی پہاڑیا جاکر وہاں ہے نیجے جمانک ری می دولوگ رسول الله علی اور آپ کے محابہ کو طواف کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے (چونکہ ان لوگول

نے کے کے مما جرول کو ایک مدت کے بعد دیکھا تھا اس لئے )وہ آپس میں کہ رہے تھے " يثرب كے بخارنے مهاجرول كو بہت كمزور كر ديا ہے۔ ايك روايت ميں بيد لفظ بيں كه۔ تهمارے

سامنے جولوگ آئے ہیں ان کویٹر ب کے بخارنے کھالیا ہے۔!"

سير متحليه أردو

<u> رے دی۔ جنانحہ آپ نے محابہ سے فرملا۔</u>

جلدسوتم نصف اول

مشر کول برر عب کے لئے رمل کا تھم ..... اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے اس تبعرے کی اپنے نمی کو خبر

"الله تعالى اس مخف يررحت فرمائ كاجوان مشركول كوا بي جسماني قوت وطافت وكملائ كا\_!"

چنانچہ آپ نے محابہ کو تھم دیا کہ طواف کے تین چھروں میں رفل کریں بعنی اکر اکر کر اور سینہ لکال

کر چلیں اور مشرکوں کو د کھلائیں کہ ہم میں بوری طرح زور و قوت باقی ہے (اور دہ او گ ان کی ظاہری کمزوری ہے

جب مسلمانوں نے رمل کر ماشر دع کیا تو مشر کول نے ان او کول سے کما جنبول نے مسلمانوں کو کمزور

"تم لوگ كه رہے تھے كه انہيں يزب كے بخارتے كمز در كر دياحالا نكديہ تو كمين طاقتور لور شنرور ہيں لور ہر ننیوں کی طرح ز قندیں بھررہے ہیں۔!"

آ تخضرت الله في حرباني كے خيال سے مسلمانوں كو طواف كے تمام جميروں ميں اكثر كراور تيز چلنے كا تھم نہیں دیابلکہ صرف تین ہی چھرول میں اس کا تھم دیا (کیونکہ ظاہرہے آگر ہر چھرے میں ر مل کیا جائے تو

آدمی بهت زیاده تھک جائے گا۔!")

ٱتخضرت ﷺ نے اپنی چادراس طرح اپنے تو پر ڈال رکھی تھی کہ دایاں موغرہا کھلا ہوا تھا چنانچہ محابہ نے بھی پھرای طرح کیا۔اس طرح جادراوڑھنے کو عربی میں اضطباع کہتے ہیں اور اکثر کراور سینہ نکال کر چلنے کو

ر مل کہتے ہیں جیسا کہ بیان ہوا۔ یہ اسلام میں پہلاامنطباع اور پہلار مل تھا۔

قریش کاوالیس کے لئے نقاضہ ....رسول اللہ ﷺ اپنے محابہ کے ساتھ تین دن کے میں ٹھرے۔ جب سے تین دن بورے ہو گئے جو ملک نامہ کی ردے آنخضرت علقہ کے میے میں ٹھسرنے کی مدت تھی تو تیسرے دن آپ کے پاس حویطب ابن عبدالعزیٰ آئے ان کے ساتھ سمیل ابن عمر و بھی تھے۔ یہ دونوں حضر ات

بعد میں مسلمان ہوگئے تھے غرض یہ دونوں آنخضرت ﷺ کومکہ چھوڑنے کی ہدایت دینے کے لئے آئے اور کہنے

"جم الله كاواسط دے كراس معامره كے نام پر آپ سے كتے بيں كه اب آپ جمارى سر زمين سے نكل جائے کیونکہ تین دن بورے ہو چکے ہیں۔!"

<u>حضرت میموندے رشتہ ..... چنانچہ اس کے بعد معاہدہ کے مطابق آنخضرت ﷺ اور محابہ کے ہے روانہ </u>

ای دوران میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت میونہ بنت حرث ہلالیہ سے نکاح کیاان کانام برہ تھا چر آپ نے ان کو میمونہ نام دیا۔ بید حضرت عباس کی بیوی اُم فضل کی بہن تھیں ای طرح بید اساء بنت عمیس کی مال شریک بمن تھیں جو حضرت حمز ہ کی بیوی تھیں۔

آنخضرت ﷺ نے عمرہ کا حرام ہاندھنے سے پہلے ان سے شادی کی تھی۔ ایک قول ہے کہ احرام سے فارغ ہونے کے بعد کی تھی۔ایک قول یہ بھی ہے کہ احرام کی حالت میں ہی نکاح کیا تھا۔ یہ روایت اہام بخاری اور اہام مسلم نے حضرت ابن عباس سے چیش کی ہے۔وار قطنی نے اسی روایت کو حضرت ابوہر برہ ہے ضعیف سند

مليس تم نسغداول

کے ساتھ بیان کیاہے۔

آنخضرت میجا تھا۔ جب ان کے پاس حضرت جعفر کو رشتہ دے کر جمیجا تھا۔ جب ان کے پاس آنخضرت میں کارشتہ پنچاتواس وقت یہ اپ اونٹ پر سوار تھیں۔اونٹ نے جبمی کہا۔

"مير اور جو سوار بوه الله اوراس كرسول كى ملكت ب-!"

عباس کی سر پرستی میں تکارے ..... چنانچہ اس لئے کہا گیا ہے کہ حضرت میونہ دہ ہیں جنبول نے خود کو استحضرت میں نہ ہوں نے خود کو استحضرت میں ہیں ہیں اللہ علقہ کے چا حضرت عباس کے لیے معالمہ رسول اللہ علقہ کے چا حضرت عباس کے لیے دکر دیا تھا۔ ایک قول ہے کہ حضرت عباس کی بیوی بیخی اپنی بمن استحضل کے سرد کر دیا تھا ادر استحضل نے ان کا معالمہ اپنے شوہر حضرت عباس کے حوالے کر دیا۔ حضرت عباس نے ان کا معالمہ اپنے شوہر حضرت عباس نے تخضرت میں کے طرف سے چار سودر ہم ان کامہر آنخضرت میں دیا۔ ساتھ می خود حضرت عباس نے آنخضرت میں کی طرف سے چار سودر ہم ان کامہر

کیا نگاح احرام کی حالت میں ہوا ..... جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آنخفرت کے نے احرام کی حالت میں نکاح فرال ہونا آنخفرت کے حالت میں نکاح فرال ہونا آنخفرت کی حالت میں نکاح فرال ہونا آنخفرت کی حالت میں نکاح فرال ہونا آنخفرت این کی خصوصیات میں سے تھا۔ مرعلامہ سیلی نے لکھا ہے کہ ہمارے مشائخ میں سے ایک بزرگ نے حضرت این عباس کے اس قول کو کہ آنخفرت کے ان محرم ہوتے ہوئے نکاح کیا۔ یہ معنی پہنائے ہیں کہ حرام ممینہ تھا کور آپ بلدحرام یعنی شہر حرام میں تھے۔ یعنی محرم سے مرادیہ نہیں ہے کہ ج (یاعرہ) کا احرام باندھے ہوئے تھے۔ یہ بات ایس جا میں تصابی شاعر نے حضرت عثمان این عفان کے متعلق اپناس شعر میں لفظ محرم کے معنی لئے ہیں۔

قَتَلُوا ابنُ عَفَانَ الْعَلِيْفَة مُهْوِماً وَدِعاً فَلَمِ اَدِهْلِكُ مَفْتُولاً ترجمہ: لوگول نے عثالنا بن عفال کو قُل کردیااحرام کی حالت میں بیخی اس حالت میں جبکہ قُل ممنوع

ترجمہ : کو کول نے عثال ابن عفان کو مل کر دیا گرام کی حالت میں میٹی اس حالت میں جبکہ مل ممنوع تعادہ تقویٰ کے ام مجھ بلاشبہ ان جیسانیک مخض دنیا میں تبھی قبل نہیں ہوا۔

تواس شعر میں محرم سے مراد حرام دالا نہیں ہیں بلکہ جرام مہینہ مراد ہے کیونکہ حضرت عثالیؓ لیام تشریق بیخی جج کی تاریخوں میں قمل ہوئے تھے۔(اب گویاس طرح آنخضرت ﷺ کے بارے میں جویہ قول ہے کہ آپ نے محرم ہونے کی حالت میں نکاح کیا۔اس سے بھی مرادیہ ہے کہ آپ نے حرام میںنے لور شہر حرام لیمیٰ مکہ میں نکاح کیا۔

علامہ ابن کیٹر کہتے ہیں کہ احرام کی حالت میں نکاح کی بات اس لئے سمجھ میں نہیں آتی کہ اس بات کے خلاف خود ابن عباس کی بی دوسر ی کی روایتیں ہیں۔ یہالی تک علامہ ابن کیٹر کا حوالہ ہے۔

ابن میتب نے کہا ہے کہ ابن عباس نے غلطی کی ہے۔ یا یہ لفظ میں کہ ۔ ابن عباس کو وہم ہوا ہے ان میتب نے کہا ہے کہ ابن عباس نے غلطی کی ہے۔ یا یہ لفظ میں کہ ۔ ابن عباس کے حلال ہونے کی انحضرت میں نہاں کیا ہے۔ چنانچہ وار قطعی نے عکر مہ سے اور انہوں نے ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے مالت میں بی نکاح کیا ہے۔ چنانچہ وار قطعی نے عکر مہ سے اور انہوں نے ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے کہ آنخضرت میں نہ میں نہ سے نکاح فر ملیا تو آپ حلال تھے (یمال خود حضرت ابن عباس بی کی کہ آنخضرت میں نہ میں نہ سے نکاح فر ملیا تو آپ حلال تھے (یمال خود حضرت ابن عباس بی ک

جلدسوئم نصف لول

روایت سے ان کی اپنی روایت کی تردید ہور ہی ہے)۔علامہ سمیلی سکتے ہیں کہ ابن عباس کی بدووسری روایت ووسرے لوگوں کی روایات کے مطابق ہے۔ اس لئے یہ بات قابل غور ہے کیونکہ ابن عباس ہے ہی یہ دوسری

سير متهطبيه أردو

روایت جوان کی پیلی روایت کے بالکل خلاف ہے محیب وغریب بات ہے۔

ہارے بعض شافعی فقہاء سے لکھاہے کہ حضرت میمونہ سے نکاح کے موقعہ پر آتحضرت ساتھ نے حضرت ابورافع کووکیل بنایا تھا۔ سیرت کی ایک کتاب میں ابورافع کی ایک ردایت ہے کہ جب رسول اللہ عظامی نے حفرت میمونہ سے نکاح کیا تو آپ حلال تھے (لیتن احرام کی حالت میں نہیں تھے) پھر جب آپ نے ان کے

ساتھ عروی کی تو بھی آپ طلال تھے۔اس نکاح کے سلسلے میں دونوں کے در میان قاصد اور اپنجی میں تھا۔اس روایت کوعلامہ بیہتی، امام تر نہ ی اور نسائی نے بیان کیا ہے۔

قرایش کود عوت ولیمه کی پیش کش ..... آنخفرت الله نام حضرت میوند کے ساتھ کے میں جی خلوت کرنے کاارادہ کیا تھا مگر قریش نے اتن مسلت نددی۔اس وقت آپ نے قریش سے فرمایا۔

"اس میں کیاحرج ہے کہ تم لوگ مجھے یہال چھوڑ دو میں یہال تمہارے در میان رہتے ہوئے عروسہ کرلول اورتم لو گول کو کھانے کی دعوت دول۔!"

مر قریش نے جواب میں کما مہمیں آپ کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہمارے سر ذمین سے نکل جائے آپ کے تمن

دن يور بهو يك بير!"

ایک روایت کے مطابق آنخضرت کا کے فریش ہے یہ فرمایا تھا۔

میں نے تماری ایک عورت سے نکاح کیا ہے۔اب اس میں تمار اکوئی نقصان نہیں ہونا جا ہے۔ کہ میں بہیں رہ کراس سے خلوت کرلول اور پھر کھانا تیار کراؤں اور تم لوگ بھی ہمارے ساتھ دعوت میں شریک

ایک روایت میں ہے کہ قریش کے لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس آپ کے قبة میں آئے جوالط کے مقام پر نصب تھا۔ یہ دوپسر کاو قت تھا۔ ایک قول ہے کہ من کاو قت تھا۔ بسر حال ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان دونوں و تتول میں آئے ہول۔

خويطب كى بدكلامي اور بن عباده كاغصه ..... جسونت يدلوك الخضرت على كياس آئ تو آب انصاریوں کے در میان بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت سعد ابن عبادہ سے گفتگو فرمار ہے تھے۔ تُوبطب نے آتے ہی چّا کر کما کہ میں آپ کو اللہ کا اور اس معاہدہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ ہماری سر زمین سے چلے جائے کیونکہ تین دن گزر چکے ہیں۔حضرت سعد ابن عبادہ کو حویطب کے چیننے اور آنخضرت ﷺ کو اس بیہودہ انداز میں بکارنے پر غصہ المحیا-انہول نے غفیناک ہو کر حواطب سے کما۔

> "تیری مال مندر ہے۔ توجھوٹا ہے۔ یہ زمین نہ تیری ہے اور نہ تیرے باپ کی ہے۔!" ایک روایت میں سعد ابن عبادہ نے حویطب کو گالی دے کر کہا۔

"ابنال كحرام نطف بدزين تيرى ايترى الى كب اس لے نديدنين تيرى بن تيرى ب اللي عدول متم أتخفرت والقواس مرزمين صصرف في خوشي لورد ضامندي سي واسكة بير!" محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آنخفرت تكان برمكرائ اور فرمان كلي

"سعد النالوكول كي توبين نه كروجو بهارك فيم من بم سعطن آئے بيل!"

کے سے واپسی ....اس کے بعد آپ نے دونوں فریقوں کو خاموش اور فعند اکیا۔ پھر آپ نے معرت ابو رافع کو تھم دیا کہ لوگوں میں کوچ کااطلان کردیں کہ شام سے پہلے سب لوگ یمال سے روانہ ہو جا کیں۔ ساتھ ہی

یں وہ اپنیانہ ساری میں دی ہوڑا تا کہ وہ شام میں حضرت میمونہ کولے کر آجائیں۔ چنانچہ بعد میں ابورافع آپ نے ابورافع کوکے میں چھوڑا تا کہ وہ شام میں حضرت میمونہ کولے کر آجائیں۔ چنانچہ بعد میں ابورافع حقوم میں کی ایک میں

حفزت میمونه کویلے کر گئے۔

قریش کی بد تمیزی ..... کے کے اوبا شول نے حطرت میمونہ کے ساتھ نمایت بے تمیزی کا سلوک کیا چنانچہ حضرت ابورا فع ہے روایت ہے کہ کے والول میں جو بد نماد مشرکین ہیں انہول نے ہمارے ساتھ نمایت

بیبودگی کابر تاؤ کیالوررسول الله مخطی کورحضرت میمونه کوبهت زیاده برا بھلا کہا۔ آخر میں نے ان لو کول ہے کہا۔ "آخرتم لوگ چاہیے کیا ہو۔ خدا کی قتم سمیس بطن ناخ کے مقام پر ہمارے سوار لور ہتھیار وغیرہ موجود

ہیں اور تم لوگ عمد فکنی کردہے ہو جبکہ اس کی مدت ابھی ہاتی ہے۔!"

تب جاكران لوكول في بيجها چموز الور در كروبال سے چلے مجے۔

س<u>رف میں قیام اور عروی ..... کے</u> سے دوانہ ہونے کے بعد رسول اللہ ﷺ سرف کے مقام پر فھرے جو مساجد عائشہ اور بھن مردہ کے در میان ایک جگہ ہے۔ یہ سرف کا مقام مساجد عائشہ کے قریب ہے۔

ب بدما سروس کردہ سے در میں بیت ہیں۔ یہ سرک داخت کے پیچے حضرت میمونہ کے ساتھ عروسی یمال سرف کے مقام پر د سول اللہ ملکا نے ایک در خت کے پیچے حضرت میمونہ کے ساتھ عروسی فی انگی اور عبر اس تناوم دینتے میں میں کا اس کی سمور فی سمج کی گئے۔ اس استعمال میں ک

فرمائی۔ بعد میں اس مقام پر حضرت میمونہ کی وفات ہوئی اور بہیں وہ دفن بھی کی تئیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کو اطلاع دی تقی کہ ان کی مویت کے میں نہیں ہوگی۔

<u>همیمونه کا عروس لور مد فن ..... چنانچه حضرت میمونه جب مر منی د فات میں گر فآر ہو ئیں لوریباری بہت</u> زیادہ بڑھ گئی تواس د نت د<u>ہ</u> کے میں تھیں۔انہوں نے اس د فت کہا۔

ریادہ چھ کی وال وقت دوھ ہے ہیں۔ اس میں اس موں ہے ال وقت امالہ "مجھے کھے سے کمیں لے جاؤمیری موت کے میں نہیں ہوگی کیونکہ رسول اللہ پی نے لیے اس بات رین میں سیات

کی خبردی تھی۔!" چنانچہ اس پر انہیں کے سے متعل کر کے اس مقام پرلے آیا گیا میرو ہیں ان کی وفات ہوئی اور وہیں ان

کو و فن کیا گیا۔ حصرت میمونہ آخری عورت ہیں جن سے رسول اللہ ﷺ نے نکاح کیا ای طرح آخضرتﷺ کیانواج میں ان می کیوفات سب سے آخر میں ہوئی۔

کے میں داخلہ پر ابن رواحہ کے اشعار ..... جس وقت رسول الله علی کے میں وافل ہورہے تھے تو حطرت عبد ابن رواحہ کی تقی اس وقت حطرت عبد ابن رواحہ نے رکاب بکار کی تقی اس وقت وہ یہ شعر پڑھ رہے جھے۔

حلوا ہی الکھار عن سبیله حلوا ہی الکھار عن سبیله حلوا فکل النور فی دسوله ترجمہ: اے کفار آنخضرت تھی کارات چھوڑنای پڑے گا کے لئے راستہ خال کر دولور حمیس آنخضرت تھی کارات چھوڑنای پڑے گا کے نکہ آج ہر خمر آنخضرت تھی کے جسے میں لکھوی گئی ہے۔

سير ت طبيه أردو

جلدسوتم نسغب لول الزل الرحمن في

خير القتل في ہان

ترجمہ :الله تعالی نے قر آن پاک میں صاف صاف فر اویا ہے کہ بھترین کام اللہ کی راہ میں جماد کر ناہے۔

نضربكم على تاويله فاليوم

ضربناكم على تنزيله كما

ترجمہ: آج ہم قران کے معانی کو قائم کرنے کے لئے تم سے ادیں مے جیساکہ کل ہم قر آن کے

نزول کے متعلق تم سب سے اڑے تھے۔

ایک دوایت میں بیاشعر یول ہے۔

على کم

على ترجمہ: آج ہم قر آن کے معانی کو قائم کرنے کے لئے تم سے لایں مے جیراکہ کل ہم قر آن کے

متعلق تم سے اڑے تھے۔

ایک روایت میں اس کادوسر امھرے یوں ہے۔

کما ضربنا کم ضرباًیزیل الهام هل الحليل عن

ترجمہ: الی ضرب لگائیں مے کہ کھوپڑیاں شانوں سے جدا ہوجائیں گی۔اوریہ ضرب اتن کاری ہوگی

کہ پھر کوئی کمی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ حضر تے عمر کی سر زیش ..... بیا شعار حضرت عمار ابن یاسر نے جنگ صفین کے موقعہ پر پڑھے تھے مگر بیا

بات ممکن ہے کہ بیے شعر حفزت عبداللہ ابن رواحہ کے ہول اور حفزت مماز نے ان کو پڑھا ہو۔ جمال تک اس روایت کا تعلق ہے جس کے مطابق انخضرت علی نے فرمایا ہے کہ میری جنگیں نزول قر آن کے لئے ہیں (که لوگ اس کی صدافت کو جمٹلاتے ہیں)اور علی کی جنگیں قر آن کے معانی اور صحح مطالب کو قائم

كرتے كے لئے مول كى۔ تواس كے متعلق دار قطنى نے كهاہے كہ يه روايت صرف ايك شيعه يعنى رافضى مخص نے پیش کی ہے۔

کما جاتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن رواحہ بید شعر پڑھ رہے تھے تو حضرت جمر نے ان کو ٹو کتے مىن رواحد خاموش موجاف رسول الله على كرمام الله كرم من تم يد شعر يزه رب مور!"

آ تخضرت الله كى كينديد كى ..... كر آنخضرت الله نے فاروق اعظم كو منع كيااور فرمايا۔ معمر المیں بڑھنے دو۔ کیونکہ ان کے شعر تیرول کی رفتارے بھی زیادہ تیز ہیں۔!"۔ کہاجا تاہے کہ رسول الله على في عنزت عبد الله اين رواحه سے فرمايا۔

"سنوابن رواحد \_ بول کمو \_ الله کے سواکوئی معبود جمیس \_ اس کادعدہ پور اہوا \_ اس نے اسے بی ہے کی مدد فرمائی۔ اور اپنے لکنکر کوسر بلند کیااور تمام احزاب بعنی اسلام کے مخالف گروہوں کو تنداس کی ذات نے فکست دے دی۔!"

چنانچاس کے بعد حضر تابن ارواحہ نے بھی میں کلمات کے اور دوسر بو گول نے بھی میں کلمات کے اور دوسر بو گول نے بھی میں کلمات کے۔ کتاب امتاع میں ہے کہ حضر تابن راوحہ طواف کرتے ہوئے او بٹنی کی مہار پکڑے ہوئے تھے ادر جزیہ کلام پڑھتے جاتے تھے۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے ان کو وہی کلمات ہتلائے جو گذشتہ سطروں میں بیان ہوئے اور مایا کہ انہیں پڑھو۔ چنانچ اس کے بعد ابن رواحہ اور سب مسلمانوں نے میں کلمات کئے شروع کردیئے۔ سواری پر بیت اللہ کا طواف فر ملا اور جم سواری پر بیت اللہ کا طواف فر ملا اور جم اسود کی گر آئی والے حصہ کو چوماہ کما جاتا ہے کہ چمر رسول اللہ ﷺ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور اس وقت تک ویں رہے جب تک حضر ت بلال نے ظہر کی اذان نہیں وے دی۔ حضر ت بلال نے کعبہ کی چھت پر چڑھ کر

اؤان دی تھی ابوجل کے بیٹے عکرمہ نے اذان من کر کہا۔ الله تعالی نے ابوالحکم۔ (یعنی ان کے باپ ابوجل) کو یہ عزت دی کہ انہیں اس غلام کے یہ کلمات سننے سے مملے ہی اٹھالیا۔!"

افان سن کرمشر کین مکہ کے تبصر ہے .....ای طرح صفوان ابن امید نے یہ سب دیکھ کر کہا۔ "اللّٰد کا شکر ہے کہ میرے باپ یہ منظر دیکھنے ہے پہلے ہی ختم ہو چکے ہیں!

خالدا بن اسيد نے اذان سی توبيہ کلمات کے۔

"الله كا فتكرى كه ميرے باپ پيلے ہى رخصت ہو چكے ہيں اور انہوں نے بيدون نہيں ديكھا كہ بلال كعبہ كى چھت پرچڑھا ہوارينك رہاہے۔!"

سسیل ابن عمرونے جیسے بی اذان سی لوریہ منظر دیکھا تواہنا منہ ڈھانک 'بیا۔یہ سب لوگ وہ ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے (اور اسلام کے سپاہی ہے ان میں ہے اکثر لوگ فٹح کمہ کے وقت مسلمان ہوئے جن کی تفصیل آگے بیان ہوگی)

بعض علماء نے کہا ہے کہ جمال تک آنخضرت ﷺ کے کعبہ کے اندرداخل ہونے اور بابال کے کعبہ کی چست پرچڑھ کراذان وینے کا تعلق ہے تواس کوعمرہ تضاکاواقعہ کمنامشہور قول کے خلاف ہے کیو تکہ مشہور قول یہ سہور قول ہے جاند ہوتا ہے کہ یہ واقعہ فی تکہ کہ دسول اللہ ﷺ کعبہ یہ یہ واقعہ فی تکہ کے دقت کا ہے۔ چنانچہ اس بات کی تائید اس وابت ہے ہوتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کعبہ میں داخل شمیں ہوئے تھے۔ آپ کواس سے میں داخل شمیں ہوئے تھے۔ آپ کواس سے منع کر دیااور کما کہ یہ بات معاہدہ کی شرائط میں شامل شمیں ہے (یعنی آپ صرف آتا ہی کر سکتے ہیں جتنا معاہدے میں تکھا گیا ہے) اس کے بعد آپ حضر تبال کواذان دینے کا تھم ویا توانموں نے کعبہ کی چست پر سے اذان دی متعلق کما میں دیا دہ مضبوط ہے۔

" میں کعبہ کے اندر داخل ہوا۔ آگر یہ صرف میر امعاملہ ہو تاتو میں اس سے پیچھے نہ ہما۔ مگراب میں اس لئے بیت اللہ میں داخل نہیں ہوتا کہ مجھے ڈر ہے کہ میر ے بعد میر کامت کے لئے کعبہ کے اندر داخلے میں بری مشقت ہوگی اور لوگ اس کو سنت بنالیں مے۔!" بری مشقت ہوگی اور لوگ اس کو سنت بنالیں مے۔!" محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلد سوئم نصف اول سيرت طبيبه أردو <u>امت کے لئے ایک</u> سہولت.....( مگراس مدیث میں اس کی د ضاحت نہیں ہے کہ بیہ کس موقعہ کی بات

ہے لنذا رہے نہیں کماجا سکتا کہ بیہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بید داخلہ عمر ہ قضا کے موقعہ پر ہوا تھا بلکہ ) ممکن

ہے کہ آنخضرت ﷺ کا یہ فرمان فتح کمہ کے وقت کا ہو۔ نیزاس بات کو آنخضرت ﷺ کی نبوت کی نشانیوں میں ے ایک نشانی قرار دینا مناسب ہوگا کیونکہ (اگر کعبہ کے اندر داخلہ ضروری قرار دے دیا جاتا تو)لوگوں کو اس

میں سخت دفت اور پریشانی پیش آتی۔ خاص طور پر حج کے زمانے میں (جبکہ لاکھوں آدمیوں کا جموم ہو تا ہے لور

طواف کرنا بھی مشکل ہوتا ہے)ایسے میں کعبہ کے اندر داخلہ کی کوشش سے نا قابل بیان تکلیف پیش آتی اور اس میں ناخوشگوار واقعات ردنما ہوتے (للذا آنخضرت ﷺ نے ان سب باتوں کواسی وقت محسوس فرماکر داخلہ کو

ضروری قرار نہیں دیایہ بات آپ کی نبوت کی ایک نشانی ہی ہے) عمرہ کی ا<u>دائیلی</u>.....اس کے بعدر سول اللہ علیہ نے صفااور مروہ کے در میان سعی فرمائی نیز آپ نے *ھد*ی

تینی قربانی کے جانور مروہ کے قریب کھڑے کئے اور فرمایا "بيد مخريعن ذر كرن كى جكدب اور مح كى بركمانى منحرب."

یر آپ نے وہیں جانور ذرج کیااور سر منڈلیا۔ جھے اِس شخص کا نام نہیں معلوم ہوسکا جس نے اس عمرہ کے موقعہ پر آپ کاسر موغم اتھا۔ پھر میں نے کتاب امتاع دیکھی اس میں ہے کہ سمعتمر ابن عبداللہ عدوی نے

آپ کاسر مونڈ اتھا۔ پھر دوسرے سب مسلمانوں نے جو کچھ رسول اللہ ﷺ کو کرتے دیکھاوہ ی خود بھی کیا جس کے پاس بد نہ

لینی قربانی کالونٹ یا گائے نہیں تھی اس نے گائے میں حصہ لے کر قربانی کا فریضہ انجام دیا۔ اس زمانے میں کے میں ایک مخص ایک گائے لے کر آیا تھا جے پچھ مسلمانوں نے اس سے خرید لیا تھا۔ قربانی کر کے اور سر منڈ اکر جولوگ عمر ہ کے احرام سے حلال ہوجاتے آنخضرت عظی ان کو حکم دیتے

کہ وہ لوگ ہتھیاروں کی تکرانی پر چلے جائیں اور ان کی جکہ دوسر ہے لوگ دہاں سے آکر عمرہ سے فارغ ہولیں۔ چنانچہای ترتیب سے سب لوگ عمرہ سے فارغ ہوگئے۔

کے ہے روا نلی اور عمارہ بنت حمزہ ..... جب رسول اللہ ﷺ کے سے روانہ ہوئے عمارہ آپ کے پیچیے چھے ہولیں۔ ایک قول ہے کہ ان کانام واوی کے نام پر تھا۔ ایک قول ہے کہ ان کانام امامہ تھالور ایک قول کے مطابق امته الله نام تھا۔ علامہ ابن عبد البر كہتے ہيں كه سيح ميں ہے كه ان كانام امامہ تھا۔ ان كى والدہ مملى بنت

عیس تھیں اور عیس آنحضرت ﷺ کے چیاد عزت جزہ کی صاحبزادی تھیں۔ غرض سے امامہ یا عمارہ آنحضرت علی کے بیچھے آپ کو بچا بچا کہتی ہوئی دوڑیں۔ایک روایت میں یول

ہے کہ \_ یہ حضر ت!بورافع کے ساتھ آئی تھیں۔حضرت علیؓ نے ان کودیکھا توان کاہاتھ پکڑ کراپیے ساتھ لے ھے اور حضرت فاطمہ ؒ کے ماس لا کر بولے کہ لو۔ میہ تمہارے کی بیٹی ہے۔ تمکش ..... جب مسلمان بیال سے چل کر مدینہ پہنچ تو عمارہ کے متعلق حضرت علی اور ان کے بھائی جعفر اور زی<u>د این حار</u>شہ کے در میان جھگڑا ہونے لگا (بینی ان نتیوں میں سے ہر ایک ان کو لینا چاہتا تھاادر خود ان کا حقد ار

سمحتاتھا)چنانچہ حضرت زیدنے کہا۔ "اس پر سب سے زیادہ حق میراہے کیونکہ میر ہے بھائی کی بٹی ہے۔ اور میں ہی اس کا سر پر ست اور

ولي بول\_!"

انہوں نے عمارہ کواپی بھیتجی اس لئے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے جب مسلمانوں کے در میان بھائی چارہ لور اخوت کے رشیتہ قائم فرمائے ہتے تو حضرت زید کو حضرت مزہ کا بھائی بنایا تھا یعنی حضرت ممزہ کو زید ابن صاریہ کاسر پرست بنایا تھا۔

ردوسری طرف حضرت علیٰ مجھی اس لڑکی کواپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے) انہوں نے کہا۔

"اس كاسب سے براحقدار ميں ہول كيونك يد ميرے چاكى بينى ہے اور ميں ہى اس كو كے سے كر آما ہول!"

جعفر کی بیوی عمارہ کی خالہ .....(اد حرحفرت جعفر مجمیاں بچی کو لینے کے لئے اپنے ہی بیتاب تھے)انہوں دکما

"اس پر سب سے زیادہ حق میرا ہے کیونکہ ایک تو یہ میرے چپا کی بیٹی ہے لور دوسرے اس کی خالہ میری بیوی ہے۔!"

جعفر کے حق میں فیصلہ ..... بی کی خالہ سے مراد حضرت اساء بنت عمیں ہیں جو حضرت جعفر کے گریں میں۔ تعییں۔

(چنانچہ ان تینوں کا جھگڑار سول اللہ ﷺ کے سامنے آیا تو) آپ نے اس بکی کے متعلق حصر ہے جعفر کے حق میں فیصلہ دیالور فرمایا کہ خالہ مال کے ہی در جہ میں ہے۔

کتاب امتاع میں یہ ہے کہ اس لڑکی ممارہ بنت حزہ کے متعلق حضرت علیٰ نے رسول اللہ ﷺ سے گفتگو کی تھی۔ حضرت علیٰ (ان کی بے کی پر گفتگو کی تھی۔ یہ بچی کے میں اپنی مال حضرت ملکی بن عمیس کے ساتھ رہتی تھی۔ حضرت علیٰ (ان کی بے کی پر بہت آذر دہ ہوئے تتھے اور انہوں)نے آنخضرت ﷺ ہے عرض کیا۔

"ہم اپنے چپاکی بیٹی کوان مشر کول کے چیمیں آخر کس پر اور کیول چھوڑیں۔!"

جعفر كاجوش مسرت..... پهرجب رسول الله ﷺ نے حضرت جعفر كے حق ميں فيصله فرماديا تودہ خوشی كے مارے ایک ٹانگ پر المچل المچل كر آنخضرت ﷺ كے كرد كودينے كئے آپ نے ان كى يہ حركت ديكھ كر پوچهاكه جعفريه كياكردہ ہو۔انہوں نے عرض كيا۔

''یارسول الله !نجاشی جب کسی محض ہے بہت زیادہ خوش ہو تا تھا تواس کے گرد ایک ٹانگ پر اچھلے کودنے لگیا تھا۔!''

جلدسوتم نصف يول حفرت صفیه لینی حضرت ممزه کی بهن اس وقت موجود تحسین بهر حال بدایک قابل غور شبه ہے۔

على وزيدكى دلداري ....اس موقعه پررسول الله ﷺ نے حضرت علی ہے فرمایا۔ ہتم میر ے بھائی اور میرے ساتھی ہو۔ایک روایت میں بیہ لفظ بھی ہیں کہ تم مجھ میں سے ہو اور میں تم

پھر آپ نے حضرت جعفر طیارے فرملیا۔

"میری صورت ادر میری سیرت میں تم سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ ہو۔!" حضرت جعفڑے آنخضرت ﷺ کا بی ار شاہ غزوہُ خیبر کے بیان میں بھی گزر چکاہے۔

غرض اس کے بعد آپ نے حضرت ذیدا بن حارثہ سے فرمایا۔

"تم میرے بھائی اور میرے غلام ہو۔ایک روایت ٹیں بیہ لفظ ہیں کہ۔تم اللہ کے اور اس کے رسول کے غلام ہو۔ ا'

## غزوه مونة

لفظ مَوْيۃ ..... لفظ مموّٰۃ میں میم پر چیش ہے اور ہمزہ ساکن ہے۔ یہ لفظ بغیر ہمزہ کے بھی لکھااور بولا جاتا ہے یہ کرک کے قریب ایک مشہور مقام کانام ہے۔علامہ سہیلی کے کلام میں بیالفظ موجہ ہے جس میں ہمزہ ہے۔ پھر انہوں نے لکھاہے کہ بغیر ہمزہ کے جو لفظ مونہ ہے وہ جنون کی ایک قتم کو کہتے ہیں۔

مدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ اپنی صلات تعنی دعاؤں میں بید دعا پڑھا کرتے تھے۔ اَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمَزِهُ وَ نَفَخِهِ وَ نَفَتُهِ

ترجمہ : میں اللہ تعالی کی پناہ مانگتا ہول شیطان مر دود ہے اور اس کے جنون ہے اور اس کے تکبر و غرور ہے اور اس کے سحر ادر جادو ہے۔

اس مدیث کے راوی نے ان الفاظ کی خود ہی تشر تے کی ہے اور کماہے کہ نقث سے مراد سحر اور جادو ہے۔ تفخے مراد مکبراور برائی ہے اور حمز سے مراد مودی سے بعنی جنون کی ایک قسم مراد ہے بہال تک راوی کا

غزوه کی تاریخ اور سبب ..... به غزوه جهادی الادل ۸ هه میں پیش آیا۔اس غزده کا سبب به موا تھا که رسول الله ﷺ نے باد شاہ ردم ہر قل کے نام اپنانامہ مبارک بھیجا تھا۔ یہ نامہ مبارک حرث ابن عمیر از دی لے کر ملک

شام میں ہر قل کے پاس جارہے تھے۔جب حرث مونہ کے مقام پر پہنچے تو شر صبیل ابن عمرو غسانی نے ان کو ردکا۔ یہ شرحبیل قیصرروم کی طرف سے شام کے اس علاقے کا امیر ادر بادشاہ تھا۔ شرحبیل نے حضرت حرث

تم کمال جارہ ہو۔ شاید تم محمد ﷺ کے قاصدول میں سے ہو۔!" شاہ مونة کے ہا تھوں قاصد نبوی کا قبل ..... حرث نے اقرار کیا۔ شرحبیل نے یہ سنتے ہیں ان کورشیوں <u>ے بند حولیاور پھر آگے بڑھ کران کی گرون مار دی۔</u>

تسجلد سوئم نصف نول

سير ت طبيه أردو

آنحضرت ﷺ کے قاصدول میں یہ حرث پہلے مخص ہیں جن کو قتل کیا گیاان کے علاوہ آپ کے لور سسى قاصدكو قتل نبيل كيا گيا۔ (آنخضرت علي كن ونيائے مشهور بادشاہول كے نام جونامہ بائے مبارك بيج تھے

ان کو فرامین نبوی کماجا تاہے اور ان کی تفصیل آھے آگے گ آ تخضرت عَلِينَة كو صدمه اور لشكر كي تياري ..... جب رسول الله عَلِينَة كواس حادثة كاعلم مواتو آپ كوب

حدر نجو صدمہ ہوا۔ آپ نے فور اُہی محابہ کاایک تشکر تیار کیا جس کی تعداد تین ہزار تھی۔ آپ نے ان لوگوں کو شاہ روم سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیالوراس لشکر کاامیر حضرت زیدا بن حاریثہ کو بنایا۔

شمدا کی پیشکی نشاند ہی ..... (جب یہ لشکر کوچ کے لئے تیار ہو گیا تو) آنخضرت ﷺ نے محابہ کو خطاب

کر ذید ابن حارثہ قتل ہو جائیں توان کی جگہ جعفر ابن ابوطالب لشکر کے امیر ہوں گے\_اگر جعفر ا بن ابوطالب بھی شہید ہو جا ئیں توان کی جگہ عبداللہ ابن رواحہ لیں۔"

ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ۔"اوراگر عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر جس شخص پر بھی

مسلمان راضي ہوں اس کوا پناامیر بنالیں۔" پیشین گوئی پر **ایک یمودی کارتر عمل ....**.اس موقعه پر ایک یمودی فخف جمی موجود قعایه آنخضر ب بیلغ

کابیارشاد سننے کے بعداس نے آنخضرت ﷺ کومخاطب کر نے کہا۔

"ابوالقاسم اِاگر واقعی آپ نبی ہیں تو جن جن لوگوں کے آپ نے نام کیئے ہیں وہ سب اس جنگ میں قتل ہوجائیں ہے کیونکہ بن اسر ائیل کے انبیاء میں ہے جب بھی سی نی نے سی فخص کو لشکریا جماعت کاامیر بنا

کریہ کمہ دیا کہ۔اگریہ ختم ہو جائے۔ تولازی طور پروہ تخف ای سفر میں ختم ہو جاتا تھا چاہے اس نبی نے اس طرح سو آدمی ہی کیول نہ گنائے ہول<u>!</u>"

( بینی آگر ایک نبی سو آدمیول کے متعلق بھی اس طرح کا جملہ کمہ دے تووہ سب ہی ختم ہو جائیں

گے )اس کے بعدوہ یہودی حضرت زیدابن صاریۂ سے کہنے لگا۔

"اگریدوا قتی نبی ہیں تو میں قتم کھا کر کمتا ہوں کہ تم اب داپس نہیں آؤ گے۔!"

اس پر حفرت ذیراس سے کمدرے تھے۔

"میں مواہی دیتا ہو ل کہ آنخضرت عظیمہ سے نی ہیں۔!"

زید کویر چ<u>م اور آنخضرت بیالته کی تقی</u>حتیں ..... پھر آنخضرت بی<u>ک</u>تے نے ایک سفیدرنگ کاپر چم تیار کیالور وہ ذید ابن حارثۂ کو دیاساتھ ہی آپ نے مجاہدین کو نقیحت فرمانی کہ جمال حضرت حرث ابن عمیر کو قتل کیا گیاہے

وہاں پہنچیں توجولوگ وہاں رہتے ہیں انہیں پہلے اسلام کی دعوت دیں۔اگر وہ اس دعوت کو قبول کرلیں تو ٹھیک ہے درنہ اللہ تبارک و تعالی ہے ان کے مقالبے میں مدوماً نگنااور ان سے جنگ کرنا۔

بعض علاء نے لکھاہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں کو موبۃ جانے سے منع فرمایا تھا مگر (راستے میں) کشکر کسرے کے در میان ایسا گھر گیا کہ لوگوں کو سمت اور رخ کا کچھ اندازہ نہ ہوسکا یہاں تک کہ صبح ہوئی تو انہوں نے خود کو مونہ کے مقام پر پایا۔

الل مدینه کی دعا نیں .....غرض مدینے ہے روائی کے دفت مسلمانوں نے لشکر کور خصت کرتے ہوئے کہا۔

مير ت حلبيه أردو جلدسوتم نصف لول

"الله تمهاراسائقی ہو۔ تمهاری مدا فعت فرمائے اور تمهیس خیر وخوشی کے ساتھ ہمارے در میان واپس

کهاجا تاہے کہ جب لشکر کوج کررہاتھا تو آنخضرت علیہ مینید الوداع کے مقام تک رخصت کرنے کے

لئے تشریف لائے یہال آپ نے ٹھسر کرلوگوں کو تھیجیس کیس اور فرمایا۔

"میں تمہیں اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہنے کی نفیحت کر تا ہوں۔ تمہارے ساتھ جو مسلمان ہیں **ہیں** ان سب کے لئے عافیت و خیر مانگتا ہوں۔اللہ کانام لے کر آ مے بڑھوادراللہ کے لوراینے د شمنوں سے شام کی سر زمین

میں جا کر جنگ کرو۔ دہاں تنہیں عبادت گا ہوں اور خانقا ہوں میں رہنے والے ایسے لوگ ملیں گے جو د نیاہے کنارہ

تش ہو چکے ہیںان سے بالکل مت الجھنا، کسی عورت پر ، نیچے پر اور بوڑھے پر تکور مت اٹھانا۔ نہ در ختوں کو **کا ثنالور** 

رومیوں کا عظیم الشان کشکر ..... دوسری طرف مسلمانوں نے انہیں الوداع کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ

تمہاری حفاظت فرمائے اور شہیں مال غنیمت کے ساتھ واپس لائے۔

ان دعاد ل اور نصیحتوں کے سائے میں نشکر روانہ ہوا یمال تک کہ مسلمانوں نے شام کی سرزمین میں

بینچ کرایک جگہ پڑاؤڈالا۔ یمال پینچ کر صحابہ کو معلوم ہواکہ ہر قل بادشاہ ردم ایک لاکھ رومی فوج کے ساتھ تیار ہے۔اس کے ملاوہ عرب کے نصر انی قبائل بنی بمر، فخم اور جذام بھی چاروں طرف سے آکر ہر قل کے گر و جمع

ہونگے ہیں اور اس لشکر کی تعداد بھی ایک لا تھ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر قل کے لشکر میں دولا تھ رومی سپاہ تھی اور پچاس ہزار عرب قبائل تھے۔ پھر

ان کے لشکر میں بے شار گھوڑ ہے ، جھیار اور وہ ساز وسامان تھاجو مسلمانوں کے پاس نہیں تھا۔ان کے مقابلے میں ملمانول كاتعداد صرف تين ہزار تھى جيساكه بيان ہوا۔

<u>صحابہ کی ہچکچاہٹ اور ابن رواحہ کا جذبۂ پُر جو شُ..... جب مسلمانوں کو یہ تنصیلات معلوم ہو ئیں تو</u> انہوں نے بیش قدی روک کروہیں دورات قیام کیااور اس پر غور کرتے رہے کہ آبار سول اللہ ﷺ کے پاس قاصد بھیج کر آپ کود ممن کی تعداد سے باخبر کیاجائے تاکہ آپ یا تو مزید کمک بھیجیں اور یاوالیس کا تھم دیں۔ تو

اس وفت عبدالله ابن رواحہ نے مسلمانوں کوجوش دلایااور کہا۔

"لو گو۔ خداکی فتم اب آپ ای مقصدے دامن بچارہ ہیں جس کے لئے وطن سے نکلے تھے۔ آپ لوگ شادت کی تلاش میں نکلے تھے۔ لوگول کے ساتھ ہم نہ تعداد کے بل پر لڑتے ہیں اور نہ قوت و کثرت کے کل پر جنگ کرتے ہیں۔ ہم تو صرف اس دین کے مُل پر لڑتے ہیں جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سر افراز

فرملیا بے حقیقت میں ہمارے سامنے دویس ہے ایک خیر ہے۔ یا تو فتح ونصر ت اور یا شماد ت۔!" <u>ا غاز جنگ ...... پر جوش کلمات من کر صحابہ بولے کہ خدا کی قتم ابن رواحہ نے بالکل ٹھیک کما ہے۔ چنانچہ اس</u>

کے بعد کشکر آ گے روانہ ہوا یہال تک کہ ہر قل بادشاہ روم کے رومی اور عربی کشکر سے ان کا سامنا ہو گیا۔ مسلمان مویة کی طرف بڑھ کر تھمرے اور و ہیں دونوں لشکروں کی ٹمہ بھیٹر ہوئی اور جنگ شروع ہو گئی۔

زید کی شمادت ..... حضرت زیداین حارث رسول الله عظم کا پرچم یعنی اواء با تھ میں لئے ہوئے جنگ کررہے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلدسوتم نصف لول سير ت طبيه أردو تھے یمال تک کہ لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے۔ای وقت حفرت جعفرنے پر جم لے لیااور اپنے سرخ رنگ کے

گھوڑے پر سوار جنگ کرنے لگے۔ مگر پھرانہوں نے گھوڑے ہےاتر کراس کی ٹردن کاٹ ڈاٹی۔ حَضرت جعفر ا مسلمانوں میں پہلے آدی ہیں جنہوں نے اپنے گھوڑے کو کاٹ ڈالالور میں دہ پہلا گھوڑا ہے جواللہ کے راستے میں ما

ڈالا گیا۔انہوں نے اس خطرے کے چیش نظر اپنے گھوڑے کومار ڈالا کہ مبادا کفار اس پر فبضہ کرلیں اور پھرای پر سوار ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوں۔ان کی اس نیت کی دجہ سے صحابہ میں سے کسی نے بھی ان کے اس فعل پر

ناگواری اور ناخوشی ظاہر نہیں گ۔ جعفر کی شهادت.... ای دافعہ کو دلیل بنا کر بعض علاء نے بید مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کسی کوبیہ خطرہ ہو کہ

مشر کین اس کے جانور کو حاصل کر کے اے مسلمانوں ہی کے خلاف استعال کریں گے تواس فخص کے لئے

جانور کو مار ڈالنا جائز ہے (ورنہ بے سبب جانور کو مار ڈالناور ست نہیں ہے) غرض اپنے گھوڑے کو ختم کرنے کے بعد حضرت جعفرنے نمایت تختی سے جنگ شروع کردی یمال

تک کہ ایک حملہ میں ان کادامناہاتھ کٹ گیا توانہوں نے اپنے بائیں ہاتھ میں پر چم سنبھال لیا۔ کچھ ہی دیر میں سکی کے دار سے ان کا بایاں ہاتھ تھی کٹ کمیا تو انہوں نے پرچم کو اپنی گود میں رکھ کر بدن کے سمارے سے سنبھالے رکھا۔ لورای حالت میں دہ شہید ہو گئے۔

ا بن رواحه کی شمادت ....ای وقت حضرت عبدالله ابن رواحه نے پر حم اٹھا کر سنبھال لیادہ گھوڑے پر سوار <u>تھے پر ہم اٹھاکر آگے بڑھ گئے۔اس دقت دہبار بار گھوڑے سے اتر نے کو سوچے لور اپکچاتے رہے آخر کچھ دیر بعد دہ</u> گھوڑے سے اتر آئے اور شدید جنگ کرنے لگے یمال تک کہ شہید ہوگئے۔

گھمسا<u>ان کی جنگ......اب</u> مسلمان اور عیمائی ایک دوسرے کی صفول میں تھٹ چکے تھے اور گھسان کی جنگ ہورہی تھی (چونکہ مشرکول کی تعداد بے شار تھی اور مسلمانول کے ان سے کوئی بھی نسبت نہیں تھی کیونکہ عیسائی ڈھائی لاکھ تھے جبکہ مسلمان صرف تبن ہزار ہی تھے اس لئے ) بعض مسلمانوں نے بسیا ہونے کاارادہ کیا تکر ای وقت حضرت عقبه ابن عامرنے بکار کر مسلمانوں سے کہا۔

"لوگو۔!۔اگرانسان سینے پرزخم کھاکر قتل ہو توبہ اس ہے کہیں بہتر ہے کہ پیٹے پرزخم کھاکر مرے!" اس کے بعد حضرت ثابت ابن ارقم نے پر جم سنبھال لیااور پھر پکار کر صحابہ ہے ہوئے۔

"مسلمانو!اپنے میں ہے کی مخف کا متخاب کرلو(تاکہ اے امیر بناکر پر حجم حوالے کیاجائے!)" <u>خالد کی سر داری .....</u> لوگوں نے کہا آپ ہی ٹھیک ہیں۔انہوں نے کہامیں اس پر بالکل راضی نہیں ہوں۔

آخر سب نے متفق ہو کر حضرت خالد ابن د کید کو امیر بنالیا (اور پر جم انہوں نے سنبھال لیا) یہ بھی کہاجا تاہے کہ خود ثابت ابن ارتم نے ہی پر حم ان کے حوالے کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جنگ کے اصول و فن آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔

حفرت خالدنے کہا۔

جلد سوئم نصف اول مير ت طبيه أردو

میرے مقابلے میں آپاس کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ آپان او گول میں سے ہیں جو غزوہ بدر میں

شریک ہو بھیے ہیں۔ خالد کی جنگی حکمت عملی ..... غرض جب سب نے متفق ہو کر حضرت خالد کوامیر بنادیا توانہوں نے پر چم <u>لیااور و</u>غمن <u>کورو کئے گلے اور ٹاب</u>ت قدمی کے ساتھ جنگ لڑنے گئے۔ آخر لڑتے لڑتے دونوں فریق بغیر شکست

ایک روایت میں یول ہے کہ ۔ سلمانول نے مشرکول پر ذبردست حملہ کیااور ان کو فکست دے دی

چنانچه ابن سعد کہتے ہیں کہ جب حصرت خالد ابن ولید ؓ نے پر حج سنبھال لیا توانہوں نے دعمن پر ایک زبر دست حملہ کیاجس کے بتیجہ میں حق تعالی نے وستمن کو بدترین فکست دی (اور جنگ کایا نسراس طرح صحابہ کے حق میں

آگیاکہ)مسلمان جس کواور جس طرح چاہتے تھے اپن تلواروں ہے قتل کرنے لگے لور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو

نتخ عطا فرمائی۔

اس فتح کا کیک سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ امیر بننے کے بعد حفزت خالدنے صبح کو لشکر کے اسکلے حصہ کو تو پیھیے کر دیالور پچھلے حصہ کو آگے کر دیا۔ای طرح دائیں حصے کو ہائیں جانب لور بائیں حصے کو دائیں طرف کر دیا

(اور پورے نظر کی تر تیب بدل دی) جب رومیوں سے آمناسامنا ہوا توانیں ہر طرف نے لوگ نظر آئے جس ے انہوں نے سمجھاکہ مسلمانوں کو کمک بینچ می (اور نیالشکر الیاہے) اس سے ان پرر عب دخوف طاری ہو گیا اور دہ شکست کھا گئے جس کے متیجہ میں مسلمانوں نے انہیں اتنا قتل کیا کہ اس سے پہلے کسی کو نہیں کیا تھا۔ ممکن

ہے کہ یہ فتح سلمانوں کی ابتدائی بسیائی کے بعد ہوئی ہو۔ لہذا دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف اور شبہ نہیں پیدا

یہ جنگ سات دن تک جاری رہی۔ بخاری نے حضرت خالد سے روایت بیان کی ہے جنگ موجہ کے

موقعہ پر میرے ہاتھ میں نو تلواریں ٹوٹیں صرف ایک صفحہ بمانیہ یمنی تلوار الی تھی جو آخر تک میراسا تھ دې ر بی( تعنی جو بهت مضبوط ثابت هو کی)

آ تخضرتﷺ کووحی کے ذِریعیہ شہداء کی اطلاع .....ادحر مویۃ کے مقام پر بیہ جنگ ہور ہی تھی اور اد حریدید میں اللہ تعالی نے آنخفرت علیہ کو اس کا سب حال بتلا دیالور آنخفرت علیہ نے محابہ کو جنگ کی خریں سنادیں۔ جب رسول اللہ علی کودجی کے ذریعہ جنگ کی تفصیل معلوم ہوئی تو آپ نے لوگول میں اعلان كراياك سبالوگ نماذ كے لئے مجد نبوى ميں آجائيں۔سب كے جمع ہوجانے كے بعد آپ منبر پر چڑھے اس

وقت آپ کی آگھول میں آنسو تھے۔ آپ نے فرمایا۔

"لوگوں! خیبر کاوروازہ ۔ خیر کاوروازہ ۔ خیر کادروازہ کھل گیا۔ میں تنہیں تمہارے لشکر کے متعلق ہتلا تا ہوں۔ان غازیوں کے متعلق۔وہ لوگ بہال ہےر خصت ہو کر چلے بہال تک کہ دسٹمن سے ان کی ٹر بھیر ہو گئی ادر زید ابن حارثہ شہید ہوگئے۔ان کے لئے مغفرت کی دعا مانگو پھر جعفر نے پر چم لے لیالور وسٹمن پر زبر دست

حملہ کر دیا یمال تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ان کے لئے بھی مغفرت کی دعا کرو۔ پھر عبداللہ ابن رواحہ نے پر جم اٹھایاور نمایت ثابت قندی سے لڑے یہاتک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ان کے لئے بھی مغفرت کی وعا کرو۔ بھر خالد ابن دلیدنے پر جم اٹھالیادہ لشکر کے امیر نہیں تھے بلکہ خود اپنی ذات کے امیر تھے۔ مگروہ اللہ کی تکواروں میں

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تجلد سوتم نصف بول ہے ایک تلوار ہیں اس لئے اللہ کی مدد تیار ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ پھر پر چم خالد ابن و اید نے لیاجو اللہ کے بمترین بندے ہیں۔اپنے خاندانی بھائی ہیں اور اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں جے حق تعالٰ نے کفار اور مِنافقوں پر سونت دیاہے۔انہوں نے بغیر امیر بنے پر حم سنبھالااور اللّٰہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دعمُن پر فتح عطافرمائي\_!"

حضرت خالد ؓ الله کی تکور .....ایک روایت کے مطابق پھرر سول اللہ ﷺ نے دعا کرتے ہوئے حضرت خالدؓ

کے بارے میں فرمایا۔

"ا الله اوه تيري تلوارول ميس ايك تلوارب تواس كي مرو فرما !"

ای دن سے حضرت خالد کو سیف الله کما جانے لگا۔ تقریباً گذشتہ الفاظ کے مطابق ایک روایت اور بھی ہے۔ عبداللہ ابن ابی لوفی ہے روایت ہے کہ ایک د فعہ حضرت عبدالر حمٰن ابن عوف نے رسول اللہ ﷺ سے حضرت خالد ابن ولید کی شکایت کی۔ آپ نے حضرت خالد ؓ ہے فرمایا۔

"خالد-تم ایک ایسے محض کو کیوں ستاتے ہوجو غزوہ بدر میں شریک ہوچکا ہے۔اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سوناصد قہ کرو توان کے اس عمل کو نہیں پہنچ کتے۔!"

حفزت خالدٌ نے عرض کیا۔

" یار سول الله ایہ لوگ میرے متعلق طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں اس لئے میں ان کو جواب دیتا

آپ نے محابہ سے فرمایا۔

" خالد کو مت ستاؤ۔ یہ اللہ کی تکواروں میں ہے ایک تکوار ہیں جس کو حق تعالیٰ نے کفار پر بلند کر دیا

یہ فتح ..... بعض علماء نے کہاہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی جو بھی کامیابی تھی اس کو فتح ونفر ہے کہناا یک والشخ سی بات ہے کیونکہ دستمن کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو تقریباً گھیر لیا تھا۔ رومیوں کی

تعداد دولا کھ سے زیادہ تھی جبکہ محابہ صرف تین ہزار ہی تھے۔(لہذا ظاہر ہے ایسے مقابلہ میں دعمن کوروک دینا اور اس کی پیش قدمی بند کردینای بهت بزی کامیابی ہے) جیسا کہ بیان ہوا کیونکہ قاعدے کے مطابق اور عادت کے لحاظ سے تو تمام مسلمانوں کو قتل ہو جانے چاہئے تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت خالد (اور ان کے

لشکر)نے بے شارنفر انیوں کو قتل کیااور زبر دست مقدار میں مال غنیمت حاصل کیا۔

مگریہ بات اس روایت کے خلاف ہے کہ مسلمانوں نے رومیوں کا بیہ سیلانی افٹکر دیکھا توان میں سے ایک جماعت بھاگ کرمدینہ آگئ جس پرمدینہ والوں نے رہے کہ کر ان کا استقبال کیا کہ تم لوگ بھگوڑے لیمیٰ

دیشن کو پیٹے دکھاکر بھاگنے والے ہو۔اس روانہ کی تفصیل آگے آر ہی ہے۔

تعزی<u>ت کے لئے آنخضر</u>ت علی<del>ا ہے جعفر کے گھر ...... حفرت ایباء بنت عمی</del>س سے روایت ہے جو حفرت جعفر کی بیوی تھیں کہ جس روز حضرت جعفر اور اُن کے ساتھی قتل ہوئے ای روز رسول اللہ علیہ میرےیاں تشریف لائے اور فرملیا کہ جعفر کے بچول کومیرے پاس لاؤ۔ میں بچوں کو آپ کے پاس لائی۔ آپ ان کو بار کرتے رہے اور آپ کی آ تھوں سے آنسو سے رہے یمال تک کہ آپ کی داڑھی اشکوں ہے تر ہو گئی۔ یں جلد سوئم نصف اول

سيرت طبيه أردو نے عرض کیا۔

"یار سول الله - آپ پر میرے مال باپ قربان ہوں۔ آپ کیوں دور ہے ہیں۔ کیا جعفر کے اور ان کے

ساتھیوں کے متعلق کوئی خبر آئی ہے۔۔"

اساء کانوحہ وماتم ..... آپ نے فرمایا۔ "ہال وہ (اور ان کے ساتھی) آج ہی قتل ہو گئے ہیں۔"

میں ایک وم کھڑی ہو گئی اور رونے جیخنے گئی۔ کچھ ہی دیر بعد میرے پاس عور تیں آگر جمع ہو گئیں۔ (واضح رہے کہ حضرت جعفر اور ان کے ساتھی اسی وقت قبل ہوئے تھے اور مدینے سے میلوں دور ملک شام کی سر زمین میں جنگ ہوئی تھی لہذا کسی کو خبر ہونے کا سوال ہی نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے آتخضرت ﷺ کووی کے

ذر بعیہ اطلاع دے دی تھی) ر سول الله ﷺ نے (انہیں بین کرتے دیکھاتو) فرمایا۔

"أساء-إنه بين كرباحابية اورنه منه بينماح إبيم-!"

اس کے بعد ایک مخض آنخضرت مال کے پاس آیالور کھنے لگا کہ عور تیں بہت نوحہ وماتم کر رہی ہیں

آپ نے اس کو ہدایت کی کہ جاکرا نہیں خاموش کرو۔ چنانچہ وہ مخص گیالور پچھ ہی دیر بعد آکر پھروہی بات کھی لور بولاً کہ میں نے ان کواس حرکت سے روکا مگروہ نہیں ما نیں۔ آپ نے فرمایا۔

"جاؤلورانهیں پھر خاموش کرنے کی کو مشش کرولور اگروہ نہ مانیں توان کے منہ میں مٹی پھینکتا!" جعفر کے اولاد کے لئے ....اس کے بعد آپ نے حضرت جعفر کے بچوں کے متعلق دعا بی۔ "اے اللہ! جعفر بہترین ثواب کے حقد ار ہو گئے ہیں۔ توان کی اولاد کوان کا بہترین جانشین بتا۔!" جعفر کی گھر کھانا بھجوانے کی ہدایت ....اس کے بعد آپ دہاں ہے داپس اپنے گھر تشریف لائے اور اپی

ازواج سے فرمایا۔ " جعفر کے بیوی بچوں سے غافل مت ہو جانا۔ آج وہ بہت غمز دہ ہیں اس لئے ان کے واسطے کھانا تیار کر کے تبھیجو۔!"

ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد رسول الشہ ﷺ حفرت فاطمہ ؓ کے گھر تشریف لے گئے وہ اس وقت اپنے چیاحضرت جعفر کویاد کر کے رور ہی تھیں۔ آپ نے فرملی۔

"جعفر جیسے آدی کے لئےرونے والیوں کورونا ہی جائے۔!" میّت کا اصل کھنا..... پھر آپ نے دہی حکم دیا کہ ان لوگوں کے لئے کھانا تیار کرد کیونکہ آج انہیں اپنا بھی ہوش نہیں ہے۔ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ آج وہ اپنے ہی عم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔

حفرت عبدالله ابن جعفرے روایت ہے کہ (آنخضرتﷺ کے اس ارشاد کے بعد) ملکی جو آنخضرت ﷺ کی باندی تھیں آٹالے کر آئمیں پھرانہوں نے اسے کو ندھالور روٹیاں بناکر سینکیں۔اس کے بعد رو ٹیوں کو زیتون کے تیل میں بھگو کر ان پر سیاہ مرچ چھڑ کی۔حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے یمی کھانا

کھلا۔ پھر آنخضرت ﷺ نے مجھ اور میرے بھائیوں کواپنیاس روک لیا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ میں اور میر ابھائی تین دن تک رسول اللہ ﷺ کے گھریر رہے اور اس ووران میں آنخضرتﷺ اپی ازواج مطمر ات میں ہے جس کے یمال بھی رہتے ہم بھی آپ کے ساتھ وہیں

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

MA

جلدسوئم نصف اول

رہتے اس کے بعد ہم لوگ اپنے گھر لوٹ آئے۔

میں کھانا جس کا گذشتہ سطروں میں ذکر ہواحضرت جعفر کے گھروالوں کے یہال بھیجا گیا۔

علامہ سہلی" کہتے ہیں کہ۔ تعزیت یعنی مرنے والے کے یمال جو کھانا بھیجا جاتا ہے اس میں اصل کھانامی ہے۔ عربوں میں اس کھانے کا نام تینی مرنے دالے کے گھر جو کھانا بھیجا جاتا ہے و خیمہ ہے (جس کوار دو میں بھاتی کماجاتاہے) یہ ایبا ہی ہے جیسے شاوی کے کھانے کودلیمہ کماجاتا ہے ادر ای طرح سفر سے داپس آنے کے وقت جو کھ ادیاجا تا ہے اس کونقیعہ کہتے ہیں۔اور تغمیر کے مکمل ہونے کی خوشی میں جو کھانا کھلایا جا تاہے اس کو وعوت تکویر کماجا تاہے۔

حصرت عبدالله ابن جعفر کہتے ہیں کہ پھراللہ تعالیٰ نے میرے لئے بیہ دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کی خرید و فروخت میں برکت عطافر مایا۔ چنانچہ اس دعا کااثریہ تھا کہ جو چیز بھی میں نے خریدی یا فروخت کی اس میں بميشه مجصے فائدہ ہوا۔

آسانی اطلاعات ..... پھر جب مونة مجئے ہوئے لشکر کے مچھ لوگ رسول اللہ ﷺ کے یاس میدان جنگ کی خریں لے کر آئے تو آپ نے ان سے فرمایا۔

"آگر چاہو تو تم مجھے دہاں کے حالات ہتلاؤادر کمو تومیں تنہیں دہاں کے حالات ہتلاؤں۔!"

اس مخف نے عرض کیا کہ یار سول اللہ ﷺ پھر آپ ہی بتلا ہے۔ آنخِضرت ﷺ نے اس مخف کو جنگ کے پورے حالات اور تفصیلات اس طرح بتلا کیں کہ میدان جنگ کا پورا نقشہ کھینج دیا۔ اس پراس نے کہا۔ "فتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق اور سچائی دے کر جھیجا کہ آپ نے وہاں کے واقعات بتلانے

میں ایک حرف کی بھی کی نہیں گی۔ لشکر کے ساتھ میں سب کچھ پیش آیاجو آپ نے ہلایا ہے۔!"

اس و قت رسول الله ﷺ نے فرمایا۔

"الله تعالیٰ نے میرے لئے زمین کولپیٹ دیا تھا جس کے نتیجہ میں وہ پور امعر کہ میں دیکھ رہا تھا۔!" زیدوابن رواحه اور جعفر کے مقام میں فرق ..... چنانچه حدیث میں ہے کہ جسودت مویۃ میں جنگ ہو ر بی تھی لور مدینے میں بیٹھ کر آنخضرت ﷺ اس کو بیشم خود و کیھ رہے تھے توابیانک آپ نے فرملیا کہ جنگ کی آگ بہت بھڑک گئی ہے۔ پھر آپ نے فرملیا کہ میرے سامنے جعفر اور زیدِ ابن حاریۃ اور عبداللہ ابن رواجہ کو پیش كيا كيا جومو تول كے بنے ہوئے ايك خيمہ ميں ہيں اور نتيوں ميں ہے ہر مخص ايك ايك تخت پر بيھا ہواہے ميں نے دیکھا کہ زیدا بن حاریثہ اور عبداللہ ابن رواحہ کی گر دنوں میں ٹیڑ ھااور تر چھاپن ہے جبکہ جعفر کی گر دن بالکل سید ھی ہے اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ میں نے اس کے بارے میں پوچھاتو جھے بتلایا گیا کہ زیداور عبداللہ ابن رواحہ جب بالکل موت کے منہ میں پہنچ گئے تواس وقت انہوں نے میدان سے اپنے منہ پھیر لئے تھے جبکہ جعفرنے ایسا نہیں کیا۔

حضرت قاوہ سے روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرملاجب زید قتل ہوئے تو جعفر نے ان سے پر چم لے لیائس وقت شیطان ان کے پاس آیا جس نے ان کے دل میں زندگی کی محبت اور موت سے بیز اری اور دنیا کی محبٰت پیدا کی۔ مگر پھر جعفر (ان خیالات کو ذہن ہے جھٹک کر جنگ کی آگ میں کو دپڑے یمال تک کہ شہید ہو گئے) سير تحلبيه أردو

جلدسوئم نصف اول اس فرق کی وجہ .....ایک روایت کے مطابق آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں انہیں خواب میں دیکھااور ایک روایت کے الفاظ کے مطابق۔خواب میں وہ متیوں میرے سامنے پیش کئے مجئے جو جنت میں سونے کے تختوں پر

بیٹھے ہوئے ہیں مگر میں نے دیکھاکہ عبداللہ ابن رواحہ کا تخت ان کے دونوں ساتھیوں کے تختوں سے ذراہٹا ہوا ہے۔ میں نے یو چھاکہ ایبایس لئے ہےاس پر مجھے ہتلایا گیا کہ بید دونوں بعنی زید ابن حاریثہ اور جعفر طیار توایک وم موت کی گرم بازاری میں تھس منے جبکہ عبد اللہ ابن رواحہ کو پہلے تھوڑی سی اچکچاہٹ ہوئی مگر بھروہ بھی (ب

جھیک) بڑھ مکئے۔ کیونکہ جیسا کہ گذشتہ سطرول میں بیان ہواہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ گھوڑے سے اتر نے

ایک روایت میں یہ لفظ بیں کہ حضرت ابن رواحہ لڑ کھڑ اتے ہوئے جنت میں واخل ہوئے ہیں۔ اس ر محابے نے آپ سے بو چھاکہ بار سول اللہ یہ لڑ کھڑ اہث کیسی تھی۔ آپ نے فرمایا۔

"جب دہ بہت زخمی ہو گئے توان میں کچھے بزولی پیدا ہوئی مگر پھرانہوں نے خود کو نفریں کیااور جوش کے

ساتھ لڑے یمال تک کہ شہید ہو مگئے۔!" جعفر کے زخم ..... آنخضرت ﷺ کاار شاوہ کہ اللہ تعالیٰ نے جعفر کے دونوں ہاتھوں کی جگہ دو پکھ لگادیئے ہیں جن کے ذریعہ وہ جنت میں ہر طرف اڑتے کھرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ؓ کہتے ہیں کہ حضرت جعفر ؓ کی لاش پران کے سینے اور مونڈ ھول کے ور میانی حصہ میں نوے ذخم تھے جو تلوار اور نیزے کے تھے۔ ایک روایت

کے مطابق۔جو نیزوں اور تیروں کے تھے۔

ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ ان کوایک رومی نے قتل کیالور ان کے جسم کے لمبائی میں وو ھے کروئے۔ان کے جسم کے ایک ھے میں ای ہے اوپر زخم تھے اور باتی جسم کے سامنے کے تھے میں بهتر زخم

تھے جو تلوار اور نیزے کے تھے۔ایک روایت میں چوّن زخموں کا ذکر ہے۔اور ایک روایت کے مطابق نوّے کی

روزہ میں شمادت .... حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ میں حضرت جعفر کے پاس شام کے وقت بنجا جبکہ وہ میدان جنگ میں زخول سے چور پڑے تھے۔ میں نے ان کوپانی پیش کیا تو انہول نے فر ایا کہ میں روزے سے ہوں۔ تم بیپانی میرے ترکش میں میرے منہ کے پاس رکھ وواگر میں سورج غروب ہونے تک زندہ رہا تواس ہےروزہا فطار کرلوں گا۔

حفزت ابن عمر المحتے ہیں کہ دہ پھر روزے ہی کی حالت میں سورج غروب ہونے سے پہلے ہی فوت ہو کر شہادت پامھے۔اس وقت ان کی عمر اکتالیس سال تھی۔ایک قول ہے کہ تینتیں سال تھی۔مگراس قول میں بیہ اختلاف ہے۔ جیسا کہ بیچھے بیان ہو چکا ہے وہ حضرت علیٰ سے وس سال بڑے تھے اور عقیل حضرت جعفر سے

دس سال بڑے تھے اور طالب۔ عقبل سے دس سال بڑے <u>تھے</u>۔ جعفر کی عمر ..... میں نے اس سلسلے میں تاریخ ابن کثیر ویکھی جس میں ہے کہ اگریہ قول سیجے ہے کہ حضرت جعفر حفرت علی سے وس سال بوے تھے تواس کے مطابق قتل کے وقت حفزت جعفر کی عمر انتالیس سال ہونی چاہئے کیونکہ مشہور قول کے مطابق جب حضرت علیٰ مسلمان ہوئے تواس وفت ان کی عمر آٹھ سال تھی۔

پھروہ تیرہ سال کے میں رہے اور پھر جب انہول نے کے سے مدینے منورہ کو ہجرت کی توان کی عمر اکیس سال محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جَلدسوتم نصف لول

ميرت طبيدأردو تھی اور غزدہ مویۃ ہجرت کے آٹھویں سال میں پیش آیا (لہذاغزدہ مویۃ کے دقت حصرت علیؓ کی عمر انتیس سال

ہوئی اور حضرت جعفر <sup>ط</sup>ان سے دس سال بڑے تھے لہذااس وقت ان کی عمر انتالیس سال ہونی چاہئے۔ جمال تک اس قول کا تعلق ہے کہ شمادت کے دفت جعفر روزے سے تھے۔اس کے لحاظ سے یہ بات

ورست نہیں معلوم ہوتی کہ ان کے جہم کے دوجھے کردیئے گئے تھے۔

حفرت ابن عمر ﷺ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم رسول الله ﷺ کے ساتھ متے اچانک آپ نے آسان کی طرف منه اٹھایااور وعلیکم السلام ورحمتہ اللہ و بر کابتہ ، فرملیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ ﷺ پہات آپ

کی عادت کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا۔ ''انجھی میرے پاس سے جعفر ابن ابوطالب فرشتول کے جمھے میں گزرے ہیں اور انہوں نے جمھے

سلام کیاتھا۔!"

جب غزدہ موت سے واپس آنے والا لشکر مدینہ کے قریب پنچا تو وہیں پررسول اللہ عظی اور مسلمانوں ن ان سے ملاقات کی۔ شہر میں بچوں نے گیت گاکرا نہیں خوش آمدید کما۔ اس وقت رسول اللہ عظی اپنی سواری پر سوار لوگول کے ساتھ تشریف لارہے تھے۔ بچول کودیکھ کر آپنے فرملیا۔

"ان بچوں کواٹھاکر سواریوں پر بٹھالو۔اور جعفر کے بچے کو جھے دے دد۔!"

چنانچہ عبداللہ ابن جعفر کو آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے انہیں اپنے آگے سواری پر بٹھالیا۔ خود عبدالله ابن جعفر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا۔

"خوش ہوجاؤ۔ تمهارے باپ فرشتول کے ساتھ آسانوں میں اڑتے پھرتے ہیں۔!"

جعفر کے یر برواز..... طرانی میں حضرت ابن عبائ ہے ایک مرفوع روایت ہے کہ (رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا) گذشتہ رات میں جنت میں داخل ہوا تو دہاں میں نے جعفرِ ابن ابوطالب کو دیکھاجو فرشتوں کے ساتھ اڑتے پھررہے تھے۔ایک روایت میں یول ہے کہ۔ جبر کیل و میکائیل کے ساتھ اڑتے پھررہے تھے ان کے دو پکھ ہیں جواللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے دونوں بازوؤں کے بدل میں دیئے ہیں (کیونکہ جنگ میں ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے اور آخر میں دہ پر جم اسلام کو اپنی گود میں رکھے جسم کے سمارے سے بلند کئے ہوئے تھے)۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کورویا قوتی پنکھ دیے گئے ہیں۔

(عربی میں اڑنے کو اور پر ندول کو طیر کتے ہیں اور اڑنے والی چیز کو طیارہ کتے ہیں۔ان ہی روایات اور احادیث کی دجہ سے حضرت جعفر کو جعفر طیار کماجا ناہے کہ دہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں اور دنیا میں اڑتے يمرتين)

<u>ان برول کی حقیقت ...</u>... علامه سهیلی" نے لکھاہے کہ دو پکھ سے دراصل ملکوتی بعنی فرشتوں کی صفت کا

بیان مراد ہے اور وہ روحانی قوت مراد ہے جو حضرت جعفر کو عطا فرمائی گی ہے کہ ان دونوں صفات لیعنی ملکوتی صفت اور روحانی قوت کی بناء پر انہیں اڑنے کی قوت حاصل ہوگئی ہے۔ پکھ سے مرادیہ نہیں کہ ان کو پر ندول کے جیسے پکھ مل مکتے ہیں جیسا کہ عام طور پراس بات سے آدمی کو خیال ہو تاہے۔

( یعنی پرول کے بارے میں سننے کے بعد عام طور پر یمی خیال پیدا ہو تاہے کہ پر ندوں کے جیسے پکھ لگا دیئے گئے ہول گے جن سے دہ اڑتے ہیں۔ مگریہ تصور غلط ہے بلکہ در اصل دد پڑھ سے مراد وہی ملکوتی صفت اور

سيرت طبيه أردو

جلد سوئم نصف اول روحانی قوت ہے جوان کواڑاتی ہے) کیونکہ اللہ تعالی نے آدمی کو جو صورت اور جسم عطا فرمایا ہے وہ تمام جانداروں میں سب سے زیادہ اشر ف اور مکمل ہے (لہذااگر پرول سے پر ندول کے پتھ مراو لئے جائیں تواس کا مطلب ہے

کہ ایک اشر ف اور مکمل صورت ہے ایک کمتر اور ناقص صورت پر لایا گیاجو ظاہر ہے انعام نہیں کہلا سکتا جبکہ شهیدانعام کانسخق ہو <del>تا</del>ہے)

جمال تک ان چنگھوں کویا قوتی چکھ کہنے کا تعلق ہے تواس سے کوئی فرق نہیں پیداہو تا۔ای طرح ایک

ر دایت ہے کہ دہ دونوں پکھ خون میں تربتر اور لت بت ہیں۔اس سے تشر تحریر کوئی اثر نہیں پڑتا جو بیان کی گئی ہے لو<u>شنے والول پر اہل مدینہ کاغصہ .....</u> غرض یہ لشکر چو نکہ بغیر فیصلہ کن فتح کے آیا تھااس لئے مدینے میں عام لو گول نے ان کے چیروں کی طرف مٹی اچھالی اور کہنے لگے۔

اے بھگوڑو۔تم لوگ خدا کی راہ میں سے بھاگ کر آئے ہو۔!"

مگراس پر آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ بیالوگ بھگوڑے لیتنی فرار نہیں ہیں بلکہ داپس جانےوالے لیعنی كراريس-ايك روايت يس يول ہے كه خود ان آنے والول نے آنخضرت علقے عرض كياكه يارسول الله ﷺ کیا ہم بھوڑے ہیں۔۔ آپ نے فرمایا۔ شیں بلکہ تم کرار بینی واپس لوشے والے ہو۔اس سے یہ بات

ثابت ہوتی ہے کہ مسلمانوں اور نفر انیوں کے در میان فتح یا شکست کا فیصلہ نہیں ہوا تھابلکہ محض عار ضی جنگ بندی ہوئی تھی۔

گھر والول كاسلوك.....ايك محابى سے روايت ہے كە حضرت عبدالله ابن رواحه تبھى قتل ہو گئے (جو زيدا بن حاری<del>ٰ اور جعفر کی شمادت کے</del> بعد تبسرے سپہ سالار بنے تھے) تو مسلمان ایک دم بدترین شکست کھاگئے تھے اور پھراس کے بعد دہ لوگ داپس ہوگئے۔ پھر جب یہ لوگ مدینے آئے توبیہ۔اہل مدینہ کے ہاتھوں بہت بدسلو کی کا شکار ہوئے۔ لینی بیہ حالت ہوگئی تھی کہ ان میں سے کوئی شخص جب اپنے گھر پہنچ کر دروازے پر وستک دیتا تو

اس کے گھر والے دروازے کھولنے نے انکار کر دیتے اور کہتے۔ " تمهیس بو تو نق نه ہوئی که الیخ ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ کر لڑتے اور قبل ہو جاتے۔!" آخر نوبت یمال تک پینجی که آن محابه کیا یک جماعت شرم ادر ندامت کی دجہ ہے گھروں میں چھپ

کر بیٹھ گئی کیونکہ جب بھی ان میں ہے کوئی باہر ٹکلٹا تھا تو دو سرے لوگ اس کو دیکھے کر شور مجاتے (اور اس پر طرح طرح کے آوازے کئتے)

<u> آتخضرت علیق کی طرف سے دل دہی .....!"اد هر رسول اللہ علیق</u> ان محابہ میں سے ایک ایک کے یاس علیحدہ علیحدہ آدمی سمیعیج اور کملاتے کہ تم لوگ بھگوڑوں میں سے نہیں ہو بلکہ انشاء اللہ دالیں خدا کے راہتے میں جہاد کے لئے جاؤ سے (اس لئے اس شر مو ندامت کی کوئی ضرورت نہیں ہے)

جمال تک ان لوگوں کو بھگوڑے کہنے کا تعلق تھا تواس کی دجہ رہے تھی کہ جب کئی روز تک جنگ کرنے کے بعد (زچ ہو کر)د مثمن نے رفتہ رفتہ ہیجھے ہٹ کراس ٹہ بھیڑ کی صور تحال کو ختم کیا تو حصر ت خالد گی سر براہی میں مسلمان بھی رفتہ رفتہ چیھے ہٹ گئے اور دستمن سے نہیں الجھے (مدینے دالوں کو ان حضر ات ہے ہی شکایت تھی کہ اگردسمن جنگ ہے گریز کرر ہاتھا توان کو گریز نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ آگے بڑھ کر حملہ آور ہوتے) اد هر حفزت خالد ؓ نے مسلمانوں کو لشکر کی از سر نوتر تیب کے لئے بیچیے بٹنے کا حکم دیا تھا (حضرت خالد

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی جنگی صلاحیتوں کو آئ ڈیڑھ ہزار ہرس کے بعد بھی ساری دنیا تسلیم کرتی ہے اس لئے یہ توسوچا بھی نہیں جاسکتا کہ وہ دسٹمن سے ڈر کر پیچھے ہٹ آئے تھے۔ حقیقت میں وہ اپنے لشکر کی جدید تر تیب کے لئے پیچھے ہٹے تھے)چنانچہ خودر سول اللہ علی نے اس اقدام پران کی تعریف فرمائی تھی اور اس کودر ست قرار دیا تھا۔ خالمہ پر طعن .....ای جنگ کے دور ان ایک مسلمان نے ایک رومی فحض کو قتل کیا اور پھر اس کے ہتھیار اتار کرخود لیما چاہے تو حضرت خالد نے اس کو اس سے روک دیا۔ بعد میں جب رسول اللہ علیہ کو اس داقعہ کی خبر ہوئی تو آپ نے حضرت خالد سے فرمایا۔

"تم نے کس لئے اس دی کے ہتھیار لینے ہے اس شخص کورو کا تعا۔"

حضرت خالد نے عرض کیا کہ میں نے آن ہتھیار دل کو بہت زیادہ سمجھا تھا۔ مگر آنخضرت ﷺ نے ان کو حکم دیا کہ وہ ہتھیار اس فخض کودے دو۔

آ تخضرت الله کو گرانی .....اس سے پہلے حضرت عوف ابن مالک نے حضرت خالا سے بات کی تھی کہ اس دمی کے ہتھیارای محض کو دے دینے مناسب ہیں جس نے اسے قبل کیا ہے۔ حضرت عوف نے یہ بات مدینے آنے سے پہلے کی تھی (گر حضرت خالد نے انکار کر دیا تھا) اب آنخضرت بھائے نے حضرت خالد کو حکم دے کر دہ ہتھیارای محض کو دلواو ئے۔ آنخضرت بھائے کے پاس سے والہی میں جب حضرت خالد عوف! بن ملک کے پاس سے گزرے تو عوف نے ان پر پھتھیاں کسیں اور کھا کہ کیا میں نے پہلے ہی یہ بات تم سے نہ کہ دی مقص۔ آنخضرت بھائے کو جب عوف کی اس حرکت کا علم ہوا تو آپ سخت ناراض ہوئے اور حضرت خالد سے فرایا۔

"خالد۔اب اس محض کو کچھ مت دیتا۔ کیالوگ میرے امیروں کی خلاف در زی کرنا چاہتے ہیں!" یمال بیدا شکال پیدا ہو تا ہے کہ جنگ میں ایک قاتل اپنے مقتول کے ہتھیاروں کا حقد ار ہو تا ہے لہذا آنحضرت ملک نے ایسا کیوں کیا (کہ حضرت خالد گواس سے روک دیا کہ قاتل کو ہتھیار دیتے جائیں۔)

الحصرت ﷺ نے اپیا یوں لیا(کہ حضرت خالد کواس سے روک دیا کہ قابل کو ہتھیار دیئے جاہیں۔) اس شبہ کے جواب میں کماجاتا ہے کہ جب حضرت عوف نے حضرت خالد کے خلاف ذبان درازی کی کوران کے احترام کے خلاف باتیں کہیں تو آنخضرت ﷺ نے عوف کی سزاکے طور پر ہتھیار دیئے جانے سے منع فرمادیالیکن شاید بعد میں آپ نے دے دیے تھے۔اس طرح حضرت خالد کی دلداری بھی ہوم کی اور یہ مصلحت بھی

ر مادیا کا حالیہ بعد ہاں ہی ہے وہ کے دیائے ہوئے امیر ول کی عزت کرنا ضروری ہے۔ سامنے آگئی کہ آنخضرت عظافہ کے بنائے ہوئے امیر ول کی عزت کرنا ضروری ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہو تا ہے کہ پورے ہی لشکر کو بھگوڑا کھا گیا تھا جبکہ حقیقت میں لشکر میں سے صرف ایک جماعت ایس تھی جو دشمن کی کثرت اور تعداد دیکھ کر تھبر آئی اور میدان چھوڑ کر مدینے واپس آگی تھی۔بسر حال سے بات قابل غور ہے۔

اس معرکے کو جن حفر ات نے غزوات میں شار کیا ہے ان میں اصل لینی کتاب عیون الاثر کے مصنف بھی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ معرکہ غزوات میں سے نہیں ہے بلکہ صحابہ کی فوجی مہموں میں سے ایک مهم ہے جن کا تذکرہ آگے سر ایا لینی صحابہ کی فوجی مهمات کے بیان میں آئےگا۔ کیونکہ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں رسول اللہ علی خود بہ نفش نفیس شریک ہوئے اور صحابہ کے ساتھ تشریف لے محکے جبکہ اس جنگ میں آئے میں رسول اللہ علی خود شریک نہیں تھے۔واللہ اعلم

## فنخ مكه معظمه

اس غزدہ کا تاریخی سبب ..... بے غزدہ رمضان ۸ھ میں پیش آیا۔ اس غزدہ کا سبب یہ ہے کہ آنخضرت علیہ اور قریش کے در میان حدید ہیں جو صلح نامہ ہوا تھااس کے مطابق دوسرے قبائل عرب میں ہے ہر قبیلہ دونوں فریقوں میں ہے کسی کی بھی طرف ہے اس صلح نامہ میں شامل ہو سکتا تھا۔ یعنی اگر کوئی قبیلہ رسول اللہ علیہ کی طرف ہے اس معاہدہ میں شامل ہو تا چاہے تو وہ ہو سکتا تھا (اس صورت میں وہ ان شر انطا کاپابند ہوگا جن کے پابند آنخضرت علیہ قریش کی طرف ہے اس میں شامل ہو تا چاہے وہ ایسا کر سکتا تھا (اس صورت میں وہ ان شر انطا کاپابند ہوگا جن کے پابند آنخضرت علیہ قریش کی طرف ہے اس میں شامل ہو تا چاہے وہ انسان میں شامل ہو تا چاہے کہ انسان میں میں دورت میں وہ ان شر انسان میں انسان میں میں دورت میں وہ ان شر انسان میں انسان میں میں میں دورت میں وہ ان شر انسان میں میں میں دورت میں وہ ان شر انسان میں میں دورت میں دورت

طرف سے اور بی نزاعہ کا قبیلہ جناب رسول اللہ ﷺ کی طرف سے اس میں شامل ہوا۔ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔
قبار کملی و شمنیاں اور صلح حدید بید کی بر کت ..... بنی بحر اور بنی نزاعہ کے قبیلوں کے در میان بہت پر انی
دشنی تھی اور دونوں کے در میان خون کے بدلے باقی تھے (یعنی مثلاً بنی بحر کے کسی آدمی کو بنی نزاعہ نے اس کے
بر عکس تھا) اسی دوران میں اسلام کا ظہور اور بول بالا شروع ہو گیا جس کی وجہ سے لوگوں کی ساری توجہ اس مسئلہ

کی طرف پھر گئی اور آپس کی دشمنیال اس عرصہ میں دبی رہیں ختم نہیں ہوئیں۔ عبد المطلب اور نو فل کا جھگڑ ا۔۔۔۔ بنی خزاعہ کا قبیلہ پہلے ہے ہی رسول اللہ ﷺ کے دادا عبد المطلب ابن ہاشم کے حلیف اور دوست تھے عبد المطلب کی دشنی ان کے پچانو فل ابن عبد مناف اور اس کی او لادے تھے

لہذا بنی خزاعہ کا قبیلہ عبد المطلب کو ان کے چیا کے خلاف مدد دیتا تھا۔

عبدالمطلب اور نوش كے در ميان دستمن كاسب بيہ تھاكہ جب مطلب مر اجو عبدالمطلب كادوسر اچپاتھا تو نوفل نے اس كى تمام جائداد اور مكان وغيرہ غصب كركے اپنے قبضہ ميں لے ليا جس سے عبدالمطلب بہت پريشان ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم كے سامنے فرياد كركے انہيں نو فل سے حق دلوانے كے لئے ابھار نا چاہا كر كے انہيں نو فل سے حق دلوانے كے لئے ابھار نا چاہا كر كے ان كى دادرى نہيں كى بلكہ ان سے صاف صاف كه دياكہ ہم تمهارے اور تمهارے چپا كے جھڑے ميں ہر گزد خل نہيں ديں ہے۔

"اس ممارت لیمنی بیت اللہ کے رب کی قتم اہمارے بھانج کی جو کچھ زمین دغیرہ تم نے غصب کی ہے۔ وہ تیمیں داپس کرنی پڑے گی درنہ ہم تلوار کے ذورے اے حاصل کریں گے۔!"

وہ مہمیں داپس کرنی پڑے کی درنہ ہم تکوار کے زدرے اے حاصل کریں تھے۔!" نو <mark>فل کاد فاعی معابدہ...</mark>..اس پرنو فل نے دہ سب کچھ داپس کر دیاجو غصب کرر کھا تھا۔

اس واقعہ کے بعد عبدالمطلب نے بنی خزاعہ سے ایک دفاعی معاہدہ کر لیا کیونکہ خود نو فل اپنے بھائی عبد مش کی اولاد سے اپنے لئے اسی طرح معاہدہ کر چکا تھا۔ rrr

ر سول الله على كو بھى عبد المطلب اور بنى خزاعه كے اس معاہده كاعلم ہو چكا تھا كيونكه اس معاہدہ يس عبد المطلب نے جو تحرير لكھ كر بنى خزاعه كو دى تقى دہ بنى خزاعه نے رسول الله على كو د كھلائى اور حضرت الى ابن كعب نے آپ كويڑھ كر سائى۔

عبد المطلب كاخزاعه سے معاہدہ ..... (چونكه بن خزاعه كابهت پہلے سے عبدالمطلب اور بن ہاشم كے ساتھ معاہدہ اور درستی تقی اس لئے جب وہ حدیب میں آنخضرت علیہ اور قریش كے صلحنامه میں آنخضرت علیہ كی معاہدہ اور درستی تقی اس لئے جب وہ حدیب میں آنخضرت علیہ اور قریش کے شوت میں وہ تحریر د كھلائى جو طرف سے شامل ہونے آئے توانہوں نے بنی ہاشم سے اپنی قدیمی دوستی کے شوت میں وہ تحریر د كھلائى جو

عبدالمطلب نے بنی خزامہ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہوئے لکھی تھی)وہ تحریریہ تھی۔ عبدالمطلب نے بنی خزامہ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہوئے لکھی تھی)وہ تحریریہ تھی۔

"اے اللہ اتیرے نام سے شردع کرتا ہوں۔ یہ طف نامہ عبد المطلب این ہاشم کی طرف سے بی خزاعہ کے لئے لکھا گیا جبکہ بی خزاعہ کے معززین اور سمجھ دار لوگ اس کے بعنی عبد المطلب کے پاس آئے۔ بی خزاعہ کے معزز حضر ات جو یمال موجود ہیں دہ جو فیصلہ کررہے ہیں اس کا قرار بی خزاعہ کے دہ لوگ ہمی کرتے ہیں جو یمال موجود شیس (یعنی یہ معاہدہ اور دو تی کا قرار بی خزاعہ کے حاضر اور غائب سب ہی لوگوں کی طرف ہیں جو یمال موجود شیس کیا ہی کریں گے ) کہ ہمارے لور تہمارے در میان اللہ تعالی کے نام پر عمد دیان اور میثان ہورہا ہے اس کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ ہم دونوں فریق اس وقت تک آیک جان دو قالب رہیں گے لور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے جب تک شیر بہاڑ سامنے نظر آتارہے گااور حرابہاڑا بی جگہ قائم رہے گالور بی کے مورہا ہے ان موجود رہے گا (یعنی ہمیشہ ہم دونوں ایک رہیں گے)۔"

عن والروري ماريرين المارين الم المارين الماري

معاہدہ کی تحریر..... "باسمك اللّهم \_ یہ طف نامہ عبدالمطلب ابن ہاشم اور بی فراعہ كے عمر دابن ربعہ كے در ميان ہے جس ميں دونوں ايك دوسر ہے كى مد در ميان ہے جس ميں دونوں ايك دوسر ہے كى مد كرتے رہيں كہ جب تك بح صوفہ ميں ترى باتى ہے دونوں ايك دوسر ہے كى مد خصيص مرتے رہيں ہے ۔ یہ ایک جامع اور محمل معاہدہ ہے جس ميں بردوں اور چھوٹوں اور حاضر و غائب كى كوئى تخصيص منيں ہے ۔ دونوں فريق جو عمد دشياق كر رہے ہيں دہ ایک مضبوط معاہدہ اور پختہ بيان ہے جواس دفت تك نهيں توٹ سكن جب تك صورائ فير بياڑ ہر چمكنار ہے گالور جب تك صحراؤں ميں اونٹ بلبلاتے رہيں گے۔ اور جب تك دونوں احضب بہاڑ ابن جگہ پر قائم ہيں اور جب تك مع ميں انسان آباد ہيں یہ طف ہميشہ ہميشہ كے لئے لور طويل زمانے تك ہم ہم فريق کو طلوع ہونے دالا سورج اس كو بردھا تاجائے اور ہر رات كى تاريكياں اس كى مت ميں اضافہ كرتى جا ہم ہم کے عبدالمطلب کی اولاد اور ان كے ساتھيوں كى ذمہ دارى ہيہ ہو كو گھر ہم ہوں يا دور كے۔ اور ہر طرح ایک دوسر ہے كى مدارى ہے ہوں يا دور كے۔ اور ہر طرح ایک دوسر ہے كى اولاد اور ان كے ساتھيوں كى ذمہ دارى ہيہ كہ دہ عبدالمطلب، ان كى اولاد اور ان كے ساتھيوں كى دركريں ہے۔ دونوں فریق اور معاہدہ پر الله تعائی كو گھيل لور ذمہ عبدالمطلب، ان كى اولاد اور ان كے ساتھيوں كى دركريں ہے۔ دونوں فریق اور معاہدہ پر الله تعائی كو گھيل لور ذمہ عبدالمطلب، ان كى اولاد اور ان كے ساتھيوں كى دوسر انہيں ہے!"

بنی بکر میں آنخضرت علیہ کی ہجو۔.... جب حضرت ابی ابن کعب نے آنخضرت علیہ کویہ حل نامہ پڑھ کر سایا تو آپ نے بنی خزاعہ سے فرمایا۔

"تمهارے حقوق میں خوب المچھی طرح پہچانتا ہوں اور تم لوگ اپنے قول و قرار پر قائم ہو۔!"

۔ اس غزوہ کا سبب بیہ ہوا کہ بنی بکر کے ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کی شان میں جو لیعنی تو بین آمیز

شعر کھے اور انہیں گانے لگا۔ بی خزامہ کے ایک نوجوان نے اس کو گاتے من لیااور اس نے اس خفس کومار اجس

ہے وہ کانی زخمی ہو گیا۔اس واقعہ پر وونوں قبیلوں میں فتنہ پیدا ہو گیا جبکہ پہلے ہی سے قبائلی وستنی چلی آر ہی

www.KitaboSunnatCom

ہے در خواست کی کہ بنی خزاعہ کے خلاف ہمیں افرادی ادر اسلحہ کی ایداد دو۔ لیٹنی ہتھیار بھی دوادر لڑنے دالے خزاعه بربني مكرو قريش كاحملي ..... قريشي سر دارول نان كى در خواست منظور كرلى اور انهين دونول قتم کی ایداد مینجادی بنی بکر اینی بن نعاشہ کے لوگ قریش کے ایدادی آدمیوں اور جھیاروں کے ساتھ ایک رات ا جانک بن خزاعہ پر جاریے جبکہ وہ لوگ اپنیان کے چشمہ پر بے فکری اور اطمینان سے سور ہے تھے۔ اس چشمہ کا

خزامہ کے خلاف بنی بکر کو قریشی مدو ..... بنی بکر کے جس شخص نے یہ تو بین آمیز شعر لکھے تھے دہ بن كرك ايك خاندان بى نعاية كافرد تقله جب اس شاعر كوبى خزاعه ك نوجوان نے زخمى كرديا تو بى نعاية نے قريش

اس حملہ میں بی کزامہ کے بیس یا تمیں آوی قل ہو گئے۔ بی بحر کے اس حملہ میں چوری جھیے قریش کی ایک جماعت بھی اڑی جس میں قرایش کے بیرسر دار تھے۔صفوان ابن امید، موبطب ابن عبد العزی، عکرمہ ابن ابو جهل،شیبه ابن عثان اور سهیل ابن عمر د - بیه سب ده لوگ میں جو بعد میں مسلمان ہوگئے بتھے۔ غرض ان لوگوں نے بنی نزاعہ کے لوگوں کو بے در بغ قتل کرناشر وع کر دیا۔ آخر بیالوگ ڈر کر بدیل ب ابن در قاء خزاعہ کے مکان میں بناہ لینے کے لئے تھس گئے (مگر قریش نے ان کو وہاں بھی نہیں چھوڑااور اندر قریش کی شمولیت پر ابوسفیان کی تشویش ..... ان قریشیوں نے بی بر کی مدو کرنے کے سلط میں ابوسفیان سے بھی مشورہ تہیں کیا تھا۔ ایک قول ہے کہ مشورہ کیا تھا مگر ابوسفیان نے اس بات کی تحق سے مخالفت کی تھی۔ان قرایتی سر داردں کو یہ گمان تھا کہ دہ لوگ (چوری جھیے لڑیں گے ادر) پہچانے سیں جانیں گے۔نہ ہی ابوسفیان کی بیوی کا خواب ..... (جب قریش نے بی برک یدو کی تو ابوسفیان کواس کی خبر سیس

جلد سوتم تصف اول

تھی) قریش نے بی بکر کی مدد تو کر دی اور اس صلح نامہ اور عهد و پیان کی د هجیاں اڑادیں عمر پھر انہیں اپنی بدعهدی یر بہت ندامت وشر مندگی ہوئی چنانچہ اب حرث ابن ہشام ابوسفیان کے پاس آیااور بتلایا کہ قوم نے کیاحر کت " یہ ابیاداقعہ ہے کہ میں اس میں شریک بھی نہیں ہول لیکن اس سے بے تعلق مجمی نہیں ہول۔ بیر

بت ہی براہوا۔ خداک قتم محمدﷺ اب یقیناہم ہے جنگ کریں گے۔ مجھ سے ہندہ بنت عتبہ۔ بینی میری بیوی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مير ت طبيه أردد تو بني كرنے ليبني ان ميں ہے ايك جماعت نے جس كو بني نغاثه كما جاتا تھا اس موقعہ سے فائدہ اٹھایا۔

نام دیر تھا۔

- تحس کرانہیں **ارااور قبل کیا)** 

رسول الله ﷺ کواس مات کی خبر ہو گی۔

کی ہے۔ابوسفیان نے بیہ من کر کہا۔

خزاعی کاانقال اور قبا کلی فتنه ..... پر جب مدیبه یی ملح هو گنی جس کی روسے خوں ریزی پرپابندی لگ گئ

کتاب امتاع میں یہ تفصیل پول ہے کہ۔

نے ہتلایا ہے کہ اس نے ایک بھیانک خواب دیکھاہے۔اس نے دیکھاکہ جون کی طرف سے خون کاایک دریا ہتا ہوا آیااور خندمہ تک چنج کیااور لوگ اس کود کھے کر سخت پریشان اور بدحواس ہورہے ہیں۔!"

بن خزاعه کی آنخضرت علیہ ہے فریاد!....ای اٹاء میں ایک نزای مخص جس کا بام عمره له ایک قول کے مطاب<del>ق عمر این سالم تھا چالیس سواروں کے سا</del>تھ بنی خزاعہ کی بہتی سے روانہ ہوا۔ یہ مخف جس کا نام علامہ ذ ہی نے عمر بی درست قرار دیا ہے۔ بی خزاعہ کاسر دار تھا۔اس کے ساتھ جولوگ روانہ ہوئے ان میں بدیل این ور قاء فزامه تجی تفا۔

آخريدلوگ مديني ش رسول الله على كياس بنج لور مجد نيوى يش داخل موكر آ مخضر ت على كي روبر و جا کھڑے ہوئے۔ آ مخضرت علی معجد میں محابہ کے در میان بیٹے ہوئے تنے (اور بزم نبوت آرات

متی)بدیل کے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر ان شعرول کے ذریعہ قریاد گی۔ بارک انتی ماشد محمداً حلف ابینا وابیه الاملدا

ترجمہ : اے پروردگار میں محمد علیہ کودہ عمد معاہدہ یادولانے کیا ہوں جو میرے باپ اور ان کے باپ کے در میان قائم ہے۔

اِنَّ قُرِيَشاً اخلفوك الموعّدا ولقضوا ميثاقك المتوكّداً

ترجمه: قريش نے آپ سے كئے ہوئے اپنے وعدے كو توڑ ڈالا ہے اور اس مغبوط حمد و بيان كي د هجیال اژادی ہیں۔

هم بيّتونا بالو تِيْر هيِّخلنا وفتلو ناركّعاً وسيّخلنا

ترجمه :ان لوگول نے ہم پراس وقت شبخون اراجبکہ ہم وتیر کے چشمہ پرب قربوے سورے معے اور ر کوع وسجدے کی حالت میں ہم کو قبل کیا۔

خزاعہ کی مدد کے لئے آماد کی ! .....رسواللہ ﷺ نے ان کی بی<sub>و</sub> فریاد من کر فرمایا کہ عمر و منہیں مدو مل می اس کے ساتھ ہی عمروکی اس (درد بھری) فریاد پر آتخضرت علیہ کی آتھموں میں آنسو آگئے۔ پھر آپ نے فرملا۔ الله تعالیٰ میری مددنه فرمائے آگر میں ان ہی چیزوں سے بن کعب بینی بنی خزامہ کی مددنه کروں جن ہے ایل مدو کر تا ہوں۔ ایک رواعت میں بدلفظ ہیں کہ۔ میں ان میں ہی چیزوں سے ٹی خزاعہ کا بھی بیاد کروں گا جن ہے خوو ا بنا بچاؤ کر تا ہوں۔ نیز ایک روایت کے مطابق اور جن سے اپنے گھر والوں کی حفاظت کر تا ہوں۔

اس کے بعد آسان میں ایک بدلی آکر تیر نے کی اور باول گر جا۔ اس وقت آنخضرت علی نے فرملا۔

"بيادل فى كعب يعنى فى خزاعه كى مدد كے لئے بلند بواب!"

ا نقلاب کی طرف اشاره..... حضرت بشر این معمه سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کویہ فرماتے سناکہ نی خزاعہ مجھ میں سے ہیں اور میں ان میں سے ہول۔

حفرت عائشہ کہتی ہیں کہ آنخضرت علق کے پاس عمر وابن سالم کے آنے اور آپ کواس مادیدی خبر و بنے سے پہلے اس روز من کو آنخضرت ﷺ نے ان سے فرملیا کہ نی فرناعہ میں مادی ہو مما ہے۔حضرت عائشہ

تی بیں کہ میں نے عرض کیا۔

"یارسول الله اکیا آپ کا خیال ہے کہ قریش اس مسلح نامہ اور معاہدہ کو توڑنے کی جرأت كريں مے جو

ال کے اور ان کے در میان میں قائم ہے۔!" آبنے فرمایا۔

"الله تعالیٰ نے جوا نقلاب مقدر فرمادیا ہے اس کی دجہ سے دہ معاہدہ کو توڑ کررہیں گے۔!"

حضرت عائشا نے عرض کیا کہ آیاوہ خوشکوار انقلاب ہے یا ناخوشکوار ہے۔ آپ نے فرملیاخوشکوار ہے

(مراوے مکہ کی فتے۔ کہ اللہ تعالی نے یہ خوشکوار انقلاب جو مشر کین کے لئے ناخوشگوارے مقدر فرمادیا ہے اور سے الكاب اى طرح ظاہر ہوگا كہ قريش كوئى الى حركت كريں جو اس كاسب بن جائے لہذا حق تعالى ان عى كے

الحوں اس صلح نامہ کو ختم کرائے گاتا کہ اس کے متیجہ میں وہ انقلاب یعنی مکہ کی فتح سامنے آئے ؟ بد حمدى كى آسالى اطلاع ..... حضرت ميونة ، روايت بيك رات رسول الله الله علية في ان كياس

رات گزاری رات میں آپ نے اٹھ کر فماز پڑھنے کے لئے وضو کرنے کاارادہ کیا۔ دہ کہتی بیں کہ اس وقت میں نے آپ کو تین مرتبہ لبیک لبیک بعنی میں اسمیا ہوں میں اسمیا ہوں۔اور تین مرتبہ مدد کردل گا۔مدد کرول گا۔

کے سا جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے آپ سے عرض کیا۔

"يار سول الله امين نے آپ کو تين مرتبه لبيك لبيك دغير و كتے سالور ايبالگا تفاجيسے آپ كسى سے بات کرے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ کوئی اور حفض بھی تھا۔۔"

" یہ بی کعب تینی بی خزاعہ کارجز پڑھنے والا آیا ہے۔ان کا خیال ہے کہ قریش نے ان کے خلاف بمر

ابن دائل لیعنی بنی تغاشہ کی مدد کی ہے!'' حضرت میمونی کہتی ہیں کہ اس واقعہ کے تین دن بعد ایک روزر سول اللہ ﷺ صبح کی نماز سے فار ع

ہوئے تویس نے ایک رجز پڑھنے والے کی آواز سی جو یہ شعر پڑھ رہاتھا کہ۔ یارب اتی ناشد محمدا۔ (آخری

معم عد تک جو گذشتہ سطروں میں بیان ہوئے) غرض جب عمر وابن سالم اور ان کے ساتھیول نے آنخضرت ﷺ کے سامنے فریاد کی اور آپ نے ان

کی دو کرنے کاوعدہ فرمالیا تو پھر آپ نے ال او گول سے بوچھاکہ کن او گول نے تم پر غارت کی ہے۔ انہول نے کماکہ بی بحرنے۔ آپ نے یو جہاسارے بی بحرفے۔انہوں نے کہانہیں بلکہ بی بکر کے ایک فائدان لینی بی

افادنے بیرس محمد کیاہ۔ قرایش کی طر<u>ف سے ابو س</u>فیان مرینے کو ..... اد حرجب قریش کواپی بدعمدی اور دغا بازی پر ندامت

<u>ہوئی توانہوں نے ابوسفیان کو آنخضرت ملک کے باس سیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اس معاہدہ کواور تقویت دے اور </u> اس کی مدت میں مزیداضافہ کرنے کی کوشش کرے۔ انہوں نے ابوسفیان سے کہا۔

"تمهارے سواریکام کوئی دوسر انسیس کر سکتا۔ تم محمد ﷺ کے پاس جاد اور ان سے معاہدے کی تجدید لور اس کی مت برهانے کی بات کرو۔!"

چنانچہ ابوسفیان اور اس کا ایک غلام دوسواریوں پرکے سے روانہ ہوئے۔ ابوسفیان بہت تیزر فماری کے

ساتھ چلا کیونکہ وہ یہ سمجھ رہاتھا کہ (اس بدعمدی کے بعد) کے سے آنخضرت علیہ کے پاس پینچےوالا پہلا آومی میں ہی ہوں گا( لینی اس کاخیال تفاکہ آنحضرتﷺ کواب تک اس واقعہ کی خبر بھی نہیں ہوئی ہوگی) اد حریدید میں ابوسفیان کے آنے سے پہلےرسول اللہ بیل نے صحابے سے فرمایا۔

" یوں سمجھو کہ معاہدہ کی تجدید اور توسیع کے لئے ابوسفیان تہمارے پاس آنے ہی والا ہے لیکن وہ مايوسي اور غصه مين واپس ہو گيا۔!"

ر <del>اہ میں بنی خزاعہ سے ملا قات....</del> اس کے بعد بنی خزاعہ کاوہ وفدیدینہ ہے واپس ہو گیا جب بیہ لوگ عسفان کے مقام پر پہنچے تووہاں انہیں ابوسفیان ملاجس کے ساتھ ایک غلام بھی تھااور دونوں دو سواریوں پر سوار تھے۔ ابوسفیان قریش کی طرف سے آنحضرت ملط کے پاس معاہدہ کی تجدید اور توسیع کرانے کے لئے جارہا تھا کیونکہ قریش نے جو حرکت کی تھی اس کی وجہ ہے وہ لوگ آب بہت خو فزوہ ہورے تھے۔ ابوسفیان نے ان لوگوں کو دیکھ کر پوچھا کہ کیاتم لوگ مدینے گئے تھے۔انہوں نے کما نہیں۔ پیہ کمہ کروہ لوگ اے وہیں چھوڑ کر آمے

اب ابوسفیان ان کے جانے کے بعد اس جگہ آیا جمال انہوں نے اپنی او نٹنیاں بھائی تھیں وہاں ہے اس نے اونٹ کی مینگنی اٹھائی اور اسے توڑا تو اس میں سے تھجور کی شکھلی نکل جس سے اس نے سمجھ لیا کہ بنی فزامہ كي لوگ مدين سي آرب تھ۔

ایک روایت میں ہے کہ مدینے میں عمر وابن سالم اور بی خزاعہ کے باقی و فدے آنخضرت ﷺ نے ہی فرمایا تھا کہ تم لوگ واپس جاؤاور وادیوں میں تھیل جاؤ تا کہ <sup>س</sup>سی کو۔ آپ تیا<u>نٹ</u>ے کے پاس ان کی آمد کا حال نہ معلوم ہوسکے۔ چنانچہ دہ لوگ مدینے سے نکل کر او ھر اد ھر وادیوں میں منتشر ہو گئے۔

ان میں سے ایک جماعت ساحل کی طرف چلی حتی جن میں عمر وابن سالم بھی تھااور دوسری جماعت جس میں بدیل ابن در قاء تھاراہتے پر ہی چلی۔ چنانچہ ابوسفیان کی ملا قات اسی جماعت سے عسفان کے مقام پر ہوئی جس میں بدیل ابن ور قاء تھا۔ ابوسفیان کو بیراندیشہ ہوا کہ بدیل آنخضرتﷺ کے پاس سے ہو کرنہ آرہا ہو (اور اس نے قریش کی بدعمدی اور اپنی مظلومیت کا حال آنخضرت ﷺ کو سنانہ دیا ہو۔ کیونکہ اب تک تووہ یمی سمجھ رہاتھا کہ ابھی آنخضرت ﷺ کواس واقعہ کی خبر نہیں مپنجی ہوگی کلبذاابوسفیان نے ان لوگوں ہے یو میعا۔

" جمیں بیژب کا پچھ حال بتاؤ۔ تم لوگ وہا*ل کب تھے۔*۔'

" ہمیں دہاں کے حالات کا کچھ پیتہ نہیں ہے۔ ہم توساحل کی طرف تھے جمال ایک لڑائی میں لو**گو**ں کے در میان مصالحت اور سمجھونۃ کر ارہے تھے۔!"

اس پر ابوسفیان خاموش ہو گیا یہال <del>تک</del> کہ وہ سب لوگ دہاں <u>سے چلے م</u>ھے۔

ایک روایت میں ابوسفیان نے بدیل سے بو جھا۔ بدیل تم کمال سے آرہے ہو۔ اس نے کہا کہ میں ساحل پر بنی خزاعہ میں حمیا تھا۔ ابوسفیان نے کما۔ تم محمد ملک کے پاس نہیں گئے تھے۔اس نے کما نہیں۔ پھر جب بدیل کے کاراہ پر آمے بڑھ گیا تو ابوسفیان خودے کہنے لگاکہ آگریہ لوگ مدینے سے آرہے ہیں توان کے لونوں نے وہاں کا چارہ اور اس میں تھجور کی گھلیال ضرور کھائی ہوں گی۔ چنانچہ وہ ان کے پڑاؤ کی جگہ آیااور اونٹ کی میتنی

www.KitaboSunnat.com

ا جلد سوئم نصف اول

، کو توژ کردیکھا تواس میں ہے تھجور کی تعضلی نکلی۔اسے دیکھتے ہی ابوسفیان نے کماکہ اب خدا کی قتم کھا کر کہہ سکتا میں میں میں میں کے ایک میں میں ایک کا میں میں ایک کا میں اس میں میں میں میں اس میں میں اس کے ایک میں میں اس ک

ہوں کہ بیلوگ مدینے ہے آرہے ہیں (کیونکہ بی<sup>س خطی</sup> مدینے کی تھجور کی تھی) ابوسفیان بیٹی کے پاس ..... غرض اس کے بعد ابوسفیان روانہ ہوا یمال تک کیہ مدینہ بینچ گیا۔ مدینے میں

برير ت طبيه أردو

ابوسفیان میں سے پی ک ..... کر ک ان سے بعد ابوسفیان روانہ ہوا تیاں ملک کہ کدینہ کی تیا۔ کدیے یہ ا ابوسفیان سیدھااتی بٹی حفزت اُم جبیبہ کے پاس کیا جو رسول کی ازواج میں سے تھیں۔ گھر میں ہینچ کر جب الدمذ الذہ نہ بہ کہ ان بیکافیر کر کہتے یہ بیشنا۔ الاقت حفز یہ اُم جہ بینے نہا کی سا سے لدی وہ اسے دکمہ کہ

ابوسفیان نے رسول اللہ عظی کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو حضرت اُمّ حبیبہ نے جلدی سے اسے لیسٹ دیا۔ بید دیکھ کر ابوسفیان نے ان سے کہا۔

" نہیں۔ بلکہ بیدر سول اللہ ﷺ کا بستر ہے لور آپ مشرک اور ناپاک ہیں۔!" بیہ من کر ابوسفیان نے کہا۔ \*\*\* کے قدر میں میں میں استعمال کے کہا۔

ید کا دربر سیاں ہے ہائے۔ "خداکی قتم میرے پاس سے جانے کے بعد تجھ میں بیہ خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔!" حضرت اُمّ حبیبہ نے فرملا۔

رے ہم بیب کے ہیں۔ " نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی ہدایت عطا فرمادی ہے جبکہ آپ بھروں کو پوجتے ہیں جونہ سن سکتے ہیںند دیکھ سکتے ہیں۔ بابا آپ پر تعجب ہے کہ آپ قبیلہ قریش کے سر دار اور بزرگ و سمجھ دار آدمی ہو کراب

تک اس حال میں ہیں۔!" پیرسن کر ابو سفیان نے کہا۔

یہ کا طرابو طلیاں ہے ہا۔ " تو کیا میں اپنے باپ داد اکا دین چھوڑ کر محمد ﷺ کے دین کو اختیار کر لوں۔!"

<u> آنخضرت علی ہے بات چیت .....یہ</u> کمہ کرابوسفیان دہاں ہے نکلالور رسول اللہ علی کے پاس آیا۔ پھر اس نرسخضہ میں تکافیر سے عرض کیا

اں نے آنجیفرت ﷺ سے عرض کیا۔ '' کا صلح کے قبہ میں اور دی منابعہ کی اور این اور این منابعہ کی کا سامان

"حدیبیے کی صلح کے موقعہ پر میں وہال موجود نہیں تھا۔ اس لئے اب میری خواہش ہے کہ آپ معاہدہ کی تجدید اور توسیع کردیں۔!"

آ تخضرت علیہ کا توسیع ہے افکار ..... آ تخضرت کے نے پوچھاابوسفیان کیا تم ای لئے آئے ہو۔اس نے کہاہاں آپ نے پوچھاکیاتم لوگوں نے کوئی ٹی بات یعنی صلح نامہ کی خلاف در زی کی ہے۔ابوسفیان نے کہاخدا نہ کرے ہم لوگ اپنے عمد پر قائم ہیں اور صلح نامہ کی پابندی کردہے ہیں۔نہ ہم نے اس میں کوئی تبدیلی کی ہے اور

نہ تغیر ۔ آنخفرت ﷺ نے فرمایا کہ بھر ہم بھی اس مرت تک صلی فامہ کے پابند ہیں (جواس میں طے کی گئی ہے۔ لینی آنخفرت ﷺ نے ابوسفیان کی ہے درخواست نہیں مانی کہ اس میں اضافہ کر دیا جائے) ابوسفیان نے بھر بار بار آپ سے اپنی درخواست دہر اکی (کہ اس مدت میں اضافہ کر دیا جائے) گر آنخفرت ﷺ نے کوئی جواب

بار آپ ہے ای در خواست دہرای (کہ اس مرت میں اضافہ کر دیا جائے) مر استفید نے کوئ جواب نیں دیا۔ سفارش کے لئے ابوسفیان کی دوڑ دھوی۔۔۔۔علامہ سبط ابن جوزی نے لکھاہے کہ حضرت اُم حبیبہؓ کے

پاں ابوسفیان آنخفرت علی کے باس کی بعد آیا تھا۔ اس کے بعد وہ حفرت ابو بر کر کے پاس کیا کہ وہ اللہ میں معاملہ میں سفارش کر دیں۔ گر حفرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں مید کام نہیں محضرت علیہ کی میں میں میں میں میں میں محتم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سير ت طبيبه أردو کر سکتا۔

ا یک روایت کے مطابق ابوسفیان نے حضرت ابو بکڑے فرملا کہ معاہدہ کی تجدید اور توسیع کر لیجئے۔ انہوںنے کہا۔

جلدسوتم نسف اول

"میری بناه رسول الله علی کی بناه میں ہے۔خداکی قتم جھے آگرایک چھوٹی چیونٹی بھی تم ہے لڑتی ہوئی

لے تو میں تمهارے خلاف اس کے ساتھ مل کر جماد کرول گا۔ ا

اس کے بعد ابوسفیان حضرت عمر کے پاس آیالوران سے بھی میں بات کی۔اس پر حضرت عمر نے فرملیہ "كيامين تم لوكول كي سفارش رسول الله علي السي كرول كاله خداك فتم جهي أكرابك چموثي چيوني مجلي تم

ے لڑتی ہوئی ملے تومیں تمهارے خلاف اس کے ساتھ مل کر جماد کر دل گا۔ ا"

ایک روایت کے مطابق حضرت عمر نے ابوسفیان سے کہا۔

" بهار ااگر کوئی نیامعابده ب توالله تعالی اس کو ختم فرمادے اور جو بهار امعابده برانا اور محتم شده ب الله تعالیٰ اس کو پھر تازہ نہ فرمائے۔!"

اس و قت ابوسفیان نے حضرت عمر اے کہاکہ تم نے ایک رشتہ دار کورشتہ داری کابہت برابدلہ دیا۔ اس

کے بعد ابوسفیان حضرت عثمان کے یاس پہنچالور بولا۔ " يمال ميرے رشته دارول ميں تم سے زيادہ قريبي رشته دار كوئي دوسر انہيں ہے۔اس لئے معاہدہ كی

تجدید کراد بیجئے اور اس کی مدت بڑھواد بیجئے کیونکہ آپ کمیں گے تو محمہ ﷺ آپ کوانکار قمیس کریں گے۔ ا"

عثمان و على سے گفتگو ..... مرحضرت عثمان نے بھی وہی کما کہ میری پناہ رسول اللہ عظمہ کی بناہ میں ہے۔ای کے بعد ابوسفیان حضرت علیؓ کے پاس آیااس وقت وہال حضرت فاطمیۃ بھی تھیں اور عضرت حسیؓ جو اس وقت چھوٹے سے تھان کے سامنے کھیل رہے تھے۔ ابوسفیان نے حضرت علی کے پاس آکر کما۔

"علی۔ تم رشتہ داری کے لحاظ سے میرے قریب ترین آدمی ہو۔ میں ایک ضرورت لے کر آیا ہول کیکن جس طرح میں رسوائی کے ساتھ آیا ہوں اس طرح دالیس نہیں جاؤں گا۔ تم محمدﷺ ہے میری سفارش کر

حفرت علیؓ نے جواب میں کملہ

"ابوسفیان تیرابراہو۔جب رسولاللہ ﷺ ایک بات کا فیملہ فرما بچکے میں تواب ہماری مجال نہیں کہ

اس کے متعلق آپ سے بات کریں۔!' مشش..... بير من كرابوسفيان حضرت فاطمه كي طرف متوجه موالور بولا-نو نمالان رسول کی سفارش کی کو<sup>سط</sup> "محمد کی بیٹی اکیاتم اپنے بیٹے کو تھم دول کی کہ وہ لو گول لیٹی قریش کو پناہ دے دیں لوراس طرح ہیشہ

کے لئے عرب کے سر دار بن جائیں۔!"

( لینی حضر ت حسن یہ اعلان کر دیں کہ تمام لوگ لینی قریش میری بناہ میں ہیں تاکہ اس کے بعد آنخضرتﷺ اور مسلمان قریش کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکی**ں۔** کیونکہ جب وہ قریش کوایٹی بناہ میں لیں م و آنخضرت على اس بات كاخيال فرمائيل م جونكه حضرت حن اس وقت يج تحاس لئ ابوسفيان في حضرت فاطمہ سے کماکہ آپاس نے سے بداعلان کرادیں) مگر حضرت فاطمہ نے جو آب دیا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ " میر ابیٹا انجی اس قابل جمیں ہے کہ لوگوں کے در میان پناہ بن سکے۔ لور پھر کوئی تخص رسول اللہ ﷺ کے مقابلے میں کسی کو پناہ دینے کی جرائت جمیں کر سکتا۔!"

"وہدونوں ابھی بچے ہیں اور ان جیسی عمر کے بچے کسی کو پناہ نہیں دے سکتے۔ ا" اس پر ابوسفیان نے حضرت فاطمہ ہے کہا کہ پھر آپ علی ہے بات کریں۔

انہوں نے کہاتم خود ہی کیوں نہیں ہات کرتے۔ چنانچہ ابوسفیان نے خود حضرت علیؓ سے ہات کی۔ انہوں نے کہا۔

ابوسفیان ارسول الله ملا کے محابہ میں کوئی مجی ایسا مخص نہیں ہے آنخضرت ملا کے کئے ہوئے فیملہ میں کوئی ترمیم کر کے۔!"

جمال تک حضرت فاطمہ کے اس قول کا تعلق ہے کہ۔دہ دونوں انجی بچے ہیں اور ان جیسی عمر کے بچے کسی وران جیسی عمر کے بچ کسی کو پناہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ بات ہمارے یعنی شافعی نقہاء کے نہ ہب کے مطابق ہے کہ امان دینے والا شخص ایہ او ناچاہے جس پر شرگ احکام لا کو ہو سکتے ہیں (یعنی بچہ نہ ہوجو شرگ احکام کامکلف ہی نہیں ہوتا)

دوسری روایت میں ان کا جو یہ قول ہے کہ۔ میں ایک عورت ذات ہوں۔ تو یہ بات ہمارے شافعی فتہاء کے مطابق نہیں ہے کیونکہ شافعی فقہاء کے نزدیک ایک عورت اور ایک غلام بھی ابان دے سکتاہے کیونکہ شوافع کے یہال ابان دینے کی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو مکلف ہواور مختار ہو۔

چنانچہ رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی حضرت ذیب ؓ نے اپنے شوہر ابوالعاص ابن رہے کو ابان دی تھی اور اس پر آنخضرت کی تھی ابان دی۔ اور اس پر آنخضرت کی جس کو تم نے ابان دی اس کو ہم نے بھی ابان دی۔ نیز آپ نے فرملیا کہ تمام مسلمانوں کے حقوق کیسال اور برابر ہیں ان بیس کا کوئی ادنی آدی بھی اگر کسی کو ابان دے دے تو وہ چھوٹے بڑے ہر شخص کی طرف سے ہوگ۔ جیسا کہ آگے محابہ کی فوجی مہمات کے بیان میں آئے گا۔ قریب ہی ہیں ہیں ہیں گزر چکی ہے۔

او هر آگے ایک اور روایت آر بی ہے کہ حضرت اُم اِنی نے پناہ دی تھی اور آنخضرت ملے نے ان سے فرمایا تھا کہ اُم ہی کہ خضرت آگئے نے ان سے فرمایا تھا کہ اُم ہانی جے تم نے بناہ دی اسے بھی آئے گی کہ دراصل یہ اس امان کی تاکید تھی جو آنخضرت ملے کی طرف سے کے والوں کو دی گئی تھی ایسان نہیں تھا کہ یہ امان اُم ہوئی ہو۔ اُم ہوئی ہو۔

ابوسفیان کی مایوسی.... اس کے بعد ابوسفیان مسلمانوں میں قریش کے تمام سر کردہ لوگوں اور انساری مسلمانوں سے مام کر ہراکی کی جواب دیتا تھا کہ آنخضرت سی کا میں بی ہماری پناہ ہے۔ آخروہ حضرت علی کے پاس پنچالور کہنے لگا۔

جلدسونم نصف اول سيريت طبيه أردو

"ابوا کن!میرے سامنے کچھ ایسے معاملات ہیں جن میں مجھے کوئیراہ نظر نہیں آتی اس لئے مجھے

حضرت علیؓ نے فرمایا۔

''خداک قتم۔ میرے پاس تمهارے لئے الی کوئی بات نہیں ہے جس سے تمهار استلہ حل ہو سکے مگر

چو نک بن کنانہ کے سر دار ہواس کئے جاؤاور لوگوں کے در میان بناہ کا اعلان کر کے اپنے وطن کو واپس لوٹ

ابوسفیان نے بوجھاکیا تمهاراخیال ہے اس طرح میر استله حل ہوجائے گا۔حضرت علیٰ نے فرملیہ

علی کے مشورہ پریک طرفہ اعلان ..... "خدا کی نتم میں ایبا نہیں سمحتا مرتمهارے لئے اس کے سوا میرے ذہن میں کوئی تجویز نہیں ہے۔!"

چنانچہ اب ابوسفیان مسجد نبوی میں پہنچ کر کھڑ اموااور کہنے نگا۔

" لو گو۔ میں پناہ اور صلح کا اعلان کرتا ہوں۔ ایک روایت میں بیے لفظ بھی ہیں کہ \_ خدا کی قتم میں سمجھتا

ہوں کہ کوئی تخص میر ہےاعلان کور د نہیں کرے گا۔اور نہ میری پناہ کو ختم کرے گا۔" ا یک روایت میں یوں ہے کہ ابوسفیان رسول اللہ عظفے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ۔اے محمد عظفے میں

لو گول کے در میان بناہ بن گیا ہوں۔ پھراس نے کما کہ خدا کی قشم میں سمجھتا ہوں کوئی شخص میری امان کو نہیں ، توڑے گااور نہ میری بناہ کور د کرے گا۔

آ تخضرت الله في الله الوحنظلد اوراكي روايت كے مطابق اے ابوسفيان إليه بات تم خود على كمه

الوسفيان كى تاخير ير قريش ميں غلط فنمي ..... غرض يه يكطر فه اعلان كرنے كے بعد ابوسفيان لونث ير سوار ہو کر والی روانہ ہو گیا یمال تک کہ مکہ میں قرایش کے پاس پہنچا چو تکہ ابوسفیان کو مکے سے مکتے ہوئے بہت ون ہو چکے تھے اور قریش اس کا انظار کرتے کرتے تھک چکے تھے اس لئے اب انہوں نے ابوسفیان کے بارے میں یہ کہناشروع کر دیاتھا کہ وہ ہے دین ہو گیا ہے اور اس نے مدینے میں چیکے سے محمد ﷺ کی پیروی قبول کرلی ہے مرایخ اسلام کو ہم ہے چھیار ہاہے۔

اب جب ابوسفیان کے پہنچا تواس کی بیوی نے اس سے کہا۔

"اگراتنے طویل قیام کے بعد تم کامیابی کے ساتھ واپس آئے ہو تو تم یقیناً بمترین آدمی ہو!"

ہوی کی طرف سے ابوسفیا<u>ن کا است</u>قبال.....ابوسفیان بیوی کے قریب پہنچ کر ایک شوہر کی طرح بیضا لور پھر اس کوساراحال سنایا۔اس کی کار گزاری س کراس کی بیوی ہندہ نے غصہ میں اس کے سینے پر لات ماری لور

"فداکی ارتم قاصد بن کر گئے تھے اور یہ کر کے آئے ہو۔!"

صبح کو ابوسفیان نے اساف اور ناکلہ کے بتول کے پاس پہنچ کر سر منڈایا، جانور کی قربانی دی اور قربانی کا خون ان دونوں بنوں کے سروں پر ملا۔ بیہ سب اس نے اس لئے کیا کہ لوگ اس پر بے دین ہونے کاجوالزام لگا

رے ہیں وہ و حمل جائے۔ قریش نے ابو سفیان کو دیکھا تو ہو جھا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و متعرف کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

777

"كياكر كے آئے ہو۔ محمد ﷺ كى كوئى تحرير لائے ہوياان سے كوئى معاہدہ كر كے آئے ہوا"

قر<u>یش کے سامنے رود اوسفر ....</u>.ابوسفیان نے کہا۔

" نہیں خدا کی قتم انہوں نے میری کوئی بات نہیں مانی۔ پھر میں نے ان کے صحابہ کی بہت خوشامد کی گر جتنے وہ لوگ محمد ﷺ کے اطاعت گزار نہ ہوگی۔" گر جتنے وہ لوگ محمد ﷺ کے اطاعت گزار ہیں اتنی کوئی قوم اپنے بادشاہ کی بھی اطاعت گزار نہ ہوگی۔"

رہے وہ و سے مرحمہ ہوتھ ہے مطابق ابوسفیان نے کہا کہ میں محمد علی ہے ہوں ماہ کی سے حرارتہ ہوتا کی مگر خدا کی قسم
انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں ابن ابو قافہ بعنی ابو بکڑ کے پاس گیا گر ان کی طرف ہے بھی کوئی حوصلہ
افزائی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد میں عمر ابن خطاب کے پاس گیا گر ان کوسب سے زیادہ ہی دشمن پایا۔ ایک روایت
میں یہ نفظ ہیں کہ۔ ان کو میں نے سب د شمنوں سے بڑھ کر دشمن پایا۔ پھر میں علی ابن ابوطالب کے پاس پہنچاان کو
میں نے سب سے زیادہ نرم پایا نہوں نے مجھے ایک مشودہ دیا جس پر عمل کر کے میں آگیا ہوں مگر خدا کی قتم میں نہیں کہ سکتا کہ آیاس سے کوئی فائدہ بھی ہوگایا نہیں۔

قریش نے پوچھاکہ علی نے حمیس کیامشور ہ دیا تھا۔

ابوسفیان نے کہا۔

" میں کہ میں لوگول میں پناہ اور امان کا اعلان کر دوں۔ علی نے مجھ سے کہا تھا کہ تم محمد ﷺ کے مقابلے میں لوگول کی بناہ کیول ڈھونٹرھ رہے ہو اور خود بناہ کا اعلان نہیں کرتے حالا نکہ تم قریشی سر دار ہو اور معزز آدمی ہو تمہیں اس کا حق ہے کہ امان کا اعلان کر دولور تمہارے اعلان کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ چنانچہ میں نے ایساہی کردیا۔!"

قریش کی ملامت .....اس پر قریش نے پوچھاکہ تم نے جو یک طرفہ اعلان کیا ہے کیا محمہ ﷺ نے بھی اس کی تصدیق کی ملامت ..... تصدیق کی ہے۔ ابوسفیان نے کمانہیں بلکہ محمہ ﷺ نے صرف یہ کماتھاکہ اے ابوحنظلہ یہ بات تم خودہی کمدر ہے ہو۔خدا کی قسم اس کے سواانہوں نے تو کچھ بھی نہیں کما۔ اس پر قریش نے ناراض نہ ہو کر کما۔

" تم ان کی رضا مندی کے بغیر جو پکھ کر کے آئے ہواس سے نہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچ سکتاہے اور نہ تہیں۔خدا کی قتم تمہاری بناہ اور امان بالکل بے کار ہے۔ تمہار ہے اس یک طرفہ اعلان کو توڑو بیتاان کے لئے کیا مشکل ہے۔!خدا کی قتم اس شخص یعنی علی نے تمہارے ساتھ منخرہ پن کیاہے!"

ابوسفیان نے کماخداکی قتم اس کے سوامیر سے پاس کچھ کرنے کو تھاتھی نہیں۔

آ تخضر<u>ت بیالت</u> کا عزم سفر ..... اد هر رسول الله بینتی نے لوگوں کو کوچ کے لئے تیاری کا تھم دیاسا تھ ہی آپ نے اپنے گھر والوں یعنی حضرت عائشہ کو بھی تیاری کا تھم دیالور فرمایا کہ تم تیاری کرو گر اپنے معاملے کو پوشیدہ رکھنا۔

چنانچہ حضرت عائشہ تیاری میں آئی ہوئی تھیں اور ستّوہ آٹا تیار کرر ہی تھیں کہ حضرت ابو بکر ؓ آگئے ایک روایت میں یول ہے کہ۔ جب حضرت ابو بکر ؓ بیٹی کے پاس پنچے تو وہ گیہوں پاس رکھے ہوئے اسے صاف کررہی تھیں اور پچھوڑر ہی تھیں۔ حضرت ابو بکر ؓ نے کہا۔

"بیٹی-کیار سول اللہ ﷺ نے حمیس اس تیاری کا حکم دیاہے۔

حفرت عاکشٹ نے کہاہاں اس لئے تیاری کررہی ہوں۔ صدیقہ اکبڑنے پو جھا کھ معلوم ہے آپ کہاں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كااراده فرمار ہے ہيں۔

معنی بیت اس وقت کی بات ہے جبکہ است کے جبکہ کے است کے جبکہ است کے کوئی کرنے کے سلسلے میں صدیق اکبڑ اور عمر فاروق سے مشورہ نہیں کیا تھا جیسا کہ آگے بیان ہوگا۔ آگے بیان ہوگا۔

اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے لوگوں میں اعلان کرادیا کہ آپ کے کوروانہ ہورہے ہیں اور لوگوں پوری تندہی کے ساتھ تیاری کریں۔

کتاب امتاع میں یول ہے کہ جب حفرت ابو بر خصرت عائش سے تحقیق کررہے ہے توائ وقت رسول اللہ عظافہ کیا آپ نے سنر کا رسول اللہ عظافہ وہاں تھر یف لے آئے۔ حضرت ابو بر نے آپ سے بوجھا کہ یار سول اللہ عظافہ کیا آپ نے سنر کا ارادہ فرملاہے۔ آپ نے فرملاہاں۔ صدیق اکبر نے عرض کیا تو بھر میں بھی تیاری کرول۔ آپ نے فرملاہاں۔ ادہ فرملہ جی یار سول اللہ عظافہ۔ آپ نے فرملا۔

"قريش كمقابله كالمرابو بكراس بات كوالجمي يوشيده عار كهنا-!"

تیاری کا تھکم ..... غرض آنخضرت میں نے او کول کو تیاری کا تھم دیا کر آپ نے ان کواس سے بے خبر رکھا کہ آپ کا کمال جانے کالرادہ ہے۔ادھر حضرت ابو بکڑنے آپ سے عرض کیا۔

"یارسول الله اکیا قریش کے اور ہمارے در میان اسمی معاہدہ اور مسلم کی مدت باقی نہیں ہے!" آیے نے فرمایا۔

" ہاں۔ مگرانہوں نے غداری کی ہے اور معاہدہ کو توڑ دیا ہے۔ مگر میں نے جو پچھے تم ہے کہاہے اس کوراز ۱"

ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابو بکڑنے آپ سے عرض کیا کہ یار سول اللہ ﷺ کیا آپ نے کسی طرف روا گلی کا ارادہ فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں۔ انہوں نے کہاشاید آپ بنی اصفر کی طرف کوچ کا ارادہ فرمارہے ہیں۔۔ آپ نے فرمایا۔ نہیں۔ انہوں نے کہا تو کیا پھر نجد کی طرف کوچ کا ارادہ ہے۔ آپ نے فرمایا۔ نہیں۔ صدیق اکبڑنے کہا۔

"تب چرشاید آپ قریش کی طرف دوا تکی کااراده فرماہ ہیں۔"

آپ نے فرملیہ"ہاں۔!"

۔ بھی سے کہا مریار سول اللہ!ان کے اور ہمارے در میان تواجعی مسلح نامہ کی مدت باقی ہے۔ آپ نے فرملا

''کیا تہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے بی کعب بیغی بی نزاعہ کے ساتھ کیا کیا ہے۔'' مسلم بستیوں سے مجاہدوں کی طلی ..... اس کے بعدر سول اللہ ﷺ نے دیمات لور گردو پیش کی مسلم مسلم بستیوں سے مجاہدات کی سری میں میں میں میں ایک انسان کے ایک مسلم کا انسان کی سری مسلم

آبادیول میں پیغامات مجبوائے اور ان کے پاس کملایا کہ جو محض اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ رمضان کا مهینہ مدینے میں گزارے۔

ابو بکر وعمر <u>سے مشورہ .....</u> یہ اعلان کرانے سے پہلے آنخفرت می<del>ک نے ک</del>ے کو کوچ کرنے کے سلیلے میں حضرت ابو بکڑ لور حفزت عمر سے مشورہ فرملیا تھا۔ حضرت ابو بکڑنے اس کوچ کی مخالفت کی تھی لور کہا تھا کہ دہ

جلدسوتم نصف اول

لوگ لین قرایش آپ کی قوم ہیں۔ کویادب لفظول میں صدیق اکبڑنے آپ کورد کنے کی کوسٹش کی متی مگر

حفرت عمرؓ نے نمایت جوش و خروش کے ساتھ اس بات کی تائید کی اور کہا۔ "ب شک ده لوگ کفر و گمرای کے سر دار ہیں جو یہ سجھتے ہیں کہ آپ جاد و گراور جھوٹے ہیں۔!"

پھر حصرت عمر ؓ نے قریش کی دہ ساری حر کئیں اور با تیں گنا ئیں جو دہ کیالور کہا کرتے تھے اس کے بعد کہا۔

"خدا کی قتم۔ جب تک کے والے سر تکول نہیں ہول کے اس دقت تک عرب سر تکول نہیں ہول

ميرت طبيه أردو

ان دونول کے متعلق آنخضرت ﷺ کی رائے....اس دنت رسول اللہ ﷺ نے۔ان دونوں محابہ کے بارے میں فرملیا کہ ابو بر "حضرت ابراہیم کی طرح میں جو اللہ کے معالمے میں موم سے زیادہ زم تھے اور عمر حفرت نوخ کی طرح ہیں جواللہ کے معاملے میں چھرے زیادہ سخت تھے۔ اور بدکہ بات وہی ہے جوعر نے کمی

ہے۔ ان دونوں حضرات کے متعلق آنخضرت ملک کاای قتم کاار شاد اس موقعہ پر بھی گزر چکا جمال آپ نےان سے غزوہ بدر کے جنگی قیدیوں کے متعلق مشورہ فربایا تعالوران دنوں کی مختلف رائیں من کران کے متعلق

ای طرح کاارشاد فرملانها)

ای طرح وارساد تربیرها) قبائل کی آمد ..... غرض اس کے بعد آنخفرت ﷺ کے اعلان کے مطابق قبائل عرب مدینے آنے شروع مو گئے۔ جو قبائل مدینے پنچ ان میں نی اسلم، نی غفار نی مزیند، نی اشتح اور نی جمینہ تھے۔ اس وقت رسول الله ﷺ نے بہ دعا فرمائی۔

"اے اللہ! قریش کے مخبرول اور جاسوسول کوروک دے تاکہ ہم ان لوگول پر ان کے علاقے میں ا چانک حالیتیس\_"

ایک روایت میں یوں ہے کہ

"آے اللہ! قریش کے جاسوسول اور مُن مُن لینے والول کوروک دے تاکہ وہ اچانک ہمیں دیکھیں اور اجانک ہارے پارے میں سٹی۔!"

پ است برے برے میں میں۔ راز داری کے انتظامات اوھررسول اللہ ﷺ نے تمام راستوں پر تکرانی کرنے والی جاعتیں بٹھادیں تاکہ ہر آنے جانے والے کے متعلق پیۃ رہے آپ نے ان سے فرملاکہ جو کوئی بھی انجان مخص تمہارے پاس سے گزرے تواسے ردک دینا(تاکہ قریش کو مسلمانوں کی تیاریوں کاعلم نہ ہوسکے)

## حاطب کی قریش کواطلاع کی کو شش

جبکہ رسول اللہ ﷺ کوچ کا فیصلہ فرہا چکے تھے اور سب لوگول کواس کی خبر ہو چکی تھی تو حاطب ابن ابی بلعہ نے قریش کے تین بڑے سر داروں کواس کواطلاع لکھ کر بھیجی یہ تین سر دار سیل ابن عمر و ، صفوال ابن امیہ امیہ اور عکر مہ ابن ابو جہل تھے۔ بعد میں یہ تینوں حضر ات مسلمان ہوگئے تھے جیسا کے پیچیے بھی بیان ہو چکا ہے۔ حاطب ابن ابی بلعہ نے ال تینوں کے نام ایک خط لکھا تھا جس میں آنخصر ت تھا ہے کی تیار یوں کی اطلاع دی تھی۔ یہ خط انہوں نے ایک عورت کو دیا در کھا کہ اگر وہ قریش تک یہ خط پہنچادے تواس کو ذہر دست انعام دیا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ حاطب نے اس عورت کودس دینار دیئے تھے اور اسے ایک قیمتی چادر انعام میں دی تھی۔ پھر حاطب نے اس سے کہا۔

" جمال تک ممکن ہواس خط کو پوشیدہ رکھنا اور عام راستوں سے سفر مت کرنا کیونکہ جگہ جگہ الٰ کرنےوالے بیٹھے ہوئے ہیں۔!"

ایک عورت کے ذرایعہ قریش کو خفیہ پیغام ..... چنانچہ دہ عورت عام راستہ چھوڑ کرایک دوسرے راستہ سے روانہ ہوئی۔ یہ عورت عبد المطلب این عبد مناف کے خاندان میں ایک خض کی باندی تھی اور اس کانام سارہ تھا۔ یہ محکے کی ایک مغنیہ اور گانے والی عورت تھی یہ دینہ میں آنخضرت علیہ کے پاس آکر مسلمان ہوئی تھی۔ اس نے آنخضرت علیہ نے کاسامان مانگا تھا۔ آنخضرت علیہ نے اس کاسوال من کر فرملی۔

"کیاگانے بجانے کے ذریعہ تیری ضروریات پوری نہیں ہو تیں۔!" اس نے کہا۔

"جب سے قریش کے بڑے بڑے لوگ جنگ بدر میں قتل ہوئے میں انہوں نے گاناسنا چھوڑ دیا

آسانی اطلاع اور عورت کا تعاقب ..... آنخضرت ﷺ نے اس عورت کی حاجت روائی کی اور انے ایک لونٹ پر لاد کر کھانادیا۔ اس کے بعدیہ عورت واپس کے گئی جمال پننچ کریہ اسلام سے بھر گئی دہاں ابن خطل نامی ایک مخص اس عورت کور سول اللہ ﷺ کی شان میں تو بین آمیز شعر لکھ کر دینے لگا جنہیں یہ گایا کرتی تھی۔

یں موسوں کے موسوں میں میں میں اور اس کے طور پر اپنے سر کے بالوں میں چھپالیا تاکہ کوئی دیکھ نہ کوئی دیکھ نہ سے اور اس کے اور اس کے طور پر اپنے سر کے بالوں میں چھپالیا تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے اور اس کے بعد بیر روانہ ہو گئی۔ ادھر رسول اللہ بھالئے کو حاطب کی اس حرکت کی خبر آسمان سے مل گئی۔ آنمضرت بھالئے نے حضرت علی محضرت بیڑ ،حضرت طلحہ اور حضرت مقداد کو۔ اور ایک روایت کے مطابق

- علی ۔ عمار ۔زبیر ۔طلحہ ۔مقدادادرابومرعمر محکواس عورت کے تعاقب میں روانہ فرمایا۔ - علی ۔عمار ۔زبیر ۔طلحہ ۔مقدادادرابومرعمر محکواس عورت کے تعاقب میں روانہ فرمایا۔

یمال نامول کے سلسلے میں جو اختلاف ہے اس سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے ممکن ہے آن مخضرت ﷺ نے ان سب کو ہی جیجا ہو لیکن بعض راویول نے ان میں سے چند کے نام ہی ذکر کئے ہوں۔ غرض جلد سوئم نصف اول

آ تخضرت على نانالو كول سے فرمايا۔ " فلال مقِام پر تمہیں وہ عورت ملے گی اے حاطب نے قریش کے نام ایک خط لکھ کر دیاہے جس میں

قریش کے خلاف ہماری تیار بول کی اطلاع دی گئی ہے۔ تم لوگ اس عورت سے وہ خط چھین لواور اسے جانے دو۔ لیکن اگرده عورت خط دینے سے انکار کریے تواس کی گردن مار دیتا۔!"

عورت سے خط کا حصول ..... چنانچہ یہ حضرات ای وقت روانہ ہو گئے اور عین ای مقام پر انہوں نے اس

عورت کوجا پکڑا جمال آنخضرت علیجہ نے ہتلایا تھا۔انہوں نے اس سے پوچھاوہ خط کمال ہے۔اس عورت نے اللہ کے نام کا حلف اٹھا کر کہا کہ میرے پاس کوئی خط وغیرہ نہیں ہے۔ آخر ان لوگوں نے عورت کو اونٹ ہے نیچے

ا تار الوراس کے کپڑوں اور سواری کی انچھی طرح تلاثی لی مگر خطے کمیں نہ بلا۔ آخر حضرت علیٰ نے کہا۔ " میں حلف اٹھا کر کمہ سکتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ تبھی غلط بات نہیں کمہ سکتے اور نہ ہم ہے آپ

جھوٹ کہ سکتے ہیں۔اب تویا تودہ خط نکال کردے دے درنہ ہم یا تو تختے نگا کر دیں مے اور یا تیری گرون مار دیں

آخراس عورت نے جب دیکھا کہ یہ کسی طرح ماننے والے نہیں ہیں تواس نے کہا ٹھرو۔ چنانچہ ان لو گول نے ہاتھ روک لیالوراس نے اپنے سر کے بالول کی مینڈ ھیاں کھول کران میں سے حاطب کا خط ٹکال اور ان لوگوں کے حوالے کردیا۔ بخاری میں یوں ہے کہ۔اس نے بالوں کی گوندھ میں سے خط نکالا بسر حال اس سے کوئی فرق نهیں بیداہو تا۔

بخاری ہی میں ایک دوسری جگہ یوں ہے کہ ۔اس نے وہ خط اپنی شلوار کے نیفے میں چھیار کھا تھاد ہیں ے نکال کر دیا۔ بعض علاء نے کما ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پیدا ہو تا ممکن ہے کہ پہلے اس نے اپنی مینڈ هیول میں چھیلیا ہو اور پھر نیفے میں رکھ لیا ہو جمال سے نکال کر دیا۔

آ کے آئے گاکہ یہ عورت ان لو کول میں ہے تھی جن کاخون فتح کمہ کے دن رسول اللہ ﷺ نے جائز قرار دیا تھا۔ مگر پھر یہ مسلمان ہو گئ تو آنخضرت ﷺ نے اس کومعافی دے دی تھی۔ غرض ان صحابہ نے اس

عورت سے دہ خط حاصل کیالور پھر آنخضرت میکٹے کو لاکر پیش کیا۔ خط كالمضمون .....اس عط ميس يه تحرير تقاكه رسول الله عظاف في تمسارے خلاف اندهر ى رات كى طرح ايك

ز بر دست لشکر تیار کیاہے جو سیلاب کی طرح تہماری طرف بڑھنے کوہے۔ میں خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ آگر آنخضرت ﷺ تنامجی تمهاری طرف بڑھے تواللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا کیونکہ آپ ہے اللہ نے تمہارے متعلق جود عدہ کیا ہے آپ اس کی متحیل کے لئے جارہے ہیں اور اللہ کی مدد اور ذمہ داری ان کے ساتھ ہے۔

ایک قول کے مطابق اس خط میں یہ تھا کہ۔رسول اللہ عظام نے ایک لشکر جمع کیا ہے جویا تو تمہارے مقابلے کے کئے ہے اور یا تمہارے علاوہ کسی اور کے لئے ہے اس لئے تم لوگوں پر لازم ہے کہ پوری طرح ہوشیار

ا یک قول کے مطابق خط کا مضمون میہ تھا کہ ۔رسول اللہ ﷺ نے جنگ کااعلان کر دیا ہے اور میر اخیال ہے کہ یہ جنگ تمہارے ہی خلاف ہے لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ اس خط کے ذریعہ تمہیں اطلاع دے کر تمہارے ساتھ بھلائی کروں۔

ا قول \_ مؤلف کتے ہیں: ممکن ہے کہ خطیص بیرساری ہی باتیں درج ہوں اور اس تر تیب ہوں کہ مقطقہ نے جنگ سفر کااعلان کر دیا ہے اور کوچ کا فیصلہ کرلیا ہے۔اب یا توان کارخ تماری طرف ہوگا اور یاکسی اور طرف ہوگا اور کا مرف ہوگا اور کا مرف ہوگا کہ ہو۔

یہ بات اس وقت لکھی گئی ہوگی جبکہ آنخضرت ﷺ کے کے کی طرف کوچ کرنے کی خبر عام نہیں ہوئی تھی پھر جب حاطب کو آپ کارخ معلوم ہو گیا توانمول نے خطامیں یہ اضافہ کر دیا کہ محمدﷺ اپنے لفکر کے ساتھ کے کارخ کرنے والے ہیں۔ آخر مضمون تک ۔ تو گویا کچھ راویوں نے خطاکا پورامضمون نقل نہیں کیا بلکہ اس کا کچھ حصہ بیان کیا ہے۔ واللہ اعلم

حاطب سے بوچ کے گھے اور ان کی صاف کوئی ..... غرض اس کے بعدر سول اللہ علاقہ نے حاطب کوبلایا اور انہیں خط د کھا کر پوچھا۔ تم نے یہ کیوں لکھا۔ انہیں خط د کھا کر بوچھاکہ کیا تم اس خط کو پچانتے ہو۔ انہوں نے کہاہاں! آپ نے بوچھا۔ تم نے یہ کیوں لکھا۔ انہوں نے کہا۔

" خدای قتم میں اللہ اوراس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں اس میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں ہوا۔ ایک روایت میں یہ لفظ بیں کہ۔ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں اس وقت سے آج تک میں نے کفر نہیں کیا اور جب سے جھے ہدایت ہوئی ہے میں بھی گراہ نہیں ہوا۔ اور اس طرح جب سے میں نے اپنی مشرک قوم کو چھوڑا ہے کمی ان کے ساتھ محبت کا جذبہ بیدار نہیں ہوا۔ بات صرف یہ ہے کہ قریش میں نہ میر اکوئی رشتہ دار ہے اور نہ خاندان کا آدمی ہے جب کہ ان او گول کے در میان میری یوی اور بیٹا پھنسا ہوا ہے اس لئے میں نے ان کے واسط قریش کے ساتھ یہ نیک سلوک کیا تھا۔ ایک روایت میں یول ہے کہ ۔ یار سول اللہ ملک آ اسرے معالم میں جلدی نہ کہتے میں قریش کا صرف ایک حلیف یعنی معاہدہ پر دار محف ہوں۔!"

یمال الیف اور دوست کے لئے ملص کا لفظ استعال ہواہے۔ بعض علاء نے کہاہے کہ ملص اس کو کہتے ہیں جس کا تسبی تعلق کوئی نہ ہو اور نہ وہ معاہدین میں ہو۔ بیں جس کا تسبی تعلق کوئی نہ ہو اور نہ وہ معاہدین میں ہیں ہو۔ غرض حاطب نے کہا۔

"میرا قریش سے کوئی تعلق نہیں ہے جبکہ آپ کے ساتھ جو مہاجر مسلمان ہیں ان کی قریش میں ر شتہ داریاں ہیں جس کی وجہ سے دولوگ مشرک ہوتے ہوئے بھی ان کے مال ددولت اور کھر والوں کی حفاظت کرتے ہیں جبکہ دہال میر اکوئی عزیز نہیں ہے اہذا میں نے ان کے ساتھ سے احسان کرتا جاہا تھا تا کہ اس کے متبجہ میں دیا ہے۔ اور اس کے متبعہ میں دیا ہے۔ اور اس کی دیا ہے۔ اس کی دیا ہے۔ اس کی دیا ہے۔ اور اس کی دیا ہے۔ اس کی دیا ہے

" میں قریق میں ہالک اجنبی اور بے کس آومی ہوں جبکہ میری والدہ مشرکوں کے ور میان میں ہیں المدامیں ہیں المدامیں ہیں المدامیں ہیں المدامیں ہیں کے بدلے میں وہ لوگ میری بال کو کوئی گزندنہ پنچا سکیس میں ہے ہے جس مسلمان ہونے کے بعد پھر کفر کرنے لگا ہوں۔ اور یہ بات تو آپ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنا قسر مازل فرمانے والا ہے میرے اس خط ہے کہ مجمینہ ہوگا۔"

عمر كا حاطب يرغصبر ..... يدى كررسول الله الله على في معابد سے فريلاكد اس فخص نے تميد سامنے

جلدسوتم نصف لول

س کھ کی کی ہادیا ہے۔ حفرت عمر نے آ مخضرت سے عرض کیا۔

"يارسول الله! مجصّ اجازت و يجيّ كه مين اس فخص كاسر قلم كردول كيونكه به منافق هو ممايا"

ایک دوایت میں ہے کہ حضرت عمر فے حاطب سے کما

" خدا تھے ہلاک کرے تود کیے رہاہے کہ رسول اللہ ﷺ کس قدر راز داری سے کام لے رہے ہیں اور تو

قریش کو خط لکھ کرچو کنا کررہاہے۔ایک روایت کے مطابق پھر عمر فاروق آنخضرت ﷺ سے عرض کیا۔ جھے

ا جازت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دول کیو مکہ یہ جانتا تھا کہ آپ نے راستوں پر تکرانی لور پسرے بٹھادیئے بن اور محم دے رکھاہے کہ کوئی بھی غلط آدی وہال سے گزر تا ہواد یکھیں تواہے روک دیں۔!"

اقول مواف كتے بين: حفرت عر" كاجوية قول بك يد مخص منافق موكيا باس سان كى

مرادیہ ہے کہ اس مخف نے آنخضرت ﷺ کے علم کی خلافہ اور زی کی ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ ول میں كفر

چمپائے ہوئے ہے۔ کیونکہ آنخضرت علیہ پہلے ہی فرماچکے تھے کہ اس مخض نے کی بات کہ دی ہے۔ حضرت

عر نے یہ سمجاکہ آنخفرت علی کے علم کی خلاف ورزی کرنے والا یقیناً قل کا مستحق ہے۔ شریک بدر کامقام ..... مگر بخاری میں آنخفرتِ علیہ کا یہ ارشادے کہ ۔ اس مخص نے تمادے سامنے بچی

بات کمه دی ہے اب اس کے متعلق خیر ہی کی بات کمو۔ لہذااب اس ار شاد کی روشنی میں حضرت عمر" کا پیہ قول سمجہ میں نہیں آتا جبکہ انہول نے حاطب کو یہ بدوعا مجی دی کہ خدا بچنے ہلاک کرے۔اب اس سلسلے میں بھی کہا

ماسكتاب كد شايد حفرت عمر في بات الخضرت على كاس ارشاد سے بہلے كدوى تقى۔ غرض جب حضرت عر في حاطب كى كردن مارى كى اجازت جاي تورسول الله ملك في فرمايا-"يد مخف ان لو كول ميس سے جو غروه بدر ميں شريك موئے بيں \_ لور عمر حميس كيا پية ہے - ممكن

ہاللدنے الل بدر سے میہ فرمادیا ہو کہ تم جو جاہے کرومیں نے تہماری مغفرت کر دی ہے۔ ایک روایت میں میہ لفظ بیں کد ۔ میں تمهارے لئے جنت واجب کرچکا مول۔ ایک روایت میں یول ہے کہ ۔ جو سخص بھی غزوہ بدر میں شريك موجكاب ده جنم كى الك مين نهين والاجائے كا-!"

ید ارشاد من کر حضرت عمر کی آنکھول سے بے اختیار آنسو جاری ہو مجئے۔ اور حق تعالی نے یہ آیات

نازل فرمائيں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُو الْاَتَتَخِيدُواعَدُونِي وَعَدُ وَكُمْ أُولِياءَ بُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُؤدّةِ وَقَدْ كَفُرُ وَا بِمَا جَاءَ كُمْ مِنَ الْحَقِّ مِ

يَهُورِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ أَنْ تُومِنُواْ بِاللَّهِ زَبِّكُمْ لاَ يب ٢٨ سُورُهُ محقد ع أ - آيت ا

ترجمه : آے ایمان والو۔ تم میرے وشمنول اور آپنے وشمنول کو دوست مت بناؤ کہ ان ہے ووسی کا اظمار کرنے لگو حالانکہ تمہارے پاس جو دین حق آچکاہے وہ اس کے منکر ہیں۔ رسول کواور تم کواس بناء پر کہ تم اسے پرورد گاراللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے شربدر کر مے ہیں۔

حاطب کے ایمان کی آسانی شمادت .... اس آیت میں عُدوِی وَعُدُ وَ كُمْ مِن ماطب كي زيردست منقبت اور تعریف ہے کیونکہ ان الفاظ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی شمادت دی ہے۔ نیز علقوں المہم بِالْمُنُودَةُ وِّ مِ ادبيب كه ان سے دوسی كامظاہر وكرنے لگو۔

جمال تک لفظ بلعد کا تعلق ہے تو بعض علاء نے لکھا ہے کہ لغت میں لفظ بلعد ظرافت آرائی اور نکتہ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کورچ اور مدینہ میں قائم مقامی .... اس کے بعدر سول اللہ علی اس غزوہ کے لئے روانہ ہو گئے۔ مدینہ میں آپ نے ابور ہم کلثوم ابن حصن غفاری کو اپنامقام بنایا۔ ایک قول ہے کہ ابن اُم کلثوم کو بنایا تھا۔ علامہ میاطی نے

ا پی سیرت کی کتابومیں ای دوسرے قول کو درست قرار دیا ہے۔ پی سیر بیٹر کیا

تاریخروا نئی ..... آنخفرت الله نور مضان کو مدینے سے کوج فرمایا۔ اس تاریخ کے متعلق بہت سے قول ہیں آیک قول ہے کہ دور مضان کو کوچ کیا۔ ایک قول ہے کہ بارہ تاریخ کو ایک قول ہے کہ تیرہ تاریخ کو ایک قول ہے کہ سترہ کو اور ایک قول کے مطابق اٹھارہ تاریخ کو کوچ فرمایا تھا۔ اٹھارہ تاریخ کا قول مندامام اسمہ

میں صحیح سند کے ساتھ بیش کیا گیا ہے۔

علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ دسویں رمضان کے مقابلے میں یہ اٹھارہ تاریخ کا قول زیادہ سیجے ہے کتاب امتاع میں پیلا قول بھی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ انیس رمضان ۸ھ کورولنہ ہوئے تھے کتاب نور میں یوں ہے کہ اس روائی کے مینے اور سال کے متعلق کی قشم کا کوئی اختلاف میرے علم میں نہیں ہے۔ بخاری میں یوں ہے کہ اس موقعہ پر آنخضرت علی کی روائی آپ کے مدینے آنے کے پورے ساڑھے آٹھ سال بعد ہوئی۔ مگراس کامطلب ہے کہ یہ روائی ہوئی جو قابل غور ہے۔

انصاریوں میں ہے کوٹی بھی پیچیے نہیں رہا۔

قبائل اور سواروں کی تعد او ..... مهاجرین کی کل تعداد سات سوئھی جن کے ساتھ نین سو گھوڑے تھے اور انساریوں کی تعداد ایک ہزار تھی جن کے ساتھ سو گھوڑے تھے۔ ایک ہزار تھی جن کے ساتھ تمیں گھوڑے تھے۔ ایک ہزار تھی جن کے ساتھ تمیں گھوڑے تھے۔ ایک قول ہے کہ آنخضرت تا لئے کے ساتھ ہمراہی صحابہ کی تعداد کل بارہ ہزار تھی (جو تمام قبائل کو ملاکر تھی)

حرث اور عبد الله سے ملا قات ..... جب آنخضرت ملات ابواء کے مقام پریاس کے قریب بنیج توہال آپ کو ابوات کے مقام پریاس کے قریب بنیج توہال آپ کو ابوات اللہ کا بیات اللہ کا بیات اللہ کا بیات اللہ کا بیات اللہ کا بیان تھا۔ یہ اس کے ساتھ مشہور تھا۔ یہ ابوسفیان آنخضرت ملک کا رضاعی بیٹی دودھ شریک بھائی بھی تھا کیونکہ اس نے بھی دایہ حلیمہ کادددھ بیا تھا جیسا کہ بیان ہوا۔

ای طرح آپ کو عبدالله ابن امیه ابن مغیره ملاجو آنخضرت ﷺ کی پھوپی عاشکہ بنت عبدالمطلب کا بیٹا تھا۔ یہ اُمّ المومنین حضرت اُمّ سلمیہ کا باپ شریک بھائی تھا۔ان کی مائیں علیٰجدہ علیٰجہ ہ تھیں کیونکہ حضرت اُمّ سلمہ

کی دالدہ عاکمہ بنت جندل عفان تھی۔ اُٹم الموشنین کے باپ امتیہ ابن مغیرہ کے بھی دویویاں تھیں اُور دونوں کا عام عاتکہ ہی تھا۔ اس طرح عبداللہ کے پاس چار عاتکا ئیں تھیں۔

طویل دستمنی کے بعد مدایت ..... یہ حرث اور عبداللہ آنخفرت ﷺ کیاس اسلام قبول کرنے کے لئے

جلدسوتم نصف اول مير ت حلبيه أردو

آرہے تھے یہ دونوں اس سے پہلے رسول اللہ ﷺ کے بدترین دعمٰن تھے لور آپ کو سب سے زیادہ ایذا کمیں پہنچایا

كرتے تھے۔ جبكه اس سے پہلے نیعنی آنخضرت ﷺ كی نبوت سے پہلے بيد حرث۔ آنخضرت ﷺ كے بہت قربی دوستوں میںرہ چکے تھے اور کسی وقت آپ سے جدا ہونا پند نہیں کرتے تھے جیسا کہ بیچھے گزر چکا ہے۔ ساتھ ہی

ان کی بعض ایذار سانیوں کاذ کر بھی پیچھے گزر چکاہے۔ دونول سے آتحضرت علی کا تکدر ..... (چونکه نبوت کے بعد سے بدونوں آنحضرت علیہ کے بدترین و مثن بن چکے تھاس لئے )جب آ مخضرت ملك نے ان كود يكھا تو آپ نے ان كى طرف سے منہ چير ليا۔اس

پر حفزت اُمَّ سلمہ نے ان کے متعلق آپ سے بات کی اور کہا۔ "آپ کے چیاکا بیٹااور آپ کی پھوٹی کا بیٹاجو آپ کا سُرالی بھی ہے آپ کے ساتھ بد بخت آدمی

نهیںرہ سکتا۔!' (بعنی اگر آپ نے ان کی طرف توجہ نہ فرمائی توان کی بدنھیبی میں کوئی شبہ نہ ہوگااس کئے اسپے سے

اتے قریب آدمیوں کوالی بد بختی میں نہ ڈالئے ) مگر آپنے فرمایا۔ '' <u>جھے</u>ان دونوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہال تک میرے چ<u>ا</u>کے بیٹے تعنی ابوسفیان کا تعلق ہے

تواس نے میری ہتک عزت کی ہے۔ اور جمال تک میرے پھوٹی کے بیٹے اور سسر الی بھائی یعنی اُم سلمہ کے بھائی عبدالله کامعاملہ ہے توبیہ وہی مخص ہے جس نے ملے میں مجھے سخت تازیبابا تیں کہی تھیں۔!"

عبداللدنے مح میں ایک دفعہ آنخضرت عظیہ کو جھٹلاتے ہوئے کہا تھا۔ " خدا کی قتم میں اس دفت تک تم پر ایمان نهیں لاؤل گاجب تک که تم آسان میں سیر هی لگا کر اس پر چڑھواور میں تمہیں چڑھتے دیکتار ہوں بھرتم وہاں ہے ایک دستاویز اور چار فرشتوں کولے کر آؤجو اس بات کی

موای دیں کہ متہیںاللہ تعالیٰ نے رسول بناکر بھیجاہے۔!" جذبۂ صادق اور تا خیر ..... آخر کلام تک جس کی تفصیل ہیچھے گزر چکی ہے۔

غرض رسول الله ﷺ نے ابوسفیان کو باریابی کی اجازت دیے سے منع فرمادیا۔ ابوسفیان کے ساتھ کا ایک بیٹا بھی تھا۔ آنخضرت ﷺ کے اس انکاریر ابوسفیان نے کہا۔

"خداکی قتم! یا تو آنخضرت ﷺ مجھے باریابی کی اجازت دے دیں درنہ میں اپنے اس بچہ کا ہاتھ میکڑ کر اس روئے زمین پر کہیں بھی ایسی جگہ نکل جاؤل گا جمال ہم دونوں بھو کے پیاہے مرجائیں گے۔'

آتخضرت ﷺ کو جب ابوسفیان کابیہ جملہ پنچاتو آپ کوان پر رحم آگیالوران کو حاضر ہونے کی اجازت دے دی چنانچہ وہ آپ کے سامنے حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ آنخضرت عظی نے ان دونوں کے اسلام کو قبول

قر آنی مکالمہ .....ایک قول ہے کہ حضرت علی نے ابوسفیان سے کماتھاکہ آنخضرت ﷺ کے سامنے آپ كياس سنجولور آب ے وى الفاظ كموجو يوسف كے بھائيول نے ان سے كے تھا اور جس كوحت تعالى نے

قرآن پاک میں نقل فرمایاہے کہ وَالْواْ تَالِلُهِ لَقَدُ الرَّكَ اللهُ عَلَيْنَا وَالْإِ كُنَّا لَخُطِئِينَ لاَ يب المورة يوسف ع ١٠ \_ آيت ٩١ ترجمہ : وہ کننے لگے کہ بخدا کچھ شک نہیں تم کواللہ تعالیٰ نے ہم پر فضیلت عطافر مائی اور بے شک ہم

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس میں خطاوار تھے۔

کیونکہ دیسے کوئی مخض کتنے بھی اچھے انداز میں کہے آپ راضی نہیں ہول گے۔ چنانچہ ابوسفیان نے یک جملہ عرض کیا تو آنخضرت ﷺ نے (بھی جواب میں حضرت یوسف کا جملہ بی )ار شاد فر ملیا (جس کو قر اکن پاک میں حق تعالیٰ نے ذکر فرملیا ہے ) آنخضرت ﷺ نے یہ آیت جواب میں پڑھی۔

قَالَ لَا كَثْرِيْبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَيَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوادَحَمُ الرَّاحِيثِنَ - لَآييپ الساسور أه يوسف ع ١٠ آيت ٩٢ ترجمه : يوسف ع ١٠ تم ير آج كوئى الزام نهيں الله تعالى تمهاد النسور معاف كرے لوروه سب

مربانول سے ذیادہ مهر بان ہے۔

جنت کی بشارت اس کے بعد ابوسفیان شرم کی دجہ ہے بھی آنخفرت علی کے سامنے سر نہیں اٹھائے میں اٹھائے کے سامنے سر نہیں اٹھائے تھے کیونکہ انہوں نے تقریبا بھی سال تک آپ کی دھنی کی تھی اور آپ کی شان میں نازیبا شعر پڑھتے رہے تھے آنخفرت علی کے خلاف جنگوں میں بھی وہ بھی چھپے نہیں رہے۔ مگر اب ان کے مسلمان ہوجائے کے بعد آنخفرت علی ان کے مسلمان ہوجائے کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے اس فرمایا کرتے تھے میر کی تمناہے کہ بیر جمزہ کے جانشین ثابت ہوں۔ ایک دن آنخفرت علی نے زبان سے فرمایا۔

بڑی حاجت پوری ہوجانے کے بعد چھوٹی حاجت کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ایک روآیت کے مطابق آپ نے یول فرمایا تھا کہ۔ابوسفیان تمہاری مثال الی ہی ہے جیسے وہ کماوت ہے کہ۔ آدمی ہاتی حاجوّں کی پرواہ نہیں کیا کر تا۔!"

اس سفر میں روزول کی مشقت .....اس سفر کے دوران رسول اللہ ﷺ روزے رکھتے رہے اور آپ کے ساتھ سب اوگوں نے بھی رکھے۔ کدید کے مقام پر پہنچ کر آپ نے روزہ افطار کیا۔ یہ کدید عسفان اور قدید کے در میان ایک جگہ کانام ہے۔ اس لفظ میں ک پرزبر ہے۔ ایک قول ہے کہ آپ نے عیفان کے مقام پر افطار کیا تھا اور ایک قول کے مطابق قدید کے مقام پر کیا تھا۔ اس طرح ایک قول یہ ہے کہ کراع میم کے مقام پر افطار کیا تھا مگر ان تمام اقوال سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ یہ سب جگہ پاس پاس ہی ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ ممکن ہے آئے ضرح اس تھا مقامات پر افطار کیا ہو یعنی کچھ کھیا پیا ہو اور اوگوں نے جمال آپ کو کھاتے میٹ دیکھا انہوں نے اس کے مطابق روایت بیان کردی (کیونکہ یہ سفر ر مضان کے ممینہ میں ہور ہاتھا)

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ مدینے سے روانہ ہو کر جب ایک مقام پر پنچے جس کانام صلعل ہے تو آپ نے حضرت زبیر ابن عوام کو دو صحابہ کے ایک دستہ کے ساتھ آگے آگے روانہ کیا اور پھر آگے نظرت ﷺ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ جو محض روزہ رکھنا چاہے وہ اظار کرنا چاہے کہ جب آپ نے مدینہ سے کونے کیا تو آپ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ جو مخض روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے۔

اس سفر میں بعض او قات آنخضرت ﷺ پر پیاس کا انتاشدید غلبہ ہواکہ آپ کواپے سر اور چرے پر پانی چھڑ کناپڑا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ پیاس کی شدّت اور روزے کی خطکی کی وجہ ہے آپ کواپے سر اور چرہ مبارک پرپارٹی ڈالناپڑا۔

جماد کے پیش نظر روزول میں رخصت .....ایک روایت میں ہے کہ جب آنخفرت کے کدید کے

مقام پر پہنچ تو آپ کو معلوم ہوا کہ لوگوں کوروزوں کی وجہ ہے سخت مشقت اور تکلیف ہور بی ہے اور وہ سخت میں ہر پہنچ تو آپ کو معلوم ہوا کہ لوگوں کوروزوں کی وجہ ہے سخت مشقت اور تکلیف ہور بی ہے اور وہ سخت جران و پر بیٹان ہیں (واضح رہے کہ آنخضرت تکافی کی طرف ہے روزہ افطار کر دینے کی اجازت ہو چکی تھی) چنانچہ عمر کی کمان کے بعد آنخضرت تکافی اپنی سواری پر اٹھے اور آپ نے پائی کا بھر اہوا ایک برتن میں دودھ بھر اہوا تھا۔ آپ نے وہ پی لیا۔ آپ کے برابرایک محض موجود تھا آپ نے باتی پائیاس کودیالاراس نے بھی پی لیا۔ اس واقعہ پر آنخضرت تھا ہے عرض کیا گیا کہ بچھ لوگوں کا توروزہ ہے۔
پائیاس کودیالاراس نے بھی پی لیا۔ اس واقعہ پر آنخضرت تھا تھے عرض کیا گیا کہ بچھ لوگوں کا توروزہ ہے۔
پائیاس کودیالاراس نے بھی پی لیا۔ اس واقعہ پر آنخضرت تھا تھے موض کیا گیا کہ بچھ لوگوں کا توروزہ ہے۔

"وولوگ نا فرمان اور کنامگار بیں۔ ا"

کو تکہ انہوں نے افظار کرنے کے متعلق آ تخضرت کے کا تھم ہمیں باناس لئے کہ افظار کر اوسینے سے آپ کا مثناہ میہ قاکہ لوگوں میں وحمن سے مقابلے کی طاقت وہمت پیدا ہو۔ کیونکہ جب صحابہ وحمن کے قریب سنے تورسول اللہ تھے کے ان سے فرمایا تھا۔

"تم لوگ ایندیشن کے نزدیک بھنچ کئے ہواور ایسے میں افطار کردیناطاقت کا سبب ہوگا۔!"

قبائل میں پر چیو عی تقلیم ..... چنانچہ اس کے بعد آنخضرت کا روزے افطار کرتے رہے یہاں تک کہ رمغمان کا ممینہ ختم ہو کمیا۔اد حرفدید کے مقام پر پہنچ کر آنخضرت تکافئے نے جنگی پر چم یعنی لواء اور رایات تیار کئے اور بیر پر چم مختلف قبائل کے حوالے فرمائے۔

قرلیش کی بے خبری .... اس کے بعد آپ آگے روانہ ہوئے یمال تک کہ مر ظران کے مقام پر پہنچ اس جگہ کواب بطن مر و کما جاتا ہے۔ یمال آپ عشاء کے وقت پہنچ تھے۔ آنخفرت ﷺ نے قرایش کی بے خبری کے لئے جود عافر مائی تھی حق تعالیٰ نے اسے قبول فرمالیا تھا اور قرایش آنخفرت ﷺ کے کوئے سے بالکل بے خبر رہے اور انہیں آپ کے دہال وسیح کا پہنہ نہیں چا۔ یعنی آنخفرت ﷺ اور محابہ کے اسے عظیم الثان الشکری روائی کا اب تک انہیں بچھ بھی علم نہیں تھا (کہ آپ قرایش کوان کی بدعمدی اور دغاباذی کی سر او بے کے لئے روائی کا اب تک انہیں بچھ بھی علم نہیں تھا (کہ آپ قرایش کوان کی بدعمدی اور دغاباذی کی سر او بے کے لئے روائی ہوکھے جس)

مرظهران کے مقام پردات کے وقت پینچ کر مسلمانوں نے آگ جلائی۔ چونکہ دس بارہ ہزار آدمی تھے اس لئے اتن ہی جگلوں پر آگ جل رہی تھی۔اس وقت لشکر کی طلابہ گر دی اور پسر ہ داری کی خدمت حضرت عمر قاروق ؓ کے سپر دکی گئی (جوالیک دستہ کے ساتھ گر د آوری کر رہے تھے)

عباس کی ہجرت اور راہ میں ملاقات .....اس سے پہلے حضرت عباس ابن عبد المطلب اپنے گھر والول میں۔
میت کے سے ہجرت کر کے مدینے کوروانہ ہو چکے تھے تاکہ آنخضرت ہیں کے پاس پہنچ کر مسلمان ہوجا ہیں۔
مراوے کہ اپنے اسلام کو ظاہر کر دیں۔ یہاں تک کہ جفہ کے مقام پر۔ اور ایک قول کے مطابق ذی الحلیفہ کے مقام پران کی آنخضرت ہیں ہے کہ معام پران کی آنخضرت ہیں ہے کہ ماتھ کے کو والی روانہ ہوگئے اور یوی بجوں اور سامان کو مدید بھیج دیا۔ آنخضرت ہیں نے یہاں حضرت عباس سے ملنے کے اور ایک روانہ ہوگئے اور یوی بجوں اور سامان کو مدید بھیج دیا۔ آنخضرت ہیں ہے اس حلنے کے اور ایک روانہ ہوگئے اور یوی بجوں اور سامان کو مدید بھیج دیا۔ آنخضرت ہیں ہے اور کیاں حضرت عباس سے ملنے کے اور ایک روانہ ہوگئے اور یوی بجوں اور سامان کو مدید بھیج دیا۔ آنخضرت ہیں ہے کہ اس حلنے کے اور ایک روانہ ہوگئے اور یوی بجوں اور سامان کو مدید بھیج دیا۔ آنخضرت ہیں ہوگئے اور یوی بجوں اور سامان کو مدید بھیج دیا۔ آنخضرت ہیں ہوگئے اور یوی بھوں اور سامان کو مدید بھیج دیا۔ آنخضرت ہیں ہوگئے اور یوی بھوں اور سامان کو مدید بھیج دیا۔ آنخضرت ہیں ہوگئے اور یوی بھوں اور سامان کو مدید بھیج دیا۔ آنخو سامان کو مدید بھی کیا کہ کی کا کھیل کے کان کو سامان کو مدید بھیج دیا۔ آنخو سامان کو مدید بھی کی کو کو کھیل کے کھیل کے کھیل کے کو کو کھیل کو کھیل کے کھیل کیا کہ کو کھیل کے کھیل کو کھیل کے کھیل کے

"اے بیا۔ آپ کی یہ بجرت ای طرح آخری بجرت ہے جس طرح میری نبوت آخری نبوت ہوا"
الل مکہ کے لئے عباس کا جذبہ ہمدردی ..... (کیونکہ عام طور پر لوگ کے میں قریش کے مظالم سے

تنگ آگر مدینے کو جمرت کرتے تھے اور اب آنخضرت تلکے مکہ فتح کرنے کے لئے ہی تشریف لے جارہے تھے جس کے بعد ججرت کی ضرورت نہیں رہتی تھی )حضرت عباس کہتے ہیں کہ اس وقت کے والوں کے لئے میرا ول رحم سے بھر حمیا۔ چنانچہ انہوں نے آہ بھر کر کہا۔

" قریش کیاں صبح پرافسوں ہے۔خدا کی قتم آگر قریش کے آنخضرتﷺ کے ہیں آکرامان طلب کرنے سے پہلے رسول اللہ ﷺ طاقت کے بل پر مجے میں داخل ہو گئے تویہ قریش کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے

۔ فریش کوامان طلبی کی ہدایت .....(یعنی قریش کی موجودہ حیثیت ہمیشہ کے لئے نیست دنابوہ ہوجائے

حفرت عبال کتے ہیں کہ بھر میں آنخضرت ﷺ کے سفید فچر پر سوار ہو گیاایک روایت میں یہ بھی ہے کہ۔ یہ خچرد حید کلبی نےرسول اللہ عظی کو ہدیہ کیا تھا۔

حضرت عباسؓ کہتے ہیں کہ میں اس خچر پر سوار ہو کر رولنہ ہو اادر اراک کے مقام پر پہنچاادر اپنے دل میں سوینے لگا کہ شاید یمال جھے کوئی دودھ والا یا اور کوئی مخف مل جائے جو کے جارہا ہو تا کہ وہ قریش کو آنخضرتﷺ کے یمال تک پینچنے کی خبر دے دے تاکہ وہ لوگ آپ کے پاس پہلے ہی حاضر ہو کر آپ ہے امان طالب كرليس\_

ابوسفیان ،بدیل اور تحکیم خبر ول کی ٹوہ میں ..... حفرت عِباس کہتے ہیں کہ ابھی مِیں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک جھے ابوسفیان اور بدیل ابن ور قاء کے باتیں کرنے کی آواز آئی۔ یہ دونوں کے سے نکلے تھے اور اب واپس . جارے تھے ان کے ساتھ حکیم ابن حزام بھی تھے۔اصل میں ابوسفیان ادر حکیم ابن حزام ساتھ چلے تھے کہ ا نہیں بدیل مل مجھے اور وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ یہ لوگ آنخضرتﷺ کے متعلق خبریں حاصل کرنے کے لئے نکلے تھے اور ای جبتو میں تھے کہ کہیں ہے کچھ خبر ملے کیونکہ ان لوگوں کو یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ آتحضرت الله نے لئکر کے ساتھ مدینے ہے کوچ کیاہے گریہ معلوم نہیں تھاکہ آپ کس طرف مجے ہیں۔ سیرت د میاطی ہیں بیہ الفاظ ہیں کہ قریش کو بیہ معلوم نہیں ہو سکاتھا کہ آنخضرتﷺ ان کی طرف کوچ فرما چکے ہیں۔بہر حال دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

غرضِ قریش کوہر وفت کی اندیشہ اور دھڑ کا لگا ہوا تھا کہ کہیں آنخضرتﷺ ان کے خلاف جنگ کے لئے نہ چل کھڑے ہوں لہذاانہوں نے ابوسفیان ابن حرب کو خبریں معلوم کرنے کے لئے بھیجا۔ ساتھ ہی قریش نے ابوسفیان ہے کہا۔

"اگر تهیس محرِ عظف مل جائیں توان سے ہارے لئے امان حاصل کرنا۔!"

لشكر اور آگ د مكيم كر گھبر ابهث ..... چنانچه ابوسفيان اى سلسلے ميں نكلا بوا تقا۔ اب اچانک اس کو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز جو آئی تووہ گھبر آگیا۔ او ھر اس نے سامنے ہز اروں جگموں پر آگ جلتے دیکھی تووہ کہنے لگا۔

" میں نے آج کی رات جیسی آگ بھی نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی اتنا بڑا لشکر بھی دیکھا تھایہ تواتنی آگ

ہے جتنی عرفہ کے دن حاجی جلاتے ہیں۔!"

جلد سوئم نصف اول

"خدا کی قتم یہ بنی فزاعہ کے لوگ میں جنہوں نے یہ آگ بھڑ کار تھی ہے۔!"

اس پر ابوسفیان نے کہا۔

ميرت طبيه أردو

" خزاعہ کے پاس انتابزالشکر اور اسنے آدمی کمال میں کہ وہ اتنی آگ لگا سکیں\_!"

ایک روایت کے مطابق سے بات کہ یہ لوگ بنی خزاعہ کے معلوم ہوتے ہیں۔ بدیل کے علادہ دوسر بے

محض نے کئی تھی اور بدیل نے یہ کما تھا کہ بن خزاعہ کے پاس اتنا بڑا لشکر کمال سے آیا کہ وہ اتنی زیادہ آگ

جلا سکیل۔ یمی بات درست معلوم ہوتی ہے کیونکہ بدیل خود بی خزاعہ میں سے تھے۔

عباس اور ابوسفيان ..... غرض حفرت عباس كمت بين كه من ني يه باتي سني توابوسفيان كي آواز محيان لى - ابوسفيان حفرت عبال كدوست اور سمسين تھے -حفرت عباس كتے بيں كه ميں نے اى دقت ابوسفيان

کوابوحنظلہ کہ کر آوازدی۔اس نے میری آواز پہان لی اور کہا۔کون ابوالفضل۔ میں نے کماہاں۔ ابوسفیان نے

كالمرتم يرمير عال باب قربان مول تم كمال من في كال "خدا کی قتم یه رسول الله علی ایساز بردست لشکر لے کر تمهارے مقابلے کے لئے آمیے ہیں کہ

تمهارے لئے کوئی فرار کاراستہ باقی نہیں ہے۔ایک روایت میں حضرت عباس کے یہ الفاظ ہیں کہ ۔رسول الله على وس برار كالشكر جرار لي كرتم ير حمله أور بوئ بير.!"

به سنته ی ابوسفیان گھبر امکے اور کہنے لگے۔

" أواب قريش كيامو كا خداك قتم تم يرمير عال باب قربان مول كوئى تدبير بتلاؤ "

الوسفیان کو آنخضرت علیہ کے ما<u>س چلنے کا مشورہ .....</u> حفزت عباس کتے ہیں۔ میں نے کما <u>"خدای قتم اگر آنخضرت ﷺ نے تم پر قابوپالیا تعنی تم پکڑے گئے تو تمہاراسر قلم کرادیں گے اس</u>

لئے بہتریہ ہے کہ عاجزی کے ساتھ اس خچر پر سوار ہو کر چلو تاکہ میں تنہیں آنخضر ت عظیمہ کی خدمت میں لے جادل اور آپ سے تمہاری جان بخشی کر الوں۔!"

عمر فاروق فغ ابوسفيان كي فكرييل ..... چنانچه ابوسفيان فور أي ميرے بيجيے ميرے خچر پر سوار ہو كيااور اس کے ددنوں ساتھی وہیں سے داپس لوٹ گئے\_ اب میں ابوسفیان کولے کر چلااور لشکر میں مسلمانوں کی جس آگ کے یاس ہے بھی گزرا تولوگ ایک

دوس ے سے میر ہے بارے میں پوچھتے کہ یہ کون ہیں کیونکہ دور سول اللہ علی کے نچر کو پہیانتے تھے جس پر میں موار تھا۔ لوگ ہتلاتے کہ یہ رسول اللہِ عَلِیْ کے بچاہیں اور آنخصرت عَلِیْ کے خجر پر سوار ہیں۔

آخر میں اس آگ کے پاس گزراجو حضرت عمر فاروق "نے جلار کھی تھی انہوں نے مجھے دیکھتے ہی ہو جھا کون ہے۔ ساتھ ہی دہ اٹھ کرمیری طرف آئے۔جب انہوں نے خچر پر پیچیے ابوسفیان کو بیٹھے دیکھا تو کہنے لگے

اکا ۔ عذا کا علی الوسنیان۔ عدا کا شکرے کہ اس سے بھیر کی معاہدے اور قول و قرار کے بھے

اس کے بعدوہ بھاگتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کی طرف رولنہ ہوئے۔ میں نے بیہ دیکھا تو جلدی ہے څجر وایولگائی اور ان سے آگے نکل گیالور آنخفرت ساتھ کے فیمے پر بہنچ کر جلدی سے فچر سے اتر الے پیمر جیسے ہی میں کمیں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلدموتم نصغباول ر سول الله ﷺ کے خیے میں داخل ہوا میرے پیچے پیچے عمر فاروق " مجی داخل ہوئے اور آمخضرت ﷺ ہے

"یار سول الله! یه دستمن خداابوسفیان ہے جس پر الله تعالى نے بغیر سمی معابده اور قول و قرار کے جمیں قابوعطا فرمادیا ہے لہذا جمھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گر دن ہارووں۔!"

عباس کی ابوسفیان کو امان .....حضرت عباس کتے ہیں ای وقت میں نے آپ سے عرض کیا کہ مارسول اللہ امس اس کو ہناہ لور امان دے چکا ہوں۔

غالبًا حضرت عبال اور حضرت عمر فاروق "كو آنخضرت تلك كاس ارشاد كاعلم نهيس تعاجو آب لے مسلمانوں سے فرملیا تھا کہ یہال حمہیں کچھ مشر کین ملیں سے اگر ان میں ابوسفیان بھی ہو تواس کو عمل مت کرید بسر حال آگر آنخضرت عظف کابدارشاد سیح ب توشایدان دونول حفر ات کواس کاعلم نسی تھا۔

حفرت عبال کتے ہیں کہ چر میں رسول اللہ عظفے کے بالک قریب بیٹھالور آپ تھے کا سر مبارک پکر

"خداکی متم آج رات میرے کوئی مخص اس کے بیاؤ کی کوسٹش کرنے والا نہیں ہے۔ إ"

عمر اورعباس كامكالميه .....اد هر حضرت عمر" تكوار لئے (تيار كھڑے تھے اور )ابوسفيان كے متعلق المخضرے عَلَيْكُ كَ اشاره كَ مُنتَفَر تص آخر مِن نے عمر فاروق سے كما

استعر ذرا صبر کرد - خدا کی متم آگر ابوسفیان بنی عدی این کعب بینی تمهارے خاندان سے ہو تا توتم ہر گز الياند كت مرتم جانة موكديد في عبد مناف من عداس لئاس كو قل كرنا جائد موا" حضرت عمرہ نے کہا۔

" مھسرو عباس۔ خداکی متم جس دن تم مسلمان ہوئے تو تمہار اسلام میرے نزدیک (اینے باپ ) خطاب کے اسلام سے بھی زیادہ عزیز تھا آگروہ مسلمان ہوجاتے اور میں ایسا صرف اس لئے سجمتا ہوں کہ جمعے معلوم برسول الله الله الله على خرديك تهمار ااسلام خطاب كاسلام سازياده محبوب بالروه مسلمان موت\_!"

ای وقت رسول الله ﷺ نے حضرت عباس سے فرملا۔

"عباس ابوسفیان کوایئے نیے میں لے جاؤاور صح کوانسیں میرے یاس لے کر آتا۔"

محر بخاری میں جو تفصیل ہے وہ یہ کہ اس رات مسلم لفکر کے جو پسر ودار تنے (انہوں نے ابوسفیان اور ان کے ساتھیوں کو پکڑ لیا تھالور پھروہ ان کو لے کر آنخضرت علی کی خدمت میں آئے ( لیمنی ابوسفیان اور ان کے ساتھیوں کولائے ) آپ کے پاس آکریدلوگ مسلمان ہو گئے۔

بعض علاء نے ان دونوں روا یوں کے در میان اس طرح موافقت پیدای ہے کہ حضرت عباس نے ان لو گول کو پسرہ داروں سے ہی حاصل کیا تھا۔ چنانچہ اس بات کی تائید علامہ ابن معتبہ کے قول ہے بھی ہوتی ہے کہ جب پہرہ داردل نے ابوسفیان ابن حرب اور ان کے دونول ساتھیوں کو پکڑا تو اضیں حضرت عہاس ابن عبد المطلب مل مئے۔ انہوں نے ابوسفیان اور ان کے ساتھیوں کو امان دے دی چروہ ابوسفیان کو آنخضرت كے پاس لے كر آئے جبكدان كے دونوں ساتھى بعد ميں آئے۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ ان لوگوں کو انصار یوں کی ایک جماعت نے پکڑا تھا جنہیں رسول اللہ علیہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلدسونم نصف لول

نے جاسوس کے طور پر آھے بھیجاتھا۔ ابوسفیان دغیرہ نے ان لوگوں کو دیکھا توان کے لونٹوں کی مہاریں پکڑ کر پوچھاکہ تم کون لوگ ہو۔ انہول نے کہاہم رسول اللہ علیہ کے ساتھی ہیں جو بیس سامنے موجود ہیں۔ ابوسفیان

"تم نے مجھی استے بڑے لٹکر کے متعلق ساہے جو یوں ایک قوم پر آپڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔!"

اس کے بعد بیدانصاری مسلمان ان لوگول کو پکڑ کر حضر ت عمر فاردق " کے پاس لائے جواس رات لشکر کی طلاید کردی اور پسره پر تھے جیسا کہ بیان ہوا۔ انہوں نے حضرت عمر سے کماکہ ہم آپ کے پاس کچھ کے والوں کو پکڑ کرلائے ہیں۔حضرت عمر بنس کر کہنے لگے۔

"اگرتم ابوسفیان کو بکر کرمیرے پاس لاتے توایک بات بھی تھی۔!"

انہوں نے کہاخدا کی قتم ہم ابوسفیان کو ہی لے کر آئے ہیں۔حضرت عمر نے کہا کہ پھر اے رو کے ر کھوچنانچہ انہوں نے میں تک ابوسفیان کورو کے رکھااور آگل میں انہیں آنخضرت ماللہ کے پاس لے کرمنے جس

نگر میں نماز کی ہکچل اور ابوسفیان کی گھیر اہٹ.....اس ردایت میں جوادیال ہے دہ ظاہر ہے کیونکہ

ا*ں میں اور گذشتہ ردایت میں موافقت پیدا کرنی مشکل ہے۔* غرض حفزت عبال کتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ عباس ان کو اپنے جیمے پر

نے جاؤ۔ تو میں ابوسفیان کولے کر آگیا۔ صبح کواذان ہوئی تولوگ تیزی کے ساتھ نماز کے لئے دوڑ نے تھے۔ ابوسفیان فنکر میں ہما ہمی دیکھ کر تھبر اسمے اور حضرت عباس سے یو چھنے لگے کہ ابوالفضل یہ کیا ہور ہاہے۔انہوں نے کمالوگ نماز کو جارہے ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ ابوسفیان نے کمایہ لوگ کیوں دوڑرہے ہیں کیامیرے بارے میں کوئی حکم وے دیا گیاہے۔حضرت عباس نے کما نہیں بلکہ لوگ نماذ کے لئے جارہے ہیں۔ پھر ابوسفیان نے دیکھا کہ لوگ ر سول الله علی کی وضو کایانی جمع کررہے ہیں۔ پھر انہوں نے دیکھاکہ آنخضرت علی رکوع کرتے ہیں تو سب لوگ بھی آپ کے ساتھ رکوع کرتے ہیں اور آپ سجدہ کرتے ہیں تولوگ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ آخر ابوسفیان

نے حضرت عباس سے کما کہ عباس! محمد علی جو تھم بھی دیتے ہیں لوگ فور اُس کی تھیل کرتے ہیں۔حضرت،

ال اگر آنخضرت علی ان او کول کو کھانے پینے سے بھی روک دیں توبیاس تھم پر بھی عمل کریں

ابوسفیان نے کہا۔

مير متاحلييه أردو

" میں نے زندگی میں ان جیسا بادشاہ نہیں دیکھانہ کسرائے فارس اور نہ قیصر روم اور نہ ہی ہی اصفر کا بادشاه ایسایاد شاهه\_.!"

ابوسفيان سے بى سے گفتگو .... اس كے بعد ابوسفيان نے عباس سے كماك محمد على قام يعنى قریش کے متعلق بات کرد کہ آیان کے لئے ان کے پاس معافی کا کوئی کوشہ ہے۔ چنانچہ حضرت عباس ابوسفیان کوساتھ لے کررسول اللہ عظیم کے پاس پنچے۔ آپ نے ابوسفیان کود کھ کر فرمایا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلدسوتم نصف اول

"ابوسفيان-افسوس ب كياتمهار ب لئ الجعى وهوفت نهيس آياكه تم لا الدالا الله كى محواهى دو-!" ابوسفيان نے كمار

" آپ پر میر ے مال باپ قربان ہول۔ آپ حقیقت میں بے انتناشر یف ومعزز اور رشتہ واروں کی خمر میری کرنے والے ہیں۔اگر اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کوئی دو سری شریک ہو تا تو یقینیّا" آج ہمارے کام آتا۔ (اور

میں اس ہے مدد مانگتا)۔!"

د عوت اسلام اور ابوسفیان کاتر در ..... آپ نے فرمایا کہ ابوسفیان تم پر افسوس ہے کیا بھی وقت نہیں آیا کہ تم میری نبوت در سالت کی گواہی دو۔ ابوسفیان نے کہا۔

" آپ پر میرے مال باپ قربان ہوں۔خدا کی قتم بات تو یمی ہے مگر میرے ول میں ابھی تک اس بارے میں کچھ تر دواور ہچکیاہٹ ہے۔!"

ا کیک روایت میں ہے کہ ابوسفیان کے ساتھ بدیل ابن در قاءادر تھم ابن خزام واپس نہیں مجے تھے بلکہ

حضرت عباس ان دونوں کو بھی آنخضرت ﷺ کے پاس لے کر آئے تھے اور انہوں نے آنخضرتﷺ ہے

عرض کیا تھا کہ یار سول اللہ علی ہے ابوسفیان ، علیم ابن حزام اور بدیل ابن ور قاء آئے ہیں جنہیں میں نے ہاہ

وے دی ہے اور بیالوگ آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں اندر لے آؤ۔ چنانچہ بیہ تینوں اندر

آمکے اور رات کے بیشتر ھے میں آپ کے پاس ہی رہے۔ آنخصرت عظی ان سے محے والوں کے متعلق خریں معلوم کرتے رہے۔ پھر آپ نے ان نتیوں کو اسلام کی دعوت دی توانہوں نے کماہم گواہی ویتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ

کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا یہ مواہی بھی دو کہ میں خداکار سول ہوں۔ بدیل این ور قاء اور تحییم ابن حزام نے فور ابی اس بات کی شمادت بھی دے دی مگر ابوسفیان نے کہامیں پیربات نہیں جاما

خدا کی قتم ابھی ول میں اس بارے میں کچھ شبہ باقی ہے لہذامیں اس شمادیت کو بعد کے لئے چھوڑ تا ہوں۔

کتاب اسد الغابہ میں یوں ہے کہ جس رات رسول اللہ عظافہ فتح مکہ کے سفر میں مکہ کے قریب مینچے تو آپ نے فرمایا تھا کہ مکہ میں قریش کے چاراہیے آدی ہیں جنہیں کفِر وشرک سے رغبت نہیں البتہ اسلام ہےوہ

لوگ دلچیسی رکھتے ہیں۔ وہ لوگ عمّاب ابن اسید ، جبیر ابن مطعم ، حکیم ابن حزام اور سہیل ابن عمر دہیں۔ اس روایت سے دہ بات ٹابت ہو جاتی ہے کہ جیر ابن مطعم بھی نٹے مکہ کے د تت ہی مسلمان ہوئے تھے

جیسے دہ باقی نتیزل آوی مسلمان ہوئے جن کے نام ان کے ساتھ ذکر کئے مگئے تھے۔ مگر بعض علاء نے کہا ہے کہ

حفرت جیر معاہدہ حدیب کے بعد ہی تعنی فتح کمہ سے کافی پہلے اسلام قبول کر چکے تھے۔

عبا<u>س کا مشورہ اور ابوسفیان کا اسلام .....</u> غرض جب اس دفت بھی ابوسفیان نے آنخضرت سکتے گی نبوت میں شک دشبہ کا ظہار کیا توحضرت عباس نے ان سے کہا۔

''ابوسفیان تیرا براہو۔مسلمان ہو جاادراس سے پہلے کہ تیری گرون مار دمی جائے یہ گواہی دے دے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور ریہ کہ محمہ ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔!"

ابوسفیان کو عزیٰ کی فکر..... چنانچه ابوسفیان نے فور احق و صدانت کی بیه شهاوت دے دی اور مسلمان

عبدابن حمیدنے لکھاہے کہ جب رسول اللہ علی نے ابوسفیان کو اسلام کی دعویت وی تو انہوں نے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آنخضرت ﷺ ے عرض کیا کہ بھر ی عزیٰ کا کیا کروں گا۔ حضرت عمر اس وقت آنخضرت علیہ کے قیۃ کے بیچیے تھے انہوں نے یہ بات من لی اور و بیں سے پکار کے ان پر پاضانہ کر ویتا۔ ابوسفیان نے مجر کر کما۔

"عمر تیرا براہو۔ تم بزے گندے آوی ہو۔ مجھے تم میرے چپا کے بیٹے لیتنی آنخضرت اللہ سے ہی

جلد سوئم نصف اول

ابوسفیان کو امیه کی پیشین گوئی .....اس واقعہ ہے امیہ این ابی صلت کی بات کی تصدیق ہوتی ہے۔وہ کما کرتے تھے کہ میں اپنی کتابوں میں پڑھاکر تا تھاکہ ہارے قبلے میں ایک نبی ظاہر ہو گامیں اس وقت یہ سمجھتا تھالور مجھے یقین تھاکہ وہ نبی خود میں ہی ہوں گا۔ تمر پھر جب اہل علم ہے بات ہوئی تو معلوم ہواکہ وہ نبی۔ بنی عبد مناف س سے ہوگا۔اب میں نے بنی عبد مناف میں نظر دوڑائی تواس عظیم منصب کے لئے مجھےان میں سوائے عتبہ ابن ربیعہ کے کوئی دوسر المحض نظرنہ آبا گر جب عتبہ چالیس سال کی عمر سے بھی گزر گیالوراس پروحی ماذل نہ موئی تومیں نے سمجھ لیا کہ وہ نبی کوئی او سبی ہوگا۔

ابوسفیان کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک تجارتی قافلے کے ساتھ یمن گیاراہتے میں میر اگزرامیابن

الى صلت كے ياس سے مواسيس نے قداق اڑانے كے انداز ميس اس سے كمار

"اميەدە نبى ظاہر ہو گياہے جس كى صفات تم ہتلايا كرتے تھے۔!"

امیہ نے کہا کہ وہ یقینا سچانی ہے اس کی اطاعت قبول کر لو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم خود اس کی پیروی کیوں نہیں کرتے۔امیہ نے کہا۔

"میں صرف اس لئے اس کی اطاعت نہیں کرتا کہ مجھے بنی ثقیف کی لڑ کیوں سے شرم آتی ہے (جو میرا نہ اق اڑا ئیں گی ) کیونکہ میں ان سے کما کر تا تھا کہ وہ نبی میں ہی ہوں۔اور اب وہ بیہ و یکھیں کہ میں نے خود یک عبد مناف کے ایک لڑ کے کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔!"

اس کے بعدامیہ نے ابوسفیان سے کہا۔

"ابوسفیان! محویا میں ممہیس د کھے رہا ہول کہ آگر تم نے اس بنی کی مخالفت کی تو عہمیں ایک بکری کی طرح رتیو ل میں باندھ کران کے سامنے پیش کیاجائے گااوروہ تمہارے بارے میں جیسا جا ہیں مے فیصلہ کریں مے ( بیغی اس وقت تمہارے لئے سوائے ان کی اطاعت کے کوئی چارہ کار نہیں ہوگا)۔''

اس روایت کو طبر انی نے اپنی مجم میں بیان کیاہے۔

اميد اور جانورول كى بوليال ..... بعض علاء نے لكھاہ كه يه اميد ابن الى صلت بھى بھى جانورول كى بوليال سمجھ لیا کرتا تھا۔ ایک د فعہ یہ ایک لونٹ کے پاس سے گزراجس پر ایک عورت سوار تھی لوروہ اونٹ باربار اپنی مردن اس عورت کی طرف محما کر بلبلاتا تھا۔ امیہ نے بیدد کھے کر کہا۔

"بیاونٹ کمدرہاہے کہ اس کے کواوے میں ایک نو کدار چیزہے جو اس کی کمر میں چیور بی ہے!" لو کوں نے فور اُبی اس عورت کو اونٹ پر سے اتار کرو یکھا تو واقعی کجادے میں ایک گانٹھ پڑی ہوئی تھی جواس لونٹ کی کمرین چیھے رہی تھی (لوراس کی وجہ ہے لونٹ تکلیف میں مبتلا تھا۔ چنانچہ انہوں نے وہ گا نٹھ کھول دی جس ہے لونٹ کو **آرام ہوا**۔ بديل و تحكيم كى آنخضرت علي سي تفتكو ..... كهاجاتاب كه تحكيم ابن حزام نے رسول الله علي اس كما

جلدسو فيمنصف لول "یارسول الله! آپ اپنے ساتھ ﷺ میل قتم کے لوگوں کو لائے ہیں جن میں سے بہت ہے لوگ آپ کے خاندان کے لوگوں کو پہچانے بھی نہیں۔(یعنی بمیں می پکڑلائے!)"

آنخفرت عظف نے فرمایا۔

''وہ لوگ یعنی قریشی کمیں زیادہ ظالم لور د غاباز ہیں۔ تم لوگوں نے حدید یہ کامعاہدہ توڑالور اللہ تعالیٰ کے حرم لوراس کی امان میں ہونے کے بادجود تم نے سر کشی لور زیادتی کر کے بنی کعب یعنی بنی ٹراعہ پر چڑھائی کی!''

بديل ابن ور قاءني سن كركما بیری مصرر میں ہے ہیں ہے۔ خدا کی قتم یار سول اللہ آپ نے بچ فرمایا۔ان لو گوں نے واقعی ہمارے ساتھ غداری کی۔خدا کی قتم اگر قریش کے لوگ ہمارے لور ہمارے و عمن کے در میان نہ آتے تودہ ہمیں اس قدر نقصان نہ پنچا سکتے!" اس پر علیم ابن حزام نے کما۔

رو الله على المرابعة على المرابع على المرابع فرمائيس مے كيونكددور شته وارى كے لحاظ سے مجىدور كے بين اور آپ كے بدترين وسمن مجى بين-ا" آنخفرت المكافئ نے فرمایا۔

م سری آرزوہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے فتح مکہ اور اس کے ذریعہ اسلام کی سر بلندی اور ہوازن کی شکست اور '' ''میری آرزوہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے فتح مکہ اور اس کے ذریعہ اسلام کی سر بلندی اور ہوازن کی شکست اور ان کے مال ولولاد پر قبضہ ایک ساتھ عطافر مائے۔!"

اس کے بعد آپ سے ابوسفیان نے عرض کیا۔

ابوسفیان کا خصوصی اعزاز..... "یار سول الله! لوگول میں امان اور جال بخشی کا اعلان کراد بیجیے کیا آپ کی رائے ہے کہ اگر قریش کے لوگ یکسو ہو جائیں اور ہاتھ روک لیں تودہ ان کو امان ہوگی۔"

آپ نے فرمایا۔ ہاں جس نے ہاتھ روک لی<u>ان</u>ا سے محر کادروازہ بند کر لیااس کو امان ہے۔

حفرت عباس كتتے بيں ميں نے عرض كياكہ يار سول الله عظف ابوسفيان (چونكه برواسر دارہے اس لئے)

فخر کو پسند کرتا ہے اس لئے اس کے واسطے کوئی اعزاز کی بات فرماد بیجئے۔

"الجما- جو مخفّ ابوسفیان کے گھر میں پہنچ جائے گائی کو امان ہے۔ جو مخف مجد حرام میں داخل ہوجائے گاس کو بھی امان ہے ،جو قعض ہتھیار ڈال دے گاس کو بھی امان ہے ،جو فخص اپنے گھر کادر دازہ بند کر لے گاس کو بھی امان ہے۔ اور جو فخض حکیم ابن حزام کے گھر میں داخل ہوجائے گاس کو بھی امان ہے!"

حکیم این حزام ..... اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ تھیم ابن حزام ان ہی لوگوں میں سے ہیں جو فتح مکہ کے وقت ملمان ہوتے اس دقت ان کی عمر ساٹھ سال کی تھی۔اس کے بعدوہ بمیشہ اسلام پر قائم رہے۔یہ جاہلیت

اور اسلام دونوں زمانوں میں قریش کے بلند مرتبہ لوگوں میں شار ہوئے ہیں۔ انہوں نے جاہلیت کے زمانے میں ایک سوغلام آذاد کئے تنے اور پھر اسلام لانے کے بعد مجی ای قدر غلام آزاد کئے۔انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد رجی کیا تو عرفات کے میدان میں ایک سونوجوان ان کے ساتھ مھمرے ہوئے تنے جن کے گلوں میں

چاندی کے طوق پڑھے تھے اور ان پر یہ عبارت نقش تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو حکیم ابن حزام نے اللہ کیلئے ازاد کیا۔ پھریہاں انہوں نے ایک سوجانور ذرج کئے جرہ کے مقام پر انہوں نے ان کے جھولیں ڈالی تھیں۔ نیز

انهوں نے ایک ہزار بحریاں قربان کیں۔

اعلان المان ..... فمرر سول الله على في حضرت ابورد يحدكوايك يرجم تيار كرك عنايت فرمليد ابورد يحدونان

ہیں جن کو آنخصرت ملک نے حضرت بلال کا بھائی بنایا تھا۔ ساتھ ہی آنخصرت ملک نے ان کویہ اعلان کرنے کا تھم دیا کہ جو مخض ابور دیجہ کے جمنڈے تلے آجائے گااس کو امان ہے۔

یہ بات آپ نے اس وقت فرمائی جب ابوسفیان نے آپ سے عرض کیا کہ یار سول اللہ نہ میر اکھر ا تنابرا ہاورند مجد حرام التی کشادہ ہے کہ ان میں زیادہ سے زیادہ ایسے آدمی ساسکیں جوان کے طالب ہوں۔ چنانچہ اس ر جب آنخضرت تلک نے ابور دید کے رحم کے نیچ بھی امان کا اعلان فرمایا تو ابوسفیان نے کما۔ ہال اس میں بهت منجائش ہے۔

اس کے بعدر سول اللہ ﷺ نے حضرت عباس کو تھم دیا کہ ابوسفیان ،بدیل ابن ور قاء

ابوسفیان کے سامنے طاقت اسلام کا مظاہرہ...... اور علیما بن حزام کوروک لیں۔ بعض روانیوں میں اس ذیل میں صرف ابوسفیان کاذکر کیا گیاہے جو ان کے شرف اور بلند مرتبہ ک وجہ سے ہے کو تکہ وہ سر دار قوم متصد غرض آب نے حضرت عباس کو ابوسفیان کے متعلق رد کنے کا تھم دیتے ہوئے فرملیا۔

"ان کودادی کے محک مصے کے پاس روک او تاکہ جب اللہ کا افکر دہاں سے گزرے تووہ اے اچھی

طرح ديكه عيس-ا"

حعرت عبال مسية بي كه ميس في ايمانى كيالور ابوسفيان ك سائے سے تمام قبائل كزرتے رہے۔

ان کے سامنے سے جو قبیلہ بھی گزر تاوہ یہال پہنچ کر نین مر تبدنعرہ تکبیر بلند کر تا۔ ابوسفیان اس قبیلہ کود مکھ کر پر چھتے کہ عباس یہ کون سافیلہ ہے۔ میں ہٹلا تا کہ یہ بن سلیم ہیں۔ ابوسفیان کیتے کہ جھے بن سلیم سے کیاواسطہ مہموں تشکر اسلام ابوسفیان بررعب ..... سب سے پہلے جو قبیلہ دہاں سے گزرا قادہ بی سلیم کا قالور اس میں حضرت خالد ابن وليد مجمي تھے۔ پھر كوئى دوسر اقبيلہ كزر تا توابوسفيان پوچھتے۔ عباس په كون لوگ ہيں۔ بيس كتا یہ بی مردیہ ہیں۔وہ کتے جھے بی مردیہ سے کیاواسط بمال تک کہ تمام قبائل گزر کے اور ابوسفیان ہر گزرنے والے قبیلے کے متعلق یو چھے رہے اور میں جب ہتلا تاکہ یہ ٹی قلال ہیں تو وہ کہتے مجھے ان سے کیاواسط بعض علماء نے ان قبائل کے گزرنے کی تر تیب تفعیل ہے بیان کی ہے کہ سب سے پہلے معزت خالد ابن ولیڈنی سلیم کو لے کر مزرے۔ یہ بی سلیم س پر پیش اور ل پر ذیر کے ساتھ ہے۔

غرض ابوسفیان نے تو جھاعباس یہ کون لوگ ہیں۔انہوں نے کما۔ خالد ابن ولید ہیں۔ابوسفیان نے کماکیادہ نوجوان۔انموں نے کماہال۔ابوسغیان نے بوجھالوران کے ساتھ یہ کون لوگ ہیں انمول نے بتلائی سلیم ہیں۔ ابوسفیان نے وہی کماکہ مجھے تی سلیم سے کیالینادیتا۔ پھر ان کے میچھے حضرت زبیر ابن عوام یا نچے سو مهاجرین اور لوجوانان عرب کو لئے ہوئے گزرے۔ابوسفیان نے بوجھایہ کون ہیں۔عباس نے بتایا کہ یہ زبیر ہیں۔ ابوسفیان نے کماکیا تہمارے چاکے بینے۔انہوں نے کمابال۔اس کے بعد بن غفارغ پرزیر کے ساتھ۔ گزرے مکرین اسلم مکرین کعب مکرین مزمیہ مجرین جہینہ مکرین کنانہ اور مکرین اٹھے گزرے۔جب بن الحجے سامنے ے گزرے توابوسفیان نے حضرت عباس سے کما۔

" یہ حربول میں محریقافی کے خلاف سب سے زیادہ سخت اوگ ہتھے۔ اِ"

جلدسوتم نصف يول

حفرت عبالاً نے کہا۔

الله تعالیٰ نے ان کے دلول میں اسلام داخل فرمادیالوریہ الله تعالیٰ کا فضل داحیان ہے۔

<u> آنخضرت ﷺ کی سر بلندی کا اعتر اف .....</u> آخر رسول الله ﷺ اپی سبز عکری کے ساتھ دہاں ہے گزرے چونکہ یہ لوگ لوئے میں غرق تھے جو سیاہ رنگ کا ہو تاہے اور عرب سیاہی کو سبزی ہے تعبیر کرتے ہیں جیسے سبزی کوسیابی سے تعبیر کر دیتے ہیں۔اس لئے اس تکڑی کو سبز عکوی کما گیا۔اس دستے میں مهاجرین اور

انصار دونوں شامل تھے چونکہ یہ سب آئن پوش تھے اس لئے سوائے لوہے کے لباس کے جم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا تھا۔اس دیتے میں ایک ہزار زرہ پوش تھے حضرت عمرٌ اس دیتے ہے کتے جاتے تھے۔ ذرا آہتہ چلو تا کہ

ا گلے لوگ پچپلوں سے مل کررہیں۔

"خدا کی قتم ابو فضل ۔ آج تمہاے ت<u>جت</u>یج کی مملکت بہت زبردست ہو چکی ہے۔!"

یں نے کماابوسفیان بیہ سلطنت و حکومت نہیں ہے بلکہ نبوت در سالت ہے۔

قری<u>ش کے تحفظ کے لئے ابوسفیان کی بکار ..... ابو</u>سفیان نے کما۔ ہاں یوں ہی کہ لو۔ پھر میں نے اس ے کماکہ اپنی قوم کی بچانے کی فکر کرو۔ چنانچہ آنخضرت علی جب اس کی قوم کے لوگوں کے پاس پنچے تو ابوسفیان نے پوری آدازے جلا کراپی قوم کے لوگوں ہے کہا۔

"اے گروہ قریش! یہ محمد ﷺ ابنا ہولناک لشکر لے کر تمهارے سرول پر پینچ کئے ہیں اس لئے جو مخص اب ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گاس کو امان ہو گی!"

بیوي کا ابوسفیان پر غی<u>ظ و غضب ..... به سنتی بی ابو</u>سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ جو حضرت امیر معادیه کی مال تھی شوہر کے پاس دوڑ کر آئی اور ابوسفیان کی مو تھیں تھینج کراس سے مخاطب ہوئی جس کا مفہوم یہ تھا۔ ار سے بارے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے خر نہیں ہے اور جود عمن کی صورت دیکھتے ہی ہر اسال ا

ایک روایت کے مطابق ہندہ نے ابوسفیان کی داڑھی پکڑ کر تھینجی اور چی کر کہا۔

"اے اَلْ غالب ۔اس بڑھے بو قوف کو قتل کر دو۔ کیاتم جنگ کر کے اپنی جانوں اور اپنے وطن کا بحادُ تنیں کردھے۔!"

اس پر ابوسفیان نے بیوی کو جھڑک کر کہایہ

" تیراناس ہو۔ خاموشی کے ساتھ گھر میں تھٹ جا۔اس کے بعد انہوں نے پی قوم کے لوگوں سے کہا۔ تم اس کی وجہ سے اپنی جانوں کے متعلق ہر گر دھو کہ میں نہ پڑجانا۔ محمد مظافی تمہارے خلاف ایسا عظیم لشکر لے کر آئے ہیں جس کاتم مقابلیہ نہیں کر سے ۔اب جو محض ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوجائے گااس کو امان ہے۔ا" قریش کوبناه گاہوں کی اطلاع ..... قریش یہ س کر کہنے لگے کہ تھ پر خدای ار ہو کیا تیر اگر ہم سب کے لے كافى موجائے گا۔اس وقت ابوسفيان نے كها۔

جو مخص اینے گھر کا دردازہ بند کرنے گااس کو بھی امان ہے۔ نور جو مخص مسجد حرام میں داخل ہو جائے ماس کو بھی امان ہے ،اور جو تعخص ہتھیار ڈال دے گاس کو بھی امان ہے۔ اور جو مخص حکیم ابن حزام کے محریس د اخل موجائے گااس کو بھی امان ہے اور جو محص ابور دیجہ کے جسٹرے تلے آجائے گااس کو بھی امان ہے۔ ا" محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلدسوئم نصف اول

سيريت طبيه أردو یہ سنتے ہی لوگ د دڑ پڑے اور کچھ اپنے گھر وں میں تھس کئے اور پچھ مجد حرام میں داخل ہو مجھے۔ ع ملے صلی ہے ہوئی یا جنگ ہے .....اس تفصیل کے پیش نظریہ دلیل حاصل کی گئی ہے کہ مکم معظمہ ملح علمہ صلی ہے ہوئی یا جنگ ہے .....اس تفصیل کے پیش نظریہ دلیل حاصل کی گئی ہے کہ مکہ معظمہ ملح

<u>کے ذریع</u>ہ فتح ہوا<u>ہے طاقت کے بل پر او</u>ر ذیر دستی فتح نہیں ہوا۔ ہمارے شافعی فقهاء کا قول بھی بہی ہے مگر شوافع کے علادہ دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ مکم معظمہ طاقتِ کے ذریعہ فتح ہوا ہے۔

ایک روایتِ میں ہے کہ جب ابوسفیان اور حلیم ابن حزام مسلمان ہو مکئے تو رسول اللہ ﷺ نے

ابوسفیان کے ساتھ حکیم کو بھی مکے کی طرف بھیج دیا تھالوران سے فرمادیا تھا کہ جو تخص حکیم ابن حزام کے گھر

میں داخل ہو جائے گااس کو امان ہے۔ علیم ابن حزام کا مکان کے کے زیریں جھے میں تھا۔اور جو حخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گااس کو بھی امان ہے۔ان کا مکان کے کے بالائی جھے میں تھا۔ گویا بالائی اور زیریں

دونول حصول میں بناہ کا بیں دیے دی گئیں)

ایک جماعت کے قبل کا علم .... ساتھ ہی رسول اللہ علیہ نے قریش میں ایک جماعت کا ستناء کر کے ان کے قبل کا حکم جاری فرمادیا۔ یہ کل حمیارہ آدی میے۔ کتاب امتاع میں ہے کہ یہ کلُ دس آدی میے جن میں چھ مر د ہتے اور چار عور تیں تھیں۔ آنخضرت علاقے نے تھم دیا کہ اگر یہ لوگ کعبہ کا پر دہ پکڑے ہوئے بھی ملیں توان کو

ان لو گول میں ایک تو عبداللہ ابن ابی سرح تھے جو حضرت عثان ابن عفان کے رضاعی بھائی تھے پیہ تخف بنی عامر کے شہسوار تھے اور قرلیش کے انتقائی معزز سر دار دل میں سے تھے۔ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ دوسرے عبداللہ ابن خطل تھااور دواس کی داشتا کیں تھیں۔ تیسرے عکر مہ ابن ابو جہل تھے یہ بھی

بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ چوتھے حویر شاہن نفیل تھاپانچوال مقبس ابن حبابہ تھا۔ چھٹے ہبار ابن اسود تھے جو بعد میں مسلمان ہوگئے تھے۔ ساتویں کعب ابن زہیر تھے یہ بھی بعد میں مسلمان ہوگئے تھے قصیدہ بانت سعاد ان بى كا ب- أشوي حرث ابن باشام مصير بھى بعديس مسلمان مو كئے مصے اور ابو جل كے حقيق بھاكى تھے۔نویں

زہیرابن امیہ تھے یہ بھی بعد میں مسلمان ہوگئے تھے۔وسویں سارہ تھیں جو بنی عبدالمطلب میں کے ایک مخض کی بالاری تھیں یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئی تھیں اور پھر خلیفہء اول حضرت ابو بکر صدیق "کی خلافت کے زمانے تک زندہ رہیں۔ یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ یمی عورت حاطب ابن ابی بلعد ؓ کا خط قریش کے پاس لار ہی تھیں

جس کی تفصیل فتح کمہ کے شروع میں بیان ہوئی ہے۔اور گیار ہویں صفوان ابن امیہ تھے یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے ان کے علاوہ زہیر ابن ابی اسلمی تھا۔ ابوسفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ تھی اور وحشی ابن حرب تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔

سعد ابن عبادہ مط کا جذباتی اعلان .....ایک روایت میں ہے کہ حضرت سعد ابن عبادہ انصار کے سربراہ <u>تھے اور ان کے ہاتھ میں رسول اللہ علیہ</u> کا دیا ہوا پر تم تھا۔ جب بیرا پنے دستہ کے ساتھ دادی کے اس دہانے سے گزرے جمال ابوسفیان کھڑے ہوئے لشکر کو گزرتے دیکھ رہے تھے توابوسفیان نے حضرت عباسؓ ہے بوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔انہوں نے بتلایا کہ بیرانصاری حضرات ہیں جن کے سر براہ سعد ابن عِبادہؓ ہیں اور ان کے پاس ر سول الله ﷺ كاديا ہوا پر جم ہے۔ پھر جب حضرت سعد ابن عبادٌ ابوسفيان کے سامنے سے گزرے تو کہنے لگے۔ "ابوسفیان \_ آج کاون جنگ وخوں ریزی کاون ہے آئ حرم میں قتل و قبال حلال ہوگا\_ایک روایت

میں یہ الفاظ ہیں کہ۔ آج کعبہ میں بھی خوں ریزی حلال ہوگی کیونکہ آج اللہ تعالیٰنے قریش کوڈلیل ور سوا کر دیا ہے۔!"

ابوسفیان کاخوف اور آنخضرت علی سے فریاد .....اس کے بعدر سول اللہ تک دہاں تشریف لائے۔ بعض محابہ نے کماکہ ہم نے آپ کو حضرت ذہیر کے ساتھ و یکھا۔ غرض جب آپ ابوسفیان کے سامنے سے

گزرنے کیے تواہ سفیان نے پکار کر کھا۔

"یارسول الله اکیا آپ نے اپنی قوم کے قتل کا تھم دے دیا ہے۔ کیو نکد معد اور ان کے ساتھی ابھی جب بہارے سامنے گزرے تو یہ کدرہ ہم او گول کو قتل کریں مے دومیدد ہوئی کردہ ہیں کہ آج کا ون جنگ اور خول ریزی کا دن ہے۔ آج حرم میں قتل وقال طال ہو گیا ہے اور اللہ نے قریش کو ذیل وخوار کردیا ہے۔ یہ آپ کی قوم کے لئے اللہ کا واسط دیتا ہوں۔

آپ سب سے زیادہ شریف انسان ہیں اور سب سے زیادہ رشتہ داردل کی خبر گیری کرنے دالے ہیں۔ ا" عثمان و عبد الرحمٰن این موف نے رسول عثمان و عبد الرحمٰن این موف نے رسول اللہ ملک ہے۔ مرمٰن کیا۔

ید سول الله! اگر سعد کو قریش پر قابوحاصل ہوجائے توہم ان کی طرف ہے مطمئن نہیں ہیں!" آنخضرت علیا کے کی طرف ہے سعد کی تردید ..... آپ نے ابوسفیان سے فرملیا۔

"ابوسفیان! سعدنے غلط کہا۔ آئ کاون رہم وہدروی کاون ہے۔ آئ کے دن اللہ تعالیٰ نے قریش کو عزت وسر بلندی عطافر مادی ہے!۔ ایک روایت میں سے الفاظ ہیں کہ۔ آئ کاون اللہ نے کعبد کی حرمت و تقدیس کا دن بنایا جائےگا۔!"

سعد سے لے کر پرچم قیس ابن سعد کو .....اس کے بعدر سول اللہ ﷺ نے حضرت علی کو سعد ابن عباد کے پاس بھیجالوں حکم دیا کہ (سزاکے طور پر )ان سے پوچم دالیس لے کر ان کے بیٹے قیس ابن سعد کو دے دیا

جائے۔ایک قول ہے کہ آپ نے دو پر جم حضرت زبیر کودلوادیا تعالور ایک قول کے مطابق حضرت علی کودلولویا تعلامات کی الی قول کے مطابق حضرت علی کودلولویا تعلیا اس خوف سے کیا گیا کہ کمیں سعد کے بیٹے قیس کی طرف سے کوئی الی حرکت نہ ہوجو آنخضرت تھی کو اراد خاطر ہو کیو تکہ حضرت قیس عرب کے نمایت مشہور ، بہادر سمجھ دارلور جنگی معالمات میں نمایت ہوشیار

آدمی سمجے جاتے سے ساتھ مان میں شجاعت دولیری اور بیبائی بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ قیس کی غیر معمولی ذیانت و ذیکاوت.....ان کی سمجھ داری دہوشیاری کا اندازہ ان او کوں کو خوب اچھی

طرح ہوگا جو حضرت امیر معاویہ اور قیس کے در میان ہونے والے جھڑے سے واقف ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت عثمان کے بعد حضرت علی خلیفہ ہوئے اور انہوں نے قیس کو معر کا والی وامیر بناویا تھا۔ اس وقت امیر معاویہ اور قیس کے در میان ہونے والے اختلاف کے دور ان قیس نے اپنی عقل و خرد کے جیرت ناک مظاہرے کئے تھے جن کو پڑھ کر تعجب ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ میں قیس میں انتا ورجہ شرافت بھی ناک مظاہرے کئے تھے جن کو پڑھ کر تعجب ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ میں قیس میں انتا ورجہ شرافت بھی

يائي جاتي تقي

قیس کی فراست کا ایک واقعہ..... چنانچہ ایک د فعہ ان کے پاس ایک پڑھیا آئی اور کہنے گئ۔ "میں آپ سے فریاد کرتی ہوں کہ میرے گھر میں چوہے بہت کم ہیں۔ ا"

جلدسوتم نسغساول

حفرت قین نے کماکہ سوال کرنے کا کیسا جھاطریقہ اختیار کیا گیاہے چھر انموں نے بو معیاہے کما۔

"میں تمهارے کھر میں چوہوں کی تعداد بہت زیادہ برحادوں گا۔!"

(بر صیاکا مقصدیہ تھاکہ مجھے کھانے بینے کی بہت سی ہے اور جب گھر میں کھانے پینے کاسامان نہیں تو چوہ کمال سے آئیں گے۔ چنانچہ بڑھیائے بجائے انگنے اور سوال کرنے کے گھر میں چوہوں کی کی مکامت

ک- حضرت قیس فوران برهیاکا مقصد سمجه مے )چنانچه انهوں نے برهیاکواس قدر دادود بش کی که کھانے پینے

کے سامناہے اس کا کھر بحر حمیا۔ ایک قول کے مطابق برحیانے یہ کہا تھا کہ میرے محریس جوہے قلابازیاں کھاتے ہیں۔ قیس نے

جواب دیا کہ میں انہیں گھر میں کود مجاند کے لئے سامان فراہم کر دول گا۔اس کے بعد انہوں نے اپنی دادور ہش ے بر حیا کا گھر بھر دیا۔ ممکن ہے یہ دونوں دو علیحدہ علیحدہ واقعات رہے ہوں۔ای قتم کا ایک واقعہ خلیفہ عبدالملك ابن مروان كے ساتھ بھى بيش آيا تھا۔ ايك مخص نے ظيفه كو لكھاكہ امير المومنين ميں آپ ہے شرف وعزت کی فریاد کرتا ہوں۔ خلیفہ نے کماتم نے بڑے خوبصورت انداز میں ایداد کی طلب گاری کی ہے۔اس

کے بعد خلیغہ نے اس محض کودس ہزار در ہم عطائے۔اس پر بعض لوگوں نے خلیغہ سے سوال کیا تو عبد الملک "وہ الی چیز کا سوال کر رہاہے جس پر اے خود قابو اور دستریں نہیں ہے اور وہ اس کے لئے عذر کرتا

ہے تو کوئی اس کی داور ی کرنے دالا نہیں ہے۔!"

باب كاتركه اور قيس كى سير چيتمى ..... غرض قيس كوالد حفرت سعد ابن عباده كاجب آخروقت آياتو انہوں نے اپنی تمام دولت اور مال خود اپنی لولاد میں تقتیم کر دیااس وقت حضرت سعد کی بیوی صل ہے تعیس مگر حمل بالكل ابتدائی دنوں كا تھااس لئے حضرت سعد كو خبر نہيں تھی كہ ان كى بيوى اميد ہے ہيں (لهذا مال كی تقیم میں انہوں نے ہونے دالے بچے کا کوئی حصہ نہیں ر کھا تھا )اس کے بعد حضرت سعد کا نقال ہو حمیالور اس کے کچھ عرصہ بعدان کی بیوی کے بیال اڑکا پیدا ہوا۔ اس وقت حضرت ابو بکڑ لور حضرت عرق نے حضرت قیس ہے بایت کی کہ تمہارے باپ نے جو تعقیم کی تھی اس کو ختم کر دو (اور از سر نو تعقیم کر کے اس اڑ کے کا حصہ بھی لگاؤ) قين نےجواب ديا۔

"نو مولود کواپنا حصہ دیتاہوں مگر میرے والدنے جو تعتیم کردی ہے میں اس کو ختم نہیں کروں گا۔!" قیس کا جمال ..... حضرت قیں کے چرے پر ہال بالکل نہیں تھے بینی داڑ می اور مو نچیں نہیں آگی تھیں تمر اس کے باوجودیہ بہت زیادہ حسین وجیل آدمی تھے چنانچہ انصاری مسلمان کماکرتے تھے

" ہمارادل چاہتاہے کہ ہم اپناسار امال وروات فرج کر کے قیس کیلئے کمیں سے داڑ می فرید سکتے۔ ا" قیس کی فرا<u>خد لی د سخاوت</u> ..... حضرت قیس لوگول کو قرضہ دیا کرتے تھے چنانچہ بت لوگ ان کے قرض دار تھے اور بہت سامال قرض میں تقسیم تھا۔ای لئے جب حضرت قیس پیار ہوئے تو کوگ اس ڈرے ان کی بیار رِی کو نسیں آئے کہ وہ قرض کی اوائیک کا مطالبہ نہ کریں۔ چنانچہ لوگوں نے ان سے کماکہ لوگ چونکہ آپ کے

قرض دار ہیں اس لئے شرم اور خوف کی وجہ ہے منہ چھپار ہے ہیں۔ حضرت قیس نے یہ سنتے بی اعلان کر ادیا کہ جس مخض پر بھی قیس ابن سعد کی کوئی رقم قرض ہے وہ

اس کی ہوگئی۔اس اعلان کے بعد ایک دم بیار پُرس کے لئے آنے والوں کا تا نیالگ عمیااور اس کثرت سے لوگ آئے کہ حصرت قیس کے مکان کاوہ ذینہ بھی ٹوٹ عمیا جس پر چڑھ کرلوگ حصرت قیس ابن سعدؓ کے پاس سیختے مت

سعد کی جذبا تیت پر سر ز کش ..... (غرض رسول الله عظی نے حضرت سعد ابن عبادہ کے اس جذبا تی اعلان کی جذبا تیب پر سر کی وجہ سے بطور سز اکے ان سے پر جم لے لیا) مگر آنخضرت عظی نے یہ تدبیر فرمانی کہ ایک لحاظ سے ان سے پر جم لے بھی لیاجائے اور ایک لحاظ سے اس کے باوجود ان ہی کے پاس باقی رہے۔ چنانچہ آپ نے پر جم ان سے لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا (اس لئے حضرت سعد کو سر ذنش اور تنبیہ بھی ہو گئی لیکن ان کی دل فکنی بھی نہیں ہوئی کیونکہ پر جم ان کے پاس نہیں توان کے بیٹے کے پاس آگیا جوان ہی کے پاس رہنے کے برابر تھا)

ایک روایت میں ہے کہ حفرت سعد ؓ نے یہ کہہ کر پر تم دینے سے انکار کر دیا تھا کہ جب تک آنخضرت ﷺ کے عظم کی کوئی نشانی۔ نہیں ہوگی میں پر تم نہیں دول گا۔ چنانچہ اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے ثبوت کے طور پر اپنے عظم کے ساتھ اپنا عمامہ بھیجا جے دیکھ کر حضرت سعد ؓ نے پر تم اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا

بخاری میں یوں ہے کہ انصاریوں کادستہ حضرت سعدابن عبادہ کی سربراہی میں اس گھائی میں واخل ہوا حضرت سعد کے پاس پر جم تھالور اس جیسا پر جم مجھی نہیں دیکھا گیا تھا۔اس کے بعد ایک دوسر کی نکڑی آئی جو پہلی مکڑی ہے تعداد میں کم تھی۔ یہی بات علامہ حمیدی کی دوایت میں یوں کئی گئے ہے کہ بیراہم ترین نکڑی تھی۔

کتاب اصل میں ہے کہ بید دوسری روایت کے الفاظ ذیاد ہ داضح اور بہتر ہیں کیونکہ یہ کلڑی خاص طور پر مہاجرین کی تھی جس میں خو در سول اللہ ﷺ جلوہ افر دزتھے اور پر حجم حضرت ذبیرؓ کے ہاتھوں میں تھا۔

خالد کو کے میں واضلے کا حکم ..... پھر آنخضرت ﷺ نے حضرت خالد ابن دلید کو حکم دیا کہ تمام قبائل عرب کے دیتے لے کر دہ کمے کے زیریں جصے سے شہر میں داخل ہوں اور بالکل شروع میں جو مکانات ہیں دہال اپنا پر چم نصب کر دیں۔ ساتھ ہی آپ نے ان کو حکم دیا کہ صرف ان لوگوں سے جنگ کی جائے جو تممارے اپنا پر چم نصب کر دیں۔ ساتھ ہی آپ نے ان کو حکم دیا کہ صرف ان لوگوں سے جنگ کی جائے جو تممارے

سر و ار ان قریش کا آخری مقابلہ.....او هر صفوان ابن امیه ، عکر مدابن ابو جمل اور سهیل ابن عمر دیے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لوگوں کو خند مہ کے مقام پر جمع کر لیا تھااور مسلمانوں سے مقابلہ کا فیملہ کر چکے تھے۔ یہ خندمیہ کے کا ایک بہاڑ تھا۔

آب قرینی کی ڈینگیں .....ان لوگول میں ایک فخص تفاجو ہتھیار بنایا کرتا تفالور ان کی مرتمت کیا کرتا تفااس فخص کی ہوئی تھی است جھتی تم کم فخص کی ہوئی خفیہ طور پر مسلمان ہو چکی تھی استے جب شوہر کو ہتھیار بناتے دیکھا تو کہا میں نہیں سمجھتی تم کم کے لئے یہ ہتھیار بنایا کرتے ہو۔ اس نے کہا۔ محمد علیقی اور ان کے ساتھیوں کے لئے۔ اس عورت نے کہا۔

" ندائی نتم میں نہیں سجھتی کہ کوئی بھی چیز محمد ﷺ اوران کے ساتھیوں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔!" اس پراس محض نے کما کہ خدا کی قتم میں جاہتا ہوں کہ ان میں سے بعنی مسلمانوں میں سے کسی کو پکڑ کر تیری خدمت کے لئے متعین کروں (یعنی جنگ ہوگی تو میں کسی کو گر فتار کر کے بطور غلام تیری خدمت کے لئے بچھے ددل گا۔ گویاای مقصد کے لئے وہ تیاری کررہاتھا)۔ الم ازرقی کی کتاب تاریخ کمه میں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک قریثی مخص تھاجس کی بیوی اس کے لئے تیم تراشاکرتی تھی۔ یہ عورت خفیہ طور پر مسلمان ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے اپنے شوہرے کماکہ تم آخر یہ تیر کس کے لئے تر شوایا کرتے ہو۔اس قریشی نے کہا۔

" مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد ﷺ مکہ فتح کرنے کاارادہ کررہے ہیں ادراس کے لئے جنگ کریں ہے۔اگر اليابواتوان كے جو آدمي كر فآر بول مے ان ميں سے ايك تيرى خدمت كے لئے غلام كے طور ير بختے دول كا۔"

ا<u>س کی بردائیوں پر بیوی کا مسنح</u> .....اس براس کی بوی نے کہا۔ " خداکی قتم کویا میں تصور میں حمیس دیمے رہی ہول کہ تم محمد عظافہ کے شسواروں کا الشکر دیمے کریں

بد حواس کی حالت میں میر ہے پاس دوڑے آرہے ہو تاکہ میں حمہیں کسی محفوظ جگہ چھپادول۔!" چنانچہ جب رسول اللہ ﷺ نے کے پر چڑھائی کی اور آپ شریس داخل ہوئے تو یہ مخص دا تھی بھاگتا ہواا ہی بیوی کے پاس آیالور کہنے لگاکہ تیراناس ہو کوئی چیپنے کی جگہ بھی ہے۔اس پراس کی بیوی نے طنزیہ طور پر اس کویاد د لاتے ہوئے یو چھا کہ میر ادہ خاوم کمال ہے۔اس قریتی نے بیوی کو جھڑک کر کماالی یا تیںنہ کرو\_اس

كے بعداس نے وہ شعر پڑھے جو آ كے ذكر ہور ہے ہيں۔ يهال تك علامہ ازر تى كاحوالہ ہے۔ اس داقعہ کا سب یہ تھا کہ جب حضرت خالد ابن دلیڈ قبائل کا لشکر لے کر اس جگہ پنیچ جمال کے لئے

آتخضرت ﷺ نےان کو تھم دیا تھا تو قریشیوں نے ان کوشہر میں داخل ہونے سے رد کالور ان پر تیر اندازی شروع

کردی۔ساتھ ہی قریش نے یکار کر حضرت خالدے کماکہ تم زبرد سی شہریس ہر گزداخل نہیں ہو سکتے۔ مسلمانو<u>ل کا حملہ لور اس کی بو کھلاہث ..... آ</u>خر حضرت خالد نے اپنے لشکر کوجوابی کارروائی کرنے کا تھم دیا تیجہ میں بت سے قریقی قل ہو مج ادر جولوگ قل ہونے سے بیجدہ فکست کھاکر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان شکست کھاکر بھامنے والوں میں یہ مخص بھی تھا (جو کسی مسلمان کو کر فنار کر کے بطور غلام اور خادم کے اپنی یوی کو بیش کرنا چاہتا تھا)۔ایک روایت میں یول ہے کہ جب بیہ خفض بدحوای کی حالت میں بھاگتا ہواا پیے گفر میں گھساتو بیوی ہے کہنے لگا جلدی ہے گھر کادر دازہ بند کر لو۔ بیوی نے اس کا نہ اق اڑا تے ہوئے کہا۔

"لوردہ میر اخاد م کمال ہے جس کے لئے تم کہتے تھے اور جس کا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔!"

اس پرای محض نے یہ شغر پڑھے۔ اللّٰہ لَو شَهدتَ یَوْمَ النَّحَندَمَة وَالْتِ لَو الْصَوْلَا بِالْحَلَمَة ترجمہ: اگر تم خندمہ کے موقعہ پر موجود ہوتی اور وہال ہمیں ویکھتی۔یا۔اگر توتے خندمہ کے مقام پر ہماری حالت دیکھی ہوتی۔

إِذْ فَرَّ صَفوان وَفَرَّ عَكْرِمَة وَاشِنَقَبَلُتُوا المُسْلِمَةِ

ترجمه : جبکه صفوان ابن امیه اور عکرمه ابن ابوجهل جیسے بهادر سر دار مجی بھاگ کھڑ سے ہوئے تھے اور

ملمان تلوارول سے ہمار ااستعمال کررہے تھے۔ ، گھے۔ کُلُّ سَاعِدِ وَ جَمْجَمَةَ فَلَاً نَشَعْعُ اِلْاَغَمْغُمَةً

جلدسوئم نصف بول

ترجمہ: اور تکواروں کی جھنکار میں شمشیر زنی کرنے والا ہر ہاتھ کا ٹا جار ہا تھالور سوائے چیخ پکار کے پچھے سنائی نہیں دیتا تھا۔

ریا ہا۔ کُمْ نَهْیَتُ رَحُولَنَا وَعَمْهَمَة لاتنطقی رفی اللّرمِ ادْنی کُلمَة ترجمہ: جارے اردگردان کی خوفتاک آوازیں تحصی لہذااب تو ملامت کے طور پر جھے کچھ مت کمنا۔

قرلیش بر آخری ضرب .....حضرت خالد برابر مشر کول کود بائے ہوئے بردھتے رہے یمال تک که ان کااگلا د <del>ستہ مجد خرام کے دروازے تک چنج</del> گیا۔ مشر کول میں بھگدڑ مجی ہوئی تھی۔ان کیا کیے جماعت نے سامنے پہاڑ

پرچڑھ کر جان بچائی مگر مسلمان برابران کا پیچھا کررہے تھے۔ خول ریزی پر آنخضرت میلاد کی تحقیق .... اس دقت رسول الله مالا عقبہ کے مقام پر تھے۔ دہاں

ے آپ نے تلواروں کی چیک دیکھی آپ نے محابہ سے پوچھار کیا ہورہاہے جبکہ میں نے جنگ دخوں ریزی ے مع کیا تھا۔ آپ کو ہتلایا گیا کہ شاید مشر کین نے خالدے مقابلہ کیااور جنگ کی ابتداء کی جس کے متیجہ میں ا نہیں مقابل آنے والوں کے خلاف جنگ کرنے کے سواچارہ کار نہیں رہا ہوگادر نہیار سول اللہ وہ آپ کے حکم کی

خلاف درزی کرنے دالے کو میوں میں سے ہر گز نہیں ہیں۔اس مقابلے میں قریش کے چوہیں آدی ہلاک موے اور بی صدیل کے چار آدی کام آئے۔

اسلامی د<u>ستے اور ان کے امیر</u> .....ایک روایت میں ہے کہ مسلمانوں کے جودو حفاظتی دیتے تھے ان میں ے ان پر آنخضرت ﷺ نے حضرت زیبر کو سر براہ بنایا تھا۔ یہ دو نکڑیاں دائمیں بائمیں بازو کی تھیں اور ان کے در میان قلب لشکر تھااس کے بعد جو دوسر ادستہ تھااس کے امیر حضرت خالد تھے ادر پیدل فوج حضرت ابو عبیدہ کی سر داری میں تھی۔ایک روایت میں پیدل کے بجائے حسر کالفظ ہے لینی حضرت ابو عبیدہ اس دیتے کے امیر تھے جو بغیر زرہ بکتر کے تھا۔ شرح مسلم میں ہے کہ ۔ لینی بیہ پیدل دستہ تقالور زرہ پوش بھی نہیں تھا بیالوگ دادی کے در میانی حصے میں پھیل سکتے۔

غالبًا کے میں داخل ہونے سے پہلے صور تحال کہی تھی لہذااب میہ بات اس آئندہ روایت کے خلاف نہیں رہتی جس کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے حضرت زبیر کو پر تچے دیالور تھم دیا کہ اس پر تچے کو جون کے مقام پر نصب کردیں اور۔ آپ کے پہنچے تک دہال سے نہ ہیں۔

<u>انصار کو لوباش قریش کے قتل کا تکم .....ای مقام پر آنخضرتﷺ نے ایک مجد بنائی جس کو مجد</u> رایت لیخی پر خچ دآلی منجد کما جاتا ہے۔ قریش نے مسلمانوں سے مقابلے کے لئے مختلف قبیلوں کے لوگوں کو جمع کر رکھا تھا۔ آنخضرت ﷺ نے حضرت ابوہریرہ کو بلا کر حکم دیا کہ لوگوں کو جمع کر رکھا تھا۔ آنخضرت ﷺ نے حفرت ابوہریر ؓ کوبلا کر حکم ویا کہ میری جانب ہے انصار میں اعلان کر دو کہ میرے پاس آکر جمع ہو جائیں چنانچہ انصاری مسلمان آپ کے گردو پیش جمع ہو گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا۔

"تم دیکھ رہے ہو قریش نے چے میل قتم کے لینی مخلف قبیلوں کے لوگ جمع کرر کھے ہیں۔!" اس کے بعد آپ نے اپناایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پرر کھ کر انثارہ کرتے ہوئے انصارے فرمایا۔ "ان لو گول کو بگی ہوئی کھیتیوں کی طرح کاٹ ڈالو۔ لور بڑھتے ہوئے صفا پہاڑ کے مجھے مل جاؤ۔!"

مير ت طبيه أردو

چنانچہ یہ لوگ تھم کی تغیل کے لئے بڑھ گئے لور بالائی مت سے مجے میں داخل ہوئے۔ قریش کی ہلاکت پر ابوسفیان کا اضطر اب ..... حضرت ابوہر برہ گئے ہیں کہ پھر ہم روانہ ہوئے لور دشمن کے جس آدمی کو بھی ہم میں سے کسی نے قبل کرنا چاہائے قبل کر دیا یمال تک کہ ان میں سے کوئی مخض ہماری

طرف رخ سیں کر تاتھا۔ ایک ردایت میں یہ لفظ بیں کہ۔ان میں ہے جس کی کو ہم نے قُل کر ناچاہا قُل کیا۔ بعض ان میں ہے کسی مخص کو بھی اپنی جان بچانے اور اپنی مدافعت کرنے کی قوت سیس تھی۔

ای وقت ابوسفیان جناب رسول الله عظی کے پاس حاضر ہوئے اور آپ سے کہنے گیے۔ "یار سول اللہ! آج سارے ہی قریشی ہلاک ہوجائیں گے آج کے بعد کوئی قریشی باتی نہیں رہے گا۔

حکم امان کااعادہ.... یہال خصراء قریش کالفظ استعال کیا گیاہے کیونکہ بڑی جماعت اور اکثر جھے کو سواد اعظم کما جاتا ہے۔ مرادیہ ہے کہ آج کے بعد قریش کا گروہ باقی نہیں رہے گا۔ یہال قریش کی جماعت مرادہ۔ ای وقت رسول اللہ علی نے فرمایا کہ جو مخص مکان میں تھش کر دروازہ بند کرلے اس کو امان ہے۔ پھر رسول اللہ علی فاکواری کے ساتھ حضرت خالد ابن ولیدکی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا۔

"تم نے خوں ریزی کیوں کی جبکہ میں نے قتّل و قبال ہے منع کر دیا تھا۔" ''م

خالد سے بازیر س.... حضرت خالد بے عرض کیا۔ "یار سول اللہ ﷺ! جنگ کی ابتداء ان لوگوں نے کی تھی کہ ہمارے اوپر تیر اندازی شروع کر دی اور

ہتھیار اٹھائے۔ جہاں تک ممکن تھامیں نے ہاتھ روکے رکھالور انہیں اسلام کی دعو ت دیتار ہا گر انہوں نے میری کوئی بات نہیں سی۔ آخر جب لڑنے کے سواکوئی چارہ کار نہیں رہا تومیں نے ان پر حملہ کیا جس کے متیجہ معربانہ تا ہالیہ ناچمیں الدور خارج ماافی اور الدور دیگر اور ہو اور میں گریں ہے۔ ا"

میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان پر غلبہ عطافر مادیالور وہ لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے۔!" خالد کو انصاری کے ذریعیہ ہاتھ روکنے کا حکم .....ایک ردایت میں یوں ہے کہ آنخضرت ﷺ نے ایک

انصاری فخص کو پکاراکہ اے فلال اس نے عرض کیا۔ حاضر ہوں یار سول اللہ ﷺ آپ نے اس سے فرمایا۔ "خالد ابن ولید کے پاس جاؤلور ان سے کہوکہ حمہیں رسول اللہ عظیہ تھم دیتے ہیں کہ کے میں کسی

> محض کو قتل مت کرو۔!" ا**نصاری کی غلط بیانی** .....دہ انصاری شخص حصرت خالدؓ کے یاس پہنچااور کہنے لگا۔

"فالدر رسول الله على متهين تعم ديت بين كه جو فخض تهار بسائے آجائے اسے قبل كر والو۔!" اس تعم پر خالد كى طرف سے قبل عام ..... چنانچه اس تعم كے بعد حضرت خالد نے جملے شروع كرو ئے لور كے ميں سر آدميوں كو قبل كر والا۔ اى وقت ايك قريشي فخص رسول الله على كياس آيالور كينے لگا۔

"یار سول الله! آج کوئی ایک آدھ قریقی نہیں بلکہ سارے ہی قریش ہلاک ہوجائیں گے۔!" آپ نے یو جھا کیوں۔ اس محض نے عرض کیا۔

ہپتے پہنی یرن کی سے ہیں اور جو صحف بھی سامنے نظر آجا تا ہے اسے قبل کر ڈالتے ہیں۔!" "خالد سے شخصیق اور غلط بیانی کی اطلاع ..... آپ نے فرمایا خالد کو میرےیاس بلا کر لاؤ۔ چنانچہ خالد کو لایا

ممیاتو آب نے ان سے فرملیا۔

"کیا میں نے تمہارے پاس یہ پیغام نہیں بھیجاتھا کہ کی مخص کو قتل مت کرنا!" حضرت خالد ؓ نے عرض کیا کہ نہیں بلکہ آپ نے تو یہ کہلایا تھا کہ جس پر جھسے قابو حاصل ہوجائے

جلدسوتم نصف اول

اسے قتل کر ڈالول۔

انصاری سے باز پرس اور اس کاجواب .... آپ نے فرمایاس انصاری مخص کوبلاؤ۔ اس کو لایا کیا تو آب 

فخص نے عرض کیا۔

"ب شك - مكر آپ ناك بات كااراده فريايا تودوسري طرف الله تعالى دوسر ااراده فرماچكا تقال!" اں پر آپ خاموش ہو گئے اور انصاری کو پچھ نہیں کہا۔ پھر آپ نے خالدے فرمایا کہ لوگوں کا تعاقب

اور تلاش بند کردو۔ انہوں نے عرض کیا بمتر ہے۔ پھر آنخضرت عظیے نے فرمایا۔

"الله کی تقتر بر یوری ہو گئے۔!"

بی خزاعہ کے سواسب کو ہتھیار روکنے کا حکم ..... پھر آپ نے فرملید

۔ سب لوگ ہتھیار روک لیں سوائے بن خزاعہ کے کہ وہ لوگ عصر کی نماز تک بنی بکر کے خلاف كارروائي كريكتي بير\_!"

یمی وہ وقت تھا جب تک آنخضرت ﷺ کے لئے خوں ریزی حلال تھی۔حضرت خالد کے ساتھ قریش کی جوبیہ جنگ ہو ئیاس سے اس قول پر کوئی اثر نہیں پڑتا کہ مکہ معظمہ صلح کے ذریعہ فتح ہوا ہے۔ جیساکہ

بیان ہوا کیونکہ آنخضرت ﷺ کے والوں کے ساتھ کے میں داخل ہونے سے پہلے مرظران کے مقام پر ق سلح فرما چکے تھے۔اب جمال تک آپ کے اس ارشاد کا تعلق ہے کہ ہو مخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوجائے

یا تھکیم ابن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے۔ یاجو فخص ہتھیار ڈال دے۔ یاجو گھر کاور دازہ بند کرلے یاجو مجر حرام میں داخل ہو جائے۔یاجو شخض ابی رو بحہ کے پرچم کے پنچے جائے اس کوامان ہے۔ توبیہ ارشاد قریش کو

امان دینے میں مزید احتیاط کے طور پر تھا۔

اس طرح جمال تک آنخضرت ﷺ کے اس ار شاد کا تعلق ہے کہ ان لوگوں کو کھیتیوں کی طرح کاٹ

ڈ الو۔اس سے مرادیہ ہے کہ کفار میں جولوگ مقابلہ کرنے اور لڑنے کی کو شش کریں ان کو قتل کر دو۔ مگر جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ لبذا جمال تک ان لوگول کا تعلق ہے جنبول نے مقابلہ کیالور پھر حضرت خالد نے ان کو قل کیا۔ یا آگے آنے والی ایک روایت ہے کہ حضرت علیٰ ان دو مشر کوں کو قتل کرنا جاہتے تھے جنہیں ان کی بمن اُم ہائی نے امان دے دی تھی۔ تو ان دا قعات کے سلسلے میں شاید کچھ تاویل کی گئی ہے یا پھر ان دونوں آد میول کی طرف سے مقابلہ ہوا ہوگا۔اور حضرت اُم ہانی کاان دونوں کو امان دیناور اصل اس امان کی تاکید متنی جو عام طور پر

تمام لو گوں کو پہلے ہی دی جاچک تھی۔لہذاان تمام واقعات میں کہیں ایسی ولیل نہیں جس سے معلوم ہو کہ مکہ طاقت کے بل پر فتح کیا گیا تھا۔ جمہور علاء کی رائے بھی ہی ہے۔

ایک قول ہے کہ مکہ کا بالائی حصہ تو صلح کے ذریعیہ فتح ہوا بعنی جس طرف سے حضرت ابوہر برہ الور انصاری مسلمان مکئے تھے کیونکہ اس حصے میں بالکل خول ریزی نہیں ہوئی۔اور کے کاذیریں حصہ طاقت کے ذریعہ

جلد سوئم نصف لول

فتح ہوا۔ بعنی وہ حصہ جس طرف حضرت خالد علے میں داخل ہوئے تھے کیونکہ وہاں جنگ وخوں ریزی ہوئی جیسا

که بیان هول

ميرت طبيه أردو

انساری کے ساتھ کے میں داخلہ ....اس کے بعدر سول اللہ علی کے میں داخل ہوئے اس وقت آپ ا پی او نثنی قصواء پر سوار تھے اور آپ کے پیچھے اسامہ ابن زیڈ بیٹھے تھے۔ یہ جمعہ کادن اور مسی کاوقت تھا۔ آپ نے

مر خرتک کی مینی چادر کا ایک بلّه سر پر لپیٹ رکھا تھالور حق تعالی کی جناب میں تواضع واکساری کے لئے آپ نے ا پنامر مبارک جمکا کر کجادے پر رکھا ہوا تھا جو مسلمانوں کی کثرت اور مکہ کی عظیم الشان فتح پر خدا کے حضور فشکر

نعت اور اظهار بند کی کے لئے تھا۔ اس وقت آپ زبان کی مبارک بریدالفاظ تھے۔

"اے اللہ۔ زندگی اور عیش صرف آخرت ہی کا ہے۔!"

الم تحضرت علي كل يرجي ..... ايك قول ب كه جب آنخضرت علي حكم من داخل موئ تو آپ كے سر رِ <del>خود تھا۔ نیز ایک قول ہے کہ اس</del> کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا خر قانی عمامہ تھاجس کے دونوں یلیے آپ نے اپنے شانوں پر ڈال رکھے تھے۔ آپ بغیر احرام کے تھے اور آپ کا بڑا پر تم بھی سیاہ رنگ کا تھااور چھوٹا پر تم بھی سیاہ تھا۔ پر مر حضرت جابر سے روایت ہے کہ جس روز رسول اللہ ﷺ کے میں داخل ہوئے تو آپ کالواء لینی چھوٹا پر جم سفیدرنگ کا تفاد او حرحفرت عائشہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن آنخضرت علیہ کالواء لینی چھوٹا پر جم سفید

رنگ کا تقاادر رایت سیاه رنگ کا تھاجس کانام عقاب تھا۔ لیعنی بیو ہی عقابی پر تم تھاجو آپ کے ساتھ غزوہ خیبر کے موقعہ پر بھی تھا۔اس کے متعلق بیر بیان ہو چکاہے کہ بد پر جم حضرت عائشہ کی چاور میں سے بنایا گیا تھا۔ ا تحضرت علیہ کے واخلہ کی سمت..... حضرت عائش سے ہی روایت ہے کہ فتح کمہ کے ون رسول

الله ﷺ کداء کے مقام پر کے میں داخل ہوئے تھے جو کھے کی بالائی سمت میں ہے۔ نبی قول مشہور مجمی ہے آگر چہ بعض علماء نے کہاہے کہ آپ کے کے ذیریں جھے یعنی شعبہ کدی میں سے مکے میں واخل ہوئے تھے۔

آ مے بیان ہوگا کہ جب آنخضرت علقے کے سے داپس ہور ہے تھے اس دفت آپ تعیہ کدی کے مقام <u>ے نکلے تھے۔ای روایت سے ہمارے شافعی فقهاء نے بیرولیل لی ہے کہ مکم میں ایک راستے سے داخل ہو نالور</u>

واپس کے دفت دوسرے راہتے ہے لکلنا متحب ہے۔ لینی کداء کے مقام سے داخل ہونااور ثنیہ کدی سے لکلنا

کے میں واضلے کے لئے عسل .... کے میں داخل ہونے کے لئے رسول اللہ ﷺ نے عسل فرملاتھا جیسا کہ مارے امام شافعی نے اپنی کتاب الام میں بیان کیا ہے چنانچہ ای روایت سے یہ دلیل لی گئ ہے کہ کے میں جاہے طال حالت یعنی بغیر احرام کے داخل ہوں عشل کرنا متحب ہے۔اس بارے میں آگے حضرت اُم بانی کی

روایت آئے گی۔ مسلمانوں کے جنگی نعر ہے.....اس موقعہ پر مهاجروں کا جنگی نعر ہاپنی عبدالرحمٰن تھا۔ خزر جیوں کانعر ہاپنی

عبداللہ تھالور اوسیوں کانعر ہ یا بن عبید اللہ تھا۔ یعنی یہ جنگ نعرے بطور پیچان کے تھے تاکہ رات کی تاریکی میں لور ممسان کی جنگ میں جبکہ لڑنے والوں کو ایک ود سرے اور اپنے پرائے کا ہوش نہیں رہتا تو اس نعرہ کے ذریعہ مسلمان ایک دوسرے کو پیجان سلیس۔ داخلہ پر شکر خداوندی ..... جب رسول اللہ ﷺ کے میں پہنچ کر فرد کش ہو گئے اور لوگ اطمینان سے بیٹھے

جلدسوتم نصف ول

تو آنخضرت الله فرملاریہ جون کے مقام کی بات ہے جہال حضرت ذیر عمر نصب کیا تھا۔
حضرت جابر گئے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کو شعب ابوطالب کے پاس دیکھا کہ آپ ایک
چیڑے کے قبتہ میں تھسرے جو دہال آپ کے لئے نصب کیا گیا تھا۔ قبتہ میں آپ کے ساتھ آپ کی ووازوائی
حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ بھی تعیں۔ یہ شعب ابوطالب وہی کھائی ہے جس میں جمرت سے پہلے قریق
نے آنخضرت علی اور خضرت میمونہ بھی تعیں۔ یہ شعب ابوطالب وہی کھائی ہے جس میں جمرت سے پہلے قریق کے آنکے خضرت علی اور خی مطلب کو محصور اور قید کیا تھا۔

کے میں آپ کی منز ل ..... حفرت جابر سے روایت ہے کہ شریص واضل ہو کر جب کے مکانات پر آپ کی منز ل ..... حفرت جابر سے رائد تعالیٰ کا شکر اواکیالور اس کی حمدو ثنامیان کی۔اس کے بعد آپ نے اپنے قبتہ کی طرف دیکھالور فرمایا۔

"جابر- ئی ہماری منزل اور شھکانہ ہے جہال قریش نے ہمارے خلاف حلف کر کے ہمیں محصور کیا تھا۔"
حضرت جابر گئے ہیں اس وقت جھے رسول اللہ علی کی وہ حدیث یاد آئی جو ہیں نے اس سے پہلے دیے ہیں آپ سے سی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے ہا تھوں مکہ فتح کرائے گا تو ہماری منزل فیف بنی کنانہ ہیں ہوگی جمال قریش نے کفر پر ہمارے خلاف حلف کیا تھا۔ کیونکہ قریش اور بنی کنانہ نے بنیا ہم اور بنی مطلب کے خلاف حلف کیا تھا کہ جب تک بیاوگ رسول اللہ تعلیٰ کو ہمارے حوالے نہ کر دیں اس وقت تک نہ ان کے ساتھ بیاہ شادی کارشتہ قائم کریں گے اور نہ خرید و فرو خت کر دیں گے (چنانچہ اس فیصلہ کے بعد قریش نے بنی ہم اور بنی مطلب کو شعب ابوط الب نامی گھائی ہیں محصور ہونے پر مجبور کر دیا تھا اور ان کا کھمل مقاطعہ اور ہائیگائ کر دیا تھا)

یمال یہ اشکال ہے کہ آگے جمتہ الوداع کے بیان میں آرہاہے کہ قریش نے بیہا شم کے خلاف محصب کے مقاف محصب کے مقام پر سول کے مقام پر سول کے مقام پر سول کے مقام پر سول اللہ مقام پر یہ کا تھا۔ چنا نجہ بخاری میں حضرت ابوہر برج کی ہم خیف بنی کنانہ میں پڑاؤ کریں گے جمال انہوں نے کفر پر ہمارے خلاف وادی محصب میں حلف کیا تھا۔

حفرت اسامه ابن ذیر سے روایت ہے کہ انہوں آنخفرت مالئے سے عرض کیا۔ "یار سول اللہ مالئے! کل آپ اپی وطن میں کمال قیام فرہائیں گے کیاا پنے مکان میں۔" آپ نے فریلا۔

"كياعقيل في مارك لئے كوئى محرياتى چھوڑا ہے۔ ا"

ریه عقبل ابوطالب کا بیشا تھا )اس کا تفصیلی دافتہ اور آنخضرت ﷺ کا یہ ارشاد بیچیے بیان ہو چکاہے میں دی سامند منبعہ

جس کو دہرانے کی یمال ضرورت نہیں ہے۔ پیرین

آ تخضرت علی اور پیر کا دن ..... غرض رسول الله علی روزانه ہر نماذ کے لئے جون کے مقام ہے مہد حرام میں تشریف لایا کرتے ہے۔ مکہ میں آپ کا داخلہ دو شغبہ لینی پیر کے دن ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت ابن عبال سے روایت ہے کہ آنخضرت علی پیر کے دن ہی پیدا ہوئے۔ پیر کے دن ہی آپ نے جراسوور کھالور پیر کے دن ہی آپ اجرت کر کے مکے سے روانہ ہوئے ، پیر کے دن ہی مدینے میں وافل ہوئے اور پیر کے دان ہی آپ بیسور وہا کہ دن ہوئے۔ بیر کے دن ہی مدینے میں وافل ہوئے اور پیر کے دان ہی آپ بیر کے دن ہی میں داخل ہوئے اور پیر کے دان ہی آپ بیر سور وہا کہ دونانی آپ بیر سے دونانی میں دونانی بیر سے دونانی بیر سور وہا کہ دونانی بیر سے دو

آ تخضرت ﷺ کا طواف ..... پھررسول الله ﷺ حرم کی طرف روانہ ہوئے ، آپ کے برابر حضرت ابو برا سے آپان سے باتیں کرتے جاتے تھے اور سور ہ کتے کی تلاوت فرمار ہے تھے یمال تک کہ آپ بیت اللہ بہنچ اور اپلی سواری پر بیٹھے بیٹھے ہی کعبہ کے سات طواف کئے حضرت محمد ابن مسلمہ "آپ کی سواری کی ممار بکڑے ہوئے تھے اور جن میں آپہاتھ سے حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے۔

كعب ميں قبائل كے بت ..... حضرت ابن عبائ سے روايت ہے كہ جب فتح كمه كے موقعہ ير رسول الله علی حرم میں داخل ہوئے تو اس وقت کعبہ میں تین سوساٹھ بت رکھے ہوئے تھے عرب کے ہر قبیلہ لور خاندان کا بت علیحدہ علیحدہ تھا جن کے پیروں کواہلیس نے دہاں اس طرح باندھ دیا تھا جس طرح انہیں سیسہ پلا

آ تخضرت علی کی بت شکن ..... آ تخضرت علی تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی۔ آ تخضرت علی کی بت شکن ...... آ تخضرت علی تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی۔ آب ہر بت کی طرف اس کو ہلاتے تھے اور وہ بت منہ کے ہل گر جاتا تھا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ ۔ اُنٹاگر جاتا تھا۔ ایک روایت میں یہ لفظ بیں کہ آپ جس بت کی طرف بھی اس کے منہ کی ست سے اشارہ کرتے وہی جت مرجا تااور جس کی گذی مینی پیشر کی طرف اشارہ کرتے وہ اکٹے منہ گرجا تا مگر اس طرح کہ آپ کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی آپ اس ہے اس بت کو چھوتے بھی نہیں تھے ( لینی صرف دور سے اس کی طرف اشارہ ہی فرماتے تھے کہ وہ بت گریڑ تاتھا ) یمال تک کہ آپ ای طرح ہربت کے پاس سے اشارہ کرتے ہوئے گزرے (اور تمام بت ای طرح گر گئے۔اس وقت آپ کی زبازن مبارک پریہ آیت پاک تھی۔

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زُهُوفًا الآيه كِي سوره بني اسر ائتل ع ٩- آيت ٨١

ترجمیرِ: حق آیادر باطل کیا گزرامواادروا قعی باطل چیز توبول بی آنی جانی رحتی ہے۔

ر ر بر بربر میں ایادر ہوں میں سربر ریوں کی ہے۔ یہ ہے۔ کہ رسول اللہ عظام جمر اسود کی طرف تشریف لائے اور آپ جمبل مکٹرے مکٹرے مسالک روایت میں ہے کہ رسول اللہ عظام جمر اسود کی طرف تشریف لائے اور آپ نے اس کو بوسہ دیا بھر آپ نے بیت اللّٰہ کاطواف کیا آپ کے ہاتھ میں اس وقت ایک کمان تھی جس کو آپ نے ایک سرے کی طرف ہے پکڑر کھاتھا بھر طواف کے دوران آپ بیت اللہ کی ایک سمت میں رکھے ہوئے ایک بت کے پاس آئے جو کعبہ کے دروازے کے پاس ر کھا ہوا تھا۔ یہ جمل تامی بت تھا جس کی قریش عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ قریش کے سب سے بڑے بتوں میں سے ایک تھا۔ آپ وہ کمان اس بت کی آ تھموں میں مارنے لگے اور یہ آیت پڑھتے جاتے تھے جو گذشتہ سطرول میں ذکر ہوئی۔اس کے بعد آپ کے حکم سے یہ بت توڑ دیا گیا۔ ا پوسفیا**ن اور ا**مام **گذشته .....اس وقت حضرت زبیرابن عوام نے ابوسفیان سے ک**ما۔

''نہل توُزُدیا گیا۔تم جنگ احد کے موقعہ پر بڑے غرور اور خود فریبی میں مبتلا تھے اور یہ سمجھ رہے تھے

کہ بیبت تمہارے لئے نعت ہے۔ ا" ابوسفیان نے کہا۔

"ابن عوام اب ان باتوں کورہنے دو۔ کیو نکہ میں سمجھتا ہوں آگر محمد ملک کے خدا کے ساتھ کو کی اور خدا

مجھی ہو تا توجو کچھ پیش آیاہے وہنہ ہو تا۔!"

... اس کے بعدر سول اللہ ﷺ مقام ابراہیم پر پہنچے اس وقت ہے آتخضرت علیہ علیٰ کے کاندھول پر. مقام کعبہ سے ملاہوا تھا۔ جلد سوئم نص**ف او**ل

حضرت علیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ رات کے وقت مجھے ساتھ لے کر چلے اور کعبہ میں پنچے یمال پہنچ کر آپ نے جھے فرمایا پیٹھ جاؤ۔ میں کعبے کے برابر بیٹھ گیا۔ آپ میرے کندھے پر چڑھے اور فرمایا کھڑے ہوجاؤ۔ میں کھڑا ہونے لگا تکر آپ نے محسوس کیا کہ جھے میں آپ کو سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے لہذا

آپ نے فرملیا بیٹے جاؤمیں پھر بیٹے گیا۔اس کے بعد آپ نے جھے سے فرملیاکہ علی اب تم میرے کندھے پر چھ جاؤ۔چنانچہ میں نے تھم کی تعمیل کی۔

ایک روایت میں مید لفظ ہیں کہ آپ نے مجھ سے فرملا۔

"علی! تم میرے کندھے پرچڑھ کراس بت کو توژ ڈالو\_!"

<u>نبوت کا بو چھ اور علیٰ کی کمز ور ی ..... حضر</u>ت علیٰ نے عرض کیا۔

" تمیں یار سول الله الله آپ چر مے کیونکہ میں آپ کے احز ام کی وجہ سے آپ کو افھاد ل گا۔!" " نہیں ۔ تم نبوت کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس لئے تم ہی ج حو۔ ا"

علیٰ آنخضرت الله کے کاند حول پر ....اس کے بعد آنخضرت ملک بین کے اور حضرت علیٰ آپ کے و و تول شانوں کے ﷺ میں چڑھے اور آنخضرت ﷺ ان کو اپنے کا ند حول پر سنبھال کر کھڑے ہوگئے حضرت علی کتے ہیں کہ جب رسول اللہ علی مجھے لے کر کھڑے ہوئے تو میں کعبہ کی جست سے اوپر تک پہنچ کیا۔اس کے بعد آتخضرت على الك طرف كو يتك وحفرت على كت بين جب آب في محصا الله الواليامحسوس مور ما تماكه

میں چاہوں تو آسان کے کناروں کو چھو سکتا ہوں۔!" شانه نبوت یااوج تریا .....ایک روایت میں ہے کہ ایک د فعہ کسی نے حصرت علی ہے یو جہا۔

"جب آپر سول الدين كا ك كذه ع رج ه على الاستان وقت آپ كى حالت كيا محى اور آپ كيا محسوس کرمے ہتھے۔"

حفزت علیؓ نے جواب دیا۔

"اس دنت ميري بيرحالت تحي كه أكر ميس ثريّا ستاده كو نجي چھونا چاہتا تو چھوسكيّا تھا۔!"

اصنام کعبہ منہ کے بکل .... جب آنخضرت ﷺ حفزت علیٰ کولے کراٹھے تو آپ نے ان سے فرملا کہ مشر کول کاجو سب سے پڑاہت ہے اس کو گرادو۔ یہ بت تا نے کا بنا ہوا تھاایک قول ہے کہ سیسے کا بنا ہوا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب کعبہ کے بت گرائے گئے توسب کو گرانے کے بعد صرف بنی فزاعہ کابت باتی رہ گیا جو

لوے کی میخوں سے جزاہوا تھا آپ نے حضرت علی سے فرملاکہ اس پر چوٹ مارو۔ چنانچہ میں نے اِس پر ضربیں لكَانَ شروع كيس اس وقت أتخضرت عَلَيْ بيه فرمارب مصله اوه الوه جاء الدَّقَ وَزَمَّقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ

زُهُوْفاً لِلَّاء حفزت علی کتے ہیں میں اس بت پر برابر ضربیں لگا تارہا پیاں تک کے آخر کاربیں اس کوا کھاڑنے میں

كا ياب موكميا يعنى اس پرجو ضربيل لكائل كئيل وه بت كو توزيز كے لئے نميس تعيل بلكه ده بت چو تكه اسى مينول ے جزاہوا تقااس لئے ان ضربوں سے اس کو اکھاڑ نا مقصود تھا)جب دہ اکھڑ گیا تو میں نے اس کو نیچے مجینک دیالور وه گر کر ٹوٹ میا

ا قول۔ مولف کہتے ہیں ۔اس تفصیل سے معلوم ہو تاہے کہ یہ بہت نہبل کے علادہ کوئی دوسر ابت تھا

جلد سوئم نصف لول

نیزیہ کہ جبل قریش کاسب سے برابت نہیں تھابلکہ یہ بت جس کوہل مار کر اکھاڑا گیاسب سے برابت تھا گر جھے اس بت کانام معلوم نہیں ہوسکا۔

اد حرجن روایات سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ یہ توڑا جانے والا بت مبل تھاان میں سے ایک روایت

ہے دیک میں پر م بعث معدمی سر روب سے میں وروپا یہ ماروپا یہ ماروپا ہے۔ اس مور تعالی ہوتی۔ اب ان باتوں کو چھوڑو۔ اگر محمد علاقے کے خدا کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہوتا تو آج یہ صور تعالی نہ ہوتی۔ بنوں کی شکست پر قریش کی جیر ت.... کتاب تغییر کشاف میں ہے کہ اس روز کعبہ کے تمام بت کرا دیے محمد صرف بنی خزاعہ کا ایک بت کعبہ کی چھت پر باتی رہ کیا جو زرد رنگ کے شیشے کا بنا ہوا تھا۔

دیے کے مرف بی طراحہ کا ایک بت تعبہ کی پھٹ پر ہاں رہ کیا بو اردو رعف سے تھے کا بھا ہوا مات آنخضرت ﷺ نے معزت علیٰ سے فرملیا کہ علی اس پر پھر مارو۔اس کے بعد آنخضرت ﷺ مفرت علیٰ کولے کراو پر اٹھے اور جب معزت علیٰ بلند ہو کر اس تک پہنچ گئے تو انہوں نے ' سبت پر ضربیں لگا کر اس کو توڑ دیا۔ یہ

د کھ کر کے والے حیرت کے ساتھ کہنے گئے کہ ہم نے محمد ملک ہے ہوا جادوگر آج تک نہیں ویکھا۔ صاحب کشاف کی کتاب خصائص عشرہ میں اس روایت میں اضافہ بھی ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں (اس بت کو توڑنے کے بعد ) میں کعبہ کی چست پر سے نیچے اتر ااور میں اور رسول اللہ ملک وہاں سے دوڑتے

ران بھی و ورسے سے بعد ) میں منب ن پست پوت یہ و مرد میں ردیو ران مدب وہاں کا سوری میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے واپس ہوئے کیو تکہ ڈر تھا قریش میں سے کوئی فخص ہمیں دکھی نہ لے۔ یمال تک کتاب خصائص عشرہ کا

حواله--

اباس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ بید اقعہ فٹی کمہ کے وقت کا نہیں ہے (کیونکہ ظاہر ہے فٹی کمہ کے وقت آئی نہیں ہے (کیونکہ ظاہر ہے فٹی کمہ کے وقت آئی نفسر سے بخضر ت کھنے اور مسلمانوں کو کفار کے مقابلہ میں شوکت واقتدار حاصل ہو چکا تھالوراس وقت کعبہ کے بتوں کو علی الاعلان توڑا گیا تھالمدااس کے بعد وہاں سے قریش کے ڈر سے بھا گئے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہدا میں کہنا چاہئے کہ آگر بیر وایت درست ہے توبید واقعہ فٹی کمہ سے پہلے کا ہے جو ممکن ہے آخضر ت سیالتے کی ججرت سے بھی پہلے کا ہو جبکہ کمہ میں مشرکوں کا اقتدار تھالور مسلمان ان کے ذیر تمیں نوان سے و ب ہوتے لور

ے بھی پہلے کا ہو جبکہ مکہ میں مشرکوں کا اقتدار تعالور مسلمان ان کے ذیر تعین نہیں توان سے دیے ہوئے لور خائف ضرور تھے)۔ بسرحال بیروایت قابل غور ہے۔ بت برستی برکعبہ کی اللہ سے فرماو ..... کتاب تغییر کشاف میں بی بیرروایت بھی ہے کہ بیت اللہ کے

"اے پروردگارا میرے جاروں طرف کب تک تیرے بجائے ان بتوں کی پرسٹش ہوتی رہے گی۔" کعبہ سے سجدہ ریز جبینوں کاوعدہ .....جواب میں حق تعالیٰ جَلّ شانۂ نے بیت اللہ پر دحی نازل فرمائی جس میں بیت اللہ سے ارشاد فرمایا گیا۔

یں ہیں ملدے ہو حاد رہیا ہے۔ "میں تیم سے لئے ایک نئی جماعت ظاہر کروں گالور تیم ادامن ان پیشانیوں اور جبینوں سے بھر دول گا جو میر سے لئے سجدہ ریز ہوں گی۔وہ عقابوں کی طرح تیم کی طرف پھڑ پھڑا کر آئیں گے لور ان پر ندوں کی طرح

جلد سوئم نصف لول

تیرے لئے نواسنجی کریل مے جوابیے انڈول کودیکھ کرچیجماتے ہیں اوروہ بیت اللہ میں تیرے گرد نغمہ ریزیاں کیا کریں ہے۔!"

یمال تک تفیر کشاف کاحوالہ ہے۔

آ تحضرت علی کا کعبہ میں داخلہ .....اس کے بعدر سول اللہ ملک نے حضرت بلال کو کعبہ کے کلید بروار عثان ابن ابی طلحہ کے پاس بھیجا کہ ان سے کعبہ کی کنجیاں لے کر آئیں جیسا کہ آگے اس کی تفصیل آرہی ہے۔ پھر جب چابیاں آگئیں تو آنخضرت ملک کعبہ میں داخل ہوئے۔

کعب بنیں تصویریں .....اس سے پہلے رسول اللہ ماللہ نے بطحاء میں حضرت عرائکو حکم دیا کہ وہ کعبہ میں پہنچ کر وہاں جو تصویریں تنی ہوئی ہیں ان کو مٹادیں چنانچہ آنخضرت ماللہ کے بیت اللہ میں داخل ہونے سے پہلے کعبہ میں بنی ہوئی تمام تصویریں مٹائی جا چکی تھیں۔

تصور ابراہیم اور عمر فاروق فی ..... حضرت عرف کعبہ کی تمام تصوریں منادیں مگران ہی میں ایک تصویر حضرت ابراہیم کی بھی تی ہوئی تھی (کیونکہ قریش کے لوگ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے اور ان کا بہت احترام کرتے تھے) حضرت ابراہیم کی تصویر کو حضرت عمرف نے نہیں مطایا بلکہ اس کو جوں کا توں باتی دہنے دیا آنحضرت عمرف نے فرمایا۔

' تعمر! کیامیں نے تہیں علم نہیں دیاتھا کہ کعبہ میں کوئی تصویر باتی مت چھوڑنا۔! اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کرے کہ انہوں نے ان بزرگ کو پانسہ کے تیر پھینکنے والے کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ ابر اہیم نہ یہودی سے اور نہ تھے۔ ان ہے۔ ان ہم ان تھے۔ نہ ہی وہ مشرکوں میں سے تھے۔ ان

کعبہ سے تصویروں کی صفائی ..... علامہ سبط ابن جوزی نے علامہ واقدی کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ جتاب رسول اللہ علاق نے حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت عثان ابن عفان کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ میں پنچیں۔ ساتھ ہی آپ نے حضرت عمر فاروق کو حکم دیا کہ کعبہ میں سوائے ابر اہیم کی تصویر کے اور سب تصویر وں کو مثار دو۔ یہاں تک علامہ سبط ابن جوزی کا حوالہ ہے جو قابل غور ہے۔

حضرت اسامہ ابن زیڈگ ایک روایت میں ہے کہ میں کعبہ کے اندرر سول اللہ ﷺ کے پاس گیا۔ آپ نے وہاں تصویریں بنی ہوئی دیکھیں توایک برتن میں پانی لانے کا تھم دیا۔ میں فور آپانی لے کر آیا تو آنخضرت ﷺ خودیانی چھڑک کردہ تصویریں مٹانے لگے۔

فرشتوں اور انبیاء کی تصویریں ۔۔۔۔ یہ تصویریں مختلف تھیں کچھ تصویریں فرشتوں کی تھیں۔ان کے علاوہ ابراہیم اور انبیاء کی تصویریں بھی تھیں جن کے ہاتھوں میں پانسہ کے تیر تھے اور وہ پانسہ بھینک دے تھے نیز ان کے ساتھ حضر تاساق اور باقی دوسر ے انبیاء کی تصویریں بھی تھیں جیسا کہ قریش کے ہاتھوں تغییر نیز ان کے ساتھ حضر تاساق اور باقی دوسر ے انبیاء کی تصویروں میں ایک تصویر حضر ت مریم بنت عمر ان کی عجبہ کے بیان میں ان کی تفصیل بیان میں بیچھے گزر بھی میں۔ (جمال تک پانسہ کے تیروں کا تعلق ہے ان کا مقصد اور تفصیل خانہ کعبہ کے بیان میں بیچھے گزر بھی ہے ۔

ان تصویریوں کو دیکھ کررسول اللہ عظافے نے فرمایا۔

"الله تعالیٰ اس قول کو ہلاک کرے جوالی تصویریں بناتے ہیں جووہ پیدا نہیں کر سکتے۔اللہ تعالیٰ ان **کو** 

جلد سوئم نصف يول

ہلاک کرے دہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابراہیم ادر اساعیل مجھیانسہ کے تیر نہیں چھینکتے تھے۔!"

بسر حال ان روایات میں کوئی تصاد نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے حضرت عمر فاروق سے ابر اہیم کے ساتھ

ساته اساعیل ادر حضرت مریم اور فرشتول کی تصویر دل کو بھی باتی رہنے دیا ہو (اور پھر جب آنخضرت ﷺ کعبہ مل تشريف لائة تو آب في ان تصويرول كوخود مثلا)

<u>کعب میں عطر افشانی .....ویں ایک کبوتر کی تصویر بھی لمی جوایک خوشبودار لکڑی سے بنائی گئی تھی آپ نے</u>

اس کواینے دست مبارک سے توڑالور اٹھا کر پھینک دیا۔اس کے بعد آپ نے زعفران منگائی لور جہاں ہے وہ تصويرين منائي تي تعين وبال زعفران مل دي\_

کعبہ میں آنخضر<u>ت میں کی نماز ..... ب</u>ھروہیں آنخضرت میں ہے ددنوں ستونوں کے کا میں دور کعت تماز ادا فرمائی ایک روایت میں ہے کہ ۔ دونوں بمانی کے در میان میں نماز پڑھی ایک روایت میں بید لفظ میں کہ ۔ دونوں اگلے ستونوں کے چ میں پڑھی جن ہے دیوار کا فاصلہ تین ہاتھ کے برابر تھا۔ محر ترنہ ی میں بیہے کہ ر سول الله على كعب ميس داخل موسے آپ نے كعب كى جارول سمتوں ميں تحبير كى محروماں نماز شيس يرد هى\_

مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے کہ آنخضرت عظافہ حضرت اسامہ ابن زیر بلال حبثی ، عثان ابن ابی طلحہ اور ایک روایت کے مطابق۔ نیز فضل ابن عباس کے ساتھ کعبہ میں داخل ہوئے۔

حافظ ابن جمر کہتے ہیں کہ ایک شاذر وایت کے مطابق ان حضر ات نے کعیہ میں داخل ہو کر اندر ہے اس کا دروازہ بند کرلیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ۔ پھر عثمان ابن ابی طلحہ اور بلال ؓ نے اندر ہے کعیہ کے کواڑ بند كر كئے۔ نيز ايك روايت ميں ہے كه پھر عثان نے ان ير دروازه بند كرديا۔ ان روايات ميں موافقت پيدا كرتے ہوئے کماجاتاہے کہ دروازہ بند کرنے والے عثان ابن ابی طلحہ ہی تھے کیو نکدیہ ان ہی کے فرائفش میں سے تھا۔ البتة دروازه بمذكرنے ميں ان كام تھ بنانے والے حضرت بلال تھے۔

كعيه مين واخله اور خالد كايهره ..... جب به حضرات كعبه مين داخل موئ توحضرت خالد ابن وليد دردانے پر کھڑے ہوئے تھے اور لوگوں کو قریب آنے سے روک رہے تھے۔

حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ جب انہول نے کعبہ کادروازہ کھولا توسب سے پہلے ان کے سامنے برنے والا مخف میں تھا پھر مجھے بلال ملے تو میں نے ان سے بو جماکہ کیا کعبہ میں رسول اللہ عظافہ نے تماز پر می ہے۔

انہوں نے کمار ہاں! محراس وقت جھے یہ ہوچھنے کا خیال نہیں آیا کہ آپ نے کتنی رکھات پڑھیں۔ اس تفصیل سے معلوم ہو تاہے کہ حضرت بلال کا بیہ قول کہ پھر رسول اللہ علاق نے کعبہ میں فماز

ر معی متعین اور معروف نماز کے لئے ہے لینی صلوٰۃ سے مرادیمال نماز ہی ہے دعا نہیں ہے جیسا کہ بعض علماء نے وعوی کیاہے (کہ یمال صلوق سے مراد نماز نہیں ہے بلکہ دعاہے)

کیا آن مخضرت علی نے کعبہ میں نماز پڑھی تھی..... علامہ سہلی کے کلام کے مطابق ابن عمر ہی حدیث میں یہ متعین ہے کہ آنخضرت علی نے دور کعت نماز پڑھی تھی۔اد ھر حضر ت ابن عباس کی حدیث ہے کہ مجھے اسامدابن زیر کے بتلایاکہ آنخضرت علیہ جب کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اس کے ہر جھے میں وعائیں پر حیس مر نماز نہیں پر حی یمال تک کہ آپ باہر آگئے۔البتہ باہر آنے کے بعد آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دور کعتیں پڑھیں۔ یعنی آپ نے سے دور کعات کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے در میان پڑھیں جو حصہ ملتزم کملاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا۔ یہ قبلہ ہے۔

اب گویا حضرت بلال تو یہ ثابت کرتے ہیں کہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی گئی اور ان کے مقابلے میں حضرت اسامہ ابن زیڈ اس سے انکاری ہیں۔ مگر اصول یہ ہے کہ ثابت کرنے والی بات انکار کرنے والی بات کے مقابلہ میں مقدم ہواکرتی ہے (یعنی انکار کے مقابلے میں اقرار مقدم ہو تا ہے لہذا اس اصول کے تحت یہ مانا جائے گاکہ آپ نے کعبہ میں نماز پڑھی تھی)

اد هر ایک روایت خود حضرت اسامہ کی بھی سی ہے کہ آنخضرت ﷺ نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی تھی۔اب گویا حضرت اسامہ کی دونوں روایتوں میں اختلاف اور تضاد پیدا ہو گیا۔اب یوں کمنا چاہیے کہ جمال حضرت اسامہ خودیہ ٹابت کر رہے ہیں کہ کعبہ میں نماز پڑھی گی وہاں دہ حضرت بلال کی روایت پر اعتاد کر رہے ہیں اور جمال اس سے انگار کررہے ہیں وہاں خودا ہے علم پر اعتاد کررہے ہیں۔

علامہ حافظ بھی کی کتاب مجمع الزوائد میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی بیت اللہ علی بیت اللہ علی بیت اللہ علی ہوئے ہیت اللہ میں داخل ہوئے جمال آپ نے دونوں ستونوں کے در میان دور کعت نماز اواکی اور فریلیے قبلہ ہے۔اس کے بعد آپ نے کعبہ کے در دازے اور حجر اسود کے در میانی جصے میں دور کعت نماز اواکی اور فریلیے قبلہ ہے۔اس کے بعد آپ دوبارہ کھیے میں داخل ہوئے اور دہاں کھڑے ہوکر دعاما کی مگر نماز نہیں پڑھی۔

اس روایت کے بعد معلوم ہو تاہے کہ حضر ت ابن عباسؓ سے جو اُحادیث نقل ہوئی ہیں دہ بھی مختلف ہیں اور ان کے اختلاف کا سبب آنخضرت علی کا ایک سے زائد مرتبہ کعبہ میں داخل ہوتا ہے۔ کہ پہلی مرتبہ آپ داخل ہوئے تو آپ نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی اور دوسر می مرتبہ میں داخل ہوئے تو نہیں پڑھی۔اس تفصیل سے معلوم ہو تاہے کہ یہ دونوں واقعات فتح مکہ کے وقت کے ہی ہیں۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس اور حضرت بلال کی روایتیں دونوں سیح ہیں کیونکہ آنحضرت ﷺ یوم نحر میں (یعنی حجتہ الوداع کے موقع پر )کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ نے وہاں نماز نہیں پڑھی تھی۔اس کے بعد پھر آپ اگلے دن واخل ہوئے تو آپ نے وہاں نماز پڑھی۔ یہ واقعہ حجتہ الوداع کے موقعہ کا ہے۔ یمال تک ان بعض علاء کا حوالہ ہے جو قائل خور ہے۔

مقام ابر اہم می نماز .....اس کے بعدر سول اللہ علقہ مقام ابر اہم پر تشریف لائے جو کعبہ سے ملا ہوا تعاد ہاں آپ نے دور کعات نماز پڑھی۔ مقام ابر اہم کو بعد میں آپ نے کعبہ سے علاحدہ کر ادیا تعاجیسا کہ نتمیر کعبہ وغیرہ کے بیان میں سیرت طبیعہ کی ابتدائی صلحات میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

زمزم نوشی اوروضو ....اس كے بعد آنخضرت ملك نيانى منكاكر پااوروضوى ايك روايت يس يول ب كه چر آپ ياه زمزم كى طرف ك اوراس يس جمائك كر فرمايا .

"اگریہ اندیشہ نہ ہو تاکہ بنی عبدالمطلب مغلوب ہوجائیں گے بینی لوگ ان کے منصب اور فرائض۔ میں (زمزم سے پانی تھینچنے کے سلسلہ میں )ان پر غالب آجائیں گے تو میں اس کنویں میں ہے ایک ڈول پانی ضرور نکالتا۔!"

آ تخضر ت مالی کی وضوکایانی اور صحابہ کی وار فکی ..... کو تکه لوگ اس بارے میں رسول الله مالی کی در کھنے کی در کھنے کی میں مول الله مالی کی در اکفن اور دیکھناو جمعی پھر خود ہی کنویں سے بانی کالئے لکیں سے حال تکه ذمر مے بانی کھنچائی عبد المطلب کے فرائفن اور میں محتم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اعزازم میں شامل ہے۔

اس کے بعد حضرت عباس نے آنخضرت علی کے لئے ایک ڈول پائی کھینچا جس میں آنخضرت سکاتھ کے لئے ایک ڈول پائی کھینچا جس میں آنخضرت سکاتھ نے کہ پالور بھراس سے وضو کی۔اس وقت مسلمان جھیٹ جھیٹ کر آنخضرت سکتھ کی وضو کاپائی لے کراپنے چروں پر قل رہے تھے بعنی آپ کی وضو کاپائی ذمین پر نہیں گر رہا تھا بلکہ مسلمان بڑھ کراس کو اپنے ہاتھوں پر لے لیتے تھے اور آگر ہم ہو تا تواس کو اپنے جسم پر مل لے لیتے تھے اور آگر ہم ہو تا تواس کو اپنے جسم پر مل لیتے۔ مشرکین مکہ یہ منظر دیکھ رہے تھے اور کہ رہے تھے کہ ہم نے آج تک نہ دیکھا اور نہ سناکہ کوئی باوشاہ اس

ا ہو بکڑا کے والد ابو قحافیہ .....جب رسول اللہ تلکہ حرم میں آگر بیٹھ گئے لور لوگ آپ کے گرد و پیش جمع تھے تو حضر ت ابو بکڑا ٹھ کر گئے اور پکھ دیر میں اپنے باپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے لائے ان کی بیعائی جاتی رہی تھی۔ آنخضر ت تلکہ نے جیسے عی ان کودیکھا تو حضر ت ابو بکڑ ہے فرملا۔

> "تم نے ان بزرگ کو گھر پر بھی کیول نہ رہنے دیا تا کہ میں خود ان کے پاس پہنچ جا تا۔" تر پر

آ تخضر<u>ت علیہ</u> کی تواضع .....ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ فرمایا کہ اگر ان بزرگ کو گھر پر ہی چھوڑ دیے توابو بکر کے احرام میں ہم خودان کے پاس جاتے۔ دیے توابو بکر کے احرام میں ہم خودان کے پاس جاتے۔

حضرت ابو بکڑنے عرض کیا۔

"یارسول الله! بیاس بات کے زیادہ حقد ار ہیں کہ خود چل کر آپ کے پاس حاضر ہوں بجائے اس کے کہ آپ تکلیف فرماکران کے پاس جائیں۔!" کہ آپ تکلیف فرماکران کے پاس جائیں۔!"

ابوقیافہ کا اسلام .....اس کے بعد حضرت ابو بکڑنے ان کور سول اللہ ﷺ کے سامنے لے جاکر بھایا۔ آپ نے ان کے سینے پر اپناوست مبارک چیر ااور فرملیا۔

> "مسلمان مو کر عزب دسلامتی کاراسته اختیار کرد\_!" مسلمان موکر عزب دسلامتی کاراسته اختیار کرد\_!"

وہ ای وقت مسلمان ہو گئے۔ آنخفرت ﷺ نے حضرت ابو بکر کو ان کے والد کے اسلام پر مبار کباد دی اس پر حضر ت ابو بکر صدیق " نے آنخضرت ﷺ ہے عرض کیا۔

"قسم ہے اس ذات کی جسنے آپ کو حق وصداقت کے ساتھ ظاہر فرمایا کہ میرے والد ابو قیافہ کے اسلام کے مقابلے میں ابوطالب کا اسلام میرے لئے زیادہ خوشی دمسرت کا سبب ہوتا۔!" اسلام خود آپ کے لئے زیادہ الحمینان دمسرت کا سبب ہوتا۔!"

ابوقیافہ کو خضاب کا تھم .... کتاب شفاء میں یہ روایت ای طرح ہے۔

حضرت ابو بکڑے والد حضرت ابو قافہ کاسر اور واڑھی برف کی طرح سفید تھی۔ آپ نے یہ و کیھ کر -

"ان دونوں بعنی سر اور داڑھی کے بالوں کارنگ بدل دولور سیاہی سے بچو ( بعنی سیاہ خضاب مرکیٹ ایک روایت میں بول ہے کہ بے سیاہ رنگنے سے پر ہیز کرد۔"

مہندی کے خضاب کی تاکید .....ایک مدیث میں آتاہے کہ بڑھاپے کے آثار کو بدل دولور بمودیوں لور نفر انیوں سے مشاہمت نہ بیدا کرو۔ ایک روایت میں یول ہے کہ یہودی اور نفر انی خضاب نہیں کرتے اس لئے ان کے طریقے کا خلاف کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بہترین چیز جس سے تم اس بڑھا ہے کہ تبدیل کر سکتے ہو مہندی اور تمہ ہیں۔
کیا آن مخضرت علی نے خضاب کیا ہے ..... (ستمہ ایک در خت کی جڑاور دسمہ ہو تا ہے اس کی چڑکو جوش وے کردوشنائی اور خضاب تیار کیا جاتا ہے)

حضرت انس عدر السرائي عند روايت مند رسول الله الله الله عليه مهندى اور تمه ك ذريعه خضاب فرمايا كرتے تھے۔ ابو بكر وعمر هما خضاب ...... مكر علامه ابن عبدالبر كتے بيں كه رسول الله علي نے بھى خضاب نہيں لگايانہ ہى آپ بڑھا ہے كى اس منول تك پنچے تھے جمال خضاب لگانے كى ضرورت ہوتى ہے۔البتہ ابو بكر نے مهندى اور تمه كا خضاب استعال كيا ہے۔ اس طرح حضرت عمر فاردق مهندى كا خضاب لگايا كرتے تھے۔

عثمان غنی کا خضاب .....ایک حدیث میں آتا ہے کہ اے گروہ انسار۔ سرخ رنگ کا خضاب لگایا کرویازر درنگ کا کا لگایا کرولور اس طرح اہل کتاب یعنی یہودیوں اور نصر انبول کے برخلاف عمل کرو۔ چنانچہ معزت عثمان ابن عفان زرورنگ کا خضاب استعال کیا کرتے تھے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک وفعہ ایک فخض رسول اللہ علی کی خدمت میں حاضر ہوااس کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے۔ آنخضرت ملی نے اس سے فرمایا کیا تم مومن نہیں ہو۔ اس نے عرض کیا بے شک مومن ہوں۔ آپ نے فرمایا پھرتم خضاب کیا کروگر کھا

سیاہ خضاب کی ممانعت.....ایک حدیث میں آتاہے کہ آخر ذمانے میں میری امت کے بچھ لوگ ساہ رنگ کاخضاب کیا کریں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر نہیں فرمائے گا۔اس حدیث کے بارے میں کما گیاہے کہ بیہ بہت ذیادہ غریب حدیث ہے۔

م اکہ یہ صدیث منکر ہے۔ ایک صدیث میں آتا ہے کہ جس نے سیاہ رنگ کا خضاب کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ

اس کاچرہ سیاہ فرمادے گا۔ مگر کما گیاہے کہ یہ حدیث منکر ہے۔

سیاہ خضاب کرنے والے صحابہ ..... او هر بعض علاء نے کہا ہے کہ صحابہ میں جن حفزات نے سیاہ رنگ کا خضاب کیاان میں حفزت سعد ابن الی و قاص ،حفزت حسن ابن علی اور حفزت حسین ابن علی فیز حفزت عقبہ ابن عامر میں الی و قاص ،حفزت حسن علاء نے کہا ہے کہ مصر میں کسی صحابی کی قبر نہیں ہے سوائے حفزت عقبہ ابن عامر میں سیاہ سوائے حفزت عقبہ ابن عامر میں میں ووائے حضرت عقبہ ابن عامر میں سیاہ رنگ کا خضاب کیا کرتے تھے۔ اس بارے میں خودان حضرت عقبہ کا بی ایک شعر ہے کہ۔

نسود اعلاها وتابى أصُولها ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل

ترجمہ: ہم او پر او پر کے حصے کو توسیاہ کر لیتے تھے گر جڑیں اس سیاہی کو قبول نہیں کر تیں بوراگر جڑمیں ہی فساد پیداہو گیاہو تولو پر کے حصول ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔

یہ حفزت عقبہ ابن عامر امیر معادیہ کی طرف سے مصر کے عامل اور امیر تھے اس کے بعد انہوں نے ان کو ہر طرف کر کے ان کی جگہ حضرت مسلمہ ابن مخلد کو مصر کاوالی بنادیا تھا۔ اور ان کو حکم دیا تھا کہ یہ بحری جنگوں میں حصہ لیں۔ چنانچہ حضرت عقبہ کماکرتے تھے کہ معادیہ نے ہمادے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ ہمیں معزول و ہر طرف کر کے غریب الوطن کر دیا۔ بظاہر ان حضرات کو جنہوں نے سیاہ رنگ کا خضاب کیااس سلسلے میں رسول اللہ ﷺ کی ممانعت کا علم نہیں ہوا تھا۔ یا پھر ہو سکتا ہے ان کو معلوم تو ہو گیا ہو گر انہوں نے یہ سمجھا ہو کہ یہ ممانعت حرمت کے لئے نہیں ہے بلکہ کراہت کے طور پر ہے۔

حضرت ابر اہیم کے سفید بال اور اللہ نے فریاد ..... ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جنوں نے برحات کے برائی میں بڑھا ہے کی سفید کی اور میں بڑھا ہے کی سفید کا دور کی برائی میں بڑھا ہے کی سفید کا دیکھی تو (انہیں اس پر بہت جرت ہوئی اور ) انہوں نے حق تعالی سے عرض کیا۔

"پروردگار ۔ یہ کیسی بد صورتی ہے جس سے تیرے خلیل اور دوست کاچرہ بد نما ہو گیا۔" سفید بالوں سے حق تعالیٰ کو حیا۔۔۔۔۔اس پر حق تعالیٰ نے ان پروحی نازل فرمائی جس میں کما گیا۔

"بیو قار کا پیر بن اور اسلام کانور ہے۔ میری عزت اور میرے جلال کی قتم کہ جس ایسے مخف کو میں بیان کی اس بین اور ہی جس ایسے مخف کو میں بیان بیناؤل گاجو یہ گواہی دے کہ تھا میری ذات کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور یہ کہ میری خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے تواس سے قیامت کے دن مجھے اس بات سے حیا آئے گی کہ اس کے لئے میزان

خدائی میں لونی شریک ہیں ہے تواس سے قیامت کے دن جھے اس بات سے حیا آئے لی کہ اس کے لئے میزان عدل قائم کروں یااس کانامہ اعمال سامنے لاؤں یااس کو جنم میں عذاب دوں۔ ا" اس پر حضرت ابراہیم نے حق تعالیٰ سے دعا کی کہ پر در دگار پھر تواس سفیدی کو میر بے لئے بور زیادہ

بڑھادے۔ چنانچہاس کے بعدان کاسر برف کی طرح سفید ہو گیا (اس سے معلوم ہواکہ بڑھاپے کی سفیدی اور خود بڑھاپا حق تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہو اور مومن کے لئے عمر کی بید منزل بھی شکر کامقام ہے)

سیاہ خضاب بروعید ..... مشکولة میں ہے کہ رسول الله عظام نے فرمایا کہ اخیر زمانے میں ایک قوم ہو گی جو اس سفیدی کوسیا ہی ہے۔ ان لوگول کو جنت کی خوشبو میں میسر نہیں آئیں گی ( یعنی وہ جنت کی تعتول سفیدی کوسیا ہی ہوں گے )اس دوایت کو ابوداؤداور نسائی نے نقل کیاہے۔

سب سے پہلے سیاہ خضاب کرنے والے .....علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جس قض نے سیاہ رنگ کا خضاب کیادہ فرعون تھا۔ اور کے والول لینی عربوں میں سب سے پہلے سیاہ خضاب کرنے والے عبد المطلب ابن ہاشم تھے۔ او حرحضرت عمر سے روایت ہے کہ سیاہ رنگ کا خضاب کیا کرو کیونکہ اس سے وسمن

مر عوب ہو تاہے اور عور تول کو میہ بات محبوب ہے۔ یہ اختلاف قابل غور ہے۔ صدیق اکبر کی بمن کاواقعہ ..... حضرت ابو بر کی ایک چھوٹی بمن تھی جس کے گلے میں جاندی کا ایک طقہ

را ہوا تھا ای دوران میں کی مخص نے دہ حلقہ اس کی گرون سے جھٹ لیا۔ حضرت ابو بکر اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر لائے اور کھنے کا ہم کا ہاتھ بکڑ کر لائے اور کہنے لگے کہ میں تم لوگوں کو اللہ لور اسلام کا داسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میری بہن کے ہار کے متعلق ہتلا دو۔ مرکسی محض نے جو اب نہیں دیاصد بق اکبڑنے دوسری ادر تیسری مرتبہ یمی بات کمی محر بھر بھی سب لوگ

خاموش رہے۔ آخر صدیق اکبڑنے اپی بمن کو مخاطب کر کے کہا۔ "بمن-تم اپنے ہار کا مطالبہ ضرور کرنا کیو نکہ خدا کی قتم آج لوگوں میں امانت بہت کم ہوگئی ہے۔!" صدیق اکبر کی جمیس ..... بعض علماء نے لکھاہے کہ حضرت ابو قافہ کی لولاد میں سوائے ابو بکر صدیق کے لڑکوں میں سے کوئی زندہ نہیں رہا۔او ھر ابو قحافہ کی لڑکیوں میں سوائے ام فردہ کے لور کسی کانام سننے میں نہیں آیا

ر وں ماں سے رواز مردہ میں ہوئے ہو کر رواز میں اس میں ا ان کا نکاح حضرت ابو بکر سے اسعت ابن قیس سے کر دیا تھا اس سے پہلے ریم اس فروہ تمیم واری کے نکاح میں

جلدسوتم نسف اول

تحیس۔ بی آم فردہ ہیں جن کے ہار کاواقعہ یمال ذکر ہوا ہے۔ ایک قول ہے کہ ابو تحافہ کے ایک لڑکی اور تھی جس کانام عرب تھا۔ اس قول سے گمان ہوتا ہے کہ یمال جس لڑکی کاذکر ہوا ہے شاید یکی عرب رہی ہوں۔
صدیق آگر کا مہار کے گھر لنہ ..... حضر ت ابو بکڑ کے والد کے اسلام کاواقعہ پیچے بھی گزر چکا ہے کہ وہ اس وقت اسلام لائے جبکہ مسلمان حضر ت ابو بکڑ کے مکان یعنی دار ارقم میں رہتے تھے بعض علاء نے تکھا ہے کہ مماجر اور انصاری صحابہ میں موائے حضر ت ابو بکڑ کے کوئی دوسر المحض ایسا نہیں ہے جس کا پور آگھر لنہ مسلمان ہوگیا ہو۔ یعنی حضر ت ابو بکڑ کے کوئی دوسر المحض ایسا نہیں ہے جس کا پور آگھر لنہ مسلمان ہوگیا ہو۔ یعنی حضر ت ابو بکڑ کے تمام بیٹے اور بیٹیاں ہوگیا ہو۔ یعنی حضر ت ابو بکڑ کے تمام بیٹے اور بیٹیاں بھی مشرف باسلام ہوئے۔

ابو بکر کے بیٹے وبیٹیمال ......حضرت ابو بکڑے بیٹے تین تھے سب سے بڑے بیٹے عبد اللہ تھے جو اپنوالد کی خلافت کے ابتدائی زمانہ میں ہی وفات پاگئے تھے۔ال کے علاوہ عبد الرحمٰن لور محمد تھے۔ محمد ابن ابو بکر مجھ الوداع کے موقعہ پر پیدا ہوئے تھے لور ان کومصر میں قتل کیا گیا تھا۔

حضرت الو برا کے بیٹیال بھی تین ہی تھیں سب سے بوی بیٹی حض جو حضرت عبداللہ کی سکی بہن تھیں جو حضرت عبداللہ کی سکی بہن تھیں (بعنی دونوں ایک مال سے تھے) ام المو منین حضرت عائشہ دوسری بیٹی تھیں جو حضرت عبدالر من کی سکی بہن تھیں (بعنی بید دونوں ایک مال سے تھے ) اور تیسری بیٹی حضرت اُم کلاؤم تھیں۔ یہ حضرت اُم کلاؤم تھیں۔ حضرت ابو بھر کی وفات کے وقت یہ مال کے پیدے بین تھیں۔ حضرت ابو بھر کی وفات کے وقت یہ مال کے پیدے بین تھیں۔ ابو بھر کے حق بیس یہ آیات نازل فرمائی تھیں۔ ابو بھر کے حق بیس یہ آیات نازل فرمائی تھیں۔ آب اُو بھر کے حق بیس یہ آیات نازل فرمائی تھیں۔ آب اُو بھر اُور عَنی آن اَدْ مُکر اَنِی مَن اَلْمُسِلِمْنَ ۔ الآگی والدِی وَ اِن اَعْمَلُ صَالِحاً تَرَحْدُ وَ اَصْلَحْ لِی فِی اُدَی بَقِی وَ عَلٰی وَالدِی وَ اِنْ اَعْمَلُ صَالِحاً تَرَحْدُ وَ اَصْلَحْ لِی فی اُدَی بَقِی وَ عَلٰی وَالدِی وَ اِنْ اَعْمَلُ صَالِحاً تَرَحْدُ وَ اَصْلَحْ لِی فی اُدَی بَقِی اَنْ اَدُی اَنْ اَلْکُ وَ اِنِی مِنَ الْکُسِلِمْینَ ۔ الآگی پس ۲ سور واقعاف ۲ ۔ آیت

ترجمہ :اے میرے پروردگار بھے کراس پر مداد مت دیجئے کہ میں آپ کیان نعتوں کا شکر کیا کروں چو آپ نے مجھ کولور میرے مال باپ کو عطا فرمائی ہیں اور میں نیک کام کروں جس ہے آپ خوش ہوں اور میر کی لولاد میں بھی میرے لئے صلاحیت پیدا کر دیجئے۔ میں آپ کی جناب میں تو بہ کرتا ہوں اور میں فرماں پردار ہول۔

ابو بکر کے گھر انے کی فضیات ..... بعض علاء نے کہا ہے کہ صحابہ میں سوائے حضر ت ابو بکڑ کے گھر الے کے ایسے چار سحابہ دو سرے کوئی مہیں پائے جاتے کہ وہ چار دل ایک گھر لنہ کے ہوئے مسلمان بھی ہول صحابی بھی ہول اصحابہ دوسر ایک اپنے بعد والے کا باپ بھی ہو ( یعنی چار نسلیں مسلسل صحابہ کی ہول) چنانچہ ابو تحق ابو تحق مان کے بیٹے عبد الرحمٰن صحابی متے اور عبان تحتے اور حمٰن محابی متے اور عبال حمٰن کے بیٹے محمد ابن عبدالرحمٰن محابی متے جن کا لقب ابو عتیق تھا۔

ایک قول کے مطابق آگریوں کماجائے کہ کیاایسے چار آدمی پائے جاتے ہیں کہ جنہوں نے ترتیبوار رسول اللہ ﷺ کودیکھاہو۔ بور چاردل مروہوں۔ بور ہرایک اپنے سے پہلے کا بیٹا ہو۔اس کے جواب میں کماجائے گاکہ ایسے لوگ بھی چاردل حضرات ہیں یعنی ابو تحافہ ،ان کے بیٹے ابو بکر ،ان کے بیٹے عبدالرحمٰن لوران کے محمد ابن عبدالرحمٰن۔

کیا بیہ نفنیلت کسی اور گھر انے کو بھی تھی ..... یہاں چو نکہ یہ قید نگادی گئی ہے کہ وہ چاروں مر درہے

ہیں اس کئے اب اس بات پر دہ اعتراض نہیں ہو سکتاجو بعض لوگوں نے کیا ہے کہ یہ بات توابو قافہ اان کے بیٹے ابو بر مان کی بیٹی اساء اور ان کے بیٹے عبد اللہ ابن ذیر پڑ بھی صادق آتی ہے (کیونکہ اگر چہ اس تر تیب بیس سب شرطیں موجود ہیں گریہ شرط پوری نہیں ہوتی کہ دہ سب مر درہے ہوں کیونکہ اس تر تیب کے در میان بیس معزت اساء آجاتی ہیں ) بال یہ کما جاسکتا ہے کہ یہ خصوصیت صرف حضر ت ابو بر کے گر ان کی ہی کمنا فلط ہے کیونکہ ذید ابن حادث کا گھر ان بھی یہ خصوصیت رکھتا ہے بعنی ذید کے والد حادث جو حافظ منذری کے قول کے مطابق مسلمان ہو گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ تھا کی زیادت کی بھی پھر ان کے بیٹے ذید ابن حادث (جو مسلمان اور صحابی تھے ) بھر ان کے بیٹے اسامہ این ذید (جو مسلمان اور صحابی تھے ) اور پھر اسامہ ابن ذید کا بیٹا جو رسول اللہ تھا کی ذید کی ہی چار اسامہ ابن ذید کا بیٹا جو رسول اللہ تھا کی ذید کی ہی چار اسامہ ابن ذید کا بیٹا جو رسول اللہ تھا کی ذید کی ہی چار اسامہ ابن ذید کا بیٹا جو رسول اللہ تھا کی دید کی ہی چار اسامہ ابن ذید کا بیٹا جو رسول اللہ تھا کی دید کی جو چار مسلمان نہو کے لور انہوں نے رسول اللہ تھا کہ کو دیکھایا نہیں آپ کی صحبت میسر آئی۔ لہذا یہ صرف الن بھر تا اب بر مسلمان ہو کے لور انہوں نے رسول اللہ علیہ کو دیکھایا نہیں آپ کی صحبت میسر آئی۔ لہذا یہ صرف طرت ابو بر کی گھر ان کی خصوصیت نہیں رہی جیسا کہ دعویٰ کیا گیا ہے)

البتہ یمال یہ ثابت ہونا ضروری ہے کہ اس بچ بعنی اسامہ ابن ذید کے بیٹے کورسول اللہ علیہ نے دیکھا بھی ہے یا نہیں (جس کی بناء پر اس کو صحابہ میں شار کیا جاسکے )اس بارے میں یمال کما جاسکا ہے کہ اس نمانے میں صحابہ کی بیدا ہوتا تو وہ اس کورسول اللہ علیہ کی ضد مت میں لے کر آتا اور آپ اس کی تحقیک فرماتے (بعنی مجور چبا کر اس کو کھلاتے ) خاص طور پر صحابہ نو مولود کا نام میں لے کر آتا اور آپ اس کی تحقیک فرماتے (بعنی مجور چبا کر اس کو کھلاتے ) خاص طور پر صحابہ نو مولود کا نام رکوانے کے لئے آپ کے پاس بچ کو لایا کرتے تھے۔ لور اسامہ ابن ذید کا بچہ تو آنخضرت علیہ کے کے کو اس بچ کو آنخضرت علیہ کی ضد مت میں ضرور لایا گیا ہوگا (ابد ااس کے بیٹی معلوم ہوتا ہے)

رومرے افضل گھر انے ..... مگر بچھے اس بچے کا نام نہیں معلوم ہوسکا۔ اس سلیے میں اساء محابہ سے معلق کابوں میں شخص کی جائے تو اس کا نام معلوم ہو سکتا ہے اب صدیق اکبر کے گھر انے کی خصوصیت کا جو دوئی کیا گیا ہے اس کو باتی رکھنے کے لئے یوں کما جائے گا کہ اس ذیل میں زید ابن حارث کے گھر انے کا ذکر نہ ہونے ہے معلوم ہوا کہ صدیق اکبر کے گھر انے کے سوااس خصوصیت والے ایسے چار آدمی اور کوئی نہیں ہیں کہ جن کے نام معلوم ہوں (کیونکہ زید ابن حارث کے گھر انے میں تین کے نام معلوم ہیں مگر چوتھے فرو لیمی المامہ کے بچے کا نام معلوم ہوں (کیونکہ زید ابن حارث کے گھر انے میں تین کے نام معلوم ہو جائے تو بھر یوں کما المامہ کے بحد اس بچے کا بھی نام معلوم ہو جائے تو بھر یوں کما جائے گا کہ اس ذیل میں زید ابن حارث کے گھر انے کا ذکر نہ ہونے سے معلوم ہوا کہ سوائے ابو تحاف او بابو بحل کہ میدار میں نے حصوصیت بھی ہواور دہ سب کے مہدار میں نام میں ہے خصوصیت بھی ہواور دہ سب کے مہدار میں نام میں ہو جائے گا کہ اس ذیل میں رہے میں ان بیکر کا خاند ان ہمیشہ آزاد مول۔ کیونکہ زید ابن حارث میل میں جس میں ہے جبکہ صدیق اکبر کا خاند ان ہمیشہ آزاد مول۔ کیونکہ زید ابن حارث میل میں جس میں انہ میں انہ محل نے معلوم ان بیر حال ہیں جائے گا کہ ان در ہوئے۔

یمال ایک اعتر اض لور ہو سکتا ہے کہ صدیق اکبر کے گھر اند کے علادہ ایسا ایک گھر اند اور موجود ہے جس پی بیر ساری خصوصیت پائی جاتی ہے بینی وہ چاروں صحابہ میں بھی شار کئے گئے ہیں چاروں کے چارول مر و بھی ای اور چاروں میں ہر ایک اپنے سے پہلے کا بیٹا بھی ہے ، چارول کے نام بھی معلوم ہیں لوران میں سے کوئی غلام گی فہیں ہے۔وہ لوگ میہ ہیں۔لیاس ،اان کے باپ سلمہ ،اان کے باپ عمر ولور ان کے باپ لال (کہ میہ مسلسل جلدسوتم نصف اول

نسل ہے جو مسلمان اور صحابی ہیں)۔

اس اعتراض کے جواب میں کما جاتا ہے کہ صدیق اکبر کے گھرانے کی یہ خصوصیت اس لئے پھر مجی باقی رہتی ہے کہ ان کے گھرانے اور اس نسلی ترتیب میں چاروں کے چاروں متفقہ طور پر صحابہ میں شار کئے گئے ہیں جبکہ لیاس کے گھرانے میں ان چاروں کے متعلق مسلمان ہونے پر توانفاق ہے گر ان سب کے محابہ میں ہیں جبکہ لیاس کے گھرانے میں ان چاروں کے متعلق مسلمان ہونے میں اختلاف اور شبہ ہے) سے ہونے پر انفاق نہیں ہے (بلکہ ان میں سے بعض کے صحابی ہونے میں اختلاف اور شبہ ہے)

ایک عجیب انکشاف سے ہے کہ بعض حضرات کی شخفیق کے مطابق صحابہ میں بلکہ تابعین میں مجمالیا کوئی شخص نہیں ہے جس کانام عبدالرحیم رہا ہو حالا نکہ یہ معروف اور مشہور بلکہ مقبول اسلامی ناموں میں ہے ہے مگر انڈاق سے صحابات تابعیں تک میں میں حام کہ میں نہیں ہے ۔

محرانفاق ہے محابہ اور تا بعین تک کے دور میں بینام کمیں نہیں ملتا) ایسے ہی تین شخص جو سب کے سب مرو ہیں ایسے ہیں جنہوں نے نسلی تر تیب کے لحاظ ہے رسول اللہ ﷺ کا زمانہ پایا ہے۔ وہ حضرات یہ ہیں۔ امام شافعی کے والد حضر ت سائب ،ان کے باب عبید اور ان کے باپ

یعنی سائب کے دادا عبد بزید (کہ ان متنوں یعنی دادا سے لے کر پوتے تک نے آنخضرت متافع کا زمانہ پایا ہے)

آنخضرت علی ہے متعلق انصار کا تبھرہ ..... غرض اس کے بعد رسول اللہ علیہ بہاڑی کی طرف آئے
لور اس کے اور چڑھے جمال سے آپ بیت اللہ کو ویکھ رہے تھے اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھائے اور پچھ مق تعان میں تعالیٰ کاذکر کیا اور اس سے دعائیں مائلیں۔اس وقت انصاری مسلمان بہاڑی کے بینچے کھڑے ہوئے تھے ان میں سے کی نے دوسرے سے کما۔

"اس دفیت اس مخف کواینی بستی ہے و کچیبی اور اپنے خاندان کی محبت کا احساس ہور ہاہے۔!"

وحی کے ذریعہ تبھرہ کی اطلاع۔....ای دقت آنخضرتﷺ پردحی نازل ہوئی جس میں آپ کواں بات کی خبردی گئی جو قوم کے لوگوں نے کہی تھی۔جب دحی کے آثار ختم ہوئے تو آپ نے سراٹھایاادر فرمایا۔ "اے گردہ انصار۔ کیاتم نے ابھی یہ کماہے کہ۔اس دفت اس مخض کو اپنی بستی ہے دلچہی لور اپنے

غاندان کی محبت کااحساس ہورہاہے۔۔" خا

انهول نے عرض کیا۔ ہال یار سول اللہ! ہم نے یہ بات کی ہے۔ آپ نے فرمایا۔

انسار کونہ چھوڑ نے کاوعدہ ..... "تو پھر میرانام ہی کیا ہوا۔ بعن آگریس نے ایبا کیایا جھے یہ احساس ہواتو پھر میر انام ہی کیا ہوا۔ بعن آگریس نے ایبا کیا ہے ہے یہ احساس ہواتو پھر میرے نام کا کیا فائدہ ہے جبکہ میر می صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کار سول ہوں اور جس کے لوصاف یہ ہوں وہ ایبا نہیں کر سکتا۔ میں اللہ کا سندی سر سکتا۔ میں کے ساتھ اور میں نے اللہ کی طرف اور تمہادی طرف ہجرت کی ہے۔ اس لئے میری زندگی تمہادی زندگی کے ساتھ اور میری موت تمہادی موت کے ساتھ ہے۔!"

"خدای قتم جو پچھ ہم نے کہا تفادہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے اپنے بخل کی وجہ سے کہا تھا۔" بینی ہم یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ ملاٹے جمارے شہر بینی مدینے کے سوا کمیں اور رہیں۔ اس پر آنخضرت ملٹ نے فرملیا۔ "الله اوراس کارسول تمهارے عذر کو قبول کرتے ہیں اور تمهارے جذبہ کی تقیدیق کرتے ہیں!" ا یک روایت میں یوں ہے کہ انصاریوں نے اس موقعہ پر آپس میں یوں کہا۔

"تمهارا کیا خیال ہے۔ آیار سول اللہ ﷺ اپنی سر زمین اور اپنے وطن کو فتح کرنے کے بعد بہیں قیام فرما

اس کے بعد جب آ مخضرت علی اپی وعاول سے فارغ ہوئے تو آپ نے ال لوگول سے بو چھاکہ تم نے ابھی کیا کہا تھا۔ انہوں نے عرض کیایار سول اللہ ﷺ کچھ نہیں۔ مگر آنخضرتﷺ ان پر کچی بات ہٹلانے کے لئے اصرار فرماتے رہے۔ آخران لو گول نے جو کچھ کلمات کھے تتھے وہ بتلا دیئے۔ تب آتخفرت ﷺ نے

"معاذ الله \_ يعنی خدا کی پناه ـ مير اجينا مجی تههارے ساتھ ہے اور مير امر ناتھي تههارے ساتھ ہے۔" اس فتم کاواقعہ آنخضرت ﷺ کے ساتھ عقبہ کی بیعت کےوقت بھی پیش آیا تھاجس کی تفصیل گزر چکی ہے ( یعنی ججرت سے پہلے جب میرینے کے لوگول نے اسلام قبول کر کے رات کو خفیہ طور پر عقبہ کے

مقام پر آنخضرت علی سے ملاقات کی تھی اور آپ کو مدینے آکر رہنے کی دعورت دیتے ہوئے اپنی حفاظت و جال ُٹناری کا یقین دلایا تھا ﴾ اس کی صورت میہ تھی کہ اس موقعہ پر انصار یوں نے آپ سے عرض کیا تھا۔

"یار سول الله! کمیں ایباتو نمیں کہ ہم آپ کی مدداور حفاظت کریں جس کے متیجہ میں اللہ تعالیٰ آپ کوکامیاب فرادے اور پھر آپ ہمیں چھوڑ کراپی قوم کے پاس داپس چلے جائیں۔!"

بيان كرا تخضرت علي مسكرائ أور فرملا " نہیں۔بلکیے میراخونِ تمهاداخون ہے اور میری عزت تمهاری عزت ہے۔!"

ابن انی سرح کے قبل کا علم ..... غرض اس کے بعدر سول اللہ علیہ نے عبداللہ ابن ابی سرح کے قبل کا تھم دیا۔ بیہ فخص فٹخ کمہ ہے پہلے مسلمان ہوا تھااور آنخضرت ﷺ پرجود ٹی نازل ہواکرتی تھی آپاس کواس سے لكه والأكرت من محمريه فخص بدكر تا تفاكه جب آنخضرت علية اس كوبتات كه سَمِيْعاً بَصِيْراً للهو تويه عَلِيماً

حَكِيْما لَكُمَتَالُور جنب آبِ عَلِيْماً حَيكِيْما لَكُف كُوفِر مات توبي غَفُورًا رَجِيماً لَكُود يَاـ کات<u>ب وحی کی خیا</u>نت<u>یں ..</u>... یہ مخص ای قتم کی خیانتیں کر تار ہتا تھا یہانی تک کہ ایک مرتبہ اِس نے صاف طور پرلوگوں سے کہاکہ محمد مطالع کو بھی پینہ نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔جب اس محض کی خیانت کا پول کھل محیا تواب

اس نے لئے مدینہ منورہ میں رہتا ممکن خمیں تھا۔ لہذابیہ مرید ہو کرواپس مکہ کو بھاگ حمیا۔

ایک قول ہے کہ جب اس نے یہ آیات تکمیں۔

وَلَقَدَ خَلَقَنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنْ سَلَلَةٍ مِنْ طِينٍ . ثُمَّ جَعَلْنَهُ لَكُلِفَةً فِي فَرَارِ مَكِينٍ . كُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَا فَخَلَقْنَا الْعَلْقَةَ مُضْغَةً وَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَنَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمَّات لُمَّ أَنشَالُهُ خَلَقًا أَخَرَ دَفَتَبُركَ اللّه أحسنَ الخلقينَ لآبي ١٨ سورم مومنون ع اله آیات ۱۳۱۲ ۱۳۱

ترجمہ :اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلامہ یعنی غذاہے بنایا۔ پھر ہم نے اس کو نطفہ ہے بنایا جو کہ ایک لرت معينه تك ايك محفوظ مقام يعني رحم ميں رہا۔ پھر ہم نے اس نطفه كوخون كالو تحرابنلا پھر ہم نے اس خون کے لو تھڑے کو گوشت کی بوٹی بنادیا پھر ہم نے اس بوٹی کے بعض اجزاء کو بڈیاں بنادیا پھر ہم نے ان بڈیوں پر

جلدسوتم نصف لول موشت چرهادیا پھر ہم نے اس میں روح ڈال کر اس کو ایک دوسری اس طرح کی مخلوق بنادیا۔ سو کیسی بڑی شان ہے اللہ کی جو تمام صناعوں سے برچہ کرہے۔

توانسانی تخلیق اور پیدائش کی فصیل جان کراس کو بے حد تعجب ہوااور آنحضرت عظی کے ہتلانے سے

پہلے خود ہی اس نے نیم انسانہ تحلّقا انحر کئے کے بعد اپنی طرف سے فتبوک الله احسن المحالِقين کے کلمات کے۔ أنخضرت على فرمايا

"يول جى تكھوكيونكم بى كلمات نازل ہوئے ہيں۔!"

ابن ابی سرح کی خوش فئمی.....یه من کر عبد الله ابن ابی سرح نے کها\_

"اگر تھے ﷺ نی ہیں جن پروی نازل ہوتی ہے تو میں بھی نی ہوں اور جھے پر بھی وی نازل ہوتی ہے۔!"

اس کے بعدید مرتد ہو گیااور دہال سے محے بھاگ گیا۔ وہال پہنچ کر اس نے قریش ہے کہا۔

ار تداد لور مے میں بکواس..... "میں جس طرح چاہتا تھا محمد ﷺ کے الفاظ بدل دیتا تھا۔ دہ مجھے بولتے عُزِیْوْ تحكيم تويس لكمتايًا عَلِيم حكيم ووده كهدوية بالسب تهيك ب- اورجو كجه ميس كتاده اى كو كهدوية كه بال یوں ہی لکھویہ ای طرح نازل ہوئی ہے۔!"

قت<u> کے اعلان پر بدحواس ...</u> اس کے بعد نج کمہ کے موقعہ پر جب اس کو معلوم ہواکہ رسول اللہ ﷺ نے اس کاخون حلال فر ادیا ہے تو یہ اپنے رضاعی بھائی حضرت عثمان ابن عفان کے پاس ان کی بناہ لینے کمیالور ان

" بھائی۔ اس سے پہلے کہ رسول اللہ عظافہ میری کرون مارویں مجھے ان سے امان ولوادو۔!"

ع<mark>مان کے بہال روبوشی اور جال بخشی ..... چنانچہ حضرت عثمان ٔ نے اس کو چھپالیااور اس وقت تک عائب</mark> رکھا جب تک کہ لوگوں کے جذبات محسندے نہ پڑ گئے اور حالات پُر سکون ہوگئے۔ اس کے بعد انہوں نے آنخضرت ﷺ ہے اس کے لئے امان حاصل کی اور آخر ایک دن اس کور سول اللہ ﷺ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے آنخضرت ﷺ نے اس کو دیکھ کر اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اس وقت معزت عثمانٌ باربار آنخفرت علی ہے عرض کررہے تھے کہ آپ اس کوامان دے چکے بیں مگر آنخفرت علیہ ہر مرتبہ اس کی طرف سے منہ پھیر لیتے تھے آخر حفزت عمال کے اصرار پر آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ نے اس کی طرف ہاتھ

بر حلیا اور اس سے سبیت کی۔ جب حضرت عثان عنی اور عبد اللہ ابن ابی سرح وہاں سے اٹھ کر چلے مجے تو آنخضرت على في الموجود صحابه سے فرمایا۔

" میں نے بارباراس کی طرف ہے منبر پھیرا تاکہ تم میں ہے کوئی اٹھے اور اس کی گرون ماروے ا" اس کے قبل کے لئے آتحضرت علقے کی خواہش..... دہاں حضرت عباد ابن بشر بھی موجود تھے جنہوں نے منت مانی تھی کہ اگر عبداللہ ابن ابی سرحان کو نظر آھمیا تووہ اس کو قتل کر ڈالیس مے۔اس وقت جبکہ عبد الله الخضرت علي كي إلى آيا تها تو حضرت عباد ابن بشر" تكوار كے دستے پر ابن كر فت مضوط ك آنخضرت نتظی کے اشارے کے منتظر تھے تا کہ ابن ابی سرح کو قتل کر دیں۔ یمال تک کہ جب عبداللہ چلا گیا تو آنخضرت ﷺ نے حضرت عباد ابن بشر سے فرملا۔

"میں اس کا منتظر رہا کہ تم اپلی منت پوری کرو مے۔!"

جلدسوتم نصف اول

مير پيه أردو

عباد کواشاره کاانتظار .....حضرت عبادٌنے عرض کیا۔ "يارسول الله علية الجميم آب كودْر تقال آب جميم اشاره فرمادية!"

نی کے لئے اشارے کرناجائز ہیں ..... آپ نے فرملا۔

" کسی نی کے لئے اس طرح خفیہ اشارے کرنامناسب نہیں ہے۔ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ اشارے کنارے کرنا خیانت ہے ایک نی کے لئے خفیہ اشارے کرنا نامناسب نہیں ہے۔ایک روایت میں یول

ہے کہ۔ کمی نی کے لئے میہ بات زیانسی ہے کہ وہ آنکھوں کی خیانت کرے۔ اِ"

اس سے معلوم ہو تاہے کہ آنکھول سے خفیہ اشارے کرنا آنکھوں کی خیانت ہے۔ یعنی کوشہ چیم سے

ابیااشارہ کرناجو اس کی مفتکو کے خلاف ہے جس کو عربی میں نمر کہتے ہیں ( بعنی زبان ہے جو پچھ کہا جائے آگھ

تاس كے خلاف اشاره كياجائے توبية الكمول كي خيات ب

ایک قول ہے کہ جس دفت رسول اللہ ﷺ مر ظهران کے مقام پر تھے اس دفت یہ عبداللہ ابن ابی سرح مملان ہو گیا تھا اور اس نے آنخضرت ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کرلی تھی۔ مگر اس کے بعدیہ آخضرت على عات كى تو آپ نان سے فرمایا۔

"كيامي اس بيعت لي كراس كوامان نهيس دے چكا ہوں۔!"

این انی سرح کااسلام اور شر مندگی ..... حضرت حثال نے عرض کیا۔

" بے شک \_ مگراس کواپناپرانا جرم یاد آتا ہے اور اس کی وجہ ہے وہ آپ سے شر ماتا ہے۔!"

آپ نے فرمایا۔ اسلام گذشتہ غلطیوں کو منادیتا ہے۔ اس کے لئے حضرت عثمان نے آنخضرت علیہ ک اس ساری گفتگو ہے اس کو مطلع کیا۔اس کے بعد جب لو گول کی کوئی جماعت رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر

ہوتی تو عبداللہ ابن الی سرح اس کے ساتھ آپ کے پاس آجاتا مگر تنامجمی نہیں آتا تھا۔

ابن خطل کے قبل کا علم .... ای طرح رسول الله علی نے این خطل کے قبل کا تھم دیا تھا۔ در اصل یہ فتح

مكت پہلے مديخ آيا تقااور ملمان ہو گيا تھا۔اس سے پہلے اس كانام عبدالعزیٰ تھاجب بيہ مسلمان ہوا تورسول الله عظف في السكانام عبدايليُّدر كما تعام

اسلام اور انصاری کا قبل .... اس کے بعد آنخضرتﷺ نے اس کو صد قات وصول کرنے کے لئے دومری بستیوں میں بھیجا۔ اس کے ساتھ ایک انصاری محض کو آپ نے خدمت گار کے طور پر بھیجا۔ ایک روایت میں یول ہے کہ ۔ اس کے ساتھ خدمت کے لئے اس کا ایک غلام بھی تھاجو خود بھی مسلمان تھا۔ راتے

میں ایک جگہ ابن خطل نے پڑاؤ کیااور غلام کو حکم دیا کہ ایک بکر اذبح کر کے کھانا تیار کر دے۔ یہ حکم دے کر ابن خطل پڑ کر سو گیا۔جب سوکر اٹھا تواس نے دیکھا کہ خادم نے کھانا تیار شیس کیا تھابلکہ خود بھی پڑاسور ہاتھا۔ بیہ دیکھ کرابن خطل سخت غضبناک ہو گیالور غصہ میں خادم پر حملہ کر کےاہے قتل کر ڈالا۔

ار مداد اور آن تحضر ت علیہ کی ہجو .....اس حرکت کے بعد ابن خطل (کو سخت خطرہ ادر ڈر محسوس ہوالور دہ)مر تد ہو کر دہاں ہے بھاگ گیا۔ یہ چو نکہ شاعر تھااس لئے اب اس نے آنخفرت ﷺ کی شان میں گتا خانہ ثاعری شروع کر دی اور اپنے شعروں میں آنخضرت ﷺ کی تو بین اور جو کرنے لگا۔اس کے پاس دو داشتا کیں مجی تھیں جواس کے اشعار گایا کرتی تھیں اور ابن خطل ان کو آنخضرت ﷺ کی ججو میں اشعار لکھ کر دیا کر تا تھا۔

جلدسوتم نصف لول

اسلامی شهرواروں کاخوف.....ایک قول ہے کہ جب رسول الله ﷺ مکہ فتح کرنے کے لئے بہنچے تواہن خطل نے اپنا جنلی کباس زرہ بکتر اور خود پسنالور کھوڑے پر سوار ہو کر نیزہ ہاتھ میں کیالور کنے نگاکہ محمد علیہ کو ہر گزز بروسی

کے میں داخل نہیں ہونے دول گا۔ ممر جب اس نے اللہ کیے شسواروں کاوستہ دیکھا تور عب وخوف ہے تحرّاا فھا

ادر سیدھاکعبہ میں پنجا۔ دہاں اس نے گھوڑے سے اتر کر اپناجنگی لباس اتار الور خود کو کعبہ یے پر دہ میں چمپالیا۔ ای وقت ایک مخص کعبہ میں پہنچالور اس نے ابن خطل کے گھوڑے اور جنگی لباس پر قبضہ کیااور ان

چیزوں کو لے کر سیدھار سول اللہ کے پاس پہنچا۔ آنخضرت ﷺ اس وقت جون کے مقام پر تھے۔اس فخص نے

وہاں بہنچ کر آنخضرت ﷺ کوابن خطل کا حال ہٹلایا جس پر آپ نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ یہ قول ہے کہ جب رسول اللہ علی کعبہ کاطواف فرمارہے تھے تو آپ کواطلاع دی گئی کہ یہ ابن خطل

موجودہے جو کعبہ کاپر دہ پکڑے کھڑ اے۔ آپ نے فرمایا۔

"اس مخص کو فوراً قلّ کر دو کیونکه کعبه نه تو کسی گنگار کو پناه دیتا ہے اور نه واجب سزا کی تعمیل میں

ر کاوٹ بنتا ہے۔!"

ر ہوت ہما ہے۔ ابن خطل اور اس کی داشتہ کا قتل ..... چنانچہ حضرت سعد ابن حریث اور ابو برزہ نے اس کو قتل کر دیا۔ ایک قول ہے کہ حفزت زبیرابن عوام نے اسے قُل کیا تھا۔ ایک قول کے مطابق سعد ابن زیب نے قُل کیا۔

اور ایک تیسرے قول کے مطابق سعید ابن زیدنے اس کی گر دن ماری۔ کتاب نور میں ہے کہ بظاہریہ سب عی لوگ اس کے قتل میں شریک تھے۔اس طرح ان مختلف اقوال میں جمع اور موافقت پیدا ہو جاتی ہے۔

اس طرح رسول الله ﷺ نے این خطل کی دونوں داشتاؤں کے قتل کا حکم جاری فریلیا۔ چنانچہران میں

ے ایک کو تو قبل کر دواسری کے لئے رسول اللہ علیہ ہے امان مانگی گئی۔ آنخضرت علیہ نے اس کی جال تجشی کردی جس کے بعدوہ مسلمان ہو گئی۔

<u>حویرِ شکا قبل اور اس کا سبب .....</u> ای طرح آپ نے حویر شابن نقیذ کو واجب القتل قرار دیا۔ کیونکہ کے

کی زندگی میں یہ مخص آنخصرت علیہ کو سخت تکلیفیں پہنچایا کر تا تھالور آپ کی شان میں تو بین آمیز اور ہجو کے اشعار لکھاکر تا تلہ اس کی بدزبانی ہے آنخضرت ﷺ کو بہت تکیفیں پنچیں۔

ایک دفعہ آنخضرت ﷺ کے چاحفرت عبالٌ رسول الله ﷺ کی صاحبزادیوں حضرت فاطمہ ور

حضرت الم كلثومٌ كو كے سے مدینے لے جانے كے لئے ردانہ ہوئے۔ يہ لوگ جس اونٹ پر سوار تھیں حویر شے نے

اں کواں طرح کچو کے دیئے اور بھڑ کایا کہ وہ زمین برگر گیا۔ غرض آنخضرت ﷺ کی طرف ہے اس کے قبل یے تھم کے بعداس نے ہاں ہے بھاگنے کی کوشش کی گر حضرت علیؓ نے اسے پکڑ کرای دن قل کر دیا۔

یس کا قبل اور اس کا سبب.....ای طرح آنخضرتﷺ نے مقیں ابن هبابہ کے قبل کا تھم دیا۔ اس کے قل کا تھم دینے کا سب یہ تھا کہ یہ آنخضرت ﷺ کے پاس مسلمان ہوکر آیا تھااور آپ ہے اپنے بھائی

حضرت ہشام ابن صبابہ کاخومبااور دیت کا مطالبہ کرنے لگا ہشام ابن صبابہ کو ایک انصاری مسلمان نے غزوہ ذی قرد میں غلطی سے قل کر دیا تھا کیو نکہ وہ ان کود عمن کا آدمی سمجھا تھا۔

آنخضرت ﷺ نے مقیں ابن صبابہ کے مطالبہ پر اس کو ہشام کو خون مبااد اکر دیا مگریہ محض خوں بمالے لینے کے باوجوداس انصاری مسلمان پر تملہ کر بیٹھاجواس کے بھائی کا قاتل تھالور بھائی کی دیت وصول

جلد سوئم نصف اول

کر <u>لینے</u> کے بعد بھی اس انصاری قاتل کو قتل کر دیا۔اس حرکت کے بعد بید مرتد ہو گیاادر بھاگ کر مے چلا گیا تعاجیساکہ بیان ہو چکاہے۔

غرض آب آنخضرت ﷺ کے تھم پراس کواس کے چازاد بھائی نمیلہ ابن عبداللّٰد لیٹی نے قتل کیاجس

کا واقعہ بوں ہواکہ فتح مکہ کے موقعہ پر حضرت نمیلہ کواطلاع ملی کہ ایک جکہ مقیس سر دار ان قریش کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھاہواشراب بی رہاہے۔حضرت نمیلہ فورا اہاں پنیچاورمقیس کی گردن ماردی میدواقع بی جمح

ی چہال میں پیش آیا ( لیعن یہ لوگ اس وقت بن کم کے چوبال میں بیٹھے شراب نوشی کررہے تھے جب نمیلہ نے جا کر مقیس کو قتل کیا) ایک قول ہے کہ مقیس اس دفت قبل کیا گیا جبکہ وہ بیت اللہ کا پر دہ پکر ہے ہوئے کھڑا تھا۔

مبار لی زیرن بنت نبی سال کے ساتھ زیاد لی....ای طرح رسول الله سال بار اسود کے قل کا تھم دیا تھا کر پھریہ (قبل نہیں کئے مجئے بلکہ) مسلمان ہو مجئے تھے۔ان کے متعلق اس تھم کا سبب یہ ہوا تھا کہ

آنخضرت ﷺ کی صاحبزادی حضرت ذینب کو جنب ان کے شوہر ابوالعاص نے مدینے بھیجا تو ہبار نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور ان کو پکڑنے کے لئے ہاتھ بڑھایا۔ ساتھ ہی انہوں نے ان کے اونٹ کے پہلومیں کچو کہ دیا ایک روایت میں ہے کہ ۔ انہوں نے لونٹ کے پہلو میں نیز ہاراجس کے متیجہ میں حضرت زینب ؓ اونٹ پر سے

نیچے بھرول پر کریں۔ یں روں ہوں ہے۔ زین کی وفات اور ہبار کو جلانے کا حکم .....حضرت زینباس وقت عالمہ تھیں اس طرح کرنے کے بیچہ میں ان کا حمل ضائع میااور خون جاری ہو گیا۔ اس کے بعد میں واقعہ ان کامرض موت ثابت ہوا یہ ال تک

کہ 'آخرای تکلیف میں ان کی وفات ہو گئی جیسا کہ اس واقعہ کی تفصیل گذشتہ ابواب میں گزر چک ہے۔اس پررسول الله ﷺ نے محابہ سے فرمایا۔

"اگر خمیں کسی ببار مل جائے تواس کو پکڑ کر آگ میں جلادو۔!" تھم میں تر میم اور قتل کاامر ...... مر پھراس کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا۔

"آگ کاعذاب اس کو جہنم کا پرور د گار خود ہی دے گا۔ تمہیں اگر وہ ہاتھ لگ جائے تواس کے ہاتھ پیر کاٹنے کے بعداس کو ممل کر دو۔!"

مر فتم کم کے موقعہ پر ہار صحابہ کے ہاتھ نہیں آسے۔ بعد میں وہ مسلمان ہوگئے تھے۔ مبار كا اسلام اور صحابہ كے ماتھول تذكيل ....اور بهت پخته اور سيح مسلمان بے۔ كما جاتا ہے كه اس

واقعہ کے بعد جنب وہ مسلمان ہو گئے اور ہجرت کر کے مدینے پنچے تولو گول نے ان کو گالیاں دینی شر دع کیں۔اس رانمول نےرسول اللہ ﷺ سے شکایت کی۔ آپ نے فرمایا۔

"اب تنہیں جو مخف بھی گالیاں دے تم بھی اس کو گالیاں دو۔!" چنانچہ اس کے بعد لوگول نے ان کے خلاف اپی زبانیں ردک لیں۔ اس تفصیل سے معلوم ہو تا ہے

کہ یہ ہبار مدینے جانے سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ ایک روایت میں بیر الفاظ ہیں کہ ۔ پھر جب آنخضرت ﷺ فتح مکہ کے بعد واپس مدینے تشریف لے آئے تو ہبار آپ کے پاس آئے اور بلند آواز کے ساتھ کنے لگے۔

اے محد عظف ایس اسلام کا قرار کرنے والے کی حیثیت ہے آیا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا

جلدسوتم نسغساول

کوئی معبود نہیں ہے اور بیہ کہ مجمع ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔!'

مبار کی نیاز مندی اور معافی ..... پر انهول نے اپی گذشته حرکت پر آنخفرت تا سے معذرت کی۔ جب یہ آپ کے پاس بیٹھ گئے توانموں نے آپ سے کمار

"السلام علیک یا نبی الله ! میں آپ ہے بھاگ کر مختلف شہروں میں بار ابار اپھر الور سوچا کہ عجمیوں کے یاس جاکررہنے لگوں ممر پھر مجھے ان لوگوں کے ساتھ آپ کی مهر بانیاں وعنایات اور عفوو در گزر کی شان یاد آئی جنوں نے آپ کے ساتھ بیود گیال کی تھیں۔ یار سول اللہ عظافہ اہم لوگ مشرک تھے پھر خدانے ہمیں آپ کے ذریعہ ہدایت عطافر مائی اور ہلاکت و بربادی ہے بچلیا۔ لہذا آپ میری بے ہود گیوں ہے در گزر فرماد پیجئے اور جو کھے میں نے کیا ہے اس کو معاف کر دیجئے کیونکہ میں اپنی بداعمالیوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا ا قرار کر تا ہوں۔!"

ال يررسول الشيك فرمليد

"ائے ہبار! میں نے حمیس معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ بمتری اور خمر ظاہر فرمائی کہ مميس اسلام كى طرف بدايت فرمادى ادر اسلام كذشته تمام خطادك كود حود التاب-!"

جمال تک اس قول کا تعلق ہے کہ یہ بجرت کر کے یدیے مجے تواس بارے میں یہ اشکال ہے کہ یہ واقعہ فی کمہ کے بعد کا ہے اور فی کمہ کے بعد ہجرت ختم ہو چکی تھی (جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت عبال

ے فیمکہ کو جاتے ہوئے رائے میں ملاقات ہونے پر فرملاتھا کہ تمہاری یہ ہجرت ای طرح آخری ہجرت ہے جس طرح میری نبوت آخری ہے بعنی اب نہ تمہارے بعد ہجرت باقی رہی اور نہ میرے بعد نبوت باقی رہی۔

لہذااب اس بارے میں ہی کما جاسکتا ہے کہ یمال ہجرت سے مراد صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا

ہے۔اس کا ندازہ آگے عکرمہ این ابوجہل کے سلسلے میں آنے دالی ردایت سے ہوتا ہے۔

رمیہ کے قبل کا تھم ..... جمال تک عکرمہ ابن ابو جمل کا تعلق ہے توان کے متعلق بھی آنخضرت ملک نے قبل کا تھم دے دیا تھالور ان کا خون حلال فرمادیا تھا (جیسا کہ گذشتہ ابواسیے شروع میں ان گیارہ آد میوں کے

ساتھ اِن کانام ذکر کیا گیاہے جن کو آپ نے داجیبِ القتل قرار دیا تھا) عکرِ مہ بعد میں مسلمان ہو <u>گئے تھے۔</u>

<u>یمن کی طرف قرآر .....ان کے قل کا حکم دینے کی دجہ یہ تھی کہ یہ عکرمہ اور ان کا باپ ابوجہل</u>

المخضرت عظی کوایذار سانی اور تکلیفیں پہنچانے میں سب سے زیادہ سخت سے اور تمام مسلمانوں کے بدر بن دشمن تقے۔اب جب عکرمہ کو معلوم ہواکہ رسول اللہ ﷺ نے ان کا خون حلال فرمادیا ہے تووہ کیمن کی طرف بھاگ گئے۔

ان كى بيوى أم حيم تعاقب مين إ .... ان كر بعامة كر بعدان كي بوى أم حكم بنت حرث ابن بشام ان کے تعاقب میں منٹیں سے عکرمہ کے پچاکی بیٹی تھیں اور مسلمان ہو پچکی تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہر کو ساحل

سمندر پر جا پکڑا جبکہ وہ ایک جماز میں سوار ہونے کالراوہ کر رہے تھے۔ ایک قول ہے کہ اُم حکیم نے ان کو جماز میں ہی پایا تقلہ غرض اس کے بعدیہ شوہر کودالیس لے آئیں۔وہاں انہوں نے شوہر کورد کتے ہوئے ان سے کملہ

"اے ابن عم ایمی تمهارے پاس اس محض کے پاس سے آئی ہول جوسب سے زیادہ رشتہ داریوں کا خیال کرنے والے اور سب سے زیادہ بهترین انسان ہیں۔ تم اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو کیونکہ میں تمہارے لئے ان سے امان حاصل کر چکی ہوں۔!"

سير ت حليبه أردو جلد سوئم نصف يول ۔ '' تُحضرت علی کے پاس حاضری اور اسلام ..... چنانچہ اس پر عکرمہ ابن ابو جمل اپنی بیوی کے ساتھ واپس آگئے جمال بینچ کردہ مسلمان ہو گئے اور بہت بہترین مسلمان ثابت ہوئے۔ جب یہ آنخضرت علیہ ک

خدمت میں پہنچے تو کہنے لگے۔

ں پپ دھے۔۔ "اے محمہ ﷺ اس عورت لیتی میری بیوی نے مجھے ہٹلایا ہے کہ آپ مجھے امان دے چکے ہیں۔!" آپ نے فر ملا۔" یہ بچ ہے حمیس امان دی جا چکی ہے۔!"

یہ سنتے ہی عکرمہ نے کہا۔

"میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور بیر کہ آپاس کے بندے اور رسول

غیر معمولی مسرت اور عظیم پیش کش ..... یه که کر عکرمه نے شر مندگ کے ساتھ گردن جھکالی۔اس وقت آنخضرِت ﷺ نے فرملیا۔

س کے سے رویہ۔ "عکرمہ !اس وقت تم مجھ سے کوئی بھی الی چیز مانگوجو میرے اختیار میں ہو تو وہ میں حمہیں دے دول

اس پیککش پر حفرت عکرمہ ابن ابو جمل نے عرض کیا۔

" آپ میری ہر اس دشمنی کے لئے جو میں نے آپ کے خلاف کی ہے میرے داسطے مغفرت کی دعا فرمائیں۔!"

آپ نے بیر س کران کے لئے دعاکرتے ہوئے کہا۔

"ائے اللہ "اعکرمہ کی ہروہ دشمنی جوانہوں نے میرے خلاف کی ہے اور ان کے تمام دہ کلمات جوانہوں نے میرے خلاف کے ہیں معاف فرمادے۔!" عکر میر کا پُرجوش استقبال.....اس سے پہلے جب عکر مدر سول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ ان کو دکھ کر خوشی کی وجہ سے جھپٹ کر ان کی طرف بڑھے ادر ان کے لئے اپنی چادر مبارک بچھاتے ہوئے نیسی نا

"اس مخض کوخوش آمدید ہوجو مومن لور مهاجر کی حیثیت سے حاضر ہواہے۔!"

اس کے بعد حفیرت عکرمہ بہت بڑے اور عظیم المرتبت محابہ میں شار ہوئے۔ عكرمه كے متعلق آتحضرت علي كاخواب ..... بجة الجالس ميں علامه ابن عبدالبركى كتاب انس جليل کے حوالے سے لکھاہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے خواب میں دیکھا کہ آپ جنت میں واخل ہوئے آپ نے اس میں تھجور کا ایک پھلدار در خت دیکھاجو آپ کو بہت پیند آیا۔ آپ نے پو چھابیہ کس کا ہے۔ تو آپ کو ہتلایا

م کیا کہ بیدا بوجهل کا ہے۔ آنخضرت ﷺ کو بید بات بہت گرال معلوم ہو کی اور آپ نے فرملیا کہ جنت میں صرف ایک مومن مخف ہی داخل ہوسکتا ہے۔اس کے بعد جب حضرت عکر مدابن ابوجس آپ کے پاس مسلمان کی حیثیت سے آئے تو آپ بہت خوش ہوئے اور اس خواب کی میہ تعبیر لی کہ وہ در خت خرما عکر مہ کے لئے ہے۔ عرمه لغت کے اعتبارے کدمی کو کتے ہیں۔

اس داقعہ سے مید دلیل لی مخی ہے کہ بعض دفعہ خواب کی تعبیر بہت دیر میں ظاہر ہوتی ہے اور ایسا بھی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہو تاہے کہ خواب میں جس فخض کو دیکھاہے اس کے علاوہ کوئی دوسر افخض مراد ہو۔ <u>ام صیم کا عکر مدے پر ہیز ..... ( قال ) اسلام لانے سے پہلے عکرمہ ابن ابوجہل جب بھی اپی بیوی کو</u>

ہمستری کرنے کے لئے بلاتے تووہ افکار کر دیتیں اور کھتیں۔ "تم كافر بواوريس مسلمان بول اس كئ مير عاور تمهار عدر ميان اسلام كى ديوار حاكل ب!"

"جس سب ہے تم جھے گریز کرتی ہودہ بہت بڑامعالمہ ہے۔!"

ر سا سب کے بیوگی کا واقعہ ..... حضرت عکرمہ ابن ابوجہل جنگ ریموک کے موقعہ پر ردمیوں کے خلاف ام تھیم کی بیوگی کا واقعہ ..... حضرت عکرمہ ابن ابوجہل جنگ ریموک کے موقعہ پر ردمیوں کے خلاف <del>لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔</del> جب ان کے بعد ان کی بیوی اُم تھیم کی علاتے کا ذمانہ پورا ہو کمیا تو خالد ابن سعید

نے ان سے شادی کر لی اور اس کے بعد ان کے ساتھ جمستری کا ادادہ کیا تو آت علیم نے ان سے کما۔ "اگرتم اس وقت تک میرے ساتھ مجستری ہے رک جاؤجب تک کہ یہ لفکر یعنی روی فوج منتشر

ہوجائے تو بہترہے۔!"

(حفرت خالد خود بھی اس جنگ میں شریک تھے)وہ ام حکیم ہے بولے۔ "میرادل کتاہے کہ میں اس جنگ میں ماراجاؤں گا۔!"

اُم حکیم نے کہا۔ بس تو پھر تم کر سکتے ہو۔ چنانچہ خالد ابن سعیدنے ای رات اپنے خیمہ میں ان کے ساتھ تھستری کی۔ منج اٹھ کرانہوں نے دیکھا کہ ساہنے رومی فوج صف بندی کر پچی ہے ادر مقابلہ آرائی کے کئے تیارے۔ حضرت خالد فور آبی تیار ہو کر نکلے اور جنگ میں شریک ہوئے یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید

، تھیم کو شوہر کی شہادت کی خبر ہوئی تو صدمہ کی زیادتی کی دجہ ہے انہوں نے اپنے کیڑے پھاڑ ڈالے

اور پھرای خیمے کی بگیاں اور ڈیٹرے نکالے جس خیمہ میں خالد نے ان کے ساتھ جیستری کی تھی اس کے بعد بیان بى ۋغەدل سے ردى فوج پر حمله آور ہوئىں لور سات روميوں كو قتل كر ۋالا۔

ابوجہل کے متعلق زبان بندی کا حلم ..... عرمه ابن ابوجل کے آتخضرت علیہ کے پاس مسلمان

ہونے کے لئے آنے سلے آنخفرت تھے نے محابہ سے فرمایا تعلد

" تمهارے پاس تکرمہ ابن ابوجهل مسلمان اور مها جرکی حیثیت سے آئیں گے اس وقت تم ان کے باپ کوگالیاں مت دینا کیونکہ مُر دوں کو برا بھلا کہنے ہے زندوں کو تکلیف چینچی ہے اور وہ برا بھلامیت تک پہنچا

مُر دول کو برا <u>کہنے کی ممانعت.</u>....ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ مُر دوں کو برا بھلامت کمو کیونکہ دہ اپنے اعمال کی منزل پر پہنچ جکے ہیں۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ۔ مردول کو برا بھلامت کمو کیونکہ اس سے زندول کو تکلیف اور اذیت بہنچتی ہے ( بعنی اس مروے کے متعلقین اور عزیز وا قرباء کواس سے تکلیف ہوتی ہے) ایک دوسری روایت میں ہے کہ اپنے مردوں کی خوبیال بیان کیا کر داور ان کی برائیوں اور کو تابیوں کی طرف ہے ذبان بندر کھو۔!

ا یک حدیث میں آتا ہے کہ آنخضرت ﷺ سے عکرمہ نے دکایت کی کہ لوگ ان کو عکرمہ ابن

ابوجهل کہتے ہیں کیونکہ ابوجهل کا نام عمر و تھااور لقب ابوالحکم تھا گر آنخضرت ﷺ نے اس کی بدتمیزیوں لور جہالت کی وجہ سے اس کو ابوجهل کا لقب دیا تھا جس ہے اس کی تو بین مقعود تھی۔ لبذا عکر مہ کوجب عکر مہ ابن عمر دیا عکر مہ ابن ابو لحکم کہنے کے بجائے عکر مہ ابن ابوجهل کہا گیا تو قدرتی طور پر انہیں اس سے تکلیف ہوئی لور انہوں نے آنخضرت تھا ہے ساس کی شکایت کی آپ نے صحابہ سے فرملا۔

"مرُ دول کو گالیال دے کر زندول کو تکلیف مت پہنچاؤ۔!"

قاتل و مقتول کا بکسال در جه .....اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک جنگ میں عکر مہ ابن ابو جہل نے اپنے مقابلے کے لئے کسی مسلمان کو طلب کیالور مقابلے میں مسلمان کو قتل کر دیا۔ اس پر رسول اللہ مالی ہنس پڑے۔ ایک انساری مسلمان نے آنخصرت ملک ہے عرض کیا۔

"یار سول الله ! آپ کس لئے تنے جبکہ ایک ساتھی کے قتل پر ہمارے دل رورہے ہیں۔" اس پر رسول اللہ ﷺ نے فر ملا۔

مجھے اس بات پر بنی آئی کہ یہ دونوں مینی قاتل اور مقتول جنتی ہیں اور ایک ہی درجہ کے ہیں۔ چنانچہ بعد میں خود حضرت عکرمہ بھی رومیوں سے جنگ کرتے ہوئے رموک کی لڑائی میں شہید ہوئے جیسا کہ بیان ہوا (اب یوں کمنا چاہئے کہ یہ بات آنحضرت ﷺ کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ آپ نے عکرمہ کے اسلام قبول کرنے سے بھی پہلے ان کے مسلمان ہونے اور شہید ہونے کی طرف اشارہ فرما دیا تھا)

دیاتھا)

<u>سارہ کے قبل کا حکم اور ان کا اسلام</u> .....ای طرح رسول الله علی نے فتح مکہ کے موقعہ پر سارہ نامی فاتون کے قبل کا حکم دینے کا سبب یہ تھا کہ وہ کے کی ایک فاتون کے قبل کا حکم دینے کا سبب یہ تھا کہ وہ کے کی ایک کا نے والی یعنی طوا کف تھیں اور آنحضرت کے کی جواور تو بین میں جو شعر کھے جاتے تھے ان کو محفلوں میں پڑھا کرتی تھیں۔

یہ وہی خاتون ہیں جن کے پاس سے حاطب ابن باعد کا خط پکڑا گیا تھا (جو فتح کمہ کے لئے آنخضرت علی کے کوچ سے پہلے حاطب نے قریش کواس کی اطلاع دینے کے لئے لکھا تھا اور ان ہی سارہ کے ہاتھ کے بھیج رہے تھے تاکہ قریش کو پہلے ہی لشکر کٹی خبر مل جائے اور وہ اپنی تبدیر کرلیں۔حالانکہ رسول اللہ علی اس بارے میں سخت راز داری برت رہے تھے)

غرض جب ال کے قتل کرنے کا حکم ہو گیا تو انہوں نے آنخضرت علی ہے امان طلب کی آپ نے ان کو امان دے دی اور اس کے بعدیہ مسلمان ہو گئیں جیسا کہ بیان ہوا۔

حرث اور زہیر کے قبل کا تھم .....ای طرح حذابن ہشام اور زہیر ابن امیہ کے متعلق قبل کا تھم دے دیا گیا تھا ان دونوں نے اُم ہائی سے بناہ طلب کی جو حفزت علیٰ کی سکی بمن تھیں اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھیں)
موئی تھیں (یعنی جب انہوں نے ان دونوں کو ہناہ دی اس وقت تک خود بھی مسلمان نہیں ہوئی تھیں)
اُم ہائی کی امان ..... چنانچہ حفزت اُم ہائی سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ عظیہ بالائی مکہ میں آکر فروکش ہوئے تو دو آدمی بھاگ کر میرے ہاں آگئے جو میرے مسر الی تھے۔ یعنی اُم ہائی کے شوہر ممیر ہابن ابو وہب

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے عزیزوں میں سے تھے۔ یہ دونول میری پناہ لینے کے لئے آئے تھے۔ میں نے ان کو پناہ دے دی۔علامہ ازرقی

جلدسوتم نسغساول

نے زہیر ابن امیو کے بجائے عبداللہ ابن ابور بیدہ لکھاہے۔

اُمّ ہانی کہتی ہیں کہ اسی وقت ان کے بھائی علی ابن ابوطالب بسن کے تھر میں داخل ہوئے اور اُمّ ہان

"خدا کی قتم میں ان دونوں کو ضرور قمل کروںگا۔ تم مشر کوں کو پناہ نہیں دے سکتیں۔!"

مرائم ہانی ان دونوں اور حضرت علی کے در میان میں آگر کھڑی ہوئیں (اور حضرت علیٰ کو ان دونوں کے قل سے روک دیا) آخر حصرت علی باہر آمے اور اُم بانی نے مکان کادروازہ بند کر لیا تاکہ وہ دوبارہ حملہ آورنہ

اُم ہانی کمتی ہیں اس کے بعد میں خود رسول اللہ ﷺ کے پاس بالائی کے میں منی اس وقت آنخضرت على أيك تعليم من بإنى لئة اس سي عسل فرمار ب متع لور اس تعليم من كند هي بوئ آئے كا مجواثر تعالى حفرت فاطمة وبال يرده كئے ہوئے كورى تعين.

<u>امان کی قبولیت.... میں نے دہاں چنج کر پر دہ کے اس طرف سے آنخضرت علیہ</u> کو سلام کیا تو آپ نے ہو جوا یہ کون ہے۔ میں نے عرض کیامیں آم ہانی بنت ابوطالب ہوں۔ آپ نے فرملااُم ہانی کو مرحبار پہلی روایت میں آمے یوں ہے کہ۔جب آپ عسل سے فارغ ہو گئے تو آپ نے اپنے کپڑے لے کربدن پر لیلیے اس کے بعد آپ نے چاشت کے دقت آٹھ رکعت نماز پڑھی۔اس کے بعد آپ میری طرف متوجہ ہوئے۔ "مر حبا خوش أمديدام بان كي آنا موا ..."

میں نے آپ کوداقعہ ہٹلایا۔ حدیث۔اس پر آنخضرت ﷺ نے فرمایا۔

<u>"جے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی اور جے تم نے امان دی اسے ہم نے بھی امان دی اب ہم</u> ان دونوں کو قل نہیں کریں ہے\_!"

آ تخضرت علیہ اور اشر اق کی نماز ..... بخاری میں ہے کہ آپ نے ان کے بی مکان میں عسل کیا تھا پھر آ<u>پ نے چاشت کی آٹھ رکعت نماز پڑھی۔</u>جب بیہ بات ایک دفعہ حضرت ابن عبائ ہے ذکر کی **گئی تو**انہوں نے

مل جباس آیت کی تغیر کرد ماقار

إِنَّا سَنَحْوْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِيحُنَ بِالْعَشِتَى وَالْإِشْوَاقِ لآيدِپ٣٣ مورُّه ص\_ع٢ آيت ١٨ ترجمہ : ہم نے بہاڑوں کو حکم کرر کھا تھاکہ ان کے ساتھ شام اور صبح تسبیح کیا کریں۔ تو کما کرتا تھا کہ اشراق کی نماز آخر کون می نماز ہے۔اب معلوم ہوا کہ یمی نماز اشراق ہے (جواس

موقعه ير آنخضرت ﷺ نے پڑھی)۔"

فتح کمہ کے موقعہ پررسول اللہ ﷺ نے جو نماز پڑھی اس کے لئے مدیث میں صلوۃ صحیٰ کالفظ ہے جس کاتر جمہ اشراق کی نمازے کیا گیاہے۔ویسے اشراق کی نماز کاوفت وہی ہے جب صبح کو سورج طلوع ہو کر سوا نیزہ تک آجائے ادر صحیٰ کاوقت اس کے پچھے دیر بعد ہے جبکہ سورج اچھی طرح بلند ہو جائے مگر ار دومیں دونوں کار جمہ جاشت کے لفظے کیاجا تاہے)

ایک روایت میں حضرت ابن عباس کتے ہیں کہ۔اس وقت سے پہلے میں اشر ان کی نماز کو نہیں پھانا

جلدسوتم نصف لول تھا۔اس سے اس فتویٰ کی تائید ہوتی ہے جو ہمارے میخ رملی کے والد کا ہے کہ صلات صبیٰ ہی صلات اشر اق ہے۔ محرب بات اس قول کے خلاف ہے جو کتاب لباب میں ہے کہ ۔ صلات اشر اق صلات صحیٰ سے علیحدہ ہے۔ لہذ ااگر

یہ دونول روایتی مجھے ہیں تواس روایت اور گذشتہ روایت کے در میان موافقت کی ضرورت ہے۔

اس واقعه کی بزیاد پرشافعی ایامول میں علامہ محالمی نے اپنی کتاب لباب میں جو تنقیع کی اصل ہے اور کتاب

شقیح اصل تحریر ہے۔ کماہے کہ جو مخص کے میں واخل ہو لور شروع دن میں صلات صحی لینی چاشت کی نماز پڑھنا چاہے تواسے چاہئے کہ پہلے عسل کرے اور پھر نماز پڑھے جیسے فتح کمہ کے موقعہ پر رسول اللہ ﷺ نے کیا

تھا۔ مگر پھراس بات کو پیجداد انداز میں کما گیا جس سے بات صاف سیس ہوتی چنانچہ کما کما کہ یہ بات ایسے مخف کے لئے ضرور کا ہے جس کے لئے کمی خاص جِگہ میں صلات صحیٰ کے لئے عسل کرنا مستحب ہو۔ حفرت عائش ہے روایت ہے کہ میں نے مجمی رسول اللہ من کا کو چاشت لینی ضحیٰ کی نماز پڑھتے نہیں

و یکھالور نہ میں یہ یعنی چاشت کی نماز پڑھتی تھی۔ عبدالرحمٰن ابن ابی لیلے ہے روایت ہے کہ مجھے تھی نے نہیں ہتلایا کہ اس نے آنخضرت 🏂 کو چاشت لینی سی کی نماز پڑھتے دیکھا ہو۔ بیروایت صرف آم ہاتی کی ہے۔

حمر آمے آنے والی روایت ہے اس ہارے میں اختلاف اور جھڑا ہے کہ صفیٰ کی نماز ان احکام میں ے ہے جو خاص طور پر صرف رسول اللہ علقہ کے لئے واجب سے (جمال تک حضرت عائشہ کا قول ہے تواس

میں انہوں نے خود اسے دیکھنے کی تفی کی ہے جس کامطلب یہ نہیں کہ آپ اشراق پڑھتے ہی میں تھے اُم بانی سے کھانے کی فرمائش .....جمال تک اُم بانی کا تعلق ہودای دن یعنی فتح کمہ کے روز ہی مسلمان ہو تی تھیں۔ایک مدیث میں آتا ہے کہ آنخفرت مان نے آم بانی سے فرملید

"كياتمهاد بياس مار بر كھانے كے لئے كوئى چز ہے۔" آم ہائی نے کہا۔

" میرے یاس سوائے خشک گوشت کے ایک ٹکڑے کے لور پکھ نہیں ہے مگر وہ ٹکڑا آپ کو پیش كرتي بوئ مجه شرم آتى ہے!"

سركه كھانا..... آپ نے فرمایا۔ "بس تواممو العنى اسے لے آؤ!)"

مجر آپ نے موشت کے اس مکڑے کو توڑ کر یانی میں ڈال دیا اور آم بانی نمک لے کر آئیں آنخضرت ﷺ نے ان سے یو جھاکیا کچھ سالن دغیرہ ہوگا۔ انہوں نے کہایار سول اللہ ﷺ میرے پاس سوائے سرکہ کے ادر کچھ نمیں ہے۔ آپ نے فرملا جاؤلے آؤ۔ چنانچہ وہ سرکہ لے آئیں تو آپ نے اس کوشت پروہ

مرکہ چیزک کر دیالوریہ کھانا تاول فرماکر اللہ کا شکر اداکیا۔ اس کے بعیر آپنے فرملیا۔

"سر که کاسالن بهت عمده سالن ہے۔اُم ہانی اس تھر میں بھی فقرو فاقہ نہیں آسکتا جس میں سر کہ

نبیول کا کھانا اور سرکہ کی فضیلت ....ایک مدیث میں آتا ہے کہ ایک وفعہ رسول اللہ علیہ ناہے م والول سے سالن کے متعلق ہو چھا۔ انہوں نے کہا۔ ہمارے پاس سواے سر کہ کے اس وقت کچھ نہیں ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آپ نے وہ سرکہ منگایالور ای سے کھانے لگے۔اس وقت آپ بیہ فرمار ہے تھے کہ سرکہ کاسالن بہترین سالن

حضرت جابڑ کی ایک مرفوع حدیث ہے کہ سر کہ کھانےوالے فتحض پرِ اللہ تعالیٰ وو فرشتے متعین فرما دیتاہے جواس وقت تک اس کے لئے مغفرت کی دعاکرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ کھانے سے فارغ ہوتا ہے

(لین سرکہ کھانے کی برکت ہے اس کے لئے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے)

ایک مدیث میں آتاہے کہ آنخفرت تھے نے فرمایا۔

"سركه كاسالن بهترين سالن ب-ا الله سركه من بركت عطافراكه مجه ب يهل بحل بي بيول كا كيبانا يعنى سالن ربايے۔ جس گھريں سر كه يهواس ميں فقرو فاقه نہيں آسكا۔!"

و محضرت الملك كى طرف سے جاہر كى دعوت ..... حضرت جاہر ك دارات ب كه ايك دن رسول الله مل نے میراہاتھ بکر الور مجھے اپنی ازداج میں سے ایک ہوی کے حجرے کی طرف لے گئے۔ آپ نے اندر جاکر پھر جھے اندر آنے کی اجازت دی اور میں جمرے میں داخل ہوا۔ آپ نے اپنے گھر والول سے ہو چھا کیا کھ کھانا ہے۔انہولِ نے کہاہاں۔اورروٹی کی نین نکیال لاکر آپ کے سامنے رکھیں۔ آپ نے ایک کلیہ خودلی ایک میرے سامنے رکھی۔ پھر تیسری روٹی اٹھاکر اس کے دوجھے کے اور آدھی خودلی اور آدھی جھے دی۔

پھر آپ نے گھر دالوں سے پوچھا کیا کچھ سالن ہے۔انہوں نے کماسر کہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔! آپ نے فرمایا کے آؤاس کئے کہ سر کہ بھترین سالن ہے۔ایک روایت کے الفاظ کے مطابق آپ نے فرملا۔

مرکه سب سے احجما کھانا ہے۔

حفرت جابرٌ کئے ہیں کہ جب سے میں نے آنحفرت علقے سے سرکہ کی یہ تعریف سی تو میں ہمیشہ سر کہ بی پہند کرنے لگا۔ایک دوسرے بزرگ کتے ہیں کہ پھر جب سے میں نے جابر سے سر کہ کے متعلق المخضرت علی کامیدار شاد ساتو میں سب سے زیادہ سر کہ کو بی پند کرنے لگا۔

<u>صفوان کے محلّ کا تھم اور امان طلبی..... غرضَ ای طرح رسول اللہ علقے نے مفوان ابن امیہ کے حمّل</u> کا تھم وے دیا تھا(مگریہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے) لیکن ان کے لئے عمیر ابن وہب نے امان طلب کی۔انہوں نے رسول اللہ عظفے سے صفوال کے لئے سفارش کرتے ہوئے عرض کیا۔

"اے اللہ کے نی اصفوان میری قوم کے سردار ہیں مگراب (ان کے ممل کے حکم کے بعد) وہ یہال ے فرار ہوگئے ہیں تاکہ خود کو سمندر میں گر اکر ہلاک کر دیں۔اس لئے براہ کرمان کی جال بخشی فرماد بیجئے

کیونکہ آپ سرخ وسفید بعنی کالے گورے ہرایک کوامان وے رہے ہیں۔!" آپ نے فرملیا۔

"اسيناس جياك بين كول آؤاسالان كالليد!"

<u>صفوان کوامان اور ان کے خدشات..... عمیراین دہب نے عرض کیا۔</u>

" بمجھے کوئی الی نشانی مرحمت فرماد ہیجئے جس ہے انہیں آپ کی دی ہوئی امان کا پید چل سکے۔!" آپ نے عمیر کو اپنا وہ عمامہ عنایت فرمادیا جے بائدھ کر آپ کے میں داخل ہوئے تھے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ صفوان نے عمیرے آپ ﷺ کی چھڑی نشانی کے طور پر مانکی اور کہا۔ " میں اس وقت تک تمهارے ساتھ (رسول اللہ ﷺ کے پاس نہیں جاؤں گا جب تک تم جھے

آنحضرت ﷺ کی طرف سے امان کی نشانی کے طور پر کوئی چیز نہ لاکر دوجے میں پھیاںا ہوں۔!"

(اس دقت صفوان کے سے فرار ہورہ تھے اور عمیر انہیں روک رہے تھے کہ تمارے لئے المان حاصل کرلی جائے گیا*س لئے کہیں جانے اور بھا گئے کی کو حش نہ کر*و۔ چنانچہ انہوں نے آتحضرت می<del>کٹ</del>ے سےان کے لئے امان لے کی اور انہیں ہٹلایا مگر صفوان کو یقین نہیں آیا اس کئے انہوں نے ثبوت کے طور پر

آنخضرت على كى دى موئى كوئى چيز طلب كى) عميرنان سے كما

"امچھاتم یہال سے آگے مت بوھو تاکہ میں تمہارے لئے آنحضرتﷺ سے کوئی نشانی کے

(اس طرح عمير۔ صفوان كوراتے ہى ميں روك كروائي آنخضرت ﷺ كےياس كے آئے اور آپ سے نشانی کے طور پر آپ کی جادر حاصل کی۔او حر صفوان بست زیاوہ خو فزدہ تھے اس لئے انہوں نے وہال محمر کر عميركا انظار نيس كيابلك ساحل كى طرف برده منى عميروايس بنيج توانهول في صفوان كوساحل پرسمندرى سفر کے لئے سوار ہونے کی کو سٹش کرتے ہوئے لیا۔عمیر نے ان سے داپس چلنے کے لئے کما تو صفوان کہنے لگے۔

"تم میر اپیچها چھوڑ دواور مجھ سے بات مت کرو۔!"

"صفوان \_ تم ير مير \_ مال باپ قربان مول \_ ميل تمها \_ ياس دنيا كے سب سے افضل انسان ،سب سے زیادہ نیک ،بامروت اور سب سے بمترین مخف کے پاس سے آرہاہوں جو تمہارے ابن عمر لیعنی چیا کے بیٹے ہیں۔ان کی عزت تمہاری عزت ہے ،ان کی سر بلندی تمہاری سر بلندی ہے ادران کی حکومت تمہاری حکومت

ضرت علی خدمت میں حاضری ..... مفوان نے پھر بھی بیکیاتے ہوئے کہا کہ مجھے ان کی

طرف ہے اپنی جان کاخوف ہے اس پر عمیرنے کہا۔ "وہ ایسی ہاتوں سے کہیں زیادہ بلند اور بالاتر ہیں۔!"

اس طرح عمیر این دہب آخر کار صفوان این امیہ کو داپس لانے میں کامیاب ہوئے۔

غرض مفوان حفرت عمير كے ساتھ لوٹے يهال تك كه آنخفرت على كان بينج كر آپ كے سامنے کھڑے ہو محئے (چو کلہ انہیں اب مجی اس کا یقین نہیں تھا کہ انہیں آنخضرت ﷺ نے لمان دے دی ہوگی اس لئے) انہوں نے عمیری طرف اشارہ کر کے رسول اللہ علقے سے حرض کیا۔

" بي مخض كتاب كه آب في جمع المان درى ب-

اسلام کے لئے مملت خواہی ..... آنخفرت علی نے فرمایایہ ٹھیک کتے ہیں۔اس وقت مفوان نے اپ اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا۔

"يارسول الله إمجهه دوميني كي مهلت اورا عتيار ويجيح\_!" آپ نے فرمایا۔" حمہیں جارمینے کی مہلت اور افتیار ہے۔"

(چنانچ اسلام قبول کے بغیر یہ کھ عرصہ تک انخضرت ﷺ کے ساتھ رہے) پھر جب رسول

جلدسوتم نصف لول

الله عظی غزوہ حنین کے لئے تشریف لے مجے تو صفوان ابن امیہ بھی آپ کے ساتھ تھے (مگر مسلمان نہیں

... صفوان اور نبی کی فیاضی..... غزدہ میں فتح کے بعد جب جعر لنہ کے مقام پررسول اللہ ﷺ معابِ میں مال ننیمت تقسیم فرمارہے تنے تو آپ نے دیکھاکہ صفوان۔مال ددولت سے بھرے ہوئے ایک عمدہ پرتن کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا تنہیں یہ برتن پسند آرہاہے۔انہوں نے کما ہاں۔ آپ

سير مت طبيه أردو

"بس توبه برتن اورجو کچه اس ميس به سب حميس ديا\_!" مفوان نے فور اوہ لے کراس میں جو کچھ تھااس پر قبضہ کر لیااور کہا۔

"سوائے نی کے کوئی دوسرا مخص اس قدر سیر چیٹم اور نیک نفس ہوسکا۔!"

یہ کہد کردہ مسلمان ہوگئے تھے جیسا کہ اس واقعہ کی تفعیل آگے آئے گی۔ ہندہ کے قبل کا تحکم اور ان کا اسلام ....ای طرح رسول اللہ میلائی نے ابوسِفیان کی بیوی ہندہ بنت حرث کے قل کا تھم دے دیا تھا (مگریہ مجی بعد میں مسلمان ہو می تھیں) ان کے قل کا تھم دینے کا سبب یہ تھا کہ جنگ احدیمی اس نے آنخضرت ﷺ کے چامفرت حمزۃ کی لاش کے ناک کان وغیرہ کاٹ کر لاش کامثلہ کیا تھا اوران کا جگر نظال کرچبایا تفا۔ جیسا کہ اس واقع کی تفصیل غز دہ احد کے بیان میں گزر چکی ہے۔

<u>کعب کے قمل کا تھم اور ان کا اسلام .....ای طرح آپ نے کعب ابن زہیر کو واجب القتل قرار دیا تھا۔ گر</u> یہ جی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ان کے قل کا تھم دینے کا سب یہ تھا کہ دہ ان لوگوں میں سے تھے جو اپنے

شعرول میں رسول اللہ عظام کی جولور تو بین کیا کرتے تھے۔

و حتی کے قبل کا حلم اور فرار....ایسے ہی آپ نے دحتی کے قبل کا حکم دیا تھا مگر یہ بھی پھر سلمان الا کئے تھے ان کا جرم یہ تھاکہ انہوں نے ہی غزوہ احد میں آنحضرت ﷺ کے پیاحضرت عزہ کو مل کیا تھا۔ محابہ سب سے زیادہ ال بی کو قل کرنے کے آرزد مند سے محربید مکہ سے طائف بھاگ کے سے ان کے اسلام کے متعلق ہم گذشتہ ابواب میں جسہ جسہ تغصیلات بیان کر بھے ہیں۔

ج<u>وق در جوق آغوش اسلام میں ..</u>... فتح کمہ کے دن رسول اللہ ماللہ مفاریاتی پر جاکر بیٹھے اور دہاں آپ نے لوگوں کو بیعت کرناشروع کیا۔ چنانچہ اس وقت آپ کے پاس تمام بڑے چھوٹے اور مروو فورت آآگر اسلام پر بیعت دے رہے تھے۔ لیعنی یہ کوائل دے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محر تا الله تعالی کے بندے اور رسول ہیں۔

اس وفت لوگ بے تحاشہ اور فوج در فوج آگر آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے تھے (یعنی مشر کین مکہ آپ کے پاس آگر آپ کے وست مبارک پر بیعت اور اپنے اسلام کا اعلان کررہے متے اور جو ق در جوت لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو کراہے قوت دے رہے تھے)

آ تخضرت عليه كا جلال و جمال .... اى وقت ايك فخض آپ كي خدمت مين حاضر موالور آپ ك <u>سائے چیچ کر خوف ود ہشت اور ادب کی د</u>جہ سے کا پنے نگا۔ آپ نے اس کی بیر حالت دیکھ کر فرمایا۔ ويحمراؤمت ميل كوكي شهنشاه نهيس مول بلكه ميس تو قريش كاليك اليي عورت كابيثا مول جو قديد يعني

خنك كيابوا كوشت مرادب معمولي كهابا ـ كهاياكرتي تقي .!"

سيرت طبيه أردو

معاویہ کی اسلام سے رغبت ہندہ کی مخالفت ....اس وقت جن لوگوں نے آپ کے سامنے کلمہ شمادت پر اور اسلام پر بیعت دی ان میں معاویہ ابن ابو سفیان مجمی تھے۔ چنانچہ خود امیر معاویہ سے روایت ہے کہ معاہدہ حدیبیا کے موقعہ پر ہی اسلام کی محبت میرے دل میں گھر کر چکی تھی۔ بیں نے اس بات کاذکر اپنی

والدوس كياتوانهول في كما " خبر دارا پنے والد کی خلاف ورزی ہر گزمت کر ماور نہ وہ تمہاری ساری قوت توڑ ویں <u>گے۔</u>!" در بروه اسلام ..... (ان كوالدابوسفيان تفي جوحد يبيه كودتت تك مسلمان نبيس موع ته) امیر معادیہ کتے ہیں کہ مال کی تھیجت کے بادجود میں نے اسلام قبول کر لیا مگر اپنے غد ہب کوسب سے

بوشيده اورراز من ركما.!"

محر تمی طرح ابوسفیان کومیرے مسلمان ہوجانے کاشبہ ہو گیا۔ چنانچہ ایک دن انہول نے مجھ سے کہا۔ تهارا بھائی تم سے کمیں بمترہے کہ وہ میرے دین پر قائم ہے۔!" اسلام کا اعلان اور کاتب رسول علی سند سی مرفع کمه کے موقعہ پر میں نے اپنے اسلام کو طاہر کر دیاور

ر سول الله على سے جاكر ملا۔ آپ نے مجھے خوش آمدید اور مر حبا كمله اس كے بعد میں آنخضرت على كا كاتب وحی بن گیا ( یعنی آپ پر جووحی ناز ل ہوتی اس کو آنخضرت علاق کے بتلانے پر لکھتا۔ ان سے پہلے اس بارے میں المخضرت على في المرايل موره فرمايا تقله حضرت جرائل في كما كه وه امانت دار آدى ب اس كوكاتب

معاویہ کے لئے آنخضرت علیہ کی دعائیں .....ایک دن رسول اللہ علیہ نے انسی ای سواری پراینے <del>یجھے بٹھار کھاتھا۔ آپ نے ان سے پوچھا تہارے جم</del>م کا کون ساحصہ میرے جسم سے مل رہا ہے۔امیر معادیہ کتے ہیں میں نے عرض کیامیرا پیٹ۔ آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ !ان کاپیٹ حکم (یعنی بر دباری) اور علم ہے بھر دے۔

حضرت عرباض ابن ساریہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علی کو امیر معادیہ کے لئے یہ فرماتے سنا.

"اے اللہ !ان کو کتاب کا بھی علم عطا فرمااور حساب کا بھی علم عطا فرمااور انہیں عذاب ہے محفوظ فرما دے۔ایک روایت میں بہ لفظ بھی ہیں کہ۔ادر انہیںعلا قول پر حکومت عطافر ہادے۔

ایک محابی سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله علقہ کو معاویہ کے لئے رید وعاکرتے سال "اے اللہ !ان کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافتہ بنادے۔ خود ان کو بھی ہدایت عطافر مااور ان کے

ذر لیہ دوسر دل کو بھی ہدایت دے اور الن کو عذاب سے بچائے۔!" حفرت ابن عمرٌ سے روایت ہے کہ ایک روز جناب رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاویر سے فرملیا۔

"معاويم - يس تم سے ہول اور تم مجھ سے ہو۔ جنت كے دروازك پر تم مجھ سے ان دونول الكيول كى طرح تمسم کر چھی کرتے ہوئے چلوہے۔!"

تیر کات نبوی اور معاوید کی وصیت .....ید کد کر آب نے اپی دونوں در میانی الکیوں اور ان سے می ہوئی

برابر کی انگی کی طرف اشارہ کیا۔ کہاجاتا ہے کہ امیر معادیہ کے پاس آنخضرت ﷺ کے کچھ تمرکات تھے جن

میں آپ کا ایک کرندایک پاجامداورایک جادراور چند موتے مقدس بعنی بال مبارک تھے۔

سير متسطيب أردو

جب امير معاويد كى وفات كاو تت آيا توانهول في لوكول كوبدايت كرت موع كها

" مجھے آنخضرت علیہ کی قیص میں سے گفن دیاجائے لینی آپ کے کرے میں سے کفی بنائی جائے آپ

کی جادر میں لپیٹا جائے۔ آپ کے پاجاہے میں سے میر اازار بہلیا جائے اور آپ کے موئے مقدس میری گرون اور

سینے پررکاویے جائیں اوراس کے بعد میر امعالمہ میرے اور ارحم الراحین کے در میان چھوڑدیا۔!" معاویہ کے متعلق کا بمن کی بشارت..... امیر معاویہ کی پیدائش سے بمن کے ایک کا بمن نے اان کے متعلق خو مخبری دی محی (یعنی آن کی مال کو خو مخبری دی محی که تساے یمال ایک بینا پیدا مو گاجو نمایت بلند

اقبال اور عزت و حكومت كامالك بوگااس كالفصيلى واقعه بيس)

معاوید کی مال منده کا شوہر فا کمه ....اس خوشخری کاسب به تماکه ان کی والده منده بنت عتبه ان کے والد ابوسفیان سے پہلے ایک مخص فا کہ ابن مغیرہ مخزومی کے نکاح میں تھی بیہ فاکمہ قریشی نوجوانوں میں سے تھالور اس نے مہمانداری کے لئے ایک علیحدہ مکان بنا رکھاتھا جس میں لوگ آرام کرنے کے لئے بغیر اجازت آکر سوجایا کرتے <u>تھ</u>ے

ایک دن فاکسہ نے یہ مکان مسانوں سے خالی کرایا اور اس میں قیلولہ یعنی دو پسر آرام کے لئے لیٹ ممیا۔اس کی بیوی مندہ مجھی میس اس کے پاس مقی۔ تھوڑی دیر میں فاکسہ سی ضرورت سے اٹھ کروہال سے جا امیا اور منده دبال تنهاسوتی ربی۔

مندہ پر فاکسہ کی تنہی<u>ت</u>.....ای وقت مکان میں ایک فخض آیاجو یہاں آکر سویا کر تا تھا۔وہ جیسے ہی گھر میں واقلی ہوالور اس کی نظر ایک سوتی ہوئی عورت پر پڑی دہ دہاں سے تیزی کے ساتھ لکلالور بھا کتا ہوا چلا گیا۔ جب یہ مخص وہاں سے نکل کر بھاگ رہاتھا ای وقت انفاق سے فاکہ داپس آرہاتھا اس نے اس مخص کو گھر ہے ہاہر بھامتے ہوئے دیکھ لیا۔

فاكه سيد ماكم ميں منده كے پاس آيا كونكداے اس مخص كوكمر ميں سے كل كر بمائے وكھ كر منده کی طرف سے بد ممانی ہوگئی تھی) ہندہ اسوقت تک پڑی سور ہی تھی۔ فاکسے اس کو ٹھو کر مار کر جھایا و ایت

" يه كون مخف تفاجوا بهي تير بهاس أيا تعلب"

"نیہ میں نے بیال کمی اومی کود بکھالور نہ تمہارے جگانے سے بیلے میں جاگ۔!"

<u> مندہ کے متعلق چہ میگو ٹیال...</u>... تمر فاکہ کی بد ممانی دورنہ ہوئی اوراس نے ہندہ کواس دنت کھرے نکال كر كهاكه بس اين باپ كے پاس جاكر ہو۔اس كے بعداس داقعہ كی شهرت ہوگئی اور لوگ ہندہ كے متعلق چہ

میگوئیال کرنے کے (جس سے دوساری بستی میں بدنام ہوگئ)۔

<u>مندہ سے عتب کی تحقیق حال ..... اخرایک دن عتب نے بیٹی کے متعلق لو کوں میں طرح طرح کے جے بے</u> ے است میں است میں است میں است میں میں میں میں میں میں میں میں میں است میں است میں میں میں است میں میں میں میں می

سيرت طبيه أردو

"بیٹی ۔ لوگ تیرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کمہرے ہیں اس لئے تو جھے تجی بات ہتلادے اگر فا کہ تیرے اوپر سمیح الزام نگار ہاہے تو میں کو مشش کرکے اس مخص کو قتل کراد دل گا تا کہ تیرے متعلق لو گول کی زبانیں بند ہو جائیں۔اور آگر فا کہ کا لگایا ہواالزام جھوٹا ہے تو اس کالور اپنا مقدمہ یمن کے کمی کا بمن کے پاس لے جاکراس سے فیصلہ کروں گا (جو فاکسہ کے سامنے اپنے علم سے کھر اکھوٹاالگ کر کے سمجی بات

اس پر مندہ نے باپ کے سامنے حلف اٹھا کر کہا کہ فاکسہ بالکل جھوٹا ہے۔ یہاں ہے اطمینان کرنے کے بعد عتبہ اپنے واباد فا کہ کے پاس پہنچااور اس سے کہنے لگا۔

"اے مخص - تونے میری بنی ربوی ذہروست تھت لگائی ہے اس لئے کسی یمنی کابن کے یاس چل کرمیرے اورایے مقدے کا فیصلہ کراؤ!"

عتب لور فا که کائن کی عد الت میں ..... فا که راضی ہو میالوراپے ساتھ بنی مخزوم کی ایک جماعت لے کر کائن کے پاس جانے کے لئے روانہ ہولہ دوسری طرف عتبہ نے بنی عبد مناف کی ایک جماعت ساتھ لی اور وہ بھی کائن کے پاس چلا عتبہ کے ساتھ اس کی بٹی ہندہ بھی تھی اور ہندہ نے اپنے ساتھ کچھ دوسری عور توں کو

تجىليل اتغله جب بیاس کائن کے علاقہ کے قریب پنچ لور کئے گئے کہ کل ہم اس فلال کائن کے پاس پنچ جائیں گئے وائیں گئے جائیں گئے جائیں گئے تواجائک ہندہ کی حالت مجڑنے لگی اور اس کے چرے کارنگ بدل گیا۔ بیٹی کی بدحواس دیکھ کر عتبہ نے اس

· میں تیری حالت دیکھ رہا ہوں کہ تو کس طرح بو کھلا رہی ہے۔ یہ حالت کمی گندی حرکت کی وجہ

ہے ہی ہوسکتی ہے جو تو کر چک ہے۔ بمتر ہو تا کہ یہ بات اس وقت ہی مکل جاتی جبکہ ہم روانہ نہیں ہوئے تھے اور لو گول نے ہمارے جوش و خروش کور کوچ کا منظر خمیں دیکھا تھا۔!" بہ من کر ہندہ نے کہا۔

" تنیں بابا۔ میہ حالت کی گندی حرکت کی دجہ ہے نہیں ہے بلکیہ میں اِس خیال ہے گھبر ار ہی ہوں کہ تم لوگ اپنامقدمہ لے کے ایک ایسے مخص کیا ہاں جارہ ہو جس کی باتیں مجمی صحیح ثابت نہیں ہوتی ہیں تو بہت وفعہ فلط ہوتی ہیں اس لئے مجھے ڈر ہے کہ کمیں وہ کا بن میرے متعلق الی بات نہ کہ دے جس ہے میں سارے عرب میں ڈیل ہو جاؤں۔!"

" نہیں میں پہلے اس سے مفتکو کر کے اسے مسیح واقعہ ہتلاووں گا تا کہ وہ تیرے معاملہ میں اس کی روشنی

اس کے بعد عتبہ نے اپنے منہ سے سیٹی بجا کراپنے محوڑے کو بلایا۔ بیہ ایک مادہ محوڑی تھی جب دہ قریب آگئی توعتبہ نے کیبول کا کیک دانہ لے کراس کی پیشاب گاہ میں رکھاادر پھرا تھل کراس پر سوار ہو گیا۔! آخریہ لوگ اس کائن کے پاس پہنچ کئے۔ کائن نے ان لوگوں کا بہت اعزاز و آگر ام کیااور ان کی ممانداری کے لئے جانور ذی کیا۔ کمانے وغیرہ سے فارغ ہوئے توعتہ مفتکو کرنے کے لئے کا بن کے پاس آیا محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت ان لائن مکتب

مير ت طبيه أردو

لور کہنے لگا۔

'میں ایک خاص معالمہ میں آپ کے پاس آیا ہوں اور پوشید گی کے باوجود میں وہ معالمہ آپ پر ظاہر کر تاہوں۔ آپاس پر غور کر کے اس کے متعلق اپی رائے دیجئے ۔!"

كا بن كاعجيب انداز كفتكو ....اس ني نهايت بليغ اندازيس كهاكدرات كى بات مكان كاندر بى رائ

<u>ے یعنی راز کی باتیں سنے میں پوشی</u>دہ رہاکرتی ہیں۔

بچر عتبہ نے کمامیں اس معاملہ میں سے پچھ حصہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کا بمن نے بھر اپنے اشار اتی

انداز میں کہا۔

«کیهون کادانه گھوڑی کی پیٹاب گاہ میں۔!" لینی جیسے گھوڑی کی پییٹاب گاہ میں گیہوں کا دلنہ ر کھناایک گندی بات ہے ایسا ہی یہ معاملہ مجمی گندا

معلوم ہو تاہے۔

"آپ نے ٹھیک سمجھا۔ابان عور تول کے حالات کودیکھتے۔!"

ہندہ کے حق میں فیصلہ اور معاوید کی بشارت.....یہ س کر کائن عتبہ کے ساتھ والی عور توں میں ہے

ایک ایک کے قریب جاتادر اس کے کاندھے پر ہاتھ مار کر دیکھتا۔ مگر پھر اس سے کمہ دیتاتم اٹھ جاؤ۔ ای طرح

کرتے کرتے وہ آخر ہندہ کے پاس پنچاورای طرح اس نے ہندہ کے ثانے پر بھی ہاتھ مارا اور پھراس سے کہنے لگا۔ اٹھ جا۔ تو بالکل پاک صاف ہے زنا کار نہیں ہے۔ تیرے پیٹ سے ایک بادشاہ پیدا ہوگا جس کانام

<u>فا کمہ کا پچھتاوااور</u> ہندہ کی بیزاری!.....کائن کے منہ ہے یہ لفظ سنتے ہی اب فا کمہ احمیل کر ہندہ کے

یاس آیالوراس کا ہاتھ بگزلیا( کیونکہ او حرتواس کوہندہ کی یا کدامنی کالیقین ہو ممیالوراس سے بڑھ کر کا ہن کی زبان ے جب اس نے بیر سناکہ ہندہ ایک بادشاہ کو جنم دے گی تواس کے دل میں ہندہ کی حیثیت بڑھ گئی)۔ مگر جیسے ہی

فا کہ نے ہندہ کا ہاتھ پکڑااس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیااور جھڑک کر کہنے گئی۔

" بس مجھ سے دور ہی رہو۔ کیونکہ خدا کی قتم اب میری یہ تمناہے کہ میرادہ بچہ تمہارے سوائسی اور

ابوسفیان سے نکاح اور معاوید کی پیدائش ..... چنانچہ اس کے بعد مندہ نے (فاکمہ سے علیحدہ ہوکر) ابو <u> سفیان سے شادی کر لی جس کے نتیجہ میں امیر معاویہ</u> پیدا ہوئے جو ملک شام کے بادشاہ ہے (حالا نکہ امیر

معادیہ آنخضرت عللے کے دفات کے چیس تمیں سال بعد بادشا ہے گر) آنخضرت عللے نے پہلے ہی ایک

مریتبہان سے فرملیا تھا۔

"معادیہ جب تم بادشاہ بنو تولوگوں کے ساتھ نیک معاملہ کرنا۔ایک روایت میں یوں ہے کہ۔جب تم میری امت کے کسی حصے کے بادشاہ بنو تو اللہ ہے ڈرتے رہنا اور عدل وانصاف کا دامن تہمی ہاتھ ہے مت چھوڑ نا\_!"

معاویہ کی آخری دعا.....حضرت امیر معاویہ کے جواقوال مشہور ہیں ان میں ہے ایک اس موقعہ کا ہے جب معکم ملائلہ مید ابین سے مزین متنوع و متفرد کتب پر مستعلی مفت ان بون منتخب

کہ ان کا آخری دفت آ پنچاتھا توانہوں نے اللہ سے دعاکرتے ہوئے کہا تھا۔

"اے اللہ ااس تَمَاد بوڑھے پررحم فرمانا جوایک سخت دل آدمی ہے۔اے اللہ میری بغز شوں کو تم

فرماد اور میری کو تابیول کو معاف فرماد اوراس بندے کواپنے حکم و مرقت سے سر فراز فرمانا جو تیرے

سواکسی کی طرف نظر نمیں کر تالور نہ تیرہے علادہ کسی یراعتاد کر تاہے۔!"

حفرت عائشة سے نصیحت کی فرمائش.... یه دعا مالگ کرامبر معادیه رونے لگے یمال تک که مربیه و

زاری میں ان کی آواز تک بلند ہو گئی۔امیر معاویہ نے حضرت عائشہ کو لکھا تھا کہ میرے نام ایک خط میں مجھے

کھے تھیجین مخضر طور پر تحریر فرمائیں۔ چنانچہ اس کے جواب میں حضرت عائشہ نے امیر معادیہ کے نام جو خط لكعلاه بيه تقابه

"عائشہ کی جانب سے معادیہ کے نام۔ تم پر سلام ہو۔

الابعد میں نے رسول اللہ عظی کو یہ فرمانے سنا کہ جو مخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضا

جوئی کرتاہے اللہ تعالیٰ اس کولوگوں ہی کے حوالے کر دیتاہے اور جو محض لوگوں کو باراض کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا

جونى كرتاب الله تعالى اس كے لئے لوگول كى برائيول سے كافى موجاتا ہے۔والسلام۔!"

فرمان نبوت کے ذریعیہ تصیحت .....ایک دوسرے موقعہ پر بھی آم المومنین حفزت عائشہ نے امیر معادیہ کے نام ایک خط لکھاتھاجس میں ایک حصہ یہ تھا۔

"آبا بعد پس خداہے ڈرتے رہو کیونکہ آگرتم اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہو مے تووہ تہیں لوگوں ہے

محفوظ و مامون فرمادے گا۔ اور آگرتم لوگوں سے ڈرو کے تو دہ اللہ کے معاملے میں بالکل بھی مفید اور سود مند نهيں ہو سکتے۔والسلام!"

www.kitaboSumpet com

## عور تول کی بیعت اور اسلام

غرض جب رسول اللہ ﷺ مردول کی بیعت سے فارغ ہو گئے تو آپ کے عور تول کو بیعت کرما شروع کیاان ہی عور تول میں ہندہ بنت عتبہ بھی مسلمان ہو کمیں جو ابوسفیان این حرب کی پیوی تھیں۔ یہ اس

وفت آخضرت على كي خوف سے چرے ير نقاب دالے ہوئے تھيں اور بے حدخوف زوہ تھيں۔

جن با تول پر بیعت کی گئی ..... جب یہ حور تیں رسول اللہ ﷺ بے قریب پنجیں تو آپ نے ان سے فرملا۔ " جھے اس بات پر بیعت دو کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قطعاکی متم کا شرک نہیں کروگی اور نہ

چوری کروگی نہ اولاد کو قتل کروگی۔ مراد ہے حمل گرانا جو اولاد کو قتل کرنے کے تھم میں ہی داخل ہے ایک ردایت میں بیاضافہ بھی ہے۔ اور نہ دوسرے ہونے والے اسیع بچوں کواسیع شوہروں سے منسوب کروں گی۔ نہ

تنمائی میں غیر مردول کے ساتھ جیٹھول گی اور نہ پیٹھ چیچے میاا پیٹے سامنے کسی پر بہتان باند حول گے۔!

نوحه کی ممانعت پر بیعت..... حضرت ابن عبال نے بہتان کی جو شرح اور وضاحت کی ہے وہ یہ ہے کہ الیک ایسے بچے کو شوہر سے منسوب کر دیا جائے جو حقیقت میں اس کانہ ہو ( یعنی عمل کسی دوسر ہے مخف کا ہو لیکن چونکہ قورت شادی شدہ ہے اس لئے وہ یہ ظاہر کرے کہ بیہ حمل میرے شوہر کاہے اور پھر اس بچے کواپنے شوہر

کا بچہ بتلایا جائے) مینی اصل میں زناکاری سے رو کناہے کیونکہ یہ تمام باتیں زنالور بدیکاری کے بتیجہ میں ہی پردا ہوتی ہیں۔ لہذا یمی حکم کواری لڑکی کے لئے بھی ہے کیونکہ وہ تو حاملہ ہو کریجے کو کسی کی طرف بھی منسوب كرك جان نهيں بياستى ہے۔ لہذامر ادبيہ كه ہر صورت ميں ذناكارى سے بچوگى۔

غرض آنخضرت ﷺ نے آگے فرمایا۔ اور یہ کہ تم کی نیک کام میں نافر مانی اور سر کشی نہیں کروگی۔

ایک مدیث میں ہے کہ اس پرایک عورت نے بو چھا۔

"وه نیک کام کیاہے جس میں ہمیں۔ آپ کی نافر مالی نہ کرنی چاہئے۔۔"

آپ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا۔

(کیہ صدمہ کے دفت)تم چیج پکار نہیں کروگ۔ایک روایت میں یہ الفاظ میں کہ ۔نہ تم نوحہ وہاتم کروگی

نہ اپنا منہ نوچو گی اور نہ اپنے بال بھراؤ گی۔ایک روایت میں بیہ لفظ ہیں کہ (صدمہ کے وقت)نہ تم ایے بال منڈواؤگی منہ سینگ پھو تکوئی منہ گریبان چاک کروگی اور بین کر کر کے روؤگ۔!"

<u>نالہ و شیون کرنے والیوں کا حشر .....ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح بین اور ولویلا کر کے رونے</u> والی عور تیں قیامت کے دن دو صفتیں بناتی جائیں گی ایک صف دائیں جانب ہو گی اور ایک بائیں جانب ہو گی **اور** 

اس دفت یہ عور تیں کوّل کی طرح بھو تکتی ہوں گی ( قریش کے لوگ مر دے کود فن کرتے دفت جانور کاسینگ جلایا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس کے ذریعہ مردے کے ممناہ بھی جل کرصاف ہوجاتے ہیں)

ایک حدیث میں ہے کہ بین کرنے والی عورت قیامت کے دن اس حالت میں اپنی قبرے اٹھے گی کہ وہ گرد آلود اور پراگندہ سر ہوگی اس کے جسم پر لعنت کا کریۃ ہو گااور چڑے کا پیر بمن ہو گادہ ابناہاتھ سر پر رکھے

ہوئے سے کہتی ہو **گ**ے۔ دیلاہ۔ ہائے افسوس۔

www.KitaboSunnat.com

جلدسوتم نصف لول

نوحه كرنے واليال قيامت ميں .....ايك حديث ميں آتاہے كه بين اور نوحه كر كے رونے والى مورت أكر توب کے بغیر مرکی تو قیامت کے دن وہ اس طرح اٹھائی جائے گی کہ ان کے کرتے قطر ان کے مول مے اور ان

ك جسمول برچر ك كے بير بن مول مح (قطر ان چير ك ور خت سے تكلنے والاروغن مو تاہے جو تاركول كى

طرح سیاه اور جلد کرم ہونے اور جلد آگ پکڑنے والا ہو تاہے) ال طرح ایک صدیث میں آتا ہے کہ نوحہ کرنے والی مورت کے قریب فرشتے نہیں آتے۔

عور میں اور جنازوں کی ہمراہی .....ایک مدیث میں ہے کہ مور توں کے لئے جنازوں کے ساتھ چلنے میں

کوئی اجر نہیں ہے ( ایعنی عور تول کو قبر ستانوں میں جانالور جازوں کے ہمرہ چلنا مناسب نہیں ہے نہ اس میں ان کے لئے کوئی اجرو اواب ہے)

ایک صدیث میں ہے کہ اس بیعت کے دوران ہندہ بنت عتبہ جناب رسول اللہ علقے کے پاس آئیں

یار سول اللہ اہم عور تول سے آپ وہ عمدے دہے ہیں جو آپ نے مر دول سے جس ہے۔

مندہ کی صاف ولی ....اس کی وجہ یہ تھی کہ آتخضرت ﷺ مردوں سے صرف اسلام اور جمادیر بیعت لے رہے تھے۔ چنانچہ جب رسول اللہ ﷺ حور تول سے بیعت لے رہے تھے اور آپ نے ان کویہ ا قرار کرنے کے

لئے کہاکہ تم چوری نمیں کرو گی توہندہ نےاسی دقت آنخضرت ﷺ ہے عرض کیا۔ "خدا کی قتم میں تو ابوسفیان یعنی اپنی شوہر کے مال میں سے بھی پچھ اور بھی پچھ بغیر اجازت لے لیا

كرتى تقى مين نبين جانتى تحى كه آيايه طال إيارام ب.!" اس دقت ابوسفیان بھی دہاں موجود تھے دہ بیوی کی پیربات سنتے ہی اس سے کہنے لگے۔

"تم نے گذشتہ زمانے میں جو پچھے میرے مال میں سے لیادہ تمہارے لئے حلال ہے ( یعنی میں اس مال کو

اب حمهين ديتامون)الله تعالى بھي حمهين معاف فرمائے۔!" اں بات پر آنخضرت ﷺ بنس پڑے اور اب آپ ہندہ کو پہچانے (کیونکہ ہندہ نقاب اوڑھے ہوئے

تھی) آپ نے اسے پوچھا۔ ہندہ نے جواب میں عرض کیا۔

" ہاں۔اب جو کھ گذشتہ زمانے میں ہو چکاہے اس کو معاف فرماد یجئے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف فرمائےاے خدا کے نید!"

ای طرح عور تول سے بیعت کے دوران جب آنخضرتﷺ نے ان سے یہ اقرار لیاکہ تم زما نہیں کرد کی توہندہ نے فورا آپ سے عرض کیا۔

"يارسول-كياليك أزاد عورت بهى ذناكياكرتى إ-!" <u>نی عقالتے ہے بیباکانہ باتیں ..... پھر جب آنخضرت کے نے بیعت کے دوران فرمایا کہ اقرار کردتم اولاد کو </u> <sup>ق</sup>ل نہیں کر دگی توہندہ پھر بول انھیں۔

" ہاری اولاد جب چھوٹی تھی تو ہم نے توان تھے تھے بچوں کو پال پوس کر برا کیا تھا مگر جب دہ جوان

www.KitaboSunnat.com

جلدسوتم نصف اول ہوگئے تو آپ نے انہیں قل کر دیا۔ ایک روایت میں ہندہ نے یہ الفاظ کے تھے۔ کیا آپ نے ہماری لولاد میں کوئی

چھوڑا جے بدر کے میدان میں قتل نہ کر دیا ہو۔ ایک روایت کے مطابق ہندہ نے یوں کما کہ۔ آپ خود بدر کے

مير ان ميں ان كي باب داداكو قتل كر يك بيں ادر اب جميں ان مقولوں كى اداد كے متعلق نفيحت كررہے ہيں۔ ا" یر کی بیتابانہ بنسی ..... ہندہ کے ان جملول پر حضرت عمر فاروق «بنسی سے لوٹ پوٹ ہو مجے اور آنخضرت عظیم

مسكران يكي - ايك روايت مين به لفظ بين كه - بنده كي ان با تول يررسول الله علية مجمى بنن ملك (كيونكه بنده نے بیرباتیں ایسے ہی لب دلہد میں کھی تھیں)

ای طرح جب بیعت کے دوران آنخفرت ﷺ نے عور تول سے اقرار لینے کے لئے یہ فرمایا کہ تم

سكى يرب بنياد بهتان اور تهمت نهيس اٹھادگي۔ يوں مندہ پھر بول انھي۔

" خدا کی قتم کمی پر بہتان باند هنا پری ذلیل حرکت ہے۔ایک روایت میں بیالفاظ بھی ہیں کہ۔ آپ حقیقت میں ہمیں صرف نیکی اور بلنداخلاق کا حکم دے رہے ہیں!"

(غالبًا بهتان تراشی پر ہندہ کا پُر جوش انداز میں یہ کہناخود اپنے تجربے کی بناء پر بھی تھا کیونکہ جیسا کہ م كذشته صفحات ميں تفصيل بيان ہوئي ہندہ بھي ايسے ہي تلخ حالات اور بے بنياد بہتان ہے دو چار ہو چکي تھي جو ان

ك بحصل شومر فاكه في محض الي شبه كى بناء يران يراكاياتها) پھرجب آنخضرت ﷺ نے بیعت کے دوران میہ فرملیا کہ۔ تم کسی نیک کام میں میرے حکم کی خلاف

ور زی نہیں کروگی۔ توہندہ سے پھر چپ نہ رہا گیااوروہ ایک دم بول انتھیں۔ "خدا کی قتم ہم آپ کی مجلس میں آئے ہیں تو اس حالت میں نہیں کہ ہمارے دلول میں آپ کی نا فرمانی اور حکم عدولی کاذر اسا بھی جذبہ ہو\_!"

مندہ کا اسلام اور ہوشیاری ..... ایک روایت میں یوں ہے کہ ہندہ بنت عتبہ آنخفرت ﷺ کے پاس الط کے مقام پر آئی تھیں اور اس وقت چرہ پر نقاب ڈالے ہوئے تھیں۔انہوں نے آتے ہی آنخفرت ﷺ سے عرض کیا۔

"میں ایک مومن عورت ہول اور گواہی دیتی ہول کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ہے لوریہ کہ

آب الله کے بندے اور رسول بیں۔!" یہ کہتے ہی انہول نے چرے پر سے نقاب الث دیا اور کما کہ میں ہندہ بنت عتبہ ہول اس وقت

ٱنخضرتﷺ نے فرمایا۔"مرحبا۔ تهمیں خوش آمدید ہو۔" (چو مکه ہندہ نے حضرت حمز اُ کی لاش کے ناک کان کائے تھے اور ان کا جگر نکال کر چبادیا تھااس لئے

آنحضرت علی نے ان کے قل کا حکم دے دیا تھا۔ لینی صحابہ سے فرمادیا تھاکہ ہندہ بنت عتبہ جمال بھی لیے اسے قل کر دیا جائے۔اس لئے ہندہ نقاب میں منہ چھپاکر آنخضرت ﷺ کے پاس آئیں تاکہ آنخضرت ﷺ یا صحابہ میں سے کوئیان کو دیکھ کر پھیان نہ سکے۔ آپ کے پاس پینچ کر انہوں نے ایک دم اپنے مومن ہونے کا قرار کیا

لور کلمہ شماوت پڑھ کر مسلمان ہو گئیں اور پھر خود کو ظاہر کر دیا کیو نکہ اب ان کے مسلمان ہونے کے بعد ان کے قتل کا سوال ہی پیدائنیں ہوتا تھا۔ گویااس طرح ہوشیاری سے انہوں نے اپی جان بچالی) بعض علاء نے کماہے کہ ان تفصیلات میں کہ ابوسفیان نے مندہ سے پہلے اسلام قبول کیا تھااور مندہ اپنی

www.KitaboSunnat.com جلدسونم نصف يول عدّت كاذمانه پورا ہونے سے پہلے مسلمان ہو منی تھیں یعنی ہندہ نے ابوسفیان سے ایک رات بعد اسلام قبول كرايا

"یار سول آبوسفیان بهت بخیل نور تنجوس آدی ہیں اس لئے اگر میں ابوسفیان کے مال میں ہے اپنے گھر

ینے بچوں کا پبیٹ پال سکوں اس لئے مجبور المجھے ان کی اطلاع کے بغیر ان کے مال سے اتا لیما پڑتا ہے جس سے ہمار ا

"تم رسانیت کے ساتھ اس میں سے اتا لے سکتی ہو جو تمہاری اور تمہارے بچول کی ضروریات کے ر تو<u>ل سے مصافحہ .....ایک</u> حدیث میں ہے کہ کسی عورت نے رسول اللہ میں ہے ہے عرض کیا۔

یار سول اللہ ﷺ [آئے ہم (آپ کا ہاتھ اپنہاتھ میں لے کر) آپ سے بیعت کریں۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تھا۔ اور نیز مسلمان ہونے کے بعد دونوں کے اپنے نکاح پر ہر قرار رہنے کے معاملہ میں امام شافعی کے مسلک کی

ن<u>ې کوهد پيه اور در خواست د عا.</u>.... غرض پھر ہندہ نے رسول الله پا<del>لل</del>ا کی خدمت ميں ايک ېد په جيجاجو د د بھی ہوئی بریاں تھیں۔ یہ ہدیہ ہندہ نے اپن ایک باندی کے ہاتھ بھیجاتھا باندی نے آنخفرت علاق کے مکان پر

بہنچ کراندر آنے کی اجازت چاہی اور آپ کے اجازت دینے پر اندر آگئے۔اس وقت آنخصرت ﷺ اپی دوازواج حفرت اُم سلمہ اور حضرت میمونڈ کے پاس تھے جہال بن عبدالمطلب کی پچھ عور تیں بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔اس

ميرت طبيدأردو

باندى نے أنخفرت الله كے سامنے بيني كر عرض كيا۔

"میری ماکن آپ سے معافی چاہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ان کی بکریاں آج کل بہت کم نیج جن رہی

یہ من کررسول اللہ ﷺ نے ہندہ کی بحربوں کے لئے دعاکرتے ہوئے یہ الفاظ فرمائے۔ "الله تعالی تمهاری بکریوں میں برکت عطافر مائے اور ان کی نسل میں افزائش فرمائے۔!"

چنانچہ اس دعا کا اثریہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد بہت بڑھادی یہاں تک کہ بھی باندی کہتی ہے کہ اس کے بعد ہماری بحریوں میں اس قدر کثرت و برکت ہوئی اور ان کی نسل اس تیزی سے برحی کہ اس سے پہلے ہمنے تھی ایبانہیں دیکھاتھا۔

البرسفيان كى تنجوس اور منده كى تنگى..... ايك دفعه مين منده بنت عتبه جو ابوسفيان كى بيوى تعين المخفرت الله كياس آكر عرض پيرامو كيل-

الول كو كھلانے پلانے لگوں تواس میں میرے لئے كوئى حرج تو نہیں ہے۔۔" <u> حسب ضرورت شوہر کامال لینے کی اجازت .....رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔</u> "اگرتم ان کو تعنی اپنے بچوں کو نیک اور جائز طور پر کھلاؤ تواس میں تہمارے لئے کوئی حرج نہیں

ایک روایت کے مطابق مندہ نے آنخضرت ﷺ سے آگرید شکایت کی۔ "یار سول الله اابوسفیان اگرچه ایک بهادر آدمی بین محر جھے اتا گزارہ نہیں دیتے جس سے میں اینالور

ارہ ہوسکے مگر ابوسفیان کواس کی خبر نہیں ہوتی۔ آپ نے قرمایا۔

آب نے فرمایا۔

"میں عور تول سے مصافحہ نہیں کردل گامیں جوبات سوعور تول سے کھوں گادہ الی ہی ہوگی جیسے ایک عورت سے کمول۔ ایک روایت میں یول ہے۔ ایک ہزار عور تول کے لئے بھی میر اقول ایسا ہی ہے جیسا ایک عورت کے لئے ہوگا۔!"

عور تول کی بیعت کی نوعیت.....( یعنی میں عور توں کواس طرح بیعت نہیں کردں گاجس طرح مردوں کو کرتا ہوں کہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کراس سے بیعت لیتا ہوں بلکہ سب عور تیں ایک ساتھ میرے

کو کرتا ہوں کہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کراس ہے بیعت لیتا ہوں بلکہ سب عور تیں ایک ساتھ میرے سامنے بیٹھ جائیں میں ان سے ایک ہی دفعہ میں ذبانی بیعت لوں گا) سامنے بیٹھ جائیں میں ان سے ایک ہی دفعہ میں ذبانی بیعت لوں گا)

حفرت عائشہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کہوں کسی عورت سے مصافحہ نہیں فرملا ہلکہ آپ زبانی طور پران کو بیعت فرماتے تھے۔

علامہ شعبی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب عورت کو بیعت کی تو آپ کے ہاتھ میں کیڑا تھا (جس کا کیٹ سر ا آپ نے بکڑر کھا تھااور دوسر اسر اعور تول نے بکڑر کھا تھا)

تھا (جس کا لیک سرا آپ نے بیٹر رکھا تھا اور دوسر اسر انحور کول نے بیٹر رکھا تھا) ایک قول ہے کہ بیعت کے لئے آپ نے پانی کے ایک برتن میں ہاتھ ڈال کر بھگویا اور بھراس کا

عور تول کو تھکم دیا جس پر انہوں نے بھی اسی پانی میں ہاتھ بھگو لئے اور بس میں ان عور تول کی بیعت تھی۔ مگر علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ مہلی روایت ہی زیادہ صحح اور ثابت ہے۔

" میں رسول اللہ ﷺ کا قاصد بن کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ آنخفرتﷺ آپ سے اس بات پر بیعت لیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شرک نہیں کریں گی۔!"

> اس موقعہ پر حضرت عمرؓ نے قر آن پاک کی یہ آبت پڑھی تھی۔ عَلاٰ اَن لَائْتُ مُنْ کُرِی اللّٰہُ شُرِیاً کَا کُرِیْنَ فَرِیَ کَا زَرِیْکِ کَرِیْنَ اِللّٰہِ مُنْ اللّٰہِ

عَلَىٰ اَن لَآيَشُر كَنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلاَ يَشُرِقْنَ وَلاَ يَزْنِنَ وَلاَ يَقَتَلُنَّ كَا يَكُونِهِنَّ اَوْ لَادَهُمُّنَّ وَلاَ يَا رَبْنَ بُهْهَانٍ يَّفْتُرِيْنَهُ بَيْنَ إِيكَيْهِنَّ

وَادْ جُلِهِنَّ وَلاَ يَعْشِينَكَ فِي مُعْرُوف لِلسِّهِ ٢ مورَةُ مُحَدِّرً ٢ مـ آيت ١٢

ترجمہ: آپان کے ان باتوں پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بد کاری کریں گی اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی اور نہ بہتان کی اولاد و لا دیں ہے جس کو اپنے اقتصول اور باؤں کروں مران نظر شعر سے جنی موری کریں گی اور نہ بہتان کی موان میں سے جس کو ایس

ہا تھوں اور پاؤں کے در میان نطفہ شوہر سے جنّی ہوئی دعویٰ کرکے بنالیویں اور مشروع باتوں میں وہ آپ کے خلاف نہ کریں گی۔

اس پران عور تول نے کہا۔ ہال۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے باہر سے اپناہاتھ بڑھادیالور عور تول نے **گر** کے اندر سے اپنے ہاتھ بھیلاد یئے۔ بھر حضرت عمرؓ نے فرملیا کہ اے اللہ تو گواہر ہتا۔ جلدسوتم نصف بول

غالبًا يهال عور تول اور حضرت عمرٌ كم ہاتھول كے در ميان كوئي كپڑاد غيره حائل رہا ہوگا براہ راست عور تول کے ہاتھ نہیں پکڑے ہول مے اور اس طرح فتنہ سے ممل بیاؤر ہاہوگا۔

عتبه اور معتب كااسلام ..... بهررسول الله عظاف اله جات عاصرت عباس عدملا

"تمهارے دونوں مجتبے ابولہب عتبہ لور معتب کمال ہیں۔ دہ مجھے نظر نہیں پڑے۔۔" حفرت عبال نے عرض کیا۔

جو قرایشی مشر کین کمیں منہ چھپا کر بیٹھ مجے ہیں وہ دونوں بھی انہیں کے ساتھ کمیں چھپ مجے ہیں۔" <u>ان کے اسلام پر غیر معمولی خوشی ..... آنخضرت ملک نے فرمایا کہ ان دونوں کومیرے پاپ لے کر آؤ۔</u>

مصرت عبال کہتے ہیں یہ سن کر میں سوار ہوا اور ان دونوں کے پاس ممیا اور انہیں لے کر

آتخضرت علی کے پاس آیا۔ آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ دونوں فور ای مسلمان ہو مجے۔ آنخضرت ﷺ کوان دونوں کے اسلام قبول کرنے سے بہت خوشی ہوئی اور آپ نے ان کے لئے دعا فرمائی۔ اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑالور انہیں کے کر ملتزم پر تشریف لائے وہاں

آپ نے ان کے لئے چھے دیر دعا فرمائی اور پھر انہیں لے کروالی اپنی جگہ پر آگئے۔اس وقت آنخضرت عظیم کے

چرہ مبارک سے خوشی و مسرت بھوٹی پڑر ہی تھی۔ حضرت عبائ کہتے ہیں میں نے آپ سے عرض کیا۔ "یار سول الله اخدا آپ کو بمیشه خوش رکھے اس وقت تو آپ کے چر ہ مبارک سے بہت خوشی کا اظہار

خوشی کی <u>وجہ ..</u>... آپنے فرملا۔

" میں نے اپنے دونوں چیازاد بھائیوں کو اللہ تعالیٰ ہے اپنے لئے مانگاتھا حق تعالیٰ نے ان دونوں کو مجھے

مسلمان ہونے کے بعدیہ دونوں لینی ابولہ عتبہ اور معتب آنخضرت علی کے ساتھ غزوم حنین

اور غزوہ طائف میں شریک ہوئے تھے مگریہ دونوں اسلام قبول کرنے کے بعد کھے سے مدینے نہیں گئے تھے بلکہ ين ريخ رب شے فروهٔ حنين مين زخمي ہو كر معتب كي ايك آنكو نكل عني تھي۔ الله كے وعدہ كى محكيل ..... حضرت ابو سعيد خدري سے روايت ہے كہ فتح كمه كے دن رسول الله عليہ نے

"میرے پر در د گارنے مجھ ہے ای <sup>دی</sup> دنصر ت کا دعد ہ فرمایا تھا۔!" اس کے بعد آپ نے میہ سورت تلاوت فرمائی۔

إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَ الْفَتَحُ وَرَايَتَ النَّاسَ يَدْحُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ اقْوَاجًا. فَسِيَّجْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تُوَّابِاً لآیات پ<sup>۳۰</sup> سورهٔ نفرع ایه آیات ۳۱

ترجمہ :اے محمدﷺ جب خدا کی مدداور مکہ کی فتح معہ اپنے آثار کے آپنچے لینی واقعہ ہو جائے اور آثار جواس پر متفرع ہونے والے ہیں یہ ہیں کہ آپ لوگول کو اللہ کے دین لیعنی اسلام میں جوق در جوق داخل ہو تا ہواد کیے لیں تواپے رب کی تسبیح و تھید کیجئے اور اس سے استعفار کی درخواست کیجئے وہ بڑا تو بہ قول كرنے والاہے۔ ای داقعه کی طرف تصیده ہمزیہ کے شاعر نے اپنے ان شعر ول میں اشارہ کیا ہے۔ وُاسْتَجَابَتْ لَهُ بِنَصْرٍ وَ فَحْتَحِ بَعْدَ ذَاكَ الْحَضْرَاءُ وَ الْعَبْرَاءُ

> وَنَوَالَتَ لِلْمُصْطَفَىٰ الْاِيَهُ ٱلكُبْرِيٰ عَلَيْهِمْ وَ الْغَارَةُ النَّمْوَاءُ

إِذَا مَاتَلَاكِتَابًا مِنَ اللَّهِ لَنَهُ كَلِيْبِيةٌ خَضْرَاءُ

آسان وزین میں بول بال ..... مطلب رسول الله علیہ نے اسلام کی جود عوت دی اس کو بلند و پت سب لوگول نے قبول کیا گیاہے جو آسان ہے (کیونکہ خصراء کے معنی نیکول نے قبول کیا گیاہے جو آسان ہے (کیونکہ خصراء کے معنی نیکول کے ہیں جو آسان کارنگ ہے) آسان کو خصراء اس لئے کہ دیا گیاہے کہ ایک حدیث میں ہے جس کی سندوائی ہے کہ آسان دنیاذ مردی نعنی آسانی اور نیکول رنگ کا ہے۔

نماجاتاہے کہ وراصل آسان دنیاکارنگ دودھ کی طرح بالکل صاف اور سفیدہاں میں جو نیلکونی نظر آتی ہے وہ اس نیلکوں پہاڑ کی وجہ سے ہے جوزمین کے پنچے ہے (شاید مرادیہ ہے کہ اس پہاڑ کا عکس آسان کو نیلکوں بناکر پیش کرتاہے)

پھر پہلے شعر کے دوسرے مصرعہ میں خضراء کے بعد لفظ غیر اء ہے۔ بستی سے غیر اء کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ خو اء اصل میں مٹی اور غبار کو کہتے ہیں چو نکہ امین کے تمام طبقے مٹی کے بیٹے بین اس لئے ذمین کے واسطے غیر اء کالفظ استعال کر لیا جاتا ہے۔

غرض مطلب یہ ہے سب نے آپ کو دعوت کی قبول کیااور رسول اللہ ﷺ کو اپنے دشمنوں کے مقاقوں اور شہروں پر فتح مقابلے میں ذیروست امداد غیبی حاصل ہوئی۔اس کے بتیجہ میں آپ کو دشمنوں کے علاقوں اور شہروں پر فتح حاصل ہوئی حالا نکہ اس سے بہلے خود آنخضرت ﷺ اور آپ کے صحابہ کمز ورشے کہ نہ ان کے پاس طاقت و قوت مقی اور نہ ان کی تعداد ہی کانی تھی۔اس کے مقابلے میں دشمن کی تعداد بست ذیادہ تھی اور وہ دل سے مسلمانوں کو تکلیفیں پنچانے کا فیصلہ کئے ہوئے تھے۔ اس طرح مسلمل اور پیم الی علامتیں ظاہر ہوتی گئیں جن سے آنخضرت ﷺ کے جملے بھی برابر آنخضرت ﷺ کے حملے بھی برابر جاری ہوری ہے میں اور پیم الی تقارب کے آپ نے مشرکین کو ہر طرف سے گھر لیا تھا۔

حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ طواف سے فارغ ہوئے تو آپ نے عثمان ابن طلحہ کو بلایا۔ یہ حضرت عثمان ابن طلحہ کو بلایا۔ یہ حضرت عثمان ابن طلحہ وہی ہیں جو فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد ابن ولید اور حضرت عمر و ابن عاص کے ساتھ ججرت کرکے مدینے میں آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور مسلمان ہوگئے تھے جیسا کہ بیان ہوچکا ہے۔ اس کے بعد یہ مدینے ہی میں رہتے رہے یہاں تک کہ پھر فتح مکہ کے وقت عثمان ابن طلحہ آنخضرت ﷺ کے ساتھ کے آئے۔

<u>عثمان این طلحہ .....ا</u>ب اس تفصیل ہے اس گذشتہ روایت کی تر دید ہو جاتی ہے جو فریب ہی میں گزری ہے کہ رسول اللّٰدﷺ نے دیج کمکہ کے دن حضر ت علیؓ کو بھیجا تا کہ وہ عثمان ابن طلحہ کے پاس جاکر ان سے کعبہ کی چاپی مانگ

سير ت طبيه أردو جلدسونم نصف يول لا کمیں مگر عثان نے ان کو چانی دینے ہے انکار کر دیا تھالور کہا تھا کہ اگر میں یہ سمجھتا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو جابیاں ان کے حوالے کرنے سے انکار نہ کر تا۔ مگر اس پر حضرت علیؓ نے عثمان کا ہاتھ مروڑ کر ذہر دستی ان سے چابيال چين ليل لور چير كعبه كادر دازه كھول ديا ..

<u> امانتوں کو واپسی کا حکم ..... نیزاں روایت کی بھی تردید ہوجاتی ہے کہ بھر جب بیہ آیت نازل ہوئی اِنّہ اللّٰہ َ</u> َ يَامُو كُمْ أَنْ تُنُو تُمُوْ الْأَمْنُةِ إِلَى أَهْلِهَا لِآبِيبٍ ٥ سورةُ نساء ع ٨\_ آيت ٥٨

ترجمہ : بے شک تم کواللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اہل حقوق کوان کے حقوق پہنچادیا کرو۔ تور سول الله علية نے عمان ابن طلحه پر عنایت ومربانی فرماتے ہوئے حضرت علیٰ کو حکم دیا کہ وہ جابیاں عثان کو واپس دے دیں چنانچہ حضرت علی ان کی دلداری کے لئے تنجیاں لے کر عثان کے پاس پہنچے تو عثان نے ان ہے کہا۔

> " پہلے تم نے زور ذبر دستی اور ایڈ اءر سانی کی اور اب رحم دمبر بانی کرنے آئے ہو۔!" حضرت علیؓ نے فرملیا۔

"اس کے کہ اللہ تعالی نے ہمیں تھم دیاہے کہ تنجیاں تمہیں واپس کردیں۔!" ا*س پر حضر* ت عثان ابن طلحه مسلمان ہو <u>صح</u>ے۔

غرض بھر جب طواف سے فارغ ہونے کے بعدر سول اللہ ﷺ نے عثان کوبلایااوروہ آمکے تو آپ نے

ان سے کعبہ کی تنجیاں لیں۔وہ کہتے ہیں میں نے آپ کے لئے کعبہ کادروازہ کھولااور آپ اس میں داخل ہو گئے مگر پھر آپ کعبہ کے دروازے میں رک مجئے اور آپ نے یہ کلمات کے۔

"الله تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ہے جو تہتاہے جس نے اپنادعدہ سچاکر دکھایا،اپنے بندہ کی مدد و نفرت فرمائی اور جس نے تمام احزاب لیعنی گرو ہوں کو اکیلے ہی شکست دے دی۔ اِ"

ور كعبه سے احكام اسلام .... اس كے بعدر سول الله علي نے خطبه دیا جس ميں کچھ احكام و مسائل بيان فرمائے ان میں سے ایک تھم یہ تھاکہ کوئی مسلمان کسی کا فرکے قتل کے بدلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ دوسرے یہ کہ دو مختلف ند ہوں کے در میان دراشت جاری نہیں ہو سکتی۔ تیسرے یہ کہ کسی عورت کونہ ایسے حفص سے نکاح کرنا جائزہے جس کے نکاح میں پہلے ہے الی عورت کی پھوپی موجود ہے اور نہ ایسے مخف ہے جس کے مگر میں اس عورت کی خالہ موجود ہو۔ چوتھے یہ کہ کسی مقدمہ میں دعویٰ کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ دہ گواہ پیش کرے اور اس دعویٰ کا افکار کرنے والے بعنی مدعاعلیہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ حلف اٹھائے۔یا نجویں بیہ کہ کی عورت کو تین دات کی مسافت کاسفر بغیر محرم کے کر ناجائز نہیں ہے۔ چھٹے ریہ کہ عصر کی نماذ کے بعد کوئی نماذ پڑھنی جائز نہیں ہے۔ (لیتنی غروب آفتاب تک نماز پڑھنا نہیں ہے)اسی طرح صبح کی نماذ کے بعد (طلوع آ فتاب تک ) کوئی نماز پڑھنی جائز نہیں ہے۔ ساتویں ہیہ کہ نہ بقر عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے اور نہ عیدالفطر کے دن روزہ جائزہے۔

جامل فخر وغرور كاخاتمير....اس كے بعدر سول الله مالا نے فرملا۔

"اے گروہ قریش اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلول سے جاہلیت کے زمانے کا کبر و نخوت اور باپ واوا پر فخر کرنے کا جذبہ ختم فر ادیا ہے۔ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آوٹم خاک کا بتا اور مٹی سے بے ہوئے ہیں۔ ا" محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن دہن مختبہ یں۔ ا

سير ت طبيه أردو

P . P

جلد سوئم نصف لول

اس کے بعد آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائیں۔

ۚ يَا اَيُّهَا النَّاسُ آيًّا حَلَقْنَا كُمْ مِنْ ذَكَرٍّ وَ ٱنفَى وَجَعَلْنَكُمْ شَعُوبًا وَ فَبَالَلَ لَيَعَارَفُو الدانِّ اكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ ٱتْقَاكُمْ دانِّ اللَّهُ

س ابا محلف کم مِن د کر و التي و جعلت حم شعوبا و قبامل بيغار فواران ۱ کرمکم عِند اللهِ الفا کم دان الله عَلِيمٌ خِيبُرُ لِلَّهِ بِهِ ٢ ٢ مورُهُ جَراتُ ٢ ٢ ] يت ١٣

ترجمہ: اے لوگوہم نے تم کو ایک مر دلور ایک عورت سے پیدا کیا ہے لور تم کو مختلف قومیں لور مختلف خاندان بنایا تاکہ ایک دوسر سے کو شناخت کر سکو۔اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بڑا شریف وہی ہے جو سب سے زیادہ پر ہیزگار ہو۔اللہ خوب جانے دالا یوراخر دار ہے۔

ترین پر بیر بار برد مید رب بات ده پر برد مرب و میران کے بعد آپ نے حاضرین کو خطاب کرے فرملید میں الفاظ ہیں کہ۔ تم کیا کہتے ہو اور کیا سوچے ہو "اے کروہ قریش! تمهارا کیا خیال ہے۔ ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ۔ تم کیا کہتے ہو اور کیا سوچے ہو

کہ میں تمہارے ساتھ کیامعالمہ کروںگا۔"

لو کوں نے کہا۔

" بھلائی کا۔ آپ ایک نیک سرشت بھائی ہیں اور نیک طینت بھائی کے بیٹے ہیں حالانکہ آپ کو قابو حاصل ہو چکاہے۔!"

ایک روایت میں یول ہے کہ جب رسول اللہ مالی کھیہ سے نکلے تو آپ نے اپنا ہاتھ کعبہ کی دونوں چو کھٹول برر کھااور پھر فرمایا۔

> تم لوگ کیا کئے ہواور تمهارے خیال میں تمهارے ساتھ میں اب کیاسلوک کرول گا۔" لوگوں نے کما خیر اور بھلائی کا بی خیال کرتے ہیں۔اسی وقت سمیل ابن عمر و بولے

ہم آپ کے متعلق کلمہ خمر ہی کہتے ہیں اور آپ سے خمر کا ہی گمان کرتے ہیں۔ آپ ایک شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں حالا نکہ اس وقت آپ کو قابو حاصل ہو چکا ہے۔ ا"

بھاں میں بور سریف بھاں سے بیے ہیں حالا کمیہ ان وقت آپ و قابوحات کی ہوچھ ہے۔! عام معافی .....اس پرر سول اللہ ﷺ نے فرملا۔

میں تم سے دہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسٹ نے اپنے بھائیوں سے کما تھا کہ تم پر آج کوئی عمّاب اور ملامت نہیں ہے۔"

ایک روایت میں آنخضرت ﷺ کے الفاظ اس طرح ہیں۔

" تو پھر میں تم ہے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسٹ نے کہا تھا کہ۔ آج تم پر کوئی عمّاب اور تم ہے کوئی عمّاب اور تم ہے کوئی بان ہے۔ جاؤتم سے کوئی باز پرس نہیں ہے۔ اللہ تعالی حمیس معاف فرمائے جوسب سے بردار حم کرنے والا اور بردا میر بان ہے۔ جاؤتم سب کے سب آزاد ہو۔!"

بعنی ان سب لو گول کوجو قابویس آئے تھے چھوڑ دیا گیا غلام نہیں بنایا گیا اور نہ ان کے لو پر بردائی جنائی گئے۔روایت میں آزاد کے لئے طلقاء کا لفظ استعمال ہواجو طلیق کی جمع ہے طلیق اصل میں آزاد کئے ہوئے قیدی کو کہتے ہیں۔

اجتماعی اسلام .....غرض یہ سنتے ہی مشر کین اور قریش مکہ ایک دم نکل کر باہر آئے توابیالگیا تھا جیسے دوبارہ زندہ ہو کراپی قبروں سے نکلتے ہوئے آرہے ہیں۔ (پھراس نامیدی اور بے کسی کی حالت میں رسول اللہ ﷺ کے حسن معالمہ اور اس نیک سلوک کا بہ اثر ہوا کہ کو سب ہی آغوش اسلام میں داخل ہو گئے۔ محمدہ دلائل و براہین سے مزین منشوع و معفود دست پیر مشتمل مفت ان موجی محتبہ

مبرت طبيه أردو عثان سے کلید کعبہ کی طلبی ..... کما جاتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب طواف سے فارغ ہوئے تو آپ نے

حفر تبلال حبثی کو عثان ابن طلحہ کے پاس بھیجا کہ ان سے کعبہ کی تنجیال لے کر آئیں چنانچہ حضرت بلال عثان کے یاس بینے اور ان سے تنجیال ما علیں۔ عثمان نے کما کہ تنجیال تو میری والدہ کے پاس ہیں۔ حضر تبالل ای جواسلے

کروائیں آنخضرت ﷺ کے پاس آئے اور آپ کو ہٹلایا کہ کعبہ کی تنجیاں عثان کے پاس نہیں ہیں بلکہ ان کی والدہ

اب آنخضرت علی نے قاصد کو عثان ابن طلحہ کی دالدہ کے پاس بھیجاجس نے جاکر اس سے تنجیال طلب کیں۔اس نے کہا۔

"لات دعزىٰ كى قتم ميں ہر گز بھى چابياں نہيں دول كى۔ ا"

(اس دفت خود عثال ابن طلحہ آنخضرتﷺ کے پاس آمکے تھے)انہوں نے مال کا انکار من کر

انخضرت الملك ہے عرض كيا۔

"يارسول الله الجمع بين الله مين الى ال ي مل سي طرح جابيال عاصل كرك لے آؤل-!" ع<mark>ثان کا مال سے سوال ..... آنخضرت علی</mark> نے ان کو بھیج دیا نہوں نے ماں کے پاس پینچ کر اس سے جابیاں

ماتکیں تواس نے پھرا نکار کر دیااور کہانہیں لات و عزیٰ کی قتم میں سمی حالت میں بھی چابیاں تیرے حوالے نہیں کرول گی۔مال کی ضدد مکھ کر عثمان نے کہا۔

"ال- چابيال حوالے كردويكونكداب صور تحال ملے جيسى نہيں ہے بلكه بدل چكى ہے۔ أكرتم چابيال نہیں دوگی تومیں اور میر ابھائی دونوں قتل کر دیئے جائیں مے ادراس وقت ہمارے سواکوئی اور فنخص آکرتم ہے

زرد سی تنجیال چھین لے جائے گا۔ ا" ما<u>ل کی ضد ..</u>.... مگراس عورت نے بیہ سنتے ہی تنجیاں اپنی گود میں کپڑوں کے اندر یعنی ٹانگوں کے پیچ میں رکھ

"كون مخص ہے جويمال ہاتھ داخل كر كے تنجيال لينے كى كوشش كرے گا۔!"

اس کے بعداس نے عثمان کو پھٹکارتے ہوئے کہا۔

"مِیں تجھے خداکاداسطہ دیتی ہوں کہ اپنی قوم کی عزت توخودا پنے ہاتھوں سے مت گنوا۔!" ابو مکر وعمر کی آید اور تنجیوں کی حوالگی ..... یہاں تو یہ تھکش جاری تھی ادر ادھر رسول اللہ ﷺ حرم میں

كمزے موئے جابول كا تظار فرارے تھے۔ يمال تك كه دہال كھڑے كھڑے آپ لينے ميں شر ابور مو كئے۔ آخر جبکہ عثمان اپنے کھر میں تنجیال حاصل کرنے کے لئے مال سے الجھ رہے تھے اچانک کھر میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق کی آواز سی می ۔حضرت عمر چی چی کر کمدر ہے تھے۔ عنان باہر لکاو۔ یہ صور تحال دیکھ کر عنان

کی مال (کو تھبر اہٹ ہوئی ادر اس) نے بیٹے سے کہنا۔ 'بیٹا۔ یہ تنجیال او۔ میرے نزدیک ہی بھتر ہے کہ تنجیال تم اوب نسبت اس کے کہ تیم وطعمدی (کے

قبلول کے لوگ) یعنی ابو بکر دعمر مجھ سے چھینیں۔!" حضرت منان نے فور اسنجیال لیں اور باہر نکلے یہال ہے وہ آنخضرت علیہ کی طرف چلے یہال تک کہ

جب آتحضرت الله كريب سنج تواجانك وه الركم الخاوران كي اتحريب جابال كرسكس المخضرت

مير ت طبيه أردو

جلد سوئم نصف اول

فور أتنجيول كي طرف بزھےادر جيک کرانہيںا تھاليا۔

ایک روایت کے مطابق عثان ابن طلحہ کتے ہیں کہ حرم پہنچ کر میں بھی خوشی خوشی آپ کے مانے

آیا اور آپ نے بھی خوش بخوش میر ااستقبال کیا بھر آپ نے مجھ سے تنجیاں لیں اور کعبہ کا دروازہ کھولاا یک ردایت میں ہے کہ عنان نے آنخضرت علی کے پاس پہنچ کر کماکہ یہ تنجیاں لیجتے جواللہ تعالیٰ کی اہانت تھیں۔

ا يك روايت ميں يول ہے كہ جب عثمان كى والدہ نے تنجيال دينے سے انكار كر ديا تو عثمان نے مال سے كما

"خدا کی قتم یا تو تم تنجیال میرے حوالے کر دوور نہ میں کندھے ہے اپنی تکوار اتار تاہوں۔!"

مال نے جب مینے کے یہ تبور دیکھے تو چیکے سے تنجیاں انہیں پکڑادیں۔ عثان تنجیاں لے کر آئے اور

آنخضرت ﷺ کے لئے کعبہ کادروازہ کھولا۔

ان روایات میں جو اختلاف ہے اسے دور کرنے اور ان کے در میان موافقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے بشر طیکہ ان تمام روایات کو درست مانا جائے۔

اس داقعے کے کچھ ھے کی طرف تھیدہ ہمزیہ کے شاعر نے اپنے ان اشعاریں اشارہ کیاہے۔

فاتتهم خَیلٌ اِلی لحَرب تختال وَلْلِخَیل رِفی الوغی خَیْلاءُ

ُ وَالْكَرِتُ بارضِ مُكِّـةً نَقْعاً طُنَّ ان الغُدوِّ منها عِشاءُ

آجُجَمَت رِعْنَدَهَ الجُحُون وَالَّذِيٰ دُونَ اعْطَائِهِ القَلِيلُ كَذَاءُ

فدعوا أحلم البَريَّة وَ العَفُو جَوَابُ الحلَيْمُ وَ الاغصّاءُ

َ نِاشِدُوهُ القَرْبِيُ الَّتِي مِنِ قِرِيشٍ قطعتُهَا الترات و الشَّحناءُ

فَعَفَا عَفْوٌ فَادِر لم ينغَصه عَلَيْهِم بمَا مَضَى أعزاءٍ<sup>م</sup>

وہاں غبار بھی کم تھا!

جلد سوئم نصف اول

وَاذَا كَان الْقَطْعُ وَ الْوصَلِ اللّٰهِ وَ الْاقَصَاءُ وَ الْاقَصَاءُ وَ الْاقَصَاءُ وَ الْاقَصَاءُ وَ الْاقْدَاءُ وَ الْاقْدَاءُ وَ الْاقْدَاءُ وَالْاقْدَاءُ وَالْقَصَاءُ وَ الْاقْدَاءُ وَالْاقْدَاءُ وَالْقَدَاءُ وَالْقَدَاءُ وَالْقَدَاءُ وَالْقَدَاءُ وَالْقَدَاءُ وَالْقَدَاءُ وَالْقَدَاءُ وَالْقَدَاءُ وَالْقَدَةُ وَالْقَدَاءُ وَالْقَدَاءُ وَالْقَدَاءُ وَالْقَدَاءُ وَالْقَدَةُ وَالْقَدَاءُ وَالْقَدَاءُ وَالْقَدَاءُ وَالْقَدَاءُ وَالْعَدَاءُ وَالْقَدَاءُ وَالْقَدَاءُ وَالْقَدَاءُ وَالْقَدَاءُ وَالْقَدَاءُ وَالْقَدَاءُ وَالْقَدَاءُ وَالْقَدَاءُ وَالْعَلَاءُ وَالْقَدَاءُ وَالْقَدَاءُ وَالْعَلَاءُ وَالْقَدَاءُ وَالْعَلَاءُ وَلَاءً وَاللّٰهُ وَالْعَلَاءُ وَاللّٰهُ وَالْعَلَاءُ وَاللّٰهُ وَلَاءً وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْمُوالِ وَاللّهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ واللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَالْمُعُلِمُ وَلّٰمُ وَاللّٰمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِّمُ وَاللّٰمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِّمُ وَاللّٰمُ وَالْمُعُلِّمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَالْمُوالْمُوالْمُوالُولُمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْ

کرو فریب کے نتیجہ میں آنخضرت علیہ کی طرف ہے آپ کے شہسواران کی طرف بڑھے اوران سوارول نے سینے بھلاکر میدان جنگ کارخ کیا۔ یہ شہسوار بڑے بڑے جرالے تھے جن کا جنگوں میں نام تھا۔ اس شہسوار لشکر نے بینے کا نے نیزوں کارخ ان مشر کین کے سینوں کی طرف کرر کھاتھا۔ چونکہ ان کے نیزوں نے مشرکوں کے سینے کا نشانہ لے رکھاتھا اس لئے وہ نیزاس طرح مسلسل اور برابر برابر تھے جیسے شعروں کا قافیہ ہوتا ہے چونکہ زخم ان شرب سے میں کہ بار بار نیزوں کے میں کی بات میں ان ان میں ان میں کہ بار بار نیز و کان خم لگنا ان کی میں کہ بات میں کی بات میں کی میں کے بیار بار نیز و کان خم لگنا ان کی میں کی بات میں کی میں کیسے کی بات میں کی کی کیا ت

سر کشی کی رسّیاں بھینیکییں اور اُنہیں مکر و فریب کے ساتھ بھیلایا جوان ہی سر کشوں کا فعل تھا۔ ان لو گول کے اس

شواروں کے نیزے کے تنے اس کئے ان میں ابطاء یعنی آیک ہی جگہ بار بار نیزہ کا زخم لگنالوئی عیب کی بات نہیں۔ لذنز ابطاء اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ نظم کے مختلف شعروں کے قافیہ میں ہم وزن مختلف الفاظ کم

لفظ انطاء اس بین آن تو بسے بین که سم سے سفف سنزوں سے ہیں ہوں است ما سال اللہ باربار قافیہ میں ایک ہی لفظ استعال کرلیا گیا ہو۔ مراد ہے کہ بیہ بات شاعر کی نااہلیت اور اس کے عیب میں شار ہوتی ہے کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاعر کے ذہن میں ہم وزن الفاظ کاذیادہ ذخیرہ نمیں ہے۔
اس طرح جنگ میں اگر کسی جنگ جو کا نیزہ و شمن کے جسم پر باربار ایک ہی جگہ پر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس جانباز کے ہاتھ کا قصور ہے اور اسے نیزہ بازی میں کمال حاصل نمیں ہے۔

' شہرواروں کا یہ لشکر اس قدر برا تھا کہ اس کے چلنے سے ہوا میں جو گرد و غبار اٹھااس نے ساری فضا کو تیرہ وہ تارکر دیا یماں تک کہ اس گرد و غبار کی وجہ سے دن کے وقت بھی رات کا گمان ہورہا تھا۔ اور یہ صورت حال کے میں فتح کمہ کے موقعہ پر چیش آئی تھی چونکہ جون میں لیمنی بالائی کے میں کداء کے مقام پر یہ گرد و غبار بہت زیادہ تھا کیونکہ دہاں سے گھوڑ ہے سواروں کا دستہ داخل ہوا تھا اور خود آنخضرت بیالئے کے ساتھ تھوڑ ہے آئی تھے۔ اور آپ کداء لیعنی زیریں مکہ سے داخل ہوئے تھے۔ یہ کداکا لفظ بہت کم استعال ہوتا ہے۔ غرض

مير ت علبيه أردو

مسلم گھوڑے سوارول کادستہ کے میں داخل ہوا بھر ان شہسوارول نے کے بیں ان لوگول کو ہلاک کر دیا جن کا خون طلال کر دیا گیا تھااور یا جن لوگول نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان شہسوارول نے ان مکانول کو بھی ویران کر دیا جن میں کے والے پناہ لینے کے لئے جانا چاہتے تھے کیونکہ جب کمین ختم ہوگئے تو مکانول میں وحشت برنے گی۔

اس وقت اہل مکہ نے اپنی گذشتہ غلطیوں کے لئے رسول اللہ علیہ سے معافی چاہی۔ ظاہر ہے کہ ایک طلیم و بردبار آدمی سے جب کوئی فخص معافی ہا نگا ہے تو اس کا جواب بی ہو تا ہے کہ معاف کیالور وہ صلیم فخص این کی درخواست قبول کرلیتا ہے۔ پھر ان لوگوں نے آنحضرت علیہ کوا پی وجہ سے حیاء کے طور پر دشمن کی درخواست قبول کرلیتا ہے۔ پھر ان لوگوں نے آنحضرت علیہ کوا پی رشتہ داریوں کا یقین دلایا جو قریش کی شاخوں میں قائم تھیں کیونکہ وہ لوگ نفر ابن کنانہ کی اولاد میں سے تھے۔ جنگ وجد ل اور لڑا کیوں نیز بغض وحمد نے ان رشتہ داریوں کواگر چہ ختم کرر کھا تھا اس وجہ سے ان لوگوں کو معافی دے دی اور بیہ معافی اس وقت دی گئی جبکہ آپ پی فتح وظفر مندی کی وجہ سے ان وشمنوں کے لوپر قابو پا بھی متھ لور انتقام لینے پر قادر تھے۔ اگر چہ قریش کے بیبودہ لوگ گذشتہ دور میں آنحضرت میں گئی جبکہ تا ہوں کی دجہ سے ان لوگوں کے کئے آنحضرت میں کی طرف سے عام معافی کے فیلے پر کوئی اثر میں ہو۔

تعلقات کا ہر قرار رکھنایا قطع تعلق کر دینا آگر اللہ تعالیٰ کے لئے ہو توابیا کرنے والے کے لئے رشہ داروں اور اجنبیوں سے دوری سب برابر ہوتی ہے اور جس کا ملنایا چھوڑنا صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہولور کی کے لئے نہ ہواس پر اس سے کوئی فرق نمیں پڑتا کہ کون تر پفیں کرتا ہے اور کون برائیاں کرتا ہے۔ ای دجہ ہے آگر آپ کا انقام نفس آبارہ کی خواہش اور برائی کے لئے ہوتا تو آپ کی رشتہ داروں سے بے تعلقی بر قرار رہتی لور ان سے دوری باتی رہتی۔ مگریہ کیے ممکن تھا جبکہ آپ اللہ تعالیٰ کے لئے اٹھے تھے اور سارے کا ماس کے لئے کرتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کے لئے اس کو پند کیا کہ آپ اس کے و شمنوں کو چھوڑ دیں اور اس کے مانے والوں کے ساتھ وفاداری اور میر بانی کا معالمہ فرمائیں۔ آپ خضرت علیہ کے تمام ہی کام نمایت عمدہ اور بہترین تھے اور اس میں کوئی چر انی کی بات نمیں ہے کیونکہ برتن سے وہی چیز باہر چھلک کر گرتی ہے جواس کے اندر ہوتی ہے (اگر اس میں انچھی چیز ہے تو ہی نظے گی اور اگر بری

جس مخفی کادل خیر اور بھلائی ہے لبریز ہوگااس کے افعال اور تمام امور بھی خیر اور بھلائی لئے ہوئے ہول گے اور جس کے دل میں شر اور برائی بھری ہوگااس کے افعال اور تمام کام شر اور برائی ہے پر ہول گے۔ کلید کعبہ کے لئے علیؓ کی در خواست ..... غرض عثمان ابن طلحہ ہے کعبہ کی تخیال لینے کے بعد انحضرت علیٰ محبد حرام میں بیٹھ گئے۔ کعبہ کی تنجیال اس وقت بھی آپ کے ہاتھ میں آسین کے اندر تھی۔ اسی وقت حصرت علیٰ ابن ابوطالب آپ کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے۔

"یار سول الله! ہمیں ۔ لور ایک روایت کے مطابق ۔ مجھے حرم کے منصب سقایت لیمی حجاج کے لئے پانی کی فراہمی کی خدمت کے ساتھ منصب حجابت لیمیٰ کعبہ کی کلید بر داری بھی دے و بجئے الله تعالیٰ آپ پر درودو

ميرت طبيه أردو

سلام فرمائے۔!"

جیسا کہ بیان ہو چکاہے منصب سقایت ہمیشہ سے بنی ہاشم کے پاس ہی تھی اور منصب حجابت لیعنی کعبہ کو

کولنے بند کرنے کی خدمت بنی عبداللہ کے خاندان میں تھی۔ یہ منصب بہت بڑے اعزاز تھے جنہیں ہر خاندان جان سے زیادہ عزیزر کھتا تھا مگر چونکہ فتح مکہ کے بعد حالات بدل کئے تھے لور اسلام کی اور اس فتح کی وجہ ہے کل

اختیادات صرف آنخضرت مل کے اتھ میں آگئے تھے۔ آپ نے عثمان ابن طلحہ سے بیت اللہ کی تنجیال منگائیں

توانہوں نے فور اُلا کر پیش کر دیں۔ ان حالات میں حضرت علیؓ نے چاہا کہ کعبہ کی کلید برداری کا یہ عظیم منصب بھی ہمارے خاندان لینی بی ہاشم اور بی عبدالمطلب کے پاس آجائے اور سقایت و حجابت دونوں اعزاز ممیں ہی

عاصل ہو جائیں کیونکہ اس وقت یہ بات آنخضرت علی کے اختیار میں ہے کہ آپ کعبہ کی تنجیاں جس کے چاہیں

يني اشم كوايثار كي تلقين ..... مررسول الله عظية نے فرمایا۔

" میں تمہیں لینی اپنے خاندان کووہ منصب اور عهده دول گاجس میں تمہیں لوگوں پر ابنامال خرج کرنا

پڑے جو منصب سقایت ہے۔انیاعمدہ نہیں دول گا جس کے ذریعہ لوگوں کا مال خود تمہیں حاصل ہو۔جو منصب عجابت ہے۔اوراییا تمہارے شرف اور عزت دمر تبہ کی دجہ سے کرول گا۔

( یعنی منصب سقایت میں چو مکلہ حاجیوں کے لئے پانی فراہم کر تا پڑتا ہے اس لئے اس میں خود اس منصب داروں کا مال د دولت خرچ ہو تاہے جبکہ کعبہ کی کلید برداری اور اندر داخلہ و زیارت میں کچھ خرچ نہیں

ہوتابلکہ خودلوگ کعبہ کے مجاور کی حیثیت سےاس کے منصب داروں کونذرانہ پیش کرتے ہیں) الام وفا .... ایک روایت میں ہے کہ ایک ون حضرت عباس نے بی ہاشم کے کچھ لوگول میں بیٹھ کر کعبہ کی

تنجیال حاصل کرنے کے لئے بری دیر باتیں اور جنتو کی۔ ان لوگول میں حضرت علی بھی تھے (جب رسول الله علية كواس كاپية جلاتو) آپ نے يو چھاكه عثان ابن طلحه كهال ہيں۔اس پر عثان كوبلايا گيا تو آپ نے ان كو كعبه کی تنجیال داپس کرتے ہوئے فرمایا۔

"لوعثان به تمهاری چابیال بین۔ آج کادن نیکی اور و فاداری کاون ہے۔!" قر آن یاک کی جویہ آیت ہے کہ ۔ إِنَّ اللّٰهُ يَا مُركم اَنْ تُنو دُوا الْأَمَنْ اللّٰه اَهْلِها جو يحية ركر موچكى ہے

اس کے متعلق ایک قول ہے کہ میہ آیت حضرت عثمان ابن طلحہ کے بارے میں مازل ہوئی تھی۔ غرض رسول الله ﷺ نے چابیال حضرت عثمان ابن طلحہ 'کے حوالے کر دیں۔ اس سے پہلے حضرت

علی یہ تنجیال اپنے قبضے میں لے چکے تھے اور پھر انہول نے آنخضرت سے عرض کیا تھا کہ یارسول اللہ ﷺ ہمیں لیتن بی ہاشم کو منصب سفایہ کے ساتھ ساتھ منصب حجابت بھی عنایت فرما و سیجئے مگر آنخضرتﷺ نے اس کے جواب میں حضرت علیؓ سے فرمایا کہ تم نے ناروااور تکلیف دہ بات کہی ہے بھر آپ نے علیٰ کو حکم دیا کہ تنجیاں عثان ابن طلحہ کولوٹادیں اور ان سے معافی چاہیں۔ آپ نے اس گذشتہ آیت کے متعلق

حفرت علیؓ سے فرمایا۔ "الله تعالیٰ نے تمهارے متعلق بیروحی مازل فرمائی ہے۔"

لینی یہ دحی اس دقت ناذل ہوئی جبکہ آنخضرت علیہ کعہ کے اندر تھے۔ پھر آپ نے یہ آیت ان کو محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سير ت طبيه أردو پڑھ کر سنائی جس پر حضرت علیٰ نے تنجیاں واپس کر دیں۔اب اس روایت کی تفصیل ہے معلوم ہوتا ہے کہ

حفرت علیؓ نے کعبہ کی تنجیاں اس نیت ہے حاصل کی تھیں کہ انہیں عثمان ابن طلحہ کو داپس نہیں کریں مے \_ مگر

جب يه آيت نازل موئي تو آنخضرت علي ناك كومخيال والس كرن كالتم ديا

چاہ زمزم کے حوض .... جمال تک سقایہ کا تعلق ہے تواس کے بارے میں چیھے گزر چکاہے کہ یہ کھ حوضیں تھیں جن میں حاجیوں کو پلانے کے لئے میٹھلانی لا کر جمع کیاجا تا تھا ( یعنی ج کے موسم میں ان حوضوں کو

بھر دیا جا تاتھا )اور پھر مجھی مجھی اس پانی میں چھوہارے اور تشمش بھی ڈال دی جاتی تھی۔

علامہ ازر تی نے لکھاہے کہ چاہ زمزم کی دوحوضیں تھیں ایک حوض توز مزم ادر رکن یمانی کے در میان تھی اس حوض کایانی توپینے کے لئے استعمال کیا جاتا تھالور دوسری حوض اس کے پیچھے تھی جس کایانی و ضو کے لئے

استعال کیاجا تا تھا۔ غالبًا یہ صورت حال فتح مکہ کے بعد ہو گی۔

منصب سقابیر اور بنی ہائتم .....حضرت عبال نے اپنے والد عبدالمطلب کی وفات کے بعد منصب سقامیہ کا ا منظام اسینے ہاتھ میں لے لیا تھا پھر خود حصر ت عباس کی دفات کے بعدیہ خدمت ان کے بیٹے حضرت عبداللہ

ابن عباس کے ہاتھوں میں بہنچ گئی تھی۔

اس سلیلے میں محمد ابن حفیہ نے حضرت عبداللہ سے مفتگو کی تھی اور منصب سقایہ خود لینے کی کوشش کی تھی۔ محمد ابن حفیہ حفرت علیؓ کے بیٹے تھے)اس پر حفرت عباس نے ان ہے کہا۔

"تبمارااس سے کیاواسطہ۔ اِس کے سیح حقد اراور مستحق تو جاہلیت کے زمانے میں بھی ہم ہی تھے اور اب اسلام کے زمانے میں بھی ہم ہی ہیں۔اینے والد عبد المطلب کے انقال کے بعد عباس نے اس منصب کوخود

سنبھال لیا تھااور پھر فتح مکہ کے وقت رسول اللہ ﷺ نے ضابطہ میں بھی یہ منصب عباس کے سپر و فرمادیا تھا۔!"

کلید برداری بمیشد کے لئے بی طلحہ میں! ..... جمال تک منصب تجابہ یعنی کعبہ کی کلید برداری کا تعلق ہے تو یہ خدمت عثمان ابن طلحہ سے متعلق رہی اور ان کے آخری وقت تک کِعبہ کی کنجی ان بی کے پاس تھی پر جب ان کا خیر وقت آگیالور خودان کے کوئی جانشین نہیں تھا توانہوں نے یہ تنجی اپنے بھائی شیبہ کے حوالے کر

وی ان بی کے بعد ہے ان کی اولاد کوشیں کے لفظ سے یاد کیاجا تاہے۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ کعبہ کی تنجی رسول اللہ ﷺ نے عثان ابن طلحہ لور ان کے چھازاد بھائی شیبہ کے سپر د فرمائی تھی۔اس موقعہ پر آپ نےان دونوں سے فرمایا تھا۔

"اے بی طلحہ! میہ تمنجی تم لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے لواب سوائے ظالم کے تم ہے تبھی کوئی مخف یہ تمنجی نہیں لے سکے گا۔!"

( یعنی اب بیه تمنجی ہمیشہ کے لئے تمہارے خاندان کودی گئی اور نسل در نسل بیہ تمہارے ہی خاندان میں

ر ہے گی )جمال تک اس قول کا تعلق ہے کہ شیبہ ابن عثان ابن ابوطلحہ حضرت عثان ابن طلحہ ابن ابوطلحہ کے پچا زاد بھائی تھے تو یہ بات حافظ ابن حجر کے قول کے مطابق ہے کہ قبیبوں کی نسبت شیبہ ابن عثمان ابن ابوطلحہ کی

طرف سے جو حصرت عثان ابن طلحہ ابن ابوطلحہ کے بچازاد بھائی تتے لیعنی ابوطلحہ کے دو بیٹے تتے ایک عثان اور دومرے طلحہ۔ عثمان کے بیٹے توشیہ ہیں اور طلحہ کے بیٹے عثمان ہیں۔

اد هر علامہ ابن جوزی نے بھی ای کے مطابق بات کی ہے کہ جب عثان ابن طلح نے د یے کو بجرت محتمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرة كتب پر مشتمل مفت أن لائن مكتب

کی اور ۸ ھ میں مسلمان ہوئے تو بھروہ مدینے میں ہی قیام پذیر ہو گئے تھے یہاں تک کہ بھروہ آنخفرت مالا کے کے ساتھ کے ساتھ فتح کمہ کے بعد حفزت عثان بھر آنخفرت مالا کے کہ فتح کمہ کے بعد حفزت عثان بھر آنخضرت مالا کے کہ ساتھ مدینہ ہی آگئے تھے اور اس کے بعد آنخضرت مالا کے وفات تک وہیں ہے۔

جب رسول الله ﷺ کی وفات ہوگئی تو عثمان ابن طلحہ مدینے سے پھر واپس کے آگئے اور اس کے بعد وہیں رہے یہال تک کہ وفات پاگئے۔حضرت عثمان ابن طلحہ کی وفات حضرت امیر معاویہ ابن ابوسفیان کی خلافت کے ابتدائی زمانے میں ہوئی۔

طافت ہے بدای دائے عباس کی خواہش ..... غرض اس کے بعد کعبہ کو کھولنے کی خدمت مستقبل طور پر کلید کعبہ کے لئے عباس کی خواہش ..... غرض اس کے بعد کعبہ کو کھولنے کی خدمت مستقبل طور پر حفرت عثمان ابن طلحہ کے پاس بی رہی یمال تک کہ جب ان کا آخرہ قت اسمیا توانہوں نے کعبہ کی کمولنے عثمان ابن ابوطلحہ کے سرد کردی جوعثان کے پچاذاد بھائی تنے۔اس کے بعد سے منصب حجابہ یعنی کعبہ کو کھولنے

علمان ابن ابو سحہ سے میر د مرد ق بو عمان سے پیچار اد بند کرنے کی خد مت شیبہ کی اولاد میں بی قائم ہے۔

یہ حضرت عثمان ابن طلحہ در زی اور خیاطی کا کام کرتے تھے جور سول خداحضرت ادر لیں کا پیشہ تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ متالات نے حضرت عثمان کو بلوایا تو ان سے فرمایا کہ کعبہ کی تمخی جمعے دکھلاؤ چنانچہ دہ تنجی لے کر آئے مگر جب انہول نے تنجی دکھانے کے لئے ابناہا تھ پھیلایا تو حضرت عباس اٹھے اور رسول اللہ متالات سے کہنے لگے کہ یارسول اللہ امنصب سقایہ کے ساتھ ساتھ یہ منصب تجابہ بھی جمعے ہی عنایت فرماد یجئے۔

یہ سنتے ہی عثان ابن طلحہ نے فور اُا بناہا تھ تھنچے لیا جس میں کنجی تھی۔ آپ نے ان سے بھر فر مایا کہ مجھے کنجی د کھلا وُ توانہوں نے پھر کنجی دینے کے لئے ابناہا تھ پھیلایا۔حضرت عباس نے پھر اپنی وہی بات وہر ائی جس پر عثان نے پھر ابناہا تھ تھنچے لیا۔ آخرر سول اللہ علیائے نے عثان ابن طلحہ سے فرملیا۔

"عثان اِاگر تم اللہ پراور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تنجی مجھے دے دو۔ اِ" حضرت عثان نے اس وقت سمنجی آپ کے سپر دکرتے ہوئے عرض کیا۔

" بير كيجة اور الله كى المانت كے طور پر ركھے۔!"

غالبًايه داقعه آنخفرت علي كعب من داخل مونے سے پہلے كا بلد ايوں كمنا چاہئے كه حفرت عبال كى يہ دور خواست دومر تبه مونى كه كعب كى تنجى بھى ان كوئل جانى چاہئے۔ ايك دفعه آنخفرت علي كى كعب من داخلہ سے پہلے اور دوسرى مرتبہ آپ كے داخلہ كے بعد موتى۔

الله كا فيصله ..... ايك روايت ميں ہے كه آنخضرت مالئة نے عثان سے فرملا كه تنجى مير بے پاس لے كر آؤ عثان كتے ہيں ميں تنجى لايالور آپ نے اسے لے ليا مگر دہ پھر جھے ہى واپس دے دى اور فرمايا كہ لوتم ہى لوگ اس كوبميشه بميشہ كے لئے ركھواب سوائے كمى ظالم آدى كے يہ تنجى تم سے كوئى نہيں چھين سكتا۔

ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ بھی فرمایا۔ مصابق اللہ میں میں میں میں اس سے معالی اللہ میں میں میں میں میں اس کے معالی میں میں میں میں میں میں میں میں م

"الله تعالیٰ اس پر راضی ہے کہ یہ سمنجی جاہلیت اور اسلام دونوں زمانوں میں تمہارے ہی پاس ہے۔ یہ سمنجی سمبیں میں نہیں دے رہا ہوں بلکہ اللہ ہی نے حہیں دی ہے اور اب اسے تمہارے ہاتھوں سے سوائے ظالم کے کوئی نہیں چھین سکتا۔" ممکن ہے یہ صورت اس داقعہ کے بعد ہوئی ہو جب آنخضرتﷺ کے حکم پر حضرت علیؓ نے کنجی عثان کے حوالے کی تھی (بینی اس وقت تو آپ نے حضرت علیؓ سے عثمان کو کنجی د لا دی تمر پھر آپ نے عثان ے کمہ کر تمنجی منگائی اور ان سے لے کر پھر انہیں دی گویا آنخضرت ﷺ کی خواہش تھی کہ یہ امانت آپ خود

این دست مبارک سے عثان کے حوالے کردیں جس میں سی دوسرے کاواسطہ نہ ہو

ا پھر آپ نے عثان ابن طلحہ سے فرمایا۔

"عثمان - الله تعالى نے تنهيں اپنے گھر كاامين اور محافظ بنايا ہے۔ اب اس گھرے تنهيں جائز طريقه پر جو کھے لے ایسے کھاؤ ہیؤ۔

نبی کی پیشینگوئی کی سیمیل ..... عنان کتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں آپ کے پاس سے واپس ہونے گا**ت** ا تخضرت على نے پھر جھے آواز دى۔ ميں واپس آيا تو آپ نے فرمايا۔

"كيايه و بى بات نهيں ہے جو ميں تم سے پہلے ہى كه چكا تھا۔"

عثان کتے ہیں کہ آنخفرت ﷺ کے اس ارشاد پر جھے وہ بات یاد آئی جو آنخفرت ﷺ نے اپن ہجرت سے پہلے ایک د فعہ مکہ میں ہی مجھ سے فرمائی تھی۔اس دفت آپ محابہ کے ساتھ بیت اللہ کے اندر داخل

ہونا چاہتے تھے اس زمانے بیعنی جاہلیت کے دور میں ہم لوگ بیت اللہ کو پیراور جمعر ات کے دن کھولا کرتے تھے۔ غرض اس وقت جب آنخفرت ﷺ نے بیت اللہ کے اندر داخل ہونا چاہا تو میں آپ پر سخت غصہ ہوااور میں نے

آپ کو بہت برا بھلا کہتے ہوئے اندر جانے ہے روک دیا گر آنخضرت ﷺ نے اس کے باد جود مجمی کمی گرانی کا اظمار نہیں کیابلکہ مجھ سے فرمایا۔

"عَتْمَان إعنقريب الكِيدن تم ديھو مے كه بير كنجى مير بهاتھ ميں ہو گي اور ميں جسے چا ہوں گامپر دكر دول گا\_[

میں نے آپ کی بیات س کر کہا۔

"اس دن يقينا قريش ہلاك و برباد لور ذليل ہو چكے ہوں مے\_!"

آب نے فرمایا۔

" نئیں بلکہ اس دن قریش آباد وشاد کام اور سر بلند ہو جا کیں ہے۔!"

ای دفت آنخضرت ﷺ کا یہ ارشاد میرے دل میں جم گیا تھالور میں نے سمجھ لیا تھا کہ انجام کارایہا ہی ہو گا جیسا آنخضرت علی نے فرمادیا ہے ( یعنی عثان ابن طلحہ کو باوجود کا فرہونے کے اس بات کا یقین توای د تت

ہو گیا تھا مگر وہ اس کے بادجو داس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ مسلمان اس داقعہ کے کئی برس بعد ہوئے) <u>اذ ان بلال اور قریش کے جذبات..... غرض عثان کتے ہیں کہ اب آنخضرت ﷺ نے جب جمے دہبات</u>

یاد دلائی تو میں نے کمابے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ایک روایت میں یوں ہے کہ اس دن آنخضرت ﷺ کعبہ میں داخل ہوئے آپ کے ساتھ حضرت بلال مجی تھے آپ نے ان کو تھم ویا کہ کعبہ کی چه ت پرچژه کر ظهر کی اذان دیں۔اس دفت ابوسفیان ، عماب ابن اسیدیا خالد ابن اسید اور حرث ابن ہشام بیت

سير ت طبيه أردو

الله كے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آنخضرت علیہ كاس حكم پر عماب ابن اسيد يا خالد ابن اسيد نے اپنے باپ

"الله نے اسید کویہ عزِت دی کہ وہ آج اس غلام یعنی بلال کواذ ان دیتے نہیں سنیں مے لور (اگر وہ زندہ ہوتے تو) آج انہیں بھی یہ ناخو فنگوار کلمات سننے بڑتے۔!"

یہ من کر حرث ابن مشام نے کما۔ "خدا کی قتم اگر میں جانبا کہ یہ سیج ہیں یقیناان کی پیروی اختیار کر لیتا۔ ا"

بلال یر تیمرے ..... ایک دوایت کے مطابق حرث نے حضرت بدال حبثی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ''کیا محمد ﷺ کواس کالے کوّے کے سواد وسر اموُذن نہیں ملیا تھا۔!''

بسر حال اس سے کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا ممکن ہے حرث نے بید دونوں ہی یا تیں کھی ہوں۔عمرہ قضا کے بیان میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ گزر چکاہے کہ اس وقت بھی جب حضرت بلال حبثیؓ نے کعبہ کی چھت پر چڑھ

کراذان دی تھی تو قریش کیا لیہ جماعت نے اس قشم کی بات کہی تھی۔ اس طرح فتح مکہ کے موقعہ پر ہی ایک دوسرے قریشی نے حضرت بلال کواذان دیتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ "الله نے فلال یعنی میرے باپ کو یہ عزت وی کہ انہیں پہلے ہی ونیا ہے اٹھالیاورنہ آپ وہ بھی اس

کالے بھیجنگ کو کعبہ کی چھت پر جڑھا ہواد تکھتے۔'' ایک روایت میں به لفظ میں کہ۔" خدا کی قتم بیہ بہت بڑاا نقلاب ہے کہ آج بن ج کا بیہ غلام کعیہ کی چھت پرچڑھاہوا گدھے کی طرح ہیئک رہاہے۔!" <u>ابوسفیان کابو لنے ہے خوف .....ابوسفیان جواس دفت مسلمان ہو چکے تھے کہنے لگے۔</u>

" میں کچھ نہیں بولوں گا کیو نکہ اگر میں ایک لفظ بھی کہوں گا تو یہ کنگریاں ہی جا کر محمہ کو خبر دے دیں <u> آنخضرت عليه</u> كو آساني اطلاع ..... (يعني هم يجمه جمي بات كرين محمر عليه كو فور أخر موجاتي باس ليّة میں کچھ تبعرہ نہیں کروں گا) بھی یہ لوگ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ رسول اللہ عظا کعبہ میں سے نکل کران کی

طرف تشریف لائے اور فرمایا کہ تم لوگوں نے ابھی جو کچھ کما ہے اس کا مجھے علم ہو چکا ہے۔اس کے بعد آپ نے ان لوگول کی کمی ہوئی بائٹس ان کے سامنے وہر اکیں اور فرمایا۔ "اے فلال۔ تم نے تو یہ کہا۔ اور تم نے اے فلال یہ کہا۔ اور تم نے اے فلال یہ کہا!"

اس پر فور آابوسفیان نے عرض کیا۔ "جمال تک میرا تعلق ہے تور سول اللہ ﷺ میں نے بچھ نہیں کہا۔

تو فیق اسلام ..... یه سن کر رسول الله ﷺ بینے لگے۔ اِسی وقت ان سب قریشیوں نے جن میں سوائے ابوسفیان کے باقی سب مشرک تھے۔ کما

"ہم کواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔خداکی قتم ہماری ان باتوں کی ہمارے سواکسی کو خبر نہیں ہے کہ جو ہم یوں کہ سکیل کہ اس نے آپ کو ہٹلادیا ہوگا۔!"

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ عظافہ کعبہ سے نکل کر ابوسفیان کی طرف آئے جو مجد حرام میں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بیٹے ہوئے تھے۔ ابوسفیان نے جیئے ہی آپ کی طرف دیکھا تواپنے دل میں کہنے گئے کہ خدا جانے انہوں نے کیے مجھ پر غلبہ پالیا۔ اس دفت آنخضرت علیہ ان کے سامنے آکر کھڑے ہوئے اور آپ نے ان کے سینے پرہا تھ

"خداك قتم الوسفيان إيس في تم يرغلبه بإليا-!"

ابوسفیان نے یہ سنتے ہی آپ کی نبوت در سالت کی گواہی دی۔

غرض جب حضرت بلال نے کعبہ کی چھت پر سے اذان دینی شروع کی تو قریش کے لوگ دلی نفرت

اور غصہ کی وجہ سےان کا نداقُ اڑائے اور حصر ت بلالؓ کی آواز کی نقلیں اتار ئے لگے۔ اور عرف کر خشر سے اوم میں ادرائش میں طور اور موز سے بھی جند جو اس فتہ سے میں اور ضعید جو رہے تھے۔

ابو محذورہ کی خوش آوازی .....ان لوگول میں ابو محذورہ بھی تھے جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ۔ یہ بھی بلال کی آواز کی تقلین بنار ہے تھے۔ان کی آواز بڑی خوبصورت اور نغمہ ریز تھی۔انہوں نے ایک دفعہ بلال کی نقل میں اذان کی آواز آنخضرت عظیم کے کانوں میں پینچی۔ آپ نے اِن کوبلا۔ نے کا تھم دیا۔

چنانچدان کو آپ کے سامنے لاکر کھڑ اکر دیا گیا۔اس وقت ابو محذورہ میہ سمجھے کہ ان کے قتل کا تھم دیاجائےگا (کیونکہ دہ بلالؓ کی نقلیں اتار رہے تھے)

آ نخضرت علی ان کو قریب بلا کراناوست مبارک ان کی پیشانی اور سینے پر پھیرا۔ ابو محذورہ کتے ہیں کہ خدا کی قتم اس وقت میر اول ایمان ویقین ہے بھر گیااور میں نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور برحق

يىقىبرىيى\_

ابو محذورہ مسجد حرام کے مٹوذن ..... پھر آنخضرت ﷺ نے ان کواذان کے کلمات سکھلائے اور تھم دیا کہ کے والوں کے لئے وہ اذان دیا کریں ( یعنی حرم کے مٹوذن وہ ہوں گے )اس دقت ابو محذورہ کی عمر سولہ سال تھریک میں کی میں سے میں میان سے مان میں میں میں میں میں میں میں میں اس میں اس میں میں میں میں میں میں میں میں م

تھی۔ پھران کی وفات کے بعد بیت اللہ کے مٹوذن اُن ہی کی اولا دمیں نسل در نسل ہوتے رہے۔ مگر پیچھیے اس سلسلہ میں بیہ بیان ہوا ہے کہ ابو محذورہ کی اذان اور ان کو آنخضرتﷺ کے اذان

سی کے کا واقعہ غزدہ حنین ہے والبی کے وقت پیش آیا تھا (جبکہ یمال اس واقعہ کو فتح کمہ کے موقعہ پر بیان کیا گیا سکھلانے کا واقعہ غزدہ حنین ہے والبی کے وقت پیش آیا تھا (جبکہ یمال اس واقعہ کو فتح کمہ کے موقعہ پر بیال کیا گیا ہے) گمر واضح رہے کہ چیچے جمال اس واقعہ کی تفصیل گزری ہے وہال بیہ شبہ بھی گزر چکا ہے اور اس موقعہ پر کہا گیا

ہے) حرون سازمے کہ بینچے بھی ان اواقعہ کی میں حروق ہے دہاں پیرسبہ میں حرر چھ ہے اور اس خوفعہ پر ہما تا تھاکہ بیدا ختلاف قابل غور ہے۔ اس حیل برت

بنت ابو جهل کا تبصر ہ ..... تاریخ ارز تی میں ہے کہ جب حضرت بلال حبثیؓ نے کعبہ کی چھت پرچڑھ کراذان وی توابو جہل کی بیٹی جو پریہ بنت ابو جہل نے کہا۔

و ہو ں کی بی جو پر یہ ہت ہو ۔ ''خدا کی قسم اہم اس مخض ہے تبھی محبت نہیں کر سکتے جس نے ہمارے محبوبوں کو قتل کیاہے جو

نبوت محمد ﷺ کو پیش کی گئیون پہلے میرے باپ کو بھی پیش کی گئی تھی مگر انہوں نے پیغیبری لینے سے انکار کردیا کیو نکہ دوا بی قوم کی مخالفت کرنا پہند نہیں کرتے تھے۔!"

حراث این بشام کا اسلام ..... حرث این بشام سے روایت ہے کہ جب اُم ہائی نے بچھے پناہ دی اور آخرات ایک خضرت علیہ نے ان کی دی ہوئی بناہ اور امان کے تصدیقِ فرمادی تو پھر کوئی مسلمان مجھ سے نہیں الجھ رہا تھا گر

آ تحضرتﷺ نے ان کی دی ہوئی ہناہ اور امان کے تصدیق فرمادی تو چھر کوئی مسلمان بج مجھے سب سے زیادہ ڈرعمر ابن خطاب کا لگاہوا تھا (کہ ان سے کمیں سامنانہ ہو جائے)

آخر میں ایک دن ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا کہ وہال سے قاروق اعظم کا گزر ہوا گر انہوں نے بھی مجھے کھ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ نسیں کہ ابلکہ خاموشی کے ساتھ گزرے چلے گئے۔ او هر حرث کہتے ہیں کہ چونکہ میں اب تک ہر جنگ میں رسول اللہ علیہ خاموش کے ساتھ شریک رہائی گئے۔ او ہو حرث کہتے ہیں کہ خورت اللہ کے مقابلے کے سامنے پڑتے ہوئے بے حد شرم محسوس ہورہی تھی آخر مسجد حرام میں میری آپ سے ملاقات ہوگئ مگر آپ نے نمایت خندہ پیشانی کے ساتھ مجھ پر نظر ڈالی اور آپی جگہ پر ٹھمر گئے یمال تک کہ میں نے آپ کے قریب پینچ کر آپ کوسلام کیا اور فر آبی اللہ کی وحد انبیت اور آپ کی نبوت کی شہادت دی۔ آپ نے خوش ہو کر فرمایا۔

"الله تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے تنہیں اسلام کی ہدایت وی۔ تم جیسے آدمی کو اسلام ہے ہے بہرہ نہیں بہناچاہئے تھا۔ 1"

ر ہناچاہے تھا۔ ا شریک تجارت سائب کا اسلام ..... پھر فتح کمہ کے دن ہی آپ کے پاس سائب ابن عبداللہ مخزوی آئے۔ ایک قول میں ان کو عبداللہ ابن سائب ابن ابی سائب۔ لور ایک قول میں سائب ابن عویمر کہا گیا ہے۔ نیز ایک قول ہے کہ۔ قیس ابن سائب ابن عویمر آئے۔ کتاب استیعاب میں اس آخری قول کے متعلق ہے کہ اس سلسلے میں انشاء اللہ سب سے زیادہ صحیح قول ہی ہے۔

غرض بیر سائب جاہلیت میں آنخضرت علیہ کے تجارتی شریک تھے۔ سائب کتے ہیں کہ جیسے ہی میں بارگاہ نبوت میں پہنچا تو عثمان وغیرہ میری تعریفیں کرنے لگے۔ آنخضرت علیہ نے فرمایاان کے متعلق مجھے کچھ ہلانے کی ضرورت نہیں یہ میرے دوست تھے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ میں جیسے ہی آنخضرت علیہ کے سامنے پہنچاتو آپ نے فرمایا۔

"مرے بھائی اور میرے تجارتی شریک کوم حبا۔ جونہ دھوکہ باز تھااور نہ بددیانت۔ گرتم جاہلیت میں جو پچھ بھی نیک عمل کرتے تھے وہ قبول نہیں ہول گے۔ کیونکہ عمل کے صبح اور مقبول ہونے کے لئے اسلام کا ہوناشر طہے۔ کمر آج تمہارے نیک ہوناشر طہے۔ گر آج تمہارے نیک اعمال مقبول ہوں گے کیونکہ آج تم میں اسلام موجود ہے۔!"

انمال معبول ہوں نے یونلہ ان م یں اسلام سیل ابن عمر و نے جو اس وقت تک ملمان نہیں ہوئے تھے سہیل ابن عمر و کا اسلام .....ادھر سہیل ابن عمر و نے جو اس وقت تک ملمان نہیں ہوئے تھے آتھے میں اس نے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ آپ سے اپنے باپ کے لئے امان حاصل کریں۔انہوں نے آتھے میر سے والد کو امان دے د بیجئے۔ آپ نے فرمایا۔
م خضرت علیہ کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا کہ یارسول اللہ علیہ عمرے والد کو امان دے د بیجئے۔ آپ نے فرمایا۔

''خدا کی قشم ان کوامان ہے وہ سامنے آسکتے ہیں۔!'' اس کے بعدر سول اللہ ﷺ نے اپنے گروہ پیش موجود لو گوں سے فرمایا۔

"جو فخض سیل ابن عمر و سے ملے توان کو ہر گز گرم نگاہوں سے نہ دیکھے کیونکہ خدا کی قتم سہیل بڑے عقلندلور معزز آدمی ہیںاور سہیل جیساانسان اسلام سے برگانہ نہیں رہ سکتا۔!"

، سیرور مرور ہوں ہیں رئیسی میں ہوئی ہوئی ہوئی۔ یہ جواب من کر شہیل کے بیٹے عبداللہ وہاں ہے اٹھے اور باپ کے پاس آگرانہیں آنخضرت ﷺ کے مدر پر سہماں نامیری ا

کلمات سائے۔ سیل نے بیہ من کر کھا۔ سرق معنی سیاری

خدا کی قشم یہ مختص بچپن میں بھی نیک اور شریف تقااور اب بڑے ہو کر بھی اسی طرح نیک اور شریفہہے۔!"

اس کے بعد سمیل ابن عمر و آپ کے پاس آنے جانے گئے (مگر سلمان نہیں ہوئے) یہاں تک کہ جب رسول اللہ غزوۃ حنین کے لئے تشریف لے گئے تو سمیل بھی آپ کے ہمراہ تھے اور اس وقت تک اپن شرک و کفر پر قائم تھے۔ آخر جسر انہ کے مقام پر پہنچ کریہ سلمان ہو گئے۔

ر سر رپر با است اربار سے معالی ہوئے۔ آ نخضرت علی کے قبل کا ارادہ ..... کما جاتا ہے کہ فتح کمہ کے موقعہ پر جبکہ رسول اللہ علیہ بیت اللہ کا طواف فرمار ہے تھے تواکی محص نے جس کا نامہ فضالہ ابن عمیر ابن ملوح تھا ہے دل میں سوچا کہ اسوقت آپ کو قبل کردینا چاہئے۔ یہ سوچ کر فضالہ اٹھے اور آپ کو قبل کرنے کی نیت سے آپ کے قریب پنچے۔ جیسے بی یہ آپ کے پاس پنچے آنخصرت علیہ نے اوپائک ان کو پکار ااے فضالہ۔ ان کے منہ سے بے اختیار انہ طور پر تکالا۔ ہاں یار سول اللہ علیہ۔ آپ نے فرمایا۔

··· هم انجمی این دل میں کیاسوچ رہے تھے۔"

انہوں نے کہا۔

" کچھ شیں۔ میں تواللہ کاذ کر کر رہاتھا۔!" - اللہ کا بیٹ کے میں میں اللہ کاد کر کر رہاتھا۔!"

آ تخضرت عَنِالِيَّةِ كُواطلاع ..... یه من كر آپ بنے اور پھر فرملا كه الله ہے مغفرت دمعافی چاہو۔ اس كے بعد آپ نے ابنادست مبارك ان كے سينے پرر كھا جس كے ساتھ ہى ان كادل پُر سكون ہو گيا (اور بيدواہى تاہى خيالات قلب سے نكل گئے جو آنخضرت عَلِيَّةً كے خلاف پيدا ہور ہے تھے) چنانچہ حضرت فضاله اس كے بعد كئے گئے۔

"جول ہی آنخضرتﷺ نے اپنادست مبارک میرے سینے پر سے ہٹایا تو کا ننات کی ہر چیزے زیادہ مجھے آنخضرت ﷺ کی ذات پیاری ہو چکی تھی۔!"

حرمت مکے پر خطبہ ..... قیمکہ کے انگےروز بنی خزاعہ نے بن ہزیل کے ایک مخف پر ظلم کیااور اسے قل کر ڈالا۔ وہ مخف مشرک تھا۔ اس روز ظهر کی نماز کے بعد رسول اللہ ﷺ مجدحرام میں کعبہ سے کمر لگا کر کھڑ ہے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا۔ ایک قول ہے کہ آپ نے اپنی سواری پر سے خطبہ دیا جس میں پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و تابیان کی اور پھر فرمایا۔

"الوگول-اللہ تعالیٰ نے جس دوز مین و آسمان کو پیدافر مایااور جس روز سنس و قمر کو تخلیق فرمایااور جس روزان دونوں بہاڑوں کوز مین پر قائم فرمایاای دن مکہ معظمہ کو حرام اور محرم قرار دے ویا تھالبذا ہے شہر قیامت کے دن تک حرام اور محرم ہے۔ اس لئے جو محض اللہ تعالیٰ پراور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے یہ جائز مہیں ہے کہ اس شہر میں خون بمائے۔ نہ کسی کو اس شہر میں در خت کا شنے کی اجازت ہے۔ یہ بات نہ میرے سے بہلے کے لوگوں میں کسی کے لئے جائز ہے اور نہ اس گھڑی۔ پہلے کے لوگوں میں کسی کے لئے جائز ہے اور نہ اس گھڑی۔ پینی فتح کمہ کی صبح سے عصر کے وقت تک۔ کے سوامیرے لئے جائز ہے کہ کے والوں کو غیفا و غضب کا نشانہ بینی فتح کمہ کی صبح سے عصر کے وقت تک۔ کے سوامیر سے لئے جائز ہے کہ کے والوں کو غیفا و غضب کا نشانہ بینی فتح کمہ کی صبح سے سیام بہنچاد ہیں جو غیر حاضر ہیں۔ اس پر اگر کوئی مختص تم سے یہ کے کہ رسول اللہ مقافی نے بھی اس شہر میں قبل و قبل اور خول ریزی کی ہے تواس سے کہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ مقافیٰ کواس کی اجازت وی محسیس نہیں وی ہے۔!"

سير تحلبيه أردو

کے میں ہتھیار اٹھانے کی ممانعت ..... صیح مسلم کا ایک حدیث میں آنخضرت علیہ کاارشاد ہے کہ

آپنے بنی خزاعہ سے فرمایا۔ "کمہ معظمہ میں کسی شخص کے لئے ہتھیار لے کر چلنا جائز نہیں ہے۔ابے گروہ خزاعہ! قلّ و خوں ریزی ہےا ہے ہاتھ روک لو۔ قلّ و قبال بہت ہو چکا ہے۔اگر اس گھڑی کے بعد کوئی فخص قبل کیا گیا تواس کے

دار ثان کو دویا نول میں سے ایک کا اختیار ہو گا کہ چاہوہ قاتل کا خون مانگ لیں اور چاہے دیت یعنی اپنے مقتول کی

اس کے بعدر سول اللہ ﷺ نے بی ہذیل کے اس شخص کی دیت ادا فرمائی جس کو بنی خزاعہ نے قل کر دیا تھا۔اس مخص کانام ابن ا قرع ھدلی تھاجو ننی بگر میں ہے تھا۔ یہ مخص مشرک تھااور اس حالت میں مکہ میں

د آخل ہوا۔ بن خزاعہ کے لوگوں نے اس کو پہچان لیااور اس کو چاروں طرف سے گھبر اکر اس پر نیزوں کی بار ش کردی۔ان لوگوں میں خراش بھی تھے جنہوں نے اپنا چوڑے پھل کا تیر اس کے پیپ میں بھونک دیا۔ یمال تک

ہروں خراش <u>کو کا فر کے قتل پر ملامت..</u>... یہ خراش چونکہ مسلمان تھے اس لئے رسول اللہ ﷺ نے ان کو "اگرمیں ایک کا فرکے بدلے میں ایک مسلمان کی جان لیا کر تا تو یقیناً تراش کو قتل کر دیتا۔!"

خراش کے تیر کے کھل کے لئے روایت میں مشقص کا لفظ استعال ہواہے جو تیر کے چوڑے اور لمبے کھل کو کہتے ہیں۔علامہ ابن مشامؓ کہتے ہیں کہ یہ آدمی تعنی ابن اقرع پہلا مقول محض ہے جس کی دیت رسول الله ﷺ نے خوداد افر مائی۔ مکراس بارے میں ایک شبہ ہے جو غزوہ خیبر کے بیان میں گزراہے کہ آنخضرت ﷺ نے وہاں بھی ایک مقتول کی دیت ادا فرمائی تھی۔

کے کی ابدی فتح ..... فتح مکہ کے دن رسوِل اللہ ﷺ نے فرِ مایا۔ "اب مح کے لئے قیامت تک بھی جنگ نہیں ہو گا۔!" علماء نے اِس ارشاد کی تشر تے کرتے ہوئے کہاہے کہ مراد ہے اب کفر پریکہ کے لئے بھی جنگ نہیں

ہو گی لینی اب کے پر بھی اس مقصد اور نیت ہے چڑھائی نہیں ہو گی کہ دہاں کے لوگوں کو مسلمان کرنا مقصود ہو (كيونكداس ون كے بعديہ بميشداسلام كامر كزرے كا)

ب<u>ت شکنی کا تحکم .....اس کے بعد ر</u>سول اللہ علیہ کی طرف سے مکہ میں اعلان کیا گیا۔ "جو مخص اللہ تعالی پر لور قیامت کے دن پر ایمان رکھتاہے وہ اپنے گھر میں بت کو باقی نہ چھوڑے بلکہ

**ہندہ کا معزز بت ان کی ٹھو کرول میں** .....ابوسفیان کی بیوی ہندہ جب مسلمان ہو تکئیں تووہ اپنے گھر میں اس بت کی طرف بڑھیں جو ان کا فجی بت تھا۔ ہندہ اس بت کو ٹھو کریں مارنے لگیں اور ساتھ ہی تہتی جاتی "ہم لوگ تیری وجہ سے بڑے دھو کہ اور غرور میں تھے۔ ا"

نواح مکہ میں بت شکنی .....اس کی بعدر سول اللہ ﷺ نے کے کے نواحی علاقوں میں محابہ کی مختلف فوجی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مبیم روانہ کیں تاکہ گردو بیش میں جو بڑے بڑے بت ہیں ان کو تو زدیا جائے۔ کیونکہ مشرکوں نے کعبہ کے بتول کے علاوہ اور بھی بہت سے بت بنار کھے تھے جن کے لئے انہوں نے با قاعدہ عباوت گاہیں تعمیر کرر کھی تھیں اور ان میں وہ بت رکھے گئے تھے۔ مشرکین ان بتول اور عبادت گاہوں کی بھی اتن ہی تعظیم اور انتا ہی احر ام کرتے تھے جسنا کعبہ کا کرتے تھے جس طرح کعبہ کے لئے کرتے تھے اور ان کا بھی اس طرح طواف کرتے تھے۔ ان میں بھی وہ اس طرح کعبہ کا طواف کرتے تھے۔

منع کی عارضی حلّت اور دوامی حرمت .....ای سال غزده او طاس پیش آیالوطاس سے مراد بن ہوازن ہیں منع کی عارضی حلّت اور دوامی حرمت .....ای سال غزده او طاس پیش آیالوطاس سے مراد بن ہوازن ہیں پھررسول اللہ علی نے متعہ کو طال قرار دیالور تین دن بعد پھراس کی حرمت کا اعلان فربایا۔ مسلم میں ایک محابی سے روایت ہے کہ جب آنخضرت علی نے متعہ کی اجازت کا اعلان کر ایا تو میں اور ایک دومر افخض بن عامر کی ایک عورت کے ہاس کے جوشاخ گل کی طرح حسین و نازک تھی ہم نے اس کے سامنے خود کو پیش کیااور کہا کہ کیا تم ہم میں سے کی ایک کے ساتھ متعہ کر سکتی ہو۔ اس نے کہااس کے صلہ میں تم کیادو گے۔ ہم نے کہاا پی جاری ۔ اس نے میان ایک کے ساتھ متعہ کر سکتی ہو۔ اس نے کہااس کے صلہ میں تم کیادو گے۔ ہم نے کہا پی عادریں۔ اس کے بعد دہ مجھے دیکھنے گلی تو میں اسے اپنے ساتھی سے ذیادہ خوبصورت نظر آیا۔ پھر اس نے میر کے ساتھی کی طرف دیکھنے تو اس کی چادر اسے ذیادہ پند کرتی۔ آخر کہنے گلی کہ بس تم اور تہماری چادرہی میر بے ساتھی کی طرف دیکھنے تو اس کی چادر ہی سے دیا تھی دہا۔

حر مت متعه پر بحث ..... خلاصہ یہ ہے کہ پہلے نکاح متعہ جائز تھا کھر غزوہ خیبر کے وقت یہ حکم منسوخ ہو گیا پھر فتح مکہ کے موقعہ پر دوبارہ متعہ جائز ہو گیا اور ایام فتح میں تین دن جائز رہااور اس کے بعد پھر جو حرام ہوا تو قیامت تک کے لئے حرام قرار دے دیا گیا۔ ابتدائی دور میں متعہ کے حرام ہونے میں علماء کے در میان پچھ اختلاف دہا مگر پھریہ اختلاف ختم ہو گیا اور سب اس کے حرام لورنا جائز ہونے پر متفق ہوگئے۔

ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں آنخضرت ﷺ کورکن یمانی اور کعبہ کے دروازہ کے در میان کھڑے ہوکر سے ہوکر سے فرماتے سناکہ لوگوامیں نے تہمیں متعہ کی اجازت دے دی تھی مگر اب اللہ نے متعہ کو قیامت تک کے لئے حرام فرمادیا ہے لہذااب جس کے پاس بھی متعہ کی عورت ہودہ اس کوچھوڑ دے اور جو پچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پچھو مت لو۔

مگر حضرت جابڑ کی روایت ہے کہ ہم آنخضرت ﷺ کے دور میں اور پھر ابو بکر دعمر کی خلافت میں متعہ کرتے رہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ یمال تک کہ حضرت عمر ؓ نے اس کی ممانعت کر دی۔ اوھر غزوہ غیبر کے بیان میں گزر چکاہے کہ امام شافعی کہتے ہیں متعہ کے سوامیں اور کوئی ایسی چیز ضمیں جامتا جو حرام ہوئی پھر حلال ہوئی اور پھر حرام کر دی گئی۔

اس سے ثابت ہو تاہے کہ فتح مکہ کے دفت جو متعہ جائز کیا گیادہ خیبر میں حرام ہونے کے بعد کیا گیالور اس کے بعد پھر حرام ہو گیا۔اب میہ بات اس گذشتہ قول کے قول کے خلاف ہے کہ صحیح قول کے مطابق متعہ جمتہ الوداع میں حرام ہوا تھا۔ سيرت طبيه أردو ٣١٤ جلد سوئم نصف لول

اباس کے جواب میں ہی کہا جاسکتا ہے کہ دراصل ججۃ الوداع میں متعہ کی حرمت اس حرمت کی عرمت اس حرمت کی تاکید کے طور پر تھی جو فتح کمہ کے دفت ہو چکی تھی لہذااس سے یہ ثابت نہیں ہو تاکہ حرام ہونے کے بعد متعہ کو ایک سے ذائد مرتبہ حلال کیا گیا جیسا کہ امام شافعی کے قول سے ثابت ہو تا ہے گریہ بات مسلم کی اس روایت کے خلاف ہے کہ آنخضرت بھی نے غروہ اوطاس کے موقعہ پر ہمیں تین دن تک متعہ کی اجازت دیئے رکھی اور پھر ممانعت فرمادی۔

اس بارے میں سے بھی کہاجاتا ہے کہ غزوۂ اوطاس کے موقعہ پر مر اد فتح مکہ ہے کیونکہ اوطاس اور فتح مکہ ایک ہی سال میں ہوئے جیسا کہ بیان ہوا۔

جہاں تک ابن عبال گے اس گذشتہ قول کا تعلق ہے جس کے مطابق متعہ جائزہے توانہوں نے اپنے اس قول سے بعد میں رجوع کر لیا تھا۔ چنانچہ ایک صحابی کا قول ہے کہ ابن عبال نے دنیا ہے رخصت ہونے سے پہلے اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا اور سب صحابہ کے ساتھ متعہ کی حرمت پر متنق ہوگئے تھے۔ خود ابن عبال سے منقول ہے کہ پھر جج کے موقعہ پر یوم عرفہ میں انہوں نے کھڑے ہوکر خطبہ دیا اور کما کہ لوگو! متعہ ای سے منقول ہے کہ پھر جج کے موقعہ پر یوم عرفہ میں انہوں نے کھڑے ہوکر خطبہ دیا اور کما کہ لوگو! متعہ ای میں خروں اور خزیر کا گوشت حرام ہے۔ حاصل ہے کہ متعہ ان تین چیزوں میں سے جودوم تبہ منسوخ ہو کیں۔ ان میں دوسری چیز یالتو گدھوں کا گوشت ہے اور تیسری چیز قبلہ ہے۔ کتاب حیادہ ان میں اس طرح ہے۔

آ تخضرت علی کے قرضے ..... پھر آ تخضرت علی نے تین قریشیوں سے قرضہ لیا۔ صفوان ابن امیہ سے آپ نے بیان ہزار در ہم قرض لئے اور مو یک ابن امیہ سے آپ نے بیان ہزار در ہم قرض لئے اور مو یک بیان ہور ہیں تقسیم فرمائی اور عبدالعزیٰ سے بھی چالیس ہزار در ہم قرض لئے۔ آ تخضرت علی نے نیر قم اپنا دار صحابہ میں تقسیم فرمائی اور مجم ترض لئے۔ آ تخضرت علی نے اس قرض کی ادائیگی فرمائی اور فرمایا کہ قرض کی بدائیگی ہے۔

المبرك حربیہ اور اور قصر ..... فتح کمہ کے بعد آنخضرت ﷺ نے انہیں دن اور ایک قول کے مطابق اٹھارہ دن قیام اور قصر ..... فتح کمہ کے بعد آنخضرت ﷺ نے انہیں دن اور ایک قول کے مطابق اٹھارہ دن قیام فرمایا۔ بخاری نے دو سرے قول پراعتاد کیا ہے۔ آپ نے اس بورے عرصہ میں قصر نمازیں پڑھیں۔ ہمارے شافعی ائمہ و فقہاء نے اس دو سرے قول کی بنیاد پر کماہے کہ جو فخص کسی ضرورت سے کہیں ٹھیر ااور ہر گھڑی اس ضرورت کے بورا ہو جانے کی تو قعر ہتی ہے تو وہ اٹھارہ دن تک قصر کرے گا جس میں پینچے اور چلنے کے دن شامل نہیں۔ آنخضرت ﷺ کے مجمع میں استے دن ٹھیر نے کی وجہ شاید یہ تھی کہ آپ کو اس مال کے حاصل مونے کی امید تھی جو آپ نے نادار صحابہ میں تقسیم کیا مگر جب بدکام پورا نہیں ہو سکا تو آپ دہاں ہے بنی ہوازن کی طرف دوانہ ہوگئے۔

سعد کے بھینے ابن ولیدہ کا قضیہ ..... پھر آنخضرت بھی کیاس سعد ابن ابی و قاص آئے جو ابن ولیدہ ذمعہ کاہاتھ بکڑے ہوئے تھے جو ذمعہ کی بائدی کے بیٹ سے تھے ان کے ساتھ عبد ابن ذمعہ بھی تھے۔ سعد نے کہایار سول اللہ ایہ ابن ولیدہ میر ابھیجا یعنی عتبہ ابن ابی و قاص کا لڑکا ہے۔ عتبہ نے میر سے سامنے اقرار کیا تھا کہ یہ ان کا بیٹا ہے اور کہا تھا کہ جب تم کے بہنچو تو ذمعہ کی بائدی کے بیٹے کو تلاش کرتا کیونکہ وہ میر ابچہ ہے (لیمن کہ یہ ان کا بیٹا ہے اور کہا تھا کہ بار سول اللہ ایہ ابن میر نے ذباکا بیٹے ہے کہا کہ بار سول اللہ ایہ ابن میں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سير ت حلبيه أردو

ولیدہ میر ابھائی ہے جو میرے باپ زمعہ کا بیٹا ہے اور اس باندی نے اس کو میرے باپ کے بستر پر یعنی باپ کے یمال جنم دیاہے یعنی دہ باندی میرے باپ کے تصرف میں تھی۔

ٱنخضرت ﷺ نے اب لڑ کے کی طرف دیکھا تو آپ کواس میں عتبہ ابن ابی د قاص کی بے حد شاہت آئی لہذا آپ نے عبدا بن زمعہ سے فرملیا کہ عبدا بن زمعہ ایہ تمہارا بھائی اس لئے ہے کہ یہ تمہارے باپ زمعہ کے بسترے پر پیدا ہوا ہے اور بچہ شوہریا آ قا کو ملتا ہے اور زناکار کے حصہ میں پھر یعنی سنگساری آتی ہے پھر آپ

نے اپنی بیوی حفزت سودہ بنت زمعہ ہے فرمایا کہ سودہ ااس ہے پردہ کر داس لئے کہ بیہ تمہار ابھائی اور مزعہ کا بیٹا

کیونکہ آنخفرتﷺ نے اس لڑکے میں عتبہ کی شاہت دیکھ لی تھی لہذا آپ کو ڈر ہواکہ یہ آپ کے ماموں کا بیٹانہ ہولہذا آپ نے احتیاط کے طور پران کو پر دہ کا تھم دیا۔ چنانچہ پھراس لڑ کے نے مرتے دم تک سودہ

کو نہیں دیکھا۔ایک روایت میں یوں ہے کہ سودہ اس سے پردہ کرو کیو نکہ بیہ تمہارا بھائی نہیں ہے (بلکہ تمہارے باپ کی باندی کے زناکا بتیجہ ہے) حدود شرعی میں کوئی سفارش مہیں....ای دوران میں ایک عورت نے چوری کرلی آنخضرت علیہ نے اس كا ہاتھ كاشنے كا ارادہ كيا تو اس كى قوم كے لوگ جمع ہو كر حضرت اسامہ ابن زيد كے پاس آئے كہ وہ

آنحضرت ﷺ سے سفارش کر دیں۔اسامہ نے جب آنحضرت ﷺ سے اس عورت کے متعلق سفارش کی تو آنحضرت علیہ کے چرے کارنگ بدل گیااور آپنے فرمایا۔ "کیاتم الله کی مقرر کرده سز اوّل میں سفارش کرتے ہو۔۔"

یہ سنتے ہی اسامہ نے عرض کیا کہ یار سول الله میرے لئے استغفار فرمائے۔

ای دقت آنخضرت ﷺ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا جس میں آپ نے حق تعالیٰ کی حمد و نتا کے بعد فرمایا

کہ تم ہے پہلی قوموں کو صرف ای بات نے ہلاک کیا کہ اگر ان میں کوئی باعزت آدمی چوری کر لیتا تھا تو اس کو سز اخمیں دیتے تھے لیکن اگر کوئی کمز در آدمی چوری کرتا تھا تواس کوسز ادے دیتے تھے۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں یقینان کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔اس کے بعد آپ کے حکم ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیئے گئے۔ بعض علماء نے لکھاہے کہ زمانہ عجا ہلیت میں عرب کے لوگ

چور کاداہناہاتھ کاٹاکرتے تھے بحيثي<u>ت امير مكه عمّاب كا تقرر...</u> اس كي بعد الخضرت علي نا عماب ابن اسيد كو كه كادالى بنايا جن کے عمرِ اس وقت اکیس سال تھی۔ آپ نے انہیں تھم دیا کہ لوگوں کو نماذ خود پڑھایا کریں۔ یہ پہلے امیر ہیں جنہوں

نے فتح مکہ کے بعد مکہ میں جماعت ہے نماز پڑھائی۔حضرت معاذ ابن جبل کو آنخضرت ﷺ نے کیے میں عمّاب کے پاس چھوڑاتا کہ وہ لو گول کو حدیث اور فقہ کی تعلیم دیں۔ کشاف میں ہے کہ آنخضرت ﷺ نے کے والوں پر عتاب کوامیر بنایا اور فرمایا کہ جاؤمیں نے تنہیں

الله کے گھر والوں پر امیر بنایا۔ آپ نے سے جملہ تین د فعہ فرمایا۔

عمّاب ابن اسیدٌ وهو بے بازدل کے لئے بے حد سخت اور مومنوں کے لئے بے حد نرم آدمی متھے اور کتے تھے کہ خداکی قسم مجھے جس فخص کے بار ہے میں بھی معلوم ہواکہ وہ بلاوجہ جماعت کی نماز چھوڑ تا ہے میں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سيرت طبيه أردو

نے اسکی گردن مار دی کیونکہ جماعت کی نمازے منافق ہی بھا گتاہے۔

اس پر مے والول نے آنخضرت ﷺ سے شکایت کی کہ یار سول اللہ! آپ نے اللہ کے گھر والول پر

عتاب ابن اسيد جيسے ديهاتي اور اجذ آدى كوامير بناديا ہے۔

عمّاب کی سخت گیری اور دمانت ..... آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گویا عتاب جنت کے دروازے پر آئے کور بڑے زورے زورے زنجیر بجائی آخر دروازہ کھلا لور وہ اس میں داخل ہو شکئے۔ ان

کے ذریعہ اللہ نے اسلام کو سربلند فرملاہے جو شخص مسلمانوں پر ظلم کرنا چاہتاہے اس کے مقابلے میں مسلمانوں

کے لئے عماب مدو کو تیار رہتے ہیں۔

تاریخ ازرقی میں ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا میں نے اسید کو جنت میں دیکھاہے مگر اسید کیسے

جنت میں داخل ہو گیا۔اس دقت عماب ابن اسید آپ کے سامنے آئے تو آپ نے فرملیا کہ میں نے اس کو جنت

میں دیکھا تھااس کو میر ہے پاس لاؤ۔ چنانچہ اسید کو سامنے لایا گیالور آپ نے انہیںاس دن کے کاامیر بنادیااور پھر فرمایا۔ عتاب ممہیں معلوم ہے کہ میں نے کن لوگوں پر حمہیں امیر بنایا ہے۔ میں نے تمہیں اہل الله لیعنی الله کے

گھروالوں پرامیر بنایا ہے اس لئے ان کے ساتھ نیک معاملہ کرنا۔ یہ بات آپ نے تین مرتبہ فرمائی۔

یمال یہ شبہ ہوسکتا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے اسید کے بارے میں یہ کیسے فرمادیا کہ آپ نے ان کو جنت میں دیکھا تھااور پھر اسید کے بیٹے عتاب کود کھے کریہ فرمایا کہ یمی ہیں جنہیں میں نے دیکھا تھا۔ اں کاجواب یہ ہے کہ شاید عمّاب اپنے باپ اسید ہے بہت زیادہ مشابہ تھے لہذا آنخضرت ﷺ نے

عماب کود یکھالیکن یہ سمجھا کہ یہ ان کے باپ اسید ہیں پھر جب آپ نے خود عماب کودیکھا تو سمجھا کہ وہ عماب تھے اسد نہیں تھے۔

علامه سيطابن جوزى في لكهام كه الخضرت علي في جب عماب كو كح والول يرامير مقرر كيا توان

کی عمر اٹھارہ سال تھی۔اس کے بعد آنخضرتﷺ حنین کو تشریف لے گئے تھے۔ گر کچھ دوسرے لوگوں نے لکھاہے کہ آنخضرت ﷺ نے طائف ہے واپسی اور عمرہ جعر انہ کے بعد عناب کومکہ میں قائم مقام بنایا تھااور ایکے ما تھ ابن <sup>حیل</sup> کو چھوڑا تھا۔

اں اختلاف کے متعلق میں کما جاسکتا ہے کہ یمال قائم مقامی ہے مراد ان کو اس عهدہ پر مقرر کرنا ہے۔اب یوں کمنا چاہئے کہ بیجھے کشاف کے حوالے سے محے والوں کی آنخضرت سی کے سامنے جو شکایت گزری ہے کہ آپ نے عماب جیسے اجڈ آدمی کو یہال قائم مقام بنادیا یہ غالبًا قائم مقای کے بعد تقرر کے موقعہ پر

کی گئی ہو گی جیسا کہ اس کی وجہ ظاہر ہے۔ اد حر آنخضرت ﷺ نے عتاب کے والد اسید کو خواب میں دیکھا کہ وہ کے کا والی ہے اور مسلمان ہے

جبکہ دہ کفر کی حالت میں مراہے۔ تواس کاجواب یہ ہے کہ دراصل یہ خواب اس کے بیٹے عتاب کے متعلق تھا

جیسا کہ اس کی مثال ابو جمل اور اس کے بیٹے عکر مہ کے سلسلے میں گزری ہے۔ <u>امیر مکہ کی شخواہ ..</u>... جب آنخضرت ﷺ نے عتاب کو مکہ کاامیر بنایا توان ِ کے لئے ایک در ہم روز لنہ مقرر فرمایا تو عماب کما کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بھو کے پیٹ کو ایک درہم روزانہ میں شکم سیر نہ کرے۔ کما جا تا ہے کہ

ایک د فعہ میہ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا جس میں کماکہ لوگوں اللہ تعالیٰ اس فخص کا پبیٹ خالی ہی رکھے جو ایک در ہم محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں بھی بھوکار ہتاہے کیونکہ خودان کو ایک در ہم روز ملتا تھا، مجھے رسول اللہ ﷺ روزانہ ایک در ہم دیتے ہیں اس لئے اب میں کسی کامحتاج نہیں ہوں۔

حضرت جابرؓ ہے روایت ہے کہ آنخضرتﷺ نے عماب کو کے کا عامل بنایااور ان کی تنخواہ جالیس اوقیہ جاندی متعین فرمائی یعنی غالبًا کیک ورہم روزانہ ایک سال میں جالیس اوقیہ جاندی کے برابر ہوتا ہے۔لہذا

ر دایات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بیمق کی سنن کبری میں ہے کہ ان ہی عتاب کے بیٹے وہ عبدالرحمٰن تھے جن کاہاتھ جنگ جمل میں کث

گیا تھااور پھراس ہاتھ کوایک گدھ اٹھا کرلے اڑااور اس نے وہ ہاتھ کے میں لا کر ڈال دیاایک قول ہے کہ مدیخ میں لاڈالا تھا۔ان کو بعہوب قریش کہاجا تا تھا۔

## غزوهٔ حنین

حنین کا محل و قوع ..... حنین طائف کے قریب ایک گاؤل کانام ہے۔ ایک قول ہے کہ یہ بستی ذی الجاذ کے برابر میں تھی جو جاہلیت کے زمانہ کا ایک میلہ اور بازار تھا جس کا بیان گزر چکا ہے۔ ایک قول ہے کہ یہ مجے اور طائف کے در میانی علاقے کانام تھا۔

طا تف نے در میان علامے کانام تھا۔ اس کوغزوۂ ہوازن بھی کہاجاتا ہے اور اس کوغزوٴہ اوطاس بھی کہاجاتا ہے جو جگہ کے نام سے منسوب ہے کیونکہ آخر کاراوطاس کے مقام پر ہی ہے واقعہ چیش آیا تھا۔ (اور چونکہ بیغزوٴہ بنی ہوازن کے ساتھ پیش آیااس

نے غزوم ہوازن بھی کہلا تاہے)۔ کئے غزوم ہوازن بھی کہلا تاہے)۔

سير ت طبيه أردو

اس غُرزوہ کا سبب .....اس عزدہ کا سبب سے تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھوں پر مکہ فٹح کرادیا تو

سوائے بنی ہوازن اور بن ثقیف کے عرب کے تمام قبیلوں نے آنخصرت بیلانے کی اطاعت قبول فرمالی تھی (قبیلہ بنی ثقیف طائف کا قبیلہ تھا) کیونکہ ان دونوں قبیلوں کے لوگ بے عدسر کش اور شوریدہ دراغ تھے۔ ہوازن و ثقیف کے اندیشے ..... اہل مغازی لکھتے ہیں کہ جس وقت حق تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھوں

<u>معتورت و کا مسابق کے موسیق</u> مکہ فتح کرادیا تو سر داران ہوازن ادر سر داران ثقیف ایک دوسرے کے پاس پینچے۔ اب یہ لوگ ڈر رہے تھے کہ سریخن مطابقہ سے بھی نہ سری کا میں مسابقہ کی ایک میں ایک میں ایک میں ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ا

آنخضرت ﷺ ان سے بھی بنجہ آزما ہوں گے۔ چنانچہ وہ لوگ ایک دوسر سے سے مل کر کئے لگے۔ "اب وہ لینی آنخضرت ﷺ ہمارے طرف متوجہ ہونے کے لئے ہر طرف سے فارغ ہوگئے ہیں ادر

ہماری طرف بڑھتے انہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس لئے خیال ہی ہے کیہ وہ اب ہم سے ہی جنگ کریں گے۔!"

اں پردہ بیب لوگ نمایت سر کشی کے ساتھ متفق ہو کر کہنے لگتے۔ ''

"خدا کی قتم محمر ﷺ کواب تک ایسے لو گول سے سابقہ پڑا ہے جو جنگ دپیکار ہے اچھی طرح داقف می ں ہیں ۔!"

نہیں ہیں۔!'' مالک کی سر داری میں مقابل پر انفاق .....اس کے بعد بنی ہوازن کے سب لوگ متحد ہوگئے اور انہوں نے متفقہ طور پر ابناسر براہ اور سر دار مالک۔ابن عوف نضیری کو بنایاجو بعد میں سلمان ہوگئے تقے۔اس قرار داو کے

بعد مالک کے پاس مختلف قبیلوں کی بڑی زبر دست جماعتیں اور لشکر آکر جمع ہونے شر وع ہوگئے <u>'</u>

جلدسوتم نصف اول

بنی سعد کے ساتھ در پدکی آمد .....ان آنے والوں میں بنی سعد ابن بکر کے لوگ بھی تھے یہ لوگ رسول اللہ علاقے کے رضا کی رشتہ دار تھے کیونکہ آنخضرت تلکھ نے بنی سعدی میں دودھ پیاتھا (بعنی آپ کی دایہ حضرت ملیمہ سعدیہ اس قبیلہ بنی سعد سے تھیں) بنی سعد کے لوگوں کے ساتھ در پد ابن صمہ بھی آیا تھاجو ہوا تجربہ کار لور نمایت بمادر فخض تھا مگریہ بہت بوڑھا اور عمر رسیدہ ہو چکا تھا۔ اس وقت اس کی عمر ایک سو بیس سال تھی۔ اس قول ہے مطابق ایک سوساٹھ سال کی عمر ہو چکی تھی۔ اس طرح ایک تول ہے مطابق ایک سوساٹھ سال کی عمر ہو چکی تھی۔ اس طرح

ایک قول یہ بھی کر دوسوسال کے قریب بینچ چکاتھا۔ ور بیر کی عمر اور جنگی تجربات..... علامہ ابن جوزی نے لکھاہے کہ اس دقت یہ فخص اندھا ہو چکا تھااور اب اس سیار اس میک کی معرف نہیں تاہم اس کی اس کی ایر حکمہ تھیں۔ اس میں میں میں میں میں اندھا ہو چکا تھا اور اب

<u>ر ریبر می سر در می مربوب .......</u> مناسر بن بودن سے معامیے کہ ان وست ہے ہیں، مرم ہوچہ عادر اب اس کے سواء اس کا کوئی معرف نہیں تھا کہ لوگ اس کی رائے لور جنگی تجربات سے فائدہ اٹھائیں کیونکہ دریدیزا ذی رائے لور مجھد ارد ہوشیار آدمی تھالور جنگی معاملات میں نمایت پہنتہ کار فحض تھا۔

عور تون اور مال سمیت لشکر کا کوچ ..... دوسری طرف بنی نقیف کے نشکر کے سر براہ کنانہ ابن عبدیا لیل تھے جو بعد میں مسلمان ہوگئے تھے۔ایک قول ہے کہ قارب ابن اسود تھا۔ بنی ہوازن کے سر دار مالک ابن عوف کی عمر اس دفت تعمیں سال تھی اس نے لوگوں کو تھم دیا کہ اپنے ساتھ اپنامال ددولت، اپنی عور توں اور اپنے بچوں کو بھی لے لیں۔

آخریہ لوگ دولنہ ہوئے ادراوطاس کے مقام پر جاکر تھمرے۔ دہاں مالک ابن عوف کے پاس لوگ جمع ہوئے جن میں درید ابن صمہ بھی تھا (جو تابیخا تھا)اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون سی وادی ہے۔ لوگوں نے کملوادی اوطاس۔ دریدنے کما۔

" بال- یکی محورث سواروں کی جگہ ہے۔ایک روایت میں یہ نقط ہیں کہ۔یہ محورث سوار نشکر کے لئے اچھی جولا نگاہ ہے۔ ایک اور نیلے ہیں اور نہ سیدھے اور دیتے میدان ہیں۔ ایکر مجھے اور نول کے بلیلانے ،گد حول کے ریکنے، بریوں کے منانے اور گابوں کے ڈکارنے کی آوازیں کیوں آر ہی ۔ ...

درید کی اطاعت کے لئے مالک کا وعدہ اِ ..... او گول نے جواب دیا کہ مالک ابن عوف اپنے او گول کے ساتھ ان کامال ودولت اور ان کی عور تول اور بچول کو بھی لایا ہے۔ درید نے پوچھامالک کمال ہے۔ مالک نے درید ہے کما تفاکہ میں تمہاری مخالفت نہیں کرول گا۔ بات یہ ہوئی تھی کہ درید نے ای دوران مالک ابن عوف ہے کما۔ "تم ایک شریف و معزز آدمی (یعنی رسول اللہ مقطقہ ) ہے جنگ کرنے جارہے ہو جس نے سارے عرب کورو تد ڈالا ہے اور جس ہے اب عجم کے لوگ بھی خوفزدہ ہیں۔ اس نے یمودیوں جیسی قوم کو سر زمین حجاز عرب کورو تد ڈالا ہے اور ان پر جنگ وخول ریزی کے ذریعہ یاذ کیل کر کے جلاو کھنی کے ذریعہ غلبہ حاصل کر لیا

اس پر مالک نے درید سے کما تھا۔ "ہم اس مصدقت مرکب میں مدار میٹر سے معا

"ہم اُس بارے میں تمہاری کسی رائے کی مخالفت نہیں کریں ہے۔!" (اس طرح مالک اس تجربہ کار بوڑھے کو یقین د لاچکے تھے کہ تمہارے مشور د ں پر عمل کیا جائے گا)

غرض اب درید نے بوج محاکہ مالک کمال ہے تو لوگ ان کوبلا کر لائے اور ورید سے کماکہ یہ مالک ابن عوف آگئے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ جلد سوئم نصف بول

ہیں۔وریدنے کما۔

مالک۔اب تم قوم کے امیر اور سر براہ بن مجئے ہواور آج کادن بڑااہم اور انقلابی قشم کا ہے جس کی مثال

آئندہ بھی نہیں ملے گی (کیونکہ اس جنگ میں قوم کی تقدیر کا فیصلہ ہونے والا ہے) مگرید کیا بات ہے کہ یمال

( یعنی میدان جنگ میں ) مجھے او ننول کے بلبلانے ، گدھوں کے ریکنے بچوں کے رونے ، بکریوں کے منیانے اور

گایول کے ڈکارنے کی آوازیں بھی آرہی ہیں۔!"

مالک ابن عوف نے کہا۔

"میں لو گول کے ساتھ ان کے مال ودولت لوران کی عور تول بچوں کو بھی لاہا ہوں۔!" در بیر اور مالک میں اختلاف .....دریدنے کما کیوں۔ تومالک نے کما۔

<u>"میر اارادہ ہے کہ جنگ میں ہر جانباز کے گھر والول اور مال و دولت کو ان کے پیچھے کر دول گا تاکہ وہ </u>

ا پنے متعلقین کی حفاظت میں پورے جوش کے ساتھ جان لڑادے۔

ورید نے کماانتہائی لغورائے ہے۔ لوراس کے بعد درید نے مالک کو حانور دں کی س آواز میں پر ابھلا کہا۔

لینی وانت جھینج کراہے ڈاٹنا جس کے متیجہ میں منہ ہے عجیب طرح کی اواز نکل رہی تھی۔ ہی بات کو اصل مین كتاب عيون الانرنے يوں بيان كيا ہے كه \_ زبان كومنه ميں دباكر بولااس كے بعد لوگوں سے كہنے لگا۔

" یہ بھیٹروں کاچرانےوالا۔خدا کی قشم یہ جنگ دیریکار کو کیاجانے۔!"

اس کے بعد دریدنے مالک کو مشور ہ دیا کہ عور تول اور بچوں کو فور آوابس کر دو۔ پھر بولا۔

کیابارنے والے کوئی چیز واپس بھی لے جایا کر تاہے،اگر جنگ کایا نسہ تمہارے حق میں ہوا تو سوائے

اسے شمشیر زن سیابی کے تمہیں کس سے کوئی فائدہ نہیں بہنچ سکتا۔ اور اگر جنگ کارخ تمہارے خلاف ہے توتم مال د متاع ادر ہوی بچوں کے ساتھ ر سواہو گئے۔!"

پھراس نے لوگوں ہے کہا کہ بنی کعب اور بنی کلب کا کیا بنا۔

لو گول نے کہا کہ ان میں ہے کسی کو نہیں دیکھا گیا۔ دریدنے کہا۔

انهول نے تمام کو مشش اور جدو جہد پر پانی چھیر دیا۔ اگر آج کادن سر بلندی اور اقبال کادن ہوتا تووہ دونول فبلے غائب نہ ہوتے۔!"

....اس کے بعد دریدنے کچھ اور مشورے دیئے جنہیں تبول کرنے سے مالک نے انکار کرویا

"خداکی قتم میں تمہارے مشوروں کو نہیں مانوں گا۔تم بوڑھے ہو چکے ہوادر تمہاری رائے بھی بوڑھی

(اس جواب بردر پد مجڑ کیااور) ہوازن ہے بولا۔

مالک ہے میہ شرط ہوچکی تھی کہ دہ میر اکمنامانے گا تحراب دہ میری خلاف در ذی کر رہاہے اس لئے میں اب اینے گھر کودالیں جاتا ہوں۔!"

اس پرلوگ اے رد کئے لگے (جس پر دہ راضی ہو گیا) مگر مالک نے لو کو ل ہے کہا۔

"اے بی ہوازن اخداکی متم یا تو مہس میرے کہنے پر چلنا پڑے گادر نہ میں اپنی اس تکوار کو اپنے سینے

جلد سوئم نصف لول

کے آرمار کرلول گا۔!"

سير ت طبيه أردو

مالک کی رائے بر صف بندی! ..... مالک کویہ بات نا گوار گزرر ہی تھی کیہ (جب خودوہ جنگ کے سر براہ ہیں

تو) درید کی رائے اور مشورے پر کیوں عمل کیا جائے۔ چنانچہ مالک کی اس دھمکی پر بنی ہوازن نے ان کی اطاعت کرنے کا اقرار کیا۔ یعنی جنگ میں عور توں کو اونٹوں پر بٹھا کر جانبازوں کے پیچھیے صف بستہ کر کے کھڑ اکر دیا

میا،ان کے چیچے بار برداری کے او شوں اور پالتوں بھیٹر بکریوں کی صفیں قائم کی منٹیں تاکہ لڑنے والے بھاگ ند

سميں۔ اور ان کے پیچیے مال ودولت کی صف لگادی گئی۔ بیہ سب کارروائی ممل کرنے کے بعد مالک نے لشکر کو

"جیسے دستمن تمهارے سامنے آئے تو تم سب متحد ہو کر لور ایک ساتھ ان پرہلّہ بول دیٹا۔!"

مالک کے جاسوس... اس کے بعد مالک نے اپنے جاسوس روانہ کئے تاکہ یہ لوگ رسول اللہ متلاقہ کے متعلق خریں لے کر آئیں۔ یہ نین آدمی تھے جن کو جاسوئی کا کام میر د کر کے مسلمانوں کے لٹکر کی اطلاعات فراہم

كرنے كے لئے بميجا كيا۔

غرض یہ جاسوس مسلمانوں کی ٹوہ لینے اور کافی گھوم پھرنے کے بعد واپس اینے لشکر میں آئے تو بے انتنا خراب وخسته جال ہورہے تھے اور چرول پر ہوائیاں اثر ہی تھیں۔ مالک نے ان کو اس حالت میں دیکھ کر کہا۔

"تمہارابراہو۔ یہ تمہاری کیاحالت ہور ہی ہے۔۔<sup>ا</sup> فرشتوں کا کشکر اور جاسوسو<u>ں کی بد حواسی .....ان تیوں</u>نے کہا۔

"ہمنے بالکل سفید فام لوگ دیکھے جو سیاہ وسفید گھوڑوں پر سوار تھے۔ اور پھر خداکی قشم ہم رے بھی نہیں تھے کہ ہماری میہ حالت ہو گئی جو آپ دیکھ رہے ہیں۔"

"تم پرافسوس ہے۔ تم توسارے الشكر كربزول ينادو مے۔ إ" آ تخضرت الله کے جاسوس ..... مراس خبر سے مالک نے کوئی اثر نہیں لیالور اپنے مقصد کی دھن میں

گے رہے۔او حر جب رسول اللہ ﷺ نے سنا کہ بنی ہوازن نے ایک بڑا لشکر جمع کر کیا ہے تو آپ نے اپنے محابہ میں سے ایک فخص کوان کے حالات معلوم کرنے کے لئے بھیجا۔ آپ نے اس فخص کو حکم دیا کہ ان کے لشکر

میں شامل ہو جانالور پھران کی ہاتیں سننا کہ وہ لوگ کیا فیصلے کررہے ہیں۔ چنانچہ تھم کے مطابق یہ مخص بنی ہوازن کے لشکر میں واخل ہو کمیالور وہاں ہے اس نے ان کی باتیں

سیں۔ معلومات کرنے کے بعد بیدوالی آنخضرت علقہ کے پاس آئے اور آپ کو ساری تعیالات مثلا کیں بید مخص عبداللدابن ابي حدود اسلمي تھے۔

ای دوران میں ایک مخص رسول الله تھا کے پاس آیا اور کہنے لگا۔

"یارسول الله ایس آپ کے یاس سے چل کر فلال بہاڑ پر چڑھاتھا۔وہال میں نے دیکھاکہ بنی موازن کا یوراقبیلہ جمع ہے اور ان کے ساتھ عور تیں ، بیچے ، مال ددولت اور نوجوان سارے حنین کی طرف جمع ہیں۔!'' مال غنيمت كي خوشخري ..... آخضرت الكليدين كرمسكرائ اور آب في فرملا "أنشاء الله تعالى كل بيرسب يحمد مسلمانون كيه ليح مال غنيرت بين كاا"

جلدسوئم نصف اول

اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے نی ہوازن کے مقابلہ کے لئے کوچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ساتھ عل

آنخضرت ﷺ کو معلوم ہوا کہ صفوان ابن امیہ کے پاس بہت ک زر ہیں اور ہتھیار ہیں۔ صفوان اس وقت تک

مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ دل ہی دل میں آنحضرت ﷺ پرایمان رکھتے تھے۔

صفوان سے مستعار ہتھیار ..... آنخضرت ﷺ نے مفوان کوبلایااور فرمایا۔

''ابوامیہ اہمیں اپنے ہتھیار عار ضی طور پر دے دو تاکہ کل ہم ان کودسٹمن کے مقابلے کے لئے استعمال

مفوان نے کما۔ یار سول اللہ ا آپ کیا ذہر دستی میرے ہتھیار چھینا چاہتے ہیں۔" آپنے فرملا۔

" نتیں بلکہ عار منی طور پر۔اور اس وقت تک کے لئے ان کی حنانت ہوگی جب تک ہم وہ حسیس واپس

مفوان نے کمائس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

الم احمد كى روايت ميں يول ہے كه صفوان نے كماكه عارضي طور پر اور واليسي كے وعدے پر دے سكا مول- آپ نے فرملیا۔جو چیز عاربید لیعن عارضی طور پرلی جاتی ہے اس کا مطلب کی موتاہے کہ واپس کی جائے گی۔چنانچہ صفوان نے سوزدہیں اور ان بی کے مطابق ہتھیار دے دیئے۔

ایک قول ہے کہ آنخضرت علی نے صفوان سے فرملیا تھاکہ ان ذر ہوں کہ مناسب اور مطابق ہتھیار

وے دو۔ جس پر صفوان نے ہتھیار مجی دے دیئے۔

صفوان کا ایار..... کما جاتا ہے کہ جنگ کے دوران ان میں سے کچھ زر بیں ضائع ہو گئی تھیں۔ جس پر آتخفرت ﷺ نے مفوان سے فرملیا کہ ان کی حمانت لے لیں۔ مگر صفوان نے عرض کیا۔

یار سول الله ا آج مجھے اسلام سے بہت زیادہ دلچیسی اور ر غبت پید ابوچی ہے۔!

<u>نقل سے مستنعار نیزے۔۔۔</u>۔۔۔ای طرح آنخضرت ﷺ نے اپنے بچازاد بھائی نو فل ابن حرث ابن عبد المطلب سے مجی تین ہزار نیزے عارضی طور پر لئے۔ ساتھ ہی آپ نے نو فل سے فرملیا۔

"کویای د کھے رہا ہوں کہ تمهارے یہ نیزے مشرکوں کی کمر توڑے دہے ہیں۔ا"

پیچے گزرچکا ہے کہ یہ نو فل غزدہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں کر فما ہو گیا تھا۔ پھر (جب آ مخضرت علی نے فدیہ لے کر قیدیوں کو چموڑنے کا فیملہ فرملا تو)نو فل نے اپنے فدیہ میں خود ایک ہزار

نیزے دیے اور رہائی حاصل کی تھی۔ حنین کو کوچ اور لشکر کی تعداد....اس کے بعدر سول الله عظفے نے ہارہ ہزار لشکر کے ساتھ بی ہوازن ہے

مقابلہ کے لئے کوچ کیا۔ان میں دو ہزار تو کے والے تھے (جوا بھی مسلمان ہوئے تھے )اور دس ہزار وہ محابہ تھے

جن كے باتھوں اللہ تعالی نے كمد فع كرايا تما (اورجومديندس الخضرت علي كے ساتھ آئے تھے) بعض علماء نے لکھاہے کہ مے والول میں سوار بھی تھے اور پیدل بھی تھے۔ یہاں تک کہ ان میں بہت

ی عورتی مجی به تکلف پیدل چل دی حمین اور مال فنیمت کی حمنامیں خمیں۔

مشر کین کی ہمراہی ..... چنانچہ اس غزوہ میں آنخضرت ﷺ کے ساتھ ۸۰ مشر کین مجی تھے جن میں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلدسوتم نسنساول

مير ت طبيد أردو مفوان ابن امیہ لور سہیل ابن عمر وشامل تھے۔ جب یہ لشکر دعمن کے بڑاؤ کے قریب پہنچ عمیا تو آتخضرے 🅶

نے ان کی صف بندی کی اور مهاجرین وانصار میں پر چم اور جسنڈے تقیم فرمائے۔ اسلامی پر چے ..... مهاجرین کا پر چم آپ نے حضرت علیٰ کے سپر د فرمایا نیز ایک پر چم آپ نے حضرت سعد

ا بن ابی و قاص گو بھی عنایت فرمایا۔ اس طرح ایک رایت لینی پر حم آپ نے حضرت عمر فاروق کو دیا۔ انسار میں خزر جيول كاپر جم آپنے حضرت حباب ابن منذر كوعنايت فرملياور اوسيول كاپر جم حضرت اسيد ابن حفير كوويا

كتاب سيرت د مياطى مي ہے كه لوس و خزرج كے ہر خاندان كواكي ايك پر جم ديا كياجواس خاندان كے كى آدى كے ہاتھ ميں تعا۔اى طرح قبائلى كو بھى لواء لور رايات دينے مجئے جنہيں انہيں كے كى آدى نے

اً تخضرت عليه كى داؤدى زره .... أنخفرت على الله الله في ربر سوار تق اور دوزر بين ييني موئ تقاس کے علاوہ آپ نے بکتر اور خود مجی ذیب بدن فرمار کھا تھا۔ آپ نے جود ووزر ہیں پنی ہوئی تھیں ان میں سے ایک کانام توذات الفنول تفالور دوسری کانام سغدیدغ کے ساتھ تھا۔ یہ سغدید نای زرہ حفزت داؤد کی تھی جو

انهول نے اس وقت مین رکھی تھی جب جالوت کو قُل کیا تھا۔ کین کے ایک مقدس در خت سے گزر..... ملمان راہ میں بیری کے ایک در خت کے پاس سے گزرے جس کامشر کین بہت زیادہ احترام کرتے تھے اور فتح کے فٹکون کے لئے اس کی شاخوں میں اپنی مکواریں اور تھیار لٹکایا کرتے تھے (یعنی ان کاعقیدہ تھا کہ اس در خت میں ہتھیار لٹکانے سے جنگ میں فتح نصیب ہوتی ہے

ال در خت کوذات انواط کماها تاتها) الیے بی در خت کے لئے صحابہ کی در خواست.... محابہ نے اس در خت کو دیمے کر آنخفرت ّے عرض کیا۔

"یار سول الله اہمارے لئے تھی ای طرح کمی در خت کو ذات انواط لور باہر کت در خت قرار دے

قوم موٹنی کی مث<u>ال سے جواب....</u>.. آپنے فرملیہ

"الله اكبر ايه اليابى ب جيس مولى كى قوم في الناس كما تفاكد - مار ب لئم بهى ايك اليابي معبود بنا دیجئے جیساان مشرِ کول کا ہے۔ جس پر مولی نے فرملا تھا کہ تم برے جانل لوگ ہو۔ تو اب کیا تم بھی اپنے

محصلول کی سنت پر عمل کرد گے۔!"

(تشریکی: مولی کی قوم نے ان سے جو یہ عجیب اور لغو در خواست کی تقی اس کو قر آن پاک نے بیان کیا ہے۔چنانچہ ارشاد باری ہے وَجُوِ ذَنَابِهِي إِسْرَاتِيلَ الْبَحْرَ فَالُو اعَلَى قُومَ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَام لِهُمْ. فَالُوا يَمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَٰهَا كَمَا لَهُمْ إلِهَهُ مَ

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. إِنَّ هُنُولًاءِ مُنَبِّزٌ مَاهُمْ فِيهِ وَ بَطِلُ مَاكَا نُوا يَعْمَلُونَ. قَالَ اغْيَرُ اللهِ ابَغْيِكُمْ الْهَا وَهُو فَضَلَكُمْ عَلَى الْعُلِمَيْنَ. إلى الله لآيد ب ورة اعرافع ١٦- آيات ١٣٠٢١٣٨

ترجمہ : اور ہم نے بنی اسر ائتل کو دریا سے پار اتار دیا۔ پس ان لوگوں کا ایک قوم پر سے گزر ہواجو ایے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مير مت طبيه أردو

جلدسوتم نسف اول

چند بنول کو لگے بیٹے تھے۔ کینے لگے اے موٹی ہارے لئے بھی ایک مجسم معبود ایبابی مقرر کرد بیجے جیے ان کے بیہ معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دا تعی تم لوگوں میں بری جمالت ہے بیالوگ جس کام میں ملکے ہیں یہ منجاب الله بھي تباہ كياجادے كالور في نفسه بھى ان كائيكام محض بے بنياد ہے۔ اور فرماياكه الله تعالىٰ كے سوالور تسي كو تهمارا

معبود تبویز کردول حالانکه اس نے تم کویمام جمان دالوں پر فوقیت دی ہے۔

قوم موی کابت پرستول پرسے گزر....الله تعالیٰ نے جب قوم فرعون کوان کی سر کشی کی دجہ ہے دریا

<del>میں غرق کر دیا تو دوسِر ی طرف مونی کی قوم کو خیر دعافیت</del> کے ساتھ دریاپار کرادیا۔ مونی کے یہ ساتھی اگر چہ

مسلمان ہوچکے تھے لیکن ابھی آگلی خُوبُو ہالکل ہی ختم نہ ہوئی تھی۔علامہ ابن کثیراس آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں۔ مولی کی قوم نے دریایار کیااور حق تعالیٰ کی به زبر دست نشانی دیکھ لی مگر آمے بوھے توانسیں کچھ لوگ

نظر آئے جو بتوں کو لئے بیٹھے تھے اور ان کی پرستش کرتے تھے۔ بعض منسرین نے کہاہے کہ یہ لوگ یا تو کنعانی تصادریای کم سے تعلق رکھتے تھے۔ان لوگول نے گائے کی شکل کابت بتار کھا تھاادر اس کی عبادت کرتے تھے۔

چنانچہ بعد میں میں لوگ گؤسِالہ پر تن کا شکار ہو گئے کیو تکہ دہ ان کے اس بت کے مشابہ متمی۔

موٹی <u>سے ایسے ہی بت کی در خواست.</u>.... غرض موٹی کے ساتھیوں نے ان لوگوں کوبت پر سی کرتے و کھے کر موٹی سے عرض کیا۔

"اے موٹی! ہارے داسطے بھی کوئی الیابی معبود لینی بت مقرر فراد یجئے جیساان کے پاس ہے۔!" سوال کا اصل جذبہ <u>.....ا</u>س آیت کی تغییر میں حضرت تھانویؓ نے جو پچھ لکھاہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ علامہ بغوی کے مطابق آن لوگوں کو حق تعالیٰ کی توحید لوریکنائی میں کئی شک و شبہ نہیں تھا کہ دہ بتوں کو خدا کی خدائی میں شریک سجھنے گئے تھے بلکہ اپن انتائی جمالت کی دجہ ہے انہوں نے یہ خیال کیا کہ ان دیکھے معبود کی

طرف پوری طرح متوجہ ہونے کے لئے اگر ہم کسی ظاہری مجسمہ کو ذریعہ بتالیں توخدا کی طرف توجہ بھی جلد حاصل ہوگی اور یہ بات دیانت و دین کے خلاف بھی نہیں ہوگی۔ان کے خیال کے مطابق یہ طریقہ خداتک و پنجنے کے لئے زیادہ بمتر مجھی تھاادران میں معبود کی تعظیم بھی زیادہ ہوتی۔ مگر چو نکہ ایباخیال کرنا بھی عقل اور روایات

کے لحاظ سے سر اسر غلط ہے اس لئے اس خیال کو جمالت کما گیا۔

موسی کاجواب ..... غرض ابن کیر لکھتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کے اس سوال پر مولی نے ان سے فرمایا۔ میں ہوئے علی جال لوگ ہو۔ یہ لوگ جو بت پر سی کررہے ہیں اس کو حق تعالیٰ خود ہی تباہ و برباد فرما دےگا۔ اور بجائے خودان کی یہ حرکت لغولور بے نتیجہ ہے۔"

پھر مونی نے آمے فرایا۔

"تم چاہتے ہو کہ میں حق تعالیٰ کی ذات کے سواکسی اور چیز کو تمہار امعبود بنادوں حالا نکہ (تم پر اس ذات خدلوندی کے بے شار انعامات واحسانات ہیں کہ )اس نے تنہیں ساری دنیا کے لوگوں پر فوقیت اور برتری عطا

خلاصہ میہ ہے کہ غزوم <sup>م</sup>نین کے دوران جب محابہ نے مشرکوں کے اس متحرم درخت کو دیکھ کر آنخضرت علی سے عرض کیا کہ ہمارے گئے بھی ای طرح کسی درخت کو بابر کت اور محرّم قرار دیجئے تو آ مخضرت علی فی اس در خواست کو مولی کی قوم کے اس سوال سے مثاب قرار دیالور گویا محاب کے اس محضرت محتمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت أن لائن مكتب

سير ت طبيه أردو

جلدسوئم نصف لول

موال کو بھی لغوہتلایا۔ تشر ی<sup>ے ختم</sup>۔از مرتب۔حوالہ تفییر ابن کثیرہ تفییر بیان القر اکن یارہ ۹ر کوع ۱۲) وادی حمین میں اچانک حملہ ..... غرض مسلمان آھے برھے آخر بالکل مجاند چرے منہ یہ لشکر حنین کے

مقام پر پہنچااور اس واُدی میں واخل ہو گیا۔ مشر کین کالشکر (جس کی تعداد علامہ ابن کثیر کے مطابق میں ہرار

تھی)اس دادی کے بہاڑوں اور دروں میں پہلے ہے چھپا ہوا بیٹھا تھا جیسے ہی مسلم لٹکر اس دادی میں داخل ہوا

مشر کین نے اچانک اپنی کمین گاہوں ہے نکل کر اس پر ذبر دست پورش کر دی۔ در بد کا صحیح مشورہ ..... مشر کین کا لشکر یہال در بداین صمہ کے مشورے پر چھپایا گیا تھا۔ اس نے ملک ابن

عوف ہے کہاتھا۔

ا ہے انشکر کے لئے تم کمین گاہیں بنالواور انہیں ان میں چھیاوو تاکہ اگر دعمن تمہارے اوپر حملہ کر کے دباؤ ڈالے تواسکے پیچیے تمہارالشگر کمین **گاہوں ہے نکل کروشمن پر پشت سے حملہ کردے اور اس دقت تم اپنے** 

ساتھیوں کے ساتھ سامنے ہے دباؤڈ النا۔اور اگر پہلا حملہ تم کرو تودشمن کو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہلے گا کیو مکیہ تمهارے ساتھی پشت سے نکل کر ان کا راستہ روک دیں گے۔ اور اس طرح تمہارے پورے لشکر کا متحدہ حملہ د محمٰن کو گھیر لے گا۔!"

ہوازن کی تیر اندازی ..... یہ بی ہوازن کے لوگ بهترین تیر انداز تھے (جو بہت دور اور سیح نثانے کے ساتھ تیر سیکنے میں ماہر تھے کلمنداانہوں نے اپنی کمین گاہوں سے نگلتے ہی مسلمانوں کو تیروں کی باڑھ پرر کھ لیا۔ ان کے ہزاروں تیرایک ساتھ اس طرح آرہے تھے جیسے ٹڈیول ہو تاہے اور مشکل ہی ہے کوئی تیر خالی جاتا تھا (جس کی دجہ ہے مسلمان گھبر اگئے اور جس کا جد ھر منہ ہوا آنخضرت ﷺ کو چھوڑ کر بھاگ اٹھا)

حفزت براءا بن عاز ب سے روایت ہے کہ ایک د فعہ کسی فخفس نے ان سے بو چھاکہ کیاغز وہ محنین کے موقعہ پر تم لوگ رسول اللہ ﷺ کو چھوڑ کر بھاگ کھڑ ہے ہوئے تھے۔انہوں نے کہا۔

"بال \_ مررسول الله عظفة نهيس بها مح (بلكه الي جكه ير عابت قدم رب) \_!" اب جمال تک حضرت سلمہ ابن اکوع کی اس روایت کا تعلق ہے جس میں ہے کہ آنخضرت عظیم کے یاس سے بیبائی کے دفت گزرا۔ تو یمال بیپائی سے خود سلمہ ابن اکوع کی حالت مراد ہے نہ کہ رسول اللہ عظیہ کی۔

کیونکہ آنخفرت علی مھی موقعہ پر پہانہیں ہوئے جیساکہ بیال ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کی پسیائی ..... حضرت براءؓ ہے روایت ہے کہ بنی ہوازن کے لوگ بڑے قادر تیر انداز ہیں گر

جب ہم نے ان پر حملہ کیا تووہ پسیا ہو گئے اس دفت ہم لوگ مال غنیمت لو شنے میں مصروف ہو گئے جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ہمیں مصروف دیکھ کروہ لوگ بلٹ پڑے اور انہول نے ہمیںا بنے تیروں کی باڑھ پرر کھ لیا نتیجہ بیہ ہوا کہ مسلمان بسیا ہو کر بھاگ اٹھے اور ایک کودوسرے کا ہوش ندر ہا۔

ہمر اہی مشر کول کی د غا ..... کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو کے دالے تھے ادر جن کو دہاں آزاد کر دیا کیا تھاان میں کچھ تازہ مسلمان ہوئے تھے (اور ایمان نے ابھی ان کے دلول میں گھر نہیں کیا تھاسا تھ ہی ان میں بت ہے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے) انہول نے جب ویکھاکہ بنی ہوازن نے اچانک پلٹ کر حملہ کر دیا ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے۔

" میں موقعہ ہے کہ میدان ہے بھاگ کھڑے ہو اور (مسلمانوں کو ہراساں کرنے کے لئے) پسیا

ہوجاؤ۔!" س

یہ کہتے ہیں وہ لوگ ایک دم بھاگ اٹھے ان کو بھاگتا دیکھ کر دوسرے لوگ بینی مسلمان بھی بھاگ پڑے تو گویااصل میں پہلے بسپائی اختیار کرنے والے یہ لوگ تھے (لور ظاہر ہے کہ عین لڑائی کے دور ان لور و ثمن کے دباؤ کے وقت اگر فوج کا ایک حصہ بھاگ اٹھے تو سارای لشکر گھبر اجائے گالور بھا گئے والوں کاساتھ دےگا) بیسیائی کا سبب ۔۔۔۔۔اس وقت حضرت ابو قادہ شنے حضرت عمر ہے کہاکہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔حضرت عمر شنے کہاللہ کا تھم یوں بی تھا۔

اب اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جگ میں مسلمان دومر تبد پہا ہوئے ایک توبالکل جنگ کے آغاذ میں (جبکہ بنی ہوازن نے اچانک اپنی کمین گاہوں سے لکل کر مسلمانوں پر تیر اندازی کی) اور دوسر سے اس دقت جبکہ مسلمان (مشرکوں کو پہا کرتے ہی) مال غنیمت او منے میں مشغول ہوئے (اور مشرکوں نے ان کی اس غلطی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اچانک پلٹ کر ان کو اپنے تیروں کی باڑھ پر رکھ لیا)۔ محرکتاب اصل میں صرف مہلی پیائی کو بی ذکر کیا جمالے۔

آ تخضرت علی ہوکر بھا گئے گرد صرف چند جال نار ..... غرض محابہ کے پہا ہوکر بھا گئے کے بتیجہ میں رسول اللہ علی کے ساتھ صرف چند جال نار محابہ باتی رہ گئے (اور آپ دشمن کے زغے میں سے) آخر آپ دہاں سے دائیں جانب ہٹ آئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ جو محابہ سے ان میں حضرت ابو بکڑ، حضرت عرام ، حضرت علی ہوئے ، حضرت علی ہوئے ، حضرت علی ہوئے ، حضرت علی ہوئے ہوئے ، حضرت علی ہوئے ہوئے ہوئے گئی تھی مگر میں نہیں جانبا کہ کون میں آئے کھوٹی تھی۔

جمال تک ان حضرات کا تعلق ہے جو اس ناذک دفت میں آنخضرت ﷺ کے ساتھ اور ثابت قدم رہے تو ان کی تعداد کے متعلق مختلف دولیات ہیں۔ایک قول ہے کہ ان کی تعداد سو تھی ایک قول ہے کہ ۸۰ تھی۔ایک قول کے مطابق یہ کُل ملا کر بارہ تھے اور ایک قول کے مطابق صرف دس ہی تھے اس طرح ایک قول کے لحاظ سے تین سوتھے۔

مگران مختف روایات کی وجہ سے کوئی شبہ نہیں پیدا ہوتا کیونکہ ان میں موافقت ممکن ہے ( بینی ہوسکا )
ہے مسلمانوں کے بھاگنے کے وقت ابتداء میں آپ کے ساتھ تیں سو صحابہ باقی رہ گئے ہوں اور پھر رفتہ رفتہ وہ بھی وشمن کے مسلسل دباؤکی وجہ سے بسپا ہوتے گئے ہوں یمال تک کہ آخر میں صرف دس ہی رہ گئے ہوں۔ اب جمال تک روایات کا تعلق ہے تو جس راوی نے جتنی تعداد آپ کے ساتھ دیکھی اتن ہی بیان کر دی۔ واللہ اعلم)

المم) <u>آنحضرت علی پکار اور سواری.</u>.... (غرض جب محابه اس طرح جانیں بچاکر اور آنحضرت میں کا ساتھ چھوڑ کر بھاگے تو کر سول الشہ کی کیار پکار کر فرمارے تھے۔

"ميں الله كارسول موں ميں محمد ابن عبد الله مون ميں الله كابندہ اور اس كارسول موں ۔ ا"

حفزت عباسؓ سے روایت ہے کہ اس دفت میں آنخضرت ﷺ کے خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھااس خچر کا نام شہباز تھاجو مادہ تھی لور خچر کی فردہ ابن عمر د جذامی نے رسول اللہ ﷺ کو ہدید کی تھی جو بلقاء کاوالی تھالور

مير ت طبيه أردو جلد سوئم نصف اول

فلسطین میں رومی شہنشاہ قیصر کی طرف سے مقرر تھا۔اس خچری کو نصنہ کہاجا تا تھا۔ایک قول ہے کہ اس کو دکد ل

کماجاتا تھاجو مقوقس شاہ مصرنے آنخضرت اللے کو ہدیہ کی تھی۔ بخاری میں ہے کہ دلدل نامی سواری آپ کوابلہ کے بادشاہ نے ہدیہ کی تھی۔ بعض علماء نے کہاہے کہ

پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔دوسرے قول کی تائیداس صدیث ہے ہوتی ہے جس کوابو تغیم نے حضر ت اس سے پیش

کیا ہے کہ حنین میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو رسول اللہ علیہ شہباء پر سوار تھے جس کا نام وُلدُل تھا۔ آنخفرت المناف فاطب كركے فرملا۔

"دل دل - نيج كوجك جا-!" چنانچه اس نے فور آاپنا پیٹ زمین سے ملادیا حدیث

غرض اس و نت ابوسفیان این حرث نے آنخضرت ملک کی سواری کی رکاب بکڑر کھی تھی اور لوگوں کو

بھائتے ویکھ کریہ کہ رہے تھے۔

"لو کو ۔ کد هر حلے جارہے ہو۔!"

<u>عباس ؓ کو ایکارنے کا حکم .....حضرت عباسؓ کتے ہیں کہ اس کے بادجود میں دیکھ رہاتھا کہ لوگ ان کی آواز پر</u>

وجد میں کررے تھے۔ای وقت آنخفرت فی نے حفرت عبال سے فرمایا۔ "عباس ۔ لوگول کو پکار کر کمو کہ ۔ اے گروہ انصاری ۔ اے شجرہ ر ضوان دالو ۔ بینی جس در خت کے

نیچے حدیبیہ میں بیعت کی تھی۔ایک دوایت میں یہ لفظ میں کہ۔عباس!مهاجرین کو آواز دو جنہوں نے ور خت

رضُوان کے نیچے بیعت دی تھی۔ اور الن انصاریول کو پکار و جنہوں نے ہناہ اور مدو اور نصرت دی تھی۔ اِ" عماسٌ كى بلند آوازى ..... آنخضرت على نه علم خاص طور پر حضرت عباسٌ كواس لئے ديا كه وہ غير

معمولی طور پر بلند آواز تھے یمال تک کہ ان کی آواز آٹھ میل کے فاصلے تک سی جاسکتی تھی۔حفرت عباس اخیر شب میں مکے میں سلع پہاڑ پر کھڑے ہو کراپنے لڑکول کو آواز دیا کرتے تھے جو غابہ کے مقام پر ہوا کرتے تھے اور

وہلوگ ان کی آواز س لیا کرتے تھے جبکہ سلع پہاڑی اور غابہ کے در میان آٹھ میل کا فاصلہ تھا۔ ایک دفعہ مدینے پر کچھ گھوڑے سوارول نے غارت کری کی۔ انہول نے بیکار کر کہا۔ واصباحاہ۔ لو کو دوڑو۔انہوں نے یہ فریاد اس قدر بلند آوازے کی کہ جس حاملہ عورت نے سی اس کا صل ان کی آواز کی وہل ہے

عباس کی صد ااور سورهٔ بقره والے .....ایک روایت میں یہ لفظ میں کہ حضرت عباس نے بول آواز دی۔ اے صدیبیہ کے موقعہ پرسمرہ لینی بیعت دینے والو۔اے سور ع بقرہ والو۔ یمال خصوصیت سے سور ع بقرہ کا ذکر کرنے کا دجہ یہ ہے کہ یہ پہلی سورت ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی لوراس لئے کہ اس میں یہ آیت بھی

ے۔ كُمْ مِنْ فِيَتَةٍ قَلْبِلَةٍ غَلِبَتْ فِيَعَةً كُلِيْرَةً بِإِذْنِ اللهِ. وَاللّهُ مَعَ الصّبِرِيْنَ للّهِ بي ٢ سور وَ بقره ٣٣ س آيت ٢٣٩ ترجمه: كثرت سے بهت مي چھوٹي چھوٹي جماعتيں بري بري جماعتوں پر خدا كے حكم سے غالب آگئ <u>ېن اورالله تعالى استقلال والول كاساتھ ويتے ہيں۔</u>

ای طرح سور ہ بقرۃ میں سے آیت بھی ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وَاوْفُوْ بِعَهْدِيْ اُوْفِ بِعِهْدِ كُمْ. وَإِنَّاكَ فَازْهَبُونَ الْآبِي إسورة بقرِهِ عَرِيمً آيت ٣٠

ترجمہ :اور پوراکروتم میرے عمد کو پوراکرول گامیں تمہارے عمدول کواور صرف مجھ بی ہے ڈرو نیزاسی سور وَ بقرۃ میں یہ آیت بھی ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْصَاتِ اللَّهُ اللَّهُ رُونُكُ بِالْعِبَادِ.

ترجمه الور بعضًا أو مي اليهام كه الله تعالى كارضاجو في مين ابني جان تك صَرفُ كرو التام اور الله تعالى

ایسے بندول کے حال پر نمایت مربان ہیں۔

ایک روایت کے مطابق حضرت عباس ؓ نے ان الفاظ میں بکارا۔

"اے اللہ کے مددگار داور اے اس کے رسول کے مددگار و۔ اے بی خزرج۔ یمال بی اوس کو چھوڑ کر صرف بی خزرج کو پکارنے کی وجہ سے کہ انہوں نے جنگ میں آنخضرت ﷺ کے ساتھ صبر و ثبات کا مظاہرہ کیا تھا۔

اس آواز پر لوگول کی والیسی ..... غرض آنخفرت علیه کی طرف سے یہ صدا سنتے ہی لوگول نے ایک دم البیک اور ایک اور ایک روایت کے مطابق یالبیک سے کہ کر آنخفرت علیه کی طرف واپس آنا شروع کر دیا (لور بھا گناچھوڑ کر پھر آنخفرت علیہ کے گردادر دغمن کے مقابلہ پر آگئے)

بخاری میں یوں ہے کہ جب سب لوگ وسمن کے حملے کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس صرف ایک جال نثار باتی رہ گیا تو اس وقت آپ نے دو مرتبہ صدا بلند کی تھی۔ ایک دفعہ آپ نے دائیں جانب مڑ کر پکارا۔ اے گروہ انصار۔ انصار فور آبی یہ کہ کررک گئے۔ لبیک یعنی حاضر بیں یارسول اللہ۔ مطمئن ہوجائے ہم آپ کے ساتھ بیں اس کے بعد بائیں جانب مڑے اور آپ نے پھر پکارا۔ اے گروہ انصار۔ اس صدا پر بائیں جانب کے لوگول نے فور آلما۔ لبیک یارسول اللہ۔ مطمئن ہوجائے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔

بہر حال ان دونوں تفصیلات ہے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ ہو سکتاہے کہ آنخضرت ﷺ نے یہ صداحضرت علیہ ہونکا ہے ک صداحضرت عباس کے بعد اس وقت دی ہو جب انصاری آپ کے قریب آچکے تھے (بعنی حضرت عباس کی پکار پر دہ لوگ ٹھسرے اور مڑکر آنخضرت علیہ کی طرف واپس ہوئے جب قریب آگئے توخود آنخضرت علیہ نے ا اینے دائیں بائیں آواز دی جس پر انہوں نے دہ الفاظ کے جوذکر ہوئے)

افر اتفری میں والیسی کی مشکل ..... چونکہ اس وقت لوگ بسپا ہو کربے تحاشہ بھاگ رہے تھے اس لئے آخر وہ اپنی زرہ آخفرت ﷺ کی آواز پر جب کوئی فخص والیسی کے لئے اونٹ کو موڑنا چاہتا تو موڑ نہیں سکنا تھا۔ آخر وہ اپنی زرہ اٹھا کر گلے میں ڈالنا، تکوار اور ترکش سنبھالتا اور پھر اونٹ ہے کود کر اسے چھوڑ ویتا۔ اس کے بعد وہ آواز کی ست چاتا اور تب چاکررسول اللہ ﷺ کے ہاس پنتیا۔

ایک صحابی کتے ہیں کہ اس وقت انصاری مسلمان اس طرح پر وانہ وار آپ کی طرف دوڑر ہے تھے جیسے اونٹ اپنے بچوں کی طرف بھاگ ہماگ کر پہنچی اونٹ اپنے بچوں کی طرف بھاگ ہماگ کر پہنچی ہے۔ اس افرا تغری میں مجھے رسول اللہ سکا ہے گئے گئار کے نیزوں سے زیادہ خود ان بھاگ بھاگ کر آنے والوں کے نیزوں کے نیزوں کی طرف سے ڈرلگ رہاتھا۔

جلدسوتم نصف يول

سيرت طبيه أردو مسلمانوں کانیا حملہ اور گھسان کی جنگ ..... آخرجب سومسلمان آپ کے گرد جمع ہو محے توانہوں نے آ مے بڑھ کر مشرکوں پر حملہ کیالور قمل و قبال شروع کیا۔اس وقت آنحضرت ﷺ نے ابھر کر مسلمانوں کو دیکھا

توانهیں شمشیر زنی میں مصروف پایا۔اس موقعہ پر بھی مسلمانوں کا جنگی نعری دہی تھاجو فیج کمہ کے دن تھا۔ اس وقت رسول الله عظف نے مل وخوں ریزی کا باز ار گرم و کھے کر فرمایا۔

"إب وطيس نعنی تواپوری طرح کرم ہو کمیاہے۔!"

وطیں ایک پھر کی سِل کو کہتے ہیں۔ عرب کے لوگ اس تولے کے پنچے آگ جلا کر اس پر موشت کے پارچ بھونا کرتے تھے۔ویسے اصل میں وطیس کے معنے تنور کے ہیں (جس کوعام لوگ تندور کہتے ہیں)! مگر

یہ ان کلمات میں سے ہے جو آنخضرت ﷺ کے سوائسی کی زبان سے نہیں سے گئے۔ یہ ایک کماوت ہے جو محمسان کی جنگ کے وقت بولی جاتی ہے۔

غرض بھرر سول اللہ ﷺ بے کلمات فرمانے گئے۔

«مين نبي ہوںاس ميں کو ئی جھوٹ نہيں مير المطلب کا بيٹا ہوں۔!" اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ بیر سو آدمی آنخضرت ملک کے پاس شکست کھانے کے بعد آکر جمع

<u>ہوئے تھے لہذااس سے اس قول کی تائیہ ہوجاتی ہے کہ اس مازک موقعہ پر جولوگ مبر و ثبات کے ساتھ جمعے</u>

رے ان کی تعداد سوتک نہیں پہنچی تھی۔ ا کی روایت میں یول ہے کہ غزوہ حنین کے دوران جب مسلمان بسیا ہو کر ادر آنخضرت ﷺ کو تنما

چھوڑ کر بھا مے تو آپ نے حضرتِ حارثہ ابن نعمان سے فرمایا۔

حاریثہ کی ثابت قدمی اور جبر میل کا انعام ....." حاریہ! تمهارے خیال میں کتنے لوگ اس وقت مقالبے پر

حارثہ کتے ہیں کہ میں نے انہیں شار کیا تووہ سوتھے چنانچہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یار سول اللہ ا مو آدمی ہیں۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ایک مرتبہ جبکہ رسول اللہ ﷺ مبحد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہوئے جرئیل ہے باتیں کررہے تھے تومیں وہاں بہنچ گیا۔ جرئیل نے آنحضرت علی ہے یو چھا۔

"اے محمہ ﷺ۔ یہ کون مخص ہے۔!"

آپنے فرمایا۔

"پيرهارية ابن نعمان ہے۔!" یہ من کر جرئیل نے کما

" بیان سو آدمیوں میں سے ایک ہے جنبول نے غزوۂ حنین کے موقعہ پر صبر و ثبات کا مظاہرہ کیا تھا۔ اگر رہے مجھے سلام کر سکتا تو میں اس کے سلام کاجواب ضرور دیتا۔!"

اس کے بعد جب رسول اللہ علی نے مجھے اس واقعہ کی خبر دی تومیں نے غرض کیا۔

"میں توبہ سمجھ رہاتھا کہ آپ کے ساتھ بید حید کلبی کھڑے ہوئے ہیں۔!" ایک روایت میں یول ہے کہ جب غزوہ حنین میں لوگ آنحضرت ﷺ کو چھوڑ کر بھاگ اٹھے تو آپ

کے ساتھ صرف جار آدمی باقی رہ مکئے تھے جن میں سے تین تو بنی ہاشم یعنی آنحضرت ﷺ کے خاندان والے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تھے ادرا یک ان کے علادہ تھا۔ نی ہاشم کے تین حفر ات سے تھے۔

علی ابن ابوطالب۔ عباس ابن عبدالمطلب جو دونوں آنخضرت ﷺ کے سامنے ڈیٹے ہوئے تھے لور

تیسرے ابوسفیان ابن حرث جو آپ کی سواری کی لگام پکڑے ہوئے تھے۔

چوتھے آدمی جو بنی ہاشم کے علاوہ تھے حضرت ابن مسعود تھے یہ آپ کے بائیں جانب کھڑے ہوئے تھے۔ان جال نثاروں کی وجہ مشر کین میں ہے جو مخص بھی آنخضرت ﷺ کی طرف بڑھنے کی کو شش کر تادہی كشته موكركر تاتفايه

ا کیک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس موقعہ پر ابوسفیان ابن حرث کو دیکھاوہ آنخضرت علیج کے فیجر کی لگام پکڑے ہوئے تھے۔

محمریہ بات اس گذشتہ روایت کے خلاف نہیں ہے جس کے مطابق لگام پکڑے ہوئے حضرت عباس ا بن عبدالمطلب تھے اور ابوسفیان ابن حرث آپ کی سواری کی رکاب پکڑے ہوئے تھے۔ان میں اختلاف یول نہیں ہے کہ پہلنے میر کاب پکڑے ہوں اور پھر لگام سنبھال لی ہو۔

ابوسفيان كاجذبة جال خارى ....ابوسفيان ابن حرث سروايت يك جب غزوة حنين من ماراوممن ے مقابلہ ہوا تو میں اپنے گھوڑے ہے کو د کمیااس وقت میرے ہاتھ میں بنگی تلوار تھی اور اللہ جانتا ہے کہ میں ٱنخضرت ﷺ پر نثار ہو جانا چاہتا تھا آنخضرت ﷺ اس وقت مجھے و کچے رہے تھے۔اس وقت حضرت عباسٌ نے آپ ہے عرض کیا۔

"يار سِولِ الله! ميه آپ کا بھائی اور آپ کے چچاکا بیٹا ابوسفیان ہے اس ہے راضی ہو جائے۔" ابوسفیان کی بخشش .....(یعن آگر چه اس نے کفر نے زمانے میں آپ کو بت تکیفیں پہنچائی ہیں مگر اب اس کا جذبہ محبت اور فدائیت دیکھتے ہوئے اس کو معاف فرماد بچئے اور اس سے خوش ہو جائے) تب آنخضرت عظفے نے

"الله تعالیٰ نے ان کی وہ تمام و شمنیاں معاف فر مادی ہیں جو انہوں نے میرے خلاف کی ہیں!" اس کے بعد آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے مجھے۔اے بھائی۔ کہ کر پکارا۔ میں نے بڑھ کرر کاب میں رکھا ہوا آپ کا پیرچوم لیا۔ رسول اللہ عظیے نے ان کے حق میں فرملاہے۔ "ابوسفیان ابن حرث جنت کے نوجوانول میں ہے ایک ہے۔یا۔ جنت کے نوجوانوں کاسر دارہے۔!"

كيا آنخضرت عليه كي صداشعر تهي ..... يحير سول الله على كايك كلمه كزراب كه جب بحم محاب آپ کے پاس والیس آگر جمع ہوگئے اور دستمن پر ٹوٹ پڑے تو آپ اس وفت سے فرمار ہے تھے کہ۔ میں نبی ہوں اس میں كونى جِموب شيس ب- يه كلمات عربي من يول ب- إِنَّا النِّيَّ لَا كَذِبِ . أَنَا إِن عبد المُطَلِّب!" شعر کی تعریف....ان کلمات کے بارے میں کمیں یہ بات واضحر ہی چاہئے کہ یہ شعر نہیں ہے (جیباکہ

ہو تاہے جو خاص شعر کے ارادہ اور نیت ہے کہاجائے کیو نکہ رجز میہ یعنی جنگی کلام کامشطور اور مہوک شعر کہلاتا ہے (مثطور اور منہو ک رجزیہ کلام کی اصطلاحات ہیں۔ مشور فن عروض کی اصطلاع میں بحر رجز کے چیے اجزاء میں ے تین بزحذف کیا ہوا جو ہواں کو کہتے ہیں۔ اور منہوک بحر مزے دو تمائی کو حذف کرنے کو کہتے ہیں)

جلدسوتم نصف لول

محربہ قول اخفش کے قول کے خلاف ہے جس نے خلیل کے قول کی تردید کی ہے کہ رجز شعر ہی ہوتا ہے جو آنخضرت ﷺ کے اس قول میں داقع ہواہے جبکہ حق تعالیٰ کاار شاد ہے۔

وَمَا عُلَمْنَهُ الشِّيعْرَ وَمَا بَنَبَعْيَ لَهُ لَآيدِ بِ٣٦ سور ولل ٢٠ آيت ٩٩

ترجمہ: اور ہم نے آپ کوشاعری کاعلم نہیں دیااور دہ آپ کے لئے شایان شان ہی سیں۔

اس کار د کرتے ہوئے انتفش نے کہاہے کہ اگر کسی سے بلا ارادہ موزوں کلام سروار ہوجائے تواس کو

شعر نہیں کماجاسکتاادر نہ اس کے کہنے والے کو شاعر کما جائے گا جیسا کہ یہ بات ادر اس پر تفصیلی کلام گذشتہ

ابواب میں گزرچاہ۔

كياابن عبد المطلب بطور فخر كما كيا .....جمال تك اس بات كا تعلق بي كه رسول الله عظف في اپ كو آبن عبد الله كنے كے بجائے ابن عبد المطلب كماس كى وجہ يہ ہے كہ عرب كے لوگ آنخضرت على كى نسبت آپ کے والد عبداللہ کی طرف کرنے کے بجائے آپ کے داوا عبدالمطلب کی طرف کیا کرتے تھے کیونکہ عبدالمطلب زیادہ مشہور آدمی تنے اور دوسر ہے ہیے کہ عبدالمطلب کی زند گی ہی میں عبداللہ کی وفات ہو چکی تھی جب كدر سول الله على اس وقت تك مال كے پيٹ بى ميں ميے جيساكد بيان موالدايد بات جاہليت كے زمانے كى طرح باپ داواکے نام پر فخر کرنے کے طور پر نہیں فرمائی گئی تھی۔

اد هر پیھیے ایک جگہ آنخضرت عظی کا ایک ارشاد گزراہے جس میں آپ نے خود کوابن عواتک لیمنی عا تکاؤں کا بیٹالور ابن فواظم بعنی فاطماؤں کا بیٹا فرمایاہے (اس کی بھی تفصیل بیان ہو چنی ہے)

بسر حال یمال آپ کے ابن عبد المطلب فرمانے سے یہ مسئلہ نکالا گیاہے کہ جنگ کے موقعوں پر اس

فتم کی نبیت ظاہر کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ <u>بطور فخر کمنے کاسبب....</u>. مگر علامہ خطابی نے لکھا ہے کہ آنخضرت ملک نے اپنے آپ کو جوانا ابن

عبدالمطلب بینی میں عبدالمطلب كابینا ہوں۔ كمايہ بطور فخر كے فرمایا تھا كر آنخضرت علاقے نے يہاں اپنے باپ داوا كاذكر عبدالمطلب كے ايك خواب كى بنياد پر كياجو انهوں نے اپني ذندگي ميں ديكھا تھا۔ خواب كابيد داقعہ پني عبدالمطلب میں بہت مشہور ہوا تھالبذا آنخضرت ﷺ نے اس خواب کی بنیاد پر اپنے آباء واجداد کا تعارف کر لیالور اس خواب کی بنیاد پر (اینے نام کے ساتھ )ان کاذ کر کیا عبد المطلب کادہ خواب آنخضرت علیہ کی نشانیوں میں ہے ایک تفا (جس کاذ کر ابتدائی معنمات میں ہو چکاہے)

غرض اس کے بعد رسول اللہ مٹالٹے اپنے خچر پر سے اترے۔ایک قول ہے کہ اترے نہیں بلکہ اس پر بیٹے بیٹے بی آپ نے معرت عبال ہے فرملا۔

عباس الجمھے کچھ کنگریاں لینی مٹی اٹھا کردو۔ !"

<u>مشرکین کی طرف مشت خاک..</u>... اس کے ساتھ ہی آپ کا خچر ذمین پر امّا جھا کہ اس کا پیٹ تقریباز مین سے مل میاادر آنخضرت علی نے ایک مٹمی بھر مٹی اٹھائی۔ بعض علاء لکھتے ہیں کہ (آنخضرت علیہ کے بیہ ارشاد فرماتے بی فچر کے زمین پر بیٹھ جانے سے یول معلوم ہوتا ہے کہ) گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو آنخضرت والمنطقة كاكلام سمجهن كاشعور درويا تعاريعني ده آب كالمقفد سمجه كيا تعار

ایک روایت میں یوں ہے۔ جیسا کہ بیان ہوا کہ آپ نے اپنے خچر کو بی خطاب کر کے فرمایا تھا کہ اے

ول دل نیچے جھک جا۔ چنانچہ یہ سنتے ہیوہ جھک کر زمین ہے مل گیا۔ ای مواہد یہ میں انوارس می اُمہ انگھنوں کا مو

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ ۔ دُلُ ول گھٹوں کے بَل ہوجا۔ چنانچہ وہ نور آگھٹوں کے بَل ہو گئے۔ ایک قول ہے مطابق حفزت علی نے دی تھی۔ نیز ایک قول ہے مطابق حفزت علی نے دی تھی۔ نیز ایک قول ہے مطابق حفزت ابن مسعود نے دی تھی۔ چنانچہ ان سے روایت ہے کہ آپ کا خچر آنخضرت بھٹے سمیت آگے برحااور آپ نین پر چھکے ہیں انہوں نے فور آپ سے کہا کہ او پر اٹھ جائے اللہ تعالی آپ کو سر بلند ہی رکھے۔ اس کے بعد آنخضرت بھٹے نے مجھ سے فرایا کہ مجھے ایک مٹھی بھر مٹی اٹھا کردو۔ چنانچہ میں نے آپ کو سر بلند ہی

ت میں است کے اللہ ہوں ہے۔ استحضرت علی ہے مٹی اپنے دست مبادک میں لے کر مشرکین کی طرف مڑے اور اے کفار کے چروں کی طرف اچیال کر چھینکا اور فرمایا۔

"يىچرى برگئے۔"

ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ فرمایا کہ۔

" حم بید میرے مقابلے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔" پیٹر سر سر مرکز کا میاب نہیں ہوں گے۔"

بیہ خاک دستمن کی آنکھ ناک میں .....ایک روایت کے مطابق آپنے دونوں جملے ارشاد فرماتے تھے۔ غرض مشر کین کے کشکر میں کوئی فخص ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں لور منہ میں بیہ مٹی نہ بھر گئی ہو۔ اس کے بعد آپنے فرمایا۔

"محمر کے پروردگار کی قتم۔ یہ مشرکین شکست کھا گئے۔"

جوازن کی فنکست ..... چنانچه اسی و نت بنی موازن (مسلمانوں سے ایسے دہشت زدہ ہوئے کہ کمال تورہ کمل فخ حاصل کر بچکے تھے اور کمال) اچانک میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ چنانچہ خود بنی موازن کے بعض لوگوں نے کماکہ ہمیں اس و نت ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ہر پھر لور ہر در خت ایک گھوڑے موار ہے جو ہمارے تعاقب میں ہو اور پیچھاکر رہا ہے۔

لعا قب میں ہے اور پیچا ررہ ہے۔

آ تخضرت علی ہے اور پیچا ررہ ہے۔

اک تخضرت علی ہے کہ بین الم اور بیبی المه اور بیبی المه اور بیبی المه اور سالمانوں کے خلاف جنگ میں شریک تھا کہ جنگ حنین کے موقعہ پر جب ہمارا اور رسول اللہ علی کے ساتھیوں کا محراؤ ہوا تو مسلمان ہمارے مقابلے میں آئی دیر بھی نہیں ٹھمرے جنی دیر میں ایک بحری کا دودھ انکالا جاتا ہے اور ہم نے ان کو بہا کر دیا۔ مگر اسی دوران میں جبکہ ہم مسلمانوں کو ڈ مکیل رہے تھے اور ان کے تعاقب میں تھے تو اچا کہ ہم نے انہیں بچپان لیا تعاقب میں تھے تو اچا کہ ہم نے انہیں بچپان لیا کہ وہ محررسول اللہ علی تھے۔

(ہم رسول اللہ ﷺ کود کھے کر آپ کی طرف بڑھے) تو دہاں آپ کے چاروں طرف ہمارے مقابلے کے لئے بالکل سفید رنگ کے لوگ موجود ہتے ان کے چرے سفید لور خوبصورت تھے۔ ان لوگوں نے ہمیں دیکھتے ہی کہا۔

"تمهارے چرے مجڑ کئے۔ لوٹ جاؤ۔!"

ان ك ان الفاظ ك ساتھ بى ہم نوگ بسيا ہوكر بھا كے اور دہ لوگ ہمارے اوپر چڑھے جارے تھے اور

نے دعمن کو ہلاک وہر باد کر دیااور ان کی جمعیت پریشان کر کے انہیں تیز بیٹر کر دیا۔

کہاجا تاہے کہ اس جنگ حنین کے موقعہ پر حق تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔

لَقَدْ نَصَرَ كُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثَيْرَةٍ وَ يَوْمَ حُيَنَ إِذَا عَجَنَكُمْ كَثُرَ تَكُمَّ فَلَمْ تَعْنَ عَنْكُمُ أَشَيْنًا وَضَافَتَ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ المَا وَعَلَى الْمُومِثَينَ وَ الْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرُوهَا وَ عَذَبَ بِمَا رُحْبَتُ ثُمَّ وَلَيْكُمْ اللّهُ مُن يَشَاء المُومِثِينَ وَ اللّهُ عَفُورٌ رَبِّحِيمُ لِللّهُ مِن عَلَى وَمُنولِهِ وَعَلَى الْمُومِثِينَ وَاللّهُ عَفُورٌ رَبِّحِيمُ لِللّهُ مِن اللّهُ مِن عَلَى وَمُن يَشَاء وَ وَاللّهُ عَفُورٌ رَبِّحِيمُ لِللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى مَن يَشَاء وَ وَاللّهُ عَفُورٌ رَبِّحِيمُ لِللّهُ مِن اللّهُ عَلَى مَن يَشَاء وَ وَاللّهُ عَفُورٌ رَبِّحِيمُ لِللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن يَشَاء وَ وَاللّهُ عَفُورٌ رَبِّحِيمُ لِلّه اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّه عَلَى مَن يَشَاء وَ وَاللّهُ عَفُورٌ رَبِّحِيمُ لِللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى مَن يَشَاء وَ وَاللّهُ عَلَى مَن يَشَاء وَ وَاللّهُ عَلَى مَن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى مَن يَشَاء وَ وَاللّهُ عَلَى مَن اللّه مُن اللّه مُن اللّه مُن اللّه مِن اللّه مِن اللّهُ عَلَى مَن يَشَاء وَاللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ عَلَى مُن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى مَن اللّه مِن اللّهُ عَلَى مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مُن اللّه مُن اللّه مُعْدَلًا اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن

کواینے مجمع کی کیرت سے غراہ ہو گیا تھا پھروہ کٹرت تہارے کچھ کار آمدنہ ہوئی اور تم پرزمین باوجود اپنی فراخی کے تنگی کرنے تکی پھر آخر تم پیٹے دے کر بھاگ کھڑیے ہوئے۔اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے قلب براور دوسرے مومنین کے قلب برا پی طرف سے تسلی مازل فرمائی اور مدد کے لئے ایسے لشکر مازل فرمائے جن کوتم نے نہیں دیکھااور کا فروں کو سز او کی اور یہ کا فرول کی دنیا ہیں سز اہے۔ پھر اس کے بعد خدا تعالیٰ جس کو چاہیں

لبعض صحابیہ <u>کا کشکر کی کثرت پر زعم ....</u>.. حدیث میں آتا ہے کہ (غزدۂ حنین کو جاتے ہوئے چو نکہ مسلمانول کا تشکر بہت زبروست نھااس کئے) ایک محابی نے۔ اور وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے جیسا کہ سیرت

شکست نہیں ہوسکتی) آنخضرت عظا کو یہ بات بہت گرال گزری اور یہ کلمات آپ کو بہت زیادہ برے معلوم

(بعنی اگر ماری شکست کی بنیاد لشکر کی کی موسکتی ہے تو مارا لشکر اس قدر عظیم الثان ہے کہ جمیں

ومیاطی میں ہے (مسلمانوں کی اس کثرت اور عظیم الشان لشکر کود کھ کر )رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا۔ "يار سول الله ا آج ہم اپنے لئکر كى كى كوج سے ہر گز تكست نيس كھا كتے۔!"

توبہ نصیب کرویںاوراللہ تعالیٰ ہڑی مغفرت کرنےوالے بڑی دحت کرنےوالے ہیں۔!"

ترجمہ : تم کوخدائے تعالی نے الوائی کے بہت موقعوں میں کا فر پر غلبہ دیااور حنین کے دن بھی جبکہ تم

مير ت طبيه أردو

جلد سوئم نصف لول

اس موقعہ لینی آنخضرت ﷺ کے مشر کول کے چرول کی طرف مٹی پینکنے کے واقعہ کی طرف قصیدہ ا

ہمزیہ کے شاعرنے اپنے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔

ورَمَى بالخصيّ فاقصدً ما العَصا عِنده وما

میں کیا چیز ہے۔ دونوں میں زبروست فرق ہے لہذااس مجزہ کواس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا کیونکہ آنخضرت ﷺ کا یہ مجرہ اس سے زیادہ عظیم الثان ہے۔ کیونکہ مولی کے عصاکاسانپ کی شکل میں تبدیل ہو جانا فرعون کے جادو گرول کی رسیول اور لکر ہول کے زندہ سانیول کی شکل میں تبدیل ہو جانے کے مشابہ تھا۔ اور نیزیہ کہ عصائے موٹی کے اژد ھے نے اگر چہ ان جادوگروں کی رشیوں اور لکڑیوں کے سانیوں کو نگل لیا مکر اس سے موٹی کے وسٹمن مرعوب نہیں ہوئے اور نہان کاشیر ازہ بھمر ابلکہ اس کے بعدان کی سرکشی اور موٹی کے خلاف ان کی دستمنی میں اور اضافیہ ہو گیا۔ جبکہ اس کے مقالبے میں آنخضرتﷺ کی یہ حصی لیعنی مشت خاک تھی جس

معجزه مشت خاك اور عصائے موى كا تقابل ..... مطلب: رسول الله ﷺ نے ككريال اور مثى الله اكر

وشمنوں کی طرف جینئی تووہ عظیم الثان لشکر ہلاک وبرباو ہو گیا۔اس مٹھی بھر خاک کے مقابلے میں موٹی کا

عصا بھلا کیا چیز ہے اور مولی کا پے عصا کو زمین پر پھینکنا آنخضرت عظفہ کے اس مشت خاک کو پھینکنے کے مقابلے

اس کے بعدوہی ہواجوانہوں نے کہا تھا۔ کہ ہم لوگوں کو شکست فاش ہوئی۔

ہوئے (کیونکہ ان میں فخر و غرور کی ہو تھی)

یہ کلمات کس نے کئے ..... مرایک قول یہ بھی ہے کہ یہ کلمات حضرت ابو بکڑنے نہیں کے تھے بلکہ آپ کنے والے خودر سول اللہ ﷺ تھے کہ آپ نے جب مسلمانوں کا آتا بڑا لشکر دیکھا تو یہ جملہ فرمادیا۔ ایک قول کے

مطابق یہ جملہ ایک انصاری نوجوان نے کہ اتھا یعنی حضرت مسلمہ ابن اکوع نے پاسلامہ ابن وقش نے کہ اتھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس دان رسول اللہ ﷺ نے ہاتھ اٹھا کریہ دعاما تگی۔

"اے اللہ! من آپ کواس وعدے کاواسط ویتا ہوں جو آپ نے مجھ سے کیا ہے۔اے اللہ ان مشرکوں

کوہم پر غالب نہیں آنا چاہئے۔!" <u>دعائے موسوی اور دعائے محمدی علقہ</u> ..... علامہ بہتی نے اپنی کتاب الاساء والسفات میں ضحاک کی

روایت بیش کی ہے کہ جب مولئ فرعون کی طرف چلے تھے تو انہوں نے اس وقت جو دعا کی وہی دعا آنخضرتﷺ نے حنین کے دن کی تھی جس کے الفاظ یہ ہیں۔

وَالْنَ عَيْ لا تَكُولُونَ وَ تَلْكُورُ النَّجُومُ وَ تَلْكُورُ النَّجُومُ وَ النَّجُومُ وَالْتَ الْحَلَالَ فِي النَّبَاءُ وَ وَلاَ الْجُومُ وَلاَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلاَ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلاَ اللّٰهُ وَلا اللّٰهُ وَلاَ اللّٰهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّٰهُ وَلّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا لَا لَا لَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَّالِي إِلّٰهُ وَلَا لَا لَاللّٰهُ لِلْمُولُولُولُولُولُولُولُو

ترجمہ : تو ہے اور رہے گا، توزندہ ہے اور بھی نہیں مر سکتا، جب کہ آٹکھیں نیند میں عافل محوخواب ہوتی ہیں اور ستارے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں تو تواس دفت بھی زندہ اور ہر چیز کا ٹکسبان د تکراں رہتاہے ، مجھے نہ

لونگھ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے ایندائے ذیدہ دپاسبان عالم سیسی میں میں میں ایک کے استعدائے ذیدہ دپاسبان عالم

ایک مشرک سور ما کا قبل ..... غزدۂ حنین میں مشر کوں کی صفوں کے آگے سرخ اونٹ پر سوار ایک فخض تقابش کے ہاتھ میں ایک سیاہ پر جم تقالہ میہ پر جم ایک بہت لمبے نیزے میں باندھا گیا تھا بنی ہوازن کے لوگ اس خف کے پیچھے تھے۔اگر کوئی محف اس کی زدمیں آجا تا تودہ فور آاس کے نیزہ مار دیتالور اگروہ اس کے نیزے کی ذو سے نج جاتا تودہ اپنے پیچھے دالوں کے لئے نیزہ اٹھا کر اشارہ کر تااور وہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑتے (لور اس سرخ اونٹ

والے کے پیچے پیچے رہے) یہ مخض اس طرح محلے کرتا پھر رہاتھا کہ اچانک حضرت علی اور ایک انصاری شخص اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے قل کرنے کے لئے بڑھے۔حضرت علی نے اس کی پشت کی طرف سے آگر اس کے اونٹ کے کو کھول پروار کیا جس کے متیجہ میں اونٹ اُلٹے منہ گرل اسی وقت اس انصاری شخص نے اس پر چھلانگ لگائی اور اپیا سخت وارکیا کہ اس کی ٹانگ آوھی بیڈل سے کٹ گئی۔

ای و قت مسلمانوں نے مشرکوں پر ایک سخت مملہ کر دیا۔ خدا کی قتم جس و قت بھا گے ہوئے مسلمان واپس دسول اللہ علیہ کے ہوئے مسلمان واپس دسول اللہ علیہ کے پاس بہنچے توانہوں نے دیکھا کہ دسمن کے قیدی آنخضرت علیہ کے پاس بندھے ہوئے کھڑے متے۔ کھڑے ہے۔

جلد سوئم نصف لول مير ت حلبيه أردو ابتدائی <del>فکست پر نئے مسلمانوں کے ڈھلمل ایمان ...</del>..اس غزوہ میں ابتدائی طور پر جب مسلمانوں کو

فکست ہوگئی تھی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے تو کے والوں میں ان لو گول نے چہ میگو ئیال شروع کر دیں (جو

ا بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ) جن کے دلول میں انبھی ایمان کی پچنگی پیدا نہیں ہوئی تھی۔

ان لو گول میں ابوسفیان ابن حرب بھی تھے۔ ایک قول ہے کہ اس وقت تک ان کااسلام مضبوط نہیں ہوا تھا یمال تک کہ ان کے ترکش میں پانسہ کے تیر بھی موجود تھے (جو مشرکین مکہ ہرکام سے پہلے بھینکا کرتے

تے اور جن کی تفصیل ابتدائی مسلمات میں گزر پیکی ہے)

ابوسفیان کا تبصره اور صفوان کاغصر ..... چنانچه ابوسفیان نے مسلمانوں کی پیائی دیکھ کرایے ساتھیوں

"ان کی یہ شکست اور بسیائی اب سمندر کے ساحل سے پہلے نہیں رک سکتی!" "خدا کی قتم ہوازن کے لوگ جیت م*گئے۔* 

صفوان ابن امیہ (اگرچہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر انہیں ابوسفیان کی یہ بات سخت نا کوار ہوئی اور انہوں)نے غضبناک ہو کر ابوسفیان سے کہاکہ۔ تیرے منہ میں خاک (بینی خدانہ کرے ایہا ہو

جيمانو كهدرماس) ابتدائی فکست پر اہل مکہ میں خوشیال ..... مسلمانوں کی اس ابتدائی فکست کی خبر کے نیجی تووہاں بہت

ے لوگوں کواس نے بے صدخوشی ہوئی اور دہ علی الاعلان مسلمانوں کو گالیاں دینے لگے یہاں تک کہ ان میں سے ایک مخص نے (جوابھی تک کا فربی تھا) کہا۔ "اب عرب کے لوگ اپنے باپ دادا کے دین پر لوٹ آئیں گے۔!"

ا یک دوسرے مخص نے جو صفوان ابن امیہ کامال شر کیک بھائی تھا۔ کہا۔ " آج محمر کا جاد د ٹوٹ گیاہے۔!" قری<u>ش کے آوازے اور صفوان کے دوٹوک جواب...</u>..اس پر صفوان ابن امیہ نے جواس دنت تک میں میں میں اس میں اور صفوان کے دوٹوک جواب میں۔

" خاموش \_ خدا کرے تیرے دانت ٹوٹ جا کیں \_ یعنی اپنامنہ بند کر \_ خدا کی فتم ! مجھے یہ بات کہیں زیادہ محبوب ہے کہ ایک قریشی ( یعنی آنخضرت ﷺ ) میرا حاکم ادر باد شاہ بنے مگر مجھے بیا کسی طرح گوارا نہیں کہ

یٰ ہوازن کا کوئی مخص مجھ پر حکومت کرے۔!" لینی بی ہوازن کو خ ہوئی تو عرب کے سر دار اور حاکم دی لوگ ہوں گے اور قریش کو بھی جو عرب کا

سب سے معزز قبیلہ ہے ان ہی کی ما محتی میں رہتا پڑے گاجب کہ آگر محمد مالے کو فتح ہوئی تو جمیں ان کے سر داری اور باوشاہت مسلیم کرنی ہوگی جو ہمارے لئے آسان ہے کیونکہ آنخضرت بھی قریثی ہیں) ایک روایت میں یوں ہے کہ ایک قریقی مخص کا گزر صفوان ابن امیہ کے پاس ہوا۔ اس مخص نے

"لو تمهیں خوشخری ہو کہ محمد ﷺ لوران کے ساتھیوں کو شکست ہو گئی۔ اب خداکی قشم دہ اس شکست محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كے بعد بھى نہيں پني عكيس مے۔!"

یہ من کر صفوان ابن امیہ غضبناک ہوا تھے اور <u>کہنے لگے۔</u>

. آبیا تو بچیے دیماتی مخوار د<sup>ا</sup>ل کی فتح پر خوش خبر ی دے رہا ہے۔ خدا کی قتم میں ایک قریشی مخض کا محکوم

بنتالپند کر تا ہوں مگر کسی دیساتی می سر داری میں رہنا گوار انہیں کر سکتا۔!"

مخالفین کو عکر میه کاجواب ..... حضرت عکر مداین ابوجهل نے کہا۔

جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس فکست کے بعد مسلمان مبھی نہیں پنپ سکیں گے۔ توبیہ معالمہ

تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اس میں محمد ملط کا کوئی و خل نہیں ہے۔ اگر آج

ك دن الهيس فكست موعنى ب توكون جان كل كادن ان كامو-!" یه من کر سمیل ابن عمر و نے کہا۔

"دە زماندا بھی زیاده پر انی بات نہیں ہے جب تم محمد علیہ کی مخالفت میں پیش پیش رہا کرتے تھے۔ ا"

حفزت عكرمه نے جواب دیا۔

"ابویزید ااس دقت هاراکوئی دین ہی نہیں تھا۔ ہاری معلیں خراب ہو گئی تھیں کہ ہم پھروں کی

يرستش كياكرت تصحونه نقصان بينجاسكته بي اورنه فاكده-!"

حعرت شیبہ جی سے ایک روایت ہے۔ یہ شیبہ در بان حرم تھے اور ان کی اولاد بنوشیبہ کملاتی ہے جن میں حرم کی دربانی اور کعبہ کی تنجیوں کا سلسلہ چلتارہا جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ عربی میں کعبہ کی تنجیال رکھنے کے

عمدہ کو تجابہ کماجاتاہے جس کے معن ہیں دربانی۔ جس کے پاس کعبہ کی تنجیاں ہوتی ہیں اس کو حاجب حرم کماجاتا ہے جس کے معنی ہیں دربان حرم۔ای نسبت سے کعبہ کی تخیال رکھنے دالے محض یا خاندان کو بھی کماجا تاہے)

<u>شیبہ کے اسلام کا واقعہ ..... غرض یہ شیبہ جم</u>ی اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ اور اس کا سبب بیان کرتے

<u> ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جن گمر اہیول میں مبتلا تھے ان کو ہم لوگوں نے جس تختی کے ساتھ اختیار کر</u> ر کھا تھادہ ایسی عجیب تھی کہ میں نے اس بے زیادہ حیر تاک عجیب اور تعصب پیند لنہ بات نہیں دیکھی۔

<u> جنگ میں آنحضرت علیہ کے قتل کی نبیت..... ی</u>ہاں تک کہ فتی مکہ کاسال آئمیااور رسول اللہ ﷺ کے میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ فنح کمہ سے فارغ ہونے کے بعد آنخضرت ﷺ وہاں سے بنی ہوازن کے مقابلے کے لئے حنین کوروانہ ہوئے۔اس وقت میں نے کہا کہ میں بھی قریش کے ساتھ بی ہوازن کے مقابلہ کے لئے جاؤل گاکیونکہ ممکن ہے جنگ کے در میان جب دونول لشکر آپس میں گذید ہو جائیں تو بچھے موقعہ مل جائے اور

میں د حو کہ سے محد ﷺ کو تمل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔اس طرح میں تنماہی تمام قریش کابدلہ چکاووں گا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔اس طرح اس روز میں محد منطقے سے اپناانقام لے سکوں گا۔

جیساکہ بیان ہو چکاہے غزوہ احدیس شیبہ تجی کے باپ اور پیا قتل ہو چکے تھے ان کو حضرت تمزہ لے لما تفاله شيبه كتيتة بين مين ال دقت كماكر تا تفاكه أكر عرب لور عجم كابر بر هخض محد ملط كالكمه يزمين ككے كا توثين ال و قت مجمی ان کی پیروی اختیار نہیں کروں گا ہلکہ ان کا بیہ بول بالاان کے خلاف میری دیشنی میں اضافہ ہی کرے

آ تخضرت على يرشيبه كاحمله اور آگ كاكوژا..... (غرض شيبه جي بحي دوسرے قريشيوں كى طرح

جلد سوئم نصف اول

نیب پر آنخضرت علی کا تنبیم اور دعل .... ایک روایت میں یول ہے کہ جب میں نے آنخفرت علیہ پر وار کرنے کا ارادہ کیا تو اچانک میرے اور آپ کے در میان آگ کی ایک خندق اور لوہے کی ایک دیوار حاکل

میری نیت کو سمجھ چکے تھے۔ چنانچہ آپ نے میرے سینے پر ابناوست مبارک پھیر الور بارگاہ رب العزت میں ب

رہ رہاں۔ زمنی افقلاب اور نبی کی محبت ..... "اے اللہ ان کوشیطان سے بناہ دیجئے۔!" شیبہ کہتے ہیں کہ خدا کی قتم اس گھڑی سے رسول اللہ عظی محصے اپنے کان، آنکھ اور اپنی جان ہے بھی

زیادہ عزیز ہوگئے لور میرے دل میں آپ کے خلاف جو پچھ جزبات بھرے ہوئے تنے وہ اَن کی ان میں دھل کر

آپ کے سامنے سے وسٹمن پر حملہ کیا اور تلوار چلانے لگا۔ خدا جانتا ہے کہ ان میں اپنی جان دے کر بھی آنخضرت ﷺ کوہرو مثمن ہے بچانا چاہتا تھا۔ اگر میراباپ بھی ذندہ ہو تااور میں اے آنخضرت ﷺ کے مقابلے

تفاظت کے لئے آپ کے ساتھ ساتھ لگے ہوئے تھے۔ یہال تک کہ مسلمان لوٹ لوٹ کر آنخضرت عظا کے

کفر کی شکست.... اد حرمیں نے اس و فت آنخضرت ملک کافچر آپ کے قریب کیا اور آپ اس پر سوار ہو کر <u> سید ھے بیٹھ گئے اور</u> مشرکول کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ آخر مشرکین منتشر لور تیز بیز ہو مئے اور کسی کو بھی

بھوڑو<u>ں کے قبل کا حکم ..... ہ تخضرت میں اس اس دن</u>ت حکم دیا کہ جو مشرک ہاتھ لگے اے قبل کر دیا جائے۔چنانچہ مسلمان ان کا پیچھا کر کے انہیں قتل کرنے لگے یہاں تک کہ بعض لوگوں نے بچوں کو بھی قتل کرنا

وغیرہ قاتل کے ہوں شکے۔ایک روایت میں یوں ہے کہ۔جواینے مقول کو قتل کرنے کا گواہ پیش کر دے گا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ساتھ بی آپ نے اعلان کیا کہ جس مخص نے کسی مشرک کو سے قتل کیاہے تو مقول کے ہتھیار

اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے مجھ سے فرملیا کہ قریب آؤاور جنگ کرو۔ چنانچہ میں نے آگے بڑھ کر

اس کے بعد میں سائے کی طرح آنخضرت ﷺ کے ساتھ رہا جیسا کہ مجھ دوسرے لوگ بھی آپ کی

"شیبہ میرے قریب آؤ۔"میں آپ کے پاس پنچا۔ آپ میری طرف متوجہ ہوکر مسکرائے آپ

آتحضرت ﷺ کے ساتھ حنین کورولنہ ہوگئے) جنگ شروع ہونے کے بعد جب گھسان کی لڑائی ہونے آگی اور

ہو گئے۔ای وقت رسول اللہ ﷺ نے مجھے آواز دی۔

پردیکھا تواس پر بھی تکوار آزمائی کرتا۔

یاس آمنے اور سب مل کرایک دم دسمن پر ملیت پڑے۔

اس کی جرأت منیں ہوئی کے بلٹ کر حملہ آور ہو۔

شروع کر دیا محر پھر آنخضرت ملط نے صحابہ کو بچوں کے ممل ہے منع فر ملا۔

سرست صبيه أردو دونوں فریق ایک دوسرے میں گذشہ ہو گئے تواس وقت رسول اللہ ﷺ اپنے نچر پر سے اترے۔ شیبہ کہتے ہیں کہ

میں فور ا تکوار سونت کر بردھالور آپ کے پاس پہنچ کر میں نے آپ کو قتل کرنے کے لئے تکوار بلندی محر جس

دفت میری تلوارا پناکام کرنے ہی دالی تھی کہ اچانک ایک بجل سی تچکی اور آگ کا ایک کوڑا میرے اوپر بلند ہوا۔

قریب تھا کہ دہ کوڑا مجھے جلا کر خاک کر دے کہ میں نے جلدی سے لور ڈر کے مارے ( تکوار پھینک کر )اپنے ہاتھ

دعا فرمانی۔

جلد سوئم نصف لول

سيرت طبيه أردو ( یعنی جو مخص کمی مقتول کے متعلق وعولی کرے کہ اسے میں نے قتل کیاہے اور اس پر کوئی گواہ بھی پیش کر

دے) تو مقتول کے ہتھیارد غیرہ ای کودے دیئے جائیں گے۔ مقتول کے ہتھیار قاتل کا حق ..... کتاب اصل تعنی عیوان الاثر میں غزوہ مبدر کے بیان میں کہا گیا ہے کہ جنگ بدر میں جو آ محضرت ﷺ کا یہ قول مشہور ہے کہ۔ جس مخص نے کسی مشرک کو قتل کیا تو مقول کے

ہتھیار دغیرہ قاتل کے ہوں مے۔ تو دراصل آپ کا یہ اراد غزدہ حنین کے موقعہ کا ہے۔ اب جہال تک اس ر دایت کا تعلق ہے جس کے مطابق بیہ بات غز ڈہ بدر اور غز دہ اصدییں کہی گئی تھی۔ وہ روایت الیمی ہے کہ اس کو

مجت اور دلیل نہیں بنایا جاسکتا۔ چنانچہ امام مالک ای دجہ سے کہتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق آنحضرت علیہ

نے بیہ بات صرف غزوہ مختن ہی میں ارشاد فرمائی تھی۔ پھر کتاب اصل کے حوالے سے کماجا تاہے کہ یمی بات آپ نے غز دہ مویۃ میں بھی فرمائی تھی اور غز دہ مویۃ فتح کمہ سے پہلے کاغز دہ ہے۔ مر بعض علاءنے لکھاہے کہ۔جمال تک مقتول کے ہتھیار قاتل کو ملنے کامعاملہ ہے تو یہ مسئلہ شروع

بی سے مقرر شدہ ہے غزوہ محنین میں صرف اس مسئلہ کی تجدید اور تکر اد کیا گیا تاکہ عام طریقہ ہے سب کو مسئلہ

معلوم ہو جائے اور اس کی مشروعیت یعنی شرعی تھم ہونے کا اعلان ہو جائے۔ ابوطلحه کی سر فروشی ..... حضرت انسؓ ہے روایت ہے کہ غزوہ حنین میں تناحضرت ابوطلحہ نے بیں

<u>بنی سندن کر ترین کی</u> مقتولول کے بدن کاسازو سامال اور ہتھیار حاصل کئے۔ یعنی انہوں نے تنها ہی ہیں آو میوں کو قتل کیااور ان کے متصیارول اور بدن کے سازوسامان مینی زرہ بکترو غیرہ) کے حقد ارہے۔

ابو قبادہ ایک مسلمان کی مدد کو .....حضرت ابو قادہؓ ہے روایت ہے کہ غزدہ منین میں میں نے ایک

مسلمان اور ایک مشرک کو باہم لڑتے ہوئے دیکھاا چائک اس مشرک نے ایک دوسرے مشرک کو اپلی مدد کے کئے بلانا چاہا تا کہ دونوں مل کراس مسلمان کا کام تمام کر سکیں میں نے بیہ صور تحال دیکھی تو فور ایس مسلمان کی مرد

کو چینچ میااور جاتے ہی اس مشرک کے ہاتھوں پر تلوار ماری جس سے اس کا ہاتھ کٹ کر گر گیا۔

ابو قمارة مشرك كے چنگل میں .....اس مشرك نے فور أا بنادوسر اہاتھ بڑھاكر ميرى كردن ميں ڈال دياور میری گردن پکڑ کر کھڑ اہو گیا۔اس کے بعد خدا کی قتم جب تک کہ اس کادم آخر نہیں ہونے نگااس نے میری مرون نہیں چھوڑی اور نہ میں کوسٹش کے باوجود) چھڑ اسکااگر ووسرے ہاتھ کے زخم کے مسلسل خون نکلنے کی بنا

پر اس کا دم نہ نکل جاتا تو تودہ ضرور ایک ہی ہاتھ ہے مجھے قتل کر دیتا۔ آخر زیادہ خون نکل جانے کی دجہ ہے دہ کمزور ہو کر گریز الور میں نے فور آئ اس پر تکوار کادار کر کے اس کو قتل کر دیا۔

مشر ک کا قبل اور اس کے ہتھیار...... تمر چونکہ اس دنت جنگ زور د شور ہے ہور ہی تھی اس لئے میں <del>فور آبی اس کے ہتھیار وغیرہ نہیں ا</del>تار سکا (لور ٹڑائی میں مشغول ہو کمیا) آخر جب جنگ ختم ہو گئی (اور مشر کین فكست كهاكر بهاك كئے) توش نے رسول اللہ بھالا ہے عرض كيا۔

"یارسول الله عظالی ایس نے ایک مخص کو قتل کیا ہے جس کے پاس پورے ہتھیار وغیرہ ہیں مگر اس وقت جنگ میں مشغولیت کی وجہ سے میں اس کے بدن کاساز وسامان نہیں اتار سکا تھا۔ اب میں نہیں جانبا کہ س ناس كے ہتھياراتار لئے ہيں۔ ا"

ای وقت کے والول میں سے ایک فخص نے کہا۔

طيرسوتم نعفساول

ہتھیار دل پر ایک قر<u>لیٹی کا قبضہ ..</u>...." یار سول اللہ ایہ بچ کہتے ہیں ( یعنی اس مقول کے بدن کا ساز و سامان اتارا گیاہے اور میں نے اتار لیاہے ) آپ ان کوراضی کردیں کہ دہ سامان میرے حق میں چھوڑ دیں۔ ا"

یه سنتے ہی حفرت ابو بکر مول اٹھے۔ قرینی گیڈر پر ابو بکر کاغصہ ..... "ہر گزنہیں۔ آنخصرت ﷺ ابو قادہ کو کیوں راضی کریں۔ تم چاہتے ہو کہ اللہ کے شیر دل میں سے اس شیر کے مقتول کے ہتھیار تقتیم کرلو جس نے اللہ کے دین کی حفاظت کے لئے جان کی بازی لگاتی ہے۔"

ایک روایت میں یول ہے کہ حفزت ابو بکڑنے آنخضرت ﷺ کو خطاب کر کے عرض کیا۔ ہر گز نہیں کہ آپ مقتول کاسازوسامان اس قریشی کیڈر کوویں مے اور اللہ کے شیروں میں ہے ایک شیر کو محروم فرما

ویں مے جس نے اللہ کے دین اور اس کے رسول کے لئے اپنی جان افرائی ہے۔ يه س كرر سول الله على فاس قريق محفى سے فرمايا۔

"بيه ٹھيك كمەرى بين-تم اس مقنول كاساز دسامان ابو قاده كوداپس كردو\_!"

حق محقد ار رسید ..... حضرت ابو قادہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اس محض ہے اپنے مقول کا سازو سامان وصول کیالور بھر میں نے اس ساز و سامان اور ہتھیاروں وغیرہ سے ایک باغ خرید لیا۔ ( بعنی دہ سامان چ کریا

اس كيد لي مديني الكياغ خريدايا) در بد کی رہیجہ سے مڈ بھیٹر .....اد ھر حضرت رہید ابن رفع کی مڈ بھیٹر دریداین صمہ ہے ہو گئی (جو بنی سعد کادہی بوڑھالور تج بہ کاراندھا تھا جس کے ساتھ بنی ہوازن کے لشکر کے سالار مالک کااختلاف ہوگیا تھا کیونکہ

مالك نے اس كے مشورے مانے بيا انكار كر ديا تھا) ر ببعیه کاناکام حمله لور در پد کا تمسخر..... دریدایک اونث پر سوار تفاحفزت ربیعه بیه سمجھے که وه کوئی عورت

ب انهول نے اس کے لونٹ کی ممار بکڑلی۔ لور اب جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک بہت بوڑھااور اندھا آدمی ے- حفرت ربعہ اس کو بہچانے نہیں تھے۔ دریدنے ان سے پوچھا۔ تم کیا جاہتے ہو۔ انہوں نے کہا تھے قل کردل گا۔اس نے پوچھاتو کون ہے۔انہوں نے کہا کہ میں رہیمہ ابن رفیع نملی ہوں۔ یہ کہتے ہی رہیعہ نے اس پر تکوار کا ہاتھ مارا نگر ( بوڑھا بڑا گھاگ اور تجربہ کار تقالور اس کی جنگجو ئی کا دور ، دور تک شہرہ تقااگر چہ دہ اب بہت

بوڑھااور اندھاہو چکا تھا تکر اس نے دار بحالیاور )اس کا کچھ بھینہ مجڑ ا وریدنے ان کی ماتج به کاری پران اکا خدان اڑاتے ہوئے کمار

"تيرى مال نے تھے بڑے خراب ہتھيارول سے مسلم كركے بھيجائے۔ جامير كيالان ليسي كجاوہ كے بچھلے جھے سے میری تکوار اٹھااور اس سے وار کر۔ ہڈیول کے جھے سے بچاکر مار ناکور دماغ میں تکوار آثار دیتا کیو تک میں خودای طرح لو گوں کو ماد اکر تا تھا۔اس کے بعد جب تواپئے گھر پہنچے تواپی مال سے بتانا کہ میں نے درید ابن ممہ کو تل کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اسے یاد آجائے کہ ایک دن میں نے تیرے گھر کی عور توں کو و شم سے بھایا تھا! وديدكا قل اورربيعيدى الكاافوسس فرض تفرر ميدن وديدكوتل كرديا ، كمر بهنج كد بعدجب ومبدي ابن والدوكوريا قد

برا پاروا سریے ہا۔ \* خدای تم بھے چاہیے کم اسس غلطی کی پادائش میں دویا بین فلا ) آ زادکرے بھر میٹےسے کھنے لگی۔ جب وہ تمہیں اپنے اس اصان کی طرف اشارہ بچکا تھا ہواس نے مم برکیا تھا تو تمہیں ،سس کے احر آم بیں اس کے تقل سے باز رہنا چاہیئے تھا ۔ حفرت رہیہ نے کہا۔

"میں اللہ اور اس کے رسول کی رضاجو ئی کے مقابلے میں کسی کا حرّ ام نہیں کر سکتا۔!"

سیرت طبیداردو مرت میرت طبیداردو ابوطلحه کی بیوی ام سلیم خت<u>نم بکف.</u>....ایک قول ہے کہ درید کے قا<sup>م</sup>ل حفزت ذبیرابن عوام تھے۔ نیز جلدسوتم نصف اول ایک قول کے مطابق عبداللہ ابن قبع تھے۔

اں جنگ میں حضرت ابوطلحہ کے ساتھ ان کی ہیوی حضرت اُم سلیم بھی تھیں انہوں نے اپنے پیٹ پر ایک چادر بانده رکھی تھی اوراس میں نینجراڑ س رکھا تھا۔

اس زمانے میں دہ حاملہ تھیں اور اس حمل سے ان کے بیٹے عبد اللہ پیدا ہوئے تھے۔حضرت ابوطلحہ نے

یوی کو پیٹ پر بند ھی چادر میں نخبر اڑے دیکھا توان ہے **پوچھاکہ اُمّ**سلیم بیہ تمہارے ساتھ نخبر کیسا ہے۔

"اگر مشر کوں میں ہے کوئی فخص میرے قریب آیا تومیں یہ خنجراس کے بھونک دوں گی۔" حفرت ابوطلحه نے رسول اللہ ملطة كى طرف متوجه ہوكر عرض كيا۔

"يارسول الله! آپ نے ساليہ آم سليم جس كى آئھوں ميں كچر بہتاہ كياكه ربى ہے۔!"

یہ کہ کرانہوں نے آم سلیم کی بات آنخضرت علیہ ہے بیان کی۔ یہ من کررسول اللہ علیہ منے لگے۔ آت سلیم کورمیصاادر عمیصا کہا جاتا ہے جس کے معنی بیں وہ عورت جس کی آتھوں سے کیچڑاور ڈیڈ بہتی رہے۔ ر چنانچہ بعض حفرات کہتے ہیں کہ اُم سلیم کورمیصاای لئے کہاجا تا تھا کہ ان کی آنکھوں سے ڈیڈ بہتی رہتی تھی۔

<u>ام سلیم کامبر ابوطلحہ کااسلام .....ام سلیم کے بینے انس ابن مالک سے روایت ہے کہ اُم سلیم میرے باپ</u> مالک کے نکاح میں تھیں پھر میرے باب مالک کفر کی حالت میں ہی مرضے تو میرے پچاابوطلحہ نے ان سے ابنا رشته دیا۔اس دفت ابوطلحہ بھی کا فرتھے اس لئے آم سلیم نے رشتہ کوانکار کر دیالور انہیں اسلام کی دعوت دی۔

ابوطلحه مسلمان ہوگئے توام سلیم نےان سے کہا۔

میں اب تم سے شادی کرنے پر راضی ہوں اور تم ہے کوئی مر نہیں لوں گی بس تمہار ااسلام ہی میر امر

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں جنت میں واخل ہوا تو مجھے کھھ آہٹ سنائی دی۔میں نے پوچھایمال کون ہے۔ تو فرشتول نے کماکہ بیرانس ابن مالک کی والدہ عمیصا بنت ملحان ہیں۔ 

ا بنی از داج کے سواکس عورت کے گھر تشریف نہیں لے جاتے تھے البتہ اُم سلیم کے ہاں جایا کرتے تھے۔ ایک و فعداس بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا۔

"اس كا بعالى ميرى مرايي مي قل مو كيا تفاس لئ ميس اس كاخيال كر تامون!"

عَالِبًا ٱتَحْضَرت عَلِي كَامَ سليم كے پاس جانے ہے مرادیہ ہے كہ آپ جس طرح اپنی ازواج کے پاس اکثر جایا کرتے تھے ای طرح اُم سلیم کے یہاں بھی اکثر تشریف لے جاتے تھے محریہ بات اس قول کے دن نزر خلاف نہیں ہے جس کے مطابق آپ بعض انصاری خواتین کے یمال بھی جاتے تھے کیونکہ ایک اجنبی عورت کے پاس جانے کا جواز آنخفرت ﷺ کی خصوصیات میں سے ہاں گئے کہ آنخفرت ﷺ کے جانے میں کی

فتنه کا ندیشہ نہیں تھا) لہذا آپ اُم سلیم کے یمال چلے جاتے تھے۔ اُم سلیم ہی اُم حرام تھیں وہ آنحضرت ﷺ کے سر میں جو کیں بھی تاش کرتی تھیں اور آنخضرت بھی ان کے یمال سو بھی جایا کرتے تھے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت أن لائن مکتبہ

ای طرح آ مخضرت ملک او کے یمال بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔

پھر میں نے اُم سلیم کے یہاں آنخضرت ﷺ کے جانے کے سلیلے میں کتاب امتاع ویکھی جس میں انہوں نے بیدروایت بیان کی ہے اور کتاب مزیل الخفاء میں یہ بھی ہے کہ اُم سلیم اور ان کی بمن آنخضرت ﷺ کی رضاعی خالا نیں تھیں۔ لہذااب معلوم ہواکہ آنخضرت ﷺ کاان کے یہاں جاناس بنیاد پر نہیں تھاکہ آپ کے لئے اجنبی عورت کے پاس تھائی میں بیٹھنا جائز تھا (بلکہ آپ اس لئے ان کے یہاں جاتے تھے کہ دواور ان کی بمن

دونوں آپ کی رضاعی خالا نمیں تھیں)

ام سلیم کے نیچے کی و فات ..... حضرت انس سے روایت ہے کہ اُم سلیم سے ابوطلحہ کا جوبیٹا تھا ( یعنی انس کا کال شریک بھائی) اس کا نام ابو عمیر تھا جس کور سول اللہ علی چھیڑا کرتے تھے اور فرملیا کرتے تھے۔ اُبا عَمیر مَا مَنْ اللّٰه عَدْ وَ مَنْ اللّٰه عَدْ وَ مَنْ اللّٰه عَدْ وَ مَنْ اللّٰه عَدْ اللّٰه عَدْ وَ مَنْ اللّٰه عَلَیْ مِنْ اللّٰه عَلَیْ اللّٰه عَدْ ایک سرخ رقگ کا بودا یعنی چڑیا پالی تھی جو پھر دن ایک سرخ رقگ کا بودا یعنی چڑیا پالی تھی جو پھر دن ابو عمیر کے ابو عمیر کی جمیر کی وان الفاظ سے چھیڑتے تھے۔ اس بات کو علاوہ عمیر کے ملاوہ دوسر انھا۔

دوسر انھا۔

غرض اس بچے کا اچانک انقال ہو حمیا۔ ام سلیم نے لو گوں سے کہا۔ "ابوطلحہ کو اس حادثہ کی اطلاع کوئی فخض نہ کرے تاکہ میں خود انہیں بیہ خبر دوں۔!"

ام سلیم کاصبر اور شوہر کی دلد ہی .....اس کے بعد جب ابوطلحہ آئے توانہوں نے آئے ہی پوچھامبر بے بیخ کا کیا حال ہے۔ اُس کے بعد انہوں نے ان کے بینے کا کیا حال ہے۔ اُس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ان کے ساخے رات کا کھانار کھا۔ ابوطلحہ نے اطمینان سے کھایا بیا۔ پھر اُم سلیم نے ہمیشہ سے ذیادہ ان کی دلداری کی اور بن سنور کر آئیں ابوطلحہ نے ان کے ساتھ جمستری کی۔

شوہر کور فتہ رفتہ اطلاع .....اب جبکہ آم سلیم نے دیکھا کہ وہ اطمینان سے کھائی چکے ہیں اور ان کے ساتھ لیٹ بھی چکے ہیں توانہوں نے کہا۔

''ابوطلحہ! آپ کا کیاخیال ہے کہ اگر پکھ لوگ اپنی کوئی چیز کس گھر انے کو لمانت کے طور پر دیں اور پھر کچھ وفت کے بعد مانگیں تو کیااس گھر انے کو یہ مناسب ہے کہ دہ امانت واپس کرنے سے انکار کر دے!'' ابوطلحہ نے کمانئیں (ہر گزانکار نئیں کرناچاہئے)

> تبام سلیم نے کہا۔ «لید تاریخ میں ماریخ میں میں

"بن توایئے بیٹے کے لئے بھی صبر کرد۔!"

ابو طلحہ یہ سنتے ہی مجڑ گئے اور سیدھے رسول اللہ ﷺ کے پاس پنچے اور آپ کو سارا واقعہ متلایا۔ آنخضرتﷺ نے فرمایا۔

"رات کے اس اخیر حصہ میں تمہارے اس واقعہ پر اللہ تعالی تم دونوں کو ہر کت عطافرہائے۔!" <u>آنخضرت علیان</u> کی دعالور نعم البدل..... (یعنی چو نکہ انہوں نے اپنے بیچے کی موت کی اطلاع دی اور ساتھ ہی پوراواقعہ بتلایا کہ کس طرح کھائی کر انہوں نے بیوی کے ساتھ ہمستری بھی کرلی اور تب جاکر بیوی

جلدسوتم نصف اول

نے اس حادثہ کی اطلاع دی تو آنخضرت تلک نے انہیں اس عبستری کے نتیجہ میں انہیں برکت اور نعم البدل کی

د عادی) چنانچہ اس کے بعد ہی آم سلیم کو حمل ہو گیا۔ اس حمل ہے دہی عبد اللہ ابن طلحہ پیدا ہوئے تھے جن کاذ کر گذشته سطرول میں گزراہے۔

اُن سلیم کہتی ہیں کہ جب عبداللہ پیدا ہوا تو میں اس بچہ کولے کررسول اللہ ﷺ کے پاس گئی آپ نے

یو چھاکیا تمهارے پاس محجور ہے۔ میں نے عرض کیابال ایہ کمیر کرمیں نے آپ کو چند محجوریں دیں۔ آپ نے دہ تمجوریں اپنے منہ میں ڈال کر چبائیں پھر آپ نے وہ چبائی ہوئی تھجور بیچے کے منہ میں ڈال دیں بچہ فور آمنہ جلانے لگا۔ آپ نے فرملا۔

مير ت طبيه أردو

"انصار کو تھجورول سے بہت محبت ہے۔!"

اس کے بعد آپ نے اس بچے کا نام عبداللہ رکھا۔اس طرح یہ عبداللہ وہ ہیں جو ام سلیم لور ابوطلہ کے اس رات کے عبستر ہونے کے متیجہ میں (اور آنحضرت ﷺ کی دعا کی برکت ہے) پیدا ہوئے تھے پھر خودان عبداللدا بن ابوطلحہ کے نومیٹے پیدا ہوئے جوسب کے سب قر اِن کے حافظ ہوئے۔

ام سلیم کو بنی اسر الیل کی صابرہ سے تشہید..... جب آم سلیم نے ابوطلحہ کو کھانا کھلا کر بیٹے کی موت کی اطلاع دی تھی لوروہ ناراض ہو کر آنخضرت ﷺ کے پاس پنچے تھے توانہوں نے آنخضرت ﷺ کو ساراداقعہ ہملایا تھا۔اس دقت آپ نے یہ ساولا جراس کر حضرت آم سکیم کے حق میں فرملا۔

"اس خدائے ذوالجلال کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں بھی الی صابرہ عورت پیدا فرمائی جیسی

ى اسرائيل مين تقى ١٠ بنی اسر ائیلی صاہرہ کا عجیب واقعہ..... لوگوں نے پوچھاکہ یار سول اللہ ﷺ بنی اسر ائیل کی صاہرہ عورت کا

کیاداقعہ ہے۔ آپ نے فرمایا۔

" بنی اسر ائیل میں ایک عورت تھی جس کا شوہر بھی تھااس عورت ہے اس کے دولڑ کے ہوئے <u>تھے۔</u> ایک مرتبہ اس عورت کے شوہر نے کچھ لوگول کی دعوت کی اور بیوی کو کھانا تیار کرنے کے لئے کہا۔ چنانچہ مهمان جمع ہو گئے (اور کھانے کے انتظار میں بیٹے گئے)

اس دقت اس مخض کے دونوں نیچے کھیل رہے تھے کھیلتے کھیلتے وہ دونوں کنویں میں گر گئے (جس کے بتیجہ میں وہ دونوں کے دونوں مرمکئے )اس عورت کو یہ اچھا نہیں معلوم ہوا کہ شوہر کو اس وقت اس حادیثہ کی اطلاع دے اور اس کی دعوت کا مزاخراب کرے۔اس نے دونوں بچوں کی لاش کو کمرے میں لے جا کر کپڑے میں لپیٹ دیا(لور بدستور دعوت کے انتظام میں لگ عی)

صایرہ کا شوہر کے لئے صبر و صبط .....اس دوران سب مهمان دعوت سے فارغ ہو کر چلے مجنے لور اس عورت کے شوہرنے گھر میں آگر ہو چھاکہ میرے بیٹے کمال ہیں۔اس نے کمادہ کمرے میں ہیں!۔

اس ونت اس عورت نے اپنے بدن پر کچھ خو شبو کیں لگالی تھیں ( تاکہ شوہر اس کی طرف متوجہ ہو جائے کیونکہ وہ اسے اچانک میہ اطلاع دے کر صدمہ نہیں پہنچانا چاہتی تھی اور )اس قدر بڑے صدمہ کے

باوجود محض شوہر کی محبت میں ابناغم چھیا کر اس کوصد مہے بچانا جا ہتی تھی صبر کا چھل .....غرض اس نے شوہر سے لگادٹ کی ہاتیں شروع کیں یمال تک کہ وہ تخص بیوی کوساتھ لے

جلدسوتم نصف اول کر لیٹ مگیااور اس کے ساتھ ہمستری میں مشغول ہو گیا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد اس نے بھر یو جھا کہ

میرے بیٹے کمال ہیں۔ بیوی نے پھر یمی جواب دیا کہ وہ کمرے میں ہیں۔اس پر باپ نے دونوں کو آواز دی تو اچا تک ده دونول (جو مر چکے تھے زندہ ہو کر) بھا گتے ہوئے نکل آئے۔ (حق تعالیٰ کی قدرت کی) یہ کرشمہ سازی

د کی کروه عورت ایک دم پکار انتمی۔

"سبحان الله! خدا کی قتم یہ دونوں مر چکے تھے مگر حق تعالیٰ نے میرے صبر کے بدلے میں ان کو دوبارہ

زنده فرمادیا ہے۔!" بنی ہوازن کااوطاس میں جماؤ..... غرض جب نی ہوازن کو حنین کے میدان میں شکست ہو گئی اور دہ یہاں

<u>ے بھاگ اٹھے توان کے لشکر کے ایک حصہ نے اوطاس کے مقام پر پہنچ کر ڈیر</u>ے ڈال دیے آنخضرت ﷺ

نے ان کے تعاقب میں حضرت ابو عامر اشعری کو ایک دستہ دے کر جمیجاجس کا تفصیلی بیان سر ایا یعنی صحابہ کی فوجی مهات کے موقعہ پر آئے **گا**۔

شیبہ کی نبی سے محبت ..... پھر خود آنخضرت ﷺ دسمن کو شکست دینے کے بعدایے لشکر گاہ میں واپس تشریف لے آئے۔حضرت مجی کتے ہیں کہ یمال آگر آنخضرت علیہ اپنے خیمہ میں داخل ہو گئے اور ساتھ میں میں بھی آپ کے پیچھے چیچے خیمہ میں داخل ہو ممیا جبکہ باقی تمام لوگوں میں سے سمی نے آنخضرت علی کے

ساتھ خیمہ میں جانے کی جرات نہیں گی۔ میں آنخضرت ﷺ کااس قدر عاشق ہوچکا تھاکہ صرف اس لئے آپ کے ساتھ خیمہ میں گیا تھا کہ آپ کے چرٹ انور کی زیارت کر کے خوش ہو سکوں (جبکہ پچھ ہی در پہلے یہ

آ تخضرت ﷺ کی جان لینے کے منصوبے بنارے تھے) ای وقت رسول الله عظی میری طرف متوجه موے اور فرمایا۔

"شيبه الله تعالىٰ نے جو کچھ اراد ہ فرمايا ہے دہ اس ہے کہيں بهتر ہے جو تم نے خود سو جا تھا۔!"

شیبہ کا اسلام ..... یہ کمہ کر آنخضرتﷺ نے وہ ساری باتیں میرے سامنے بیان فرمادیں جو (آپ کے خلاف میرے ول میں تھیں اور جنہیں میں نے آج تک کی کے سامنے نہیں کما تھا۔ یہ سنتے ہی میں نے کما۔ میں

گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود خمیں ہے اور بیر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر میں نے آپ سے عرض کیاکہ میرے لئے معافی دمغفرت کی دعا فرمائے۔

"حق تعالیٰ جلّ شانهٔ نے تمهاری خطاو*ل کو مع*اف فرمادیا ہے۔!"

بھا گنے والے مسلمانوں بر اُم سلیم کاغصہ ..... ادھر اُم سلیم نے ابتدائی شکست کھا کر بھا گئے والے مسلمانوں کے بارے میں رسول اللہ علی ہے عرض کیا۔

"يارسول الله! آپ پر ميرے مال باپ قربان ہول آپ ان تمام لوگوں کو قتل کراد يجيئے جو آپ کو میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے کیو نکہ دہای سز ا کے مستحق ہیں۔!"

آنخضرت المنتفي نے فرمایا۔ "الله تعالى جميل كافي مو كياإدراس ميس بهترى ظاهر فرمائي-!"

عا ئذ كازخم اور آنخضرت علية كي مسيحاتي ..... حضرت عائذ ابن عمر و به روايت ب كه غزوة حنين ميں

جلدسوتم نصف يول

میری بینٹانی میں ایک تیر آگر لگاادر میرے چرے ادر سینے پرخون بہہ کر پھیلنے لگا۔ رسول اللہ علی نے اپنادست مبادک میرے چرے ادر سینے سے پیٹ تک پھیرا جس سے خون اس دفت بند ہو گیا اس کے بعد آپ نے میرے لئے دعا فرمائی آنخضرت علیہ نے جوہاتھ میرے جسم پر پھیرا اس کا نشان اس طرح باقی رہ گیا جیسے میرے لئے دعا فرمائی آنخضرت علیہ نے جوہاتھ میرے جسم پر پھیرا اس کا نشان اس طرح باقی رہ گیا جیسے

گھوڑے کی پیثانی کا نشان ہوا کرتا ہے۔ خالد کا زخم اور نبی کی جارہ گری....ای طرح حضرت خالد ابن دلید بھی اس جنگ میں زخی ہو گئے تھے آنخضرت بی نے نان کے زخم میں ابنالعاب دہن ڈال دیا جس سے زخم کی تکلیف بالکل جاتی رہی۔ (اس قتم کے

عنقف دا قعات دوسرے غز دول میں بھی چین آئے ہیں جن کی تفصیل گزر چکی ہے) مختلف دا قعات دوسرے غز دول میں بھی چین آئے ہیں جن کی تفصیل گزر چکی ہے)

ایک صحابی سے روایت ہے کہ جب غزوہ حنین میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو شکست دے دی اور مسلمان ان کو بھاکت کے بعد اپنے بڑاؤ میں داپس آگئے تو میں نے آنخضرت علیہ کو دیکھاکہ آپ مسلمانوں کے در میان گھوم رہے تھے اور یہ فرمارہ تھے۔

"کوئی ہے جو مجھے خالد ابن دلید کے خیمے تک پہنچادے۔!"

چنانچہ آپ کودہاں پہنچادیا گیا۔ آنخضرت ﷺ نے دیکھاکہ دواپنے کباوہ کے پچھلے جھے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے لور زخم ہونے کی وجہ سے کمز در ہوگئے تھے۔ آنخضرت ﷺ نے ان کے زخم میں ابنالعاب دہن ڈالا حب بین نے نہ میں ابنالعاب دہن

جس سے دہ زخم فور آبی ٹھیک ہو گیا۔

سير ت طبيه أردو

حنین میں تمینی مدو کا نزول..... حضرت جبیر ابن مطعم ہے روایت ہے کہ دسمن کی شکست ہے پہلے جبکہ تھمسان کی جنگ ہور ہی تھی میں نے دیکھاایک سیاہ چیز آسان سے اتری اور بہارے اور دسمن کے در میان آگر گری۔اب میں نے دیکھاکہ تودہ سیاہ اور موثی موثی چیو نٹیال تھیں جن سے پوری وادی بھڑ ٹئی مجھے اس میں کوئی ڈی منہ میں نتا کہ وفید شر میں اور سے سیسم کر سیسے کی سیسے ک

شک نہیں تقاکہ وہ فرشتے تھے اور ان کے آتے ہی دسٹمن کو بدترین شکست ہو گی۔ فرشت کی فرجہ میں اور اس کے است کا میں اس میں اس

فرشنول کی فوج .... سیرت د میاطی میں ہے کہ خاص طور پر جو فرشتے غزوہ کنین میں بازل ہوئے ان کے سردل پر سرخ عماے تھے جن کے لیے انہول نے اپنی پشت پر دونول شانول کے در میان لؤکار کھے تھے۔ چنانچہ بن ہوازن کے کچھ ایسے لوگوں سے روایت ہے جواس جنگ میں مسلمانوں کے مقابلے میں تھے (اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) کہ غزدۂ حنین کے موقعہ پر ہم نے کچھ سفید فام لوگ دیکھے جو سیاہ و سفید گھوڑول پر سلمان نہیں ہوئے تھے) کہ غزدۂ حنین کے موقعہ پر ہم نے کچھ سفید فام لوگ دیکھے جو سیاہ و سفید گھوڑول پر سلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان عماموں کے لیے انہوں نے آسان وزمین کے در میان لؤکا

رکھے تھے۔ ساتھ ہی ہم نے ایسے سر فروشوں کی ٹکڑیاں دیکھیں کہ انہیں دیکھے کر ہم لوگ بے حد خوفزّدہ اور مرعوب ہوگئے اور ہم نے سمجھ لیاکہ ان لوگوں سے لڑنا ہماری طاقت سے باہر ہے۔ فتح حنین کا اثریں۔۔۔۔ پھر جب حنین کے میدان میں مشرکین کوشکست ہوگئ تو بہت سے کے والے لور دوسر ہے

لوگ مسلمان ہوشمئے کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ ﷺ کوحق تعالیٰ کی مدد لورنفرے حاصل ہے (جو آپ کے بیدائی کی مصرف کی لیا ہے کہ

کی سچائی کی سب ہے بردی دلیل ہے)

غیبی کشکر شیبہ کی نظر ول ..... حضرت شیبہ حجی ہے روایت ہے کہ حنین کی جنگ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ میں بھی روانہ ہوا تکر خدا کی قتم اس وقت اسلام کی خاطر نہیں گیا تھابلکہ صرف اس لئے مسلمانوں کاساتھ دے رہا تھاکہ کہیں بنی ہوازن کو فتح نہ ہو جائے اور بھر قریش کوان ہے دب کر رہنا پڑے۔ میں وہاں میدان جنگ

میں کھڑ اہوا تھا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ ہے عرض کیا۔

" يار سول الله امين يهال سياه و سغيد گھوڑوں پر شهسوار دل کا کشکر د کھے رہا ہوں۔!"

ر سول الله ﷺ نے فرملیا۔ "وہ لشکر سوائے کا فرول کے لور کسی کو نظر نہیں آتا۔!"

وہ سنر خواہے کا سروں کے لور کی و سنر کی ایک: (یعنی حق تعالیٰ مسلمانوں کی امداد کے لئے فرشتوں کا جو انشکرا تار تاہے دہ مسلمانوں کو نظر نہیں آتا بلکہ اس

ریاں رہاں کی حال معمال میں ہو ہے ہے ر کر اور اور مار ماری ماری کی ماری ہوتا ہے۔ کو صرف کافری دیکھتے ہیں کیونکہ دہ آسانی لشکر کفار د مشر کین کو مرعوب کرنے کے لئے ہی اتلاے جاتے ہیں ) اس کے بعد آنخصرت بھٹے نے تین مرتبہ میرے سینہ پر اپنا دست مبارک مار ااوریہ دعا فرمائی کہ۔

اں عبد است عبد استرے بعد استرے ہے میں طریبہ بیرے بید پر بہارے مید پر ابنا ہاتھ مار کر ابھی اٹھایا اے اللہ اشیبہ کو ہدایت عطا فرمائی۔ آنخضرت ﷺ نے تبیسری مرتبہ میرے سینہ پر ابنا ہاتھ مار کر ابھی اٹھایا نہیس تھا کہ میری کایا پلیٹ چکی تھی اور آنخضرت ﷺ کی ذات اقد س مجھے سارے جمان میں سب سے زیادہ عزیز

مہیں تفاکہ میری کایا پلٹ چلی ملی اور آخضرت بھٹے کی ذات افد س بھے سارے جمان میں سب سے زیادہ عزیز ہو چکی تھی۔ اب ان شیبہ کے متعلق ایک روایت گذشتہ سطروں میں بھی گزر چکی ہے جواس سے مختلف ہے۔ لہذا

اگر دو نول روایتوں کو درست مانا جائے توان میں موافقت پیدا کر ناضروری ہے۔ ال غنیم مدان ق می جعد اور کم نے خ خ حن جنین کی فتح کمیل موجود ز کر بعد رسول اللہ عالیہ نے نہیں کے دیا کہ

مال غنیمت اور قیدی جعر انه کو ..... غرض حنین کی هی عمل ہوجائے کے بعدر سول الله علی نے حکم دیا کہ قیدی اور تمام مال غنیمت ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ جب سب قیدی اور مال غنیمت جمع ہوگیا تو آپ نے اس کو جعر انہ کی طریف دولنہ کر دیا۔

جعر انہ کی تحقیق ..... یہ جعر انہ ع پر سکون کے ساتھ اور د پر تخفیف کے ساتھ ہے مگر بہت سے محدثمین د پر تشدید کے ساتھ ہے۔ جمر انہ ان تشدید کے ساتھ بڑھتے ہیں۔ یہ جعر انہ ایک جگہ کا نام ہے جو ایک عورت کے نام پر رکھا گیا ہے۔ جعر انہ ان عورت کا لقب تھا۔ ایک قول ہے کہ میں وہ عورت تھی جو سوت کاٹ کر مکمل کر لینے کے بعد پھر اس کو مکڑے مکڑے کر دیا کرتی تھی۔

تھر تے: یہ عورت کے کی تھی لوراس کے دماغ میں فتور تھا۔ یہ اپنے گھر میں بیٹھی سوت کا تاکرتی تھی لور جب تمام سوت کات کا مکمل کر لیتی تواہے بھر نکڑے نکڑے کر دیا کرتی تھی۔اس عورت کا ذکر قر آن پاک میں حق تعالیٰ نے مثال کے طور پر کیاہے کہ اپنے عمد کو مضوط کرنے اور قتم کھالینے کے بعداہے توڑ دیٹا ایسا ہی ہے جیے وہ عورت کیا کرتی تھی۔ یہ مثال قر آن پاک کی جس آیت میں ہے وہ یہ ہے

وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّتِي نَفَصَتُ غَزْلُهَا مِنْ بَعْدِ فَوَّةٍ اَنْكَاساً لِلآييهِ ١٣سورةٌ كُلُّ ٢٣ ـ آيت ٩٢ ترجمہ: اور کے گاس دیونن عورت کے مشلبہ مت بنوجس نے اہناموت کاتے بیچھے بوٹی بوٹی کر کے نوچ ڈاللہ بہر حال اس سلسلے میں ایک قول یہ ہے کہ جعر لنہ اس عورت کا لقب تھااور اس کے نام پر اس مقام کا یہ نام بڑا۔ تشر ی ختم۔ مرتب )

غرض وہ قیدی لور مال غنیمت اس وقت تک جعر لنہ کے مقام پر رہے جب تک کہ آپ غزوہ طاکف کے فارغ ہوکر نہیں آگئے۔اس غزوہ میں حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کو آنخضرت سلطہ جو ادکالقب دیا جس کے معنی ہیں بہت مخی لور فیاضی و بخشش کرنے والا۔اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت طلحہ نے اس لشکر پر اپنامال بے معنی میں بہت تھی کہ حضرت طلحہ نے اس لشکر پر اپنامال بے تعاشہ خرج کما تھا۔!

## غزوهٔ طا نُف

ہوازن کی طائف میں پناہ ..... آنحضرت ﷺ کو معلوم ہوا کہ بنی ہوازن کا سالار مالک شکست کھانے کے بعد طاکف میں جمع ہوگئے ہیں (جمال فنبیلہ ثقیف آباد تھاجو عرب کے بڑے ذبر دست فنبیلوں میں ہے ایک

تھاادراب تک اسلام ہے ہرہ تھا) <u>طا کف شیر اور اس نام کا سبب....</u>. طا کف ایک بڑا شہر ہے اور اس دقت بھی بڑا شہر تھا جس میں انگوروں

معجورول اور دوسر مے پھلول کی کثرت ہے (اور عرب کا بڑازر خیز اور شاد اب علاقہ ہے جمال کی آب وہوا بھی بہت ا چھی ہے اور ٹھنڈ اعلاقہ ہے چنانچہ اس وقت بھی عرب کے دولت مندلوگ گرمی کا موسم گذارنے کے لئے اس

شہر میں آماکرتے تھے)

سمریں ایا برے ہے) و<u>عائے ابراہیمی پر شامی شهر کی منتقلی .</u>...ایک قول ہے کہ اس شهر کوطا نف کئے کا وجہ یہ ہے کہ دراصل یہ شہر ملک شام میں تھا جمال ہر طرف سبز ہذار ہیں پھر ابر اہیم نے حق تعالیٰ سے دعا کی کہ اے عرب (کیاس اجاز

اور بے برگ و گیاہ سر زمین) میں منتقل فرمادے چنانچہ اللہ کے تھم پر)جب جبر کیل اس شہر کو یہاں اٹھا کر لائے تو انہوں نے اس کے گرد طواف کیا تھا لیتی اس کے چاروں طرف تھومے تھے (اور پھر اسے یمال لائے تھے) ابراہیمؓ نےاللّٰہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ کے والوں کو پھلوں کی دولت عطِا فرمادے (جس پراللّٰہ تعالیٰ نے اس

شِاداب اور ثمر شهر كويهال متقل فرماديا) ویگر مشہور اسباب .....ایک قول ہے کہ چونکہ لوگول نے اس شہر کے گرد دیوار بنا کراس کاطواف کیا تھالور

ا پی حفاظت کا نتظام کیا تھااس کئے اس کو طا کف کہاجانے لگاایک قول ہے کہ بیہ شہر اصحاب صریم کا مشہور باغ قعا جو صنعاء کے قرب وجواریں تھے (اصحاب صریم کاواقعہ آگے بیش کیاجار ہاہے ) غرض یہ اسحاب صریم کاباغ قا پھر جرکیل نے اس کو یمال سے منتقل کر دیااور پہلے اس کولے کر کمے آئے اور اس باغ سیت بیت اللہ کا طواف کیالوراس کے بعیراس باغ کواس جگہ اتار دیا جہال ہے بعنی طا نف شمراب ہے۔اس جگہ کودج کہاجا تاہے جو قوم عمالیق کے ایک مخص کے نام پرہے کیونکہ اس مقام پر سب سے پہلے دہی دجی دخص آکر مقیم ہوا تھا۔

## اصحاب صريم كاواقعه

(تشر تے: یمال اصحاب صریم کاجوذ کر کیا گیا ہے ان کے واقعہ کی طرف قر آن یاک میں بھی عبرت کے لئے اشارہ کیا گیاہے۔علامہ حلی نے صرف اصحاب صریم کاذکر کیاہے مگران کاواقعہ نہیں بیان کیا جیے راقم الحروف تفییرابن کثیر کے اخذ کر کے پڑھنے والوں کو معلومات کے لئے نقل کر رہاہے۔

قرِ آن پاک میں حق تعالیٰ کاار شاوہ إِنَّا بَلُو نَهُمْ كُمَا بَلُوْنَا أَصْحِبَ الْجَنَّةِ إِذِ ٱقَسَعُوا لَيصَوْ مِنْهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفًا مِنْ زَّبَكِ وَ هُمْ نَائِمُونَ فَاصَبَحْتَ كَالصَّوِيمْ فَتَنَا دُوْ ا مُصْبِحِيْنَ أَنَّ اغْدُو اعَلَى كُوْثُكِمْ إِنْ كُنتُم صُوِمِينَ فَانطَلَقُو أَوْ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلدسونم نصف اول

هُمْ يَتَخَافَقُونَ أَنْ لَا يَدْخُلُهُما الْيُومُ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ وَغَدُو اعْلَى خَرْدٍ فَيِرِينَ فَلَما رَا وَهَا قَالُوا إِنَّا لَصَاالُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْمَطَهُمُ آلُمُ أَقُلُ لَكُمْ لُولًا تُسَبِيحُونَ قَالُو ٱسْجُعِنَ رَبّنَا إِنّا كُنّا ظَلِمِيْنَ فَا قَبلَ بِعَضْهُمْ عَيلَى بَعْضِ يَتلا و مَوْنَ قَالُواْ يُوْيِلُنَا إِنَّا كُنَّا طُنِينَ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يَبْدُلِنَا حَيْواً مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبَّنَا وَاغْبُونَ الْإِيتِ ٩ ٣ سورة قلم ع المَيَّتِ

سيريت طبيه أردو

ترجمہ: ہم نے ان کی آزمائش کرر تھی ہے جیسا ہم نے باغ والول کی آزمائش کی تھی جب کہ ان لوگوں

نے یعنی اکثریا بعض نے قتم کھائی کہ اس باغ کا کچل ضرور صبح چل کر توڑ لیں گے اور ایساو ثوق ہوا کہ انہوں نے انشاءاللہ بھینہ کھا۔ مواس باغ پر آپ کے رب کی طرف سے ایک پھرنے والاعذاب پھر گیالور وہ مورہے تھے بھر

صح کووہ باغ ابیارہ گیا جیسے کثا ہوا کھیت کہ خالی زمین رہ جاتی ہے۔ سو صبح کے وقت سو کر جواٹھے توایک دوسرے کو پکانے گئے کہ اپنے کھیت پر سوریے چلواگرتم کو کھل توژناہے۔ پھروہ لوگ آپس میں چیکے چیکے یا تیں کرتے چلے

کہ آج تم تک کوئی محتاج نہ آنے پائے الور ہز عم خوداینے کواس کے نہ دینے پر قادر سمجھ کر چلے۔ بھر جب وہاں مہنیجے اور اس باغ کو اس حالت میں دیکھا تو کہنے گئے کہ ہم بے شک راستہ بھول گئے بلکہ ہماری قسمت ہی بھوٹ گئی۔ان میں جو کسی قدر اچھا آدمی تھادہ کہنے لگا کہ کیوں میں نے تم کو کہانہ تھااب تو بہ اور تشبیح کیوں نہیں کرتے۔سب تو بہ کے طور پر کئنے لگے ہمارا پر در د گار پاک ہے بے شک ہم قصور دار ہے۔ پھرا کیک دوسر سے کو مخاطب بنا کر باہم الزام دیے گئے بھرسب منفق ہو کر کئے لگے بے شک ہم حدے تکنے والے تھے سب مل کر توبہ کرلوشاید توبہ کی برکت

ہے ہمارایر در دگار ہم کواس سے اچھاباغ اس کے بدلے میں دے اب ہم اپنے رب کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اصحاب صریم کون منھے....ان آیات کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بعض علاء قدیم کے نزدیک ہیہ واقعہ اہل میں کا ہے۔ مگر سعیدا بن جیر کا قول ہے کہ بیالوگ قروان کے تصاور دہیں کاواقعہ ہے اور قروان صنعاء ے چھ میل کے فاصلے پر ایک بہتی تھی مگر اکثر مغسرین کا قول ہے کہ بیہ لوگ حبشہ کے رہنے والے تھے اور اہل کتاب میں سے تھے۔

النالو كول كوامحاب صريم كينے كي دجہ يہ ہے كه صريم كے معنى كئے ہوئے كھيت كے ہيں چونكه ان كا

باغ اور اس کی تمام فصل جل کر ختم ہو حتی تھی اور وہ باغ اپیا ہو گیا تھا جیسے کٹا ہوا کھیت کہ وہاں خالی زمین کے سوا کھ ندر ہاتھااس کئے ان لوموں کو امحاب صریم کہاجا تا ہے۔ جیسا کہ آمے اس کی تفصیل آرہی ہے۔ کیا ہے حضر ات مومن <u>تھے</u>.....حضرت تھانویؓ تغییر بیان القر آن میں ان لوگوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ

. ظاہر اُمعلوم ہو تاہے کہ یہ لوگ مو من تھے مر تکب معصیت ہوئے تھے (غالبًااییا سیھنے کی دجہ یہ ہے کہ بعد میں ان لوگوں نے اپنی سر کشی کا قرار کیالور حق تعالی سے نعم البدل کی دعاکی)

اصحاب صریم اور باپ کی فیاصی ..... تغیر ابن کثیر میں ہے کہ ان لوگوں کے پاس جوز پر دست باغ تھا یہ ا تنیں اپنے باپ کے ترکہ میں ملا تھااس باغ کی بہت بڑی آمدنی تھی جب تک ان لوگوں کا باپ زندہ رہااس کا بیہ طریقہ تھاکہ اس باغ سے سال بھر میں جو کچھ آمدنی ہوتی دہ اس میں سے سب سے پہلے تو خود باغ کی ضروریات اور

خرچہ کے لئے رقم نکالٹا( تاکہ باغ کے رکھوالوں اور مالیوں وغیرہ کے اخراجات پورے ہوں )اس کے بعد وہ اس پیداوار اور آمدنی میں سے اپنے محمر والوں اور بیوی بچوں کی ضرورت کے مطابق خرچہ علیحدہ کرنا تا کہ سال بھر کھا اور کھلا سکے۔اس کے بعد آمدنی میں کاجو کچھ بیتا تھااس کووہ نیک مخفن اللہ تعالیٰ کے نام پر صدقہ اور غریبوں اور

مسكينول مين تقسيم كرديتا تفا

زیر دست باغ باپ کے ترکہ میں ..... آخر جب اس هخص کا انقال ہو گیا تو یہ باغ اس کے لڑکوں کے ہاتھوں میں آگیا (اسکے یہ بینے بڑے لا لچی نکلے لور )انہوں نے بیٹھ کر آپس میں باغ کے انتظام کے متعلق بات چیت کی ان لوگوں نے کہا کہ ہمار اباپ احتی تھاکہ وہ باغ کی آلدنی کا اتابڑا حصہ غریب غرباء کو بانٹ دیا کرتا تھا۔ ہمیں چاہئے کہ ہم ابنا مال باپ کی طرح فقیروں کو دے کر ضائع نہ کریں۔ اس طریقے ہے اور یہ مال بچاکر تھوڑے ہی عرصہ میں دولت مند ہو سکتے ہیں۔

ابن کشر لکھتے ہیں کہ۔ یہ فیصلہ کر کے ان او گوں نے آپس میں عمد اور حلف کیا کہ (کل جو فصل کا شخ کا دن ہے اس میں) ہم صبح کا جا الا ہونے سے پہلے ہی باغ میں جاکر تمام پھل وغیرہ کا خال اللہ جب فقیر اور سب کھل وغیرہ سوالی وہال سے نکال کیں۔ اس طرح تمام میوے اور کھل وغیرہ ہمارے ہی ہارے نفع کے مالک ہول سے)

ناشكرى وتجل بروغيد ....اي كئيرسول ﷺ كارشاد بـ

یہ فرماکر آنخضرت علیہ نے یہ دونوں آیتیں تلادت فرمائیں جن میں ان لوگوں کی محرومی کابیان ہے لیمنی یہ لوگ بھی اپنے گئے تھے (کہ ان کے لیمنی یہ لوگ بھی اپنے گئے تھے (کہ ان کے دلوں میں بدنیتی پیدامو کی اور اس وقت یہ لوگ خداکو بالکل بھول بیٹھے تھے)

غریبو<u>ں کا حق مارنے کا منصو</u>بہ ..... غرض صحفور کے تڑکے ہی یہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ چلوباغ میں پہنچواگر سارے کھل پڑو ( تاکہ ان چلوباغ میں پہنچواگر سارے کھل خودر کھنے ہیں تواب ویر مت کرو۔ فور الور اند هیرے منہ ہی چل پڑو ( تاکہ ان فقیر دل کے پہنچنے سے پہلے ہی ہم ابناکام ختم کریں )

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اسکے بعدلوگ آپس میں آہت آہت سر گوشیال کرتے ہوئے باغ کی طرف روانہ ہوئے۔ مقصد وہی تھاکہ ان کی آوازان فقیروں میں سے کوئی نہ سن لے لوروہ چھپے دہاں آ دھمکیں۔ مگر انگی سے سر گوشیال اللہ تعالیٰ توسن رہاتھاجو ہر مختص کے رازاور بھید سے واقف ہے۔ بدنیتی کی سز ا۔۔۔۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ سے سر گوشیال کرتے جارہے تھے کہ ویجھو ہیں

جلد سوئم نصف بول

ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ بڑھوابیانہ ہو کہ ان فقیرول میں سے کسی کو پہند لگ جائے کیونکہ ہم طے کر چکے

ہیں کہ آج کسی مسکین کو بھنک نہیں پڑنے دیں گے۔ان لوگوں کے ولوں میں ان فقیر وں اور غریبوں کی طرف

مير ت طبيه أردو

ہے سخت نفر ت اور دشمنی بیدا ہو چکی تھی۔

بدلوگ اپنے فیصلے پر سختی کے ساتھ قائم تھے کیونکہ ان کے دلول میں یقین تھا کہ سارے پھل اب

مارے قصہ میں میں اور اب انہیں ہم سے کوئی نہ لے سکے گا آخر بیالوگ باغ میں بینچ گئے۔ مگر وہال پینچ کر انہوں نے میدان صاف پایااور عجیب منظر نظر آیا کہ ان کادہ پر بہار باغ ، لملهاتے ہوئے در خت اور چھلوں کے بوجھ سے

جھی ہوئی شاخیں سب تباہ و برباد ہو چکی ہیں تمام علاقہ غارت ہو چکاہے اور سارے کھل ، میوے اور ور خت جل کر تجسم ہو چکے ہیں نہ کمیں سبزہ زار ہے اور نہ کی دررخت پر ترو تازگی نظر آتی ہے۔ ہر طرف ویرانی

اور غارت گری کا سال ہے ، جلے ہوئے در ختوں کے ٹھڈ ایک حسر نناک اور بھیانک منظر پیش کرہے ہیں۔

<u>اصحاب صریم کی پشیمانی ..... پہلے</u> توبیالوگ چیران دیریشان کھڑے رہ گئے اور بھریہ سمجھے کہ شاید ہم راستہ

بمول کر کسی دوسری جگه آگئے ہیں۔ آخر جب اچھی طرح چاروں طرف دیکھا تب انہیں یقین ہواکہ ہم غلط جگہ

نہیں آئے بلکہ بیہ ہماراوہی ہر ابھرااور قیمتی باغ ہے جس کے متعلق ہمارے دلوں میں بدنیتی پیدا ہو گئی تھی اب جب انہوں نے سمجھا کہ یہ ہماری بدنیتی کا متیجہ ہے تو کہنے لگے کہ یہ ہماری بدنھیبی اور ہماری نیتوں کے فتور کا متیجہ

ے کہ ہم ساری ہی فصل سے محروم کردیے گئے۔

ان لوگوں میں ایک مخف نمایت صالح اور نیک تھاجوا نہیں پہلے ہی ہے اس بدنیتی ہے روک رہا تھااور

سمجار ہاتھا۔اس نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی تم سے کہا تھا کہ اپنے منصوبہ پر عمل کا فیصلہ کرتے ہوئے کم از کم

انشاء الله تو کمہ لویاعلامہ سدی کے قول کے مطابق اس کی ایکز گی اور تشبیع توبیان کر لو۔اس وقت پر لوگ پچھتا ہے اور کئے لگے کہ حقیقت میں ہم نے خود ہی اپنے آپ کو تباہ کیا ہمار اپرور د گاریاک اور بلند و برتر ہے۔ م ویا جب عذاب مازل ہو چکا توان لو گول نے اپنی غلطی کو سمجھا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تکوں ہو کر

گڑ گڑائے۔ساتھ ہی دہ لوگ ایک دوسرے کو ملامت کرتے جاتے تھے کہ ایک دوسرے کے کہنے میں آکر کیوں ہم نے غریبوں اور مسکینوں کا حق مارنا چاہا۔ پھر کہنے لگے کہ یہ ہماری بداعمالی اور سر کشی کا ہی متیجہ ہے۔شاید ہمار ا پرور د گار ہمیں اس کا نعم البدل عنایت فرمادے۔ یعنی بیہ مطلب بھی ہو سکتاہے کہ پرور د گار ہمیں دنیا میں اس کا

بمتربدله عطافرماد \_\_ لیکن آخرت میں اس کا نغم البدل بھی مراد ہو سکتاہے۔

چنانچہان آیات میں یہ واقعہ بیان فرمانے کے بعد حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جولوگ اللہ کے حکموں کی خلاف در ذی کرتے ہیں اور اس کی نعمتوں پر شکر کرنے کے بجائے ان میں بخل اور تنجوی کرتے ہیں ان کو اللہ

تعالیٰ اس طرح سزا ویتاہے غرض علامہ حلبی نے اصحاب صریم کے اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک قول کے مطابق طاکف شہران اصحاب صریم کا بیہ باغ تھا جس کو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سر زمین پر منتقل فرمادیا جو اب

طا نُف كهلا تاب- تشر يح ختم بحواله تفييرا بن كثير ـ مرتب) غرض رسول الله ﷺ کو بیر معلوم ہوا کہ بنی ہوازن کا سالار مالک ابن عوف اپنی قوم کی ایک بردی جعیت اور شکر کے ساتھ طاکف پہنچ کیا ہے جہال وہ لوگ شہر کی ایک حویلی یعنی چھوٹے قلعہ میں بناہ گزین ہو

سير ت عليميه أردو جلدسوئم نصف يول

گئے ہیں اور انہوں نے حویلی میں سال بھر کی رسد یعنی کھانے پینے کا سامان جمع کر لیاہے۔

طا کف کو کوچ .....اس اطلاع پر رسول الله ﷺ نے حنین ہے روانہ ہو کر طا کف کی طرف کوچ کیااور ان کی

سرِ کولی کاار ادہ فرمایا۔ آپ نے تمام غزوہ حنین کے قیدی اور مال غنیمت پہلے ہی جعر لنہ کے مقام پر بھجو او یئے تھے۔

ننین کے قیدیوں کی تعداد..... کتاب امتاع میں ہے کہ یہ قیدی اور مال غنیمت آپ نے بدیل این ور قاء خزاعی کے ساتھ جعر انہ کورولنہ کئے تھے۔ مگر علامہ سمیلی نے بیہ لکھاہے کہ قیدیوں کی تعداد چھے ہزار تھی جن کو

آنخضرت ﷺ نے ابوسفیان ابن حرب کی حفاظت میں دیااور ان کو قید یوں کاامین بنایا یہاں تک کہ علامہ سہملی کا

عَالبًا بِهِ واقعه ٱنخضرت عَلَيْهُ كَ عُرُوهُ طا كُف سے واپس آنے كے بعد كاہے كه ٱنخضرت عَلَيْهُ نے ان

قید یوں کو ابوسفیان کے سپر دکیا کیونکہ غزوہ طائف میں ابوسفیان رسول اللہ کے ساتھ ہی تھے جیسا کہ آگے آنے

والی تفصیلات سے معلوم ہوگا۔ لہذا دونوں دوایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

سفر <u>طا نُف میں کارروائیاں.</u>....راہتے میں جب رسول اللہ ﷺ مالک ابن عوف کی حویلی کے پاس سے

گرزے تو آپ کے حکم پراس کو منهدم کردیا گیااس کے بعد آپ بی نقیف کے ایک مخف کے باغ کے پاس سے

گذرے وہ مخف اس باغ (کی عمارت ) میں بناہ گزین تھا آنخضرت عظا نے اس مخص کے پاس پیغام بھیجاکہ یا تو باہر نکل آؤورنہ ہم تمارے باغ کو برباد کر دیں گے۔اس مخص نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا آخر آنخضرت علیہ

کے تھم یرباغ کوجلادیا گیا۔ ابورغا<u>ل کی قبر پر گذر ..</u>.... پھر رسول الله عظمہ کا گذر ایک قبر ہے ہوا۔ آپ نے فرملا کہ یہ قبر ابور عال کی ہے یہ ابور غال نقیف کاباپ تھااور صالح کی قوم ثمود میں سے تھاریہ مخص بھی اس آسانی عذاب میں گر فار ہو گیا

تھا ہواس کی قوم کے ادبراس مقام پر آیا تھا اور میں ہلاک ہو کر زمین میں دفن ہو گیا۔اس آسانی عذاب کے وقت یہ مخص حرم میں لینی کے میں گیا ہوا تھااس لئے عذاب سے محفوظ رہا مگر جیسے ہی ہے مخص حرم سے نکل کر اس جكه أيا توبيه بهى كر فآربلا بو كيا\_

<u> ابور غال قوم تمود سے تھا۔</u>.... چنانچہ ایک محابی سے روایت ہے کہ جب ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ طا نف کی طرف جارہے تھے تو ہم ایک قبر کے پاس سے گزرے تب استخضرت مانکھنے نے فرمایا۔

" یہ ابود عال کی قبر ہے جو نقیف کا باپ تھالور قوم تمود میں سے تھاوہ اس حرم کے ذریعہ ابنا بچاؤ کر تاتھا مگر جب وہ حرم سے نکل آیا تو وہ بھی ای آفت کا شکار ہو گیا جس کا شکار اس کی قوم ہور ہی تھی اور اس جگہ دفن ہو گیا۔

<u>عذاب اور ابور غال کی حرم کی پن</u>اہ ..... کتاب عرائس میں مجاہد کی روایت یوں ہے کہ ایک د فعہ رسول اللہ علیہ سے کی نے بوجھاکہ قوم توطیر عذاب نازل ہونے کے بعد کیاان میں سے کوئی مخص زندہ بھی بچاتھا (یا

سارى كى سارى قوم ہلاك ديرباد ہو گئى تھى)

" نہیں گرایک مخضاں کے بعد چالیس دن تک بچار ہا کیونکہ وہ اس دفت حرم میں تھا پھر بھی قو**مالوما** رجو پھر برسائے گئے تھے ان میں سے ایک پھر اس محص کو ہلاک کرنے کے لئے حرم میں پہنچ کیا محر فورا

آنخضرت الملك نے فرمایا۔

جلد سوئم نصف اول

فرشتول نے بڑھ کراس پھر کوروک دیااور پھر ہے کہا۔

"جهال سے تو آیاہے وہیں والیس لوٹ جایہ مخص اللہ تعالی کے حرم اور پاسبانی میں ہے۔"

چنانچہ وہ پھر لوٹ گیالور حرم سے باہر نکل کر چالیس دن تک زمین و آسان کے در میان فضامیں قائم

رہا۔ آخراس محض کاکام حرم کی حدود میں پوراہو کمیا تو دہاں ہے (گھر جانے کے لئے )واپس روانہ ہوا جیسے جی وہ

اں جگہ پہنچادہ پھراچانگ اس کے اوپر گر الور دہ دبیں ہلاک ہو کر زمین میں دفن ہو گیا"۔ <u>ابور غال شاہ ابر ہد کاراہبر</u> ..... یہ ابور غادی مخص ہے جوابر ہد کے نشکر کاراہبر تفالور کے تک اس کی

رہنمائی کر کے لایا تھا کیونکہ جب مجے کی طرف آتے ہوئے اہر ہہ طا نف پہنچا تو طا نف کے لوگوں نے اس کا

استقبال کیادراس کی اطاعت قبول کی۔ پھران لوگوں نے اہر ہہ ہے کہا۔ "ہم آپ کوایک راہمر دیتے ہوئے ہیں جو آپ کورات ہتلائے گا۔"

چنانچہ انہوں نے ابور غال کور اہبر کے طور پر اس کے ساتھ کیا۔ غُرضُ آنخفرت ﷺ نے یہ ہاکر کہ یہ قبر ابور عال کی ہے فرملا۔

"اسكی نشانی بد ہے كه اس كى لاش كے ساتھ ايك شاخ بھى د فن ہے اگر تم لوگ اس قبر كو كھودو تو تمهيل وه شاخ لي كي!

یہ سنتے ہی لوگوں نے قبر کھود ڈالی اور اس میں سے وہ شاخ نکال لی۔

خالد ہر اول دستہ کے سالار ..... غرض رسول اللہ ﷺ حنین سے طائف روانہ ہوئے تو آپ نے ہر اول دستے کا سالار حضرت خاد ابن ولید کو بتا کر انہیں آگے آگے روانہ کیا بید گھوڑے سوار دستہ بی سلیم کا تھالور اس مں سو گھوڑے تھے۔ آ مخضرت علیہ نے تی سلیم کے ان شسواروں کو کے سے روائل کے وقت سے ہی

آمے آ مے روانہ کیا تھالورو ہیں ہےال کا سالار حضر ت خالد کو بنادیا تھا۔

طاكف مين ہوازن كام اصره ..... آخريد ككر چلتے چلتے طاكف بنج كيا يميان بنج كرانهوں نے إس حو يلي يا چھونے قلعہ کے قریب پڑاؤڈالا جس میں مالک ابن عوف ٹنی ہوازن کے بیچے کیچے لشکر کے ساتھ بناہ گزین تھے مشر کول نے قلعہ میں سے مسلمانوں پر زبر دست تیراندازی کی جس کے نتیجہ میں بہت ہے لوگ ذخی ہو گئے۔

ہو ازن کی تیر انداز <u>ی ..</u>...ان زخیوں میں ابوسفیان ابن حرب بھی تھے (یمال یہ بات دا ضحر ہی چاہئے کہ ابو

سفیان نام کے دو آدمیول کاذکر آرہاہے ایک ابوسفیان ابن حرب اور دوسر ے ابوسفیان ابن حرشد ان میں ابوسفیان ابن حرب تووی مشهور ابوسفیان ہیں جو ن مکہ تک آنحضرت ﷺ کے شدید دسٹمن رہے اور اس وقت مسلمان

ہوئے یہ آنخفرت علی کے بچاتھ اور حفزت امیر معاویہ کے والد تھے نیزی بندہ بنت عتبہ کے شوہر تھے جن کا تفصیلی واقعہ گذرا ہے۔ دوسرے ابوسفیان ابن حرث تھے جو آنخضرت ﷺ کے بچاحرث کے بیٹے تھے اور آنحضرت ﷺ کے رضاعی بھائی بھی تھے کیونکہ انہول نے واپیہ حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھاان کے باپ حرث

عبدالمطلب كے سب سے بڑے بیٹے تھے لہذاار دو كے لحاظ سے بول كمنا چاہئے كہ بير حرث آنخضرت ﷺ كے تلاتھ غرض یہ ابوسفیان ابن حرث آنخضرت ﷺ کے بچاذاد بھائی اور رضاعی بھائی تھے جبکہ ابوسفیان ابن حرب خود آنخضرت علی کے چیاہے۔ یہاں ان مشہور ابوسفیان ابن حرب کا ی ذکر ہے جو آنخضرت علیہ کے فياتقيه

<u>ابوسفیان کی آنکھ میں تیر ..... غرض مشرکین کیاس تیراندازی میں ابوسفیان ابن حرب بھی ذخی ہو گئے</u> ایک تیران کی آنکھ میں آگر نگا (جس سے ان کی آنکھ باہر نکل آئی یہ سیدھے رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور

اس حال میں ان کی آ تکھ ان کے ہاتھ میں تھی انہوں نے آپ سے عرض کیا۔

"یارسول الله! میری به اکه الله کراست می جاتی رای"

آنگھيا آنگھ <u>كے بدلے جنت..</u>...آنخفرت مَثَلِثَة نِے فرمایا۔

"اگرتم چاہو تو میں دعا کروں گااور تمهاری میہ آنکھ واپس اپنی جگہ پر ٹھیک ہوجائے گی لوراگر آنکھ نہ چاہو توحمیں جنت میسر آئے گ۔

ایک روایت میں بیر لفظ ہیں کہ آنکھ لیعنی عین نہ چاہو تو جنت میں تنہیں عین لیعنی چشمیر آب رحمت میسر آئےگا۔"

جنگ بر موک اور ابوسفیان کی دوسری آنکھ .....ابوسفیان نے کمابس تو مجھے جنت ہی عزیز ہے۔ یہ کہ

<u> گرانہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھ پھینک دی۔</u>

ابوسفیان کی دوسری آنکھ اس وقت زخمی ہو کر نکل گئی تھی جبکہ دہ جنگ پر موک کے موقعہ پررومیوں کے مقالبے میں لڑر ہے تنے اس جنگ ریر موک میں ابوسفیان مسلمانوں کو جوش و لارہے تنے اور جنگ میں ثابت قدمرے کی تلقین کررہے تھے۔وہاس دفت کررہے تھے۔

"الله-الله-الله كے بندوا تم الله كى مدوكرووہ تهمارى مدد فرمائے گا-اے الله بيه تيرے و تول ميں ہے

ایک دن ہے اے اللہ! اپنے بندوں کے لئے اپنی مدد اور نصرت نازل فرما۔" ر موک کے وقت خلیفہ اول کی وفات ..... یہ داقیہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے آخری دور کا

ہے حضرت صدیق اکبڑ کی وفات اس وقت ہوئی جبکہ ان کابد نظریر موک میں جنگ کے لئے تیاری کرچا تھا۔ اس و قت اس لشکر بر موک میں جنگ کے لئے تیاری کر چکا تھا۔ اس وقت اس نشکر کے سپہ سالار حفزت خالد ابن دلید

تھے پھر جب حضرت عمرِ فاروق ؓ خلیفہ بنے توانہوں نے فور أحضرت خالدٌ کومر اسلہ بھیجاجس میں ان کو سالار کا ے بر طرف کرنے کا تھم تھاادر حضرت ابوعبیدہ ابن جراح کوان کی جگہ سپہ سالار بنانے کی اطلاع تھی۔

عمر کی خلافت اور سیہ سالار خالد کی بر طرقی.....جب حضرت عرؓ کابیا پنجی پر موک کے مقام پر پہنچاتو مسلمانوں اور رومیوں کے در میان جنگ شاب پر تھی سب سے پہلے خلیفہ کے ایکی کو مسلمانوں کے گھوڑے سوار دستے نے دیکھے اور اے روک کریدینہ کی خبریں معلوم کرنے کے لئے سوالات کئے (کیونکہ یمال مسلمانوں کواب تک صدیق اکبڑ کی دفات کی کوئی خبر نہیں تھی ، گر ٰقاصد نے ان کے سوالات کے جواب میں صرف امّا

کماکہ دہاں سب خیریت اور ہر طرح سکون ہے۔ پھراس نے کماکہ جلد ہی اسلامی نشکر کے لئے مدینہ سے امدادی

ا پکچی نے ان لوگول سے حضرت ابو بکڑ کی دفات کو بھی چھپایا لوریہ بات بھی چھپائی کہ نے ظیفہ حصرت عمر کے حضرت خالد ابن ولید کو سیہ سالاری ہے بر طرف کر کے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو عساکر اسلامی کاامیر بنادیاہے۔

اس کے بعد کچھ سوارا بیکی کو لے کر سید سالار حضرت خالد ہے پاس لائے یمال اپنچی نے بڑی رازواری

جلدسوتم نصف يول

ے حضرت خالد کو حضرت ابو بکر کی و فات اور عمر کی خلافت کی اطلاع دی اور کہا کہ میں نے لشکر والوں کو پچھے نہیں ہلایا ہے بلکہ صرف خیر خمریت ہلا کر ٹال دیا ہے۔

حفرت خالد نے قاصد کی اس سمجھداری کو بہت سراہالور اس سے نئے خلیفہ کا فرمان لے کر اینے تر کش میں رکھ لیالوراہے فور اُپڑھا بھی نہیں کیونکہ انہیں خوف ہوا کہ اگریہ اچانک خبریں ظاہر ہو تکئیں تو مسلم

لشكر بمت مار بينهے كا (كيونكه ايك طرف اينے محبوب خليفه كي اچانك خبر لور دوسري طرف اپنے محبوب سبه سالار کی معزدلی دیر طرفی کی اطلاع ان کے حوصلے پست کرنے اور جنگ کایا نسہ بلٹ دینے کے لئے کافی تھیں اس لئے

حفزت خالد نے ان خرول کو لشکرے چھیائے رکھا۔ آخرجب مسلمانول نےروی فوج کو فلکست دے دی اور مال غنیمت بھی جمع کر لیااد ھر مسلم شہیدوں کو

د فن کرکے فارغ ہو گئے جن کی تعداد نین ہرار تھی تو حضرت خالد نے خلیفہ کا خط حضرت ابو عبیدہ کو دیالور اس وقت سے حضرت ابو عبیدہ لکٹکر کے سپر سالار ہو گئے۔امیر لکٹکر بننے کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے حضرت ابو

جندل کو حفرت عمر کے پاس مسلمانوں کی فتحی خو شخبری دے کر بھیجا۔ ہر طر<mark> فی کا اعلان اور عمر و کا خلیفہ ہر اعتر اض .....</mark> حضرت عمر فاردق " نے جب حضرت خالد ابن دلید کو معزدل کیالور حضرت ابو عبیدہ کو سپرسالار متعین کیا توانہوں نے مدینے میں لوگوں کے سامنے خطبہ دیاادر کہا۔ "میں خالد ابن دلید کے متعلق آپ لوگول سے معذرت کر تاہوں کہ میں نے ان کو عساکر اسلامیہ کی

سالاری سے بر طرف کر دیا ہے اور ابو عبیدہ کو آمیر لشکر بنادیا ہے۔ "۔ یہ سنتے ہی عمر دابن حفص ایک دم کھڑے ہوئے لور حضرت عمرؓ کے سامنے آئے۔ یہ حضرت خالد کے چازاد بھائی تھے اور حضرت عمر کی والدہ کے بھی چازاد بھائی تھے۔انہوں نے کہا۔

"خداکی قتم عمر آپ نے انصاف نہیں کیا آپ نے اس محض کو ہر طرف کر دیا جس کور سول اللہ ﷺ

نے سپہ سالار منتخب کیا تھا۔ آپ نے اس تکوار کو میان میں ڈال دیا جس کور سول اللہ عظائے نے سونیا تھا۔ آپ نے ر شتہ داری کا بھی یاس نہیں کیالور ابن عم کے ساتھ جفادر ظلم بھی کیا"۔ اس يرحضرت عمر فاروق "نے فرملا۔

" چونکه تم خالد کے بہت قریبی رشتہ دار ہوں اور پھر نوعمر نوجوان بھی ہواس لئے تہیں اپنے چیاز او

بعائی کی بر طرفی پر غصہ آگیاہے۔!"

( یعنی تم خالد این دلیدے قریبی رشتے کی بناء پراپنے جذباتی تعلق دیا تجربہ کاری د کمنی کی دجہ ہے ہے

اعتراض کررہے ہواور عہیں غصہ آرہاہے ورنہ سلطنت کے تقاضے اور بیای وانظامی مصلحتیں تمہارے سامنے ہو تیں توتم ایبانہ کہتے)

<u>طائف کے زخمیول کی وفات ..... غرض غزوہ طائف میں جو سلمان بی ہوازن کی تیر اندازی ہے</u> زخی ہوئے تھے ان میں ہے بارہ آدمیوں کی دفات ہو گئی۔ آخر آنخضرت ﷺ اس قلعہ ہے ہٹ کر اس جگہ آکر

فروکش ہو مجے جمال اب مجد طا نف ہے۔ <u>طا نُف میں قصر نمازیں...</u>... آنخفرت ﷺ کے ساتھ آپ کی ازواج میں سے حضرت اُم سلمہ اور حضرت زینٹ بنت جش تھیں آپ نے ان دونول کے لئے دو علی دہ قبة نصب کراو ئے اور طا نف کے محاصرے کی پوری

جلد سوئم نعف اول

مت میں آپ ان دونوں قبوّل کے در میان قصر نماز پڑھتے رہے۔ یہ قدت اٹھارہ دن کی تھی جس میں آپ کے بیال چنچے اور بہال ہے دوانہ ہونے کے دن شامل نہیں ہیں۔

قعر نماذ کے سلیلے میں ہمارے شافعی نقهاء کا جو قول ہے اس سے یہ تدت مراد ہے کیونکہ آخضرت ملک نے دی ہوازن سے مقابلہ آخضرت ملک نے کہ کہ کے موقعہ پر اتن ہی مدت مکہ میں قیام کیا تھا کیونکہ آپ کو کلہ آپ ہوازن سے مقابلہ کرنا تھا۔ مگر طاکف کے ماصرہ کی جومدت بیان کی گئے ہے اس میں اختلاف ہے اور پھر دوسرے اقوال بھی ہیں۔ آئے ضرت میں ایک جیموں کی محش کلامی سے ایک روز رسول اللہ میں ایک جیموں کی محش کلامی سے ایک روز رسول اللہ میں ایک جیموں کی محش کلامی سے ایک روز رسول اللہ میں ایک حضرت اُس

سلمہ کے خیمہ میں تشریف کے گئے تواس وقت دہال ان کے بھائی عبداللہ بھی تھے نیز وہال ایک مختف بھی موجود تھاوہ مختف عبداللہ سے اس وقت سے کمدر ہاتھا۔

"عبداللہ! اگر کل اللہ تعالیٰ نے تہمارے ہاتھوں طا کف فتح کرادیا غیلان کی بیٹی کو ضرور پکڑ لیزا کیو تکہ چار تواس کے سامنے کی طرف ہیں اور آٹھواس کے پیچھے کی طرف ہیں۔

المخضرت الله في على عن كاس مختف كايه جمله سنا آپ نے مفرت آم سلمہ سے فرملا۔

آئنده به محض تمهار بهاسنه آنبایگ!"

باد میر بنت تحیلان ..... مختف نے جو یہ جملہ کما تھا کہ چار تواس کے آگے گی طرف ہیں اور آٹھ پیچے کی طرف ہیں۔ اس سے مراد بنت غیلان کے پیٹ کی سلوٹیں ہیں کیونکہ اس کے پیٹ میں چار سلوٹیں تھیں۔ (جو بدن کے نرم اور گداز ہونے کی وجہ سے پڑجاتی ہیں ) اور چونکہ ہر سلوٹ کے دو کنارے ہوتے ہیں لہذا پیچے سے و کیھنے میں وہ آٹھ نظر آتے ہیں (مقصدیہ ہے کہ وہ لڑکی بڑے گداز اور خوبصورت بدن کی ہے مگریہ ایک فخش فتم کا انداز بیان ہے اس لئے رسول اللہ علی کو یہ بات سخت ناگوار گزری (مختش اس محض کو کہتے ہیں جو جبجوا اور نخاہو اور جونہ مرد کہ ملائے کا مستحق ہونہ عورت) (کتاب امتاع میں یول ہے کہ رسول اللہ علی کے سماتھ ایک غلام تھاجو اور جونہ مرد کہ ملائے کا مستحق ہونہ عورت) کی جاتم تھا۔ کو ملام کو ایک کہ اور نہیں ہے اور نہیں جانے کی اجازت تھی کیونکہ رسول اللہ علی کا خیال تھا کہ اسے عور تول کے گھروں کی خلام تھا سے مور تول کے گھروں لیکن اذواج کے جرول میں جانے کی اجازت تھی کیونکہ رسول اللہ علی کا خیال تھا کہ اسے عور تول کے معاملات کا چھو پیتہ نہیں ہے اور نہیں اس میں جالا کی اور چھل فریب کی صلاحیت ہے۔

بیجوے کی زبانی بادیہ کے حسن کی تعریف .....ایک روز رسول اللہ عظیفہ نے سنا کہ وہ غلام حضرت

خالد ابن دلید ہے۔ادرایک قول کے مطابق۔حضرت امّ سلمہؓ کے بھائی عبداللہ ہے کمہ رہاتھا۔ ویجر میں اساسیات سے دور ہے۔

"اگر کل رسول الله علی نے طاکف فی کر لیا تودیکھوبادیہ بنت غیلان کو ہر گزنہ چھوڑ تا کیو تکہ چار تواس کے آگے کی طرف سے ہیں۔جبدہ کھڑی ہوتی ہے تواس کے بدن کی رعنائی دو گئی ہوجاتی ہے اور جب بیٹمی ہے تو جم کھیل کراور دکش ہوجاتا ہے۔ اور جب با تیں کرتی ہے تو نفے پھوٹے ہیں۔اس کی تا تکول کے بیٹے میں ایسا ہے جیسے ایک الٹابر تن ہوتا ہے۔"

آ تخضرت علي كاغصر .... آ تخضرت على في التي سن تو فرلا

" میں نہیں جانتا تھا کہ یہ خبیث ان باتوں کو بھی سمجھتا ہے جو میں نے اس کے منہ سے سی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آنخضرت ﷺ نے اس کو مخاطب کر کے فرملا۔ خدا مجھے ہلاک کرے۔ تیری نگا ہیں بڑی دور تک چینچق ہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ خبیث عور توں کے معاملات کو جانتا بھی نہیں!" -- جلد سوم نصف اول باورید دوسر سے بیجوے کی نظر میں .... کتاب اعانی میں یوں ہے کہ جیت نامی ایک مختف احق نے عبداللہ ابن امید سے یوں کہا۔

"اگر خدانے حمیں طائف فتح کرادیا تور سول الله ﷺ سے بادیہ بنت علیلان کومانگ لیما کیونکہ وہ بڑے محداز بدن کی ہے چکیلے جسم کی الک ہے اور بری عالی خاندان لڑک ہے ، جب باتنی کرتی ہے تواس کے منہ ہے گویا نفے پھوٹنے ہیں ،جب کھڑی ہوتی ہے۔ تواس کا جسم دوہر ابوجاتا ہے یعنی دلکشی لور بڑھ جاتی ہے ،اس کے گال گلاب کی طرح ترو تازہ ہیں اور اس کی آئکھیں بلکول کے بوجھ سے جھی رہتی ہیں ،اس کی رائیں زمو گداز ہیں پنڈلیاں الی مخروطی وضع کی اور سڈول ہیں جیسے چنار کا در خت۔ ایک روایت میں ہے کہ۔ چنار کی رندی ہوئی لکڑی کی طرح مخروطی اور سڈول ہیں جب وہ سامنا کرتی ہے تواس کے بدن کی سلوٹیں چار ہوتی ہیں اور جب پشت پھرتی ہے تووہ سلوٹیں آٹھ ہوجاتی ہیں ،اس کی زانوں کے در میان میں ایک ایسی چیز پوشیدہ ہے جو الٹے ہوئے برتن کے جیسی ہے۔ا"

آنخفرت تلكف ناس كي يه باتيس من ليس اور فرمليه

"اے خدا کے دسمن تیری نگامیں اس قدرباریک بیں ہیں۔!"

وونول ہیجوول کی شہر بدری کا علم ....اس کے بعد آنحضرت ملک نے اس غلام یعنی مانع کو دیے سے نکال دیااور جی کے ملاقہ میں قسر بدر کرادیا ساتھ ہی آپ نے محاب کو تاکید کی کہ یہ مخص تم میں ہے تھی کی مور تول کے یاس ند آنیائے۔

آخر کچھ محابہ نے آپ سے عرض کیا کہ یار سول اللہ ﷺ یہ جنگلوں میں بھٹک بھٹک کر بھوکوں مر جائے گا۔اس پر آنخضرت ﷺ نے اس کو صرف جمعہ کے دن مدینہ میں داخل ہونے اور نوگوں سے مجھے امداد مانک لینے کی اجازت دے دی۔

ایک قول ہے کہ آپ نے مانسے اور میت دونوں کو شمر بدر کرادیا تھاجس پر انہوں نے آپ سے فریاد کی کہ ہم کھائیں میکن کے کمال ہے۔اس پر آنخضرت میں نے ان کو اجازت دی کہ ہر جمعہ کو وہ دونوں مدینہ میں آکر نو گول سے کچھ مانگ لیا کریں اور اس کے بعد پھروا پس اپنی جگہ پہنچ جایا کریں۔

مجر آنخضرت عظی کاوفات کے بعدیہ دونول وائیں مدینے آگئے مگر حضرت ابو بکر صدیق فی انہیں نگلولویا پھر صدیق اکبر کی و فات کے بعد بید دونوں دوبارہ مدینے میں آگئے تکر اب حضرت عمرنے ان کو نگلولویا۔ غیلا<u>ن کا اسلام اور اس کی دس بیویال ...</u> به لژکی بادیه بنت غیلان جس کی انهوں نے تعریفیس کی تعییں

مسلمان ہو می معیں بادیہ کے باپ غیلان مجی مسلمان ہو گئے تھے جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کے دس یویال تغیس۔ آنخضرت میں اس کو تھے دیا کہ ان میں سے چار کور کھ کرباتی سب کو آزاد کردو۔

زائد بیویا<del>ں چھوڑنے کا تھم اور مسئلہ</del> ....اس پرجو مسئلہ تابت ہوااس کے سلیط میں علاء کا ختلاف ہے۔ <del>تجازی فقہاء کا کہناہے یہ کہ دس یا جتنی بھی ہو</del>ل ان میں سے جن جار کورو کناہے وہ شوہر کی پہند برہے کہ ان میں سے جو بھی چار عور تیں دور کھنا چاہان کا متخاب کر سکتاہے مگر عراق یعنی حنق فقهاء یہ کہتے ہیں کہ شوہر کو پہند کا ختیار نہیں ہے بلکہ وہ سب سے پہلے تواہے رو کے گاجس کے ساتھ سب سے پہلے شادی کی لور پھر اس کے بعد والی تین بیویوں کورو کے (اور ان کے بعدوالیوں کو طلاق دے کیو تک ابتدائی جار بیویوں سے نکاح در ست ہے باقی محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سيرت طبيه أردو ٣٥٨ جلد سوتم نصف اول

یرے میں۔ سے باطل ہے ) فقہاء حجازی کی دلیل ہے ہے کہ اس قتم کی کسی تفصیل کا چونکہ ذکر نہیں اس لیئے شوہر کو اس کا یابند نہیں کیاجاسکنا۔

تحیلان کا کیک حکیمانه قول ..... یه غیلان ایک دفعه شهنشاه ایران کرائے فارس کے دربار میں مجے تھے بادشاه

نے ان سے پوچھا۔

« تتهیس ابنا کو ن سابیٹاسب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے۔ "

غیلان نے فور آجواب دیا۔

وہ بیٹا جو کہیں گیا ہوا ہو واپس آنے تک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور دہ بیٹا جو بہار ہو تندر ست ہونے

تک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لور دہ بیٹاجو چھوٹا ہو ہزا ہونے تک سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اِ" زیادہ شد سے سے تقلب سمجھ میں سمجھنے سے مسلم کا میں میں میں میں اور میں اور میں میں میں میں میں میں میں میں میں

زمانہ نبوت کے بین بیجوے ..... آخضرت ملک کے زمانے میں تین آدمی مختف تھے یعنی جونہ مرد تھے اور نہ عورت بلکہ جبجوے تھے۔ایک تو یکی مانع دوسر اہیت اور تیسر ابند مامی مخص تمالان میوں کو مختف اس لئے

عورت ورف بعد میں میں اور میں اور میں اور میں اور میر اہم مائی میں میں ان میوں کو محنف اس سے کہا گیا کہ اول توان کما گیا کہ اول توان کی باتوں کے انداز میں زنانہ پن تھا۔ دوسرے بید کہ بید تنوں عور توں کی طرح مندی کا خضاب

کیا کرتے تھے۔ان کواس لئے مخت نہیں کہا گیا کہ یہ لوگ بے حیائی اور فیاشی کی حرکتیں کرتے تھے۔ گذشتہ سطرول میں بادیہ بنت غیلان کے سلسلے میں جورولیات گزری ہیں ان میں ہے ایک میں مانع کا

ذکر ہے اور دوسری میں ہیت کا نذکرہ ہے۔لہذا یمال یہ بات ممکن ہے کہ اس غزوہ میں یہ وولوں ہی رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہے ہوں اور آپ نے دونوں ہی کی زبانی دہ باتیں سی ہوں جو گذشتہ سطروں میں بیان ہوئی

مستنف سے من مقارب ہوں فور ہپ ہے دونوں من قاربان وہ بائیں کی ہوں جو کد شتہ مطروں میں بیان ہیں۔اس امکان کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ سکتا

ان دو نول کو ہی شمر بدر

كراديا تفايه

بخاری میں یہ ہے کہ پیچھے انع کے جوالفاظ گزرے ہیں دہ ہیت نے عبداللہ ابن امیمہ سے کے تھے لہذا یہ اس غزوہ میں آنخصرت ﷺ کے ساتھ الن دولوں میں سے کوئی ایک رماہوادراس نے ایک سے زائد مرتبہ وہ باتنی کبی ہوں جو بیان ہو کمیں۔اب یہ راوی کی غلط فنی ہے کہ اس نے مانع کو ہیت سمجھ کراس کانام

را مد مرتبہ وہ بات کی ہوں جو بیان ہو ہیں۔اب بیر اوی فاط کئی ہے کہ اس نے مانع کو ہیت سمجھ کر اس کانام لے دیا۔ بسر حال بیہ تفصیل قابل غور ہے۔ وسٹم ن کال سزشخونی پر اعتاد ہے۔ اس مصاصبہ کے دیں ان دھزیہ زبان بریاں لیک نہ کا ک سر میں۔۔۔۔

و ستمن كالبين شخفظ براعتماد ..... اى محاصره كے دوران حضرت خالد ابن دليد لشكر سے نكل كر آ مے برجے لور پكار كرد شمنوں سے كماكہ كوئى ہے جو مير سے مقابلہ ميں آئے مگر دہاں سے كوئى فخص سامنے نہ آيا۔ وعمن كے سپائی قلعہ بند ہو كر بيٹے رہ بتے حضرت خالد كى للكار پر قلعہ كے لو پرسے عبدياليل نے جواب ديا۔

"ہم میں سے کوئی مخص بھی قلعہ سے از کر تمہارے پاس نہ آئے گا۔ ہم قلعہ بندر ہیں مے ہاے پاس

اس قدر رسد لور کھانے ہینے کا سامان ہے جو برسول کا فی ہو سکتا ہے اس لئے آگر تم لوگ اس وقت تک تھمر وجب ہماری رسد لور غلّہ وغیر ہ مختم ہو جائے تو ضرور ہما پی تلواریں سنبھال کر تمہارے سامنے نکل آئیں مے لور اس

وقت تک لڑیں گے جب تک کہ ہمارا آخری آدی بھی فتم نہ ہوجائے۔!" ر

کہلی بار سمجنیق کا استعمال ..... ہمارے کی شافتی ائمہ نے روایت کیا ہے کہ اس غزوہ میں اہل طا کف کے مقابلے میں بختیق مجی نصب کی کی اور اس سے قلعہ پر بڑے پھر مارے گئے میں ہما کہ اسلام کے زمائے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مير متحليه أردو

جلدسوئم نصف بول میں منجنیق کااستعال کیا حمیالوراس سے پھراؤ کیا حمیا۔اس تدبیر کامشورہ حضرت سلمان فارسی نے دیا تھا۔انہوں

"ہم لوگ سر ذمین فارس میں جنگ کےوفت قلعہ پر 'منجنیق نصب کیا کرتے ہتے اور اس ہے دسٹمن کو

نقصان پنچلا کرتے تھے۔!" سلمان کی بنائی ہوئی منجنیق..... کهاجاتا ہے کہ یہ منجنیق حضرت سلمان فاریؓ نے خود اپنے ہاتھ سے بنائی

تھی۔ مگریمال بیاشکال ہوسکتا ہے کیہ پیچیے غزدۂ خیبر کے بیان میں گزرا ہے کہ جب مسلمانوں نے قلعہ صعب فتح کیا تواس میں محابہ کو بہت ہے جنگی آلات ملے جن میں دّبابے اور مجیقیں بھی تھیں۔اس کے جواب میں میں کماجاسکتاہے کہ بیہ منجنیق جو طاکف میں استعال کی حمیٰ حضرت سلمان نے خود بنائی تھی کیونکہ ممکن ہے جو مخبیقیں

مسلمانوں کو خیبر میں ہاتھ کی تھیں دہ اس دقت طا نف میں ان کے ساتھ نہ رہی ہوں۔ غزدہ خیبر کے بیان میں گزراہے کہ جب آنحضرت ﷺ نےدطی کور سلالم کے قلعوں کا محاصرہ کیالور چودہ دن گزرنے پر بھی دستمن قلعہ سے باہر نہ نکلا تو آپ نے قلعہ شکنی کے لئے منجنیق نصب کرنے کاار اوہ فرملیا تھا۔ او حر

وہیں کتب امتاع کے حوالے ہے یہ بھی گزراہے کہ آمخضرت ﷺ نے قلعہ براء کے سامنے منجنیق نصب بھی کرائی تھی۔ ساتھ ہی دہیں ہم نے بیر بھی کما تھا کہ بیربات بعض علاء کے اس قول کے خلاف نسیں کہ منجنیق غزوہ ا طائف کے سوا آنخضرت علی نے کہیں استعال نہیں فرمائی کیونکہ ممکن ہے ان بعض علاء کی مراویہ ہو کہ آنخضرت ﷺ نے غزوہ طاکف کے سواکس غزوہ میں منجنیق ہے سنگ اندازی نہیں کرائی جیساکہ ہم نے اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا تھا (کیونکہ قلعہ براء کے سامنے منجنیق نصب تو کرائی گئی تمر اس ہے سک اندازی نہیں

<u>نمر ود کے لئے منجنیق کا موجد اہلیں ..</u>... دنیامیں سِب سے پہلے جس نے منجنیق بنائیوہ اہلیں یعنی سر دار شیاطین ہے ( یعنی اس وقت تک و نیامیں نہ کس نے منجنی و یکھی تھی اور نہ کوئی قخص اس جنگی آلہ یااس کے بنائے ک ترکیب جانبا تفاراس کا سبق انسان کو شیطان نے ہی دیا)

اں داقعہ کی تفصیل میہ ہے کہ جب نمر درینے ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کاار ادہ کیا تواس نے بہاڑ کے ایک جانب ایک دیوار بنوائی جس کی لمبائی ساٹھ ہاتھ تھی اس کے بعد نمر دونے اس دیوار یعنی احاطہ کے اندر ب شار لکڑیاں ڈلواکر آگ جلوادی یمال تک کہ آگ بھڑک اٹھی اور اس کے شعلے اس دیوار کی بلندی تک پہنچنے

<u>ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لئے منجنیق ..</u>...جب بیرسب تیاریاں کمل ہو تئیں تواب نمر دد اور سب لوگ یوں جمران ہوئے کہ ابرا ہیم کواس آگ کے اندر کیے ڈالیس (کیونکہ آگ جل جانے کی دجہ ہے اب دیوار پر تو کوئی چڑھ نہیں سکتا تھا کہ ابراہیم کو دیوار پر لے جاکر وہاں سے اندر پھینننے کی کو مشش کریں اور باہر ہے ایک انسان کو اٹھاک چھینکنا ظاہر ہے کہ بغیر کسی کل یا آئے کے آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔اس لیے سب لوگ

حمران دیریثان ہوگئے کہ اب کیا کریں) ای دقت شیطان ایک بڑھئ کی صورت میں ظاہر ہوالور اس نے ان کے لئے منجنق تیار کر دی (تا کہ اس میں ابراہیم کوڈال کر آگ میں بھینکا جائے۔ چنانچہ لوگول نے وہ منجنیں اس بہاڑ پر نصب کر دی اور ابرا ہیم کو محم محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سير مت طبيه أردو

جلدسوتم نصف لول اس میں رکھ کر آگ میں بھینکا کمیا (جے حق تعالیٰ نے اپن قدرت کاملہ سے ابراہیم کے لئے گل و گلزار بنادیا) جا ہمیت کے زمانے میں سب سے پہلے جس مخف نے منجنیق استعال کی دہ جذیریہ ابرش تھا۔ یہی دہ مخف نے جس نے سب سے پہلے مثمع سے روشن کی۔

<u>طا نُف میں دیابوں کا استعمال ..... (غرض اس کے ساتھ ہی چونکہ دیاب بھی استعمال کئے ممئے جن کے </u> بارے میں تفصیل مزر چک ہے کہ وتبابہ پرانے زمانے کا نمیک ہو تا تھا جس کے سائے میں چل کر لڑنے والے قلعہ کی دیواروں تک مکنی جاتے اور دیوار توڑتے )چنانچہ غزدہ طائف میں بھی کھھ محابہ ایک دہابہ کے سائے میں

واخل ہو کراہے کمینچتے ہوئے قلعہ کی دیوار تک لے ملئے تاکہ قلعہ میں آگ لگادیں۔

کتاب امتاع میں یوں ہے کہ محابہ دود بابول میں داخل ہو کر قلعہ کی طرف پڑھے ان دونوں د آبوں پر گائے کی کھال چڑھی ہوئی تھی مگر جیسے ہی ہے د باب قلعہ کے قریب پنچے بنی نقیف نے اوپر سے ان پر لوہ

ك كرم سلاخيس كينكيس جو آك بيس تاكر سرخ كرلى تى تعيى محاب اس عمله بر دبابوں بيس سے تكلنے پر مجور

ہو گئے۔ان کے باہر نکلتے بی دسمن نے ان پر تیراندازی کی جس سے ان کے پچھ لوگ مارے مئے۔ لفظاد آبابہ میں در پربر لوریب پر تشدید ہے جوایک جنگی آلہ ہے لور چڑے سے بنلیا جاتا تھا۔ پھر لوگ اس

میں بیٹے جاتے اور پچھ لوگ اس کو تھینچ کر قلعہ کی دیواروں تک لے جاتے اور اس میں بیٹھے ہوئے لوگ قلعہ کی

ويواريس نقب لكاتيد (دتابہ کے لئے ضروری نہیں تھاکہ چڑے کائی بنایا جائے۔ یا ہوسکتا ہے کہ ابتداء میں یاس زمانے میں

لور یا عرب میں چیڑے سے بنایا جاتا ہو ورنہ د آبے اثر لکڑی سے بنائے جائے تھے د آب ہو ایک بڑی بندگاڑی کی شکل میں بنایا جاتا تھا جس کے بنچے سے ہوتے تھے۔اس گاڑی کی چھت اور سامنے کے تمام حصول پر چڑ ایالوہے کی جادر مڑھ دی جاتی تھی تاکہ دعمن اس میں اگ نگانے کے لئے روغن نفت وغیرہ سینے توبہ آگ نہ پکڑ سکے بھی

سابی نقب ذنی کے بوزار اور آلات لے کراس کے اندر بیٹے جاتے اور چالیس بچاس آدمی اس کے نیچ پہنچ کراس كو قلعه كي طرف و مكيل كرلے جاتے تھے۔ يمال تك كه أكريه صحح سلامت بي كيا تواس كو قلعه كي ديواريا يمانك

ے ملادیتے اور پھر اندر بیٹھے ہوئے لوگ باہر لکل کر دیوار توڑنے یا بھائک میں آگ نگانے کی کومشش کرتے <u> ثقیف کے باغات کا شخ کا حکم ..... ای دوران میں رسول الله علی نے</u> حکم دیا کہ بی ثقیف کے

انگوروں اور محبوروں کے باعات کاٹ کئے جائیں اور پھران میں آگ نگادی جائے چنانچہ مسلمانوں نے بڑی تیزی كے ساتھ باغ كاشنے شروع كروئے۔اس ير قلعه كى ديوارول اور برجيول ير بيٹھے ہوئے بى تقيف كے لوگول

نے آنخضرت ﷺ کورشتہ داری اور خداکا واسطہ دیا کہ باغات نہ کائے جائیں۔ د ستمن کی عاجز<u>ی بر حکم کی منسوخی...</u>... د عمن کیاس عاجزی پر آمخضرت می<del>کانی</del> نے فرملا۔

میں رشتہ داری اور خدا کے نام پران باغات کو چھوڑے دیتا ہوں۔ ا"

اس کے بعدر سول اللہ علیہ نے اعلان کر ایا۔

"جو مخض بھی قلعہ سے لکل کر ہمار سیاس آجائےوہ آزاد ہے۔!"

مراس اعلان پردس پندره آدمول سے زیادہ نیس آئے۔ ایک قول سے کہ تیکس آدمی آئے تھے۔ ان محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

میں ہے ایک مخص سامان اتارنے کی ایک چرخی کے ذریعہ از اتھا۔ اس چرخی کوچو نکہ عربی میں بحرہ کماجا تاہے اس

لِيَ ال خَصْ كولوك ابو بكره كف لك يدخض حرث ابن كلده كاغلام تعلد سول الله عظي في ان سب كو آزاد فرماديا عیدند کانبی سے فریب ....ان میں سے ایک ایک آدمی کو آپ نے ایک ایک مسلمان کے سپر دکیااور خرچہ کی ذمہ داری اس مسلمان پر والی۔ یہ بات طا کف والول کو بے حد گر ال گزری اور اس سے انہیں بہت تکلیف ہوئی۔

اس کے بعد عینے دابن حصن فزاری نے رسول اللہ عظافہ سے اجازت جابی کہ وہ قلعہ کے اندر جاکر بنی ثقیف کو اسلام کی دعوت دے۔ آتحضرتﷺ نے اس کواجازت دے دی۔

اس اجازت کے بعد عید فد میں ان لوگول کے پاس پنجااور (اسلام کی دعوت دینے کے بجائے)

"تم لوگ مضبوطی کے ساتھ اپنے قلعہ میں ڈٹے رہو کیونکہ ہماری حیثیت توایک غلام سے مجمی بدتر ہوتی جارہی ہے۔ایک روایت میں بیرالفاظ مجمی ہیں کہ۔ دیکھوئسی حال میں مجمی قلعہ مت چھوڑ ہالورنہ کسی بات

سے متاثر لوریریشان ہونا۔ یعنی ان باغات اور در ختول کے کانے جانے پر دل چھوٹامت کرنا۔!" آ تحضرت عظی پر فریب کا آسانی انکشاف..... (اسلام کی یہ تبلیغ کرنے کے بعد )عینه این حصن والرسول الله على كياس أيد آب في جماعيد التم فان لوكول س كياكما

عینہ نے کمل " میں نے انہیں اسلام قبول کرنے کی ہدایت کی لور دین کی دعوت دی دوزخ سے ڈرایالور جنت کاراستہ

آنخضرت المنتقطة نے فرملا

"توجموث بول رہاہ۔ تونے ان لوگوں سے بیر یہ کماہ۔!"

اور آپ نے عیبنہ کی دہ ساری باتیں دہرادیں جواس نے نی نقیف سے کی تھیں۔ یہ سنتے ہی عُیبنہ

(جير ان ره حميالور) ڪينے لگا۔

"يارسولِالله السي كي كت بير ين الى اس حركت يراب ساورالله تعالى س توبركر تامول-!" <u>طا تف میں آتحضرت علی کا نشانہ ہوازن تھے...</u>... (رسول اللہ علیہ نے اب تک طائف پر کوئی فیصلہ كن حمله خيس كيا تفالورنه طائف فح كرف كالراده فرملاتها كيونك آپ درامل بني موازن كے تعاقب يس یمال آئے تھے جو حنین کے میدان میں آپ کے ہاتھوں فکست کھاکر طائف میں بناہ گزین ہو گئے تھے اور طاکف کے قبیلہ بنی ثقیف نے ان کو بناہ دے وی تھی۔ چنانچہ آپ نے اب تک طائف کو فٹح کرنے کا ارادہ نہیں فرملا

تھا)جس کی دجہ یہ تھی کہ حق تعالیٰ کی طرف سے انجی تک آپ کواس فسر کے تھے کرنے کا تھم نہیں ما تھا۔ آب کو تقیف سے جنگ کا حکم تہیں تھا۔.... (چونکہ طائف کے محاصرہ کوکانی دن گزر کئے تھے اور اب تک ایک طرف سے باضابطہ اور فیملہ کئ تملہ کا تھم نہیں ہوا تھااس لئے ) مفرت عثمان این مطون کی بیوی حفرت خولہ بنت علیم نے ایک دوز آپ سے عرض کیا۔

"يارسولالله علي السيكوكياركاوث بكر آپ طائف والول يرفيملدكن حمله نسيس فرمار بير-" ر سول الله علية في فر لما \_

جلدسونم نصف بول

" ہمیں ابھی تک طا کف والول کے خلاف کارروائی کرنے کا تھم نہیں ملاہے۔ میر اخیال ہے کہ ہم اس وقت اس شركو فتح نبيل كرير مي\_!"

بجریمی سوال آپ سے حضرت عمر نے کیا تو آنخضرت ملک نے ان سے بھی میں فرمایا کہ جمیں طائف والول ہے جنگ کرنے کا علم نہیں ملاہے۔حضرت عمر ؓ نے کماکہ جب خدانے ان سے جنگ کی اجازت نہیں دی تو پھر ہم ان کے مقابلہ میں کیوں کھڑے رہیں۔ (مگر اس کی وجہ وہی ہے کہ آنخضرت علی بیال بنی ہوازن كے تعاقب من آئے تھے طائف والول سے جنگ كے لئے نہيں تفريف لائے تھے)

ایک روایت میں یول ہے کہ خولہ بنت حلیم نے آنخضرت ﷺ سے عرض کیا۔

" یار سول الله! اگر الله تعالیٰ آپ کے ہاتھوں طا کف فتح کرادے توبادیہ بنت غیلان یا فارعہ بنت عقیل کے زیورات مجھے عنایت فرمادیں۔!"

یہ دونوں کڑ کیال بنی ثقیف کی سب سے زیادہ خوبصورت اور زبورات کی شوقین کڑ کیاں تھیں \_ مگر آنخفرت ﷺ نے خولہ سے فرملیا۔

"لیکن خولہ۔اگر حق تعالیٰ نے ہمیں بنی ثقیف سے جنگ کی اجازت بی نہ دی ہو۔!" عمر کا فتح طا نُف کے <del>متعلق سوال....</del>..حضرت خولہ نے اس بات کا ذکر حضرت عمر ابن خطابؓ ہے کیا۔

حفرت عمر المخضرت على كياس حاضر موت لوركنے كي\_

"بإرسول الله اس بات ميس كمال تك اصليت بجوخوله في مجمع سے بتائي ہے۔وہ كتى ہے كه بيات

آپ نے فرمایا ہاں میں نے بی کمی ہے۔حضرت عمر نے بو مجھا تو کیا اللہ تعالیٰ نے طا کف والوں سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں اِ۔انہوں نے عرض کیا تو کیامیں واپسی کے لئے کوج كالفلان كردول

آپنے فرمایا ہے شک۔

<u> آنخضرت میں کا والیس کے لئے مشورہ ....</u> آنخضرت میں نے دالیس کے کوچ یا قیام کے سلیلے میں ا کیا ور مخض ہے بھی مشورہ فرملاجونو فل ابن معادیہ دیلمی تھے۔انہوں نے عرض کیا۔

"يارسول الله علي الومرى اب بحث يس ب أكر آب تهرين تواس كو پكر سكت بين اور جلي جائين تو ده آپ کو نقصیان نهیس پنجاسکت\_!"

والیسی کے تھم پر الشکر کو گر انی ....اس کے بعد آپ کے تھم سے حصرت عمر فاروق "نے لوگوں میں واپسی کے کوچ کااعلان کر دیا۔ لوگوں کواس اعلان برگرانی ہوئی اور کہنے گئے کہ قلعہ تو فتح نہیں ہوااور ہم لوگ واپس جا ر ہے ہیں۔ رسول اللہ علی نے ان او کوں کی چکیاہٹ دیم کر (ان کی ذبان بندی کے لئے ) فرملیا۔ "بس تو پھر حملہ کی تیاری کرو۔!"

نى كى خلاف ورزى اور اس كا نقصان ..... لوگول نے فرا حمله كى تيارى كى اور قلعه يردهاوابول دياس کے نتیجہ میں ( قلعہ تو فخ نہیں ہواالبتہ ) مزید بہت ہے لوگ زخمی ہوگے اس وقت آنخفرت علی نے پھر اطان کرلیا کہ اب ہم انشاء الدروانہ ہورہے ہیں۔اسوفت لوگ بداعلان سنتے ہی خوش ہو گئے اور فرمانبر داری محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ جلد سوئم نصف لول

کے ساتھ کونٹا کے لئے تیار ہو گے۔

نبی کی رائے اور اس کی برکت.....رسول اللہ ﷺ بیدد کیھ ک شنے گئے بینی آپ کواس بات پر تعجب ہور ہا تھاکہ کس قدر جلد ان او کوں کی رائے بدل کئی۔ لو کوں کی رائے اب اس لئے بدل کئی تھی کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ رسول اللہ علی کی رائے ہی ان کی اپنی رائے سے زیادہ سیج اور فائدہ مند ہے لہذادہ لوگ آپ کی رائے پر ہی آمے (کیونکہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ دعمن اپنے مضبوط قلعہ میں بندلور محفوظ ہے۔رسدی بھی کی نہیں ہے۔اس لئے مارے حملوں کا متیجہ سوائے مارے اپ نقصان کے اور یکم نمیں موگاس لئے آنخضرت علی کی رائے ہی درست ہے کہ اس مهم کونا تمام چھوڑ کروالیں ہو جانا چاہئے)

<u>سفر میں دعاؤل کی تلقین ....</u>.. پھررواتلی کے وقت رسول اللہ ﷺ نے لوگوں سے فرملیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود شمیں ہے اس کاوعدہ سچاہے ،اس نے اپنے بندے کی مدو فرمائی اور اس اکیلے نے احزابی لشکر کو فکلست دی۔اس کے بعد جب دہ دانہ ہو کر آگے بڑھ کئے تو آپ نے فرمایایوں کھو۔

"ہم لوٹے والے ہیں ، توبہ کرنے والے ہیں اور عبادت کرنے والے ہیں اپنے پر ور دگار کی اور اس کی تعریفیں بیان کرتے ہیں۔!"

تقیف کے لئے ہدایت کی دعا..... پھر کچھ لوگوں نے آنخضرت میں ہے وض کیا۔ 

آپ نے اس وقت ان الفاظ میں وعافر مائی۔

"اے اللہ ین ثقیف کو ہدایت عطافر مااور انہیں مسلمان کی حیثیت ہے ہمارے یاس تھیجئے۔!"

عالبًا تصيده بمزيه كے شاعر نے اى كى طرف اپنے إن شعرول ميں اشاره كيا ہے۔

جَهلَتْ قومه عَلَيْهُ فَاعْضَلَى وَاخْ وَاعْضَلَى وَاخْ وَاخْضَاءً وَاخْضَاءً وَ حَلْماً وَ حَلْماً فَهُو بَحْرٌ لَمُ تَعَيْهِ الاعباءُ والإعباءُ والإعباءُ

مطلب .....رسول المدين كو آپ كى قوم قريش اور دوسر بولوكول نے تكيفيں پنجائيں مر آپ نے حياكى وجہ سے ان کے سامنے نظریں جھکالیں۔ انتقام کو پہند نہ کرنے والے کی شان یمی ہوتی ہے کہ وہ و شمنوں کے سامنے نظریں جھکا کر شریفانہ سلوک کر تا ہے۔ اب کاعلم آگر جن وانسان اور فرشنوں تک کے تمام عالموں سے برھاموا تھا تو اس کے سامنے بہج تھیں ( یعنی بری ہے بوی برھاموا تھا کہ ہر فخص کی غلطیاں اس کے سامنے بہج تھیں ( یعنی بری ہے بوی خطایر بھی آپ کا حلم و مروّت مغلوب نہیں ہو تا تفاکہ آپ حلم و مروّت کو خیر باد کہ کر غضب ناک ہو جا ئیں بلکہ اس دنت بھی عفود در گزرے کام لیتے تھے لہذااس بناء پر آپ ایک بحرنا پیدا کنار تھے جو بڑے ہے بوج کو

بعى برداشت كرسكتاب عبد الله كا جان ليوازخم .....اس آخرى حيلے ميں جولوگ زخى ہوئے ان ميں حضرت ابو بكر صديق " كے صاحبزادے بھی تھے۔ان کے ابو تجن کا مارا ہواتیر آکر لگا تھا۔ یہ ذخم ا تالمبا چلاادراس قدر جان لیوا ثابت ہوا کہ

آخراپے دالد حضرت ابو بکڑ کی خلافت کے زمانے میں اس زخم کے بتیجہ میں ان کی وفات ہو گئی۔ ہوی عاتکہ سے عبداللہ کی شدید محبت ....ان کی بوی عاتکہ بنت زیدا بن عمر وابن نفیل تھیں انہوں

نے عبداللہ کامر ثبہ بھی لکھا تھا۔ حفرت عبداللہ اپی بیوی عائکہ سے باتنا محبت کرتے تھے ایک مرتبہ جبکہ جعد کاون تفاعبداللہ کے والد حفرت ابو بحر صدیق عجمد کی نماز کے بعد بیٹے کے یمال آئے۔ اس وقت حضرت عبداللہ اپنی بیوی کے ساتھ بنی ول کی کررہے تھے۔

بعد پہلے ہیں۔ ن کے مصاب کی درجہ ہے۔ عبد اللہ ای دفت اپنی بیوی سے بوچھ رہے تھے۔ کیا جمعہ کی نماز ہوچک ہے۔ حصرت ابو بکڑنے ان کا پہ جملہ سن لیا۔ انہوں نے فور آ کہا۔

جملہ من کیا۔ انہوں نے فورا کہا۔ "کیا تمہاری بیوی نے تنہیں نمازے بھی بے خبر کردیا ہے۔اب بھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا۔

جب تک تم اس کوطلاق نهیں دے دو گے۔!" ا کے تک تم پر مدمی کہ طلاق میں دور تعدید ہے اولید کی اس تحکم میں علام میں دور

باپ کے علم پر بیوی کو طلاق ..... چنانچہ حضرت عبداللہ نے والد کے علم پر بیوی کو علی و کردیا۔ انہوں نے طلاق تودے دی مراب بیوی کی جدائی ان پر بے حد شاق ہوئی ایک روز حضرت ابو بھڑ پھر بینے کے یہاں آئے تو انہوں نے حضرت عبداللہ کو بچو شعر پڑھتے ہوئے سناجن میں سے ایک شعریہ ہے۔

و فَلَمْ أَرَمَنْكَى طَلَقَ الْيُومَ مِثْلُهَا وَلَا مِثْلُهَا فِي غَيْرِ جَرِمٍ تُطَلَقُ وَلَا مِثْلُهَا فِي غَيْرِ جَرِمٍ تُطْلَقُ

ترجمہ : مجھ جیسابد نصیب کون ہوگا جس نے آج اس جیسی ہوی کو طلاق دے دی۔اس جیسی ہوی کو بھی کوئی فخص بغیر کسی جرم کے طلاق دے سکتاہے۔

وروفراق اور جعت ..... حضرت الوبكران (بينے كي يردو دشعر سنة تو )ان سه كها كه عبدالله تم عاتكه سه در دفتر الله عبدالله تم عاتكه سه در جعت كرلو (رجعت كا مطلب يه به كه أكر بيوى كو صرف ايك طلاق دى اور پر اپني غلطى كا حساس بوا تو اس كو بغير دوسرى مرتبه فكار كئه بحراية كمريس لاياجائ)

علی میں مرب کی طرف ہے اجازت طنے پر اس قدر خوش ہوئے کہ انہوں نے حصرت ابو بکڑ مصرت ابو بکڑ مصرت ابو بکڑ ہے۔ کہ ا سے کماکہ آپ ذراا بی جگہ تھسر ئے۔ یہ کہ کرانہوں نے فورااپنے فلام سے جوان کا ذاتی اور زر خرید فلام قلہ کملہ "اللہ کے راہتے میں تو آزاد ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں لینی اعلان کرتا ہوں کہ میں نے عاسکہ سے

رجعت کی۔!"

غرض جب حضرت عبدالله ابن ابو بكر كانقال مواتوان كي بيوى عاتكه في ان كامر ثيه كهاجس كاايك

معربیہ۔

الیت لاَکنفک عنی جَزیْدَهُ عَلَیْک ولا ینفک جِلْدی اَغْیَرا

ترجمہ: میں نے عمد کیاہے کہ تمہارے لئے میری آکھیں ہیشہ افٹک آلود و عملین رہیں گی اور اب جسم سے مجم کر دوغرار میں میں میں میں

میرے جسم ہے بھی گر دد غبار دور نہیں ہوگا۔ ع<mark>ا تکیہ کاہر شوہر مقتول..... حضرت عبداللہ کے انقال کے بعد حضرت عمر فاروق" نے عا تکہ ہے شادی</mark>

کرلی تھی۔ نگاح کے بعد جب حضرت عمر ان کے ساتھ عروسہ منانے کے لئے جانے گئے تو حضرت علی نے فاروق اعظم سے کما۔

پئیا آپ جھے اس کا جازت دیں گے کہ میں عاتکہ سے ایک بات کر لوں۔"

حفزت عمر کے کملہ

جلد سوئم نصف لول

www.KitaboSunnat.com

مر تطبیه أردو

"آپ کے اسے گفتگو کرنے میں کوئی غیرت کی بات نہیں ہے۔ منرور بات کر لیجئے۔ ا" حضر بین علی نے اب عام کلہ ہے کہا۔

حفرت علی نے اب عا تکہ سے کہا۔

"کیایہ شعرتم نے کماتھا۔
البت لاکنفلک عنی مربورہ
البت لاکنفلک عنی مربورہ
علیک ولا بنفلک جلدی اصفوا
ترجمہ میں نے عمد کیا ہے کہ میری آنکھول سے بھی آنسوجدا نہیں ہوں گے اور دہ آنسو تمہمارے

لئے بی بہائے جائیں مے۔ اور میہ کہ میرے جسم سے مجھی میل صاف نہیں ہوگا لینی میں اب مجھی بناؤ ستحمار بحرو تلي

(یمال شعر کے دونوں معر مول کے آخری لفظ بدلے ہوئے ہیں) عا تکہ نے کہاکہ میں نے اس طرح نہیں کہا تھا۔ یہ کہتے ہی وہ بری طرح رو پڑیں اور ان کا بچیلار نجو تم

مر تازه بو گیا۔ حضرت عمر نے عا تکه کی بیر حالت د کھ کر حضرت علی سے کہا۔ ابوالحن اشاید تهداد امتصدیمی تفاکه تماس کومیرے لئے مجی بے کار کردو۔

پر اس کے بعد جب حضرت عمر مل کئے گئے توعا تکہ نے ان کامر ثیہ بھی کہاجس کے دوشعر سے ہیں۔ مَن لِنفُس عَادَها اَحزَانَهَا وَلِعِين شَفها ِطُول ِالسَّهِدِ ترجمہ :دہ کون تھے جن کی وجہ سے یہ جان غمول کی عادی ہوگئی اور آئکھول کے لئے بیداری شفاین مگی

(بعنی آ تکمیں ان کے فراق میں بیداری کا تن عادی ہو کئیں کہ اب سونے ہے تکلیف ہوتی ہے) جَسَدٌ رُلَقْف رَفِي اَكَفَانَهُ رَحِمِت اللّهِ عَلَى اُذَلِكُ الْجَسَدُ

ترجمہ: یہ سب کچھ ایک کفن بوش جم کی وجہ سے ہواہے۔الله تعالیٰ اس جم پر اپنی رحمیں نازل حفرت عر ﴿ كَ قُلْ كَ بعد حفرت ذبير ﴿ فِ النَّ عَالَ يَكُولَ مَنَّى بِهِمَ عَرْصَهُ بعد حفرت ذبير مجمي قَلَّ

ہو مے توعا تکہ نے ان کامر ثیبہ بھی لکھاجس کے ایک شعر میں وہ زبیر کے قاتل کو مخاطب کر کے کہتی ہیں۔ لَّكُلُتُكُ اللَّ اللَّ اللَّهُ المُسْلَما حلت عَلَيْك عَقُوبِية الْمُعَمِّدِ

ترجمه: تيرى ال كافانه خراب موتوية ايك ايس مسلمان كو قل كياب كه اس كاوجه س تواس سراكا متحق بن ممياہ جو جان ہو جو كرايك مسلمان كو قتل كرنے دالے كے لئے قر آن نے متعين كى ہے۔ حفرت ذبیر کے قل کے بعد حفرت علی نے ان سے اہار شد دیا تو عا تک نے کما۔ "اباسلام میں آپ کے سواکوئی بری فخصیت نہیں ری اور میں آپ کا قل کمی حال میں پند نہیں

على كارشته اورعا تكه كاو بم ..... ( يعني من اتن بد تسمت بول كه جو محض بحى مجه سے شادى كرتے ہوه قل ہوجاتاہے کیویکہ سب سے پہلے ان کے شوہر حضرت عبد الله ابن ابو بکر قل ہوئے ،ان کے بعد دوسرے شوہر حضرت عمر قل ہوئے مجر تبرے شوہر حضرت زبیر قل ہوئے اب اسلام میں تنا آپ بی ایک اہم

جلدسوئم نصف اول شخصیت رہ مکتے ہیں اس لئے میں نہیں جا ہتی کہ مجھ سے نکاح کرنے کی نحوست پھر ظاہر ہواور آپ بھی قتل کر ویئے جائیں)چنانچہ لوگوں میں بھی عاتکہ کے متعلق سے کمادت مشہور ہوگئی تھی کہ۔جو مخص شادت کا طلبکار

ہووہ عا تکہ سے شادی کرلے۔

نی کی رہ گزر کے لئے در خت ثق..... غرض طائف سے دالہی میں جبکہ آنخفرت ﷺ رات کے دقت طاکف کے قریب ایک دادی میں سفر کررہے تھے کہ اچانک رات کی تاریکی میں جب کہ آنخضرت عظیمہ نیند کی

جھو تک میں تقے سامنے ایک بیری کا در خت آگیا ( لیعنی آنخضرت ﷺ کی سولوی رات کے اند چیرے میں در خت

کے عین سامنے آئی گرای وقت ہیری کاوہ درخت بھٹ گیالوراس کے دوجھے ہوگئے یہاں تک کہ آنخضرت علی ان دونوں حصول کے در میان سے گزر گئے ( یعنی درخت نے آپ کوراستہ دے دیا تاکہ آپ کو وہال ہے گھوم کر

جانے کی زحمت مند ہو) وہ در خت آنخضرت علیہ کے گزرجانے کے بعدای طرح دو حصول میں پھٹا ہواباتی رہا۔ بر اقد سے ملا قات اور آ تخضرت علیہ کی تحریر امان ..... جب رسول الله علیہ جر انہ جانے کے لئے

نشیب میں اترے تو دہاں آپ کو سراقہ ملے جن کے ہاتھ میں آنحضرت کے کی دی ہوئی وہ تحریر تھی جو آپ نے ہجرت کے وقت سنر کے دوران انہیں عطافر مائی متی (اس تحریر اور خود سر اقد کے متعلق سیرت طبیہ میں ہجرت کے بیان میں تفصیل گزر چی ہے۔ یہ سراقہ ابن مالکہوہ بیں جنہوں نے مکہ سے آنخضرِت مالگا کی ہجرت

کے بعد آپ کا تعاقب کیا تھالور آپ کو قل کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ انعام حاصل کر سکیں جس کا اعلان قریش کی طرف سے کیا گیا تھا۔ چنانچہ یہ گھوڑے پر سوار ہوکر آنخضریت علی کے بالکل قریب بنج محے متے ان

کے گھوڑے کے ٹھوکر لکی اور پھر ملی زمین ہونے کے باوجود اس کی ٹا ٹکیں زمین میں دھنس کئیں۔ آخر سراقہ نے آنخضرت ﷺ سے بی درخواست کی کہ ان کواس مصیبت سے نجات دلانے کے لئے دعا فرما کیں چنانچہ

آپ کی دعا پران کا گھوڑا آزاد ہو گیا۔

اس کے بعد سراقہ اس وقت مسلمان تو نہیں ہوئے گر انہوں نے آنخضرت ﷺ سے عرض کیا تھا کہ اے محمد ﷺ میں جانتا ہوں کہ ایک دن ساری دنیامیں آپ کا بول بالا ہوگالور آپ لوگوں کی جانوں کے مالک ہوں

گے اس لئے مجھے اپی طرف سے ایک تحریر دے دیجئے کہ میں آپ کی حکومت کے دقت جب آپ کے پاس عاضر ہوں تو آپ بیرے ساتھ باعزت طور پر بین آئیں گے۔ چنانچہ آنخفرت ﷺ نے عامر ابن قہر ہیا

حضرت ابو بکڑکو تخریر لکھ دینے کا حکم دیالور انہوں نے ایک چڑے کے گڑے یاٹری یا کپڑے پر آنخضرت سے کیا کی طرفَ سے اس مضمون کی تح میر لکھ کر سراقہ کودے دی تھی۔ اب جبکہ الله تعالیٰ نے آنخضر ت عظیہ کابول بالا فرما دیا تھا تو سراقہ آپ سے ملنے کے لئے چلے یہال تک کہ جعرانہ کے قریب آپ سے ملاقات ہوئی تو سراقہ

آنخضرت علی کاس تحریر کوہاتھ میں لئے آپ کی طرف برھے) اس دفت سراقد ابن مالک ذور ذوریے بکا کر کمہ رہے تھے

"میں سراقہ ہوں ادر یہ میرے پاس آنخضرتﷺ کی تحریہے۔!"

آ تخضرت الله في فرمايا ـ

" آج و فاو محبت اور وعدے یورے کرنے کا دن ہے۔اس کو میرے قریب لاؤ۔!" چنانچہ محابہ نے سراقہ کو آنخفرت ﷺ کے قریب لاکھڑ اکیا۔ سراقہ نے آنخفرتﷺ کی طرف جلدسوتم نصف لول

صدقہ بردھانا چاہالور الی گمشدہ لو نمنی کے متعلق سوال کیاجواس کی حوض پر آکرپانی پی جائے تعنی جو حوض انہوں نے خودا پنے او نٹول کے لئے بنار کھا ہے۔ سر اقد نے پوچھا گیااس میں میرے لئے کچھ اجر بھی ہے۔

"ال-جوبيات اور تشنه جگر كوسيراب كرنے من اجرب-١"

حنین کے مال غنیمت کی شار ...... رسول اللہ ﷺ نے جعر انہ بہنچ کر حنین کے قیدیوں اور مویشیوں کو شا**ر** 

چاندې تھي۔

د لداری کے لئے اہل مکیہ کے حصے ..... آنخضرت ملک نے اس مال غنیمت میں ہے تھے کے ان لوگوں کو بھی حصہ دیا جو حال ہی میں مسلمان ہوئے تھے۔ان کو حصہ دینے کا مقصد ان کی دل دہی اور خاطر داری تھی۔ان لو گول میں سر فهر ست ابوسفیان ابن حرب ہیں جنہیں آپنے چالیس اوقیہ جاندی اور سواونٹ عنایت فرمائے۔

ابوسفیان نے کما کہ میرے بیٹے یزید کو بھی کچھ عنایت فرمائے۔ یزید کو یزید خمر کما جاتا تھا ٱنخضرتﷺ نے اتنای مال یعنی چالیس لوقیہ چاندی لور سولونٹ یزید کودیئے۔ پھر ابوسفیان نے کماکہ میر لووسر ا

بیامعادیہ بھی توہے۔ آپ نے معادیہ کے لئے مجی اتای مال دید

ابوسفیان کو بخشش ....اس طرح ابوسفیان کو نین سواونث اور ایک سومیس اوقیه چاندی ملی۔ اس کے بعد ابوسفیان نے آنخفرت تھے ہے عرض کیا۔

"يار سول الله! آپ پر مير به ال باپ قربان مول آپ حقيقت ميں جنگ اور امن دونو ل زمانوں ميں شریف ہیں۔ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ آپ کے مقابلہ میں میں نے جنگیں لڑیں اور آپ ایک شریف و ممن ثابت ہوئے۔ پھر میں نے آپ سے مصالحت اور دو سی کرلی تو آپ بھترین مصالح اور دونت ثابت

مِوے ۔ بیشرافت کی انتاہے۔اللہ تعالیٰ آپ کو جزاء خیر عطافرمائے۔!" <u> علیم کا حصہ اور ان کے مطالبات پر فہمائش .....ای طرح رسول اللہ ﷺ نے حکیما بن حزام کو سواونٹ</u>

عنایت فرمائے انہوں نے مزید لونٹول کی درخواست کی تو آپ نے سولونٹ اور دے ویئے۔ کتاب امراع میں یول ہے کہ حلیم ابن حزام نے آپ سے سواونٹ مائلے آپ نے عطافر مادیئے۔اب انمول نے سواونٹ اور مائلے تو آپ نے پھر سولونٹ دے دیئے۔اس کے بعد اِنہوں نے پھر سولونٹ مائلے تو آپ نے تیسری مرتبہ پھر سو

اونث دے دیئے۔اس عطاد بخش کے بعد آپ نے علیم ابن حزام سے فرملا۔ تھیم۔ یہ مال پاکیزہ لور صاف مال ہے جس مخص نے اس کو سخاوت اور شرافت نفس کے طور پر حاصل کیااس کے لئے اس میں برکت ہوگی لیکن آگریہ مال حرص اور لا کچ کے طور پر حاصل کیا گیا تواس میں کوئی

خمر وبرکت نہیں ہوگی بلکہ لینے والے کی مثال الی ہوگی جیسے کوئی مخص کھائے چلاجا تاہے مگر سیر نہیں ہو تا۔یاد ر کھواد پر دہنے والا ہاتھ نیچے دہنے والے ہاتھ سے کمیں بھتر ہو تاہے۔!" <u> دست عطااور دست سوال .....( یعنی په ایک پا</u>ک وصاف مال ہے آگر اس کو آدی ا<u>س لئے لے رہا</u>ہے کہ

ا پی سخاوت اور خیر خیرات سے لوگول کو اس کے ذریعہ فائدہ پہنچائے گا تو اس مال میں برکت ہوگی اور اگر محض لا کچ اور حرص و ہوس کے طور بمملے رہاہے تواس میں برکت نہیں ہوگی بلکہ اور حرص بڑھتی جائے گ۔ کویا خیر محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com جلدسوتم نسغب يول

خيرات كرنے دالے كاماتھ بميشہ لوپر رہتاہے ادر مانگنے دالے كاماتھ بھيلا ہوالورينچے ہو تاہے لہذا محض حرص د لا في كا وجد سے المحصر بيسيلا وُبلكه ابنام تھ دوسر دل كودينوالام تھ بناؤ) فہمائش کے بعد حکیم کی بے نیازی ..... آنخضرت تلک کایہ ارشادین کر حکیم ابن حزام نے صرف دہ اونٹ رکھ لئے جو آنخص سے پیل نے انہیں خود سے عطافر مائے تصادر باتی دوسواد نٹ جو انہوں نے انگ کر لئے

تھے دالی کردیئے اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ میکٹائے ہے عرض کیا۔ "يارسول الله! فتم إس دات كى جس في آپ كوير حق ني بناكر بهيجاب كه آپ كے علاوہ اور آپ

کے بعد میں بھی تمی مخض کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلادک گا (یعنی تھی سے پچھے نہ ماتکوں گاادر جو مخص خود ہے کچھ

دینا جائے گاندوہ قبول کروں گا ) یمال تک کہ ای حالت میں دنیا ہے رخصت ہو جادی گا۔ ا

چنانچه آنخضرت ﷺ کی و فات کے بعد جبکه حضرت ابو بکر صدیق " خلیفہ سے توانہوں نے کئی مرتبہ حکیم ابن حزام کو پچھے نہ پچھ دینے کی کو مششِ کی مگر انہوں نے ایک حبّہ بھی <u>لینے سے</u> اٹکار کر دیا۔ان کے بعد جب

حضرت عمرٌ خلیفہ ہوئے توانہوں نے بھی حکیم ابن حزام کوعطیہ دینے کی پیککش کی مکرانہوں نے لینے سے ہالکل

انکار کردیا۔ اس پر حفزت عمر ؓ نے ایک مرتبہ مسلمانوں کے سامنے فرملیا۔

"مسلَّانو! میں علیم ابن حزام کو دہ ہو تھی دینا چاہتا ہوں جو فئ کے اس مال میں اللہ تعالیٰ نے ان کا حق بنائى ب مرودات قبول كرنے الكركرتے بير!"

ا قرع ، عُيدَنه اور ابن مر داس کے حصے ..... غرض ای طرح رسول اللہ ﷺ نے اس مال غنیمت میں ہے ا قرح ابن حانس کو بھی سولونٹ عطافرہائے لورا سے ہی لونٹ عیبندا بن حصن فزاری کودیئے۔عباس ابن مر داس کو

آپ نے چالیس لونٹ عنایت فرمائے عباس کو آنخضرت ﷺ کی یہ تقتیم گرال گزری کہ آپ نے اقرع ابن حا بس لور عیبنه ابن حصن کوان پر فوقیت دی (که ان دونوں کو سوسولونٹ دیئے لور عباس ابن مر داس کو صرف چالیس بی دیے) انہوں نے اس پر کھے شعر کے جویہ ہیں۔

انجعل نهبی ونهب العبید هی فرسه بین عیبنـهٔ و الاقرع ترجمیہ: کیا آپ میراحصہ اور غلامول کا حصہ برابر دے دہے ہیں۔ تعنی جو حصہ عیبنہ اورا قرع کو دیئے مجے وہ برابر کئے گئے ہیں۔

رکے گئے ہیں۔ فعا کان حصن ولا حابس یفوقان موداس فی معجمع ترجمہ: حصن یعنی عینہ ابن حصن اور حابس لینی اقرع ابن حابس کوم داس لیعنی عباس ابن مرداس پر کھلے عام ترجیح دی جاری ہے۔ وما کنت دون امری منهما

ومن تضع اليوم لا يوقع ترجمه :حالا نكه مين النادونول كے مقابلے مين كمتر نهيں مول ليكن آپ جسے آج حقير اور كمتر قرار ديں کے بھردہ قیامت تک بھی بلند اور برتر نہیں بن سکتا\_

ا قرع کی طلب اور زبان بندی کا حکم .....اس پر سول الله ﷺ نے ان کو مزید اونٹ دے کر پورے سو کر

برے سے ایک روایت کے مطابق رسول اللہ عظافی نے صحاب سے فر لما کہ میرے متعلق اس کی زبان کا ف دو ( لینی اس

کو بھی سولونٹ دے کر خاموش کر دو)۔کشاف کے مطابق آپ نے حضر ت ابو بکڑے فرمایا۔ "ابو بکر۔میرے متعلق اس کی زبان کاٹ دولور اس کو بھی سولونٹ دے دو۔!"

اقرع کی غلط فنمی اور خوف..... یمال تک کتاب کشاف کا حوالہ ہے۔کشاف کے اس حوالے کے بعد اب بعض علاء کا یہ قول قابل غور بن جاتا ہے کہ آنخضرت میں گئے کے اس جملہ پر کہ۔ میرے تعلق اسکا ذبان کا شدو ہوگوں نے میں جما کہ آپ کو اس کے اس جما کہ آپ کو اس کے اس جما کہ آپ کی اس جملہ پر سخت گھر اسکے کہ میں جما کہ اس کا خیا کہ جایا گیا جمال مال غلیمت جمع تھالور ان سے کما کیا کہ جتنے اونٹ جا ہولے اواس وقت

عباس ابن مرداس اس بات کو سمجھے اور انہوں نے کہا۔

"وراصل آنخضرت علی کا نشایہ تھا کہ مزید مال دے کر میری زبان کا اور الی یعنی بند کر دی جائے ا" مگر پھر عباس نے اس بال میں سے کوئی بھی چیز لینی پیند نہیں کی تو آنخضرت علیہ نے ان کوایک مُلّہ

ر مہر ہوں کے ان مات میں ہے ہوں گی پیریں پٹند ان کے سولون اسٹرٹ بھی ہے ان والیہ طلہ مجھولیا ایک دوایت میں ہے کہ آنخضرت میں نے ان کے سولونٹ پورے کر دیئے۔(بعنی ممکن ہے پہلے این مرو اس نے لینے سے انکار کر دیا ہولور پھر آنخضرت میں کے فرمانے پر مزید ساٹھ اونٹ قبول کر لئے ہوں)

ان کے جوشعر بیان ہوئے ہیں ان میں تیسرے مصرعہ میں ایک روایت کے مطابق بجائے لفظ حصن کے لفظ حصن کے لفظ بدرہ اور مصرعہ یول ہے کہ۔ فعا کان ہدرو لا حابس۔ گریدروایت بھی صحیحہ کیونکہ عیبنہ کے باپ کانام تو حصن تھالور حصن کے داداکانام بدر تھا۔لہذاعیبنہ کی نسبت بھی تواس کے باپ حصن کی طرف کی جاتی تھی

ا موہ کے بیت میں موروں کی حرورہ کا جیرو علیہ ہوئی ہیں کی دون سے باپ کی حرف کا جات ہیں ہوں ہے۔ اس موروں ہیں ہور اور بھی اس کے پر داد ابدر کی طرف کی جاتی تھی۔ عینہ کا نسب اس طرح تعلا عینہ ابن شیخی کما گیا ہے جس میں پینی مو جمال تک عباس ابن مرداس کا تعلق ہے تو کہیں کمیں ان کو عباس ابن شیخی کما گیا ہے جس میں پینی مفرد کے طور پر استعال ہوا ہے مرادے عباس کا باپ شیخی۔ لیکن کمیں کہیں شیخی شینہ یعنی دو آدمیوں کے لئے

استعال ہواہے جس کو بیخ پڑھا جانا جاہیے وہاں عباس کے باپ اور دادادونوں مراد ہوتے ہیں۔ مولفہ قلوب کی تعریف اور قسمیں ..... او هر جمال تک مولفہ قلوب کا تعلق ہے تووہ تین قسم کے لوگ تنے (مولفہ قلوب آن صحابہ کو کماجا تاہے جن کو آنخضرت علقے نے مال دے کران کی دلداری کی تاکہ وہ اسلام پر باقی رہیں یا سلام قبول کریں ) توان مولفہ قلوب میں تین قسم کے افراد شامل تھے۔ ایک تووہ لوگ تھے جن کی

باقی رہیں یا اسلام فیول کریں ) تو ان مولفہ قلوب میں نین قتم کے افراد شامل تھے۔ایک تو وہ لوگ تھے جن کی دلداری اور مالی اید تھے۔ دلداری اور مالی امداد آنخضرت تھے نے اس کئے فرملیا کہ وہ لوگ مسلمان ہو جائیں جیسے صفوان ابن امیہ تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جن کی دلداری اس کئے کی گئی کہ ان کے شرسے محفوظ رہیں جیسے عیبند ابن حصن ،عباس ابن مرداس اور اقراع ابن حابس تھے (کیونکہ یہ لوگ بڑے فتنہ برداز اور شریر قتم کے تھے)

میں ہوں میں میں میں اللہ علیہ ہے اس موقعہ پر کسی نے عرض کیا۔ محرا کیک دوایت کے مطابق رسول اللہ علیہ ہے اس موقعہ پر کسی نے عرض کیا۔

" یارسول الله! آپ نی عیینه ابن حصن اورا قرع ابن حابس کو توسوسواونث دیئے تکر صبیل ابن سر اقد کو کچھ نہیں دیا۔۔۔"

رسول الله ﷺ نے فرملا۔

"فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ حبیل ابن سر اقد ساری دنیاہے بھتر ہے سب ہی لوگ عبینہ لور اقرع کی طرح برابر ہیں محر میں نے ان دونوں کی دلداری اور تالیف قلب کی خاطر ان کو

جلد سوئم نصف لول

انعام واکرام دیا ہے اورجھیل این سراقہ کے اسلام پر اعماد کیا ہے۔!"

یہ بات پیچے بیان ہو چک ہے کہ بیجھیل ابن ہر اقد مسلمان فقراء اور مسکینوں میں سے تھے اور بے مد بد شکل اور بد صورت آدمی تھے۔ یک معسل ابن سراقہ وہ محض ہیں جن کی شکل میں غزدہ احد کے موقعہ پر شیطان

ظاہر ہوا تقالوراس نے مسلمانوں میں یہ خربیمیلادی تھی کہ محمد سکتے قتل ہو سکتے ہیں۔

تالیفِ قلب <u>کا مقصد ..... ایک مدیث میں ر</u>سول الله ﷺ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک محبوب فخص کو چھوڑ کر کسی دوسر ہے آدی کو مال دے دیتا ہوں جو صرف اس ڈرے کہ وہ دوسر ا آدی جنم میں الٹے منہ نہ پھینک

ویا جائے (لینی اس مخص کو میں کچھ نہیں دے رہا ہوں جو مجھے محبوب ہے لینی پکامسلمان ہے اور ایسے مخص کو دے رہا ہوں جھے محبوب نہیں ہے کیونکہ وہ پختہ مسلمان نہیں ہے۔ گریہ صرف اس لئے کہ اس مالی امداد لور

ولداری کے متیجہ میں وہ مخص اسلام کی طرف ائل ہوجائے اور قیامت میں اس کا محکانہ جنم نہ ہو) صفوان کی تالیف قلب..... ای طرح رسول الله علی کارشاد ہے کہ لوگوں میں کھا ایسے آدی مجی ہیں

جنہیں ہم ان کے اسلام کے حوالے کر دیتے ہیں یعنی ان کے اسلام پر اعتاد کرتے ہیں جیبے فرات ابن حصان

ہے۔ رسول اللہ عظفی نے صفوان ابن امیہ کو جو کچھ عنایت فریااس کاذ کر گزر چکاہے کہ کھائی میں جس قدر مجی بكريال ،اونٹ لور كائميں تھيں وہ سب ان كودے ديں۔واضح رہے كہ كھا أي ان مويشيوں سے بھرى ہوئى تھي۔

اس کے نتیجہ میں وہ مسلمان ہو گئے تھے جیسا کہ بیان ہوا۔

تالیف قلب کی حدود ..... اقول مولف کتے ہیں :علامه ابن جوزی کتے ہیں۔ یہ بات یاور تعنی جائے کہ

مولفہ قلوب لوگول میں مختلف قتم کے آوی تینے اور اسلام کے شروع میں ان کی تالیف قلب اور ولداری کی گئی پھر آخران کے دلوں میں اسلام کی محبت محمر کر حمی تواس دنت دہ لوگ مولفہ قلوب کی تعریف میں ہے نکل گئے

پھر بھی علاء ان کوجو مولفہ قلوب میں بیان کرتے ہیں وہ ان کے ابتدائی حال کی وجہ سے لکھتے ہیں۔ان میں کھ لوگ وہ بھی ہیں جن کے متعلق سے معلوم نہیں کہ بعد میں اسلام ان کے دلوں میں جڑ پکڑ گیا تھایا نہیں۔ بظاہر ایے

لوگ تالیف اور ولداری کی حالت میں بی باقی رہے۔اب ان لوگوں میں یہ فرق کرنا ممکن جمی تہیں ہے کہ کس کا اسلام مضبوط ہو ممیا تفالور کس کا نہیں ہوا تھا۔ کیونکہ ہو سکتا ہے جس کو ہم براسجھتے ہوں وہ حقیقت میں اس کے

خلاف بعنی اچھا ہواس واسطے کہ انسان کے دل کی حالت اکثر بدلتی رہتی ہے جب کہ یہ ضروری نہیں کہ دل کی بدلتی ہوئی کیفیات ہم کوہتلائی بھی گئی ہوں۔لہذاضروری ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں مسلمان ہو جانے کی خبر مل می ہاس کے متعلق اچما گمان ہی قائم کریں۔

تالیف قلب کی برکات..... چنانچه معزت الس سے روایت ہے که اکثر ایبا ہوا که کوئی محض رسول الله علی کے پاس آیالور آنخضرت تلک نے اس کو دنیادی مال د متاع میں سے کوئی چیز عنایت فرمادی لور دہ مخض اس انعام کی خوشی میں اس و دنت مسلمان ہو کمیا۔ مگر شام ہونے تک اس کے ول میں اسلام اس طرح کھر کرچکا ہو تا تھاکہ بید دین اسے دنیالور اس کی تمام نعتول سے زیادہ عزیز ہو تا تھا۔ یمال تک علامہ ابن جو زی کاحوالہ ہے۔

جمال تک عباس ابن مرواس کا تعلق ہے جن کے شعر گذشتہ سطروں میں بیان ہوئے ہیں اور جن کا تفصیل واقعہ بھی بیان ہو چکاہ ) فتم کہ سے پہلے بیر کے مقام پر مسلمان ہوا تعلید محض ان لو کو ل میں ہے ہے

جنول نے جاہلیت کے ذمانے میں بی اپنے اوپر شراب حرام کر کی تھی۔واللہ اعلم۔

جلد سوتم نصف لول

مال حمس سے تالیف قلب..... غرض جعرانہ کے مقام پررسول اللہ ﷺ ای طرح لوگوں کو سولور پھاس کے در میان کی تعداد میں اونٹ عنایت فرماتے رہے۔ یہ سب تقلیم مال غنیمت کے پانچویں جے میں سے کی جاری متی جیساکہ آگے تفصیل آگے گی۔

لو گون كا تقاضه اور تقسيم غنيمت كا تحكم ..... پر رسول الله على نے حضرت زيد ابن ثابت كو تحكم ديا كه او گون كو جع كرك ان پر مال غنيمت تقسيم كريں يعني ان پوال حصه نكالنے كے بعد جومال باتى بچاہے اس كو تقسيم كردو \_ كيونكه مال غنيمت كے پانچ جھے كركے ايك حصه بيت المال كے لئے عليحدہ كياجا تا ہے اور باتى چار يا نچويں

کردو۔ کیونکہ مال عنیمت کے پانچ ھے کر کے آیک حصہ بیت المال کے لئے علیحدہ کیا جاتا ہے اور باقی چار پانچویں ھے بجاہرین میں تقسیم کئے جاتے ہیں جیسا کہ اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

آ تحضرت علی کی فیاضی .....اس سے پہلے محابہ کرام آنخضرت کی اس جمع ہوئے اور تقاضہ کرنے کے یاں جمع ہوئے اور تقاضہ کرنے گئے کہ یار سول اللہ علی ہم پرنال غنیمت تقسیم فرماد بجئے۔ یمال تک کہ وہ لوگ اصرار کرتے کرتے آپ کے ساتھ چلتے رہے یمال تک کہ انہوں نے آنخضرت میں کو ایک در خت کے بنچ بناہ لینے پر مجبور کردیا۔

یمال در خت میں الجو کر آپ کی چادر مجنس گئی۔ آپ نے فرمایاً۔ "میری چادر واپس کر دو۔ لوگو! خداکی قتم اگر تمامہ کے سارے در خت بعنی باغات بھی مجھے مال غنیمت میں حاصل ہو جاتے تو میں ان کو بھی تم ہی لوگوں پر تقسیم کر دیتااور تم مجھے بخیل یا تک دل اور مال کوروک

عیمت میں حاصل ہو جائے تو میں ان کو بھی تم ہی کو کول پر تسیم کر دیتااور تم جھے جیل یا تک دل کور مال کورو ک کرر کھنے والا نہیں کمہ سکتے تھے۔!'' اس کے بعدر سول اللہ علاقے اٹھ کر اپنے کونٹ کے پاس تشریف لائے کور اس کے کوہان سے ایک بال

" لوگو۔ خداکی قتم تمہارے فئی بعنی غنیمت کے مال اور یا کوہان کے اس مال میں سے میرا حصہ یا نچویں حصہ کے سوا کچھ نہیں ہے لور دہ پانچویں حصہ کے مال اور یا کوہان کے ابتدا ایک ایک سوئی کور دھاگا تجھی میں اس کے نہیں لاکر جمع کر دو کیو تکہ مال غنیمت میں دھو کہ انتنائی شر مناک کورر سواکن ہے اور قیامت میں جنم کی آگ کا کام کر تاہے۔!"

۔ اس وقت آپ کے پاس ایک انصاری محض آیا جس کے ہاتھوں میں بالوں کا ایک کچھا تھا۔اس نے آگر ارض کیا۔

"يرسول الله! من نے بالول کا يہ مجھااس ارادہ سے لياتھا كہ اسپے لونث كے ليے اس ميں سے ينجے . بيات كا فهده بناؤل گا۔!"

ے ہا مدہ مادت ہے۔ آپ نے فرمایلہ

"جمال تک اس میں میرے مصے کا تعلق ہے تودہ میں نے حمیس دیا۔!" بیہ من کر اس مخص نے کہا۔

یہ می ویں سے ہیں۔ "آگربات! تن نازک ہے توجھےاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔!" کسی ایسی نیال کر عش رہیں۔

یہ کمہ کراس نے بالوں کادہ کچھا بھینک دیا۔ سیاست

مال غنیمت اور مجاہدین کا زھد و تقویٰ .....ایک روایت میں ہے کہ عقیل نے مال غنیمت میں سے ایک سوئی لے لی تمی وہ سوئی انہوں نے لا کر ہوی کو دے دی۔ان کی ہوی نے ان سے کہا۔

جلدسوتم نصف اول " مجھے معلوم ہواہے کہ جنگ میں تم نے بھی حصہ لیا تعلد اب یہ بتاؤ کہ حمیس مال غنیمت میں ہے کیاملا

"چپد ہو۔ بس یہ سوئی ہے جس سے تم اپنے کڑے می لیاکر نا۔ ا"

اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی طرف سے سے اعلان سنا کہ جس محف نے مجھی مال غنیمت میں سے (بلااجازت) کوئی چیز لی ہے چاہےوہ سوئی یادھا کہ ہی کیوںنہ ہو اس کو چاہیئے کہ وہ چیز فور اُلا کرواپس کر

دے۔ علیل فور آگھر آہے اور بیوی ہوئی لے کرمال غنیمت میں ڈال دی۔

نیمت پر ابوجهم کی نگر انی اور خالد ہے جھگڑا .....علامہ سیلی نے لکھاہے کہ غزوہ حنین کے ہال غنیمت کے مگرال حضرت ابوجہم این حذیفہ عدوی منے ان کے پاس خالد این برصاء آئے اور انہوں نے ہال غنیمت میں ے بالوں کی بنی ہوئی ایک لگام نکال کر لے لی حضرت ابوجہم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر لینے سے روکا۔ اس پر خالد ا بن برصاء ( مجر مجلے اور ) ابوجہم کے ساتھ مھینج تان کرنے لگے آخر ابوجہم نے ایک کمان اٹھا کر ان کے ماری جس ے خالد زخی ہو کئے اور ان کاسریا کھویڑی پھٹ گئے۔

معاملہ رقع دفع کرنے کے لئے نبی کی کوشش! ....اس پر خالد نے ابوجہم کے خلاف آنخفرت تک کے ساننے فریاد کی اور مقدمہ پیش کیا۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ بچاس بکریاں لے لولور بات ختم کر دو۔ مگر خالد نے کہا کہ میں توان سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا چھاسو بکریاں لے لولور معاملہ رفع دفع کرد۔ خالد نے پر کماکہ میں توان سے بدلہ لینا جا ہتا ہوں۔ آخر آنخضرت عظفے نے فرمایا۔

"تم ڈیڑھ سو بکریال کے کران کا پیچھاچھوڑو۔اس سے ذیادہ حمیس پچھے نہیں دیا جائے گالور میں حمیس ایک ذمہ دار گرال اور ناظم ہے ہر گزید لہ نہیں لینے دول گا۔ ا"

اس طرح ڈیڑھ سو بکریوں کی قیت پندر ہلونٹ کے نصاب کے برابر قرار دی گئی (یعنی ڈیڑھ سو بکریاں

ہوں تو پندرہ لونٹ ان کے برابر ہوں مے اور اس سے ذکوۃ کانصاب متعین ہوگا۔ اس سے کھو پڑی کی دیہ میا قیمت يندر ولونث متعين کي مي ہے۔!

مَالَ عَنْهِمت كَى تَقْسِيمِ ..... بمرجب ٱلخضرت ﷺ نے باقی لو گول کومال غنیمت تقسیم فرمایا توہر مخض کو جار لونث لور چالیس بکریال دیں لور آگر مجاہد محموڑے سوار ہوا تو اس کو بارہ لونٹ لور ایک سو بیس بکریال عنایت

فرمائيں۔ اگر سی مخص کے پاس ایک سے ذائد محوزے ہوئے تواس کو صرف ایک ہی محوزے کا حصد دیا گیا۔ سوارول کا حصہ ..... چنانچہ حضرت زبیر کے پاس کئ محورث سے مران کو صرف ایک ہی محورث کے حساب سے زائد حصہ دیا ممیار ہمارے امام شافعی نے ای واقعہ سے مسئلہ لکالا ہے اور اس کی بنیاد پر کہا ہے کہ

مجوزے سوار کوایں کے ایک محوزے کا حصہ دیا جائے گا (اس کے زائد محوزوں کا حصہ نہیں دیا جائے گا) میم بیر منافقین کااعتراض اور آنخضرت طافع کاغصه .....ال ننیمت کی تقسیم کے سلسلے میں بعض منافقوں نے اعتر اضات کئے۔ ایک قول ہے کہ دہ منافق معتب تعاد اس نے کہا۔

وس تقتیم میں انسان سے کام نہیں لیا کمانہ ہی یہ تقتیم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے کی منی ہے۔ ا ر سول الله ملك كوجب اس بات كى خبر موئى توغمه كى وجد سے آپ كے چرة مبادك كارنگ سرخ جلد سوئم نصف يول

ہو کمیا۔ روایت میں بیر الفاظ میں کہ۔ آپ چر ہ مبارک کارنگ بدل کر میرف جیسا ہو کمیا۔ میرف ایک تیز سرخ رنگ کا کہاجاتا ہے جس ہے چڑے کور نگاجاتا ہے۔

صبر وضبط میں موسی کی مثال .....ایک روایت میں یون ہے کہ یہ س کر آنحضرت علیہ کو بانتا عمد آیا

اور آپ کاچرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرملا۔

"آگر الله اور اس کار سول بھی انصاف ہے کام نہیں لے سکنا تو پھر کون ہے جو عدل و انصاف کر سکتا ہے۔اللہ تعالی میرے بھائی موسی پر رحمت فرمائے انہیں اس سے بھی بڑی بڑی تکلیفیں اور اذبیتیں پہنچائی شکیں لورانہوں نے مبر سے کام لیا!"

موسی پر بہتان کے لئے قارون کی سازش ..... غالبا یہاں اس داقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ موسی کا ایک خالہ الویا چازاد بھائی جس کانام قارون تھاہیہ محض اعتائی سر کش اور بدسر شت تھا بی اس سر کشی کے سلسلہ میں ا یک مرتبہ اس نے ایک طوا کف اور بیسواعورت کوبلا کراس سے یہ طے کیا کہ دہ اپنے ساتھ موٹی کوملوٹ کرے لور کے کہ نعوذ ہاللہ موٹی کے اس کے ساتھ تعلقات ہیں یہ اقرار اسے بنی اسرائیل کے سامنے کرنا ہو**گا (ا**س طرح سب لوگ موٹی کو ہی مجرم ٹھر ائیں مے) قاردن نے اس کے بدلے اس عورت کو انعام دینے کاوعدہ

تی اسر ائیل کے سامنے موسلی کی تبلیغ ....اس کے بعد قاردن نے بی اسر ائیل کو جمع کیالور موسی ا کے محمر آگرانہیں پکارتے ہوئے کہا۔

"تمهاري قوم يهال جمع باس لئے باہر آؤلورانسيں نيكيول كا تھم دولور برائيول سے منع كرو\_!" چنانچہ موسی باہر تشریف لاے اور انہوں نے نی اسر ائیل کے بھٹ کو تبلیج کرتے ہوئے ارشاد فرملید "ائے تی اسر ائیل اجو فخص چوری کرے ہمیں اس کے ہاتھ کاٹنے چاہئیں،جو فخص کی پر بہتان

لگائے اس کو کوڑے لگانا جا ہئیں ،جو تحفی شادی شدہ ہوتے ہوئے زنا کرے اس کو سنگسار کر کے ہلاک کر دیتا چاہے اور آگر غیر شادی شدہ آدی زنا کرے تواس کو سو کوڑے لگانا جا ہئیں۔ ا"

<u>ساز تن میں شریک طوا کف کی طبلی ..... قارون نے یہ من کر کماکہ جاہے مجرم تم ہی ہو۔حضرت موسلی ا</u> نے فرملا کہ ہاں جاہے میں ہی ہول۔اب قارون نے کما۔

" تو بن اسر ائیل کے لوگوں کا خیال میہ ہے کہ تم نے (نعوذ باللہ)فلال عورت کے ساتھ ذنا کیا

حضرت موسلی نے فرمالہ

ر اس عورت کوبلالواگروہ اقرار کرے توٹھیک ہے۔ ا" موسیٰ کا طوا نف سے اپنے متعلق سوال ...... چنانچہ فور اس طوا نف کوبلایا گیا۔ جب وہ آئی تو موسیؓ نے

"اے فلال۔ ایس تجھے اس ذات کی قتم دے کر ہوچھتا ہوں جس نے توریت نازل فرمائی کہ کیا قارون

خدا کی مدد اور طوا نف کی زبان پرحق! .....اس طوا نف نے کما۔

محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

"اگر آپ جھے منم دے رہے ہیں تو میں گوائی دیتی ہول کہ آپ بری اور پاک دامن ہیں اور بیا کہ آپ الله كرسول بين قاردن نے مجھے انعام كالالح دے كريہ كہنے ير آماده كيا تھا كہ آپ ميرے ساتھ ملوث ہو ہي ۔ ا <u>قارون کی سازش واشگاف۔</u>.... یہ کمہ کروہ عورت دو تعیلیاں لے کر آئی جن میں در ہم بھرے ہوئے تھے لوران پر قارون کی مر لکی ہوئی تھی۔ یہ تھیلیاں سب کو د کھلا کر اس عورت نے لوگوں ہے کہا۔

" یہ تھیلیاں مجھے قارون نے ای مقصد سے دی بیں ان پر اس کی مر بھی موجود ہے۔ اب میں بے گتا موں پر افتراء پر دازِی ہے اللہ تعالیٰ کی بناہ مانگتی ہوں۔!"

موسى كاسجدة شكر اور وحي الى ..... لو كول ني فر امر كود كيد كر پچان لياكه يه مورت جي بول ري بــــ حضرت موٹی فور انجدے میں کر کر حق تعالیٰ کا شکر بجالائے ای وقت اللہ تعالیٰ ہے ان پر وی نازل کی جس میں فرملا۔

"ا پناسر لوپر اٹھالو کیونکہ میں نے روئے زمین کو تھم دے دیاہے کہ تنمباری اطاعت کرے۔( یعنی سب لوگ آپ کی اطاعت کریں مے اور آپ کے مخالفین اور و شمنوں کا کوٹی ٹھکانہ نہیں ہوگا جس کا کیک مظاہرہ ہیہ ہے کہ قارون کوسز ادینے کے لئے ہم نے زمین کو تھم وے دیاہے چنانچہ زمین اس کو لے کرینچے و حنتی جاری ہے اور قارون زمین میں اتر تاجار ہاہے۔اب وہ قیامت تک ہرروز زمین میں اتلا هنتارہے کا جتنان کا قدہے۔ا" موسى سے كلام اللي سنوانے كى فرمائش.... اى طرح آمخفرت على نے معرت موئى كوايذا ر سانیوں کی طرف جو اشارہ فرملا ہے غالبًا ان ہی میں سے ایک واقعہ سے بھی ہے کہ نی اسر ائیل نے ایک مرتبہ موسیٰ ہے کہا۔

" قوم كے كچھ لوگ يہ سجھتے ہيں كه اللہ تعالى آپ سے كلام فرماتا ہے۔ لبدا آپ كو چاہئے كہ ہم ميں ے کچھ لوگول کواس د فعد اپ ساتھ لے کر جائے تاکہ دہ بھی باری تعالیٰ کو آپ سے کلام کرتے ہوئے سنیں لور آب يرايمان لا ئمير..!"

موٹی سے قوم کے اس مطالبہ پراللہ تعالیٰ نے اپنے نی پروحی نازل کی اور فرملیا۔

"اپی قوم کے ستر بھترین آوی منتب کرلے لورانہیں لے کر تو بور ہارون بہاڑ پر چڑھولور قوم کے لئے

یوشع کوابنا قائم مقام بناجاؤ۔ ا" مطالبہ کی تعمیل اور قوم کی سرکشی ..... چنانچہ موئی نے اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کیااور قوم کے ستر مطالبہ کی تعمیل اور قوم کی سرکشی ..... چنانچہ موئی نے اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کیااور قوم کے ستر بمترین آدمیوں کولے کرمارون کے ساتھ بہاڑ پر چلے مجے کو ہاں چیچ کر جب انہوں نے حق تعالیٰ کا کلام سنا تو پھر وہ لوگ کئے لگے کہ ہم تو کھلے طور پر اللہ تعالی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ای طرح نی اسر ائیل کی ایک ایذار سانی میہ تھی کہ ان لوگوں نے جفرت موٹی پر حفرت بارون کو قبل کرنے کاالزام لگایا تھا جیسا کہ بیان ہوآ۔

<u>دو خویصر ہ کا نبی پر تقسیم میں اعتراض ً....</u> غرض ایک قول ہے کہ 'جس محص نے یہ بات کبی تھی کہ المخضرت ﷺ نَالَ عَنْيِمت كَى تقتيم مين معاذالله انصاف سے كام نهيں ليا۔ ده ذو خويصر ه تيمي تقاسيه ذو خويصر ه

یمانی کے علادہ ایک دوسر افتحص قلد دوخویصر ہ بمانی دہ مخص تھاجس نے مجد نبوی میں پیشاب کر دیا تھا۔

ذوبی بھرہ تین آنحفرُت کی الدّعیدوسلم کے باسس آکرکھڑا ہوا اورکینے لگا شانے مجڑ۔ آپ کوملوم ہے کہ آپ آنا کیا کیا ہے ؟ 7 پ نے فرنیا یا ہے جب مک سکواسس کے متعلق تہاری کیا دائے ہے اگ

عرو خالدته مادة قبل أس نه كه كريم بمعتابون آب ني انعان سي كانسي يدين كرا تحفرت الم في مركة اودابً نے دوایا : تیرا گرا ہوا گرمیرے اس جی انفات نہیں ہے قر ہم کس کے اس ہوگا !! سے ہوئید پر پر ہر اس سیرسے ہیں ہی است کی ہی ہے وہر سے ہوئی ہے۔ نمازی کوقیل مذکرسے کا حکم محفرت عرف وہاں موجود تھے۔انہوں نے انخضرت سے موفن کیا کہ کیا ہم ہم شخص کوقیل مذکر ڈالیں۔ایک قول ہے کہ صفرت فالدابن ولیڈنے کہا تھا کہ کیا ہم اسس کی حمودان نہ ماردیں۔ اما م فودی کہتے ہیں کر ددؤں باقوں میں کوفا تھنا داور جمراؤ نہیں ہے کیونکہ دونوں نے ہی اس فنفس کوقیل کرنے کی اجازت جا ہی تھی

چنانچہ مسلم میں ہے کہ اس فخص کا بیاعتراض من کر حصرت عمر کھڑے ہوئے اور کہنے گئے کہ رسول

جلد سوئم نصف يول

الله ﷺ میں اس محف کی گردن نہ مار دول۔ آنخضرتﷺ نے فرملیا۔ نہیں۔ اِحضرت عمر میہ سی کراپی جکہ بیٹھ مجے۔ پھر حضرت خالد کھڑے ہو کر عرض گزراہوئے کہ پارسول اللہ عظی اجازت ہو تو میں اس محض کی گردن مار

دوں۔ آنخضرتﷺ نے فرملا۔ "نہیں۔ ممکن ہے میہ مخض نماز پڑ معتابو۔!"

عفرت خالدؓ نے عرض کیا۔ حضرت خالدؓ نے عرض کیا۔

"کیاکوئی نمازی الی بات که سکتاہے جواس کے دل میں نہ ہو۔!"

<u>ولوں کا حال صرف خدا جانتا ہے .....</u> آپ نے فرملا۔ "مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے دلوں کو چیر کریاان کے سینے چاک کر کے دیکھوں۔!" جعزیہ الدسورین ک<sup>یل</sup> میں ماہ میں ہیں گیاں دفہ حکر حصر معرفی بھی میں مصافحوں نے دال

حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ ایک دفعہ جبکہ حضرت علیؓ بمن میں تھے انہوں نے وہاں ہے سونا ملی ہوئی مٹی رسول اللہ میلائے کے پاس بھیجی۔ یعنی سونے کی کان کی مٹی تھی جس میں ہے ابھی سونا علیٰحدہ منی اللہ میلائے نے دہ مٹی چار آدمیوں کی تقسیم فرمادی جو یہ تھے۔ اقرعا بن حابس۔عیبند ابن بدر۔

میں کیا گیا تھا۔ استخطرت علیفہ نے وہ می چار ادمیوں کی میم فریادی بوید تصد افرعا بن جان کے حقید نہ این بدر۔ علقمہ ابن علاقہ اور زیدالخبر۔ آئی مختصری میکالا کر راعت اض کا ایک اور واقت سے اس قبل قرار کی مدر روز روز روز کرا میں اس مار

آ تخضرت ﷺ پرِ اعتراض کا ایک اور واقعہ.....اس پر قریش کے بڑے بڑے سر دار مجڑ کے اور رسول اللہﷺ ہے کہنے گئے۔

"آپ یہ مال ان بخدی سر دار دل کو تو بخش رہے ہیں اور ہمیں چھوڑے دیتے ہیں۔" آپ نے فرمایا۔

"میں نے ایسانس کئے کما ہے کہ ان لو گوں کی تالیف قلب اور دلداری ہو جائے۔!"

ای وقت آپ کے یاس ایک مخف آیا اور کھنے لگاکہ اے محمد منطقہ اللہ سے ڈرو۔ آپ نے فرملیا۔

"اگر میں ہی خدا کی نافر مانی کر تا ہول تو کون ہے جواللہ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ اس نے مجھے زمین کا "

امانت دار بنایا ہے اور تم مجھے امانت دار نہیں سجھتے۔"

ایک روایت میں یول ہے کہ۔ "کمیاتم مجھے امائندار نہیں سمجھتے جبکہ میں اس ذات کا امین لور امائندار ہول جو آسانوں میں ہے لور جو صح شام مجھے آسان کی خبریں بھیجا ہے۔!"

ِ آسانوں میں ہے لورجو مینج شام بچھے آسان کی حبریں بھیجاہے۔!'' اس کے بعد پھر ایک لور مخص آیالوراس نے بھی وہی بات کمی جو پہلے نے کمی تھی۔ کہ اللہ سے ڈرو۔

ال مع بعد بر مين وروس ما الموروس من الموروس م الموروس من الموروس من

" تجھے پر افسوس ہے۔ کیاز مین والول میں سب سے زیادہ میں بی اس کا حق وار لور اہل نہیں ہوں کہ اللہ تعالی ہے ڈروں۔!"

مالی ہے ڈروں۔! عالبًا بیدواقعہ غزورہ حنین کے مال غنیمت کے علاوہ کی اور مال غنیمت کی تقسیم کے موقعہ کا ہے۔ جہال

<u>ذوخویصر ہ خوارح کا مالی تھا.....</u> بعض علاء نے کہاہے کہ بیہ ذوخویصر ہ بی فرقہ خوارج کا اصل بانی ہے اور بیہ کہ آنخضر ت ﷺ نے فرملاتھا۔ جلدسوتم نصغب اول

"اس کوبلا کر لاؤ کیونکہ ای مخض کے چیلے دین کی اتنی گھر ائی میں جائیں گے کہ آخر کار خود دین ہے ہی

اس طروح نکل جائي مے جيے تير اندازے تيرِ نکل جاتا ہے۔!"

خار جیوں کے متعلق نبی کی پیشین گوئی ..... (یعنی جیسے تیر انداز تیر کو کمان میں نگا کر پوری قوت ہے اپی طرف تھنچتا ہے اور بھر چھوڑتا ہے تووہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر جاتا ہے)ایک

روایت کے مطابق جب دوخویصر ہنے دہ جملہ کماتو حضرت عمر فاروق انے آنخضرت ﷺ سے یہ عرض کیا تھا کہ

یار سول الله مجھے اجازت و بیجئے کہ میں اس منافق کی گردن مار دول۔ آپ نے فرملی۔ "معاذ اللہ کہ لوگ یوں کمیں کہ میں اپنے محابہ کو قبل کر تا ہوں۔ یہ مخص اور اس کے ساتھی ( یعنی

اس کی نسل کے لوگ کیونکہ یمی فرقة خوارج کا بانی اور مورث اعلیٰ ہے) قر آن پڑھیں گے مگر اس طرح کہ اس کے الفاظ ان کے گلوں سے نیچے نہیں ہوں گے۔ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ان کے حلقوم کی رگوں سے نیچے

نہیں ہول گے۔ان کے دل اس کو نہیں سجھتے ہول گے۔ان کے لئے قر آن میں کوئی حصہ یا لطف نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ان کے منہ اس کی تلاوت کرتے ہول گے۔ یہ لوگ الل اسلام کو قتل کریں مے اور منم

پر ستوں بیعنی مشر کوں کو دعوت دیں گے۔اگر میں ان لوگوں کا ذمانہ یا تا توان کو عاد و ثمو د کے لوگوں کی طرح مل و ہلاک کر تا۔ بیعن ان کو نیست دنا بود کر دیتا۔ ایک روایت میں یہ جھی ہے کہ ۔ اگر تم ان لوگوں کویاؤ توان سب کو قتل كر ذالنا كيونكه ان كو قتل كرنے ميں اس مخص كو قيامت كے دن اللہ كے يمال اجرو تواب حاصل ہوگا۔ إ" خار جیول کے گر دن زونی ہونے کی دلیل.....جوعلاء یہ کتے ہیں کہ خار جیوں کو قتل کرنا جائز ہے دہ ای حدیث ہے دلیل عاصل کرتے ہیں۔حضرت علیؓ نے ان لوگوں ہے جنگ کر کے انہیں قبل کیا تھا (اور خارجی

فرقہ کے لوگ سب سے ذیادہ حضرت علیٰ کے ہی دعمن ہیں اور انہیں گالیاں دینا تواب سجھتے ہیں ) كياخار جي كا فريي ....رسول الله على عن جيول كيار عين سوال كيا كياكياكم آياده لوگ كا فرين آب

"کفرے ہی دہ لوگ بھاگ کر آئیں ہے۔!"

محابہ نے یو چھاکہ کیا پھروہ لوگ منافقین میں سے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا۔ "منافقین خدا کو بہت ہی کم یاد کرتے ہیں جبکہ یہ لوگ کثرت سے ذکر اللہ کیا کریں ہے۔!"

محابہ نے عرض کیا کہ بھردہ لوگ کیا ہوں گے۔

آپنے فرمایا۔

" دہ لوگ ایک فتنہ میں متلا ہو کراند ھے ادر بسرے ہو جائی**ں گے۔!**"

اس طرح رسول الله عظی نے خار جیوں کو کفار میں سے نہیں شار فرمایا کیونکہ وہ لوگ سمجھ کی غلطی کا شکار ہیں اور تاویل کرتے ہیں۔ لہذا گذشتہ حدیث میں جمال رسول اللہ ﷺ نے ان کے سلسلے میں لفظ دین استعال فرملاہے دہاں وین سے مراداطاعت ہے ملت نہیں ( یعنی دہ اطاعت سے خارج ہیں ملت سے خارج نہیں

ہیں)۔ او حر گذشتہ صدیث میں آنخضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ الل اسلام کو قتل کریں گے۔ یمال یہ بات قرین قیاس نہیں ہے کہ ایمان کے بجائے اسلام کالفظ فرمادیا گیا ہو۔

ذوخویصر ہ کی نسل میں سر دار خوارج ..... استخضرت ﷺ نے ذو خویصر ہ کی نسل کے متعلق جو پیشین

کوئی فرمائی تھیادروہ الفاظ ارشاد فرمائے تتھے جو **گذشتہ سطروں میں بیان ہوئے۔ان کی بھیل آ**ھے جاکراس طرح ہوئی کہ ای ذدخویصر ہ کی نسل میں حرقوص پیدا ہوا جس کوذی ہمریہ لیتنی پیتان والا کہا جاتا تھا۔ یہ حرقوص پیلا محض بحسن فارجيول الانتكى بعتلى

خار جیول کے عقا کد ..... خار جیول کے بنیادی عقا کد میں ہے ایک یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کرنے والے کو کا فر

قرار دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کمیرہ گناہ کرنے کے بعد پھراس مخص کے سارے عمل بے کار ہوجاتے ہیں اور

وہ ہمیشہ بمیشہ کے لئے جنم کامستحق ہوجا تاہ اور ہمیشہ ہمیشہ جنم میں ہی رہے گا۔ ان او کول کا عقیدہ ہے کہ اگر دار الاسلام میں لوگ کبیر ہ گناہ کرنے لگیں تو پھروہ دار الاسلام نہیں رہتا

بلکہ دارالتھرین جاتا ہے۔ای طرح اس فرقہ کے لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے (بیہ اس فرقہ کے بنیادی عقائد ہیں اور اس کے علاوہ اور عقائد ہیں مجمی ان لوگوں نے تبدیلیاں کی ہیں) حضرت علی اور خوارج ..... حضرت علیؓ نے جوان کے خلاف تکوار اٹھائی اس کا سب یہ تھا کہ جنگ صغین

کے موقعہ پر جب حضرت علی لور امیر معاویہ کے در میان فیصلہ اور ثالثی ہو گئی توبیہ لوگ حضرت علیٰ ہے مجڑ مکتے لور کہنے ملے کہ فیملہ کاحق صرف اللہ تعالیٰ کو عی حاصل ہے آپ نے بغر کیا ہے کہ فیملہ قبول کر لیا۔ اس لئے آگر آب اینے متعلق بیر گواہی دیں کہ بیر فیصلہ قبول کر کے آپ نے گفر کیا ہے اور از سر نو توبہ کر کے ایمان قبول کریں توہم آپ کی اس پیکش پر غور کر سکتے ہیں کہ آپ کا ساتھ دیں لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے توہم برابری کے ورجہ میں آپ کی خلاف درزی کریں گے کیو ککہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے مکر کو چلنے نہیں ویتا۔ آخر جب

حضرت علیٰ ایوس ہو کیج کہ یہ ان کاساتھ نہیں دیں گے توانہوں نے ان ہے جنگ کی۔ پیشین گو ئیوب کی متعمیل ..... جهال تک حر قوص کا تعلق ہے تو یہ پہلا محض ہے جسنے دین کو خمر باد کها۔

یدایک ساہ فام مخص تھا جس کا ایک شانہ ایسا تھا جیسے عورت کا بہتان ہو تاہے چتانچہ اس کی پیشین کوئی مجمی رسول الله علی فرما چکے تھے کہ ذو خویصر ہ کی نسل میں ایک مخص پیدا ہوگا جس کے شانہ ہوگا مگر بازو نہیں ہوگا اور اس کے شانے پرایک الی گھنڈی ہو گی جیسی عورت کے بیتان پر ہوتی ہے ادراس پر سفید بال ہوں گے۔

حضرت علی کی خوارج سے جنگ .... حضرت علی نے جب ان او گول سے جنگ کی اور خار جیول کی فوج کے اکثر جھے کو قبل کرڈالا توانمیں حرقوص کی حلاش ہوئی۔ آخرایک مختص اس کی لاش لے کر آیا۔ اب دیکھا تو

معلوم ہواکہ اس مخض کے بالکل ایک عورت کا ساپتان ہے۔ سر دارخوارج حر قوص كا قتل .....ايك روايت مين يول ب كه لوكول نه حر قوص كو مقولول مين علاش کیا مگروہ کہیں نہیں ملا آخر حضرت علی خوداس کی حلاش میں اٹھے اور متنزلوں کے در میان گھو سنے لگے یہاں تک کہ لوگوں نے اس کو لا شول کے بچ میں سے نکالا۔ حضرت علیٰ نے اس کی لاش کو دیکھتے ہی کلمٹر تھجبیر بلند کیالور

"الله كرسول نے يج كما تعديم نے آنخضرت ﷺ كو فرماتے ساہے كہ ان لوگوں ميں ايك فخص ابیا ہو گا جس کے شانہ ہو گا محر باز و نہیں ہو گااور اس شانہ کے اوپر عورت کے بہتان جیسی گھنڈی ہو گی جس پر سفیدرنگ کے مال ہول مے۔"

یہ من کر عبیدہ سلمانی حضرت علی کے پاس آئے اور کہنے گئے۔

جلدسوتم نصف اول

"امیر المومنین! قتم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے کہ میں نے بھی رسول ﷺ کو

ایسے ہی فرماتے سناہے۔'

مير ت طبيه أردو

حضرت علی نے کمافتم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے کیادا تعی ؟ حضرت علی نے

اس طرح عبیدہ سلمانی سے اس بات پر تین مرتبہ قتم کھانے کو کماادر انہوں نے تین مرتبہ قتم کھائی۔ (بینی

تصدیق کے طور پر اور اپنی مسرت کے اظہار کے طور پر انہوں نے عبیدہ سے نین مرتبہ یہ بات کہلوائی)

قرکیش کو عطایا اور انصار کو کر الی..... حضرت ابو سعید خدریؓ ہے ردایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (مال غنیمت کے پانچویں <u>جھے میں ہے) قریش</u> اور قبائل عرب کوجب بیر انعابات اور بخششیں عطا فرمائیں توانعیاریوں

کو کچھ بھی شیس دیااس سے ان لوگول کو ٹاگواری ہوئی اور وہ اس قدر ناراض ہوئے کہ آپس میں بہت زیادہ چہ میگوئیاں کرنے لگے۔چہ میگوئیوں سے مرادیہ ہے کہ بہت می نازیبابا تیں زبان سے کمنی شروع کردیں یمال تک

کہ ان میں ہے بعض لو کوں نے کہا۔

" یہ عجیب بات ہے کہ قریش کے لئے تو عطاء و بخشش ہور ہی ہے۔ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ قریش اور مهاجرین پر توانعامات تقسیم مورب بین اور جمین محروم رکھا جارہا ہے جب کہ ہماری تکواروں سے با تك ان كے خون كے قطرے فيك رہے ہيں ايك روايت ميں يوں ہے كہ كس قدر تعجب كى بات ہے كہ مارى تکواریں تو قریش کے خون میں ڈوبی ہوئی ہیں اور ہمارامال غنیمت بھی ان ہی کو دیا جارہاہے جس ہے دہ غیش کریں مے۔اگریہ بخششیں اللہ تعالیٰ کے علم سے جورہی ہے توہم صبر کرلیں مے نکین اگر رسول اللہ عظافہ کے فیملہ سے مورى بي تو آپ كوجاراخيال كرناچاہئے۔"

<u>سر دار انصار کی آنخضرت ﷺ سے گفتگو....." یار سول الله!انساریون کابه گرده آپ سے ناراض ہور ہا</u> <u>۔ رہے۔ کہ آپ کوجو مال غنیمت حاصل ہواہ</u>وہ آپ نے اپنی ہی قوم میں تقتیم فرمادیا ہے اور انہیں بڑے

بزےانعامات دیئے ہیں جبکہ انصار یول کے اس گروہ کواس میں سے پچھے بھی نہیں ملا؟"

آنخضرت عظف نان سے فرمالد

"خود تما*س بارے میں کیا خیال رکھتے ہو سعد۔*"

حفرت سعدؓنے عرض کیا۔

"يار سول الله- مين مجمى التي قوم كاايك فرد مول!"

انصار کی طلمی..... آپ نے فرمایا کہ اچھاا بی قوم کواس خطیرہ یعنیاونی خیمہ میں لے کر آؤ۔ بعض علاء نے کما

ے کہ خطیرہ ذربیہ دہ خیمہ ہو تاہے جو در ختول تعنی پیوں سے لو نٹول اور بکریوں دغیرہ کے لئے بنایا جاتا ہے۔ جس کوار دو میں جانوروں کا باڑہ کہتے ہیں۔ تاکہ مولیثی سر دی اور ہواہے محفوظ رہیں۔ مگریہ تشریح عالبًا لفظ کے اصل معنی کے لحاظ سے ہے (جبکہ خطیر ہ لونی قبتہ کو بھی کہتے ہیں) للذاان تشریحات اور معنی کی دجہ سے کوئی شبہ نہیں

غرض جب سب انصار جمع ہو گئے توحفرت سعد ابن عبادہ نے رسول اللہ ﷺ کے پاس آکر آپ کو اطلاع دی کہ انسار کے سب لوگ آپ سے ملنے کے لئے جمع ہوگئے ہیں۔ چنانچہ آنخضرت ﷺ ان لوگوں کے

پاک تشر یف لائے۔ آپ نے الن سے پو چھا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

"کیاتم لوگوں میں تمہارے پاس تشریف لائے۔ آپنے ان سے پوچھا۔ "کیاتم لوگوں میں تمہارے سواکوئی غیر آدمی تو نہیں ہے؟"

انہوں نے کمانہیں بس ایک فخص ہے جو ہماری بمن کالڑکا ہے۔ آپ نے فرملیا قوم کا جمانحہ قوم عل

میں کا فروہو تاہے۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ آنخضرت تھا ہے نے فرمایا۔

"اگریمالانساریوں کےعلادہ کوئی مخض ہو تودہ داپسا پنے پڑاؤ میں چلاجائے۔ بعض علاء۔ زلکھا سرکی سول اللہ ﷺ زقوم کے تھانچے کو قوم ہی کا ایک فروجو قرار و ہایس کی ہوجہ

بعض علاء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے قوم کے بھانے کو قوم بن کا ایک فروجو قرارویاس کی وجہ یہ تھی کہ ایک وفحہ آئی ہے موجود ہول یہ تھی کہ ایک وفحہ آنحی موجود ہول اشیں ایک جکہ جمع ہونے کو کمو۔ چنانچہ جب سب قریش جمع ہو گئے توحفرت عرصے نے تحضرت علیہ کے پاس اندر آکر عرض کیا کہ آپ بہر تشریف لا کیں گئے یا دولوگ آپ کے پاس اندر آجا کیں۔ آپ نے فرملیا میں بی بہر آتا ہول۔ پھر آب بہر تشریف لا کے لوران سے فرملیہ

"اے گردہ قریش!تم میں اس وقت قریش کے سواکوئی غیر آدمی تو نہیں ہے۔؟"

انہوں نے عرض کیا نہیں بس ایک محف ہے جو ہماری بمن کالڑکا ہے ( یعنی قریش کی اس عورت کا بیٹا ہے جو دوسرے قبیلہ میں بیابی کئی ہے )

آپ نے بیرین کر کچھ نہیں کہاہلکہ بات چیت شروع فرمادی (گویا آپ نے اپنے عمل سے بیرواضح فرملیا میں بحادی قیری میں ۔۔۔۔۔۔۔ یہ غور نہیں ہیں۔ ایک ذائحہ کھر آپ نے قبل سے فیرال

کہ قوم کی بمن کا بیٹا قوم ہی میں ہے ہو تاہے غیر نہیں ہو تا ) چنانچہ پھر آپ نے قریش نے فرملا۔

"اے گردہ قریش! میرے نزدیک سب سے بہترین لوگ وہ بیں جوستی اور پر ہیزگار ہیں۔اس کئے دیکھوالیانہ ہو کہ قیامت کے دن سب لوگ تواپنے اپنے نیک اعمال لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور تم لوگ دنیا کا بوجھ اٹھائے ہوئے پہنچاور مجھے تہاری طرف سے منہ موڑلینا پڑے۔!"

دریافت حال..... غرض مجرر سول الله ﷺ نے انصاریوں کے سامنے پہلے خدا کی حمد و ثابیان کی اور اس کے بعد ذریایہ۔ بعد ذریایہ۔

"ا بے گروہ انصار ایہ کیا باتیں ہے جو تمہاری طرف سے جھے معلوم ہوئی ہیں کہ تم لوگوں کو میر سے متعلق کچھ ناگواری پیش آئی ہے۔!"

میمال باتوں کے لئے حدیث میں مقلہ اور قالہ کا لفظ استعال ہوا ہے جو عربی میں بری اور محنیات میں کی استعال ہوا ہے جو عربی میں بری اور محنیات میں بات کو کہتے ہیں جیسا کہ بیان ہوا۔ ای طرح روایت میں جدہ کا لفظ استعال ہوا ہے جس کے معنی یمال ناگواری کے لئے گئے ہیں جدہ کے معنی یمال ناگواری ہے کہ یہ لفظ موجودہ ہے چنانچہ بعض علماء نے کہا ہے کہ جدہ مال میں ہوتا ہے اور موجودہ غضب اور غصہ میں ہوتا ہے۔

انصار نے سامنے ذکر تعمت.... غرض اس کے بعدر سول اللہ ﷺ نے انسار یوں سے فرملا۔

سکیامیں تمہارے پاس آس وقت نہیں آیا تھاجب تم گمراہ تنے اور پھراللہ تقالیٰ نے تنہیں میرے ذریعہ ہدایت عطافر ہائی۔ تم لوگ نادار اور تنگدست تنے بھراللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ تنہیں مال ودولت سے نوازلہ تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن تنے اور حق تعالیٰ نے میرے ذریعہ تمہارے دل ایک کردیئے۔ایک رواہت میں جلدسوتم نسف يول

یوں ہے کہ۔ تم لوگ متفرق تھے اور اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ ایک کردیا۔!"

الله کے احسانات کی یادو ہائی .....ایک روایت کے مطابق آپ نے انصارے فرملا۔ " اے گروہ انصار ! کیا تم پریہ اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں ہے کہ اس نے حمہیں ایمان کی وولت ہے

نوازا، ممیں عزت وسر بلندی کے لئے مخصوص فرمایا اور حمیس اس بمترین نام سے یاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے

انصار اور اس کے رسول کے انصار لینی مدد گار ہو۔!" لوگول نے عرض کیا۔

"بے شک۔اللہ اور اس کے رسول نے احسان فرملیالور فضیلت عطافر مائی۔!"

اس کے بعدر سول اللہ ﷺ نے مجر فرملیہ

اے گردہ انسار اکیاان سب چیزوں کے بعد بھی تم میری باتوں کو ہیں مانو مے۔ ا"

ان الفاظ پر (کویا نصار یول کی آنگھیں کھل کئیں اور )انہوں نے عرض کیا۔

یار سول الله علی ایم کس بات کومانیس\_بے شک احسان اور قصل کرنااللہ اور اس کے رسول ہی کا حق

انصار کی احسان شناسی .....ایدروایت کے مطابق انصار نے عرض کیا۔

" يارسول الله إآب نے جميں اند جرے من بلا اور پھر حق تعالى نے آپ كے ذريعہ جميں ان اندھیاروں سے نکال کرروشی میں پہنچادیا۔ آپ نے ہمیں جنم کے کنارے پر کھڑ اپایا تھا مگر پھر اللہ تعالیٰ نے

آپ کے ذریعہ جمیں اس تابی سے بچلا۔ آپ نے جمیں گمراہی میں پلیا مگر اللہ تعالی نے آپ کے ذریعہ جمیں اس تاہی سے بچلا۔ آپ نے ہمیں گمراہی میں پلا مگراللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ ہمیں ہدایت مطافر مائی۔اس لئے ہم

الله تعالیٰ کوابنا پرور د گار مان کر اسلام کوابنادین مان کر اور محمد ﷺ کوابنا نبی مان کر راضی میں لهذا آپ جو چاہیں كرين سيار سول الله آپ كوير طرح اختيار بيا-

انصار کے احسان کا اقرار ..... رسول اللہ ﷺ نے انساریوں (کی اس اطاعت و فرمانبر داری پر ان) ہے "اب حقیقت بہ ہے کہ خدا کی قتم اگرتم چاہتے تو مجھے یہ جواب دے سکتے تھے اور اس جواب میں تم یج ہوتے کہ۔ آپ ہمارے یاس اس حالت میں آئے تھے جب کہ لوگ آپ کو جھٹلارے تھے مگر ہمنے آپ کی

تقىدىق كى- آپ تن تناہو كر آئے اور ہم نے آپ كى مدواور نفرت كى، بے ٹھكانہ آئے اور ہم نے آپ كو ٹھكانہ اور بناہ دی۔ ناوار اور سنگدست آئے اور ہم نے آپ کو مالا مال کر دیا۔ اور پر بشان وخو فرد ہ آئے اور ہم نے آپ کو امن دسكون اور شهكانه ديا\_!"

حدیث میں اوی کا لفظ استعال ہواہے جس کے معنی ہیں ٹھکانہ لیں ااور بناہ پکڑنا۔ یہ لفظ آگر متعدوی معنی میں استعال کیا جائے یعنی ٹھکانہ اور بناہ دیتا جیسا کہ بیان ہواہے تو تصیح بیہ کہ الف پر مد پڑھا جائے اور اگر لازم معنی استعال کیا جائے لیتنی ٹھکانہ لیتا۔ توالف پر مد نہیں ہوتا۔ چنانچہ حق تعالی کا ارشاد ہے جمال اس لفظ کو مد کے ساتھ استعال فرملیا گیاہے۔

وَأُويْنَهُا إِلَى رَبُوا فِي ذَاتِ فَرَارِ فِمَعِينَ (اللهيب ١٨ سور ومونون ٢٠ - آيت٥)

جلد سوئم نصف بول ترجمه : اور جم نے ان دونول کو ایک ایس بلند زمین پر لے کر پناہ دی جو بوجہ غلات اور میوہ جات

ہونے کے ٹھمرنے کے قابل اور شاداب جکہ تھی۔

اس طرح قر آن پاک میں ایک دوسری جگہ اس لفظ کو بغیر الف پر مدے استعال فرملا گیاہے جس کی مثال ہے۔

إِذْاوَى الْفِيْسَةُ إِلَى الْكَهْفِ. الغ فِي سورُه كهف ال آيت ١٠

ترجمہ: وہوقت قابل ذکرہے جبکہ ان نوجوانوں نے اس غار میں جا کریناہ لی۔

اں پرانصار نے عرض کیا۔

"احسان كرنا تواللد اوراس كے رسول كو بى زيباہے۔ ہم پر اور جارے علادہ دوسرے لوگوں پر الله كا

اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے مجر فرملیا کہ یہ کیابات ہے جو تمہارے متعلق مجھے معلوم ہوئی ہے دہ

لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ نے پھر پو چھلا

"اس بات کی کیااصلیت ہے جو تمارے معلق مجھ تک پیٹی ہے۔"

نوجوانول کے جرم کااعتر اف..... آخرانساریوں کے سمجہ دارلو کوں نے عرض کیا۔

ناسمجھ اور کم عمر ہیں یہ کماہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ ﷺ کی مغفرت فرمائے کہ آپ قریش کو توانعام واکرام عطا

فرارہے ہیں اور جمیں محروم کئے دے رہے ہیں جبکہ جاری تلواروں سے وسمن کاخون اب تک فیک رہاہے۔!"

انصار کو فہمائش....ایک ردایت میں یوں ہے کہ آنخضرت ملک نے یو چھاکہ تم لوگوں کے متعلق جو بات مجھ تک چینجی دہ کیا ہے۔انہوں نے عرض کیادہی ہے جو آپ تک مپنجی ہے کیونکہ دہ لوگ جھوٹ نہیں کہتے۔

"میں صرف ان او کول کو عطیات دے رہا ہوں جو حال ہی میں کفر کی تاریکیوں ہے نکل کر آئے ہیں میرا مقصدان کی دلداری اور تالیف قلب ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ بیں کہ۔ قریش کے لوگ جا ہمیت اور

مصیبت کے دور سے ابھی نکلے ہیں۔ میں ان کو پناہ دیتا جاہتا ہوں اور میر امتصد ان کی دلداری ہے۔ اے گردہ انصار اکیااس کی دجہ سے تہمارے دلول میں اس دنیا کی کچھ محبت وطلب پیدا ہو گئی ہے جس کے ذریعہ میں ان

لوگول کی دلداری کررہا ہوں تاکہ ان کے دلول میں اسلام کی محبت جم جائے لور انہیں دیکھ کر دوسر ہے لوگ بھی اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ تمہارے اسلام کی مضبوطی جھے بھروسہ ہے کہ وہ ڈیم گانے والا نہیں ہے۔ اے

محروہ انصار اکیا حمہیں اتنی بات کافی نہیں کہ وہ لوگ تو لونٹ لور بکریاں لے کرواپس لوٹیں لورتم لوگ رسول اللہ کولے کر لوٹو۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے کہ آگر جمرت نہ ہوتی تو میں ایک انصاری ہی

کهلاتا۔ یعنی اپنی نسبت مدینه کی طرف کرتا۔اگر ایک شعب یعنی محماثی میں تمام لوگ چلیں اور دوسری محماثی میں انصاری چلیس تومیں انصار کی کھائی ہی چلنا پیند کروں گا۔اے اللہ انصاری مسلمانوں پر اور انصاریوں کی اولاد پر

الصاركا تاتر اور نیاز مند ....ایك روایت ش بول ب كه انخفرت علی كارشاد س كرسب انساری رون محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

گئے یمال تک کہ روتے روتے ان کی توکیاں بندھ گئیں۔ پھر یہ کہنے لگے.

" ہمر سول اللہ ﷺ کی تقتیم پر بھی راضی ہیں اور حصہ رسد پر بھی راضی ہیں۔!"

اس کے بعدر سول اللہ ﷺ وہاں سے تشریف لے کئے اور سب لوگ مجی چلے گئے۔

آنخضرت الله في الصار ، ايك جمله بدار شاد فرمايا تفاجو كذشته سطرول مين بيان مواكد - كياش

تمہارے پاس اس وقت نہیں آیا تھاجب تم تمراہ تھے اور پھراللہ تعالیٰ نے تنہیں میرے ذریعہ ہدایت فرمائی۔ ا"

شکر تعمت کے کئے ذکر تعمت.... اس جملہ میں بظاہرہ احسان جنانے کا انداز ہے جبکہ رسول اللہ عظامی کا ار شاد ہے کہ ۔ بخشش وعطاء کی آفت احسان جنانا ہے ( لیمنی آدمی کسی کو پچھ دے کر اس کے ساتھ نیک سلوک

کر تاہے جوایک کار خیرہے مگر پھراحسان جناکراس کار خیر کو باطل اور بے کار کر دیتاہے) حمر انصار یوں ہے آنخضرت ﷺ نے جو کچھ ارشاد فرملاوہ احسان جنانے کے تحت نہیں آتا جوایک

ہا پندیدہ اور فد موم حرکت ہے اور جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے اس کو کار خیر کے لئے آفت قرار دیا ہے۔ بلکہ آپ کا فرمانااللہ کی نعتول کویادد لانے کے طور پر تھا جیسے انسان شکر نعمت کے لئے ذکر نعمت کر تاہے) مر پھر آنخضرت ﷺ کاجوبیہ ارشاد گزراہے کہ۔اے گروہ انصار کیاان سب چیزوں کے بعد بھی تم

میری باتوں کو نہیں مانو مے۔اس سے دہ اشکال باقی رہتا ہے (کیونکہ ان احسانات کے مسلہ میں اپنی بات منوانا بھی احمان جلّانے کے تھم میں آتاہے)اس لئے (اگریہ سبرولیات درست میں تو)یہ پہلو قامل غورہے۔

انصار کے فضائل .....انصاری مسلمانوں کی تعریف میں آنخضرت علی کارشادے۔

"اے اللہ انصاریوں پر،انصار کے بیٹوں پر،انصار کی بیویوں پر اور انصار کے بچوں پر اپنی رحمتیں مازل

فرمارا

انصار سے محبت والفت .... ایک روایت میں یہ لفظ میں کہ "اے اللہ !انصاریوں کو برکت عطا فرمالور انصار کے بچوں اور بچوں کے بچوں پر برکت نازل فرما۔"

آپ نے انصار ہوں سے فرملیا۔

"تم اوگ شعار اور زیر جامه مو۔ یعنی وه کیر اجو براه راست بدن سے لگاموار بتاہے اور باقی لوگ د جریعن

لوپر کا کپڑا ہیں جوزیر جامیہ کے لوپر پہنا جاتا ہے۔!"

انصار کے لئے وعائیں..... تو گویادوسروں کے مقابلے میں انساری مسلمان رسول اللہ متلاہ ہے زیادہ لمے ہوئے اور زیادہ قریب ہیں۔ ای طرح آپ کاار شاد ہے۔

"انساريول سے محبت ركھنا ايمان كى علامت ہے اور ان سے بغض و نفرت ركھنا نفاق كى علامت ہے۔ اے اللہ اانصار بول کی مغفرت فرمالور ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کے بیٹوں،انصار کی عور توں اور اولاد انصار کی

عور تول کی اور انصار کے بیٹول اور ہو تول کی عور تول کی مغفرت فرما۔ "ایک روایت میں بیالفاظ ہیں کہ۔

"اے اللہ اانصار۔انصار کے بچول اور ان کے بچول کے بچول ،ان کے غلا موں اور ان کے پڑوسیول کی مغفرت فرما۔ جو مخف الله تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ انسار سے دعمنی اور نفرت نہیں

تعلق خاطر خاص..... انصار کے متعلق آنخضرت ﷺ کا ایک اور ارشاد ہے کہ انصاریوں کو

جلدسوتم نسف يول سير ت طبيه أردو

اذیت و تکلیف مت پہنچاؤ جس نے اشیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اور جس نے ان کی مدد کی اس

نے میری مدو کی ، جس نے ان سے بعض رکھا اس نے مجھ سے بھی بعض رکھا، جس نے ان پر سرکشی کی اس نے مجھ پر سر مشی کی، جس نے آج ان کی حاجت روائی کی تو قیامت میں ان کی حاجت روائی کے لئے میں تیار ہوں گا۔

الله تعالیٰ نے ان کے وطن کواپنے دین کے اعزاز وسر بلندی کے لئے پہند فرمایا ہے اور ان کواپنے نبی کے انصار اور مددگار کے طور پر منتخب فرمایاہے۔

ایک موقعہ پررسول اللہ ﷺ نے انصار کی فضیلت میں فرملیا۔ "انصار یول سے محبت ایمان کی علامت ہے اور ان سے دستنی نفاق کی علامت ہے۔!"

انصارے محبت ایمان کی علامت ....ایک دوسرے موقعہ برانصار کیلئے انخضرت علیہ کار شاد ہے۔ "انساریوں ہے وہی محبت کرے گاجو مومن ہو گالور وہی محض دیفمنی رکھے گاجو منافق ہو گا۔ جس بے

ان ہے محبت کی اس سے اللہ نے محبت کی اور جس نے ان ہے بغض رکھا اس سے اللہ نے بغض رکھا۔ ا" ایک و فعدر سول الله عظفی نے انصار یول کو مخاطب کر کے تین مرتبہ ریہ جملہ ارشاد فرملیا۔

اللهم ب شك تم لوك مجمع سب سي زياده عزيز اور محبوب مو-!"

ان<u>صار کی تعریف میں حسان کے شعر</u> ..... شاعراسلام حضرت حسان ابن ثابت<sup>ے</sup> نے انصاریوں کی مدح و تعریف میں بیا شعار کے تھے۔ سمًّا هُمُ الله الصاراً بنصرهم دِينَ الهَّدَى وَ عَوَانَ الحَرْبُ تَسْعَرَ

ترجمہ: الله تعالیٰ نے ان کا نام انصار رکھا کیونکہ انہوں نے اس دین ہدایت کی مدد ونصرت کی اور خو فناک لژائيول ميس مجى په لوگ مدد گار اور تايت قدم تابت مويئ

وَمَسَادِ عُواَلَمَى مِبَيْلَ اللَّهِ و اعترافوا لِلنَّالِبَاتِ وَمَا خُافُوا وَمَا صَجَرُوا ترجمہ: خدا کے دائے میں لوگ آئے برجتے تھے اور مصائب اور تکلیفوں کا مقابلہ کرتے تھے اس کے

باوجودنه خوفزده موت تح اورنددل تك موت تح اس قتم کا ایک واقعہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ پیش آیا تقلہ چنانچہ حضرت عمروا بن نظبہ ہے روایت

ب كدايك مرتبه كچم جنلى قيدى رسول الله على كم اتھ آئے۔ آپ نے كچم لوگوں كو تووہ قيدى غلام كے طور بر منایت فرمائے اور کھے لوگوں کو منیں دیے۔ ساتھ بی آپ نے فرمایا۔ "جن لوگوں کی طرف سے ہمیں شور و شغب اور ہنگامہ آر الی کا ندیشہ ہے ان کو ہم نے بخشش دی ہے۔ لور جن لو گول کے دلول کو اللہ تعالیٰ نے بے نیازی اور خبر ہے معمور فرمایاہے ان پر اعتاد کرتے ہیں ایسے لو گول

من عمر وابن نقلبه مجمي بين-!" چنانچه عمر وابن تعلبه کماکرتے تھے۔

" مجھے اس بات کی خوشی ہے اور میں بات میرے لئے سب سے بڑی دولت ہے۔!" شیماء بنت حلیمہ محنین کے قیدیوں میں ..... غزوہ حنین میں جو قیدی ہاتھ آئے تھے ان میں رسول الله على كارضاع بهن شيماء بنت حليمه مجمى تحسيل (جو آتخفرت على كاربيه حليمه سعديه كي بيش اور

جلدسوتم نصف يول

آنخضرت ﷺ کی دودھ شریک بهن تھیں) یہ لفظ شیماء ش پر زبر کے ساتھ ہے اس کو شاریعنی بغیری کے بولا

جاتا ہے۔ تاہم ان کے نام میں اختلاف ہے۔ 

لگیس کہ میں تنہارے نی کی بہن ہول مکرلو کول نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا۔ آخر انصاریوں کیا یک جماعت

ان کو پکڑ کررسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لائی آنخضرتﷺ کے پاس پینچ کر شیماء نے آپ سے عرض کیا۔

"اے محمد میں آپ کی بہن ہول۔!"

آپ نے پو چھاس کی کیانشانی ہے۔ آخر مدیث تک۔

جعر انه جانے کی بدایت .... (یه داقعه اس دقت کا بے جبکه آپ حنین میں تھے اور آپ نے قیدیوں کو اور مال غنیمت کوجعر انه مجمواکر خود طائف کی طرف کوچ فرم**ایاتها)**۔

مير ت طبيه أردو

غرض بھر آپنے شیماء سے فرملا۔

"تم فی الحال جعر انہ چلی جاؤجمال تم اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ رہوگی۔ میں اس وقت طا نف جارہا

شیماء کے جسم پر تعار فی علامت.... چنانچہ شیماء کوجعر لنہ کے مقام پر بھجوادیا گیا۔ اس کے بعد جب ر سول الله على طائف سے جعر اند دالی تشریف لائے تو شیماء کپ کے پاس حاضر ہو ئیں اور کہنے لکیس کہ یا ر سول الله ميس آپ كى بهن مول يركيف كے بعد انهول نے كھ شعر بھى راجے \_ آپ نے فريااس لے بات كا

شیماء نے کہا۔ میر ی کمر میں وہ نشان ہے جو آپ کے کائے کا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ۔

میرے چرے پر اور ایک روایت کے مطابق میرے انگوشھے پر آپ کے کاٹے کا نشان ہے جبکہ یں " "میرے چرے پر اور ایک روایت کے مطابق میرے انگوشھے پر آپ کے کاٹے کا نشان ہے جبکہ یں

آب کو گود میں لئے ہوئے تھی۔!"

ا میں دروں ہے۔ در سے ہوں ہے۔ ہے۔ اس اس جنانچہ آنخفرت ملک نے دہ نشان دیکھا تواس کو پھپان لیا۔ آنچفرت ملک کے دانتول کا نشان سس چنانچہ آنخفرت ملک کے بین کہاتو آپ نے ان سے ایک روایت میں یول ہے کہ جب شیماء نے اپ کو آنخفرت ملک کی بین کہاتو آپ نے ان سے

"اگرتم كى موتوتمار دوه نشان مى موكاجومث نسيسكا\_!"

یہ سنتے ہی شیماء نے اپنے شانے پر سے کیڑا ہٹا کروہ نشان د کھلاتے ہوئے کہا۔

" ہاں یار سول اللہ۔ اس وقت آپ چھوٹے سے تھے اور میں آپ کو گود میں لئے ہوئے تھی تواس جگہ

آپ نے میرے کاٹ لیا تعا۔!"

بمن كاعز از ..... أنخضرت ملك نهوه نشان دكه كريجيان ليا\_روليات كايه اختلاف قابل غورب\_ غرض شیما کو پھان لینے کے بعد آپ فور آگٹرے ہو مجئے۔ آپ نے ان کے لئے اپنی جادر بچمائی اور

ا نسیں اس پر بٹھایا (اور اپنی بمن کی عزت و تکریم فرمائی)

ل صديث من بد لفظ بين كه وما عَلاَمة وللإناس من كرزيب كونكه خطاب مؤنث سب-

جلد سوئم نصف لول

ماور فتر .....اس دقت رسول الله على كا تكمول ميس آنسو بمرے ہوئے تھے۔ آپ نے شیما سے ان كے والد اور والدہ كے متعلق ہو چھاجس پر انہول نے ہتا ایاكہ ان دونول كا نقال ہو چكا ہے۔ ساتھ ہى آنخضرت ساتھ نے

) سے سرمایا۔ "تم جو پچھے مانگوگی وہ دیاجائے گالور جس ہات کی سفارش کر وگی وہ سفارش قبول کی جائے گی۔!" مارسی شامل کی تاریخ

شیماء کے ذریعہ قیدیول کی سفارش ..... شیماء نے اس پر آپ سے قیدیوں کو مانگا۔ اس سے پہلے خود شیماء کی قوم لین کی سعد کے قیدیول نے انہیں ہلایا تعاادر ان سے کہا تھا۔

میماء کا توم میں بی سعد نے فیدیوں ہے اسین ہلایا تھا اور ان سے کہا تھا۔ " یہ مخص تہارے بھائی ہیں اس لئے ان سے اپنی قوم کے قیدیوں کو مانگ کو ہمیں امید ہے کہ وہ

ہمارے متعلق تمہاری بات مان لیس مے۔!"

چنانچہ شیماء وہال سے رسول اللہ عظام کے پاس آئیں اور بولیس کہ کیا آپ جھے بچانے ہیں۔ آپ نے ۔ -

"تم میرے لئے بالکل اجنبی ہو۔ تم کون ہو۔!" شیماء نے کہا۔

"میں آپ کی بمن شیماء بنت ابوذویپ ہول جس کا ثبوت میہ کہ ایک روز جبکہ میں آپ کو گود میں ایک ہوئے ہوں کے جو میں ا لئے ہوئے تقی تو آپ نے میرے مونڈھے میں بڑے زورے کاٹ لیا تقاریبا ای کا نشانہ ہے۔!"

سے ہوئے گی تو اپ نے میرے موند کھے ہیں بڑے زورے کاٹ کیا تھا۔ یہ اس کانشانہ ہے۔!" <del>شریف بھائی اور مبارک بہن .....</del> پھر شیماء نے رسول اللہ ﷺ سے قیدیوں کو مانگا۔ ان قیدیوں کی تعداد حسینہ استھی سختے ہے ﷺ نہ میں قدری شرایہ کہ فیاد میں کار شراب زیاد ہے جس میں ہے۔

جھ ہزار تھی۔ آنخضرت ﷺ نے یہ سب قیدی شیماء کو بہہ فرمادیئے (اور شیماء نے ان سب کو چھوڑ دیا)اس ۔ سے زیادہ شریفانہ معاملہ آج تک بھی دیکھنے میں نہیں آیااور شیماء سے زیادہ کوئی عورت اپنی قوم کے لئے باہر کت ٹابت نہیں ہوئی۔

''شی<u>ماء کو انعام واکر ام</u> .....اس کے بعدر سول اللہ ﷺ نے ان کواختیار دے دیا(کہ جائے یہال ٹھر جاکیں اور جاہے اپنے وطن کو چلی جاکیں) آپ نے ان سے فرملیا کہ اگر تم چاہو تو میرے پاس تمباری عزت و محبت ہے اور اگر چاہو تو میں تمہیں مال ودولت دے کر تمباری قوم کے پاس واپس جیج دول۔ شیماء نے کماہاں آپ ججھے مال ودولت دے کرمیری قوم میں واپس جیج دیں۔اس پر آنخضرت ﷺ نے ان کوایک غلام عطافر ملیا جس کانام

کمول تھادر ایک باندی عنایت فرمائی۔ ایک قول ہے کہ آپ نے شیماء کو تین غلام اور ایک باندی نیز بہت سامال دور ایک باندی نیز بہت سامال دور لئے باندی عنایت فرمائی تھیں۔ ایک قول ہے کہ آنخضرت علی کے پاس جو آئی تھیں وہ آپ کی رضاعی والدہ یعنی حلیمہ تھیں۔ اس پر تفصیل بحث گزر چکل ہے۔ بعض علماء نے لکھاہے کہ آنخضرت علی نے قریش اور دوسرے لوگوں کو جو انعام واکرام دیے وہ

سباس پانچویں حصہ میں سے دیئے تھے جوخود آنخضرت علیہ کا حصہ برتا تھاان باتی جار عدد پانچویں حصوں میں سے نہیں دیئے تھے جو خود آنخضرت علیہ کا حصہ برتا تھاان باتی مال میں سے دیتے تو صحابہ سے اس کی اجازت ضرور لیتے کیونکہ اِن ایسی محسول پر محابہ کی ملکیت ممل ہو چکی تھی۔

قید بول کی رہائی کے لئے ہوازن کاوفد ....اس کے بعد آنخضرت ﷺ کے پاس بن ہوازن کا وفد آلیاس میں جوہ ہوازن کا وفد آلیاس میں جوہ ہواری سے ایک روایت آلیاس میں جودہ آوی تھے اور سب کے سب مسلمان متھے۔اس وفد کے سر براہ زبیر ابن صرد تھے۔ایک روایت

میں ہے کہ ان کا لقب ابو صرواور ابو برقان تھااور بدر سول اللہ عظی کے رضاعی چیا تھے۔ان لوگوں نے آگر عرض کیا کہ بار سول اللہ! ہم لوگ باعزت اور خاندانی لوگ ہیں مگر ہم پر جووفت پڑاوہ آپ کو معلوم ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ بیار سول اللہ ﷺ آپ نے جن قیدیوں کو پکڑا ہے ان میں مائیں، بہتیں، پھو پیاں اور خالائیں ہیں

جو قوم کی عزت و ناموس میں یارسول الله اہم ان کے سلسلے میں الله کے اور آپ کے سامنے درخواست پیش

ایک روایت کے مطابق زبیر نے کما کہ یار سول اللہ إان پروہ نشینوں میں آپ کی پھوپیاں، آپ کی خالا ئیں اور آپ کی دودھ پلانے والیاں اور پالنے والیاں ہیں۔ بیہ بات انہوں نے اس لئے کہی کہ آنخضرت عظیم کی

دایه حلیمه قبیله موازن ہی کی تھیں۔ پھرز بیرنے کملہ "اگر ہم نے شام کے بادشاہ خرشا بن ابوشمر یا عراقی بادشاہ نعمان ابن منذر کودودھ پلایا ہو تالور پھر ہم

پرالی مصیبت آئی ہوتی توہم اس سے بھی مربانی کی امید کرتے جب کہ آپ توان میں سب سے بمتر ہیں!" <u>کرم کی در خواست اور امیر و فد کے شعر....</u>. اس کے بعد ذہیر نے کچھ شعر پڑھے جن میں آتحضرت الله سے مربانی و کرم کی درخواست کی گئی ہے۔ ان میں سے چند شعریہ ہیں۔

أَمْنُنُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ فِي كُرَمَ فَانِكَ المَرْءُ نَرْجُوهُ وَ نَنْتَظُرُ

ترجمہ : یارسول اللہ ﷺ ہم پر مهر و کرم کر کے احسان فرمائے کیونکہ آپ ایک شریف آدمی ہیں اور ہم

آپ سے مہر و کرم کی وہ امید لے کر آئے ہیں۔ ر اے ہیں۔ اَمْنُنُ عَلَى رِنسُوةٌ فَلد كُنْتُ تَرَضُعَهَا اذَفوك مَثْلُوءٌ مِن مَخْفِها اللَّود

ترجمہ : ان عور تول پر احسان و کرم فرمائے جن کا آپ دودھ پیا کرتے تھے اور جن کے دودھ کی دھاروں سے آپ کامنہ بھر ارباکر تاتھا۔ یعنی ہم ان نعبتوں کو بھولے نہیں چاہے آپ افکار کردیں۔

ہمان نعتوں کا تذکرہ ضرور کرتے رہیں گے جاہے آپان کو فراموش کر جائیں اور ہمارے پاس تواس دن کے بعد مجمی وہ ذخیر ہے ہاتی رہیں گے۔

ین لوعمل عفوا مینک نلبت هَدی البرید ران تعفو و کنتصر

ہم آپ سے زبردست اور بہت بڑے عفود کرم کی امید کررہے ہیں اور دنیا کی سب سے بڑی نیکی بی

ہے کہ معاف کیا جائے اور نیک سلوک کیا جائے۔

فَالِسِ الْمُفُو مِنْ قَدَّ كَنْتَ تَرُضُعَهُ مِن امْهَاتِكِ إِن الْمُفُومُشْتِهِرَ

آپ اپنی اوّل کو عفوو کرم کالباس پہنا ہے جن کی چھاتیوں کادودھ آپ پی بچکے ہیں کیونکہ مہر و کرم ہی سے دنیامیں شہرت وعزت حاصل ہوتی ہے۔

قيديول بإمال ميں سے أيك ..... يدى كر آنخفرت الله في فرماياكه بمترين بات ده ہے كه مجي مواس كئے

714

یہ بتاؤ کہ تہمیں اپنی عور تمی اور بچے بیارے ہیں یا مال و دولت۔ بخاری کی روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ میرے نزدیک سب سے انجھی بات وہ ہے جو بچے ہو۔ اس لئے دو چیزوں میں سے ایک چیز پیند کر لو۔ یا تو قیدی یا مال۔

ایک روایت میں یول ہے کہ آپ نے فرمایا۔ "میں تمہار اانظار کر تارہا آخر میں نے یہ سمجھا کہ تم لوگ نہیں آؤگے۔!"

کیونکہ طائف ہے جو اند کووالیس کے بعد آنخضرت ﷺ نے (قیدیوں کو تقتیم کرنے سے پہلے) دس

یومه ما می بین موازن کا انتظار فرملیا تھا۔ پندرہ دن تک بنی موازن کا انتظار فرملیا تھا۔

ایک روایت کے مطابق آنخضرت ﷺ نے ان لو گوں کی درخواست کے جواب میں فرمایا۔

"اب چیزدں بعنی قیدیوں اور مال کی تقتیم کا کام مکمل ہو چکا ہے اس لئے اب دو باتوں میں سے ایک مکن ہے کہ یا تو میں تمارے لئے (مسلمانوں سے) قیدی مکن ہے کہ یا تو میں تمارے لئے (مسلمانوں سے) قیدی ملک لوں اور یامال مالگ لوں۔!"

آنخضرت النف نے جو یہ بات فرمائی کہ تقسیم کاکام مکمل ہو چکاہے۔اس کی دجہ یہ ہے کہ امام کے لئے یہ بات جائز نہیں ہے کہ تقسیم کے بعد قیدیوں پر احسان کرے بلکہ تقسیم سے پہلے ہی دہ ایسا کہ سیسا کہ آپ نے نہیر کے یمودیوں کے معالمہ میں نے بچوں آپ نے نہیر کے یمودیوں کے معالمہ میں نے بچوں

کے معاملہ میں نمیں۔ قید بول کی رہائی کی در خواست.... غرض یہ سن کر بی ہوازن نے عرض کیا۔

"جمیں مال د دولت کی ضرورت نہیں آپ ہماری عور توں اور ہمارے بچوں کو جمیں واپس دے دیجے ہمیں ہمیں واپس دے دیجے ہمیں دہی زیادہ عزیز ہیں ہم بکریوں اور لو نٹوں کے متعلق کچھ نہیں کہتے۔!"

میں والی ہے سفارش کاوعدہ .... آنخضرت میں نے فرملا۔

" بس تومیرے اور بنی عبد المطلب کے جصے میں جو قیدی آئے ہیں وہ میں نے تمہیں دیئے۔ " پھر آپ نے فرمایا۔ جب میں اللہ علیہ کے حصے میں جو قیدی آئے ہیں وہ میں نے تمہیں دیئے۔ " پھر آپ نے فرمایا۔ جب میں اور مسلمانوں کے ذریعہ رسول اللہ علیہ سے سفارش کراتے ہیں کہ ہاری اول داور ہماری عور توں کو چھوڑ دیا جائے۔! "

جمع میں ہوازن کی در خواست....اس سے پہلے آنخضرت بلک ان سے یہ فرما چکے تھے کہ اپنا اسلام کو غاہر کردینالور کمناکہ ہم تمہارے بھائی ہیں۔ تب میں لوگوں سے تمہاری سفارش کردوں گا۔

ظاہر کردینالور کمناکہ ہم تمہارے بھائی ہیں۔تب میں لو کوں سے تمہاری سفارش کردوں گا۔ چنانچہ ظہر کی نماز کیے بعد وہ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے وہ سب یا تیں کہہ دیں جو

آتخضرت الله خان سے فرمائی تعیں۔ موازن کے لئے صحابہ سے سفارش .....اس کے بعدر سول اللہ علق نے پہلے تواللہ تعالی کی حمد و ثنابیان کی

"اماً بعد۔ تمہارے میہ بھائی توبہ کر کے آئے ہیں۔ میری رائے میہ کہ ان کے قیدی انہیں واپس کر دیئے جائیں۔ اس لئے جو محض خوش دلی کے ساتھ ان کے قیدیوں واپس کرسکے وہ کر دے لیکن جو محض میہ جاہتا ہے کہ دوا پنا حصہ بر قرار رکھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں جو مال غنیمت عطافر مائے گا تواس میں سے ہم اس کو دیں تب وہ اپنا قیدی واپس کرے گا تو وہ ایسا کرے۔!"

بخاری میں ای طرح ہے۔ ایک روایت کے مطابق آنخضرت ﷺ نے یوں فرمایا۔

"کیکن جو شخص بیہ چاہے کہ دہان قیدیوں میں ہے جواس کا حق ہیںان کورو کنا چاہے تواس کو آئندہ ہم

جو قیدی بھی گر فآد کریں گے اس ال میں اس کوہر آدی کے بدلے میں چھے اونٹ دیں گے۔!"

ایک روایت میں یوں ہے کہ۔جو حض بغیر زبر دستی یا مجبوری کے دینا جاہے وہ دے دے اور جو حمض

منت چھوڑنا پند کرے بلکہ اس کی قیت لینا چاہتاہے تواس کی قیت میرے ذمہے!"

انصارومها جرین کی فرمان برداری ....اس کے بعد آنخضرت ملک نے بی ہوازن سے فرملیہ

"جمال تک میرے اور بن عبد المطلب کے جھے کا تعلق ہے وہ تمہیں دیا۔!"

یہ سنتے ہی تمام مهاجرین اور انصار نے بھی اعلان کیا کہ جو ہمار اہے وہ ہم نے رسول اللہ علیہ کو دیا۔

تین شریرول کی تافرمانی.....تحرا قرع ابن عابس نے کها۔

"جمال تک میرے اور بن تمیم کے جھے کا تعلق ہے تو ہم اس کو دینے نے انکار کرتے ہیں۔!" ا قرع ، عیدنه اور عبا<u>س کے اعلانات..</u>...اس دقت عیبند ابن حصن فزاری نے بھی بھی کما کہ جمال تک

میرے اور بنی فزارہ کے حصہ کا تعلق ہے تو ہم اس کو دینے سے انکار کرتے ہیں۔ اس وقت عباس ابن مرم<sup>ا</sup>ن کھڑ اجواادر اس نے بھی اعلان کیا کہ جمال تک میرے اور بنی سلیم کے حصے کا تعلق ہے تو ہم اس کو دینے

سے انکار کرتے ہیں۔

بنی سلیم کی طرف سے عباس کی تردید..... مرعباس ک بات سنتے ہی بی سلیم نے اس ک تر دید کردی اور کماکہ جو پچھ ہمارا حصہ ہے دہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کو دیا۔ عباس کواپی قوم کی بیہ بات سخت نا گوار ہوئی اور اس نے کہا۔

"تم نے میری سخت تو بین کردی ہے اور جھے اس معاملہ میں تن تنا کر دیا ہے۔!"

ایک روایت میں یوں ہے کہ آنخضرت عظیفانے مسلمانوں سے فرمایا۔

" بياوگ مسلمان كى حيثيت سے آئے ہيں ميں نے ان كواختيار ديا تھا (كه جاہے قيديوں يعني بيوى بجوكو لے لیں اور جا ہے اپنامال لے لیں) مگر آئی او لاد اور عور توں کے مقابلے میں انہوں نے ووسری چیزوں ہے انکار کر دیا ہے۔اب تم میں سے جس کے پاس کوئی قیدی عورت ہواور دہ خوشی ہے اسے واپس کر سکتا ہے تو واپس کر دے کیکن جو سخشش کے طور پر انہیں داپس نہیں کرنا چاہتا تودہ اپنے قیدی کو بطور قرض داپس کر دے اور اس کے

بعد جو پسلامال غنیمت حاصل ہو گااس میں ہے ہم اس کو ایک آدی کے بدلے چھے اونٹ دیں گے!" قیدی باند بول سے ہمستری کی شر انط ..... او گول نے عرض کیا ہم اس بات پر راضی ہیں اور سر تسلیم خم

کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد صحابہ نے بنی ہوازن کی عور تیں بور بیٹے واپس کر دیئے۔

اد هر جب رسول الله على في قيدي عور تول كو محابه مين تقسيم كيا توساته اي آپ كي طرف سے اعلان کیا گیاکہ کوئی مخض حاملہ عورت ہے اس دنت تک ہمستر می نہ کرے جب تک دہ بچہ کو جنم نہ دے لورنہ غیر حاملہ سے کوئی مخص اس وقت تک ہم محبت نہ ہوجب تک استبرانہ کرے یعنی اس کوایک حیض نہ آجائے (تاکہ

یہ بات صاف ہو جائے کہ اس کو حمل نہیں ہے) غور نول سے عزل کے متعلق سوال!.....حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ جب غزوہ حنین

مير تحلبيه أردو

جلدسوتم نصف اول کے موقعہ پر ہم نے قیدی عور تیں بکریں تو ہم اس کو شش میں تھے کہ ہمیں ان کا فدیہ یعنی جان کی قیت مل جائے (لبذاچو نکہ ہم ان کو فرد خت کرنایا فدیہ لے کروایس کرنا چاہتے تھے اس لئے یہ نمیں چاہتے تھے کہ ہم سے ہمستری کے متیجہ میں وہ حالمہ ہو جائیں) چنانچہ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ ان کے ساتھ عزل کیا جاسکتا ہے یا نہیں (عزل کی تفصیل پیچیے گزر چکی ہے کہ ہمبھری کے وقت جب مر د کوانزال ہونے لگے تووہ اگر ا پناعضو تناسل عورت کی شر مگاہ ہے باہر نکال کر انزال کرنے تواس کو عزل کہتے ہیں جس کا مقصد عورت کو حمل

غرض ہارے سوال پررسول اللہ عظفے نے فرمایا۔

"تهاراجودل جام كرلوالله تعالى نے جس انسان كودجود مقدر فرمايا بده ہو كرر ہے گا جبكه بر مني يعني ہرانزال ہے بچہ منیں ہو تا۔!"

( یعنی نقند برالنی میں اگر بچہ کی پیدائش لکھی ہے تووہ پیدا ہو کررے گاجا ہے تم کتنی بھی احتیاط کر لو اور

اگر پیدائش مقدر نہیں ہے تو کتنی بار بھی ہبستر ی کرلو بچہ نہیں ہو گا کیو مکہ ہر انزال کے بتیجہ میں حمل نہیں ہوا کر تالہذ احقیقت میں بیرسب احتیاطیں فضول ہیں)۔

یمود میں عزل کی ممانعت .....حضرت ابو سعید کتے ہیں کہ یمودی عزل نہیں کرتے تھے بلکہ دہ) کہتے تھے کہ عزلا کیک چھوٹا قتل ہے۔ بعنی بچہ کوزندہ دفن کرنے کیا لیک چھوٹی شکل ہے۔ گویا یہودیوں کے نزدیک عزل كرناجائز نميس تقا\_ آنخفرت الله كرسامنے بيات آلى تو) آپ نے فرمايا۔

" ببودی غلط کتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بچہ کی پیدائش کارادہ فرمالیا ہے تو کسی میں بدطافت مہیں

کہ اس پیدائش کوردک دے۔!"

ا یک صدیث میں آتا ہے کہ وہ منی جس سے بچہ پیدا ہونے والا ہے اگر ایک جٹان اور پھر پر بھی بمادی جائے تو بھی اللہ تعالیٰ اس سے بچہ پیدا قرمائے گا۔ محر یبودیوں کا اس بارے میں جو عقیدہ اور قول تھا ایسے ہی ایک حدیث میں بھی آیاہے چنانچہ مسلم اور ابن ماجہ میں ہے کہ عزل دراصل زندہ دفن کرنے کی ایک چھوٹی شکل ہے کیونکہ عزل کر کے بچہ کی پیدائش کور د کناالیاہی ہے جیسے بچہ کوزندہ دفن کر دیتاہے۔بہر حال بیا ختلاف قابل غور ہے۔ مکراس بارے میں تفصیلی کلام گذشتہ صفحات میں گزر چکاہے۔

(گذشتہ روایات میں اونٹ کے لئے فرائض اور فریضہ کا لفظ گزرا ہے۔واضح رہے کہ فریضہ سے وہ اونث مراد ہو تاہے جوز کو ہیں لیا جاتا ہے کیونکہ میر مال کے مالک پر فرض اور واجب ہے یعنی زکوۃ زکا لنا۔ اس لئے

ز کوٰۃ کے لونٹ کو فریضہ کماجا تاہے۔

شاك رحمته للعالمين ..... رسول الله علية ني بهوازن كے ساتھ عفود در گدوه جو معامله فرماياس كي طرف قصیدہ ہمزیہ کے شاعرنے ایسے ان شعروں میں اشارہ کیا ہے۔

فَصَلَّلا عَلى هَوَازَنَ اِذْكَانَ فَلَّلُ ذُلكِ فِيهُمٍ رُبِاءَ السّبَى رفية اختُ رُضَاع الكفر قَدْ رُهَا والسّباء وضع

| الناب                       | رس<br>توهيت<br>السباء              | مرسر<br>هابزا       | فَحَبَ     |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|------------|
| الناس<br>المذاءُ<br>المداءُ |                                    |                     |            |
| رَداء<br>الرِداء            | لها رمن<br>وَاهُ ذَاك              | المصطفى<br>فَضَل حَ | بسكط<br>ای |
|                             | بی سَیِّدَة<br>بینه<br>سُرِی سَیْد |                     |            |

رسول الله ﷺ نئی ہوازن کو آزاد فرمادیاجو آپ کی رضائی مال حلیمہ سعدیہ کے قبیلہ کے لوگ تھے لور جن کی تعداد چھ ہزار تھی آنخضرتﷺ نے ان قیدیوں کو اس لئے آزاد فرمایا کیر بچپن میں آپ کی پرورش و

تربیت ان ہی لوگوں اور اس قبیلے میں ہوئی تھی۔ دوسرے اس لئے کہ ان قید یوں کی رہائی اور سفارش کے لئے آپ کی رضاعی بہن شیماء نے آپ سرکیا تھا۔ بہن دوسرے اگر کے کہ ان قید یوں کی رہائی اور سفارش کے لئے

آپ کی رضاعی بهن شیماء نے آپ سے کہا تھا۔ یہ بهن دہ ہے کہ اگر چہ دہ کا فر تھی محر چونکہ آنخضرت ملک اس کے بھائی تھے اس لئے اس بلند درجہ کے مقابلہ میں اس کا کافر اور اس کا قیدی ہونا کمتر ہو کر رہ ممیا۔ چنانچہ آنخض میں میں تعلق نے اس کے الدر درا میں میں اللہ اللہ میں اس کا کافر اور اس کا قید میں اس کے اس میں اللہ میں ا

آ تخضرت علی نے اس کو مال دوولت بھی عطا فرملیا اور اس کے ساتھ نمایت شریفانہ سلوک کیا۔ یمال تک کہ محابہ کو اس عورت کے لئے اس کی گرفیاری ایک زبرد تی محابہ کو اس عورت کے لئے اس کی گرفیاری ایک زبرد تی انہ

نعمت اورر حمت بن کر آئی ہے جیسے ایک دلمن اپنے شوہر کے لئے ایک نعمت در حمت بن کر آتی ہے۔ آنخفرتﷺ نے اس بمن کاجو اعزاز فرمایاس میں یہ بھی شامل تھا کہ آپ نے اس کے لئے اپنی جادر

مبارک بچھادی تاکہ دہ اس پر بیٹھے کیونکہ اس چادر کامر تبہ انتابلند تھاجس کی کوئی انتا نہیں تھی اس کئے کہ یہ چادر رسول اللہ ﷺ کے جسم مبارک ہے مس ہوتی تھی۔ اس طرح شیماء ان تمام قیدی عور تول کی سر دار ہو گئیں اور شیماء کی طرف نسبت ہوجانے کی وجہ ہے دہ ساری عور تیں جوان قیدیوں میں تھیں بجائے باندیوں

کے سیدات اور آ قاہو گئیں۔

گذشتہ سطرول میں دوروایتیں گزری ہیں ایک توبیہ کہ آنخضرتﷺ کی رضاعی بهن شیماء نے تمام کی رہائی کی سفارش کی تھی اوران کی سفارش قبول کر کے قیدیوں کی ایک دیگئی در ہے ہیں ا

قیدیوں کی رہائی کی سفارش کی تھی اور ان کی سفارش قبول کر کے قیدیوں کورہائی دی گئی۔ دوسری روایت یہ ہے۔ کہ ان کی رہائی کی درخواست بنی ہوازن کے و ندیے کی تھی (جس پر آنخضرت ﷺ نے مسلمانوں سے ان کی سفارش کی اور قیدیوں کورہائی لمی)ان دونوں روایتوں کے در میان موافقت سداکریا قابل غور سے کیا۔ اصل

کی سفارش کی اور قید بول کورمائی ملی)ان دونول روایتول کے در میان موافقت پیدا کرنا قابل غور ہے۔ کتاب اصل میعنی عیون الاثرینے صرف بنی ہوازن کے دفد کی در خواست ہی ذکر کی ہے (شیماء کی سفارش کا تذکرہ نہیں کیا)

عیینہ کے حصہ کی بڑھیالور لا کچ ..... غرض اس طرح بنی ہوازن کوان کے تمام قیدی داپس کر دیے گئے لور سوائے ایک بڑھیا کے کوئی قیدی باقی نہیں رہا۔ یہ بڑھیاعیینہ ابن حصن فزاری کے حصہ میں آئی تھی لور اس نے دینے سے انکار کر دیا تھاجیسا کہ بیان ہواجب عیسنہ نے اس بڑھیا کو لیا تو کما۔

"بہاگر چہ بڑھیاہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ قبیلہ میں نسب کے اعتبارے میہ بڑھیااو نچے درجے کی ہے ( میٹنی کی بڑے گھر انے سے ہے)اس لئے ممکن ہے اس کے گھر دالوں سے اس کا بڑا فدیہ لیعنی معاوضہ حاصل ہو جائے ( یعنی چو نکہ اونچے گھر انے کی ہے اس لئے اس کے خاندان والے ضرور اس کی رہائی گی۔

"کوشش کریں مے اور بڑے ہے بڑے معاوضہ پر بھیاس کو آزاد کرائیں مے جس ہے جمعے فائدہ

بڑھ یا کاسن وسال ..... پھر بعد میں عیبنہ نے اس بڑھ یا کو دس لونٹوں کے معاوضہ میں رہا کیا تھا ایک قول ہے کہ ہیں او نٹول کے بدلے میں آزاد کیا تھااور یہ معاوضہ عمینہ کواس بڑھیا کے جیٹے سے ملا تھا۔جب اس کے جیٹے نے ال کی رہائی کے لئے عبینہ سے بات کی تو پہلے عبینہ نے اس کے ساتھ خالص سودے بازی کی اور معاوضہ میں

سواونٹ مانتھے۔اس پر اس بڑھیا کے بیٹے نے کہا۔ " خدا کی قسم نه تواس کی چھاتیاں ابھری ہو ئی اور سخت ہیں (یعنی دہ کوئی گرِ شباب دوشیز ہ نہیں ہے) نہ

اس کاپیٹ بچہ جننے کے قابل ہے (لیعنی وہ بہت عمر رسیدہ ہے)نہ اس کے منہ میں ٹھنڈک اور تسکین کاسامان ہے

(بعنی اس میں کوئی جنسی و لکشی نہیں ہے)۔نہ الی ہے کہ اس کا شوہر اس کی جدائی میں بے قرار ہو۔اورنہ اس کی چھاتیوں میں(I)دودھاتر آتاہے(بعنیوہ جوانی کی عمرے گزر چگی ہے)۔"

ا کی قول ہے کہ یہ بات زہیر نے کمی تھی جو بنی ہوازن کے وفد کاامیر تھا۔ تمراس سے کوئی فرق پیدا نہیں ہو تا کیونکہ ممکن ہے زہیر ہی اس بڑھیا کا بیٹار ہاہو۔ غرض بیہ سن کرعیینہ نے کہا۔

"اجھالے جاؤ۔ خداممیں اس بوھیا کے ذریعہ کوئی برکت ندوے۔!"

عيبنه كى نافرماني اور آنخضرت عليه كى بدوعا ..... يه رسول الله تالله كان بركت تقى كيونكه جن لو گول نے اپنے قیدیوں کوبلا قیت بنی ہوازن کو واپس کر دینے سے انکار کر دیا تھاان کے لئے رسول اللہ ﷺ نے بد دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان باندیوں کی فروخت میں کوئی مالی فائدہ نہ دے بلکہ وہ مندہ اور کساد بازاری کا شکار ہوں (چنانچہ عیینہ نے اس بڑھیا کا معاوضہ سواونٹ مانگا تھا تکر صرف دس اونٹ ملے )اور یہ بھی اس

طرح کہ سب سے پہلے اس بڑھیا کے بیٹے نے خود ہی عیبینہ کوا پی مال کے معاوضہ میں سواونٹوں کی پینکٹش کی محمر اس وقت عیبند نے اور زیادہ کے لالچ میں سواونٹ کے بدلے بڑھیا کو دینے سے انکار کر لیا اور چلا گیا (کہ بڑھیا کا

بیٹا بعنی زہیر خود ہی او نٹوں کی تعداد بڑھا کر مال کوچھڑانے آئے گا مگر زہیر خاموش ہو کربیٹھ رہا) عیدنه کولا کچ کی سز ا..... آخر عیینه کچھا نظار کے بعد پھر خود بی زہیر کے پاس گیااور بولا کہ اچھالاؤسواونٹ بی

وے دواور اپنی مال کولے جاؤ۔ محر اب زہیر نے سواونٹ دینے سے اٹکار کر دیااور کہا۔ "اب میں بچاس او نٹول سے زا کد کچھ نہیں دول گا۔!"

عیینہ پھر وہاں سے جلا گیالورا نظار میں بیٹھ گیا کہ کچھ دیر میں زہیر سولونٹوں کے بدلے ہی مال کو لینے آئےگا۔ مگر زہیرنے پھربے نیازی کا ثبوت دیااور خاموش ہور ہا) آخراب پھر عیینہ خود اس کا نتظار کرنے کے بعد و دبارہ ذہیر کے پاس گیالور کہنے لگا کہ اچھالا ڈپچاس اونٹ ہی دولور مال کولے جاؤ۔ مگر اب زہیر نے بچاس اونٹ

بھی دینے ہے نکار کر دیااور کہا۔ "نسير\_اب ميں ميچيس او نثول سے زيادہ بالكل نہيں دے سكتا\_!"

له یهان ناکد کالفظ استنعال ہواہے جواضد اء تعنی دو مخالف معنی میں استنعال ہو تا ہے ۱۲

جلدسوتم نصف يول

(عینہ نے اب بھی لانچ کونہ چھوڑ الوریہ سمجھا کہ پچھے د مریمیں یہ پچپاںاد نٹول پر راضی ہو جائے گا کہذا وہ پھروہاں سے چلا گیا (اور زہیر کے آنے کا انظار کرنے لگا گر زہیر نے پھر خامو ٹی اختیار کرلی۔ آخر کار انظار

کے بعد اعید پھر زہیر کے پاس میالور کنے لگاکہ اچھا پھیں اونث ہی دواور بر هیا کولے جائے مگر ذہیر نے کہا۔ "اب میں دس لونٹ سے ذائد اسے نہیں لے سکتا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ چھو لونٹ سے ذائم

مبیر ادے سکتا۔!" آخر ننگ آگر عیینہ نے کماکہ اچھالے جاؤخدا تنہیںاں سے کوئی برکت نہ دے۔ جیساکہ بیان ہولہ (اس طرح رسول الله علي تي دعا پوري ہو ئی اور عيب کو سخت نقصان اور مندے کا شکار ہو ماپڑا کہ سو کے بجائے صرف جھ یاد س اونٹ لے)

نی کی طرف سے قیدیوں کو بوشا کیں ....جب زمیر نے اپی مال کو حاصل کر لیا تو عیدے کما۔ "رسول الله عظافة نع بر قيديول كوايك أيك كتان كالباس بنجايا إ

( یعنی تم پر بھی لازم ہے کہ اس کے لئے کتان کا لباس دو۔ اور جیسے سب قیدیوں کو ملا ہے میری مال کے لئے دو)جب زہیر نے عیبنہ سے ایک قبطیہ بعنی کتانی کر اطلب کیا توعیینہ نے انکار کر دیالور کما کہ اس بڑھیا کے لئے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ مگر زہیر اس کے سر ہو گیااور جب تک اس سے ایک قبطیہ حاصل نہیں کر لیااس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔

کتانی کپڑے کو عربی میں قبطیہ کتے ہیں جس میں ق پر زبر ہے۔ یہ سفید رنگ کا کپڑا ہو تا تھااور مصری كيرًا تعاجم كانام دہال كی قبطی قوم كی طرف منسوب تعا ( كيونكه قبطی ہی يہ كپڑا بنايا كرتے تھے۔ يہ قبطی مصر کے رہے والے تھے مگران کانب بن امر ائیل سے جدا تھا۔

قید یوں کا خیال یہ تھا کہ رسول اللہ علیق نے کسی شخص کو بھے بھیجاہے تا کہ دہ قیدیوں کے لئے دہاں ہے كپڑالے آئے جوانبیں بطور اعزاز كے دیاجائے گالور اس طرح ہر شخص آزاد ہونے كے بعد يہال ہے پوشاكيں مین مین کرچائے گا۔

مالک کے گھر والوں کی نظرِ بندی.... او هر رسول اللہ ﷺ نے مالک ابن عوف نصر ی کے گھر والوں کو کے میں رو کے رکھنے کے لئے حکم دے دیا تھا (مالک ابن عوف قبیلہ بنی ہوازن کے لشکر کے سیر سالار تھے جیسا کہ بیان ہوا۔غزوہ حنین میں ان کے گھر کی سب عور تیں اور مر دگر فقد ہو کر قیدی بن گئے تھے تمر خود مالک ا بن عوف ج نکلنے میں کا میاب ہو گئے تھے آنخضرت علی نے ان کے گھر والوں کو گر فار کر کے حنین سے مجے بھیج دیا تھالور ان کود ہیں رو کے رکھنے کا تھم فریادیا تھا) کہ وہال دوا پی چھوٹی اُمّ عبد اللہ ابن ابوامیہ کے پاس رہیں۔

خاندان الك تے لئے وفد كى تفتكو ..... پر جرانہ ميں جب بني بوان كا وفد اسے تديوں كى ربائ کے لئے آنخضرت علی کے پاس آیا تو انہول نے مالک ابن عوف کے گھر والوں کی رہائی کے متعلق بھی آنخضرت المنظاف الله على المارع من كياكه يارسول الله المنظافية وه لوگ جمارے سر وارول بين سے جيں۔ آپ نے فرملیا کہ میں نے ان کے ساتھ خمر اور بھلائی کاار اوہ کیا ہے اس لئے مالک ابن عوف کے مال میں دونوں جھے نسیں جاری کئے گئے تھے(بلکہ ان کامال اور ان کے گھر انے کے قیدیوں کوجوں کا توں باتی رکھا گیا تھا)

مالک کوز بر دست بیشکش.....غرض اس کے بعد آپ نے دفدے پو جماکہ مالک ابن عوف کمال گیا۔

جلدسوتم نسف بول

www.KitaboSunnat.com سير ت طبيه أردو

انہوںنے عرض کیا۔

" يارسول الله وه فرار جوكر في تكلنے ميں كامياب جو كيا تھااور طائف كے ايك قلعه ميں نى ثقيف کے پاس بناہ گزین ہو گیاہے۔!"

آپنے فرمایا۔ "اس سے کہ دو کہ آگروہ میرے ماس مسلمان ہو کر آجائے تو میں اس کے گھر والے اور اس کا مال اس

کووالیں لوٹاد ول گاادر اس کے علاوہ سواونٹ مزید دول گا۔!" مالك كاطا كف سے قرار ..... جب مالك ابن عوف كومعلوم بواكد آتحضرت علي في ان كى قوم كے ساتھ

س قدر شریفانداور فیاضی کاسلوک کیا ہے۔ نیزید کہ خودان کے گھر والے اور مال علیحدہ محفوظ کئے ہوئے ہیں جن کے متعلقِ آنحضرت ﷺ نے واپس کاوعدہ کیاہے توایک دن مالک چیکے ہے قلعہ ہے نکل آئے کیونکہ ا نہیں ڈر تھا کہ اگر بنی ثقیف کوان کے فرار کے ارادہ کی کن فن پڑھٹی تووہ انہیں قید کرلیں ہے (لور ہر گزنسہ

آ تخضرت علق کے ماس حاضری اور اسلام ..... مالک نے قلعہ سے نکل کر گھوڑ ا پکڑ ااور اے ایر لگادی

یمال تک کہ وہ نمایت تیزر فآری کے ساتھ دھناء کے مقام تک پنچے جوایک مشہور جگہ تھی یمال ہے وہ پھر سوار ہوئے یمال تک کہ جعر انہ میں آنخضرت ﷺ کے پاس بہنچ کئے اور مسلمان ہو گئے جس کے بعد

ت مخضر ت الله نان کے گھر والے اور ان کا مال اسمیں واپس دے دیا۔ پھر آنخضرت ﷺ نے ان کو بنی ہوازن کے مسلمانوں پر اپنا قائم مقام یعنی امیر بتاویا۔ اس کے بعد

ان کا بیہ معمول تھا کہ طاکف کے بی تقیف کے مولیثی چرنے کے لئے نکلتے تو مالک انہیں پکڑ لیتے۔جو کوئی سواری ملتی اس پر جھپٹ پڑتے۔اس طرح مالک کو جو بچھ مال غنیمت حاصل ہو تااس میں ہے پانچوال حصہ وہ ر سول الله علية كو بھيجا كرتے تھے۔

ایک دیمانی کی آمداور سوال.....ایک روز جراند کے قیام کے دوران ایک دیماتی رسول الله عظی کے پاس آیا۔ بعض علماء نے جس دیماتی کی آمد کو حنین میں ہتلایا ہے دہ اصل نبی داقعہ ہے کیونکہ ان علماء کا حنین کہنے ہے مقصدیہ ہے کہ آ مخضرت علی کی حنین ہے والیسی کے وقت دوریماتی آپ کے پاس آیا تھا۔

اس دیماتی نے ایک جبہ مین رکھا تھاجو خوشبوے معطر تھالور اس کی داڑھی لور سر کے بال زر دخضاب ے ریکے ہوئے تھے۔اس مخص نے عمرہ کا حرام باندھ رکھا تھا۔ اس نے آنحضرت ہیں ہے کے پاس آکرع ض کیا۔

" پارسول الله المجھے فتویٰ دیجئے۔ ایک روایت میں بیرالفاظ میں کہ۔اس شخص کے بارہ میں آپ کی کیا رائے ہے جس نے اپنے جبّہ ہے ہی احرام باندھ رکھا ہولور دہ جبّہ پہلے ہی خوشبوے معظر ہو۔"

م تحضرت علیہ کا فتویٰ....اس سوال پر رسول الله علیہ کچھ دیر خاموش رہے اچانک آپ پر وحی نازل ہوئی۔جب وحی کی کیفیت حتم ہوئی تو آپ نے فرمایا۔ "وہ عمرہ کے بارے میں سوال کرنے والا کمال ہے۔ تم اپنایہ جبّر اتار دولور تمهارے بدن پرخو شبو کاجو اڑے اس کو د حوڈ الو۔ ایک روایت کے مطابق آنحضرت ﷺ نے اس محص سے فرملیا کہ۔ تم عج کے احرام کے

> ونت کیا کرتے ہو۔۔' محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلدسوتم نصف اول

اس نے عرض کیا۔

"اس دفت میں بیہ جبّہ اتار دیتا ہوں اور خو شبو کااثر د هو ڈالیا ہوں۔!"

ر سول الله ﷺ نے فرمایا۔

"بسعمرہ کے سلسلے میں بھی دہی کر وجوتم حج کے موقعہ پر کیا کرتے ہو۔!"

جوعلاء یہ کہتے ہیں کہ احرام باندھنے سے پہلے ایس خوشبولگانا حرام ہے جواحرام کے وقت تک باقی رہے۔ وہ آنخضرتﷺ کے ای ارشاد ہے دلیل حاصل کرتے ہیں مگر ہمارے شافعی علماء کے نزدیک اس کا

متحب ہوناتر جیجی ہے۔ (یعنی احرام سے پہلے خوشبود غیرہ لگا لینی چاہئے تاکہ احرام کے زمانے میں جبکہ خوشبو نمیں لگائی جایکتی، بدن میں بونہ پیدا ہو جائے)

ایک دیمائی اور آنخضرت علیہ کاوعدہ .....رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک اور فض آیا اور آپ کے سر ی<u>عن چرہ مبارک کے ب</u>الکل قریب آکر کہنے لگا۔

"يار سول الله مير ع لئ آپ كى طرف ايك وعده اور مطالبه فرض با"

آپ نے فرملا۔ تم نے ٹھیک کماس لئے اب اس پر تم ہی فیملہ کر کے جو جا ہے آنگ اور اس نے کمار د سانی کا فیصلہ و مطالبہ ..... "اس کے مطالبہ اس میں آپ پر اتی بھٹریں اور ان کے لئے ایک چرواہا عائد

ر سول الله عظف نے فرمایا۔

واقعہ موسیٰ سے تقابل ..... "وہ تمهاری ہو گئیں۔ تم نے براسیتا مطالبہ کیا ہے موسیٰ کو جس عورت نے یوسٹ کی تغش مبارک کی جگہ ہتلائی تھی اس نے تمہارے مقابلہ میں کہیں زیادہ بڑالور کہیں زیادہ نفع بخش مطالبہ

کیاتھاکہ۔میرامطالبہ ہے کہ آپ جھے دوبارہ جوان بناویں ادراہیے ساتھے جنت میں لے کر جائیں۔ ا" کیاوعدہ خلاقی حرام ہے..... امام غزال نے یہ داقعہ ای طرح نقل کیا ہے۔علامہ سخاوی کہتے ہیں کہ اس

صدیث کوائن حبان لور حاکم نے پیش کیاہے لور اس کی سند کو در ست قرار دیا ہے۔ مگر اس میں شبہ ہے جیسا کہ علامہ عراقی نے کماہے کہ یمی اس مسئلہ کی بنیاوہے کہ خیر کے وعدے کی خلاف ورزی جائز نہیں ہے۔امام نودی

نے لکھاہے کہ ایک جماعت کا قول ہے کہ خمر کے دعدے کو پور اکر ہواجب ہے۔علامہ بکی نے نہی بات یوں کہی ے کہ وعدے کی خلاف درزی کرنا جھوٹ بولنے کے در جہ میں ہے لور جھوٹ بولنا حرام ہے اور حرام ہے بچتا

واجب ہے۔ مگرامام غزالی کہتے ہیں کہ دعدہ خلافی کرنا جھوٹ کے در جہ میں نہیں ہے۔ ہاں اگر وعدہ کرتے ہوئے آدمی بیه نیت رکھتاہے کہ دہ اس دعدے کو پور انہیں کرے گا توبیہ جھوٹ کے در جہیں ہوگا۔

**وعد**ہ خلافی کے متعل<del>ق ارشاد .....ای</del> بات کی تائیداس مدیث ہے ہوتی ہے جے عبداللہ ابن رہید نے بین کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ علی ہمارے مکان پر تشریف لائے اس دفت میں ایک کم عمر بچہ تھا میں کھیلا

ہوا فرادور کو چلا گیا۔ میری والدہ نے مجھے اسپنیاس بلانے کے لئے مجھے آواز ویتے ہوئے کہا۔

"عبدالله- يهال آوايك چيز دول كي-!"

ر سول الله علی فی نے ان سے بوجھاکہ تم کیادیا جا ہی ہو۔

انہوں نے عرض کیا۔

جلدسوتم نصف اول

"ميںاس کوايک تھجور ويتي۔!"

آپنے فرمایا۔

اپ کے رابید "اگرتم مجور وینے کی نیت کے بغیریہ کہ کر بچہ کوبلا لیٹیں تو تمہارے نامۂ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا

جعر انہ سے عمرہ ..... پھر جعر انہ ہے کے جانے کے دقت رسول اللہ ﷺ نے جعر انہ میں ہی احرام باند **حا**اور و ہاں <u>۔ روانہ ہو کررات کے وقت کے میں واخل ہوئے اس دوران آپ مسلسل تلبی</u>ہ لینی لیک ۔ لیک پڑھتے رہے یمال تک کہ آپنے حجر اسود کو بوسہ دیالور رات ہی میں داپس تشریف لے آئے اور صبح کودہال اس طرح

اشے جیسے دہیں سوئے تھے۔ایک دوایت میں یہ لفظ میں کہ۔ صبح کو کے میں اس طرح اشھے جیسے دہیں سوئے تھے۔

مر ظاہر ہاں میں شبہ۔ جعر انہ نے ستر انبیاء کے عمرے ....اس عمرہ کے لئے آپ حدی کا جانور نہیں لے مجے تھے۔عمرہ کے

بعد آپ نے سر منڈلیا۔ آپ کے بال بنانے والے ابوہند حجام تھے۔ ایک قول ہے کہ ابو خراش ابن امیہ تھے جنہوں نے حدید بیبیہ میں آپ کے سر کے بال مونڈے تھے۔ یہ عمرہ آپ نے جعر انہ میں تیمرہ دن تھمرنے کے بعد فرمایا۔ کماجاتا ہے کہ یمال سے ستر انبیاء عمرہ کے لئے مگئے ہیں۔

## غزوهٔ تبوک

لفظ تبوک ..... بید لفظ تبوک ثانیٹ اور علیت کی وجہ سے نحوی طور پر غیر منصر ف ہے مگر بخاری میں اس لفظ کوآیک موضوع لور مقام ہونے کی وجہ سے منصرف کیا گیاہے۔ منصر ف اور غیر منصر ف بخوی اصطلاعات ہیں کہ جولفظ غیر منصر ف ہواس پر کسرہ اور تنوین نہیں آئے گا۔ان اصطلاحات کی تشر تے یہاں غیر ضروری ہے) اس غزوہ کے تام .....اس غزوہ کوغز ڈہ عسیرہ بھی کہاجا تاہے۔ نیزاس کوغزدہ فاضحہ بھی کہاجا تاہے فاہحہ کے

معنی ہیں بول کھولنے اور فقیحة کرنے والا۔ کیونکہ اس غزدہ میں بہت ہے منافقوں کے نفاق کا **بو**ل کھل حمیا تھ**ا** (جواب تک اینے نفاق کا چھیائے ہوئے تھے اور اندر اندر مسلمانوں کے خلاف کارروائیال کرتے رہتے تھے) تار ی غروه تبوک ..... یه غروه رجب ۹ ه مل پیش آیاس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بخاری میں

<u>ے کہ یہ غزوہ جمتہ الوداع کے بعد بیش آیا تھا۔ مگر ایک قول ہے کہ یہ بات لکھنے والول یعنی کتابت کی غلطی ہے</u> (ورنہ حقیقت میں یہ غروہ ججة الوداع یعنی آنخضرت علیہ کے آخری جے سلے کا ہے جس کی تفصیلات آگے <u>غزوهٔ تبوک کا سبب...</u>..اس غزوه کا سبب به ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کو معلوم ہوا کہ رومیوں نے شام میں بہت

۔ زبر دست لشکر جمع کرلیاہے اور یہ کہ انہوں نے اپنے ہر اول دستوں کو بلقاء کے مقام تک بڑھا دیاہے جو ایک منہورمقام کانام ہے۔ غلط اطلاع پر ہر قل کی کشکر کشی ..... بعض علاء نے لکھا ہے کہ لشکر جمع کرنے کاسب یہ تھا کہ عرب متصر ہ یعنی عرب کے عیسائیوں نے شہنشاہ ردم ہر قل اعظم کو لکھا تھا کہ یہ فخص جنہوں نے نبوت کا وعویٰ کیا ہوا ہے

جلدسوئم نعبغب بول ہلاک ہو چکے ہیں اور ان کے ساتھی قط سالی کا شکار ہے جس کی دجہ سے ان کا سب مال د متاع تباہ ہو عمیا ہے۔ لہذا ہر

قل نے ایک سر دار کو چالیس ہزار فوج دے کرروانہ کیا۔ <u>مسلمان قحط کا شکار ..... تمر اس بات کی کوئی حقیقت نہیں تھی بلکہ یہ افواہ اس لئے پھیلائی گئی تھی کہ </u> مسلمانوں میں ہے جس کو بھی پیہ بات معلوم ہوگی اس کے حوصلے بہت ہو جائیں مے۔اس دقت لوگ تنگد سی کا

شکار تھے ہر جگہ قبط سالی اور شدید گرمی و خشکی کا دور دورہ تھا۔ دوسرے یہ پھلوں کے پکتے اور بمار کا وقت تھا اور ایسے وقت میں لوگ کمیں جانا گوارا نہیں کرتے بلکہ اپنے باغوں میں ٹھمر کر پھلوں کی محکر آنی اور دیکھ بھال کریا پہند

کرتے ہیں۔

جمال تک اس قول کا تعلق ہے کہ جب کھل یک چکے تھے۔اس بات کی تائید حضرت عروفہ ابن امیر کے قول سے بھی ہوتی ہے کہ تبوک کے لئے رسول اللہ ﷺ کی روائلی خریف کی قصل کے زمانے میں ہوئی تھی۔ بیہ بات اس قول کے خلاف نہیں ہے کہ اس دفت شدید گری پڑر ہی تھی کیونکہ موسم خریف کے ابتدائی زمانے میں جبکہ یہ میزان کابرج یعنی مہینہ ہوتا ہے۔ گری ہوتی ہے۔

<u>صحابہ کو تیاری کا حکم .....او هر آنخضرت تنگافی جب بھی کسی غزوہ کے لئے روانہ ہوتے تواپی منزل کو ظاہر</u> مہیں فرماتے تھے اور جہاں جانا ہے اس کے خلاف راستہ اختیار کرتے تھے گر غروہ تبوک میں چونکہ فاصلہ مجمی زیادہ تھااور مشقت و تکلیف بھی سامنے تھی اور موسم بھی بہت زیادہ سخت تھااس لئے آپ نے سفر کا مقصد ظاہر فرمادیا تھا پھر میہ کہ دعممٰن کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی لہذاہیہ بھی مقصد تھا کہ لوگوں کو جو تیاری کر لی ہے دہ پوری

غرض آپ نے محابہ کو کوچ کے لئے تیاری کا تھم دیا۔ ساتھ ہی آپ نے مکہ اور دوسرے عرب قبائل میں آدمی ہیںجے کہ وہ توگ کشکر میں شریک ہوں۔دوسری طرف آپ نے مالداروں کو توجہ د لائی کہ وہ اللہ کی راہ میں اینامال خرج کریں اور انہیں اس کے لئے تاکید فرمائی۔

اس کے بعد پھر آپ کمی غزوہ میں تشریف نہیں لے جاسکے بلکہ چھوٹی مہمات میں محابہ کو فوجی دستوں میں مختلف مقامات پر جھیج رہے یمال تک کہ آپ کی وفات ہو گئ

انہوں نے اس قدر دولت لٹائی کہ کوئی دوسر المحف اس بارے میں ان کا ہمسر نہیں بن سکا کیونکہ حضرت عثالیٰ نے وس ہزار کشکر کی تیاری میں مدو دی لور ان پر وس ہزار دینار خرج کئے جو او نتوں لور گھوڑوں کے علاوہ تھے۔ انہوں نے جولونٹ دیئے ان کی تعداد نو سو تھی اور جو گھوڑے پیش کئے ان کی تعداد ایک سو تھی۔ اس کے علادہ بے شارزادراہ کا سابان ادر اس کی ضرور بات دیں یہال تک کہ پانی کے کچھال باندھنے کی رسیاں تک فراہم کیں۔ ا تخضرت علی معمولی مسرت ..... بعض علاء نے کہاہے کہ حضرت عثالیؓ نے تین سواونٹ معہ سازو سامان لینی ان کی جھولوں اور یالانوں کے دیئے تھے اور پیاس گھوڑے دیئے تھے آنخضرت علیہ (کو حضرت عثمانٌ ک اس فیاضاندا مداد اور بلند حوصلگی سے اس قدر خوشی ہوئی کہ آپ)نے فرمایا

"اےاللہ! میں عثمان ہے راضی لو .خوش ہوں تو بھی اس سے راضی لور خوش ہو جلہ!"

عثمان کے لئے تمام رات دعا ..... حضرت ابوسعید خدری ہے روایت ہے کہ میں نے اس روز رسول اللہ علی کو یکھا کہ آپ شروع رات ہے گئے دعائے اللہ علیہ کو یکھا کہ آپ شروع رات ہے گئے دعائے خیر فرماتے رہاور حق تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کررہے تھے کہ اے اللہ!عثمان سے راضی ہو جا کیونکہ میں اس سے راضی ہو جا کیونکہ میں اس

وات نبوت کے سسر الی رشتہ وار .....ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ میں نے آپے رب سے دعا کی ہے کہ وہ محف جس سے میر اسسر الی رشتہ ہویا جس کا مجھ سے سسر الی رشتہ ہو۔ یعنی جس کی سسرال میں ہوں یا جو میر می سسرال کا ہواہے دوزخ میں داخل نہ کیجئے!۔

ر کی صفحت میں آتا ہے کہ حضرت عثالثا کی بزار دینار لے کر آئے اور انہیں رسول اللہ میں کا کی گود میں ڈال کر کھڑے ہوگئے۔ (آنخصرت میں ان کی اس فیاضی ہے اس قدر مسر در ہوئے کہ) آپ النادیناروں کو این دونوں ہاتھوں سے اللتے بلٹتے جاتے تھے اور یہ فرمارہے تھے۔

" عثان کے آج اس عمل کے بعد اب انہیں کوئی عمل نع**نیان نہیں بہنچا سکتا۔** مرد مدرد عمل میں اور اور مارا کا المثال میں اور اور مارا کا المثال میں اور اور مارا کا المثال المثال المثال الم

ز ہر وست عمل صالح ..... آپ بار بار ان ویتاروں کوالٹتے اور یہ جملہ ارشاد فرماتے رہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت عثانؓ وس ہزار دیتار لے کر آئے اور انہیں رسول اللہ ﷺ کے

میں روبیت میں یوں ہے کہ سمرت مہاں و مہارو باد کے سرت مہاں و میں اسے بود میں روبی میں ہوں۔ سمامنے ڈال دیا۔ آنخصرت مطالع ان ویناروں کو دونوں ہاتھوں سے الٹ بلٹ کریہ فرماتے جاتے تھے۔ "عظمین انٹی تریل زیر اس میں توام کا میں افساقی اس کی جو سامیں کی ایک کی اس کے کا ماہ کریں اللہ

"عثمان الله تعالی نے تمهارے تمام گناہ معاف فرمادیئے ہیں چاہدہ گناہ تم نے تھلے عام کئے ہوں اور چاہے پوشیدہ طور پر کئے ہوں۔اور وہ گناہ بھی جو تم کر چکے ہو اور وہ بھی جو آئندہ قیامت تک تم سے سرز د ہو سکتے ہیں۔اب اس عمل کے بعد تم کچھ بھی کرو تمہاری مغفرت ہو چگے۔!"

گذشتہ سطروں میں حضرت عثمانؓ کی طرف سے جن دس ہزار دینار کاذکر ہوا ہے وہ عالبًاوہ رقم تھی۔ جس سے انہوں نے دس ہزار لشکر کو مسلح کیا تھالور یہ کہ دس ہزار ویناران ایک ہزار دینار کے علاوہ تھے جن کاذکر ہوااور جوانہوں نے آنخضرت میں کے سامنے لاکر ڈھیر کئے تھے۔

ابو بکر کی دریا دلی ..... حضرت عثان غنی کے علاوہ جو دوسرے مالدار صحابہ تھے انہوں نے بھی لشکر کی تیاری میں زبروست امدادیں دیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے اپنا مال و دولت لے کر آئے۔ انہوں نے اپنی ساری وولت لاکررسول اللہ بھٹا کو نذر کر دی جس کی مقدار چار ہزار درہم تھی۔ آنحضرت بھٹا نے ان سروں مافٹ فرالا

> "کیاتم نے اپنے گھر دالول کے لئے بھی کچھ بچلاہیا نہیں۔" صدیق اکبڑنے عرض کیا۔

"میں نے اُن کے کئے اللہ اور اس کے رسول کو بچالیا ہے۔!"

عمر لور دیگر صحابہ کے عطیات ..... پھر حضرت عمر فاروق اپنا آوھا مال لے کر حاضر ہوئے۔ آخضرت ملک نے ان سے بھی پوچھاکہ کیاا ہے گھروالوں کے لئے بھی پھر بچلاہے۔فاروق اعظم نے عرض کیا کہ باتی آوھلمال ان کے لئے بچالیاہے!۔

ای طرح حفرت عبدالرحمٰن ابن عوف ٌسولوقیه چاندی لے کر حاضر ہوئے (لوقیه عرب کا ایک وزن

تفاجور طل کابار ہوال حصہ ہو تا ہے اور سات مثقال کے برابر ہے۔ایک مثقال ڈیڑھ در ہم کے وزن کا ہو تا ہے لہذا ایک اوقیہ ساڑھے دس در ہم کے وزن کا ہواور سولوقیہ ایک ہزار پچاس در ہم کے دزن کے برابر ہوا) اللہ کے خزانے ..... چنانچہ حضرت عثمان ابن عفان اور حضرت عبد الرحمٰن ابن عوف کے متعلق اس لئے فرمانا گیا۔

کہ بیہ دونوں زمین پر اللہ کے خزانوں میں ہے دو خزانے ہیں جو اپنامال و دولت اللہ تعالیٰ کی اطاعت و خوشنودی حاصل کرنے کے لئے بید حرک خرچ کرتے ہیں۔

ای طرح حضرت عباس ابن عبد المطلب بے شار مال لے کر آئے اور آپ کی خدمت میں پیش کیا اور اس طرح حضرت عباس ابن عبد المطلب کے بارے میں بیان اس طرح حضرت طلحہ بہت سامال و دولت لے کر آئے (حضرت عباس ابن عبد المطلب کے بارے میں بیان ہو چکاہے کہ وہ بڑے زبردست تاجر اور نمایت مال دار آدمی تھے)

عور تول کی طرف سے زبور ات ..... (اس کے علاوہ مستورات اور خوا تین اسلام نے بھی اس چندہ میں دل کھول کر حصہ لیا عور تول کے پاس جو کچھ ذبورات وغیرہ تھے ان میں سے طاقت داستطاعت کے مطابق سب فی کھول کر حصہ لیا عور تول کے پاس جو کچھ ذبورات وغیرہ تھے ان میں ایداد کی )
نے چندہ دیا۔ (اور مجاہدین کے لشکر کی تیاری میں ایداد کی)

عاصم کی طرف سے پونے چار سومن مجوریں ..... حضرت عاصم ابن عدی نے ستر وسق مجوریں لاکر نذر کیں۔ (جیسا کہ بیان ہوا ایک وسق ایک لونٹ پر جتناوزن لاداجا تا ہے اس کو کہتے ہیں۔ یہ وزن ساٹھ صاع کا ہوتا ہے اور ایک صاع اتنی تولے کے سیر سے ساڑھے تین سیر کا ہوتا ہے لہذا ایک وسق کاوزن دو سودس سیر ہوالور ستر وسق کاوزن چالیس سیر کے من سے تین سوساڑھے سر سیٹھ من ہوااور سومن کے ایک ٹن کے سیر ہوالور ستر وسق کاوزن چالیس سیر کے من سے تین سوساڑھے سر سیٹھ من ہوااور سومن کے ایک ٹن کے حساب سے تقریباً پونے چارٹن ہوا۔ کہ اس قدروزن کی مجوریں عام ابن عدی کی طرف سے بطور چھرہ وصول ہوئیں)۔

نادار صحابہ لور شوق جماد .... ای دوران محابہ میں سے فتهاء کا ایک جماعت رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی جس میں ساتھ صحابہ شے انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سواری کے انتظار کے لئے درخواست کی تاکہ وہ بھی غزوہ میں شریک ہوسکیں۔ مگر آ مخضرت ﷺ نے فریلا۔

"میرے پاس تمهاری سواری کے لئے کوئی انتظام فیس ہے۔!"

در بار نبوت سے در خواست اور انکار ..... اس جواب پروہ مایوس ہو کر لوٹے تو اس حال میں کہ ان کی آئھوں ہے اس غم میں آنسوروال تھے کہ جمیس خرچ کرنے کے لئے کوئی چیز میسر نہیں ہے (چنانچہ ان ہی حضرات کی طرف ایٹیارہ کرتے ہوئے قر آن یاک میں حق تعالیٰ کارشاد ہے۔

حضرات كى طرف اشاره كرتے ہوئے قر آن پاك ميں حق تعالى كارشاد ہے۔ وَلاَ عَلَى اللَّهِيْ إِذَا مَا ٱتُوكَ لِيَحْلِمُ قَلْتَ لاَ إَجَدُما ٱحْدِلْكُمْ عَلَمْ تُولُو اَوْاَعَنْهُمْ تِفِيضَ مِنَ اللَّمْعِ حَزِناً الاَ يَجِلُواْ مَا يَنْفِقُونَ لاَ يَهِ فِ" اسورةُ تُوبِرَح 11\_ آيت 91

ترجمہ: اورنہ ان اوگول پر کوئی گناہ ہے کہ جس وقت دہ آپ کے پاس اس واسطے آتے ہیں کہ آپ ان کو کوئی سوار کر وں تو و کوئی سواری دے دیتے اور آپ کہ دیتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں جس پر میں تم کو سوار کروں تو وہ ناکام اس حالت سے داپس چلے جاتے ہیں کہ ان کی آنکھول سے آنسور وال ہوتے ہیں اس غم میں کہ افسوس ان کو خرج کرنے کے لئے بچھ مجمی میسر نہیں۔ جلد سوئم نصف لول

سیرت طبیه آردو ح<u>رمال نصیبی</u> میر گری**یدو بکا ..... ب**یال خرچ کرنے ہے مرادیہ ہے کہ دہ سواری کا انتظام کر سکیں۔

میں بیر حضر ات روئے ہوئے یہاں سے واپس ہوئے۔ چو نکہ عربی میں رونے کو بکاء کہتے ہیں اس

سر ں یہ سر سے دوجے ہوئے یہاں سے دوہ ہوئے۔ لئے ان رونے والوں کو ہکاؤن کما گیا۔ یعنی بہت رونے والے لوگ!

ان لوگوں میں عرباض ابن ساریہ بھی تھے تکر قاضی بیضاوی نے ان سات حضر ات میں عرباض کانام

ان کو وں یں حربا کا بن حاربیہ کے حرف کی بیندی کے اس مات سر ان حرب کی جاتا ہے۔ ذکر نہیں کیا ہے۔ پھر ان سات میں سے دو کے لئے حضرت عبائ نے سواری کا انظام کیا اور قبن کے لئے

د سر این گیاہے۔ بہر ان سات یں سے دو سے سے سرت جان سے کو دول کا مطام ہے کور کئی ہے ہے۔ حضر ت حثال نے سواری فراہم کی۔حضر ت عثال ؓ کی طرف سے ان قین کا انتظام اس پورے لفکر کی تیاری کے

عقرت عمان کے خواری مراہم کی۔ صرف عمان کی سرف سے ان میں 6 مطام ان چور ہے ۔ سر کی خوار کے ۔ علاوہ تعاجو حضر ت عثمان کر چکے تھے۔ صدا کی اسان میں اسان کی فراقعی سے کو سے میں اس کے باہد اس عرفین کی مذہب ا

صحابہ کی امداد اور سوار بیوں کی فراہمی ..... پھر دد آدمیوں کے لئے یامین ابن عمر دنھنری نے سواری کا انتظام کیا کہ انہوں نے ان دونوں کو اپن او مٹنی دی اور ساتھ بھی دونوں کو دودو صاع مجوریں بطور زادراہ کے دیں (بعنی سواری کے علادہ راہ کے کھانے بینے کا انتظام کیالوراس طرح ان ساتوں کو سواری فراہم ہوگئی)

سواری کے لئے ایک اور جماعت کی درخو آست.... مرعلامہ مغلطائی نے ان لوگوں کی تعداد اٹھارہ بیان کی ہے۔ بخاری میں حضر ت ابو موسی اشعریؓ ہے روایت ہے کہ میرے ساتھیوں نے ججھے رسول اللہ علی کے پاس بیجاکہ میں ان کے لئے آنخضر ت ملی ہے دوسولریوں کے انتظام کی درخواست کروں۔ چنانچہ میں نے آنخضرت ملی ہے۔

آنخفرت الله المحصے عرض كيا-"يانى الله المجھے ميرے ساتھيوں نے آپ كے پاس بھيجاہے كه آپ ان كے لئے سوارى كا انظام فرما

آ تخضرت علی کا انکار اور قسم ..... رسول الله علی نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں تمہیں ہر گز کوئی سواری فرمایا کہ خدا کی قسم میں تمہیں ہر گز کوئی سواری دوں گالور نہ میرے پاس تمہاری سواری کے لئے بچھ ہے۔ اس پر میں انتائی بایوس و غمز دہ ہو کروا پس اپنے ساتھوں کے پاس آیا کہ رسول اللہ علی نے سواری کے انتظام سے انکار فرما دیا ہے۔ ساتھ ہی مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ شاید میرے اس سوال سے رسول

نے سواری کے انظام سے انکار فرمادیا ہے۔ ساتھ ہی جھے یہ ڈر بھی تھا کہ شاید میرے اس سوال سے رسول اللہ عظافہ کو گرانی ہوئی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کونہ لے جانے کی قتم تک کھالی ہے۔ حضرت ابو موسی اشعری کہتے ہیں کہ میں واپس اپنے ساتھیوں کے پاس پنجا اور جو پچھ رسول اللہ عظافہ

سرت ہو وہ سرت ہوں ہے۔ نے کہا تھاوہ ان سے نقل کیا مگرا بھی ذراہی دیر گزری تھی کہ اچاتک میں نے بلال کو پکارتے ہوئے ساجو میرانام لے کر کمہ رہے تھے کہ عبداللہ ابن قیس کہال ہے۔ (حضر ت ابو موسی کا نام عبداللہ تھا یہ قیس کے بیٹے تھے

اور ابو موٹی اشعری ان کالقب تھا کیونکہ موٹی ان کے بیٹے کانام تھا) خداکی طرف سے انتظام ..... غرض بلال کی صدار میں نے فور آجواب دیا کہ موجود ہوں۔بلال نے کما کہ

"یہ چھ اونٹ اواورا نہیں اپنے ساتھیوں کے پاس لے جاؤ۔!" جب النالوگوں کو یہ اونٹ ملے تووہ کنے گئے کہ ہم نے رسول اللہ عظفے کو مجبور کر دیا کہ آپ اپنی قشم کے خلاف کریں کیونکہ آپ نے قشم کھاکر فرمایا تھاکہ میں جمہیں کوئی سواری نمی دوں گااور پھر آپ نے سواریوں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سيرت طبيه أردو

جلدسوئم نصف لول

کا نظام فرمادیا۔اس لئے خدا کی قتم اس سفر میں ہمارے لئے کوئی برکت نہیں ہوگی۔یہ باتیں کر کے یہ سب

رسول الله عظف كياس آئور آب سے بھى اپنے خيالات كا ظهار كيا۔ آپ نے فرمايا۔

"تمهاری سواری کا نظام میں نے نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ پھر آپ نے فرملا۔ میں بھی قتم

کھالیتا ہوں لیکن آگر دیکھتا ہوں کواس کے مخالف شکل میں خیر ہے تومیں اپنی متم کا کفارہ کرلیتا ہوں اور اس خیر والی شکل پر عمل کرتا ہوں۔!"

شم آور آ تحضرت على كاطريقيه .....اس موقعه پر دراصل رسول الله على نه طف فرمايا تفاكه ان لوگوں کے لئے قرض وغیرہ کر کے کسی سواری کا نظام نہیں کروں گا یمال تک کہ اس کے بغیر ان کے لئے سواری کا نظام ہو جائے لہذا (جیسا کہ آپ نے فرملاچو مکہ ان کی سواریوں کا نظام اللہ تعالیٰ نے بغیر قرض وغیرہ کے فرمادیااس کئے) آپ کی قتم نہیں ٹوتی۔

محمراس تشرت کمیں ایک اشکال ہے کہ آپ نے جو بیار شاد فرملیا تھاکہ یہی بھی قتم کھالیتا ہوں اور پھر آگر دوسری شکل میں خیر نظر آتی ہے تو قتم کا کفارہ اداکر کے دوسری شکل پر عمل کر لیتا ہوں۔ توبہ تشریح آپ کے اس قول کے مطابق نہیں (کیونکہ اس تشریح کے مطابق نہ قتم ٹو ٹی نہ کفارہ کی ضرورت رہی)

اس کے جواب میں کما جاتا ہے کہ آپ کا بیرار شاد در اصل اپنی عادت ظاہر کرنے اور قاعدہ کو ٹابت كرنے كے لئے تفااس كامطلب ميے نہيں كہ اس موقعہ پر مجمی آپ نے اپنی قتم توڑی تھی بلکہ آپ كا يہ ارشاد عادت اور صورت کاجواز ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ مویا آپ نے بہ فرملیا کہ۔ اگر اس طرح میری فتم ٹوٹ جاتی

که قتم توژنے کی صورت میں ہی خیر ہوتی اور پھر میں اس کا کفارہ ادا کر دیتا تویہ ایک شرعی مخبائش ہی نہیں بلکہ ترجيمي طور پر مستحب اور مناسب بات ہوتی۔

یمال آپ کی بیافتم نے نوٹنے کی تائیداس بات سے بھی ہوتی ہے کہ الی کوئی روایت نہیں ہے کہ آپ نے اپنی اس فتم کا کفارہ اوا فرملا تھا۔ او حر اس روایت میں اور اس سے بہلی روایت میں موافقت پیدا کرنا مجمی ضروری ہے۔ (بیعنی پیچیے جو سات فقہاء صحابہ کے متعلق روایت گزری ہے کہ انہوں نے سواری کے لئے ور خواست کی اور مالیوس ہو کر روتے ہوئے لوئے تو پھر ان میں سے دو کے لئے حضرت عباس نے سواری کا انظام کیا تمین کے لئے حضرت عثمانؓ نے اور دو کے لئے یامین ابن عمر ونضری نے سواری فراہم کی۔اس کے بعد دوسری

ر دایت بیہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی ہے) اب اگر ان دونوں روایتوں کوایک ہی واقعہ مانا جائے تواس کامطلب میہ ہوگا کہ حضرت عباس وغیرہ نے ان جھے او نثول کے حاصل ہونے سے میلے ان کے لئے سواری کا نتظام کر دیا تھا۔ درنہ بھریوں کمنا پڑے گا کہ بیہ دونوں دوعلیمہ علیمہ ہوا قعات ہے۔

کھیکر اسلام کی تعداو..... ہخر کار جنگ کی تیاری تمل ہو تی اور رسول اللہ ﷺ تمیں ،رار لشکر کے ساتھ مدینه منورہ سے روانہ ہوئے۔ایک قول ہے کہ لشکر کی تعداد جالیس ہزار تھی اور ایک قول کے مطاب کل لشکر ستریزار کی تعداد میں تھا۔

**مدینہ میں قائم مقام .....ا**س اشکر میں دِس بزار گھوڑے سوار تھے۔ایک قول دو ہزار کے اضافہ کے ساتھ باره ہزار سواروں کا ہے۔ مدینہ میں آپ نے حضرت محمد ابن مسلمہ انصاری کو اپنا قائم مقام بنایا جیسا کہ مشہور قول محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یمی ہے۔علامہ دمیاطی کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یمی قول زیادہ ثابت ہے۔ مگر ایک قول کے مطابق حضرت سباع ابن عرفطہ غفاری کو قائم مقام بنایا گیااور ایک قول کے لحاظ سے حضرت ابن اُم مکتوم کو بنایا گیا۔ ایک قول حضرت علی کے بارے میں بھی ہے۔علامہ ابن عبدالبر نے اس قول کو ذیادہ ثابت اور صحیح قرار دیا ہے جیسا کہ ان

على كى كھر ير تعيناتى ..... علامه ابن اسحاق نے لكھا ہے كه حضرت على كور سول اللہ عظا كوا يے كھر والوں كو

د کھ بھال کے لئے مدینے میں چھوڑا تھااور انہیں تھم دیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہی مدینے میں رہیں (عام طور سے علاء نے اس قول کو نقل کیاہے)

سير ت طبيه أردو

منا فقول کے ڈھولِ کا بو<u>ل ...</u>...(جیسا کہ ابتداء میں بیان ہوااس غزوہ تبوک کانام غزوہ فاضحہ بھی ہے کیونکہ اس میں منافقوں کی پول کھل می تھی۔وجہ یہ ہے کہ اس غزوہ کے موقعہ پر سخت خشکی قحط سالی اور جھلسادیے والی گری پڑر ہی تھی لو گوں کے لئے اس دفت غزوہ کے لئے نکلنا بڑی مشقت اور تکلیف کا کام تھا گر پختہ اور رائخ العقيدہ مسلمانوں كے لئے خداورسول كے تھم كے سامنے ہر تكليف اور مشقت سي تھي اس لئے وہ تو

آنخضرت ﷺ کے ارشاد پر فور اُتیار یول میں مشغول ہوئے اور آپ کے ساتھ ردانہ ہو گئے۔ لیکن منا فقول کے لئے یہ بڑا صبر آزمامر حلہ تھامیالوگ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے محض ظاہر داری اور اینے مفادات کے واسطے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تفالور مسلمانوں کی صف میں شامل ہو مجئے تھے ورنہ حقیقت میں بیر لوگ نہ مسلمان تھے اور نہ اسلام یا مسلمانوں سے کوئی دلچیس رکھتے تھے پھر بھی یہ لوگ اپنے نفاق کو چھیائے رکھتے تھے اور وقت پر مسلمانوں کو دیوکہ دے کر آنخضرت ﷺ کو تکیفیں پہنچاتے رہے تھے۔ منا فقین کو مکو میں ..... یہ وقت جبکہ اچانک غزوہ تبوک کے لئے کوچ کا اعلان ہوا منافقوں کے لئے بہت

سخت تھاکیونکہ موسم اور حالت ناساز گار تھے اگر وہ اپنے نفاق کو چھپائے رکھنا چاہیں تو ان کو مسلمانوں کے ساتھ غروہ میں جانا ضروری تھا لیکن گرمی اور ناساز گاری کی وجہ سے وہ یہ جھی نہیں کرنا چاہتے تھے اور ساتھ نہ جا کیں تو ان کا پول کھلیا تھا۔ آخر انسول پے نیہ جانے کا ہی فیصلہ کیااور گری کا بہانہ کر کے گھروں میں بیٹے رہے)

مدیبنہ سے کوچ اور منافقین کی ہمراہی...... سر دار منافقین عبداللہ ابن اُبی ابن سلول اور اس کے ساتھی منافقین مدینہ سے رسول اللہ عظی کے ساتھ غزوہ کے لئے روانہ ہوئے اور شمر سے باہر آگر شینہ الوواع کی بماڑی کے پنچے عبداللہ ابن آبی نے اپنے ساتھیوں سمیت علیحدہ ابناپڑاؤڈالا۔ آنخضرت ﷺ نے بہاڑی کے لوپر فرودگاہ بنائی تھی۔ مگر منافقوں کا گروہ کھر یمیں ہے مدینہ کودایس ہوالور اپنے گھروں مین بیٹھ رہا۔

**شنیتہ الود اع میں بڑاؤ.....**ابن اسحاق *'' کہتے ہیں کہ عبد* اللہ ابن اُفا نے شنیہ بہاڑی کے دامن میں اس لئے بڑاؤ ڈالاکدان کے خیال نے مطابق آنخضرت علی کا لشکران ہے کم تھا گر جیساکہ ظاہرے یہ بات صرف ایک خوش فنی اور خیال ہی کے طور پر ہو سکتی ہے در نہ بیہ بات قرین قیاس نہیں ہے کہ عبداللہ ابن آبی کا لشکر آنخضرت ﷺ کے لشکر کے برابر بھی ہو جائے کہ آپ کے لشکرے زیادہ ہو۔اس لئے یہ بات قابل غور ہے۔

ابن ابی کے والیسی کے حیلے ..... جب عبداللہ ابی یمال مسلمانوں کاساتھ چھوڑ کر واپس جانے لگا تواس نے کما" محمد ﷺ ب<u>ی اصفر کینی رومیوں کے</u> ساتھ ایسے وقت جنگ کرنے جارہے ہیں جبکہ حالات نمایت ناسازگار ہیں لوگ مرمی اور خشک سالی کی وجہ سے پر بیٹان ہیں اور وطن سے بھی اتنی دور جانا ہے کہ جماری ہمت سے باہر ہے۔

محمد ﷺ نے بنی امغر یعنی رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کو کھیل سمجا ہے۔ خدا کی قتم مجھے تواپیانظر آرہا ہے کہ ان کے ساتھ لینی محابہ بہاڑوں میں جیسے اور بھٹلتے پھرر ہے ہوں مے۔!" رومیوں کاخوف دلا کر ہر اس انگیزی کی کوشش .....ابن اُبی بیا تیں اس لئے کتا تھا کہ رسول اللہ ﷺ لور محابہ کرام کو دہشت زدہ اور بدول کر دے ( لیعنی اس کی ان باتوں سے محابہ میں خوف دہر اس لور بدولی پیدا ہو

اورده آتخضرت علیہ کابیاتھ چھوڑدیں۔ منافقین کااصل مقصد زندگی ہی ہے تھا)

لفظاروم کی تاریخو محقیق.... گذشته سطرول میں رومیوں کو بن اصغرِ کها کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگِ

ردم ابن عیص ابن اسحاق کی اولاد میں ہے ہیں۔اس روم ابن عیص کو اصفر کماجا تا تھا۔عربی میں اصغر زر در نگ کو کہتے ہیں چو نکہ روم نامی اس مخف کے رنگ میں زر دی کی آمیزش تقی اس لئے اس کواصفر کہاجانے لگا تھا۔

مگر قدیم تاریخ کے علاء نے کہاہے کہ عیم نے اپنے چیااساعیل کی بیٹی سے شادی کر لی تھی جس سے

روم پیدا ہواجو عیص کا بیٹا تھا۔روم کے جسم پر پچھے زردی تھی اس لئے اس کو اصفر کما جانے لگا۔ مگر ایک قول بیہے کہ دو ذروی روم میں نہیں تھی پلکہ اس کے باپ عیس میں تھی۔

مهاجرین کو پر چول کی تقتیم ..... غرض اس کے بعد جب ثنیۃ الوداع سے تبوک کی طرف رسول 

كوعنايت فرمايا بجرا ينالواء عظمي آب ن حضرت زبير كومر حمت فرمايا انصار و قبائل میں پر جم ..... قبله اوس كارايت آپ نے حضرت اسيدا بن حفير كوديالور قبليه خزرج كارايت

حفرت حباب ابن منذر کوعطا فرمایا۔ پھر آپ نے انصار کے ہر خاندان اور دوسرے عربی قبائل ہیں۔ بہت سے

رليات لورلواء تنتيم فرمائي يعنى كمي كورايت ديالور كمي كولواء ديايه <u>یمودی کے کھر منافقوں کا اجتماع .....اد ھر منافقین کی ایک جماعت سویلم یمودی کے گھریں جمع ہوئی دہ</u>

لوگ ایک دوسرے سے کہنے گئے کہ تم ہیے سجھتے ہو کہ بنی اصفر۔ یعنی رومی مبادرول سے لڑنا مجمی الیا ہمی کھیل ہے جیسے اب تک عربوں کے ساتھ جنگیں ہوتی رہی ہیں۔ خدا کی قتم یہ سمجھ لو کہ کل یہ لوگ یعنی محابہ بہاڑوں میں منہ چھیاتے پھررہے ہوں گے۔ یہ باتیں وہ لوگ مسلمانوں کو ڈرانے اور خوف زوہ کرنے کے لئے

کہ رہے تھے۔ <u>) کو اطلاع اور بازیر س...</u>.. گذشته سطرول میں رومی برادروں کے لئے جگآ دہبی اصغر کالفظ گزراہے

ج<u>س کے اصل معن شمشیر ذ</u>ن کے ہیں۔

غرض اد حرتومنا نقین اس مکان میں یہ باتیں کررہے تھے اور اد حر آنخضرت ﷺ کوان باتوں کا پیۃ چلا تو آب نے عمار ابن ماسر سے فرملیا۔

"ان لوگوں کے پاس جاؤ۔ وہ لوگ بہت ذیادہ جمل رہے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ کہاہے اس کی ان سے تصدیقِ کراؤاگر دوا نکار کریں یعنی بات بناکر کچھ اور کہیں تو کہنا نہیں بلکہ تم نے ایسالیا کہا تھا (اور آپ نے ان کی

كى چونى باتنى عمار كوبتلائيں)\_" منا فقین کے حیلے ممانے ..... چنانچہ حضرت عمار ابن یاسر ان منافقول کے باس منے اور یہ ساری بات ان

ے بتائی۔وہ لوگ فور آر سول اللہ عظمہ کے پاس آئے اور اپن اس حرکت پر معذرت کرنے گئے انہوں نے کہاکہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلدسوتم نصف لول ہم لوگ مزان اور تغریج کررہے تھے۔اس پرحق تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی۔

ترجمہ : اور اگر آپان سے یو چھنے تو کہ دیں گے کہ ہم تو محض مشغلہ اور خوش طبعی کررہے تھے۔

جدابن فیس کی حیلہ سازیاں ....ای طرح رسول الله تلک نے جدابن قیس سے فرملا۔

"جد \_ کیاتم نی اصفر کے سور ماؤل سے مقابلہ کو چلو مے۔ ا"

"یار سول الله اکیا آب جھے اس کی اجازت دے دیں گے کہ میں نہ جاؤں بلکہ سیس رہ جاؤں اور پھر آپ مجھ کو خرابی میں بھی نہ ڈالیں۔ بعنی مجھ سے باز ہرس بھی نہ کریں۔ کیونکہ خدا کی قتم میری قوم کے لوگ اچھی طرح جاننے ہیں کہ مجھ سے زیادہ عور ٹول کارسیا کوئی دوسر انہیں ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ بنی اصفر کی نازنینوں کو

د کھے کر مجھ سے مبرنہ ہوسکے گا۔ ا"

یہ من کر انخضرت ﷺ نے اس مخص کی طرف ہے منہ پھیرلیالور فرملیا کہ سختے اجازت ہے۔ حق تعالی نے اس پر رہے آیت نازل فرمائی۔

ن يُرِيعُ المُنْ اللهُ وَلِهُ تَفْتِينِي . أَلاَ فِي أَلَانِتُ مِنْقُوا. وَاتِّنَ جَهَنَّمُ لَمُوْسَطَةٌ بِالكُورِينَ ـ الآمير پ•اسوره وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اللَّهُ لِي وَلاَ تَفْتِينِي . أَلاَ فِي أَلَانِتُ إِنَّا تَعَلَّمُ الْمُوْسَطَةٌ بِالكُورِينِ ـ الآمير پ•اسوره

تورع کے آیت ۹ س

ترجمہ : اور منافقین مخلفین میں بعضا کھخص وہ ہے جو کہتا ہے کہ مجھے کو اجازت دے دیجئے۔ اور مجھے کو ِنرانی میں نہ ڈالئے۔ خوب سمجھ لو کہ بیلوگ خرابی میں تو پڑئی چکے لوریقینا دوزخ آخرت میں ان کافرول کو

یرے ں۔ رومی باندیوں کے متعلق خوشنجری .....ایک ردایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرملا۔ <u>" جنگ کے گئے تبوک چلولور بن اصفر لیعنی رومیوں کی عور تول کومال غنیمت میں حاصل کرو۔!"</u>

منا فقین کا جماد سے گریز .....اس پر بعض منافقین نے کہاکہ ہمیں نہیں رہ جانے کی اجازت دے دیجئے لور بعد میں ہم پر گرفت بھی نہ کیجئے۔ان کے اس جواب پر حق تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی جو گذشتہ سطروں میں بیان موئی کہ۔ اُلا بھی اُلفِیشَة مِسفَطُوا۔ یعنی خوب سمحه لو که فتنه میں توبیالوگ پڑی چکے ہیں۔ لوروہ فتنه می ہے کہ بید

لوگ ر سول اللہ علیہ کاساِ تھ وینے کے بجائے ہیتھے رہ جانا چاہتے ہیں اور آپ سے دامن بچانا چاہتے ہیں۔ جدابن قیس کو بیٹے کی ملامت .....ایک روایت کے الفاظ یول ہیں کہ رسول اللہ عظم نے جدابن قیس

م ابوقیں! کیاتم مارے ساتھ جنگ میں چلو گے۔ ممکن ہے واپس میں بی اصفر کی بیٹیال بعنی

ر دمی عور تیں تمہاری شریک سغر ہول۔"

اس کے جواب میں جدابن قیس نے وہی بات کمی جو بیان ہوئی۔اس کے بیٹے عبداللہ ابن جدنے اس پر باپ کوملامت کی اور کہا۔

"خدای قتم آپ مرف اینے نفاق کی وجہ سے ساتھ نہیں جارہے ہیں انشاء اللہ خداتعالیٰ آپ کے متعلق بهت جلد قر آنی آیات نازل فرمائے گا۔!" چد كابيتے يرغيظ وغضب .... جداابن قيس بينے كي بيد بات من كر سخت غضبناك موالور جو تا نكال كر عبد الله كي منه پرمارنے لگا۔ آخر جب جد كے متعلق قر آن نازل مو كيا (يعني وه آيت جو گذشته سطرول ميں ذكر موكي تو

ے محمد پر ملاحے لگا۔ اس جب جدے سیسی سر ان نادل ہو کیا ہے۔ ان عبد اللہ این جدائن قبس نے میں کما تھا۔ عبد اللہ این جدائن قبس نے باپ سے کما کہ کیا میں نے تم سے نہیں کما تھا۔ دوں کے دور دور میں میں ایک کا میں انہ

جدنے ان کو ڈائٹے ہوئے کہا۔ مدید شدہ

خاموش۔اے کینے۔خدا کی قتم تومیرے مق میں محمد ملطانے سے بھی زیادہ سخت ہے!" منافقول کے عطیات نامقبول……ایک روایت میں یوں ہے کہ جب جد ابن قیس نے جانے ہے انکار کیا

آور معذرت چاہی جیساکہ بیان ہوا توسا تھ ہی اس نے آنخضرت ﷺ ے بھی کما تھا کہ۔ گر میرے پاس جو پکھ ہے۔ اس جو پکھ ہے۔ اس میں آپ کی مدو ضرور کرول گا۔ (یعنی جنگی تیاریوں میں اپنے روپیہ سے المداد کروں گا)

اس پر حق تعالی نے یہ آیت بازل فرمائی۔

مُّنْ اَنْوْنُوا طَوْعًا اَوْ کُوها کَنْ مِنْ کَمْ کَسَمْ وَلَمْ کَسَمْ فَوْماً فِسِفِینَ لِلَّا یہپ اسورکا توبہ 2 سے آیت ۵۳ ترجمہ : آپ فرماد سیجنے کہ تم خواہ خوشی سے خرج کرویا ناخوشی سے تم کسی طرح خدا کے زدیک مقبول نہیں کیو تکسیلاشیہ تم عدول حکمی کرنے والے لوگ ہو۔

جدابن قیس کے متعلق بیات پیچے گزر چی ہے کہ اس نے حدیبیہ میں بیعت رضوان شیں دی تھی اور یہ بھی گزر چی ہے کہ اس نے حدیبیہ میں بیعت رضوان شیں دی تھی اور یہ بھی گزر چی ہے کہ اس توبہ پر ضیح طریقہ ہے عمل بھی کیا تھا۔ نیز یہ کہ رسول اللہ مقطفہ نے بنی ساعدہ سے پوچھا تھا کہ تمہاد اسر دار کون ہے۔ انہوں نے کہا جد این تھیں ہے جس میں بخل کی بیادی ہے۔ اس کے بعد پھر خود بنی ساعدہ نے پوچھا تھا کہ یار سول اللہ بھاد اسر دار کون ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تمہادے سر دار کون ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تمہادے سر دار جعد ابیش عمرواین جموح ہیں۔ پھر اس سلسلے میں علامہ ابن عبد البرکا قول گزرا تھا کہ کہلی بات کودل زیادہ قبول جعد ابیش عمرواین جموح ہیں۔ پھر اس سلسلے میں علامہ ابن عبد البرکا قول گزرا تھا کہ کہلی بات کودل زیادہ قبول

کر تاہے۔جد این قیس کا نقال حضرت عثانؓ کی خلافت کے دور میں ہوا تھا۔ منا فقین کی طرف سے گرمی کا بمانہ ..... غرض غزدہُ تبوک کوروا تکی کے موقعہ پر منافقین ایک دوسرے

ے كدرہے شفے كداس كرى ميں كيس مت جاؤراس برحق تعالىٰ نے يہ آيت نازل فرمائی۔ مَرَحَ الْمُعَلِّفُونَ يِمَقَمِدِ هِمْ حِلْفَ دَسُولِ اللهِ وَكُو هُوا أَنْ يَجَاهِدُوا بِأَمُو اللهِمْ وَ انْفُسِهِمْ فِي سَيْلِ اللهِ وَقَالُو الآ

مري المريخ المستور من المستورج المريخ المستورج المريخ والموالي المواجع المواجع والفيهم والفيهم والفيهم والفيهم تنظيروا في العرف فل نارجههم الله حراء لو كانوا يفقه ونيه لآبيرپ اسورة توبه حال آبيت ٨١

ترجمہ: بیجیےرہ جانے والے خوش ہو محے رسول اللہ عظفے کے جانے کے بعد اپنے بیٹے رہے پر اور ان

کو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جماد کرنانا گوار ہو ااور دوسر ول کو بھی کہنے گئے کہ تم گرمی میں مت نکلو۔ آپ کمہ دیجئے کہ جنم کی اگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے کیا خوب ہو تااگروہ سیجھتے۔

کچھ دیماتوں کا عذر .... ای دوران میں رسول اللہ عظام کے پاس ایسے عذر دالے لوگ آئے جنہیں کوئی مجدد کی جنہیں کوئی معدوری بیان کر کے نہ جانے مجدد کی محل معیف اور تنگلہ ست اعرابی۔ انہوں نے آنخضرت معلقہ سے اپنی معدوری بیان کر کے نہ جانے

کی اجازت جابی آنخضرت ملک نے ان او کول کو اجازت دے دی۔ ایسے لو کول کی تعد ادبیای تھی۔ منافقین کی بلا عذر پہلو تھی۔۔۔۔۔ اد حربت ہے منافقین دہ تھے جو بغیر کسی عذر کے اپنے کمروں میں بیٹے

رے اور جنگ کے بلئے شیں مجے نہ ان لو گول نے آنخصرت تھا کے سامنے کوئی عدر ہمان کیا بلکہ اللہ اور اس کے مرد اس کے

r-5

جلدسوتم نصف اول

مير ت طبيه أردو

ر سول کے مقابلے میں جرات و جسارت کرتے ہوئے یہ لوگ جنگ ہے دامن بچاگھے حق تعالیٰ نے قر آن پاک میں ان مادگرا ، کی طرف اٹراں فرال میں دوراقع دوروں میں ان این ان کر میں ان کا ساتھ کا کریں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے

میں انٹی لوگوں کی طرف اشارہ فریلیا ہے (جووا تھی معذور تھے اور انہوں نے رسول اللہ سے کے سامنے حاضر ہو کر معذور کی ظاہر کی اور اجازت جابی ان کے متعلق بھی اور ان سر کش منافقوں کے متعلق بھی جوبلا عذر اور بغیر اجازت جائے گھروں میں بیٹھ رہے۔ قرآن یاک میں بیار شاوہے۔

ازت جائب لمرول من بيره رب قر الناياك من بدار تراوي ... وَجَاءَ الْمَعْلِدُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ لُبُونُوذُنَ لَهُمْ وَ فَعَدَ اللَّهِيْنَ كُذَبُوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَسُيُعِيْبُ اللَّهِيْنَ كُفُرُوا مِنْهُمْ الْمُنَا " الله معلِدُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ لُبُونُوذُنَ لَهُمْ وَ فَعَدَ اللَّهِيْنَ كُذَبُوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَسُعُمْ اللَّهِيْنَ كُفُرُوا مِنْهُمْ ...

عَلَاثُ النَّمُ الآييبِ • اسورَ فَ تُوبَدَعُ ١٢ آيت ٩٠ عَلَاثُ النَّمُ الآييبِ • اسورَ فَ تُوبَدَعُ ١٢ آيت ٩٠ ترجمه : اور کچم بهانه بازلوگ ديما تول من سے آئے تاكه ان كو كمر رہنے كى اجازت مل جائے اور ان

ترجمہ اور چھ بہانہ بار تو اب دیما ہوں کی سے اسے تا لہ ان و حررہے می جارت می جانے ور ان دیمانٹول میں سے جنموں نے خداسے لوراس کے رسول سے دعویٰ ایمان میں بالکل ہی جموث بولا تھالوروہ بالکی

بی پیٹے رہے ان بیں جو آخر تک کا فرر ہیں گے ان کوور دناک عذاب ہوگا۔ واضح تھم خداو ندی ..... علامہ سیملی کتے ہیں کہ مغسرین کے نزدیک سور ہی براٹ یعنی سورہ توبہ کا آخری حصہ ابتدائی حصہ سے پہلے بازل ہوا تھالوریہ کہ اس سورت کی جو آیات سب سے پہلے بازل ہو تیں وہ یہ ہیں۔ اندرور انحفا فارقالا و جامدوا باموالکتہ وانفسکتہ فی سینی اللو فلکتہ عید تکہ ان کتے تعلیمون ۔ قالہ ب

رانگوروا حَفاً فاُورَ بِهَالاً وَجَاهِدُوا بِالْمُوالِكُمْ وَا نَفْسِكُمْ فِي سَبْيِلِ اللَّهِ، لَٰلِكُمْ عَيْرُ لَكُمْ اِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ــ لَآييپ ١٠ سوره توبه ع ٢ ـ آيت ٢ م ٢٠ ح من فكل منه خارجه منه الله من حسامه خارز المدر الله منه حداد الأور مسرمه ادران كرراده من استه المراجع

ترجمہ: نکل پروخواہ تھوڑے سامان سے ہولور خواہ زیادہ سامان سے ہواور اللہ کی راہ میں اپنے مال لور جان سے جماد کرویہ تمہارے لئے بہتر ہے اگرتم یقین رکھتے ہو تو دیر مت کرو۔

(یمال حضرت تھانویؒ نے کھافاً و بھالاً کے معنی یہ کئے ہیں کہ چاہے تم تھوڑے سامان کے ساتھ ہویا زیادہ سامان کے ساتھ ) مگر ایک قول ہے کہ اس کے معنے ہیں چاہے جوان ہویا بوڑھے ہواللہ کی راہ میں نکل پڑو۔ ایک قول کے مطابق اس کے معنی ہیں کہ چاہے تم مال دار ہویانادار ہو۔ نیز ایک قول کے لحاظ ہے یہ

آیک قول کے مطابق اس کے معنی ہیں کہ چاہے ہم مال دار ہویانادار ہو۔ نیزایک قول کے لحاظ سے میں معنی ہیں کہ چاہے ہے معنی ہیں کہ چاہے ہم کی معنی ہیں کہ چاہے ہے معنی ہیں کہ جاہے ہے ہم کی معنی ہیں کہ جاہے ہے ہم کی معنی ہیں کہ جاہے ہے ہم کی معنی ہیں کہ جاہے ہیں کہ کی معنی ہیں کہ جاہے ہے ہم کی معنی ہیں کہ جاہے ہے ہم کی معنی ہیں کہ جاہے ہے ہم کی معنی ہیں کہ جاہے ہم کی معنی ہم کی کی معنی ہم کی ہم کی معنی ہم کی معنی ہم کی معنی ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی معنی ہم کی ہم کی ہم کی کی معنی ہم کی ہم کی

. کے ساتھ جو بھی عمدادر معاہدہ ہےاہے ختم کر دیا جائے۔ جیسا کہ اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

www.KitaboSunnaticoff

جلدسوتم نسف اول

بمهالله الرحن الرحيم

## بلاعذر گریز کرنے والے مسلمان

مسلمانوں میں سے بھی بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے بغیر کسی عذر کے جنگ میں شرکت ہے گریز كياان لوكول بيس كعب ابن مالك ، بلال ابن اميه اور مراره ابن ربيج بهي تتھے۔ ساتھ بي بيدلوگ وہ بيں جن پر اسلام کے سلسلے میں کوئی تہمت نہیں لگائی گئی۔

علیٰ کے چھوڑنے پر منافقین کی افواہیں....او هر جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت علیٰ کو مدینے میں چھوڑا تو منافقو<u>ں نے لوگوں میں ان کے متعلق طرح</u> طرح کی ہاتیں پھیلائمیں کہ دراصل علی۔ انخضرت م<del>قاف</del>ے پر بوجھ

تھے اور آپ نے اس لئے ان کوچھوڑ دیا ہے۔حضرت علیٰ کو جب یہ باتیں معلوم ہو کمیں تو انہوں نے فور آ اپنے ہتھیارا ٹھائے اور آنخضرت ﷺ کے پیچے روانہ ہوگئے یہاں تک کہ آپ سے جالے۔اس وقت آنخضرت ﷺ

جرف کے مقام پر فرو کش تھے۔ آنخضرت ﷺ کی خدمت میں پہنچ کر حضرت علیٰ نے عرض کیا۔

على كا تاثر اور كوج ....." يار سول الله ﷺ! منافقين بير كمه رب بين كه مين دراصل آپ كے لئے ايك بوجھ تفالور جھے چھوڑ کر آپ نے ابنا بوجھ ہلکا کر لیاہے۔!"

ول دہمی اور والیسی کا تھم .....رسول اللہ ﷺ نے فرملیا۔ "دہ لوگ جھوٹے ہیں۔ "رینے تمہیں صرف ان لوگوں کی دجہ سے چھوڑا ہے جنہیں میں مدینے میں چھوڑ آیا ہوں۔! اس لئے داپس جاؤلور میریءرم موجود گی میں میرے گھر دالوں لوراپیے گھر دالوں کی ویکھ بھال کرتے رہو۔ علی کیاتم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لئے ای درج میں رہوجس درج میں موسی کے لئے ہاد واقع تھے سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے!

کیونکہ جب موسٰی اپنے پروردگار کے وعدے پر جانے لگے تووہ ہارون کو (جوان کے بھائی تھے )اپی قوم میں ابنا قائم مقام بناکر گئے تھے۔غرض آنخصرت علی کے اس ارشاد پر حضرت علی داپس مدینے آمیے۔ علیٰ کو قریش بھبتی<u>وں کاڈر</u> ..... حفزت علیٰ ہے ایک رداہت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک غزدہ میں تشریف کے گئے تو جعفر طیار کواپنے گھر دالوں کے پاس چھوڑنے کاارادہ کیا گر جعفرنے عرض کیا کہ خدا کی قتم میں آپ کو چھوڑ کر گھر میں نہیں بیٹھوں گا۔ آخر آنحضرت ﷺ نے مجھے گھر دالوں کے پاس چھوڑنے اور جعفر کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ فرمایا۔ اس پر میں عرض کیا۔

"یارسول الله! کیا آب ایسے موقعہ پر مجھے چھوڑے جارہے ہیں جبکہ قریش پہلے ہی بہت کچھ کہہ رہے ہیں۔ کہ وہ میرے متعلق میر تہیں کہیں گے کہ میں نے کتنی جلدی اپنے بچا کے بیٹے لیعنی آپ سے دامن بچالیالور گھر بیٹھ رہا۔ دوسرے یہ کہ میں اللہ تعالی ہے اجرو ثواب کا طالب اور اس کے لئے کوشاں ہوں کیونکہ میں نے حق تعالی کامیدار شاد سناہے۔

كُ مِن العاق كابير ارتاد سنا يه - -ذلك بانهم لايفييهم ظَماء ولا نصَبُ ولا مَحْمَصة فِي سَبِيلِ اللهِ ولا يَطُونُ مَوْطِناً يَغِيظُ الْكَفَارَ ولا يَنالُونَ مِنْ

## عَدُو تَيْلاً إِلَّا كِتُبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلُ صَالِحٌ. إِنَّ اللَّهُ لَا يُصِبْعُ اجْرا الْمُحْسِنِينَ.

الآيدب ١١ سورُه توبه ع - آيتَ ١٢٠

ترجمہ : اور میر بے ساتھ جانے کا ضروری ہونااس سبب سے ہے کہ ان کواللہ کی راہ میں جو پیاس تکی اور جو ہاندگی پہنجی اور جو بھوک لگی اور جو چلنا چلے جو کفار کے لئے موجب غیظ ہوا ہواور د شمنوں کی جو پچھ خبر لی ان ب بران کے نام ایک ایک نیک کام لکھا گیا۔ یقینا الله تعالی مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتے

آ تخضرت الله كالتي كے لئے على جيسے موسى كے لئے بارون اللہ علیہ نے به من كر فرمايا-"جمال تک تمهاری اس بات کا تعلق ہے کہ قریش یوں کہیں گے کہ تم نے کتنی جلدی اپنے چاکے بیٹے سے دامن بچالیالور گھر بیٹے رہے۔ توانہوں نے توبہ بھی کہاہے کہ میں جادو گر ہوں ،کا بن ہوں اور بالکل جموع ہوں۔ اور جمال تک تمہاری اس بات کا تعلق ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اجرو تواب کے طالب ہو تو تمہارے سامنے میر اطریقہ اور اسود ہونا چاہئے۔ کہ بعض جنگوں میں میں خود نہیں گیابلکہ پیچیے رہا۔ کیاتم اس بات سے

راضی نہیں ہوں کہ تمہاری حیثیت میرے لئے دہی ہوجو موٹی کے لئے ہارون کی تھی۔!"

شیعوں کے لئے خلاف علیؓ کی بنماد .....سوائے اس غزدہ تبوک کے اور کوئی غزدہ اییا نہیں ہے جس میں حفرت علیٰ شریک نه ہوئے ہول۔

اں مدیث کی بنیاد پر روافض اور شیعہ حضرات وعویٰ کرتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ کے بعد حضرت علیٰ کی خلافت کے سلسلے میں یہ حدیث ایک تفصیلی دلیل ہے۔وہ کہتے ہیں کہ ہارون کو موٹی سے جتنے بھی مرتبہ اور در جات حاصل ہیں دہ سب کے سب سوائے نبوت کے کہ ہارون کو یہ بھی حاصل تھی۔ حضرت علیٰ کورسول الله ﷺ ے حاصل ہیں درنہ پھر آنخضرت ﷺ نے اس حدیث کے آخر میں یہ کیوں فرمایا کہ۔ سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی حضرت علیؓ کے لئے ہارونؓ کی تمام خصوصیات نہ ماننے کی صورت میں آ تخضرت على كا"كمر"كمه كريه استناء ظاهر كرناصيح نهين رب كالهذااس مديث كي روشني مين بقول روافض حصرت علیؓ کی فضیلت ثابت ہے ادراس کی بنیاد پر آنخضرت ﷺ کے بعد خلافت کے حقد اروہی تھے۔

مولی سے ہارون کے لئے جو خصوصیات حاصل ہیں وہ نبوت کو چھوڑ کرایک سے بھی ہے کہ اگروہ مولی کے بعد تک زندہ رہتے تو ان کی خلافت کے حقدار وہی تھے (لہذا حضرت علیؓ کو آنحضرت ﷺ سے وہی خصوصیات حاصل ہونی چاہئیں کیونکہ آپ نے حضرت علیٰ کواپنے لئے وہی درجہ دیاجو موٹی کے لئے ہارون کو

حاصل تقا) <u>اس د عویٰ کا جواب ..... شیعوں اور رانصوں کے اس دعویٰ کا جواب سے دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث سیحے نہیں </u> ہے جیساکہ علامہ آمدی نے کہاہے۔ لیکن اگر اس کو صحیح تسلیم کیا جائے بلکہ اس کا صحیح ہونا ثابت ہے کیونکہ سے مدیث سحچین لینی بخاری ومسلم میں موجود ہے تواس کاجواب میہ ہے کہ بیہ حدیث اخبار آحاد میں سے ہے (خبر واحد کی تفصیل سیرت حلبید بلد اول میں دیکھتے)اس کے خبر واحد ہونے کی وجہ سے ہی رافضی اور شیعہ دونوں اس روایت کو حضرت عکی کی امات ثابت کرنے کے لئے دلیل اور جبت نہیں بناتے لیکن اگر اس کو جبت یعنی قامل ولیل روایت مان بھی لیاجائے تو بھی اس سے بیرو عوی ثابت نہیں ہو تا کیونکہ اس حدیث کے معنی میں عموم اور بھیلاؤ نہیں ہے بلکہ اس ارشاد کی حدود و ہیں جمال تک حدیث کے ظاہر ی الفاظ سے نملیاں ہیں اور وہ حدودیہ ہیں

جلد سوئم نصف اول

کہ حضرت علیٰ صرف آنحضرت ﷺ کے گھر والوں پر آپ کی طرف ہے آپ کے خلیفہ مقرر کئے گئے تھے اور بیہ تقرّر بھی صرف اس مّرت کے لئے تھا جس میں آنخضرت ﷺ غزوہ تبوک کے لئے مدینے سے غیر حاضر

عار صی قائم مقامی سے دعویٰ بے بنیاد ..... یا الک ایا ای ہے جیسا کہ ہارون مولی کی قوم میں صرف اس دنت تک کے لئے حفزت موٹی کی طرف سے خلیفہ مقرر کئے مگئے تھے جب تک موٹی مناجات کے لئے

اپی قوم کے پاس سے غیر حاضر رہے (اور ان کی واپسی کے بعد ہارون کی قائم مقامی حتم ہو تی)

لهذااگریه بھی ان لیاجائے کہ آنخفرت ﷺ کایہ ارشاد عام تفاتو بھی (ایک خاص مرت تک کیلئے)

مخصوص تھا(دوسرے لفظول میں یول کہنا چاہئے کہ یہ تقرر عام مخصوص تھا )اور یہ قاعدہ ہے کہ عام مخصوص باتی چیزوں یاباقی مدت کے لئے ججت نہیں بن سکتالور بنراہے توا یک کمز ور ججت بنراہے (جس پراحکام نافذ نہیں کئے

ہ<u>ہ۔ ۔</u> قائم مقای جانشینی کا فرق ..... پھریہ کہ دوسرے بہت ہے موقعوں پررسول اللہ ﷺ نے حضرت علیٰ کے علادہ دوسرے صحابہ کو بھی ابنا قائم مقام بنایا تھالہذااس دلیل کی روشنی میں ہر اس مخض کو خلافت کا مستحق ہونا چاہئے جسے آپ نے اپنا قائم مقام بنایا (جو ایک لغو دلیل ہوگ۔ آنخضرتﷺ نے غزوات میں تشریف لے جاتے ہوئے ہمیشہ ابنا قائم مقام متعین فرمایا۔ جانشین متعین نہیں فرمایا۔ اور قائم مقامی ہمیشہ عارضی اور غیر

مخصوص ہواکر تی ہے جبکہ جالثینی مستقل اور ہمیشہ کے لئے ہواکرتی ہے) گریز کرنے والوں سے بے نیازی .....رسول اللہ ﷺ کے کوچ کر جانے کے بعد جب کو کی محضرہ جاتا

اور آنخضرت ﷺ سے بتلایاجا تاکہ فلال مخص نے جنگ سے گریز کیاہے تو آنخضرت ﷺ فرماتے۔

''اے اس کے حال پر چھوڑ دو۔اگر اس میں کوئی بھی خیر ہوگی تواللہ تعالیٰ جلد ہی اے تم ہے لاملائے گا

اوراگراس میں کوئی خیر نہیں ہے تواس طرح حق تعالیٰ نے حمہیں اس کی طرف ہے بے فکر کر دیا۔!" ابوخثیمہ کا گریز .....رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جانے ہے گریز کرنے والوں میں ابوخثیمہ بھی تھے۔(چنانچہ یہ مدینہ میں ،ی رہ گئے تھے )ایک روز جبکہ رسول اللہ ﷺ کو کوچ کئے ہوئے گئی دن ہوچکے تھے اور شدید گرمی کادن

تھا یہ اپنی دونوں ہویوں کے پاس آئے ان کی ہویوں نے باغ کے اندر اپنے سائبانیوں میں خوب اچھی طرح پانی چھڑک کرانہیں ٹھنڈ اکرر کھا تقالور دونوں اپنے اپنے سائبان میں کھانا تیار کر کے بیٹھی ہوئی تھیں۔

<u>سمامان راحت پر نبی کے لئے تڑ</u>ب....اس روز سخت گر می پڑر ہی تھی (اور ان کی بیویوں نے اپنے سائبان ے حد آرام دہ اور شعنڈے کرر کھے تنے )انہوں نے اندر آتے ہی اپنی بیویوں اور ان کے انتظامات کو دیکھالور

"ر سول الله ﷺ تواس قدر شدید گری میں سفر کررہے ہیں اور ابو خثیمہ یمال ٹھنڈے سائبانوں اور پانی کی فراوانی لور حسین عور تول کی محبت کالطف اٹھارہا ہے۔ یہ ہر گز انصاف کی بات نہیں ہے۔! اس کے بعد کہنے کگے۔خداکی قشم میں تم دونوں میں ہے کسی کے بھی سائبان میں داخل نہیں ہوں گا بلکہ اپ تورسول اللہ ﷺ کے پاس بی پہنچوں گا۔ لہذاتم دونوں فوراممبرے لئے زادر اہ کا نظام کرو۔!" <u> آن محضرت علیه</u> کی جبتی میں کوج ..... چنانچه ان کی بیویوں نے ذادراہ تیار کیااور انہوں نے اپنی لو نمنی تیار جلد سوئم نصف اول

کی پھر انہوں نے اپلی تلوار اور اپنا نیز ہ لیا۔ اور جیسا کہ کشاف میں ہے اسی وقت رسول اللہ ﷺ کی جبتجو میں روانیہ ہو گئے یمال تک کہ تبوک میں آپ سے جا کھے۔

ابو خثمہ جب رسول اللہ ﷺ کی حلاش میں جارہے تھے توراستے میں ان کو عمیر این وہب کے وہ مجمی س تحضرت ﷺ کی جسبتو میں ہی جارہے تھے چنانچہ یمال سے بیہ ودنوں حضرات ایک ساتھ چلے یمال تک کہ

تبوک کے قریب پہنچ گئے۔ یہاں ابو خثیمہ نے عمیر ابن وہب سے کہا۔ " مجھ پر ایک گناہ ہے اس لئے تم ہے در خواست ہے کہ جب تک میں رسول اللہ ﷺ کے پاس نہ پینچ

جاوَل تم مير اساتھ نه چھوڑنا۔!" نی کے حضور میں ابو خثمہ کی حاضری ..... چنانچہ دہ ان کے ساتھ ہی رہے۔ جب ابو خثمہ لشکر کے

سامنے پنیچے تولو گول نے دور سے سوار دل کود مکھ کر کہا۔

"بيرسامنے كوئى سوار آرم ہیں۔!" آ تحضرت ملكة في فرملايقينا الوضيمه مول مي (ال عرصه مين بيه قريب آمي تو)لو كول في لاكر

"يار سول الله! خدا ك قتم بيه توا بوخفيمه بي بين-!"

ای وقت ابو خثیمہ نے او نمنی بھائی اور آنخضرت ﷺ کے پاس پہنچ کر آپ کو سلام کیا۔ آپ نے فرملا کہ ابوخثمہ تمہارے لئے می زیادہ بمتر تھا۔ اس کے بعد ابو خثیمہ نے آنخضرت علی کو اپناپور اواقعہ ہلایا تو آپ نے بہت خوب فرمایا اور ان کے لئے

دعائے خیر کی ابوختیہ ہے آنخضرتﷺ نے جو یہ جملہ ارشاد فر ملاتھا کہ۔ تہمارے لئے میں زیادہ بمتر تھا۔ یہ کلمہ

تمدید اور تنبیہ ہے۔ قوم تمود کے کھنڈرول سے گزر .....اس سفر کے دوران لینی تبوک جاتے ہوئے رسول اللہ علیہ ان کھنڈروں سے گزرے جو قوم تمود کاد طن تھا(اور حق تعالیٰ کے عذاب سے تباہ دبر باد ہو گیا تھا )جب آپاس علاقہ میں پنچے تو آپ نے سر مبارک پر کپڑاؤال لیااور اپی سواری کی رفتار تیز کر دی تاکہ جلد از جلد یہال سے گزر جانیں۔ساتھ ہی آپ نے محابہ سے فرملیا۔

"جب تم ان کھنڈروں میں داخل ہو جو سر کشوں اور ظالموں کے ہیں توروتے ہوئے گزرو کیونکہ مباد ا

تم بھی اس بلامیں گر فقار ہو جاؤجس میں یہ قوم گر فقار ہوئی تھی۔!"

عبرت آموز نستی ..... (چونکه یه سر کثول کی بستی تعی جمال کی آب د موا بھی زہر یلی اور ظلم سے مسوم تھی اس لئے آپ نے روتے ہوئے گزرنے کا حکم دیا تھا )اس کی حکمت سے تھی کہ رونے کے ساتھ انسان

کواپی فکر اور دوسر دل کے حالات سے عبرت پیدا ہوتی ہے (جو آدمی کے لئے سامان خمر ہے) شور بده سر قوم تمود ..... گویار سول الله عظی نے صحابہ کو حکم دیا کہ تقدیر النی سے پیدا ہونے والے الن حالات پر غور کریں اور روئیں جو کفر کی دجہ ہے اس قوم پر طاری ہو گئے تھے حالا نکہ (اس قوم کی تاریخ بیہ تھی کہ )ان کو

روئے زمین پر حکومت و شوکت عطافر مائی گئی تھی اور سر کشی و طغیانی چھوڑنے کے لئے انہیں ایک طویل مدت تک مهلت دی گئی تھی (مگر جب اس قوم نے ظلم دستم اور جور د جفا کی خونہ بدلی تو ) آخر ان کی گر فت ہوئی اور جلدسوتم نصف بول

انتیں ایک زبردست عزاب کی چکی میں پیں ڈالامیا۔

اثرات بدے تحفظ کی تدبیر .....لهذاایے مقام ہے گزرتے ہوئے بمترین تدبیر بی ہے کہ آدمی تواضع

انگساری نے ساتھ خداکے حضور میں دعائیں مانگیا ہوالور روتا ہواگزیرے۔ان حالات سے عبر ت حاصل کرے

لوریہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کودلوں میں انقلاب پیدا کرتے کچھ دیر نہیں لگتی۔لہذا مومن اس بات ہے مامون و محفوظ

نہیں ہے کہ اس کا نجام بھی ایسانی ہو جائے۔

مسموم یا <u>تی سے بر میز کا حکم</u> .....ای دفت رسول الله ﷺ نے یہ بھی ممانعت فرمانی کہ نہ کوئی محض یہاں کا

یانی ہے نذائ یانی سے نماز کے لئے وضو کرے نہ اس سے آنا کو ندھے نہ اس سے حسیس کا بھریۃ تیار کرے نہ

کسی اور قتم کا کھانا ہتائے (کیونکہ یہال کے پانی میں بھی عذاب خداد ندی کے اثرات ہوں ہے )

نیز آپ نے علم دیا کہ اگر کی مخص نے سال کے پانی سے آٹا کو ندھ لیا ہے یا بھر یدد غیرہ تیار کر لیا ہے

تواسے چارہ کے طور پر اونٹوں کو کھلا دیا جائے (کیونکہ یہ پانی اور اس سے تیار کی ہوئی چیزیں جانوروں کے مزاج

کے مطابق تو ہوسکتی ہیں آدمیوں کے لئے اس میں خیر نہیں ہوسکتی )ای طرح اور جو کوئی کھانااس پانی سے بنایا ممیا ہو تواہے بھینک دیا جائے کوئی حض اس میں سے پچھونہ کھائے۔

تمود کی او متنی کے کنو نیس پر ب<u>ڑاؤ</u>..... غرض آپ آمے بڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ نے اس تباہ شدہ علاقہ میں اس کنوئیں پر بہنچ کر پڑاؤڈالا جس میں سے حضرت صالح کی او نٹنی پانی پیاکرتی تھی (یہ او نٹنی حق تعالیٰ

نے صالح کو بطور معجزہ کے دی تھی جس کا تفصیلی واقعہ را تم الحروف متر جم پیش کر رہاہے۔

## قوم تمو داور او تتنی کاواقعه

(تشر تے:او نتنی کایہ واقعہ حضرت صالح کا ہے جواللہ تعالیٰ کے بر گزیدہ پینمبر اور نبی تھے اور قوم ثمود کی اصلاح دہدایت کے لئے بھیجے گئے۔ قوم ثمود کے لوگ عرب تھے اور جس شہر میں رہتے تھے اس کانام ججر تھا۔ حق تعالی نے قر آن پاک میں ان کاواقعہ بیان فرملیا ہے اور مختلف سور توں میں ان کے واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے تا که لوگول کوعبرت ہو۔ قر آن پاک بیں اس دانعہ کی طرف سور ڈاعراف ،سورڈ شعراء ،سورڈ ہود ،سورڈ

قرائشس ، سورہ قمر اور سورہ اسری تعنی بنی اسر ائیل میں اشارے فرمائے مجے ہیں۔ مور اعراف کی تغییر میں رسول اللہ ﷺ کے یمال سے گزر نے کالور صالح کی قوم ثمود کاواقعہ تفصیل

ے ذکر ہوا ہے۔ حق تعالیٰ کالرشاو ہے۔ والی کمو د اَعا مُم طلبحا قَالَ اِنْفُوم اَعْبُدُوا اللهُ مَالکُمْ مِنْ اللهِ غَيْرُهُ، قَدْ جَاءَ تَكُمْ اِيَسَةٌ مِنْ زَبْدُمُ مَلْ اللهِ اللهِ لَكُمْ أَيَّةً فَذَ رُوْهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمُسُوهَا بِسُوءٍ فَيَا خُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ تا. فَأَخَذَ تَهُمُ الرَّجْفَةُ فَاصْبَحُوا فِي كَارِ هِمْ لَجِيثِينَ. فَكَرَلَيْ عَنْهُمْ وَقَالَ لِقُومَ لِقَدْ ٱبلَّغَتَكُمُّ رِسَالَةٌ رَبِيّ وَ نصَعَتَ لَكُمْ وَ لَكِنْ لاَّ تُحِبُّونَ التَّصِحِينَ ــ الآيات پ^مورُه اعراف ع·ار آيات ۲۳ تا ۷۹۲

ترجمہ : اور ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجاانہوں نے فرملیا ، میری قوم تم الله کی عبادت کواس کے سواکوئی تمہار امعبود نہیں تمہارے پاس تمہارے پرور دگار کی طرف ہے ایک دا سے دلیل آپیکی ہے۔ او نفنی ہے اللہ کی جو تہارے لئے ولیل ہے سواس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی ذمین میں کھاتی پھر آکرے اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ ہے مت لگانا بھی تم کو در د تاک عذاب آپکڑے اور تم ہے حالت یاد کرد کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عاد کے بعد آباد کیاور تم کو زمین پر رہنے کو ٹھکانہ دیا کہ نرم ذمین پر محل بناتے ہو لور بہاڑ دل کو تر اش تر اش کر ان میں گھر بناتے ہو بو ور بہاڑ دل کو تر اش تر اش کر ان میں گھر بناتے ہو سوخد اتعالیٰ کی نعتول کو یاد کر دلور زمین میں فساد مت پھیلائے۔ ان کی قوم میں جو متکبر سر دار تھے انہوں نے غریب لوگوں ہے جو کہ ان میں ہے ایمان لائے تھے پو چھا کہ کیاتم کو اس بات کا بھین ہے کہ صالی اپنے رب کی طرف ہے جمعے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہ اب شاک ہو ہم تو اس کے متکر ہیں۔ غرض اس کو نئی کو مار کر بھیجا گیا ہے۔ وہ متکبر لوگ کھنے گئے کہ آب ہم کو دھم کی دیے تھے اس کو دہم کی آپ ہم کو دھم کی دیے تھے اس کو دہم موڑ کر کے تھے ہوں آپکڑ اان کو ذاتر لے نے سوا ہے گھر میں لو تدھے کے لو ندھے پڑے دہ گئے اس میر کی قوم میں نے تو تم کو اپنے پر دردگار کا تھم پہنچا دیا تھا در فرمانے گئے اے میر کی قوم میں نے تو تم کو اپنے پر دردگار کا تھم پہنچا دیا تھا لور میں نے تو تم کو اپنے پر دردگار کا تھم پہنچا دیا تھا لور میں نے تو تم کو اپنے پر دردگار کا تھم پہنچا دیا تھا لور میں نے تو تم کو اپنے پر دردگار کا تھم پہنچا دیا تھا لور میں نے تو تم کو اپنے پر دردگار کا تھم پہنچا دیا تھا لور میں نے تو تم کو اپنے پر دردگار کا تھم پہنچا دیا تھا لور میں نے تو تم کو اپنے پر دردگار کا تھم پہنچا دیا تھا

ان آیات کی تغییر می علامه این کثیر نے اپنی تغییر این کثیر میں جودا قعات نقل کئے ہیں ان کا حاصل میہ

مجود اور ان كاعلاقیه ..... ثمود در اصل حضرت نوخ كی لولادين ایک مخف تفالوراس كی لولاد كو قوم ثمود كما جاتا تقالیه مخود كما جاتا تقالیه شخص تفالوراس كی لولاد كو قوم ثمود كما جاتا تقالیه ثمود حضرت ابرا بیم كزمان سند كما جاتا تقالیه به تو م ثمود حضرت ابرا بیم كرد میان آباد تقیین جوداد كی لفر گرد و بیش كاعلاقه تفاله اس علاقه كوجر كما جاتا تقله

جب رسول اللہ ﷺ غزوہ ہوک کوجاتے ہوئے ان خرابوں سے گزرے تو آپ نے تھم دیا تھا کہ یمال سے روتے اور ڈرتے ہوئے نکل جاد کہیں ایسانہ ہوتم بھی اس ہلاکت وہر بادی میں گر نقار ہوجاؤجس میں بیہ قوم سند و تھ

پنجیبر ثمود صالح " ..... پھر سورۂ شعراء کی تغییر میں علامہ ابن کیڑ کھتے ہیں کہ حضرت صالح " جواللہ کے بینہ کمود صالح " جواللہ کے بینہ کے حضرت صالح " نے ثمود یوں کواللہ کا پیغام سنایالور توجید کی عوت دی ساتھ ہی آپ نے اپنی نبوت در سالت کااعلان فرملیا مگر قوم نے ان کی ہر بات کور د کر دیا۔ وہ لوگ نفر کی تیر گی میں ڈو بے رہے اور انہوں نے صالح " کی نبوت اور آپ کی دعوت کو مانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تک شیحت پنجائی مگر انہوں نے تقویٰ و پر ہیزگاری کاراستہ افقیار نہیں کیالور اپنے نبی کی تبلیغ سنے کے باوجو دیدا ہے قبول نہیں کی حالا نکہ صالح " نہ ان سے کوئی اجر دصلہ ما تکتے ہیں۔ کسی طرح ان پر بوجھ تھے۔ پینچیم بین کی تبلیغ سنے پینچیم کی تبلیغ سنے کی تبلیغ کی انہیں اللہ تعالیٰ کی تعمین کے دولا نمیں اللہ تعالیٰ کی تعمین کے دولا نمیں اور در س تھے تھے۔ میں عذاب خداو ندی سے ڈرایالور فرمایا۔

"تم اس خدائے بزرگ کی نافر مانی کر رہے ہو جس نے تنہیں رزق د نعت کے اتنے بڑے انعامات عطا فرمائے ۔ یہ سر سبز باغات ، لہلماتی ہوئی کھیتیاں پھل پھول لور زندگی کی تمام راحتیں لور سکون واطمینان عطافر ملا۔ یاور کھواس نافر مانی کے بتیجہ میں تمہار ایہ اطمینان لور چین غارت ہو جائے گا۔ اگر تم حق تعالیٰ کی نافر مانی کرو سے تو جلدسوتم نصف اول

بیہ خوبصورت باغات بیہ ندی نالے اور دریا ، میہ ہری بھری تھیتیال ، در ختو پر تھجوروں کے ترو تازہ خو شے جن میں تمهادے لئے خوش ذائقہ ، نرم اور مٹی محبوریں شاداب نعمتوں کی صورت میں پیوست ہیں۔ تم سے چھین لی جائیں گی خدا کی دی ہوئی دولت کی ناقدری نہ کرو ،اے دنیوی عیش و آرام کے لئے منقش ورو دیوار بنا کر اور ظاہری نام و نمود میں ضائع نہ کرو۔ان باتوں میں تمہارے لئے کوئی تفع نہیں بلکہ اس فضول خرچی اور شان و شکوہ کے متیجہ میں تم خود کواللہ کے نزدیک بدترین سزا کا مستحق ثابت کر رہے ہو۔لہذااللہ تعالیٰ ہے ڈرولور میری اطاعت کرد ،حق تعالیٰ کی عبادت د فرمانبر داری لوراس کی دحدانیت کوحر ز جان بنالواس ہے تنہیں دنیامیں فلاح و کامیابی حاصل ہو گی اور اس کے ذریعیہ تمہارے آخرت روشن ہوگی ،ایپے ان گمر اہ سر داروں کی باتوں میں مت آؤ بلکہ ون رات اللہ کی عبادت اور تشہیح کرتے رہو تمہارے بیر سر دار خود تم کر دہ راہ اور فاسق و فاجر ہیں۔ یہ اللہ اور قیامت کے دن کو فراموش کئے ہوئے ہیں اور اپنے قسق و فجور اور گناہوں کے ذریعہ دنیامیں فساد پھیلارہے ہیں۔ یہ لوگ چونکہ خود بھٹکے ہوئے ہیں ،اس لئے تمہاری رہنمائی نہیں کریں سے بلکہ تمہیں بھی ان ہی تاریکیوں میں

، چورں۔ تمود کی طرف<u>ے سے معجزہ کا مطالبہ</u> ..... گر قوم ثمود پراس دعظ دنھیجت کااثریہ ہواکہ انہوں نے صالح<sup>ہ</sup> كوديولنه قرار دياادر كها\_

ور پوسہ مرمزہ ہوں۔ "تم پریقینا کی نے جادو کر رکھاہے جو تم الی باتیں کتے پھرتے ہو درنہ تم ہم ہی جیسے ایک انسان ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم پر توو می آجائے لیکن ہم میں سے کسی پر نہ آئے۔ یہ سب بناوٹ کی لور جھوٹ باتیں ہیں۔ تم اگر دا قعی ہے ہو تو کوئی معجز ہ د کھلاؤ!"

روں سے ہور من ہر ہر اس مرد ہا۔ چھر سے او منی پیدا کرنے کی مانگ ....اس دقت دہاں قوم کے سب ہی بڑے چھوٹے آدمی موجود تھے اور سب ہی نے صالح سے معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا۔ آخر صالح سے ان سے پوچھاکہ تم کس قتم کا معجزہ دیکھنا جاہتے ہو۔لو گول نے کہا۔

"سائے جو چٹان ہے ریہ تمہارے منخرے سے دو ٹکڑے ہولوراس میں سے فلال رنگ کی لور الیمی الیمی لونٹی بر آمہ ہوجو گیا بھن ہو\_!"

معجز <u>ہ و کچھ کر ایمان لانے کاوعد ہے</u> ..... صالح نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے دعا کروں گا لیکن کیا تم دعد ہ کرتے ہو کہ اگر میر اپروردگار میرے ہاتھوں پر ہیہ معجزہ ظاہر فر مادے توتم میری نبوت تسلیم کر کے مجھ پر ایمان لے آؤ کے۔ان لوگوں نے کہال اور صالح سے بید عدہ کر لیا۔

<u>چٹان سے گیا بھن او تنٹی ہر آمد</u>.....صالح نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعاشر وع کی یہاں تک کہ اچانک وہ چیان شق ہوئی اور اس میں سے بالکل و لیم ہی او نتنی نکل کر سامنے آگئی جیسی او نتنی کاانہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ قوم کی شوریدہ سری ..... او ننی کود کھ کر پھے لوگ تواسی دنت حضرت صالح پر ایمان لے آئے مگر زیادہ تر لو کول نے پھر بھی ہث دھر فی نہ چھوڑی اور صالح کو جھٹلاتے رہے۔اد نٹنی کے دجو دیس آجانے کے بعد صالح ا نے لوگوں سے کہاکہ تمہارے یانی کے چشمے سے ایک دن تو صرف بیا او نتنی بیا کرے گی تم اس روزیانی بالکل نہیں لو مے بلکہ اس او نتنی کے دود ھ سے سیر اب حاصل کر د مے لور ایک دن چشمہ سے تم سب پانی پیا کرنااس روز سے لو نٹنی پانی نہیں ہے گا۔لہذا یہ بات یاد ر کھو کہ اس لو نٹنی کو تم ہے کوئی تکلیف ہر گزنہ پہنچے ورنہ تم پر اللہ تعالیٰ کا

بدرترين عذاب ناذل ہو گا۔

او نتنی اور آد میول کے پانی بینے کی باری ..... یا بھن او نثنی ای دفت بیا گی اور اس کے ایک بچه ہوا۔ اس کے بعد سے ایک دن اس چشمہ کے یہ او نثنی پانی چتی ادر ایک دن باتی سب لوگ پہتے۔ جس روز او نثنی کے پانی چنے کی باری ہو تی اس روزوہ اس قدر دودھ دیت تھی کہ سب لوگوں اس سے سیر اب موجاتے تھے۔

ہیراد نثنی اپنے ڈیل ڈول میں غیر معمولی طور پر بڑی لور موٹی تازی تھی کہ اے دیکھ کر ہیبت پیدا ہوئی تھی چنانچہ یہ کمیں آتی جاتی توجس راہتے ہےاس کا گزر ہو تاسارے جانور لوراہے دیکھے کرخوفزدہ ہو جاتے لور

ادھرادھر بھاگ جاتے تھے۔ <u> ثمو د او نتنی کے قبل کے دریے ..... کچہ عرصہ تک قوم ثمود نے او نثنی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور اپنے</u>

<u>وعدے پر قائم رہے مگر بھر جلدی بن</u> یہ لوگ اس ہے اکتا گئے اور انہیں یہ پابندی برواشت نہ ہوئی کہ ایک د ن دہ لوگ اور ان کے جانوریائی نہیں لے سکتے تھے چنانچہ انہوں نے لو<sup>م</sup>تنی کو نقصان پہنچانے کاارادہ کر لیا۔

<u>دو شورہ پشت عور تیں .....علامه این جریرہ غیرہ نے اس واقعہ کی تفصیل لکھی ہے کہ اس قوم ثمو دییں غنیدہ </u> بنت هنم ایک مالدار بڑھیا تھی جو کا فرہ تھی۔ یہ عورت صالح " کی بڑی سخت دسٹمن تھی اس کا خاو ند ذواب ابن عمر و خود مجھی ایک بڑاسر دار تھااس کی لڑ کیال بڑی خوبصور ت لور جوان تھیں۔اسی طرح ایک دوسر ی عور ت صد قبہ بت لحیاا بن زہیر این مختار تھی یہ مجھی ایک مالدار اور معزز عورت تھی اس کا خاد ند مسلمان ہو چا تھااس لئے صدقہ نے شوہر سے علیحد کی اختیار کرلی تھی۔

لو سنی کے قبل کے لئے دو**نوں کی سازش** ..... بید دونوب عور تیں صالح "کی او نٹنی کو قتل کرانے کی فکر میں رہتی تھیں صدقہ نامی عورت نے ایک روز حباب نامی ایک محض کوبلا کر کہاکہ تم اس او نٹنی کو مار ڈالو تو میں تمهارے گھر آجادک گی حباب نے صدقہ کی یہ پیشکش نہیں مانی توصد قد نے اپنے چچاز اد بھائی مصدع ابن ہیرج کو بلاكراس سے بھی يى كماچونك مصدع يملے سے بى صدق كے حسن وجوانى كاشيدا تقاس لئےاس نے فرائيبات ، مان لی اور اس لو نتنی کو مار ڈالنے پر تیار ہو گیا۔

سأزباز .....اد هراس دوسری عورت عنیزه نے بھی اپنے جال پھیلار کھے تھے اس نے بھی ایک مخص کوبلایا۔ جس کانام قدس ابن سانف ابن جزع تفاعیمز ہ نے اس سے کہا کہ اگر تم اس لو نٹنی کو مار ڈالو تو میں اپنی نو خیز ولو منگفتہ لڑ کیوں سے ایک تمھارے حوالے کروں گی جے پیند کرواہے ہی سے لینا چنانچہ قداء بھی تیار ہو گیا۔ بیہ مخض فطری طور پر اور اپنی اصل کے لحاظ ہے بھی کمینہ حض تھا کیونکہ یہ اپنے باپ کی حِرامکاری کا کھل تھا۔ حیقیت میں یہ مخص سانف کا بیٹا نہیں تھابلکہ اس کی مال نے عیسان مامی ایک مخص سے زما کرایا تھا۔ جس سے یہ قداء پيدا ہوا تھا۔ غرض ایک طرف مصدع اور دوسری طرف قداء نے قوم کے لوگوں کواو نٹنی کے مارنے بر آمادہ کر لیا

جن میں سے سات آدمی ان کے ساتھ ہو مکتے اور یہ سب ہی اپنی قوم کے معزز لوگ منے اس لئے انہول نے ساری قوم کوہموار کر لیا تھا۔

<u>او نمٹنی کا قبل ..... اس کے بعد مصدع اور قداءاس راہتے میں چھپ کر بیٹھ گئے جمال ہے او نیٹن آیا کرتی تھی</u> جیسے ہی او نٹنی سامنے آئی تو مصدع نے اس کے تیر ماراجواس کی ٹانگ میں نگااور او نٹنی کھائل ہو گئی۔عنیز ہو ہیں سير تحليبه أردو

کھڑی ہے کارروائی دیکھے رہی تھی اس نے فور اُاپنی ایک ماہوش لڑی کو مصدع کے پاس جیجاجس نے اسے اپنے حسن کے جلوؤں سے معور کر کے کما کی جلدی ہےاب اس لو نتنی کا کام تمام کر دو۔اس نے فورا مردھ کر اس پر نیزہ ہے حملہ کیااور اس کی دونوں بچھل ٹا تکیں کاٹ دیں۔ او نثنی آیک خو فٹاک آواز نکال کرگری لور اس وقت قداء نے اس کی گرون کاٹ ڈالی۔

اس طرح او نٹنی مرحمی مکر اس کی آواز سن کر اس کا بچہ بہاڑوں میں بھاگ ممیالور اسی چٹان میں ساکر غائب ہو گیا جس ہے اس کی مال پیدا ہو کی تھی۔

ایک روایت بہ ہے کہ او نٹنی اور اس کے بیچے دونوں کو پکڑ کر قبل کر دیا گیا تھا۔

پیغیبر کی زبانی عذاب کی و عید ..... صالح اکواس حادثه کی خبر ہوئی تو آپ رنجو غم سے روپڑے اور قوم کی تباہی کے خیال سے سخت غمز دہ ہوئے۔ آپ فورام مر دہ لو نٹنی کے پاس آئے اور وہاں کھڑے ہو کر لوگوں سے کہنے گگے کہ اب اپنی بربادی کے لئے تیار ہو جاؤ تین دن میں تم لوگ اللہ کے عذاب میں گر فمار ہو کر ہلاک و تباہ

ہو جاؤ کے سے بدھ کادن تھا۔ <u>پیغیبر کے قبل کی سازش اور انجام .....اد حرقوم ثمودنے او</u> نٹی کو ملانے کے بعد خود صالح کو بھی قتل

کرنے کااراوہ کیااور طے کیا کہ خامو ثی ہے رات کے وقت انہیں قتل کر کے بعد میں پیے جمعوث بول دیں کہ ہمیں ان کے قاتل کے بارے میں کھے خرامیں ہے۔ چنانچہ رات کویہ اس پہاڑیر چڑھنے لگے جس کے اوپر صالح کا کمر تھاکہ اچابک ایک بڑی چٹان او پر سے لڑھک تی اور یہ سب لوگ اس سے چل کرمارے مھے۔

عذاب کی نشانیول کا ظهور ..... دوسری طرف الله کے عذاب کی نشانیاں ظاہر ہونی شروع ہوئیں۔ جعرات کے دن قوم ثمود کے تمام لوگوں کے چرول کارنگ زرد ہو گیا پھر جمعہ کے روزان کے چرے آگ کی

طرح تمتمائے ہوئے اور بالکل سرخ ہو مھئے اور سنیچر کے دن ان کے چرے سیاہ ہو مگئے۔ <u>کڑا کا، زلز لہ اور ہو لناک عذاب</u>....اس طرح در میان کے تین دن گزر میے اور پھر وہ روز بدیعنی الوار کا

دن آگیاِجواللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہلاکت کے لئے مقرر فرماویا تھا۔ چنانچہ اتوار کے دن مبع ہی آسان ہے ایک ہو لناک گرج پیدا ہوئی جس کے میب کڑا کے سے لوگوں کے سینے اور دل پھٹ مجے ای وقت زمین میں ایسا تباہ کن ذلزله آمایکه آن کی آن میں پوری بستی اور مکانات زیروز بر ہو کر پیو ندخاک ہو گئے ساری قوم کا ایک ایک فرد جن میں مر دو عورت،جوان، بوڑھے اور بیچے بڑے سب شامل تھے ہلاک ہو کر نیست دنا بود ہو گئے اور لھے بھر میں

پوری بہتی ایک آبادو پُررونق شهر ہے ایک سنسان دو میان قبر ستان میں تبدیل ہو گئی جود نیا کے لئے سامان عبرت

تمود کی مکمل نتاہی .....اس پوری آبادی میں صرف ایک بوڑ می عورت به داستان ہلاکت سانے کے لئے زندہ بچی جو کشال کشال اوبال سے نکل کر دوسرے شہر میں مپنی اس نے لوگوں کو بتاہی کی بید در د ناک کمانی سنائی اور اور وم لینے کے لئے یانی مانگا۔ تکر پیالہ المجمی تشنہ لیوں تک پہنچا تھی نہیں تھا کہ اس بستی کو بھی اللہ کے عذاب نے آدبوجالور بدلوگ بھی سب کے سب اپنا نجام کوجا پنچے۔

اس تبتی کے لوگول میں صرف ایک فخص بچاتھا جس کا نام ابور عال تھا۔ تکریہ مجمی اس لئے پچ کمیا کہ جب اس بستی میں وہ عذاب آیا تو یہ فخص سر زمین حرم میں کمیا ہوا تھالہذ اللہ کے حرم اور امان میں ہونے کی

سير ت طبيه أردو

جلد سوئم نصف لول

وجہ سے یہ بچار ہا (اس کاواقعہ سیرت حلیہ کے گؤشمۃ الواب میں غزوہ طائف کے بیان میں گزرا ہے کہ )جب یہ قض ابناکام پوراکر کے حدود حرم سے باہر لکلا توایک چتر جواس کے انتظار میں زمین دیسان کے در میان رکا ہوا

تھا آیک دم اس کے اوپر گر الور ابور غال بھی وہیں ہلاک ہو کر قوم کی بربادی کو مکمل کر گیا۔

ینجیبر کا قوم کی لاشول سے خطاب ..... قوم کی ہلاکت و بربادی کے بعد صالح ان خر ابول میں تشریف

لائے اور یہال آپ نے ان سر کشول نا موش لاشوں کو خطاب کیا۔ یہ ابیا ہی ہے جیسے غروہ بدر میں فتح حاصل

کرنے کے بعد جبکہ مشرکیین کمہ یعنی ابو جہل اور عتبہ وشیبہ وغیرہ کی لاشیں ایک گر اگڑھا کھود کر اس میں بحروادی

می تھیں تو رسول اللہ علی ہے کہ اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر ان لاشوں کے نام لے لے کر پکارا تھا کہ

اے فلال اور اے فلال بتاؤکیا تم نے اپنے معبود دل کے وعدول کو سچاپایا۔ میں نے اپنے رب کے دعدول کی سچائی خود بھی دکھی کے لیا وہ بھی دکھادی۔

ای طرح صالح فی خان دیرانوں میں کھڑے ہو کر قوم کی مردہ لا شوں کو پکار ااور فرمایا کہ نہ تو تم نے اس رسالت ہے کوئی نفع حاصل کیاجو تمہارے پروردگارنے ظاہر فرمائی تھی اور نہ تم میری خیر خواہی ہے کوئی فائدہ اٹھا سکے۔ خمیس دوست اور دشمن کی تمیز نہ رہی اور تم نے خیر خواہوں کو بدخواہ سمجما۔ آخر اپنی بدائدیثی سے اس انجام کودعوت دے بیٹھے جوا کیک دیڑہ عبرت نگاہ کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے ایک سبق ہے۔ تھر تک ختم۔ از مرتب د مترجم)

علاقہ ٹمود میں آند ھی کی پیشین گوئی ..... غرض رسول اللہ ﷺ نے شر جر کے کھنڈردل میں اس کویں پر پہنچ کر پڑاؤڈ الاجمال صالح کی او نٹی پائی پیاکرتی تھی۔ یمال اتر کر آنخضرت ﷺ نے لوگول کو خبر دار کیا کہ آج رات ان پر آند ھی کا ذیر دست طوفان آئے گا۔ آپ نے فرملا کہ جس کے پاس بھی اونٹ ہیں دہ انہیں باغم ہے کرر کھے (درنہ اس طوفان میں ان کے ضائع ہوجانے کا خطرہ ہے)

تنها کہیں نہ جانے کا حکم .....اس کے ساتھ ہی رسول اللہ ﷺ نے ممانعت فرمائی کہ آج رات کوئی محف تنما پڑاؤ سے باہر ہر گزنہ نکلے بلکہ کسی نہ کسی کوساتھ رکھے۔انقاق سے ایک محف اس رات اپنی کسی ضرورت سے پڑاؤ کے باہر تنما چلا گیا۔ نتیجہ یہ ہواکہ اس کادم گھٹ گیا۔اس طرح ایک دوسر المحف اپنے اونٹ کی علاش میں تنمانکل گیاجس کا انجام یہ ہواکہ شدید ہوانے اس کواڑا کر طے کے بہاڑوں میں لے جا پھینکا۔

خمائقل کیا جس کا نجام یہ ہوا کہ شدید ہوائے اس کواڑا کر طے کے پہاڑوں میں لے جا پھینکا۔ تھم کی خلافور زی کا انجام ..... آنخضرت ﷺ کو جبان حادثات کی اطلاع دی گئی تو آپنے فرملا۔ "کیامیں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ کوئی فخص تناکہیں نہ جائے بلکہ کسی کوساتھ لے کر نکلے۔!"

''کیامیں نے تم کو شع نہیں کیا تھا کہ لوئی خفس تھا نہیں نہ جائے بلکہ شی کوساتھ کے کر تھے۔!'' اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے اس محف کے لئے دعا فرمائی جس کا دم گھٹ رہا تھا۔ آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شفاعطا فرمائی۔ پھر آپ نے اس محف کے لئے دعا کی جسے ہواؤں نے طے کر پہاڑ دل میں لے جا پھینکا تھا۔ دہ محفص ایک عرصہ کے بعد بھٹکتا ہوااس دقت مدینہ منورہ پہنچا جب رسول اللہ سکتا غزدہ تبوک سے داپس مدینے پہنچ۔

علامہ د میاطی نے اپنی کتاب سیرت میں لکھاہے کہ رسول اللہ بیافٹے اپنے لشکر میں نماذ پڑھانے کے لئے حضرت ابو بکر صدیق "کو قائم مقام بنایا کرتے تھے اور لشکر کی پسر ہ داری اور طلابیہ گر دی کرنے والے دستہ پر حضرت عباد ابن بشر کو مامور فرماتے تھے چنانچہ رات کو دہی لشکر کے گر دپسر ہ دینے کے لئے تھو ماکرتے تھے۔

جلدسوتم نصف بول

کشکر میں پائی کی نایا کی اور تشند لیمی ..... ایک روز مسلمانوں کے پاس پانی ختم ہو گیا اور لوگوں کو پیاس نے اس قدر پریشان کیا دیتا ہے اون کا این اون کا این اون کا این اون کا این اون کا گئی دن کا پانی پی کر اکٹھار کر لیتا ہے اور پیاس سے ان کے پیٹ میں سے پانی کی وہ تھیلیال نکالی جن میں اونٹ کئی کئی دن کا پانی پی کر اکٹھار کر لیتا ہے اور پیاس سے پریشان نہیں ہوتا۔ لوگوں نے وہ تھیلیال نکال کر ان میں کا پانی بیااور پیاس بجھائی۔

چنانچہ حضرت عمر فاردق سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ شدید گری کے زمانے میں ہم سفر پر روانہ ہوئے راستے میں ہم لوگ ایک منزل پر تھمرے تو ہمارے پاس پانی بالکل ختم ہو گیالور سب لوگ بیاس سے جال بہ لب ہوگئے یمال تک کہ پچھ لوگول نے اپنے اونٹ ذیح کر کے ان کے پیٹ کی تھیلیوں کا پانی فکال کر پیالور باقی یانی اپنے جگر اور سینوں پر ملاتا کہ پچھ ٹھنڈک اور سکون حاصل ہو سکے۔

پی آب ، درویوں پر منا باتہ ہا تھ سدت ور مون من بہوتے۔
اتر لوگوں نے رسول مخلفے سے اس تکلیف کی شکایت کی۔ چنانچہ حضر سابو بکڑنے آپ سے عرض کیا۔
"یار سول اللہ! اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعائے خمر کاخوگر بنایا ہے اس لئے ہمارے واسطے دعا فرمائے!"

مخضر سے مطابعہ کی وعاسے سیر الی ..... آپ نے فرملا کیا تم وعاکرانا چاہجے ہو۔ صدیق اکبڑنے عرض کیا۔ ہاں! آپ نے فورا دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور اس وقت تک اٹھائے رکھے جب تک حق تعالیٰ نے بدلیاں نہ بھتے دیں۔ گھٹا گھر کر آئی اور اتن بارش ہوئی کہ لوگ بیر اب و مطمئن ہو گئے اور انہوں نے کافی پانی آئندہ کے اور جمہ کا د

بعض علماءنے لکھاہے کہ یہ بدلیاں صرف استے جھے میں ہی تھیں جتنے علاقے میں لٹکر کاپڑاؤ تھااس سے آگے نہیں بڑھیں۔اس دقت ایک انصاری شخص نے ایک دوسرے شخص سے جو منافق کی حیثیت سے بدنام تھا۔ کہا۔

"تیرابراہو۔کیاتویہ معجزہ نہیں دیکھ رہاہے۔"

معجزہ اور ایک منافق کی ہث و حرمی ..... ( یعنی ایس کھلی ہوئی نشانیاں دیکھ کر بھی جھے عقل نہیں آتی کہ تو دل سے مسلمان ہوجائے۔اس نے کہا۔

"بات میہ کہ میہ بارش تو فلال نور یعنی فلال ستارے کے تحت ہوئی ہے!" لیتن اس میں مجزہ کو کوئی دخل نہیں ہے بلکہ میہ بادل تو بارش کے شیارے کی طرف سے آئے لور بر سے حست اللہ بار میں میں ایک کا

ی جات میں مرد سر میں میں ہے۔ بیرے اس حق تعالیٰ نے بیہ آیت بازل فرمائی۔ ریج ملوں دِ دُفکم انکم مکلیون کا لیے پ ۲ سور اواقعہ ۴ س آیت ۸۲

و مجعلوں رز فحم المحم لحدیوں۔ الا یہ ب سے سور دوافعہ سے ایت ۸۲ ترجمہ: اور تحکذیب یعن جمٹلانے )۔ کواپی غذابنارہے ہو۔

لیعنی بجائے رزق پر هنگر کرنے کے تم محکذیب کو ہماا پی غذااور خوراک بنارہے ہو۔ کہ بارش کو بجائے اللہ کی قدرت کی طرف منسوب کرنے کے انوالور ستاروں کی کر شمہ سازی قرار دیتے ہو کہ یہ فلال ستارے کے ذریعیہ ہوئی یافلال کے ذریعہ ہوئی۔

ایک روایت کے مطابق بارش کا یہ مجمزہ دیکھنے کے بعداس انصاری صحابی نے اس منافق سے یوں کہا تھا کہ تیرا براہو کیااس مجمزہ کے بعد بھی ایمان لانے کے لئے کسی چیز کی ضرورت باتی رہ جاتی ہے اس نے کہا کہ یہ بارش توایک گزرتے ہوئے بادل نے برسادی ہے۔

مير ت طبيه أردو

جلد سوئم نصف لول www.KitaboSunnat.com

ایک روایت میں ہے کہ جب لوگول نے رسول اللہ ﷺ سے اپنی تفقی کی شکایت کی تو آپ نے فرملیا۔

"آگر میں تمہارے لئے پانی کی دعا کروں اور حمہیں سیر ابی ہوجائے تو شاید یہ کہدو گے کہ یہ بارش تو

فلال نوء لیعنی ستارے کے عمل سے ہوئی ہے۔!'' ان لو کول نے عرض کیا۔

"یانی اللہ۔ یہ توانواء لینی ستارول کی جال سے بارش ہونے کاوقت نہیں ہے۔!"

غرض بھرر سول اللہ ﷺ نے پانی منکا کر وضو کی۔اس کے بعد آپ کھڑے ہو کر نماز میں مشغول ہو گئے۔ نماز کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ ہے دعاما تکی۔ای وقت ہوا چکنی شروع ہو نی اور بادل چھا کئے اور تھوڑی ہی

و ریش اس قدر بارش موئی که ساری وادیول میس یانی بهر حمیا۔

اس و قت رسول الله علي المحض كياس سے كزر ، جوابي برتن ميں پانى بھر رہا تھا اور ساتھ ہى یہ کتا جاتا تھا کہ یہ فلاں نوء لین ستارے کی بارش ہے (جیسا کہ رسول اللہ عظفے نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ لوگ اس

سیرانی 'و سیاروں کے عمل کی طرف منسوب کریں گئے )اس وفت اللّٰہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی جو گذشتہ

سطرول میں ذکر ہوئی۔ مرون میں و راون د آ مخضر ت الله کی او نمٹنی کی گمشد گی ..... اس دوران میں رسول الله عظی کی او نمٹنی کم ہو گئی (جس کی تلاش شروع کی گئی ) تشکر کے ساتھ منافقین کی ایک جماعت بھی تھی جن کا مقصد سوائے مال غنیمت میں حصہ

دار بننے کے اور کچھ نہیں تھا۔ او نننی کی گمشد گی اور تلاش و جنتو پریہ لوگ کہنے لگے۔ محمد علی کا وعوی توبیہ ہے کہ وہ نی ہیں اور یہ کہ وہ متہیں آسان کی خبریں ساتے ہیں۔ تو کیاا تہیں سے

معلوم نہیں ہے کہ ان کیاو نثنی کمال ہے۔'' منافقین کی زبان زور می اور او نثنی کی بازیافت .....رسول اللہ ﷺ کو فور امہی منافقوں کیان با توں کی خبر

"ا یک مخص ایساایسا که ربا ہے۔ میں خداکی قتم ان ہی با توں کو جانتا ہوں جو الله تعالیٰ مجھے ہتلادیتا ہے اور

ا بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے ہتلایا ہے کہ وہ او نمنی فلال فلال واوی میں ہے اس کی مهار ایک در خت کی شنی میں الجھ گئ ہے۔ تم لوگ دہاں جاؤادر او متنی کو میرے یاس لے آؤ۔!"

لوگ فورا اس کھاٹی میں گئے تو او نٹنی کو اس طرح پایا جیسے آنخضرت ﷺ نے ہلایا تھا اور اسے آ مخضرت الله کیاں لے آئے۔ اسی قتم کاواقعہ غزوہ ٹی مصطلق میں بھی گزر چکا ہے جس کوغیزدہ مریسیع بھی کما جاتا ہے۔ لیکن اس

واقعہ کوایک سے زائد مرتبہ ماننے میں کوئی اشکال شیں ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ واقعہ ایک ہی دفعہ پیش آیا ہو مگر رادیوں کی غلط فنمی ہے ابیا ہوا ہو کہ ایک رادی نے اس کوغز دہ بنی مصطلق بعنی مریسیع کا داقعہ سمجھ کریہ بیان کیااور دوسرے نے اسے غزرہ تبوک کاواقعہ سمجھا۔

ا یک محابہ نے آنخضرت ملط کی او منی کا مید واقعہ سنا تووہ اپنے پڑاؤیس پنچے اور وہاں جو لوگ موجود ستھے "خدا کی قتم رسول الله ﷺ نے ایک عجیب بات ہتلائی کہ آپ نے ایک شخص کی کہی ہوئی بات سنائی

جلدسوتم نصف يول

جس کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی ہے۔!'

اس کے بعد انہوں نے اس مخف کا جملہ اور واقعہ بیان کیا۔ ان کے پڑاؤ میں جو اور لوگ موجو و تھے ان میں سے ایک نے کہا۔

ان محابی نے بیر من کر کہا۔

"لوگو- میرے پڑاؤ میں ایسے چالاک اور شریر لوگ موجود ہیں اور مجھے پتہ بھی نہیں۔اے خدا کے

د مثمن میرے پڑاؤے نکل جااور آئندہ میرے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔!'

کها جاتا ہے کہ اس منافق نے بعد میں توبہ واستغفار کرلی تھی مگریہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے

سر پرست اور برائیوں کی اپنی خو نہیں بدلی بلکہ ای حالت میں ہلاک ہو گیا تھا۔ (کہ آخر تک سیجے دل سے مسلمان نهیں ہوابلکہ آنخضرت ﷺ کو تکیفیں پنجا تارہا)

<u>اونث کی ماندگی اور ابو ذر کا پیدل سفر ..... ای دوران میں حضرت ابو ذر غفاری مکاونت مسلسل چلنے کی </u> وجہ سے تھک کرچور اور اتنا غرهال ہو گیا کہ اسے چلنادو بھر ہو گیااور وہ سارے لشکر سے پیچیے رہ گیا آخر جب اونٹ نے بالکل ہی جواب دے دیا تھا تو حضرت ابوذرؓ نے اپناسامان اونٹ پر سے اتار کر خود اپنی کمر پر لا دااور پیدل

بی رسول الله عظی اور آپ کے لفکر کے نشان قدم پر چل دیئے یمال تک که آپ عظی سے اس وقت جالے جبکہ آنخفرت ﷺ ایک منزل پر پڑاؤڈالے ہوئے تھے۔ حفرت ابوذر کے اس طرح آپ کے پاس مینجے سے پہلے لوگ دسول اللہ علی ہے کہ رہے تھے۔

"يارسول الله الوور يتحصره كے كيونكه ان كالونث تھك كرچلنے كے قابل نهيں رہاتھا۔!" ٱنخضرت ما الله ني من كر فرمايا تفا\_

"اے اس کے حال پر چھوڑ دو۔اگر اس میں لیعنی ابو ذر میں کوئی خیر ہوگی تواللہ تعالیٰاس کو تم تک پہنچا دے گااور آگر خیر کی بجائے برائی ہے تو سمجھو کہ خدانے تنہیں اس سے امن دے دیا۔!"

ابوذركی لشكر میں آمد ..... پھر جب حضرت ابوذر غفارئ سامنے ہے آتے ہوئے نظر آئے اور انہیں ایک تخف<u> نے پیدل آتے ہو</u>ئے دیکھا تواس نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا۔

"یار سول الله ا کوئی محض اس راستے پر تن تنمالور پیدل ہی چلا آرہاہے۔!"

اب<u>و ذر کی تسمیر سی میں موت کی پیشینگو</u>ئی..... آپنے فرمایا بو ذر ہوں مے پھر جب لوگوں نے غور سے ديكها تو پيجان من اور المخضرت علي سي كن كه يارسول الله علي خداى قتم به توابو ذربي بير-

أتخضرت والشيخ فان كوبيدل آتيد كم كرفرمايا "الله تعالی ابودر پررحمت فرمائے جواکیلای پیدل جلا آر ہاہے۔اکیلا ہی مرے گا ( بینی موت کے وقت تن تنهاد براند میں ہوگا)اور اکیلائی ددبارہ زندہ کر کے قیامت میں اٹھے گا!"

پیشین گوئی کی منگیل ..... چنانچه ابوذر ای ساتھ آنخضرت مان کی یه پیشین گوئی مو بهو پوری موئی۔ آنخفرت ملک نے فرمایا تھا کہ یہ اکیلا ہی مرے گا۔ چنانچہ دور بذہ کے مقام پر تنمائی لور بے کسی میں فوت ہوئے کیو نکہ حضرت عثمان غی نے اپنی خلافت کے زمانے میں انہیں شہر بدر کر کے ریزہ کے مقام پر جمیج دیا تھا۔

جلد سوئم نصف بول

<u>ابوذر کی امیر معاویه پر تنقیدیں .....حضرت ابو بکڑ صدیق کی دفات کے بعد ابوذر غفاری مدینہ چھوڑ کر</u>

ملک شام کو چلے مکتے ہے جمال کے امیر حضر ت امیر معادیا ہے حضر ت عثالثاً کی خلافت کے دور میں امیر معادیہ نے خلیفیہ کے پاس ابوذرکی شکایت جیجی کیونکہ حضرت ابوذر غفاریؓ امیر معادیہ پر سخت تنقیدیں کیا کرتے تھے۔

معاویہ کی شکایت برر بذہ میں جلاو طنی .....حضرت عثالیؓ نے ابوذر کو ملک شام سے بلا کرر بذہ کے مقام پر آباد کر دیا تھادہاں ان کے ساتھ ان کی بیوی اوا یک غلام کے سواکوئی نہیں تھا حضر ت ابوذر ؓ نے اپنے آخر وقت میں

ان دونوں کواپنے گفن دفن کے متعلق دصیت کرتے ہوئے کہا۔

" مجھے تعسل دے کر کفن پہنادینااور بھر میری لاش راستے کے ایک بلند جھے پر رکھ کرا نتظار کرنالور جو

بھی پہلا آدمی دہاں ہے گزرے اس سے کمنا کہ بیابوذر غفار کا کاجنازہ ہے جور سول اللہ ﷺ کا کیک محابی تفااس

کے دفن میں ماری مدد کرد۔!" بے نسی کی موت اور سر ک پر جنازہ ..... چنانچ جب حضرت ابوذر کادم آخر ہو گیا توان کی بیوی اور غلام

نے ان کی وصیت پر عمل کیا (لور جنازہ کورائے میں رکھ کر بیٹھ مجے )اس وقت حضرت عبداللہ مسعود کی محمد عراقیوں

کے ساتھ وہاں ہے گزرے توویکھاکہ ایک لاش عین سر ک کے چیمیں رکھی ہوئی ہے اور قریب ہے کہ لونٹوں کے سمول سے چل جائے۔ ا بن مسعودٌ کی آمد.....ای وفت ابوذرٌ کاغلام اٹھ کراس قافلہ کے پاس آیالور کھنے لگا کہ یہ ابوذر غفاریٌ کا

<u>جنازہ ہے جور سول اللہ علی کے محابی تنے ان کے دفن میں ہماری مدد کیجئے۔ یہ من کر حضرت عبد اللہ ابن مسعود ٌ</u>

نے بے اختیار کلمہ پڑھااور روتے ہوئے کہنے لگے۔ "رسول الله ﷺ نے کس قدر کیج فرمایا تھا کہ تم تنها ہی چلو گے ، تنها ہی مرو کے اور تنها ہی دوبارہ اٹھو

اس کے بعد حصرت عبداللہ ابن مسعودٌ اور ان کے ساتھی اترے اور انہوں نے حضرت ابوذرؓ کوو فن

کیا۔ تدفین سے فارغ ہو کر حضرت ابن مسعودؓ نے اپنے ساتھیوں کو حضرت ابوذر غفاریؓ کا پورادا قعہ ہتلایا (کہ کس طرح غزوہ تبوک کے موقعہ پریہ تناسفر کررہے تھے نہ آنخضرت ﷺ نےان کے متعلق پیشین کوئی فرمائی

ابوذر کادم والسیس اور بیوی کاگر میر ..... کتاب حدائق میں حضرت ابوذرکی بیوی ام ذرکی روایت ہے کہ جب ابوذر کادم آخر ہونے لگا تو میں رونے کی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کس لئے رور ہی ہو۔ میں نے کہا۔ "میں کیسے نہ روؤں۔تم اس ویران علاقے میں مررہے ہو جبکہ تمهارے وفن کے لئے بھی ہمیں کسی

بد د گار کی ضرورت ہوگی اور ہمارے یاس اتنا کپڑا بھی نہیں جو تمہارے گفن کے لئے کائی ہو جائے۔!"

بشارت.....حضرت ابوذر غفاریؓ نے فرایا۔ "روؤمت بلکہ یہ ایک بثارت و خوشخری کی بات ہے کیونکہ میں نے رسول الله علیہ کو ایک جماعت ے جس میں میں بھی شامل تھایہ فرماتے ساہے کہ۔تم میں سے ایک فخص ایک ویرانے اور بیابان میں موت

پائے گا بھر دہاں مومنین کی ایک جماعت پہنچ جائیں گی۔اب میرے سوااس جماعت کے (سب لوگ مرچکے ہیں لور ان )لوگ میں کوئی ایسا نہیں جو آبادی میں نہ مر اہو۔لہذااب دہ مخض میں ہی ہوں جو ویرانے میں مرے گا۔

خدا کی قتم نه رسول الله ﷺ نے غلط که اتھا اور نه میں غلط که رہا ہوں۔ ایک روایت میں بیر لفظ ہیں که۔نه بیر بات جھوٹ ہے نہ میں جھوٹ کہ رہاہوں۔ لہذا سڑک پر گزرنے والوں کا خیال رکھو۔!"

(کیونکہ پیشین کوئی کے مطابق مومنین کیا لیک جماعت وسنچنے والی ہے )اُم ذر کہتی ہیں میں نے کہا۔

"اب تو حاجیول کے قافلے بھی جاچکے اور سفر بھی ختم ہوچکا ہے۔!"

<u>مدد گارول کی آمد</u>.....حضرت ابوذرؓ نے کہاکہ تم رائے پر دیکھتی رہو۔ام ذر کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں کھا ٹی کے دہانے پر جاکر کھڑی ہو جاتی اور پھرواپس آکران کی تیار داری کرنے لگی۔ایک مرتبہ جوییں دیکھنے می تواجانک

مجھے فاصلے پر پچھاونٹ سوار نظر آئے جو سفیدگالے سے نظر آرہے تھے۔ من اُم ذر کہتی ہیں میں نے فور اُان لوگوں کی طرف کپڑا ہلانا شر دع کیا جسے دیکھ کر دہ لوگ تیزی کے ساتھ

میری طرف بڑھے اور او ننول کو چا بک مار کر دوڑانے گئے۔ آخر انہوںنے میرےیاں بینچ کر کہا۔

"اے خداکی بندی تمہیں کیارِ بیثانی ہے۔

آنے والول سے ابو ذرکی ملا قات ..... میں نے کما۔

"ایک مسلمان موت کی آغوش میں جارہاہے اس کے لئے کفن دفن کا انظام کیجئے۔!" یر فین کے متعلق ابوذر کی شر<u>ط</u> ..... ان لوگوں نے پوچھادہ کون مخص ہے۔ میں نے کہا۔ ابوذر غفاری

اانهول نے کماکیار سول اللہ علقہ کے صحابی ابوذر ہیں۔ میں نے کماہاں!

اب دہ لوگ تیزی سے میرے ساتھ چلے اور ابوذر کے پاس پہنچ کر انہیں سلام کیا ابوذر نے انہیں مر حبا کمالور پھر بولے کہ تمہیں خوشخبری ہو کہ مومنین کی دہ جماعت تم ہی ہو۔اس کے بعد ابوذر نے ان کودہ یوری حدیث سنائی۔ پھر حضرت ابو ذرائے کہا۔

"خدا کی قتم اگر میرے پاس یا میری ہوی کے پاس اتنا کپڑا ہو تا تو میں اس کا کفن پہنائے جانے کی و میت کر تا۔ اب میں تم لوگول کواللہ کے اور اسلام کے نام پر قتم دیتا ہوں کہ تم میں ہے ایسا محف ہر گز جھے

ا پنے کیڑے کا کفن نہ پہنائے جو حکومت کا ذمہ دار امیر یعنی والی ہویا گماشتہ ہویا قاصد ہویا تکرال ہو (کہ ان کی آمدنی میں شبہ کی مخیائش ہوتی ہے

انصاري نوجوان كي چادر سے كفن ....اس جماعت ميں ايبا مخص سوائے ايك انصاري نوجوان كے لور كوئى تہیں تھا۔اسنے کہا<u>۔</u>

"خداکی قتم آپ نے جو باتیں کی ہیں اور ان میں سے مجھ سے کوئی بات نہیں ہے لہذا میں ہی آپ کوا بی

اس چادر میں اور اپنی والدہ کے ان دو کپڑول میں کفن دوں گاجو میرے ساتھ ہیں۔!"

<u>ابو ذر کی د فات اور تد قین .....اس کے بعد حصر ت ابو در غفاری کا انتقال ہو ممیالور اس انصاری نوجوان نے </u> ۔ ان کو کفنایااور پھراپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر انہیں دفن کیا ( یعنی حضر ت ابوذر کو کفن تو صرف اس انصاد ی نوجوان کے کیڑوں ہے دیا گیااور دفن میں سب نے شرکت کی)

ا قول۔ مولف کہتے ہیں۔اب اس روایت میں اور گذشتہ روایت میں موافقت کی ضرورت ہے کہاجاتا ہے کہ بیردوایت ابن مسعود کی گذشتہ روایت کے خلاف نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے دواس وقت آئے ہول جبکہ حضرت ابوذر کواس انصاری نوجوان کے کیڑول میں کفنایا جاچکا تھا۔ ای طرح پیچےراوی کا قول گزراہے کہ۔جب حضرت ابوذر کادم آخر ہو گیا توان کی ہوی اور غلام نے ان کی وصیت پر عمل کیا۔ یعنی ان کو عسل دیاور کفن پہنایا۔ یہ بات اس کے خلاف نہیں ہے۔ ای طرح ان دونوں کاان کو کفن دینا اس جملہ کیخلاف نہیں جو انہوں نے حضرت ابن مسعود اور ان کے ساتھیوں سے کہا تھا کہ ان کے دفن کرنے میں ہماری مدد کیجئے۔ یہ جملہ اس درسری روایت میں راوی کے اس قول کے خلاف بھی نہیں کہ۔ پھر اس نے بعنی انساری نوجوان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر انہیں دفنایا۔ کیونکہ یہ بات ایسے موقعہ پر بھی کہی جات ہوں۔

ں جن ہے بہت ن و وق سے م طرور سرے وق میں ابوذر عفاری کا نام جندب تھا۔ ایک قول ہے کہ ان کا نام سلمہ ابن جنادہ تھا۔ ایک قول ہے کہ ان کا نام سلمہ ابن جنادہ تھا۔ یہ بڑے زبردست عالم اور انتائی زاہد و متقی اور پر ہیزگار صحابی تھے۔ حق بات کہنے میں انتائی عمر اور بیاک تھے۔ رسول اللہ ملاقے نے ان کے حق میں ایک مرتبہ فرمایا تھا۔

"اد: "

کھڑی ہو گئے۔

حضرت ابوذر ان حضرات میں سے تھے جوبالکل ابتداء میں اسلام لے آئے تھے۔علامہ ابن عبدالبر کتے ہیں کہ حضر ت ابوذر شروع اسلام میں مسلمان ہونے والے پانچویں محض تھے مگریہ بات کافی حد تک قابل غور ہے۔
ابوذر شہر میں میں ابوذر اپنے ذہر و تقوی اللہ تھا کا ارشاد ہے کہ میری امت میں ابوذر اپنے ذہر و تقوی کی اس میں میں ابوذر اپنے ذہر و تقوی کی خوالے کے لحاظ سے حضر ت عسلی ابن مریم کے مشابہ ہیں۔ بعض راویوں نے اس طرح ایک روایت بیان کی ہے کہ جو مخض عسلی ابن مریم کی تواضع اور انکساری دیکھنا چاہئے کہ ابوذر کود کھے لیے۔

ر سول الله ﷺ نے حضرت ابوذر ؓ کے متعلق جو پیپٹیین ؓ گوئی فرمائی تھی کہ ان کی موت تنمائی میں ہو گیاس کی طرف امام سبکی نے اپنے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔ موگ اس کی طرف امام سبکی نے اپنے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔

وَعَاشَ البُودُرَ كَمَاقَلْتَ وَحُدَهُ وَحُدَهُ وَمُالَثَ وَحُدَهُ وَمُاتَ وَحُدَهُ وَمُاتَ وَحُدَهُ

تر جمہ: جیساکہ آپ نے ارشاد فرمایا تھااس کے مطابق ابو درنے تنمائی میں بی زندگی گزاری اور پھر آپ کے فرمان کے مطابق دیران و سنسان علاقہ میں تنمائی کے عالم میں ہی وفات یائی۔

لے فرمان کے مطابق دیران وسنسان علاقہ یس جمالی کے عام یس بی وفات پائ۔

آنخضر ت علی کو تاخیر اور ابن عوف کی امامت ..... حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے روایت ہے کہ جب ہم جمر لینی ثمود کے گھنڈرات اور تبوک کے در میانی علاقہ میں پنچے تورسول اللہ علی فجر کے بعد قضاء عاجت کے لئے تشریف لیے گئے۔ میں پانی لے کر آپ کے پیچے پیچے چالو گوں کو آپ کے انتظار میں نماز فجر کے لئے دیر ہوئی اور روشنی ہونے گئی تو انہوں نے امامت کے لئے حضرت عبدالر حمٰن ابن عوف کو آگے بڑھا دیا۔ انہوں نے نماذ پڑھائی شروع کی ای وقت رسول اللہ علی تشریف لے آئے آپ وضو کر کے اور خفین پر مسمح کر کے عبدالر حمٰن ابن عوف کی طرف بڑھے اس وقت وہ ایک رکھت نماذ پڑھا چکے تھے۔ آنخضرت علی نے بعد ابن عوف کے ساتھ ایک رکھت پوری کرنے کے لئے ان کے سلام پھیرنے کے بعد ابن عوف کے ساتھ ایک رکھت پوری کرنے کے لئے ان کے سلام پھیرنے کے بعد

نمازے فارغ ہونے کے بعد آپ نے لوگوں سے فرمایا۔ "تم نے اچھاکیا۔ پایوں فرمایا کہ۔ تم نے ٹھیک کیا۔!"

مير ت طبيه أردو جلدسونم نصف بول <u>صالح امتی کے پیچھے ہرنی کی اقتدا۔...اس کے بعد آپ نے پر فرملا۔</u>

" کی نی نے اس وقت تک وفات نہیں پائی جب تک کہ اس کی امت میں سے کسی نیک آدمی نے اس

کیامامت نه کرلی ہو۔!"

عَالبَّا بِهِ روایت اس گذشتہ قول کے خلاف نہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ لفکر کو نماذ پڑھانے کے لئے

حفرت ابو بکر گوا پنا قائم مقام بنایا کرتے تھے۔

اد هر آنخضرت علی کاجویہ ارشاد ہے کہ رکسی نبی نے اس وقت تک وفات نہیں پائی جب تک اس کی امت میں سے کسی نیک آدمی نے اس کی امامت نہ کرلی ہو۔اس سے پیہ معلوم ہو تاہے کہ اس سفر میں اگر حضرت

ابو بكر صديق" نے نماز پڑھائى تو آنخضرت باللے نان كے پیچے نماز نہيں پڑھى تھى۔ مگريہ بات قابل غور ہے۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ میں نے مفرت عبدالرحمٰن ابن عوف کے حق میں فرمایا۔

عبدالرحمٰن ابن عوف مسلمانول کے سر وارول کے سر دار ہیں۔!"

اد حر حضرت عبد الرحمٰن کے پیچھے نماز پڑھنے کی جور دایت بیان ہوئی ہے یہ حضرت ابنِ عباسؓ کی اس

حدیث کے خلاف نہیں ہے کہ رسول اللہ علق نے اپنی امت میں سے سوائے حصرت ابو بکڑا کے کسی کے پیچیے نماز نہیں پڑھی۔ لیعنی اپنے مرض و فات میں۔ کیونکہ مراویہ ہے کہ پوری نماز صدیق اکبڑ کے سواکسی کے پیچیے

نہیں پڑھی۔یاایک سے ذائد بار نماز مراد ہے۔

كياكسى كونبي كالمام بنينا جائز ہے ..... مركتاب خصائص صغرى ميں ہے۔ علامہ قاضى عياض نے رسول الله عظی خصوصیات میں سے بیہ بات بیان کی ہے کہ کسی مخض کو آپ کی امامت کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ نہ تو آپ کے ہوتے ہوئے نماز میں کی کا آگے بوھنا صیح ہے اور نہ نماز کے علاوہ کی دوس سے معاملہ میں۔ یہ

صورت نہ کی عذر کی وجہ سے جائز ہے اور نہ بغیر کمی عذر کے جائز ہے۔اس لئے کہ خود حق تعالیٰ نے اس سے مسلمانوں کو منع فرمایا ہے۔نہ ہی کوئی شخص آپ کے لئے شفاعت کرنے والا بن سکتا ہے جبکہ امام نماز میں

مقتدیوں کا شفیج اور سفار شی ہو تاہے اس لئے حضرت ابو بکر صدیق "نے کہا تھا کہ ابن ابو قیافہ نیتنی میرے لئے پیہ بات مناسب نہیں ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ سے آگے بڑھ کر امامت کروں۔ بہر حال یہ اختلاف قابل غور

چشمیر تبوک میں یانی کی کمی ..... غرضِ جب لشکر تبوک کے مقام پر پینچ کر فروکش ہوا تو معلوم ہوا کہ تبوک کے چشمہ میں بے جد کم پانی ہے (جو لشکر کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا ) آنخضرت نے اس میں ہے اپنے وست مبارک میں چکو بھریانی لیااور اسے منہ میں لے کر واپس چشمہ کے منہ پر کلی کر دی ای وفت چشمہ

سے پانی کے سوتے بھوٹ کر فوارہ کی طرف آبلنے لگے اور سارا چشمہ بھر گیا۔ حفرت حذیفہ ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی کو معلوم ہوا کہ پانی بہت کم ہے لیمنی تبوک کے

چشمہ میں پانی ناکا فی ہے۔اد ھراس سے ایک دن پہلے آنخضرت ﷺ نے لککرے فرمایا تھا۔

"کل تم لوگ انشاء اللہ تبوک کے چشمہ پر پہنچ جاؤ گے۔ تم اس چشمہ پر دن چڑھے ہے پہلے ہر گز نمیں پہنچو گے۔اس لئے جو محض بھی دہاں پنیچوہ چشمہ کے پانی کو میرے پہنچنے سے پہلے ہاتھ بھی نہ لگائے!" اس کے بعدر سول اللہ عظی نے سارے اشکر میں اس حکم کا اعلان کر ادیا۔ حفرت حذیقہ کتے ہیں کہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جب ہم انگلےروز تبوک کے چشمہ پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ چشمہ میں پانی اس قدر کم تھا کہ قطرہ قطرہ کر کے رس رہاتھا۔

منجز واور بانی کی فراوانی .....سب سے پہلے اس چشمہ پرود آدمی پنچے تھے جو منافقین میں سے تھے اور انهوں نے آنخصرت علیہ کے حکم کے خلاف پانی میں ہاتھ تر کر لئے تھے آنخصرت علیہ کوجب معلوم ہواتو آپ نے ان

کو بہت ڈانٹا۔ایک روایت کے مطابق وہاں سب سے پہلے چار منافقین پنچے تھے۔ غرض جب آنخضرت ﷺ وہاں پہنچ گئے تو لوگوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے مچلو بھریانی جمع کیا

آ تخضرت الله نے اس سے ابنا چرہ مبارک اور ہاتھ وصوئے اور اس کے بعد منہ میں تھوڑ اساپانی لے کر اس چشمہ میں الٹ دیا۔ اس کے ساتھ ہی چشمہ میں پانی کی فروانی ہوگئی۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کچھ تیر عنایت فرمائے جنہیں لوگوں نے چشمہ میں گاڑ دیا جس کے ساتھ ہی پانی جوش مار کرا کیلنے لگا۔ امام سکنؒ نے اس واقعہ کی طرف اپنے تصیدہ کے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔

فيوماً بوقع النَّبْل جِنْتَ بِشُر بِهِمَ وَيَوَماً بِوَقَعِ الوَبْل رِجِدتَّ بِسَفِيْهِ

ترجمہ: ایک موقع پر تو آپ نے تیر نصب کرا کے لوگوں کے کئے پائی فراہم فرمایااور بھی موسلادھار بارش کے ذریعہ آپ نے ان کی سیر ابی کا نظام فرمایا۔

اس دوایت سے لیمنی اس بات کے جوت سے کہ رسول اللہ ﷺ نے تبوک کے چشمہ میں تیر گاڑا تھا۔ یہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے کہ تبوک کے چشمہ پر تیر نہیں گاڑے گئے تھے بلکہ تیر گاڑ کر چشمہ جاری کرنے کا

معجزہ حدیب ہے موقع پر پیش آیا تھا۔ کیونکہ حدیب کے موقعہ پر آپ نے صرف ایک تیر چشمہ میں بیوست کرایا تھا جبکہ تبوک میں کئی تیر گڑوائے گئے تھے۔ ہسر حال بیبات قابل غور ہے۔

تبوک میں مرغزاروں کی پیشین گوئی..... غرض اس کے بعدر سول اللہ ﷺ نے حضرت معاذ سے فرملا

"معاذ ااگر تمهاري عمر نے وفاكي توتم ديكھو كے كه بيعلاقه باغ و بمار بن جائے گا۔!"

یعنی چشمہ کے گردو پیش کی یہ سر زمین باغات اور چمنستانوں سے معمور ہوگ۔ چنانچہ علامہ ابن عبدالبر نے ایک عالم کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے چشمۂ تبوک کے قرب وجوار میں یہ ساراعلاقہ ویکھاجو تمام کا تمام مرغز اروں اور باغات سے بھر اہواہے۔

تبوک میں نماز قضا ہونے کاواقعہ ..... تبوک پنچنے ہے ایک رات پہلے رسول اللہ ﷺ رات کو سوئے تو آپ کی آنکھ دیر میں تھلی اور اس وقت بیدار ہوئے جبکہ سورج ایک نیزہ کے قریب بلند ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے رات کو آپ نے بلال (کو جاگ کر گرانی کرنے اور فجر کے وقت اٹھاد بنے کا حکم دیا تھا اور ان ) سے فرمایا تھا کہ ہمیں فجر کے وقت بیدار کردینا۔

حضرت بلال اپنی او نٹنی ہے ٹیک لگا کر ہیٹھ گئے اور اتفاق سے ان کی آنکھ لگ گئی( نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی سوتے رہ گئے اور آنخضرت ﷺ کو ہیدار نہ کر سکے جس سے نماز کاوقت نکل گیا۔ آخر سور ج بلند ہو جانے کے بعد

آپ کی آنکھ کھلی تو ) آپ نے بلال سے فرمایا۔ "کمامیں نرتم سر نہیں کہا تھا کہ ہمس فحر کروقت سوار کر دیا ہ

"کیامیں نے تم سے نہیں کہاتھا کہ ہمیں فجر کے دقت بیدار کر دیتا ہے" ماگذ کر لئریال کی پیشکش کے ایس داری میں ہوار ہے جو جو

ج<u>ا گئے کے لئے بلال کی پیشکش</u> .....ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت بلال ؓ نے رات میں **لو ک**وں ہے خود ہی کہا۔

ِ" آپِ سب لوگ سو جائيں ميں جاگول گالور ضح سب كو بيدار كر دول گا\_!"

بلال نبیند کی آغوش میں ..... چنانچہ سب لوگ سو گئے۔ (جب صبح کوخود بلال بھی سوتے رہ گئے تو )رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ بلال تم نے جو کہا تھاوہ کیا ہوا۔ حضر ت بلال نے عرض کیا۔ \*\*\*

"جس چیزنے آپ کوغا فل کر دیاای نے جھے بھی غا فل کر دیا۔اکی روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔جس چیز کا آپ پر غلبہ ہوا تھاای کا جھ پر بھی ہوگیا۔"

پھر آپنے حضر ت ابو بکڑے فرمایا۔

"شيطان نے بال كواى طرح تھك كرسلادياجس طرح بجے كو تھك كرسلادياجا تاہے۔!"

پھر آپ نے بلال کو بلا کر ان کے سونے کا سبب پوچھا تو ان کے سونے کے سلیلے میں جو بات آنخضرتﷺ صدیق اکبر '' کو ہتلائی تھی وہی خود بلال نے آپ جو بتائی۔ اس پر حضرت ابو بکر میدیق' نے آنخضرت ﷺ سے عرض کیا کہ بین گواہی و بتاہوں آب اللہ کے رسول ہیں

آنخضرتﷺ ہے عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعدر سول اللہ ﷺ نے اس جگہ ہے پڑاؤاٹھا کر وہاں سے پچھے فاصلے پر قیام فرملا اور وہاں نماز

پڑھی۔

واضح رہے کہ بیچھے غزوہ نیبر کے تحت غزوہ وادی القریٰ کے بیان میں یہ اختلاف گزر چکاہے کہ یہ واقعہ کس غزوہ کا ہے کہ یہ واقعہ کس غزوہ کا ہے۔ غزوہ نیبر سے والہی کے وقت کا ہے۔ خزوہ وادی القریٰ کے غزوہ نیبر سے والہی کے وقت کا ہے۔

مسلسل سفر اور تصکن .....اس کے بعد باقی دن اور رات میں رسول اللہ ﷺ نے نمایت تیزی کے ساتھ سفر کیا یمال سفر کیا یمال سفر کیا یمال تک کہ جوک میں صبح کی۔ تبوک سے والیس کے دور ان ایک اور واقعہ پیش آیا جس کو حضر ت ابو قادہ نے روایت کیا ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ علیہ کے ساتھ سفر کررہے تھے آپ اس وقت تبوک سے واپس آرہے تھے اور میں آپ کے ساتھ تھا۔ اور میں آپ کے ساتھ تھا۔

آنخفرت ﷺ اپنی سواری پر سوار تھے کہ اچانک آپ کو جھٹکا سالگاور آپ ایک طرف جھکے بعنی گرنے گئے ( یعنی آپ کو نیند کا جھو نکا آیا ) میں جلدی ہے آپ کے قریب آیالور آپ کو سمار ادیا جس سے آپ چونک گئے۔ آپ نے پو چھاکون ہے۔ میں نے عرض کیا۔

"میں ابو قبادہ ہوں پار سول اللہ! مجھے ڈر ہوا کہ آپ گرنہ جائمیں اس لئے میں نے آپ کو ساز ادیا تھا۔" آپ نے مجھے دعادیتے ہوئے فرمایا۔

"الله تعالیٰ ای طرح تمهاری حفاظت کرے جس طرح تم نے اس کے رسول کی حفاظت کی!" آنخضرت علیات کو غنودگی اور سواری پر ڈانوال ڈول ..... پھر آپ تھوڑی دور ہی چلے تھے کہ بھر آپ کواس طر جھنکالگااور میں نے پھر آپ کو سلمادیا جس سے آپ بیدار ہو گئے۔ بیر رات کاوفت تھا۔ اس وقت آپ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نے مجھ سے فرمایا۔

"ابو قادہ! کیاسونے کے لئے ٹھمرنا چاہتے ہو۔۔"

ابو قبادہ کاسمارا .... میں نے عرض کیاجو آپ چاہیں یار سول اللہ۔ آپ نے فرمایا پیچھے مر کرو کیھو۔ میں نے و کیھا تو دو تین آوی آجے ہوئے نظر آئے۔ آپ نے فرمایا نہیں بلاؤ۔ میں پکار کران لوگوں سے کما کہ رسول اللہ علی بلارے ہیں۔ وہ لوگ آگئے تو ہم وہال آرام کرنے کے لئے رک گئے۔

ایک روایت میں ابو قادہ کتے ہیں کہ ایک مر تبدر سول اللہ علی آدھی رات تک چلتے رہاں وقت میں آپ کے برابر میں تھاکہ اچانک آپ کو غنودگی آگی اور آپ نے اپنی سواری پرایک طرف جھنے گئے۔ میں نے قریب آکر آپ کو آجنگی سے سمارادیا تاکہ آپ بیدارنہ ہو جائیں ہمال تک کہ آپ سواری پرسیدھے ہوگئے۔

سر مبارک اٹھایاور پھر ہو تھا کو ایک کے دات آدھی سے زیادہ ہوگئی۔اس وقت آپ پھر سواری سے اس کے بعد آپ پھر سواری سے اس کے بعد آپ پھر سال تک کہ رات آدھی سے زیادہ ہوگئی۔اس وقت آپ پھر سواری سے وقت ہوگیا۔اس وقت آپ پھر گرنے گئے اور اس مرتبہ پہلے کے مقابلہ میں آپ زیادہ تیزی کے ساتھ جھکنے گئے ممال تک کہ گرنے کے قریب ہوگئے۔ میں نے پھر قریب پہنچ کر آپ کو سمارا دیا تو آپ نے بیدار ہو کر سر مبارک اٹھایاور پھر ہو چھاکون ہے۔ میں نے عرض کیا ابو قادہ! آپ نے ہو چھائم کب سے میرے ساتھ ساتھ ہو۔ میں نے عرض کیا گئے میں اس طرح تم نے اس کے بیکو کر ایس نے فرمایا اللہ تعالی تمہیں بھی اس طرح بیائے جس طرح تم نے اس کے بی کو بچایا۔

یہ واقعہ خیبرے آنخضرت ﷺ کی واپسی کے بیان میں بھی گزراہے۔لیکن اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے کیو تکہ ہو سکتا ہے یہ واقعہ دونوں موقعوع پر پیش آیا ہو۔ نیزیہ بھی ممکن ہے کہ واقعہ ایک ہی دفعہ کا ہو لیکن راویوں کی غلط فنمی سے دونوں موقعوں پر بیان ہوا ہو (یعنی ایک رلوی کو خیبر کی واپسی کا واقعہ یا در ہا ہو لور دوسرے کو یہ یا در ہا ہو کہ یہ واقعہ تبوک ہے واپسی کا ہے )اگر ایسا ہے تو ہسر حال یہ بات قابل غور ہے۔

غرض اس کے بعدر سول اللہ ﷺ نے ابو قادہ سے فرمایا۔

"کیالشکر میں کے کچھ لوگ سامنے نظر آرہے ہیں۔۔"

میں نے عرض کیاایک سوار آرہاہے۔ بھر کھے ہی دیر میں میں نے کہا یہ دوسر اسوار بھی آرہاہے آخروہ لوگ ہمارے پاس بہنچ گئے اور اس طرح ہماری تعداد سات ہو گئ۔ ایک روایت میں ہے کہ۔ اس طرح رسول اللہ ﷺ کے پاس پانچ آدی ہوگئے۔

ابر سول الله ﷺ رائے ہے ایک طرف ہث آئے اور آپ نے (سونے کے لئے کیفتے ہوئے ) فرملا کہ ہمیں نماذ کے وقت جگادینا (گرانقاق سے سب ہی لوگ سو گئے ) منح کو سب سے پہلے خودر سول اللہ ﷺ ہی اٹھے اس وقت آپ کی کمر پردھوپ پڑر ہی تھی۔

اسی وقت ہم سب بھی گھبر اگر اٹھ بیٹھے۔اس وقت آپنے فرملا۔ سوار یول پر سوار ہو جاؤچنانچہ ہم سوار ہو ہے اور دہاں سے روانہ ہوگئے یہال تک کہ سورج خاصا بلند ہو گیا۔ آخر آپنے (ایک جگہرک کر ) پانی کالوٹا منگایا جو میرے ساتھ تھااور جس میں تھوڑا ساپانی تھا۔ آپ نے اس میں سے وضو کی تو ہر تن میں تھوڑا ساپانی رہ گیا۔ایک روایت میں ہے کہ۔اس میں ایک گھونٹ پانی باتی رہ گیا۔اس کے بعدر سول اللہ عظی نے مجھ سے فرمایا۔ جلد سوئم نصف بول

"ابو قادہ!اس یانی کو ہارے لئے احتیاط ہے رکھنا۔"ایک روایت میں یوں ہے کہ۔

"ابو قباده اس یانی کو محفو ظار کھنا کیو نکہ اس سے کچھ خاص بات ظاہر ہو گ۔!"

ایک روایت میں ابو قیادہ کہتے ہیں کہ صبح کود صوب کی گرمی ہے ہی ہماری آ کھے کھلی۔ ہم نے اٹھتے ہی کما

كه "إِنَّا لِلله "ماري صبح كي نماز قضامو كلي آنخضرت عَلَيْ في فرمايا

" ہم بھی شیطان کو (نماز پڑھ کر )ای طرح غیظاور غصہ دلائیں محے جس طرح اس نے (ہماری نماز

قضا کرا کے ) ہمیں غیظ اور غصہ دلایا ہے!"

قضا نماز کی ادائیکی ..... پھرر سول اللہ ﷺ نے اس برتن کے پانی سے د ضو فرمائی جو د ضو کے لئے استعال کیا

<del>جاتا تھا۔وضو کے بعد آپ نے اس میں پانی ب</del>چایاا ور فرمایا کہ ابو قنادہ برتن میں جو پچھ ہے اس کو بھی محفوظ ر کھنالور جو کچھ مشکیزہ میں ہےاہے بھی محفوظ ر کھنا کیونکہ ان چیزوں کی ایک خاص شان ہے (اور ان سے پچھ خاص با تیں

فلاہر ہوں گی) ۔ پھر سورج طلوع ہونے کے بعد آنخضرت ﷺ نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی۔ایک روایت میں یہ لفظ

ہیں کہ آنخفرت ﷺ کو حفزت عرش نے تکبیر کمہ کر جگایا تھا۔

ا قول۔ مِوُلف کہتے ہیں: اس روایت کے ظاہری الفاظ سے یہ معلوم ہو تاہے کہ سب نے اس جگہ

نماز پڑھی وہاں ہے کی دوسری جگہ منتقل نہیں ہوئے۔ایک روایت کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے محابہ سے اس ونت فرمایا به

''اس جگہ سے منتقل ہو جاؤ جمال تم اس غفلت میں جتلا ہوئے۔ایک روایت میں بیر لفظ ہیں کہ اس جگہ ے کوج کرو کیونکہ اس پڑاؤیں ہمارے پاس شیطان بھی تھا۔!"

عمر ان ابن خصین کاواقعہ ..... بخاری میں حضرت عمر ان ابن حصین سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول <u>الله عَلِيَّةَ كِي ما تھ ايك سفر ميں تھے۔ ہم لوگ برابر چل رہے تھے كہ اخبر رات ميں ہم سب مو گئے جو ايك مبافر</u>

کے لئے سب سے زیادہ راحت کی اور خوش آئند چیز ہے۔ پھر ہم لوگ سورج اور د ھوپ کی تمازت ہے ہی بیدار

ر سول الله ﷺ جب سویا کرتے تھے تو ہم میں سے کوئی فخص آپ کو بیدار نہیں کیا کر تا تھا بلکہ آپ کے خود ہی بیدار ہونے کا نظار کیا کرتے تھے کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ اس نیند میں آپ کے ساتھ کیاواقعہ پیش آرہاہے یعنی ممکن ہے وحی کا نزول ہو رہا ہو چنانچہ سب لوگ اس سے ڈرتے تھے کہ کمیں ہمارے جگانے کی دجہ

سے وحی کا سلسلہ نہ ٹوٹ جائے جیسا کہ غزوۃ بنی مصطلق کے بیان میں گزر چکا ہے۔

اس موقعہ پر جب حضرت عمرؓ بیدار ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کی صبح کی نماز فوت ہو گئی ہے توانہوں نے نمایت بلند آوازے تحبیر کھی۔اس کے بعد برابرا پی آواز بلند کر کے تکبیر کہتے رہے یہاں تک کہ ر سول الله عظفي بيدار بو شخيه

ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے حفزت صدیق اکبڑ بیدار ہوئے تھے۔انہوں نے اٹھتے ہی مسلسل سبحان الله اور الله اكبر كهناشر وع كيايهال تك كه ان كي آوازے حضرت عمرٌ جاگ كے اس كے بعد دہ تسبيح و عمير كت رب يمال تك كه رسول الله عظية بيداد موسك\_

جلد سوئم نصف بول

جب آنخضرت ﷺ جامے تولو کول نے آپ سے اپنی غفلت اور منبح کی نماز فوت ہو جانے کی شکایت ک۔ آپ نے فرمایا کوئی مضائقہ نہیں یمال ہے کوئ کردو۔ لوگوں نے کوئ کیالور تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ آپ

نے چھر پڑاؤڈ الااور و ضو کے لئے یانی منگایا۔ نماز کا اعلان کیا گیااور چھر آپ نے نماز پڑھائی۔

الناروایات سے جیسا کہ ظاہر ہے معلوم ہو تاہے کہ بیداریوں کے بیہ دونوں واقعات غزوہ تبوک میں

بی پیش آئے۔ پہلاواقعہ اس وقت پیش آیا جبکہ مسلمان تبوک کوجارہے تھے اور دوسر اواقعہ وہاں ہے والہی میں میش آیا۔

نماز قضا ہونے ير صحابه كو تشويش .....علامه بهل كى كتاب دلائل نبوت ميں ايك محابى سے روايت ہے کہ جب ہم نماز پڑھ چکے اور سوار ہو کررولنہ ہوگئے تو ہم میں سے پچھ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سر کوشیاں كرنے لگے كه نماذ كے معالمہ ميں ہم سے جو كوتا ہى ہو تى ہے۔

اس کا کفارہ کیا ہوگا۔ آنخضرت علی نے ان لوگوں سے فرمایا۔

"تم لوگ مجھ سے چھپا کر یہ کیسی سر موشیال کر رہے ہو۔"

نی کا استقحسنہ ..... ہم نے عرض کیا کہ یار سول اللہ علیہ نماز کے بارے میں ہم سے جو کو تاہی ہوگئی ہے۔ اس <u>کے متعلق پریش</u>ان ہیں۔ آپ نے فرمایا۔

"جمال تک تمهارا تعلق بے تو تمهارے لئے مجھ میں بهترین اسوہ اور طریقہ ہے۔!"

قابل تشولیش نیند سیس نمازچھوڑ ناہے ....اس کے بعد آنخفرت ﷺ نے بھر فرمایا۔

" سوجانے کی دجہ سے کوئی کو تاہی 'نہیں ہوتی۔ کو تاہی اس فخف کی ہوئی ہے جو نماز ہی نہ پڑھے یمال

تك كه اللي نماز كاويت آحائــــُــ!"

ان واقعات ير تحقيقي نظر ..... كتاب فخ الباري مين بكه سفر كے بارے ميں اختلاف بكه يه كون ساسفر تھاجس میں یہ واقعہ بیش آیا۔ چنانچہ مسلم میں توبیہ ہے کہ بیہ خیبر سے دالیسی کی بات ہے جو اس واقعہ سے قریب ترین بات ہے۔ لیکن ابوداؤ دمیں یہ ہے کہ رسول اللہ عظی ایک رات حدیبیہ سے چلے اور ایک جگہ آپ نے پڑاؤ کیا اور فرملیا کہ منبح کو جگانے کے لئے کون جائے گا توحضرت بلال نے عرض کیا کہ میں۔حدیث۔

اد هر مصنّف عبدالر ذاق میں ہے کہ بیرواقعہ تبوک کے راہتے میں پیش آیا تھا۔ نیز اس بات میں بھی علماء كا ختلاف م كم آيامنج كى نماز كے وقت سوتے رہ جانے كابيد واقعہ ايك ہى دفعہ پیش آيا تھاياا يك سے زائد مرتبه پیش آبا۔

علامه المسلی نے اس پر یقین ظاہر کیا ہے کہ یہ داقعہ ایک ہی دفعہ کا ہے مگر قاضی عیاض نے المسلی کے بر خلاف بیہ کماہے کہ حضرت ابو قنادہ کاداقعہ حضرت عمر ان ابن حصین کے واقعہ سے علیمکہ ہاور دوسر اواقعہ ہے اور جوبات ان وا قعات کو مختلف ظاہر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وا قعات پیش آنے کی جگھیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔

کتاب طبرانی میں جو داقعہ ہے وہ بالکل ایساہی ہے جیساعمر ان ابن حصین کا داقعہ بیان ہو االبتہ اس داقعہ میں منج کو جگانے والے وو مخبر ہیں جو کہتے ہیں کہ میں و هوپ کی تیش سے بیدار ہوا اور فور آباتی لوگوں کے پاس پنچالور انہیں جگایا پھر خود جاگ جانے والول نے ایک دوسرے کو جگانا شردع کیا یہاں تک کہ ای میں رسول الله علی کی آنکی کھل گئے۔اب یہ اختلاف روایات تا بل غور ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سير پشه أردو

جلدسوئم نصف لول اد حرکتاب امتاع کے حوالے سے گزر چکاہے کہ عطالین بیلا کے بیان کے مطابق بید واقعہ غزدہ جوک

کا ہے۔ مگریہ بات سیحے نہیں ہے درنہ تو آثار در دایات جو اس بات کے خلاف ہیں کافی مضبوط لور ثابت و سیح ہیں۔

<u> آنکھ کے سونے اور قلب کے جاگئے کا مطلب ..... اد هر آنخضرت ﷺ کے سوجانے کے اس واقعہ</u>

ے اس جدیث کے متعلق شبہ پیدا ہو تاہے جس میں آپ نے فرمایاہے کہ۔ ہم پیغیروں کی صرف آ تکھیں سوتی

ہیں دل نہیں سوتے۔ای طرح آپ کا ایک دوسر اار شاد ہے جب کہ حضرت عائشہ ؓ نے آپ سے یو چھا کہ کیا

آپ در پڑھنے سے پہلے سوجاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری آئکھیں سوتی ہیں قلب نہیں سوتا۔

قلب نے محسوسات ....اس شبہ کے کی جوابات دیئے گئے ہیں جن میں سب سے بمتر جواب بیرے کہ <u> درا منل قلب ان محسوسات کااٹر تو قبول کرلیتا ہے جو خود ای سے متعلق ہوں جیسے حادثہ اور تکلیف۔ لیکن ان</u>

چیزوں کو محسوس نہیں کر تاجو آنکھ سے متعلق ہوں جیسے سورج کادیکھنایا طلوع فجر کادیکھناہے(ان انقلابات کو آنکھ ہی دیکھ سکتی ہے قلب محسوس نہیں کر تالہذا قلب کے جاگئے کے باد جود سورج نکلنے اور فجر طلوع ہونے کا احساس

نمیں ہوا کیونکہ آئکھیں سور ہی تھیں اس لئے نماز قضا ہوگئی) نبی کی دو قسم کی نیند....اس شبہ کے دوسرے جوابات میں سے ایک جواب یہ ہے کہ آنخفرت ﷺ کی نیندیں دو قتم کی تھیں۔ایک وہ نیند جس میں آپ کی آئکھیں اور قلب دونوں سوتے تھے۔ دوسر ےوہ جس میں

صرف آپ کی آنکھیں سوتی تھیں اور قلب بیدار رہتا تھا لیکن زیادہ تر آپ پر بید دوسری قتم کی نیندہی طاری ہوتی تھی اور اس بارے میں دوسرے تمام انبیاء بھی آپ ہی کی طرح تھے۔چنانچہ آنخضرت ﷺ کاجوبہ ارشاد ہے کہ ہم پیغیروں کی آئیس سوتی ہیں اور قلب بیدار رہتاہے۔اس کا مطلب سی ہے کہ اکثر حالتوں میں ہماری نیندالیی ہی ہوتی ہے۔

دوسرے میں کہ آنخضرت ﷺ جس وقت وضو کی حالت میں سوتے تھے تو ہمیشہ آپ کی نیند بھی دوسری قتم کی نیند ہوتی تھی۔اس کی بنیاد علاء کابیہ قول ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وضو سونے کی دجہ سے نہیں ٹو ثتی تھی (جیساکہ امت کے ہر شخص کی د ضو نیند آجانے کیساتھ ہی حتم ہو جاتی ہے

<u>نیند کامر کز آنکھ ہے یاد ل</u>.....جہاں تک آنخضرت ﷺ اس ار شاد کا تعلق ہے کہ ہاری آ<sup>نکھیں سوتی ہیں۔</sup> اس میں بھی شبہ ہے کہ آپ نے اس ارشاد میں نیند کی جگہ آنکھوں کو قرار دیاہے جبکہ آنکھ دراصل اونگھ ادر غنودگ

کی جگہ ہے خمار کی جگہ سر ادر نیند کی جگہ یعنی مر کز قلب ہے۔ علامه سیوطی کتے ہیں کہ نیند کامر کز آنکھ کی بجائے قلب کو قرار دینے سے آنخضرت علیہ کے اس

ار شادیر کوئی شبہ نہیں پیدا ہو تا کہ۔ میری آئکھیں سوتی ہیں اور میر اقلب نہیں سو تا کیونکہ یہ بات ایس ہے جیسے ہم فکل چیزوں کے متعلق کہ دی جاتی ہے اور اس میں کافی بحث ہے یمال تک علامہ سمیلی کا حوالہ ہے۔

نیند اور وادی شیطان کا مطلب ....ای طرح رسول الله ایک کے اس ار شادیر بھی شبہ پیدا ہو تا ہے کہ۔ اس جگہ ہے کوچ کرو کیونکہ اس پڑاؤ میں ہمارے ساتھے شیطان بھی تھا۔ ایک روایت میں بیہ لفظ ہیں کہ۔ یمال ہے کوچ کرد کیو نکہ اس دادی میں شیطان ہے۔

کیونکہ یہ حدیث آنخضرتﷺ پر شیطان کے تسلط کا نقاضہ کرتی ہے اور اس حدیث کے ظاہری محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com جلدسوتم نصف اول

الفاظ ہے معلوم ہو تاہے کہ نماذ کے وقت سوتے رہ جانے کا سبب شیطان کا وجود تھا (جبکہ یہ بات ناممکن ہے کہ نعوذ بالله آتخضرت على برشيطان ابناكوئي بهي اثرد السك اس اشکال کاجواب مید دیا جاتا ہے کہ اگر شیطان کے غلبہ اور تسلط کو مان بھی لیا جائے تو بیاس مخف پر

ہو گاجو نماز کے دفت جگانے کا ذمہ داری تھا۔وہ حضرت بلال ہوں یا کوئی دوسر افتحض ہو چنانچہ بعض روایات میں جیسا کہ بیان ہوا کہ شیطان حضرت بلال کے پاس آیااوروہ حضرت بلال کواس طرح تھیکنے لگا جیسے بیجے کو تھیک کر

لشکرنی طرف ہے ابو بکر وعمر کی نافرمانی ..... غرض اس کے بعدر سول اللہ ﷺ اپنے لشکرے جاملے

لشكريس بننخے سے يملے آتحفرت على نے اپنے محابہ سے فرمایا۔ "نتهیں معلوم ہے کہ لوگوں بعنی نشکر کو کیا ہوا۔"

صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کار سول ہی زیادہ بھتر جانتے ہیں۔

سير ت طبيه أردو

"اگروہ لوگ ابو بکراور عمر کی اطاعت کرتے توہد ایت یاتے۔!"

کشکر کشنگی کا شکار .....اس کاواقعہ بیہ ہوا تھا کہ راتے میں چشمہ پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ؓ نے نشکر کے ساتھ بڑاؤڈا ننے کار اوہ کیا مگر لشکرنے یہاں ٹھسرنے ہے اِ نکار کر دیا۔ پھروہ دونوں ایک چشمہ پرانزے تو پھر لشکر

نے نہانا۔اس کے بعد آخروہ ایک و سرانے میں اترے جہال کمیں پانی نہیں تھا یہ عین ووپسر اور ذوال کاوقت تھا۔ اس وقت بیاس کی وجہ سے تمام او نول اور سوار ول کی زبانیس تالوے لگ رہی تھیں آخر رسول اللہ عظام

نے دعا کی پھر آپ نے فرمایا و ضو کرانے والا یعنی جس کے پاس د ضو کالوٹا ہے وہ کمال ہے۔ عرض کیا گیا ہیہ حاضر ہے یار سول اللہ۔ آپ نے فرمایا ابنالوٹا میر ہے پاس لے کر آؤ۔وہ مخف لوٹا لے کر آیا تواس میں بہت تھوڑا سایانی

معجزه اور سیر الی .....ایک ردایت میں یول ہے کہ آپ نے ایک دُونکہ منگایا در مشکیزه میں جتنایانی تعادہ سب اس دُونکہ میں الّف دیا پھر آپ نے اس پانی پر اپنی انگلیاں رکھیں تو اُجانک آپ کی انگلیوں کے در میان سے پانی ابلتا شروع ہو گیا۔ لوگ فور آبڑھے اور انہوں نے پائی بھر لیا۔ یہ پائی اتنازیادہ تھا کہ وہ خود بھی سیر اب ہو گئے اور ان کے

تھوڑے اور اونٹ وغیرہ بھی سیراب ہوگئے۔ داضح رہے کہ اس لشکر کے ساتھ بارہ ہزار تو گھوڑے سوار تھے جیسا کہ بیان ہوااور پندرہ ہزار اونٹ تھے اور لشکر میں آدمیوں کی تعداد تمیں ہزار تھی۔اور ایک قول کے مطابق ستر ہزار کی تعداد تھی۔

یمال سد بات دامنے بر منی چاہئے کے تشکی اور پانی کی نایا لی کا بدواقعہ اس گذشتہ واقعہ کے علاوہ ہے جس میں ر سول الله ﷺ نے دعا فرمائی تقی اور اس کے بعد بارش ہوئی تقی۔ (جیسا کہ بارش والے واقعہ کی تفصیلات گذشتہ سطر دل میں بیان ہو چکی ہیں)

سطر دل میں بیان ہو چکی ہیں) ایک بڑھیا<u> سے پانی مانکنے کا حکم</u> ..... بعض علاء نے یوں لکھاہے کہ جب لوگ پیاس سے بی<del>تا</del>ب ہوئے تو ر سول الله علي نه في المورون أي الله عليه كا الله على الله على الدر حضرت ذير الشخص آپ نے ال كو تھم ویا کہ بدراستے پر پہنچ کر دیکھ بھال رحمیں۔ آپ نے اُن کو بتایا کہ فلال جگہ پر تمہارے پاس ایک بوڑھی عورت کا

www.KitaboSunnat.com

جلد سوئم نصف اول سير ت طبيه أردو گزر ہوگا جوالیک لو نمنی پر سوار ہوگی اور اس کے پاس پانی کا مشکیزہ ہوگا۔ پھر آنخصرت ﷺ نے ان دونوں ہے فرمایا\_

"اس بڑھیا ہے وہ پانی کم یاذیادہ جتنے دامول میں لمے خرید لولور پانی کے ساتھ ساتھ اسے بھی لے کر

"آؤ\_!" مشر<u>ک برد هیاکا انکار</u> ..... چنانچه به لوگ جب اس جگه پنچ توانهول نے دہاں ایک عورت کو موجود پایا جس کے ساتھ یانی کے مفکیزے تھے۔

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔اچانک ہم نے ایک بہت بوڑ ھی عورت کو دیکھاجو دونوں طرف کی

کچمالول پریادک لاکائے ہوئے سوار متنی۔انہوں نے اس سے پانی ماٹکا تواس نے کہا۔ "میں اور میرے کھر والے تم سے زیادہ یانی کے ضر ورت مند ہیں۔!"

اس پران لوگوں نے اس سے کما کہ پانی لے کر ہمارے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے پاس چلو مگر اس نے

اس سے مجی انکار کر دیااور کہنے گی۔ ''گولنار سول الله۔غالبا' وہی جادد گر۔ جن کو بے دین کماجا تا ہے۔ تب تو بمتر بات میں ہے کہ میں ان

كے ياس نہ جاؤل\_!" مُوهِ مِيا آنخصرت عَلِيْكَ كَي خد مت مِين ..... اس پران حفر ات نے اس برد هيا كوز برد سى بكڑ ليالور رسول

الله ﷺ کے پاس لائے۔ آپ نے ان لوگوں سے فرملیا کہ اسے چھوڑ دو۔ ایک روایت کے مطابق بیلوگ کہتے ہیں کہ راہتے پر پہنچ کر جب ہم نے بڑھیا کو دیکھا تواس ہے پوچھا كميانى كمال ب-اس في كما

"احاًه-احاه-تهمارے اور پانی کے چشمہ کے در میان ایک دن اور ایک رات کے سفر کا فاصلہ ہے۔!" غرض جب یہ حضرات اس بره میا کو آنخضرت تاللہ کے پاس لے آئے تو آپ نے اس سے فرمایا۔

"کمیاتم ہمیں اپنے پانی کو استعال کرنے کی اجازت دوگی۔ تمهار اپانی جوں کے توں جتناتم لے کر آئی ہو

مروهیا کے **پانی سے لشکر کی سیر ابی.....اس نے ک**ھا تمہاری مرضی۔اب آنخضرت ﷺ نے حضرت ابو قنادہ ہے فرمایا کہ <del>اوٹالے کر آؤ۔ابو قنا</del>دہ کہتے ہیں میں نے لوٹالا کر دیا تو آپ نے اس عورت کامشکیزہ کھولالور اس

میں اپنالعاب د ممن ڈالااور پھراس میں ہے تھوڑ اسا یانی لوٹے میں الٹالے اس کے بعد آپ نے اس میں اپناد ست مبارک ڈالااور لوگوں سے فرملیا کہ میرے قریب آجاؤ اور پانی لیما شروع کر دو۔اس دوران پانی تیزی کے ساتھ الملنے نگاادر جتنا جتنالوگ لیتے تھے اتنا ہی پانی ہڑ حتاجا تا تھا۔ یہال تک کہ نمی کے پاس کو کی مشکیز ہ اور برتن خالی نہ

رہا۔ لشکر کے تمام گھوڑے اور اونٹ بھی سیر اب ہو گئے اور لوٹے میں دو تمائی پانی چکرہا۔ یمال جس لفظ کاتر جمه لوٹا کیا گیا ہے وہ روایت میں میصاً ہے۔میصاً ہیں جگہ کو بھی کہتے ہیں جمال وضو کی جاتی ہے اور اس برتن کو بھی کہتے ہیں جس ہے وضو کی جاتی ہے۔ ای لئے ہم نے اس کار جمہ لوٹا کیا ہے۔ علامہ بیمقی کی کتاب دلا کل نبوت میں یول ہے کسر آپ نے اس کی کچھالوں میں سے ایک برتن میں پانی لیااور اس میں کچھ پڑھا پھر آپ نے منہ میں پانی لیااور وہ پانی کلی کر کے کچھالوں میں واپس الٹ دیا۔اس کے بعد

"تم جانتی ہو کہ خدا کی قتم ہم نے تہمارے پانی میں سے بالکل بھی نہیں لیا بلکہ ہمیں حق تعالیٰ نے

ر دایت میں مشکیزہ کے منہ کھو لنے کے لئے عزالی کالفظ استعمال ہواہے بیہ عزالا کی جمع ہے اور عزلااس

اس تفصیل سے معلوم ہو تاہے کہ یہ واقعہ تشکی اور پانی کی نایابی کا تبسر اواقعہ ہے کیونکہ دوسرے واقعہ

د کیھر ہے ہو خدا کی قشم ان دونوں گھڑوں کاپانی تقریبا ستِر او نوں نے پیا اور لوٹوں مشکیزوں اور صراحیوں میں ان

الشكر ميں خوراك كى نايالى ..... مسلم ميں ہے كه غردة جوك كے موقعر برلوگ بموك كا وكار بوت اوران کے کھانے پینے کا سامان بالکل محتم ہو حمیا۔ حالت یہاں تک پہنچ کئی کہ ایک محبور مل جاتی تو ایک پوری جماعت

اسے لے کر بیٹے جاتی اور سب لوگ باری باری اس کو چوستے اور دوسر ول کی طرف بردھاتے رہتے تھے۔

"يارسولالله اأكر آپ اجازت ديس توجم اين اونث ذي كرك كهاليس اور پيك كي آگ بجهاليس!"

اینے اپنے برتن اور مشکیزے بھر لیں۔

آپ نے ان دونوں بر تنوں کے منہ بند کر دیتے اور مشکیزہ کا منہ کھول دیا۔ پھر آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ سب

سير ت طبيه أردو

عمر کی درخواست پر دعائے بر کت ....اس پر حضرت عمر فاروق "نے آنخضرت مالی ہے حرض کیا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آخرلو کول نے آتحضرت علی ہے عرض کیا۔

رسول الله علي كياس حاضر موكى جمال بيه خود مجمى مسلمان موسى اور اس كے ساتھ جو دوسرے لوگ متھوہ بیب بھی آنخفرت علی کے دست مبارک پر مسلمان ہو گئے۔

بڑھیا کا اسلام ..... بھریہ بڑھیا اپنے گھر والوں کے پاس رہ کر تمیں اونٹ سواروں کے ایک قافلے کے ساتھھ

میں کا یانی جتنے لوگوں نے لیاان کا تو میں شار ہی نہیں کر سکتی اور اس کے باوجو د ان دونوں گھڑیوں میں اب جو پانی ہے دہ اس سے زیادہ ہے جتنااس روز تھا

"جاؤاورا بنے بچوں لورایک روایت کے مطابق۔ایے بیموں کو کھلاؤ۔!" معجزہ پر بڑھیا کی حیر انی اور تاثرِ .....اس عورت نے جو پچھ منظریبال دیکھااس سے یہ بہت متاثر متمی۔ جب بیایئے گھر چیخی تو گھر والوں نے اس سے کماکہ تم نے آنے میں بڑی دیر نگائی۔اس نے کما۔ '' مجھے اس دجہ سے دیر ہوئی کہ میں نے انتہائی جیر ان کن با تیں دیکھی ہیں۔ تم میرے میہ دونوں گھڑے

کہ یمال آپ نے لوٹے میں ہاتھ ڈالا تھاجی میں پہلے سے پچھ بھی نہیں تھا۔ برهياك ينيم بحول كى امداد .....ايكروايت بس ب كه اس عورت ناي متعلق رسول الله على كو تطايا کہ وہ تیموں کی مال ہے بعنی اس کے دویتیم بچے ہیں اس پر آنخضرت ﷺ نے سحابہ سے فرمایا کہ تم لوگوں کے یا س جو کچھ ہودہ لے آؤ۔ چنانچہ ہم نے اس کے لئے خشک گوشت اور تھجوریں لا کر جمع کیں۔ آنخضرت عظام نے یه چیزیں ایک تھیلی میں بند ھوا کر اس عورت کو دیں اور فرمایا۔

چزکو کہتے ہیں جولوٹے کے منہ رکھ دی جاتی ہے تاکہ ڈونگہ سے اس میں پانی ڈالا جائے دوسری روایت میں مز اوہ کا لفظ استعال ہواہے اس سے مجھی میں مراد ہے۔ میں آنخضرت ﷺ نے اپنادست مبارک اس ڈو نگہ یا برتن میں رکھ دیا تھا جس میں لوٹے سے یانی ڈالا ممیا تھا جب

بر هیاکایانی جون کا تون واپس ....اس کے بعد آپ نے اس بر هیا ے فرمایا۔

"یار سول الله! اگر آپ نے یہ اجازت دے دی توساری سواریاں فنا ہوجائیں مے اس لئے آپ ان

ے فرمایئے کہ جس کے پاس خوراک کچی ہویاذا کد ہووہ لے کر آجائے بھر آپاس خوراک میں برکت کے لئے دعا فرمائے شاید اللہ تعالیٰ اس طرح بر کت ظاہر فرمادے۔! آنخضرت ﷺ نے فرملی۔ ہاں!۔اس کے بعد آپ

نے ایک کیڑا منگا کر دہاں بچھایا اور لوگوں سے فرمایا کہ ابنازا کد کھانا یمال لاکر جمع کر دیں۔ چنانچہ اس تھم پر کوئی

محضِ توایک مٹھی بھرغلّہ کا بھو سہ لے کر آیاد وسرامٹھی بھر تھجوریں لایا تو کوئی خٹک گوشت ہی لے کر آگیا۔

د عا کی بر کت اور خور اک کی بهتا<u>ت</u> ..... آخر رفته رفته جب سب لوگ لے آئے تواس کپڑے پر بہت تھوڑاسا کھانا جمع ہوا۔اب رسول اللہ ﷺ نے اس میں برکت کے لئے دعا کی۔ پھر لوگوں سے فرمایا کہ اب اس میں

ے اپنے اپنے بر تنوں میں لیما شروع کرو۔ چنانچہ سب نے اس خوراک میں سے لیما شروع کیا یماں تک کہ بورے لککر میں کوئی برتن ایسا نہیں رہاجوانہوں نے بھر نہ لیا ہو پھر سب نے خوب سیر ہو کر کھایالور کھانااں پر

بھی بچ کیا اس وقت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

"میں کو اہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور بیہ کہ میں اللہ کار سول ہوں۔جو مخف بھی اس کلمہ کے ساتھ اس میں کوئی شبہ کئے بغیر اللہ تعالیٰ ہے ملے گااس کو جنت ہے نہیں رو کا جاسکتا۔ ایک

روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ ہے بچالے گا!" اس قتم کاایک داقعہ غزدہ مدیبیہ ہے دالہی کے بیان میں گزر چکا ہے۔ لیکن اس داقعہ کے دو مرتبہ پیش

آنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔اور یہ بھی احمال ہے کہ راویوں کی غلط فنمی سے ابیا ہوا ہو کہ ایک نے اس کو

تبوک کے سفر کاواقعہ سمجھا ہواور دوسرے کی یاو داشت میں بیر دایت حدیبیہ کے سفر کی رہی ہو۔ <u>لشکر کے لئے طلحہ کی فیاضی ..... کھانے کی تنگی کا یہ داقعہ شایداس کے بعد کائے جبکہ حفزت طلحہ ابن عبید</u>

الله نے مسلمانوں کے لئے پچھاونٹ ذیج کئے تھے اور لوگوں کو کھلایا پلایا تھا۔اس دفت آنخضرت ﷺ نے فرملا تعا کہ تم طلحہ فیاض ہو۔ فیاض کے معنی تن کے ہیں۔ای طرح غزوڈا حد کے موقعہ پر آنخضرت ﷺ نےان کوطلحہ خیر کا خطاب دیا تھااور لشکر کے لئےان کی اس فیاضی کو دیکھ کر غز دہ حنین میں آپ نے ان کو طلحہ جو د کا خطاب عطا

فرمایا تھا۔جود عربی میں سخات کو کہتے ہیں اور طلحہ جود کے معنی ہوں گے بیکر سخاوت طلحہ <sub>۔</sub>

اکیک میجانی سے روایت ہے کہ تبوک کے سفر میں تھی کی مشک میرے پاس تھی میں نے مشک کودیکھا تواس میں تھوڑا ساتھی باتی رہ گیا تھا۔ مجھے آنخصرِت ملک کے لئے کھانا تیار کرنا تھا میں نے تھی کو پکھلانے کے لئے وہ مشک و هوپ میں رکھ وی اور خود سو گیا ( تھی پکھل کر مشک سے لکلا اور گرم پھر پر آکر چرچڑانے لگا۔اس کی آواز ے ہی میری آنکھ تھلی میں نے جلدی ہے اٹھ کر مشک کا منہ اپنے ہاتھ سے بند کر لیا۔ رسول اللہ ﷺ یہ سب

منظرو کھے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا۔ "اگرتم اس و قت اس کامنه بندنه کرتے توساری دادی میں تھی کی نهریں به جاتیں۔"

بلال سے کھانے کے متعلق سوال ..... حضرت عرباض ابن ساریہ ہے روایت ہے کہ میں تبوک میں رسول الله عظافة كے ساتھ تھائيك رات آپ نے حضرت بلال سے يو چھاك كيا كھانے كے لئے كچھ ہے۔ انهول نے عرض کیا۔

"قشم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہمارے تھیلے بالکل خال ہو چکے ہیں۔!"

جلدسوتم نصف اول سير ت طبيه أردو

آپ نے فرمایا پھر دیکھو ممکن ہے کئی تھیلے میں پچھ موجود ہو۔

بلال كانكار معجزه نبوى علي السيد التعاري المناشرة كالتعاري الياس كالتعار التناشرة كيا

جن میں سے ایک دو مجور نکل کر گر جاتی ہے آخر اس طرح آپ کے ہاتھ میں سات مجوریں آگئیں پھر آپ نے نے ایک دستر خوان منگا کر بچھلیااور دہ تھجوریں اس پرر کھ کر اس پر ابناد ست مبارک رکھ دیااور ہم لوگوں سے

فرمایا کہ اللہ کانام لے کر کھیاؤ۔ چنانچہ ہم تین آدمیوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ میں نے خود م ۵ تھجوریں کھائیں جنہیں شار کر ِتار ہااوران کی مھلیال دوسر ہے اتھ میں جمع کر تار ہا۔ای طرح میرے دونوں ساتھی کررہے تھے۔

آخر ہم نے شکم سیر ہو جانے کے بعد ہاتھ روگ لئے محراب دیکھا تود ستر خوان پر دہ سات تھجوریں جول کی تول

<u>سات معجوروں کی برکت ....اس کے بعد آپ نے حضر تبلال ہے فرمایا۔</u> "بلال ان تھجوروں کو اٹھاکرر کھ دو۔ان میں ہے جو بھی کھائے گا۔ شکم سیر ہو گا۔!"

پھر اسکلے دن آپ نے بلال سے دہی تھجوریں منگائیں اور اس طرح ان پر ابناد ست مبارک رکھ کر

فرمایا۔ بسم اللہ کمہ کر کھاؤ۔ چنانچہ ہم نے بھر شلم سیر ہو کر کھانا کھایا جبکہ اس دفت ہم دس آدی تھے بھر ہم نے ہاتھ روک لیااور دیکھا توسات تھجوریں اس طرح موجو د تھیں۔اس دنت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

" مجھے اپنے پروروگار سے حیا آتی ہے درنہ ہم میں تھجوریں اس وقت تک کھاتے رہتے جبکہ ہم میں کا ايك ايك فخص مرينه نه نبينج جاتا\_!" یہ کمہ کر آپ نے دہ ساتویں تھجوریںا یک غلام کو عطافر مادیں جوانسیں چیاتا ہوا باہر نکل گیا۔

تبوك میں باد شاہ ایلیہ کی حاضری ..... جب رسول اللہ ﷺ تبوک میں قیام فرما تھے تو آپ کے پاس ایلہ کا بادشاہ بعنہ ابن اردیہ آیا (جس کوعام طور پرلوگ بوحنا کہتے ہیں )اس کے ساتھ جریاء کے لوگ بھی تھے جو ملک شام کاایک گاؤں ہے اور ادرح کے لوگ بھی تھے جوسرات کے مقابل ایک شہر ہے نیز مینانستی کے لوگ بھی

بادشاہ ایلہ کے ہمراہ تھے۔ شاہ ایلہ سے خراج پر صلح .... عند نے رسول اللہ علیہ کوایک سفید خچر ہدیہ میں چیش کیااس کے بدلے میں

آ تخضرت الله علق ناس كوايك جادر بطور بديه عنايت فرمائي-اس كے بعدر سول الله علق نے سعنہ كے ساتھ اس شرط پر مسلح کرلی کہ دہ آپ کوسالانہ جزیہ یعنی خراج اداکیا کرے گا۔

بادشاه کوامان نامه ....اس سے بیلے آنخضرت علیہ نے بادشاہ ایلہ کواسلام کی دعوت دی تھی مگروہ مسلمان نہیں ہوا۔مصالحت کے بعد آپ نے سعنہ کوایک تحریر دی جس کامضمون سے تھا۔ تهم الله الرحمٰن الرحيم \_ يعند لور ايله والول كواس تحرير ك ذريعه الله تعالى اور محمد نبي رسول الله عظية ك

جانب سے امان وی جاتی ہے بحر و ہر لیعنی خشکی اور سمندروں میں ان کے جمازوں اور ان کے قافلوں کو امان ہے۔وہ لوگ اوران کے ساتھ ملک شام ، ملک یمن اور بحر کے جولوگ ہیں دہ سب اللہ تعالیٰ اور محمہ ﷺ نبی کی ذمہ داری میں ہیں۔اس کے بعدان میں کوئی مخص آگر کوئی خلاف در زی یانٹی بات کرے گا تو<del>ائ</del>س کی جانے ادر مال دونوں پر بنے گی اور وہ جس تحض کے باتھ بھی لگ جائے گاا*س کے لئے* اس کا جان اور مال حلال ہوگا۔ بیر کسی چشمیر آب پر براؤ

کریں یا خشکی وٹری میں کو گی راست افتیار کریں توان کو کسی حال میں رو کنادر ست نہیں ہوگا۔!" محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لما سولما

جلدسوتم نصف اول

مير ت حليبه أردو

اذر حاور جرباء والول كو تحرير امان .....اى طرح آپ نادرح اور جرباء والول كو بعى ايك امان مامه لكه كردياجس كالمضمون به تفا-

"بسم الله الرحمٰن الرحمے محمد نی سلفہ کی ہے تحریر اذرح اور جرباء والوں کے لئے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور محمد علیٰ کی اللہ علیٰ کی ہے تحریر اذرح اور بیار ہورے اوا کرتے ہوں مے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تھیجت اور احسان کا کفیل ہے۔!"
مسلمانوں کی تھیجت اور احسان کا کفیل ہے۔!"

میناوالول سے معاہدہ ..... میناوالوں کے ساتھ رسول اللہ علیہ نے ان کے باغات کے چوتھائی پھاوں پر مسلم کی۔ (بعنی دہ لوگ ہر فضل پر ایک چوتھائی پھل مسلمانوں کو خراج کے طور پر دیا کریں مے لور اس کے ہدلے میں وہ لوگ مسلمانوں کی ذمہ داری میں رہیں مے)

آ تخضرت علیقہ کے لئے سم علی روشنی ..... حضرت ابن مسود سے ردایت ہے کہ جب ہم تبوک میں سے تو میں نے تو بین میں اس تھے تو میں نے نظر کے ایک کنارے پر آگ کا ایک شعلہ لیعنی شع کی لود یکمی آگ کے شعلہ کی تشریف میں اس کوشع کی لو کہنے وَ الے علامہ جلال سیوطی ہیں۔ کیونکہ ایک دفعہ علامہ سیوطی ہے کی مخص نے بوجھا۔

" کیار سول اللہ ﷺ کے ظہور ہے پہلے مثم کا وجود تھا۔ لور اگر ظہور ہے پہلے مثم کارواج تھا تو کیا آبخضرت ﷺ کیاں بھی مثم جلائی گئے ہے۔"

تقمع کی ایجاد کب ہوئی ..... علامہ سیو طی نے جواب دیا کہ شع کا دجود لیعنی شع کی ایجاد ظہور ہے پہلے ہو پکل تقی۔ چنانچہ علامہ عسکری نے کتاب اوائل میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے جس محض نے سقع جلائی وہ خزیمہ ابرش تھا۔ یہ بات گزر پکل ہے کہ یہ خزیمہ ظہور سے صدیوں پہلے ایک محض تھا۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ عبداللہ ذوالحادین کود فن کررہے تھے تواس وقت آپ کے لئے میں جلائی گئی تھی۔ پکرعلامہ کتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں ایک کتاب لکھی ہے جس کانام مسامر واکسموع فی صوءالشموع رکھاہے۔

عبد الله ذوالبجادين كي وفات ..... غرض حفرت ابن مسعولاً كته بين كه جيسے عن ميں نے وہ شعله ديكا ميں اس طرف چل پراا چانک ميں نے رسول الله علق اور حضرت ابو بكر دعر الله عبد الله ذوالجادين كانقال ہوگيا ہواكہ عبد الله ذوالجادين كانقال ہوگيا ہو كوں نے ان كى قبر كھودى آنخضرت علق قبر كے اندراتر ہوئے بين اور حضرت الله ابو بكر خضرت علق ان دونوں سے فرمار ہے تھے كہ اپنے بعائى ابو بكر خضرت علق ان دونوں سے فرمار ہے تھے كہ اپنے بعائى كى لاش ميرى طرف برصاؤ چنانچہ انهوں نے ميت اتارى جب آنخضرت علق نے ميت كو قبر كى شق ميں ركھ ديا تھا ہے دعافر مائى۔

"اےاللہ! میں آخرد قت تک اس نے راضی رہایس تو بھی اس بے راضی رہے۔!" قابل رشک مد فین ..... حضرت ابن مسود کہتے ہیں۔ "کاشِ اس قبر کی میت میں ہوتا۔"

یہ لفظ بجاد کتاب کے ذرن پر ہے اور موٹے دھارید ار کمبل کو کہتے ہیں۔ان حضر ت عبداللہ کو ذوالجادین اس لئے کما گیا کہ ان کے پاس سوائے اس کمبل کے اور کوئی کپڑا نہیں تھالبذاان کے انقال پر اس کمبل کے دو نکڑے کر کے ایک سے ان کی میت کو ازار پنچلیا اور دوسر اان کے بدن پر لپیٹااس لئے ان کو ذوالجادین کما کیا لینی دو

یہ عبداللہ ذوالجادین مدینے آکر مسلمان ہوئے تھے اور اس کے بعد قر آن پاک کی بہت زیادہ علادت کرتے تھے ان کا جا ہلیت کانام عبدالعزیٰ تعلدان کے اسلام قبول کرنے کے بعدر سول اللہ ﷺ نے ان کانام علیہ

ذوالبجادین کی تمنائے شمادت ..... جب انخفرت علیہ توک کے سفر پر روانہ ہوئے تھے توب مجی

آب كے ساتھ مجئے تھے اور انہوں نے آپ سے عرض كيا تھاكہ يار سول اللہ عظم ميرے لئے شادت كى دعا فرمائے۔ آپ نے ان سے فرملا۔

"مبرے پاس کی در خت کی جمال لے کر آئہ!"

ورجہ شمادت کی طرف اشارہ ..... یہ چمال لے کر آئے تو آپ نے اسے ان کے بازد پر باندھ دیاور فرملا کہ۔اے اللہ! اس کاخون مشرکوں پر حرام فرمادے (لیٹن کوئی مشرک ان کو قتل نہ کر سکے )انہوں نے عرض

کیا کہ یار سول اللہ ﷺ یہ تو میری خواہش سیں ہے۔ آپ نے فرملیا۔

"جہس آگر بخار آگیااوراس کے نتیجہ میں تم مرمے تو شہید ہو گئے۔!"

شمادت کے درجہ کی موت ..... چنانچہ تبوک میں قیام کے چندون بعدیہ بخار مین جتلا ہو علورو ہیں ان کی و فات ہو گئی۔ یکی روایت مضہور ہے کہ ان کی موت تبوک میں ہوئی تھی لیکن اس بارے میں اختلاف ہے کہ وفات وہیں ہوئی یادالیس کے سفر میں ہوئی)

<u> زوالبجادین کی فضیلت .... عمره اسلی سے روایت ہے جور سول اللہ تنافظ کے بنہ کا پسر و دیا کرتے تھے کہ .</u> ایک رات میں آنخضرت عظیم کی پسرہ داری کے لئے آیا تو میں نے دیکھاکہ ایک مخض کا انقال ہو حمیا ہے۔ پھر معلوم مواکہ یہ عبداللہ ذوالجادین کی میت ہے ان کا مدینہ میں انقال موالوگوں نے ان کو عسل وغیرہ دے کہ

جنازه تیار کیالور لے چلے تو آنخفرت علی لے لوگوں سے فرملیا۔

"اس كے ساتھ نرى كامعالمه كروالله تعالى تمهارے ساتھ نرى كرے كاكونكه يد محض الله اور اس بے رسول سے محبت رکمتا تھا۔!"

تع کے استعمال کا جواز ..... مگر علامہ ابن افیر اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے اور سوائے اس سند کے اور کی سندے تابت مہیں ہے۔

علامہ حافظ سیوطی کے حوالے سے یہ بات گزر چک ہے کہ جب ان سے یہ کمام کیا کہ جب رسول

الله على عبدالله كود فن فرمار ہے تھے تو آپ كے لئے مثم روشن كى تمى تقوملامه سيوطى نے كمااس سے معلوم مواکہ اس کا لیحیٰ متمع کا استعمال کرما جائز ہے اور یہ کہ اگر اس کی جگہ دوسرے تیل جلانے کے لئے موجو و ہوں اور پھر بھی متمع جلائی جائے توبہ بات اسر اف اور ضنول خرچی میں شار نہیں ہوگ۔

تبوك ميں قيام كى مدت ..... غرض جوك كے مقام پر رسول الله عظام وس بندره رات تھرے سرت ومیاطی میں یول ہے کہ آپ نے بہال میں دات قیام فرمایالور اس عرصہ میں آپ دور تعتیں یعنی قعر نماز بڑھتے رہاور سے کہ آپ تبوک سے آمے کمیں نہیں مئے۔اب اگریدروایت سیح انی جائے تو ہمارے شافعی فقهاء کواس كاجواب ديناهو كا\_

تبوک کے براھنے کے متعلق مشورہ .....رسول اللہ ﷺ خاب سے اس بارے میں مشورہ فرملا کہ

جلدسوتم نصف لول

یمال سے آگے بڑھا جائے یا نہیں۔ حفرت عمر "نے عرض کیا۔

"آگر آپ کو یمال سے آگے بڑھنے کا حکم دیا گیاہے تو ضرور چلئے۔!"

المخضرت الله في فرمايا

"أگر جھے برد منے كا حكم ديا كيا مو تا تو ميں تم سے مشور هنه كر تا\_!"

فاروق اعظم کی رائے .....حضرت عمر فاروق "نے عرض کیا۔

<u>"یار سول الله! رومیوں کے پاس لشکر بہت زیرد ست ہے اور اس علاقہ میں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ ہم</u> لوگ ان کے علاقہ میں کافی اندر تک آچکے ہیں اور آپ کی آمہ نے اِن لوگوں کو خو فزدہ کر دیا ہے۔اس لئے بھتر

ہو گا کہ اس وقت ہم لوگ یمیں سے واپس ہو جائیں اور حالات کو دیکھیں۔ یا ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہی کوئی نیاداقعہ

<u>تبوک کی غنیمت میں علی کادوہر احصہ .....اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تبوک کے مقام پر</u> بوت میں میں ہوئی اور نہ یہال سے کوئی مال غنیمت وغیرہ ہاتھ آیا۔ اس سے علامہ زمخفری کے اس قول کی تردید ہو جاتی ہے جوانہوں نے فضائل عثیرہ نامی میں ذکر کیا ہے کہ (مدینے واپس آنے کے بعد یکر سول اللہ عظیم نے مجد میں بیٹھ کر تبوک کامال غنیمت تقسیم فرملیااور بیر که آپنے ہر مخص کوایک حصہ دیا لیکن حضرت علیٰ کو دوجھے عنایت فرمائے۔

**زائدہ کااعتر اض.....ا**س پر حفرت ذائدہ این اکوع کھڑے ہومگئے لورانہوں نے عرض کیا۔ <u>"یار سول ا</u>لله! علی کو دو حصہ دینے کے متعلق کیا آسان سے دحی نازل ہوئی ہے یاابیا آپ نے اپنے طور

پ بین میں دستمن پر جر کیل کا حملیہ .....رسول اللہ تات نے فرمایا۔ تبوک میں دستمن پر جر کیل کا حملیہ

<u>" میں تمہیں خدا کی قتم دے کر پوچھتا ہو</u>ل کہ کیاتم نے اپنے لشکر کے میمنہ بیعٹی دائیں بازو میں ایک ایسے سوار کودیکھاجوسفیدسر اور سفیدٹا تکول والے گھوڑے پر سوار تھااور سزر دیگ کا عمامہ باندھے ہوئے تھاجس کے دویلی اس کے دونوں شانوں پر لککے ہوئے تھے ادر جس کے ایک ہاتھ میں نیزہ تھااس نے اپنے نیزہ سے د متمن کے میمنہ بعنی دائیں بازو پر حملہ کیااور دسمن کو پسیا کر دیا تھا۔۔"

جبر تیل کا حصبہ علی کو ..... لوگول نے عرض کیا۔ اِل ہم نے دیکھا تھا۔ آپ نے فرملیا۔

<u>" وہ جبر کیل تنہ</u> اور انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں مال غنیمت میں سے ان کا حصہ علی کودے دول!" بيرين كرز أكده نے كما ..... "اے خوشا بخت كد انهوں نے ايباحد بايا۔!"

خطبه اورز نز کی کے زریں اصول ..... پخرر سول الله الله علائے نے لوگوں کے ساننے خطبہ دیاجس میں فرمایا۔ اس کے بعد!سب سے بهتر بات کتاب اللہ تعنی اللہ کا کلام ہے اور بہتر شانور دولت دل کا غنالور ب نیازی ہے اور بهترین زادراہ لیتن سنر کا توشہ تقویٰ اور پر ہیزگاری ہے اور سب سے اویخے در جہ کا دانائی اللہ عز و جَلّ کا خوف ہے۔ عور تیں شیطان کا جال ہیں اور شاب وجوانی جنون کا ایک درجہ کی دانائی اللہ عز و جَلّ کا خوف ہے۔ عور تیں شیطان کا جال ہیں اور شباب دجوانی جنون کا ایک در جہ ہے۔ سعادت مند اور خوش بخت دہ مخض ہے

جودوسرے کے بتائے بغیر خود ہی نفیحت وغیرت حاصل کرے جو مختص دوسرے کے لئے بخش ودر گزر ہے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلد سوئم نصف اول

سير ت طبيه أردو کام لیتا ہے اس کی بخشش و مغفرت ہوتی ہے اور جو هخص دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ خوداس کو معاف فرما

دیتا ہے۔ اور جو مخص نقصان پر صبر کر تا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صلہ اور اس کا معاوضہ عطا فرماتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ ے اپنے اور تمہارے لئے مغفرت ما نگتا ہوں!"

<u> تبوک سے والیسی کاسفر ..... وہاں اہل کتاب یعنی عیسائیوں میں سے ایک مخص نے رسول اللہ ﷺ کے پنیر</u> کا ایک مکزا مدید کیا۔ آنخضرت ﷺ نے چھری منگائی اور اللہ کا نام لے کراہے کا ٹااور تاول فرمایا۔اس کے بعد

ر سول الله ملک نے دہاں ہے مدینہ کے لئے والیس کاسفر اختیار فرمایا۔

<u>ایک خشک چشمہ اور معجز ہ</u>.....راہتے میں ایک جگہ ایک چشمہ تھا جس سے بہت ہی تھوڑی مقدار میں پانی لكاتفا أتخضرت التي فرمايد عفرمايا

"جو مخص ہم سے میلے اس چشمہ پر بینچ جائےوہ ہمارے آنے تک اس میں سے ہر گزیانی نہ ہے۔!" محر چشمہ پر کچھ منافقین آنخضرت ﷺ سے پہلے پہنچ گئے اور انہوں نے اس میں کایانی پی لیا (جس سے

وہاں جمع شدہ یانی حتم ہو گیا )جب رسول اللہ ﷺ وہاں پنیج تواس میں بالکل یانی نہیں تھا۔ آپ نے بو جھاہم سے

ملے یمال کون بہنچاتھا۔ آپ کو بتایا گیا کہ فلال فلال اور فلال بہنچے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کو منع نہیں کیا تھا کہ میرے پہنچنے سے پہلے اس میں سے ہر گزیانی نہ نکالیں۔اس کے بعد آپ نے ان لوگوں پر لعنت کی اور ان کے لئے بددعا فرمائی (چو تک صر ی خلاف ورزی

منافقین کی طرف ہے ہی ممکن تھی اس لئے آپ نے ان پر لعنت فرمانی)

خشک چشمہ سے یالی کے فوارے ....اس کے بعدر سول اللہ عظیان اس کڑھے کے اندر اترے اور چشمہ کے سوت کے بنچے اپناد سنت مبارک رکھ دیا۔ چشمہ سے میلنے والا تھوڑ ابہت پانی آپ کے ہاتھ پر آگیا آپ نے اسے ہاتھ پر لے کر ملااور اس کے بعد کچھ دعا فرمائی اچانک چشمہ میں سے بھوٹ کریائی نکلنے نگاجو اس قدر تیزی کے ساتھ گررہاتھا کہ اس سے زبردست آواز پیدامورہی تھی۔لوگول نے اطمینان سے پانی بیااور ضرورت کے مطابق

لے لیا۔اس کے بعدر سول اللہ ﷺ نے فرملیہ ''اگرتم لوگ زندہ رہے۔ یاتم میں سے کوئی بھی زندہ رہا تواس ولوی کے متعلق ایک دن س لو کے کہ ہیہ

اور اس کے گر دو پیش کاعلاقہ سر سبز وشاداب ہو گیاہے۔"

یہ روایت تبوک کے اس چشمہ والی روایت کے برخلاف ہے جس کا بیان گزر چکاہے اور جواسی قتم کے واقعہ پر مشتمل تھی۔اس میں آپ نے حضرت معاد ؓ سے فرمایا تھا کہ۔معاذ! اگر تمہاری عمر نے و فاکی تو جلد ہی تم

و یکھو گے کہ بیہ علاقہ باغات لور چمنستانوں ہے معمور ہو حمیا ہے۔وہروایت تبوک کے چشمہ سے متعلق تھی۔لور وہ موجودہ وا قعبہ تبوک ہے آپ کی واپسی کے دور ان کا ہے۔

ہمر اہی منافقین کی خو فناک سازش .....اس سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بارہ منافقین بھی تھے ایک قول چودہ کا بھی ہے اور ایک قول کے مطابق بندرہ تھے ان سب نے آپس میں سازش کی کہ عقبہ کے مقام یر جو تہو ک اور مدینہ منورہ کے در میان ہے ر سول اللہ ﷺ کے ساتھ کئے گئے معاہدہ اور بیعت کو توڑ دیں۔انہوں نے آپس میں طے کیا کہ جوں ہی آنخضرت ملے گھائی کے رائے پر آئیں آپ کو سواری پر سے دھا دے کر وادی میں گر لویں۔!

سير بشطبيه أردو

جلد سوئم نصف اول

آ تخضرت علینه کو آسانی خبر ..... الله تعالی نے آنخضرت ﷺ کواس سازش کی اطلاع دے دی چنانجہ جیے بی افکر معتبہ میں داخل ہوا آپ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ نے کمانی کے راہے ہے جانے کاارادہ فرملیا ہے اس لئے اور کوئی مخص اس راستے ہے نہ جائے بلکہ وادی کے اندر سے ہو کر جائے کیونکہ وہ راستہ

زیادہ آسان آور کشکر کے لئے کشادہ ہے۔

<u> آنخضرت علیق کی تدبیر ..... چنانچه رسول الله تک کمانی میں سے ہو کر گئے اور باقی تمام لوگ داوی کے </u> ا تدریے ہو کر چلے۔ان منافقین نے بھی ہے اعلان سنا محرانہوں نے دیدہ دلیری اور سینہ زوری کرتے ہوئے کھاٹی كاراسة بى اختيار كيا (اور الشكر سے الگ اور آنخفرت عللہ كے تم كے خلاف اى رائے سے چلے جس سے

آنخضرت ﷺ جارے تھے) یہ لوگ پوری تیاری کے ساتھ چرے پر نقاب لوڑھ کر کھائی کے رائے ہے۔ دومر مراستے سے تنماسفر ..... رسول الله تلک او ننی پر سوار تھے اور آپ کے علم پر حفزت عاد ابن یاسراں کی مهار پکڑے ہوئے اسے ہے جارے تھے۔حضرت حذیفہ این یمان کو آپ نے علم دیا تھا کہ وہ پیچے

ے آپ کی او نتن کو ہنکاتے رہیں۔ (چنانچہ وہ او نتنی کے پیچے تھے) محر کتاب د لاکل میں حضرت مذیفہ سے روایت ہے کہ مقبہ والے واقعہ کے دن میں رسول اللہ ﷺ

ک او نثنی کی ممار پکڑے ہوئے اسے کھنچی رہا تھا اور عمار ابن یاسر" اسے پیچیے سے ہنکار رہے تھے یا میں اسے ہنکا تا تھا اور عمدابن ماسرات کینچتے تھے۔ بعنی باری باری ہم ایساکرتے تھے۔

<u>نقاب بوش منافقین تعاقب میں ..... اس دوران میں جبکہ آپ اس کماٹی میں سنر کر رہے تھے</u> <u> آنخضرت ﷺ نے کچھ لوگوں کے قد مول</u> کی چاپ اور سر سراہٹ نی جس سے آپ کی او نثنی بھی چو کئی ہو کر

ایک دم بدکی یمال تک که اس پرے آپ کا بعض سامان نیچ کر گیا۔

آتخضرت علی اسبات پرناراض ہوئے (کہ آپ کے منع کرنے کے باوجود کھے لوگ کھائی کے رائے سے آرہے ہیں ) آپ نے حفرت حذیفہ کو حکم دیا کہ وہ ال آنے والوں کو واپس کریں۔حفرت حذیقہ فورامی اس کھانی کے راہتے برواپس ہو کر آنے والوں کی طرف مجے۔

حذیفدابن بمان اسبات پر آنخضرت علی کوغصہ میں دیکھ چکے تنے اس لئے وہ جب ان لوگوں کے پاس بہنچے توانموں نے ان کی سواریوں کواس لکڑی ہے مار ناشر دع کیاجو دہ اپنے ہاتھ میں لئے ہوئے تھے ساتھ ہی وہ ان او کول سے کہتے جاتے تھے۔

"اے خدا کے د شمنو۔ داپس حادّ۔ واپس حادّ۔!"

نقاب یو شول کی ناکامی .....ا چانک آن کی نظر انٹی توانہوں نے دیکھا کہ دہ سب لوگ نقاب یوش ہیں مینی چرول پر ڈھاٹابا ندھے ہوئے ہیں۔

ایک روایت میں یول ہے کہ انہیں رسول اللہ اللہ اللہ استان بہت ذور سے ڈانٹا جس پر وہ لوگ ایک و موالی

اں دقت ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کو ان کی سازش کا پہتہ چل چکا ہے چنانچہ دولوگ ا قال و خیزاں کھاٹی ہے داوی کے اندر اتر مجے اور لشکر میں پہنچ کر لوگوں میں رل مل مجے ( تاکہ پہند نہ چل سکے کہ و الله على الله على

انهیں کھے کر بوجھا۔

"جن سواروں کو تم واپس کر کے آئے ہو کیاان میں سے کسی کو تم نے پہچانا۔" "جن سواروں کو تم واپس کر کے آئے ہو کیاان میں سے کسی کو تم نے پہچانا۔"

حفرت حذیفه ابن ممان نے عرض کیا۔

" نهيں وہ لوگ نقاب ہوش تھے اور ووسرے رات بھی بہت اندھری ہے۔!"

<u>ا ک</u>ے معجز ہے.....حضرت ہمز ہابن عمر واسلمی ہے روایت ہے کہ جب او نثنی کے بدکنے ہے رسول اللہ مالیانی کا پچھے سامان نیچ کر کمیالور میں اس کو جمع کرنے لگا تو میری پانچوں انگلیاں اچانک روشن ہو گئیں جس ہے وہاں اتنی روشنی مجیل کئی کہ جتناسامان گرا تھامیں نے وہ سب جمع کر لیالور وہاں کوئی چیز باتی نہ رہی۔

روں میں ماند بھا عالی سر عص<u>ال کی جو تا ہوں۔</u> ایک روایت میں بول ہے کہ جب آنخصرت نے حصرت حذیقہ ہے پوچھا توانہوں نے عرض کیا کہ میں نے فلاں مخص کی اس محص کی سواری لینٹی کو بھانا۔ آنخصرت علقے نے فرملا۔

"کیاتم جانتے بھی ہو کہ وہ کیوں **مبرم چیاتے تھے اندکیا مباہتے تھے ہ** \* کرد اسے دونہ میں ان نے عرض کا نہیں اتو آتی خضریت م<del>لان</del>ے نے

سازش کا بول ..... حضرت حذیفہ نے عرض کیا نہیں۔ تو آنخضرت علیہ نے فرمایا۔ میں میں کا نہوں نے یہ سازش کی تھی کہ کھائی میں میرے ساتھ چلیں گے دور پھراچانک مجھ پر بجوم کر کے مجھے کھاٹی سے نیچے گرادیں گے مگراللہ تعالیٰ نے مجھے ان لوگوں کے متعلق بھی اطلاع دے دی اور انہوں نے جو سازش کی تھی اس کی بھی خبر دے وی۔ میں تم دونوں کو بتاؤں گا کہ وہ لوگ کون میں مگر ابھی ان کی اس بات کو

پوشیده بی د کھنا۔!" اسید کو اطلاع ..... صبح کو حضر ت اسیدا بن حضر آنخضرت ﷺ کے پاس حاضر ہوئے لور کہنے گئے کہ یار سول

کوساری بات ہٹلائی۔ اسید ساز شیول کے قبل کے حق میں .....یہ ماجراین کر حضر ت اسید ابن حضیر نے عرض کیا۔ اسید ساز شیول کے قبل کے حق میں .....یہ ماجراین کر حضر ت اسید ابنا ہے جمعہ میں اساسی مجمعہ میں ابنا ہے تاہ

"یار سول اللہ! سوقت سب لوگ پراؤڈالے ہوئے ہیں اور سب ہی لوگ جمع ہیں۔ لہذا ہر خاندان کو عظم و بیجے کہ وہ ان میں ہے اس مخص کو قتل کرے جوان کے خاندان کا ہے۔ اس لئے اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو بچھے ان لوگوں کے نام ہٹلادیں۔ قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا کہ میں انھی

تھوڑی دیریں آپ کے پاس ان لوگول کے مرلے کر حاضر ہول گا۔!" قبل سے انحضرت کا انکار رسول الله ملی اللہ علیہ دسمنے فرایا «یں نہیں جا ہتا کہ لوگ یوں کہیں کہ محمد ایک قوم کی مدد حاصل مرکے اپنے دسمنوں سے لیٹا اور حب اطراحالی نے اس کو فتح دے کر غالب دیا تووہ خود ای قوم کا طروح میں ج جوگیا اور ان میکوفن کرنا فشروع کردیا "

جری اوران می رس را مردی -ساز شیول سے گفتگو ..... حضرت اسید نے عرض کیا کہ یار سول اللہ عظیہ بید لوگ صحابہ اور آپ کے ساتھی تو نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کیاوہ لوگ ظاہر میں تو حید ور سالت کی شمادت نہیں دیے۔ (یعنی زبان سے تو کلمہ

شہادت پڑھ کراپنے آپ کومسلمان طاہر کر بچے ہیں اس لئے مسلمان ہی کہلاتے ہیں ؟ ساز شبیوں کا حلف انکار ..... اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں کو جمع کر کے انہیں ہتلایا کہ انہوں نے کیا کیا کما تھااور کیاسازش کی تھی۔اس پر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے نام پر حلف اٹھا کر ان باتوں سے انکار کیا

. كەنە ہم. نەپ باتىمى كىيى كورنە يەسازش كى جو آپ بىللا ب يىل-

جھوٹے حلاف کے متعلق وحی ....اس دقت حق تعالیٰ نے ان کا جھوٹ دا ضح کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرائی

يَحْلِفُوْنَ بِاللَّهُ مَافَالُواْ. وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفُرِ وَ كَفَرُوْ ا بَعْدَاشِلَامِهِمْ وَ هَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ. الآب اسورهُ توب عار آيت ٢٢

ترجمہ: دہلوگ قشمیں کھاجاتے ہیں کہ ہم نے فلانی بات نہیں کہ عالانکہ یقینا انہوں نے کفر کی بات کہی تھی اور دہ بات کہہ کراپنے اسلام ظاہری کے بعد ظاہر میں بھی کا فرہو گئے اور انہوں نے الی بات کاار اوہ کیا تھاجوان کے ہاتھ نہ لگی۔

ساز شیول کے لئے بدوغانس بھرر سول اللہ عظافہ نے ان لوگوں کے لئے بدوعا فرمائی جس بیں کہا۔

"اے اللہ ان کو آگ کے شعلوں ہے مار جوان کی کمر میں لگ کر سینوں میں ہے نکل جائیں۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ ان کو آگ کے گولوں سے مار جوان کے سینوں میں قلب پر لگیں اور ہلاک کر دیں۔!" حدیث میں ایک جگہ دُ بیلہ کا لفظ استعمال ہوا جو د نبل یا گولہ کو کہتے ہیں جس کی تشر سے میں اسے آگ کا

چراغ کما گیاہے۔اور دوسری روایت میں شمابِ نار کالفظ استعمال کیا گیاہے جس کا ترجمہ آگ کا شعلہ کیا گیاہے۔

کتاب امتاع میں ہے کہ تبوک کے قیام کے دوران رسول ﷺ ایک روز ایک در خت کے سامنے کے سامنے کے سامنے کے سامنے کے سامنے کے سامنے کے مارے کے سامنے کے مارے کے مارے کے مارے کے مارے کے مارے کے دو میان سے ہوکر گزرا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ مخض

گدھے کے اوپر بیٹھاہوا گزران آنمخضرت علیہ نے اس کے لئے بدد عاکرتے ہوا فر آیا۔

"جس طرح اس نے ہارے نماز کو منقطع کر دیا یعنی کاٹ دیا اللہ تعالیٰ اس طرح اس کے نشان قدم کو

مسلسست چنانچہاس کی ٹانگیں ماری گئیں اور وہ چلنے سے معذور ہو گیا (جس کے متیجہ میں اس کے نشان قدم ختم ہو گئے )

حذيفه راز دار رسول عليه ..... حفر ت حذيفه ابن يمان كور سول الله علية كاراز دار كهاجا تا تفا\_

حفزت حذیفہ گئے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ اپنی او نئنی سے اترے تو آپ پر اس وقت و می کا خول شروع ہوا۔ اس وقت آپ کی میں نے فورا 'بڑھ کر اپنی مہار کھینجی ہوئی چلنے لگی میں نے فورا 'بڑھ کر اس کی مہار کیڑئی اور اسے آنخضرت ﷺ کے قریب لے کر آگیا۔ پھر میں نے او نٹنی کو بٹھایا اور خوو بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ عظیہ کھڑے ہوگئے۔

یچھ منا فقین کی نماز جنازہ کی ممانعت ..... میں فوراً ونٹی آپ کے پاس لایا۔ آپ نے پوچھاکون ہے۔ میں نے عرض کیاحذیفیہ ہول۔ آپ نے فرمایا۔

"میں تہیں ایک راز کی بات ہتلا تا ہوں جس کا کسی ہے ذکر مت کرنا۔ مجھے فلال فلال آد میوں کی نماز جنازہ پڑھنے ہے منع کر دیا گیا ہے۔!"

آپ نے منافقین کی ایک جماعت کے نام گنائے (کہ ان لوگوں کی نماز جنازہ سے جمحےروک دیا گیاہے) چنانچہ رسول اللہ ﷺ کی و فات کے بعد حفزت عمر فاروق "کی خلافت کے زمانے میں جب بھی کوئی ایبا فخض مرتا جس کے بارے میں فاروق اعظم کو یہ گمان ہوتا کہ یہ اس جماعت کا ایک فروہ تووہ حفزت حذیفہ کاہاتھ جلدسوتم نصف لول

کپڑ کر انہیں\_اس کی نماز جنازہ کے لئے آھے بڑھاتے\_اگر حفر ت حذیفے ان کے ساتھ چلنے لگتے تو پھر حضر ت عمر خود آمے بڑھ کراس کی نماز پڑھادیتے لوراگر وہ حضرت عمر "کے ہاتھ سے اپناہاتھ چھٹر اکیتے تو حضرت عمر اس جنازہ کی نماز نہیں پڑھاتے تھے (بلکہ بغیر نماز کے اس کود فن کرادیا کرتے تھے)

<u>شرکت سے محروم جہاد کے تمنائی ..... جو</u>ک سے دالیں کے دقت رسول اللہ م<del>ال</del>ی نے مسلمانوں سے

" کچھ لوگ ہیں جواگر چہ مدینہ میں ہیں تکرتم جس راہتے پر بھی چل رہے ہواور جس دادی ہے بھی گزر رہے ہودہ تہارے ساتھ ساتھ ہیں۔!"

لوگوں نے یو چھا کہ یار سول اللہ دہ لوگ مدینہ میں موجود ہیں۔

"ہاں کی نہ کی عذر کی دجہ ہے دہ لوگ دہیں ٹھسرنے پر مجبور ہوگئے۔!" آنکھ سے دور د<u>ل سے قریب .</u>....( یعنی دہ لوگ ساتھ آنا چاہتے تھے ادر خدا کے راہتے میں جمال کے طلب گار تھے مرایی واقعی مجبور یوں کی وجہ سے ساتھ نہ آسکے بلکہ دل مسوس کررہ مے لیکن چر بھی اگرچہ ان

کے جسم دہاں ہیں تخر دل نہیں پڑے ہوئے ہیں اور قلبی طور پردہ تمہارے ساتھ ساتھ ہیں۔ اس کے بعدر سول اللہ عظافہ آم جردھے یہال تک کہ ذی اوان کے مقام پر فروکش ہوئے جو ایک

مقام کانام ہے یہاں سے مدینے تک ایک دن سے کم کاسفر ہے۔ مگر علامہ بکری لفظ اوان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میر اخیال ہے کہ الف ادر واؤ کے در میان ہے را کا حرف رہ گیاہے اور یہ اصل میں لفظ ار دان ہو گاجو ایک مشہور کنوال ہے جس کے نام پراس جگہ کانام ہے۔

<u>مسجد ضرار .....رسول الله ﷺ یمال قیام فرما تھے کہ الله تعالیٰ نے آپ کو مسجد ضرار کے متعلق خبر دی (جو</u> منافقین نے مسلمانوں کود هو که ویے لور زاق اڑانے کے لئے بنائی تھی جس کی تفصیل آمے آر ہی ہے ) چنانچہ حق تعالیٰ کاار شاد ہوا۔

ُ وَالَّذِينَ آتَٰخَذُ وَا مَسْجِدًا ضِوَارً أَوْ كَفُورُو تَفْرِيقاً بَينَ الْمُؤْمِنِينَ وَارْضًا دًّا لَّمِن حَارَبَ اللَّهُ وَ رَسُولَهُ مِنْ فَبْلُ مُ ُ وَلِيَحْلِفُنَ اِنْ اَرْدَنَا الَّا الْحُسْنِي. وَاللَّهُ يُشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ. لَاتَقَمْ فِيهَ إَبَدَا ٓ لَمُسْجِدُ اُسِسَ عَلَى النَّقُويُ مِنْ اُوَّلِ يَوْمٍ آحَقُ أَنْ تَقُومُ فِيهِ وَفِيهِ رَجَالَ يُعِجَّوْنَ آنَ يَتَطَهَّرُوا. وَاللَّهُ يُعِبُّ ٱلْمُطَهِرَيْنَ. تا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۖ لاَ يات پُ اا سور الله تا الله الله الله الله الله

ترجمہ : اور بعضے ایسے میں جنهول نے ان اغراض کے لئے معجد بنائی ہے کہ اسلام کو ضرر پہنچا کیں اور اس میں بیٹھ بیٹھ کر کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تغریق ڈالیں اور اس مخص کے قیام کاسامان کریں جواس کے قبل سے خدااور سول کا مخالف ہے اور قشمیں کھا جادیں گے کہ بجز بھلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے بیں اور آپ اس میں بھی نماز کے لئے کھڑے نہ ہول البتہ جس معجد کی بنیاد اول دن

جلدسوتم نصغب لول

ے تقویٰ پررکی گئی ہے (مراد مجد قبا) دہ داقعی اس لائق ہے کہ آپ اس میں نماذ کے لئے کھڑ ہے ہوں۔ اس میں ایسے آدمی ہیں کہ دہ خوب پاک ہونے کو پند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے دالون کو پند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے دالون کو پند کرتا ہیں امید کے بھر آیا ایسا فخض بمتر ہے جس نے اپنی عمارت لینی عمارت لیم بھائی یا غار کے کنارے پرجو کہ گرنے ہی کو ہور رکھی ہو پھر دہ عمارت ہونا فی خوب کر آتش دوز ن میں گر بڑے اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو دین کی سمجھ ہی نہیں ویتا۔ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی کو مین کی سمجھ ہی نہیں دیتا۔ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے علم دالے بری حکمت دالے ہیں۔

مسجد ضرار مسجد فیا کے مقابلے پر ..... آیت پاک میں "ضرارا" سے مرادیہ ہے کہ قبادالوں کو نقصان پنچانے کے انہوں نے بہ مجد بنائی ہے کو نکہ جب بن عمروا بن عوف نے جو قبا کے باشندے تھے مہر " قبابنائی توان کے بنی اعمام یعنی هنم ابن عوف کوان سے حسد پیدا ہوالور کہنے لگے۔

"ہم لوگ گدھے باندھنے کے احاطہ میں نماز پڑھیں گے گر خدای ضم اس میں نہیں۔ بلکہ ہم بھی دہاں ایک مجد بنائیں گے اور رسول اللہ بھٹے کوبلائیں گے کہ اس میں نماز پڑھیں۔ اور ابو عام راہب جب شام ہے آیا کرے گا تو وہ بھی ہماری اس مجد میں نماز پڑھا کرے گا۔ اس طرح اپنے بھائیوں لینی بنی عمرو ابن عوف کے مقابلہ میں ہمیں فضیلت اور برتزی حاصل ہو جائے گی۔!"

انہوں نے جس جگہ کو گدھے باندھے کا حاطہ کہاہے دہ ایک عورت کی زمین تھی جہاں دہ اپنے گدھے باندھا کرتی تھی۔ ادھر جب سے مسجد قبائی تھی تو اس علاقہ کے تمام مسلمان اس قباکی مسجد میں نماز پڑھنے لگے تھے ادر اس میں پانچویں وقت جماعت ہوا کرتی تھی۔

مسجد ضرار پھوٹ کا شاخسانہ ..... پھر جب بن عنم ابن عوف نے حسد کا دجہ سے دہ اور مجد ضرار بنالی تو بہت سے لوگ مبجہ قبا کو چھوڑ کر اس مبجہ میں نماز پڑھنے لگے لور اس طرح اس دوسری مبجہ کی دجہ سے مسلمانوں میں تغریق اور پھوٹ بیدا ہوگئ (اوران میں گردہ بندی بیدا ہوئی)

مسجد ضرار کامصر ف ..... جن لوگول نے بید مجد بنائی دہ لوگ اس میں جمع ہو کرر سول اللہ ﷺ کی عیب جوئی کرتے لور آپ کا ندان اڑاتے۔ (گویاس عمارت کی بنیاد ہی اس فتی دفجور کے لئے ڈالی گئی تھی کہ یمال جمع ہو کر اسلام لور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے)

میجد ضرار ابوعامر کی سازش ..... کهاجاتا ہے کہ یہ مجد تقیر کرنے کے لئے التالو کول کو ابوعامر راہب نے مشورہ دیا تقلہ یہ ابوعامر راہب کے مشورہ دیا تقلہ یہ ابوعامر راہب دی شخص ہے جس کور سول اللہ تھے نے (اس کی شرار توں اور نج حرکوں کی وجہ سے راہب کی بجائے ) فاس کا خطاب دیا تھا (لور اس کے بعد مسلمان اس کو ابوعامر راہب کے بجائے ابوعامر فاس کئے تھے)

غرض اس فخف نے لوگول کو یہ مجدینانے کامشورہ دیتے ہوئے کہا۔

" یمال میرے لئے ایک مجد بنادولور جنٹی طاقت لور ہیمار جنٹی کریکتے ہو کر لو۔ میں شہنشاہ روم قیصر کے پاس جارہا ہوں وہاں سے رومیوں کا عظیم لشکر لے کر آڈس گالور اس سے محمد ﷺ لور ان کے ساتھیوں کو مدینہ سے نکال دوں گا۔!"

مبحد میں آنخضرت علیہ کو دعوت ..... جبان او گول نے یہ مبعد تیار کرلی تورسول اللہ ﷺ کے پاس بیغام بھیجاکہ مارے بیال آگراس مجد میں بھی ای طرح نماز پڑھئے جس طرح آپ نے مسجد قبامیں پڑھی

آ تخضرت ملك نه وبال جانے كا اراده كرليا تما مكر الله تعالى نے يه آيات نازل فرماديں جو كذشته

سطر دل بیس نقل کی حمشیں۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ آنخضرت علیہ کودعوت دینے کے لئے وہ لوگ اس وقت آپ کے پاس آئے جب آپ جوک جانے کی تیاری فرما ہے تھے۔ان لوگوں نے آپ سے عرض کیا۔

" پارسول الله! جمنے ایک مجد بنائی ہے جوایسے لوگوں کے لئے ہے جو (کسی عذر کی وجہ سے مجد قبا میں نہ جاسکیں جیسے ) بیار ہوں۔ یاسی مجبوری میں ہوں۔ یارات کے وقت بارش ہونے کی وجہ سے یاسر دی کی وجہ ے مجبور موں۔ لبذا جارے گئے آپ اس مسجد میں چل کر نماز پڑھ کیجئے اور جارے گئے برکت کی وعا

وخضرت علي كاعذر اوروعده .....رسول الله على في فرملا "اس وقت میں سفر کی تیاری میں ہوں اور مشغول ہوں اگر خدانے کیالور ہم واپس آگئے تو انشاء اللہ

تهادے بیال آئی مے اور تمارے لئے اس مجد میں نماز پڑھیں مے!" آسالی خبر ....اس کے بعد جب آپ جوک کے سفر سے واپس آرہے تھے توانبول نے پھر آپ سے اس مجد

<u>میں چلنے کی در خواست کی مگر اس وقت آسان سے اس بارے میں خبر آئی چنانچہ آپ نے محابہ کی ایک جماعت کو</u>

وہاں جانے کا علم دیا جس میں حضرت حزاۃ کے قائل وحثی بھی تھے۔

مىجە ضرار كومسار كرنے كا حكم ..... آپ نے لوگوں كو حكم ديا۔ "اس مجد میں جاؤجس سلے بتانے والے بوے ظالم لوگ ہیں۔ اور ان لو کول کی آ تکھول کے سامنے

اس مجديس آگ لگاكرات مساركردو-"

اس زمین کی نحوست ..... چنانچه محابه نے وہاں جاکر اس تھم کی تغیل ک۔ بید مغرب اور عشاء کے در میان کا وقت تھا۔ مجد کو منہدم کر کے بالکل زمین کے برابر کر دیا گیا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے پیز مین حضرت ثابت این

زید کودے دی جنہوں نے یمال اپنا تھر بنالیا تمر اس تھر میں رہتے ہوئے ان کے یمال کوئی ادلاد نہیں ہوئی۔ اس مكان ميں انى كے لئے كر ها كھودا كيا تواس ميں سے د حوال لكا۔

اس زمین بر کوڑی والنے کا علم ....اس مکان کے بنے سے پہلےر سول اللہ علی نے اس مجد کی جگہ کے بارے میں علم دیاتھا کہ اس زمین کو کوڑی کے طور پر استعال کیا جائے اور یہال گندگی وغلا تلت اور پاخانہ و گو بر ڈالا

عائے عالبًاس کے بعد می بھر آپ نے بیاز میں گھر بنانے کے لئے معرت زید کووی تھی۔ جمع مسجد ضرار کے امام ..... کتاب کشاف میں ہے کہ منجد ضرار میں نماز پڑھنے والوں کے امام مجمع این حارید

تھے۔ حضرت عمر فارون کی خلافت کے زمانے میں بنی عمر وابن عوف نے جو مسجد قبادا لے تھے فاروق اعظم سے 'مجمع ابن ماریہ کے متعلق بات کی کہ وہ مجمع کو ہماری معجد قبامیں امامت کرنے کی اجازت وے دیں۔حضرت عمرؓ

سير ت حلبيه أردو جلدسوئم نصف اول

" نہیں۔اس میں کوئی عمد گی نہیں ہے۔ کیاتم نہیں جانتے کہ وہ معجد ضرار کاامام تھا۔!" مجمع كى عمر سے عذر دارى .....جمع نے فران فاروق اعظم سے عرض كيا۔

مسجد ضرار میں نماز ضرور پڑھائی مگر اللہ جانتاہے کہ میں اس ہے بے خبر تھاکہ ان لوگوں کے دلوں میں کیاہے۔

اگر مجھےان کی نیت کا پتہ ہو تا تومیں ہر گزاس مسجد میں ان کے ساتھ نمازنہ پڑھتا۔ میں اس وقت ایک نوجوان تھا اور قر آن پاک پڑھنا جانتا تھااور وہ سب لوگ عمر رسیدہ اور بوڑھے تھے مگر قر آن پاک پڑھنا بالکل نہیں جانتے

<u>ں جبت ہوں ہے۔۔۔</u> نے بیہ سن کر ججمع ابن حارثہ کا عذر قبول کیالوران کا تعین کیا۔ پھر فاروق اعظم نے مجمع کو حکم دیا کہ مسجد قباکی آبامت

کریں اور نی عمرو ابن عوف کو نماز پڑھایا کریں۔

تبوک سے مدینہ میں آمد ..... آخر تبوک سے سفر کر کے رسول اللہ مطافیہ مدینے کے سامنے پہنچ گئے۔ سامنے شہر کود مکھ کر آپنے فرمایا۔ " بی شهر طاب بعنیا کیزہ در گر سکون ہے جہال میرے پرورد گارنے مجھے آباد کیا۔ بی شهر اپنے باشندوں کے میل کچیل کو دور کر کے میل کچیل کو دور کر کے میل کچیل کو دور کر کے اس طرح اوبار کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر کے

صاف کردی ہے۔!" پھرجب آپ نے احدیباڑ کودیکھا تو فرمایا۔

"بياحد كالبازب-يه بهازيم سے محبت كرتا ہے اور جماس سے محبت كرتے ہيں۔!"

یر جوش استقبال .....اس بارے میں جواشکال ہے دہ غز ڈہ احد کے بیان میں گزر چکا ہے۔ حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ تبوک سے واپس مدینے پنچے تو عور توں اور بچوں نے آپ کا پر جوش خیر مقدم كياادر كيت كاكر آپ كوخوش آمديد كها\_

ترجمہ : ثینتہ الوداع کے ٹیلے کی طرف سے ہمارے سامنے چود عویں رات کا چاند یعنی بدر کامل طلوع

ترجمہ :جب تک دعاکرنے والے دعائیں کرتے رہیں ہم پراس نعمت کا شکر اواکر ہاوا جب ہے۔

علامہ بیہقی " کہتے ہیں کہ علماء نے یہ لکھاہے کہ یہ گیت گا کر آپ کااستقبال اس وقت کیا گیا تھاجب آپ اللہ مکہ سے جمرت کر کے مدینے تشریف لائے تھے اس دفت نہیں جبکہ آپ غزدہ تبوک سے مدینہ واپس پنچے۔ یمال تک علامہ بہم قی کا حوالہ ہے۔ لیکن ہو سکتاہے دد**نوں** مو قعوں پر بیہ شعر پڑھے گئے ہوں۔

گریز کرنے والوں سے ترک تعلق کا علم ..... پھر جب رسول اللہ ﷺ مینے کے قریب پنچ کے تووہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عام لوگ آپ سے آکر ملے جنہوں نے جنگ میں جانے سے گریز کیا تھالور گھروں میں بیٹھ رہے تھے۔رسول اللہ ﷺ نےان کودیکھ کرصحابہ سے فرمایا۔

" جب تک میں تنہیں اجازت نہ دول اس وقت تک تم لوگ ان میں ہے کسی مخص کے ساتھ نہ بول

كلام ر كھواورنه بيٹھنااڻھنار كھو۔!"

چنانچہ اس تھم کے بعد سب محابہ نے ان کے ساتھ بھا گی اختیار کرلی اور خود آنخضرت بھائے نے بھی ان سے منہ موڑلیا۔ محابہ نے اس تھم پر اتنی تختی کے ساتھ عمل کیا کہ اگر ان او گول میں کی کا باپ اور بھائی بھی

تھاتواس نے ان ہے بھی بات چیت کر نااور اٹھنا بیٹھناچھوڑ دیا۔

اونٹوں کی ماندگی اور دعائے نبوی علیہ ..... حضرت فضالہ ابن عبیدے روایت ہے کہ جب رسول اللہ علیہ غزوہ تبوک کے لئے تشریف لے تکئے تو سواری کے جانوراس قدر تھک کئے تھے کہ ان سے جلنا مشکل ہو گیااور لوگ انہیں دسکیل دسکیل کر آ تے بڑھار ہے تھے۔

لوگوں نے رسول اللہ عظائے ہے اس پر بیٹانی کی شکایت کی۔ آپ نے بھی دیکھاکہ لوگ اپنے جانوروں کو و محل کر زبر دستی آگے برصارے ہیں۔ آنخضرت عظائے ایک درّہ میں کھڑے ہوگئے اور صحابہ آپ کے سامنے ہے گزر نے لگے۔ آپ نے سواریوں کی طرف دم کیااور بید عایز ھی۔

"اے اللہ! ان سواریوں کو بوجھ اٹھانے کی طاقت عطافر مادے۔ توہی کمز ور اور قوی سواریوں اور خشک و تر کو بحر دبر میں بوجھ اٹھانے کی طاقت دینے والا ہے۔!"

اس دعا کے بعد جانوروں پر جو ماندگی اور متھن طاری ہو گئی تھی دہ جاتی رہی۔ یہال تک کہ وہ ہمارے ہاتھوں سے اپنی مہاریں تھینچ کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے ( یعنی ہم انہیں قابو میں رکھ کر چلانا چاہتے تھے مگر وہ زبر دستی بھاگنے اور تیز چلنے کی کوشش کررہے تھے )

اژ<u>د ھے کی شکل میں جن .....ای</u> حدیث میں آتا ہے کہ راہ میں اچانک ایک ذبر وست سانپ یااژو حاملا جو راستہ روکے ہوئے تھا۔ یہ اژوھا غیر معمولی طور پر بڑا اور خوفناک تھا لوگ اے ویکھ کر ایک دم او ھر او ھر ہوگئے۔

وہ سانپ رسول اللہ علی کی طرف بڑھا یمال تک کہ آپ کے سامنے چینے کر تھمر گیا۔اس وقت رسول اللہ علی اپنی سواری لیمنی او نتنی پر تھے۔ یہ سانپ بڑالمبا تھا اور لوگ برابراس کی طرف دیکھ رہے تھے۔اس وقت اس سانپ نے کنڈکی اری اور راستے ہے ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گیا بھریہ ابنا بھن اٹھا کر کھڑ اہو گیا (لیمنی کنڈلی مار کر اور ابنا بھن او پر اٹھا کر بیٹھ گیا )اس کے بعدر سول اللہ علی ہے نے لوگوں سے بو چھا۔

"جانتے ہو رہہ کون ہے۔۔"

لو گول نے عرض کیا کہ اللہ اور رسول ہی زیادہ جان سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔

یہ ان آٹھ کی جماعت میں کاایک فرد ہے جومیرے پاس قر آن پاک من کراس وقت آئے تھے جب المام میں مناب میں میں تاہم کر میں ہوتیں۔''

میں طائف سے واپسی میں در ختوں کے پاس قر آن پاک پڑھ رہاتھا۔!"

اس واقعہ کی تفصیل طائف کو آنخضرت علقہ کے سفر کے بیان میں گزر چکی ہے اور اس پر کلام بھی ہو چکا ہے۔غرض جب آنخضرت علق اس کے وطن میں پنچے تھے تواس نے آپ میں سچائی و حقانیت کی علامتیں

د کھی لی حمیں۔

مجرر سول الله على نف فرملياكد - يدخميس سلام كدر باعد صحاب ف كدوعليد السلام ورحمة الله يعنى اس پر مجمی سلامتی اور الله کی رحبت ہو۔

کریز کرنے والے منا تقین ..... رسول اللہ ﷺ جب غزوہ توک کے لئے تھریف لے جارہے تھے تو

منافقین کی ایک جماعت نے آپ کے ساتھ جانے سے دامن بچالیا تعالور کھر دل میں بیٹے رہے تھے ان لوگوں کی تعداوای سے کچھ اوپر تھی (کہ انہوں نے سفر کے وقت مختلف حیلے بمانے کرکے ساتھ جانے سے الکار کر دیا

گری<u>زال مسلمان</u> ..... ان کے علاوہ تین مسلمان مجی ایسے تھے جنہوں نے جانے سے گریز کیا تھادہ لوگ یہ تق کسپ ابن مالک جو قبیله خزرج میں سے تھے۔ اور مر اروا بن رکتے اور ہلال ابن امیہ۔ بیہ وونوں حضرات قبیلہ لو*ں سے تعلق دیکھتے تھے۔* 

منافقیات کی صلفاحلی جال بھران منافق لکا تعلق ہے جہوں نے کمیزکیا تھا تودہ اب مخفرے کے باسس ہکر نسبیں کھانے اور اپنے مذربیان کرنے نگے اور مخفرے نے بھی ان کے ہس ظاہری مذرموذرت کوتول کرکے ان کے دلالکا مال الشرك مسير وكرويا -

گر بزال مسلمانول سے باز <u>بُرس</u>..... کین جمال تک ان تین مسلمانوں کا تعلق ہے توخود کعب ابن مالک ے روایت ہے کہ جب میں رسول اللہ علی کے پاس مینجالور میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ مسکرائے مگراس تعمیم میں غصہ اور غضب کا نداز تھا۔ پھر آپنے مجھ سے فرملیا آجاؤ۔ میں آھے بڑھ کر بالکل آپ کے سامنے بیٹھ حمیاس کے بعد آپ نے بوجھاکہ تم کس لئے ہمارے ساتھ نہیں گئے تھے۔ میں نے اس کے جواب میں بچ بول بولا

"ارسول اللدا خداي فتم مجيه كوئى عدر حيس تعداورجب من ني كساته جائے سا حمريزكيا اسونت مجمی مجھے نہ کوئی بیاری تھی اور نہ مالی پریشانی تھی۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ یار سول اللہ ﷺ۔ اگر میں آپ کے علاوہ کی د نیادار کے سامنے جیٹھا ہو تا تو میں یمی سوچنا کہ پچھ عزر معذرت کر کے اس کی خفلی لور ہارامنی سے جان بچاول کیونکہ جھے خدانے بہت کچھ صلاحتیں اور ایک رساذین دیاہے ممر خدا کی قتم میں جانیا مول کہ اگر آج میں نے آپ کے سامنے جموث بول کر آپ کوراضی کر لیا تو عقریب وہ دفت آرہاہے جب میں اللہ کے غصہ ادر اس کی پکڑیں آجادل گا (جس ہے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہوگا )اور اگر آج میں نے آپ کے سامنے کے بات کہ دی جس سے آپ کو کھ ناگواری اور نارا مملکی ہوئی تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمانی دے گا۔ خداک قتم مجھے کوئی عذر نہیں تھا!"

يەس كررسول الله على نے فرملا

" جمال تك اس مخض كا تعلق ب تواس نے كى بات كمد دى بــ اس لئے جاؤيمال تك كه الله تمهارے حق میں کوئی فیصلہ فر ایوے۔!"

ان مسلمانوں سے ترک تعلق ..... ان کے بعد دوسرے دو اوی مرار ہابن رہے اور ہلال ابن امیہ تھے یہ دونول غزدہ بدریش شریک ہو چکے تھے اور دونول قبیلہ اوس سے تھے ان دونول نے بھی وہی ہات کی جو کعب این

مالک نے کمی تھی۔چنانچہ آنخضر ت مالکہ نے ان سے مجمی دہی فرمایا جو کعب سے فرمایا تفا۔

او حرر سول الله من فی نے مسلمانوں کوان مینوں کے ساتھ کام کرنے سے منع فرمادیا چنانچہ لوگوں نے ان سے پر میز کرناشروع کردیا۔ اس صورت پر مرارواین رہے اور بلال این امیہ توایے گرول میں بند ہو کر بیٹر محکم دلائل و بر آبین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آئ لائن مکتبہ جلدسوتم نصف لول

مح جمال وه دونول مروتت روتے رہے تھے۔

مرجال بک کعب ابن مالک کا تعلق ہے تووہ پانچوں وقت نماز کے لئے مجد میں آتے اور بازاروں میں بھی تھومتے مگر کوئی مخص ان سے بات نہیں کرتا تھاخود حضرت کعب کتے ہیں کہ جب لوگوں کی اس جفالور مجھ

ہے بے تعلقی کو بہت عرصہ ہو کمیا توا یک روز میں ابو قنادہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ کر اندر اتر کمیا۔ ابو قنادہ میرے چازاد بمائی میں اور مجھے ان سے بے حد محبت ہے۔

ترک تعلق کور کعب کی حالت زادہ ..... میں نے اندر پہنچ کر ابو قادہ کو سلام کیا توخدا کی متم انہوں نے میرے سلام کاجواب تہیں دیا۔ آخر میں نے ان سے کما۔

"ابو قادہ۔ میں حمیس خدا کی قتم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم میرے بارے میں جانتے ہو کہ میں اللہ لور اس کے رسول سے کس قدر محبت کر تا ہول۔"

ابو قبادہ خاموش رہے تو میں نے پھر اپناسوال دھر لیالور پھران کو قتم دے کر ہو چھلہ مگر انہوں نے پھر مجی کوئی چواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ میں نے مجرا پناسوال دھرایالور قتم دی توانسوں نے صرف اتنا کہا۔ "الله لوراس كرسول بى زياده جائة بيل-!"

یہ من کر میری آ تھوں سے آنسو جاری ہو مجھے اور میں وہال سے واپس مزایمال تک کہ دیوار پھلانگ

کعب کہتے ہیں۔ جبکہ میں مدینہ کے بازار میں جار ہا تھا کہ میں نے مالک شام کے قبطیوں میں سے ایک

قبطی کود یکھاجوا بے ساتھ کھانے پینے کاسامان لایا تھالوراہے یمال مدینہ میں فروخت کرر ہاتھاا چاتک میں نے سنا

"كُونَى فَحْصَ مِحِمِهِ كعبابِن الككاية بتلاسكاب،"

کعب کو شاہ غسان کی پیش تش ..... بیہ من کر لوگ اس کو میرا پتہ ہتلانے تھے یہاں تک کہ جبوہ میرے پاس آیا توا<u>س نے مجھے عنسان کے</u> بادشاہ کا ایک محط دیا۔ عنسان کا باد شاہ حرث ابن ابی شمریا جبلہ ابن ایم ہم تعا

(ئی غسان سب کے سب عیمائی تھے اور ان کا بادشاہ شہنشاہ قیصر روم کا ماتحت ہوتا تھا) غرض دہ قط ایک رئیمی کپڑے میں لیٹا ہوا تھا۔ میں نے اسے کھول کر پڑھناشروع کیااس کا مضمون میہ "آبابعد! میں نے سا ہے کہ تمہارے نبی نے تنہیں چھوڑ دیا ہے۔ تمریاد رکھوخدانے تنہیں ذکیل

ہونے یادوسروں کے واسطے فنا ہونے کے لئے نہیں بتلیا ہے اس لئے تم ہمارے پاس چلے آؤ ہم تمهارے عموارو عم گسار ثابت ہوں گے۔!"

ش سے کعب کی بیزاری .... میں نے یہ خطارہ مرکماکہ یہ دوسری معیبت ہے۔ اس کے بعد میں سید ها چو لھے کی طرف کیالور وہ عط اس میں جھونک دیا۔ (بینی حضرت کعب نے

باد شاہ غسان کی پیکش کو نمایت ذلت کے ساتھ محکر آدیاادراس کی اس مسر بانی اور توجہ کواپنے لئے ایک نئی بلالور مصیبت قرار دی<u>ا</u>) مخدشته سطروں میں ببطی کالفظ گزراہے یہ لفظ ببط ہے اور اس کی جمع انباط ہے۔ بیہ انباط ایک قوم تھی جو

جلدسوئم نصف بول

عراقین کے در میانی میدانوں میں رہتے تھے۔

سير ت طبيه أردو

ریہ ہیں یہ مورت غرض حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ ای حالت میں چالیس دن گزر گئے (کہ سب نے مجھے چھوڑ

ر کھا تھالور کوئی مخص مجھ ہے بات نہیں کر تا تھا)

بیو یول ہے ترک تعلق کا تھم ..... آخر چالیس دن بعد رات کے دقت میرے پاس رسول اللہ ﷺ کا قاصد آلاد کمنزانگا

"ر سول الله ﷺ نے تمہیں تھم دیاہے کہ تم اپنی بیوی کوچھوڑ دو۔!"

میں نے پوچھا کیااے طلاق دے دول یا کھے اور مقصد ہے۔ اس نے کہا نہیں طلاق نہ دوبلکہ اس سے

علیحدہ رہواس کے پاس مت جاؤ۔ رسول اللہ عظی کا نہی تھم میرے دونوں ساتھیوں لینی مرارہ ابن رہے اور ہلال ابن امیہ کے پاس بھی پہنچا۔

کعب، ہلال اور مرارہ کی بیویال .....غرض آنخضرت علیہ کاس تھم کے بعد میں نے اپنی بیوی ہے کہلا "تم اپنے میکہ چلی جاؤادراس دقت تک وہیں رہوجب تک حق تعالیٰ اس معاملہ میں کوئی فیملہ نہ فرما دے۔!"

اد هرچونکہ ہلال ابن امیہ نے بھی آنخضرت ملک کے عکم کے بعد اپنی بوی کومیکے جانے کے لئے کہ دیا تھااس کتے ان کی بیوی آنخضرت ملک کے پاس آئی اور کہنے گئی۔

"یار سول الله علی الله این امیه بهت بوزهے آدمی بین ان کے پاس خادم بھی نہیں ہے اس لئے اگر میں ان کے پاس رہ کر ان کی خد مت کرتی رہوں تواپ کو تا گوار تونہ ہو گا۔۔ "

" نہیں۔ مگردہ تمهارےپائ نہ آئیں ( معنی تم ہے ہمستری وغیرہ کچھ نہ کریں )۔ "

ان کی بیوی نے کما۔

"خداکی قتم انہیں توکمی بھی بات میں کوئی دلچیسی نہیں رہی۔خداکی قتم جس دن سے ان کے ساتھ کیا معامله چل رہاہے اس دن سے آج تک برابر بس وہ روتے رہتے ہیں۔!"

حفرت کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میرے گھروالوں میں سے بھی کسی نے مجھ سے کہا۔ کتاب نور میں ہے کہ غالبا مکنے والی ان کی بیوی ہوگی کیو نکہ آگرچہ آنخضرت ملک نے ہرایک کوان لوگوں کے ساتھ بولنے ہے معع فربلا تھا تمراس ممانعت میں عور تیں داخل نہیں تھیں کیونکہ حدیث میں یہ لفظ ہیں کہ آپنے مسلمانوں کو ان کے ساتھ بات کرنے سے منع فرمادیا۔اوران الفاظ کے تحت عور تیں نہیں آتیں۔(کیونکہ اگر عور توں کو بھی

رو کنا مقعود ہوتا تو مسلمین کے ساتھ مسلمات بھی کہاجاتا)لہدااس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان الفاظ ہے صرف بیوی کا اجازت کے لئے اصر ار ..... غرض کعب ابن مالک سے ان کی بیوی نے کہا۔

"الركمي طرح رسول الله على عن مجي الي يوى كے لئے اجازت لے لوجس طرح المخضرت عليہ

نے ہلال ابن امیہ کو بیوی کی شوہر کی خدمت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔!" كعب كاانكار ..... يس نهد

جلد سوئم نصف لول

" میں اس معاملہ میں رسول اللہ ﷺ سے اجازت شیں لوں گا۔ اگر میں نے اجازت ما کی تو میں شیں

مبرت طبيه أردو

جانا آب كياجواب ديس كي لوريس ايك نوجوان أوى مول-!" (لینی ہوسکتا ہے آپ انکاری فرمادیں اور میں نوجوانی کے جوش میں خلاف ورزی کر کے حمیس اسے

ے جدانہ کرول تودوہر اکناه گار بنول گا)

آخرای طرح دس دن لور گزرمے یہاں تک کہ آنخضرت ﷺ نے لوگوں کو ہم ہے ترک تعلق کاجو عم دیا تعااس کو بچاس دن گزر مکئے۔

۔ بہاں ون کے بعد صبح بی مبع نماز کے بعد میں نے سلع بہاڑی پر سے آنے والی ایک آواز سی کوئی مختص

ابی بوری آوازے بکار کر کدرہاتھا۔ "اے کعب ابن مالک۔ مہیں بثارت وخو شخری مو۔!"

میں یہ آواز سنتے ہی مجدہ میں کر ممیالور میں نے سمجھ لیا کہ رسول اللہ ﷺ نے اجازت دے دی ہے۔ لینی آپ کو خبر ہو گئی ہے کہ اللہ تعالی نے ہماری توبہ قبول فرمالی ہے۔ پھروہ مخص جس کی میں نے آواز سنی مقمی

اور جس نے وہ خوش خبری دی محمی جب میرے پاس آیا تواس کی خوشخبری کی خوشی میں میں نے فور آاسے دونوں

كپڑے اتار كراس كو پہنچاد ئے۔ يہ خوش خبرى دينے دالے حمز ہ ابن عمر ولو گا تھے۔

قرط مسرت میں صدقہ .....اس وقت میرے پاس میں دو کپڑے تھے ان کے علاوہ میری ملکیت میں لور پچھ نہیں تھا(کہذامیں نے اپی وی آخری یو تجیان کوانعام میں دے دی ) پھر میں نے اپنے لئے ابو قیاد ہے دو کپڑے

ادهار لے کر بینے اور سیدهار سول اللہ الله کا كل ف روانيه جوار

شور مبارک باد .....راہ میں فوج در فوج لوگول کے جمعے مجھ سے ملا قات کرتے اور مبار کباد دیتے رہے کہ

حق تعالى نے ميري توبہ قبول فرمالي ہے۔ آخر ميں معجد نبوي ميں داخل مواتو ميں نے ديکھا كدر سول الله علي وہال تشریف فرمایں اور لوگول کا بچمع آپ کے گر د بیٹھاہ۔

مجھے دیکھتے ہی حضرت طلحۃ تیزی ہے اٹھے کر میری طرف دوڑے اور مصافحہ کر کے مجھے مبار کمباد دینے

گے۔خدا کی قتم مهاجرین میں ہے ان کے سواکوئی مخض مجھے دیکھ کر نہیں اٹھا۔ اور طلحہ کی اس محبت دخوشی کومیں بھی فراموش نہیں کر سکتا۔واضح رہے کہ جب رسول اللہ ﷺ جمرت کر کے مدینے تشریف لائے تھے تو آپ

نے کعب ابن مالک اور طلحہ ابن عبید کے در میان بھائی جار ہادر اخوت کارشتہ قائم فرمایا تھا۔ آ تحضرت علیہ کی مبار کباد ..... حضرت کعب کتے ہیں کہ آنخضرت علیہ کیاں پینچ کر میں نے آپ کو

سلام کیااس وقت خوشی کی وجہ سے اپ کاچر و کھلا ہوا تھا۔ استخضرت ملک جب مجمی خوش ہوتے تھے تو آپ کاچر ہ مبارک اس طرح حیکنے لگاکر تا تھاجیسے دہ جاند کا ایک ٹکڑا ہو۔

غرض جب میں آپ کے سامنے بیٹھ کمیاتو آپ نے مجھ سے فرملا۔ "اس خمر کے دن پر حمیں بشارت وخوش خبر کی ہوجواس وقت سے آج تک تمهارے لئے بهترین دن

ہے جب تم ایل مال کے پیٹے سے بر آمد ہوئے تھے۔

میں نے آنخفرت ﷺ ہے عرض کیا۔ "یار سول الله۔ کیابہ بشارت آپ کی طرف سے ہیااللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔"

صدقة شكر ..... آپ نے فرمایا۔

" نہیںاللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔"میں نے عرض کیا۔

"یار سول الله! میری توبه کے ساتھ میر ایہ عمد تھا کہ میں ابنامال اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں

جلد سوئم نصف لول

صدقه کردلاگا\_!"

ر سول الله عظی نے فرمایا کہ اپنا کچھ مال این جی پاس رکھو تمہارے لئے ہی بمترہے اس طرح ہلال این

امیه (اور مرار ه ابن رئیچ کی توبه بھی قبول ہوئی اور ان دونوں کو بھی اسی طرح بشارت سنائی گئی۔ ہلال ابن امیه )کو

بشارت سنانے والے اسعد ابن اسدیتھے اور مرار ہابن رہیج کوییہ خوشخبری پہنچانے والے سلطان ابن سلامہ پاسلامہ

کعب بر آم سلمه کا احسان ..... بخاری میں حضرت کعب ابن مالک کی روایت یول ہے کہ جب رات کا ایک

تمائی حصہ باقی رہ میا تواللہ تعالیٰ نے آتخضرت عظیم پر ہماری توبہ کے قبول ہونے کی خبر مازل فرمائی۔اس وقت ر سول الله ﷺ حضرت اُمّ سلمهٌ کے پاس تھے اور حضرت اُمّ سلمہ میر ہے معاملہ میں میری محسن تھیں لیتی میری

مدو فرماری تھیں (اور رسول اللہ عظافے سے میری سفارش کرتی رہتی تھیں)

چنانچہ جب آنخضرت ﷺ کویہ آسانی خرملی تو آپ نے حضرت اُم سلمہ کوبتایا کہ کعب کی توبہ تول ہو م می ہے۔ انہوں نے عرض کیا۔

"كيامي كعب كياس پيغام بھيج كران كويه خوش خرى دردل\_"

آپنے فرمایا۔

" (اس د نت خبر کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ) تمہارے پاس لوگ جمع ہو جائیں گے اور رات بھر سونے

بھینہ دیں گے۔!"

قبولیت توبہ بروحی.... یہاں تک کہ جب رسول اللہ ﷺ نے منح کی نماز پڑھ کی تو آپﷺ نے اللہ کے <u>یمال ہماری توبہ قبول ہو جانے کی اطلاع دی۔ اس موقعہ پر حق تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔</u>

لَقَدُ تَآبَ اللَّهُ عَلَى النِّي وَ الْمُهْجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ الَّذِينَ الْبَعْوُهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِما كَا دَيزَيْعَ فَلُوبُ فَرِيق مِيْنَهُمْ لَمْ تَابَ عَلَيهُمِ هُ دَائِهُ بِهِمْ دَنُوفَ دَجِيْمٌ. وَعَلَى النَّلْفَةِ ٱلَّذِينَ حَلَّهُواْ. تا. وَكُو نُواْ مَعَ الصَّدِقِينَ ـُ الَّا يات بِاا

سوره توبه عسمار آیات ۱۱۹۲۱۱

ترجمہ :الله تعالیٰ نے پینمبر ﷺ کے حال پر توجہ فر مائی اور مهاجرین اور انصار کے حال پر بھی توجہ فرمانی جنہوں نے الی بینگی کے دفت میں پیغیمر کاساتھ ویا بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ مزا**ل** ہو چلا تھا پھر اللہ نے اس گروہ کے حال پر توجہ فرمائی۔بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق ومسر بان ہے۔اور ان تین مخصول کے حال پر بھی توجہ فرمائی جن کامعابلہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ جب ان کی پریشانی کی

یہ نوبت پہنی کہ زمین باد جو دا بی فراخی کے ان پر سنگی کرنے لگی اور وہ خو دا بی جان سے ننگ آگئے اور انہوں نے سمجھ لیاکہ کدا کی گرفت ہے کہیں بناہ نہیں مل سکتی بجزاس کے کہ اس کی طرف رجوع کیا جاوے اس دقت دہ

خاص توجہ کے قابل ہوئے پھران کے حال پر بھی خاص توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی رجوع رہا کریں ہے شک الله تعالی بهت توجه فرمانے والے بوے رحم کرنے والے ہیں۔اے ایمان والواللہ تعالیٰ ہے ڈرواور عمل میں ہجول

کے ساتھ رہو۔

اس طرح جن لوگوں نے آپ کے پاس آگراپنے نہ جانے کے حیلے بہانے بیان کئے ان کے بارے میں

الله تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔

كَيْكُسِيْوُنَ. يَعْلِفُوْنَ لَكُمْ لِيَرْضُواْ عَنْهُمْ. فَإِنْ تَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهُ لَايْرَضَى عَنْ اِلْفَوْمِ الْفَاسِقِينَ-الآيات بِالسورةُ

توره ع ۱۲ آبات ۹۶۲۹۵

ترجمہ : بال وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی فتمیں کھاجا کیں گے کہ ہم معذور سے جب تم ان کے یاس

واپس جاؤ کے تاکہ تم ان کوان کی حالت پر چھوڑ دو۔ سوتم ان کوان کی حالت پر چھوڑ دودہ لوگ بالکل گندے ہیں اور اخیر میں ان کا ٹھکانہ دوز خے۔اس کے کا مول کے بدلے میں جو کچھ دہ نفاق و خلاف وغیرہ کیا کرتے تھے۔ بیہ

اس لئے قشمیں کھادیں ہے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ سواگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ توان کو کیا تفع کیو نکہ اللہ

تعالیٰ تواہے شر برلو کوں سے راضی نہیں ہو تا۔

حضرت أم سلمة ك مكان ميں يہ قرآني دحي نازِل ہونے پريہ اشكال ہوتا ہے كه حضرت عائشة ك حق میں رسول اللہ علی کا ارشاد ہے کہ سوائے عائشہ کے کسی عورت کے بستر پر ہوتے ہوئے مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی (جیساکہ بیروایت پیچیے بیان ہو چکی ہے)

اس كے جواب ميں كما كمياكہ حضرت عائشة كے حق ميں جوبدار شاد ہے ممكن ہے اس واقعہ سے يملے كا

ہے۔ اور یا حضرت عائشہ کی جو خصوصیت بیان کی مٹی ہے وہ ان کے بستر پر وحی نازل ہونے کے متعلق ہو گھر کی خصوصیت نہ ہو یعنی حضرت عائشہ کے بستر پر ہوتے ہوئے وحی نازل ہو جاتی تھی جبکہ دوسری ازواج کے

گھروں میں تونازل ہوئی تمر بستر پر ہوتے ہوئے نازل نہیں ہوئی)

حق تعالی کاار شادہ۔ 

الآييپ ااسور أو توبه ع ١٠٢ آيت ١٠٢

ترجمہ : اور پکھ اور لوگ ہیں جواپی خطا کے مقر ہو گئے جنہوں نے ملے جلے عمل کئے تھے پکھ بھلے اور

کھے برے۔ سواللہ ہے امید ہے کہ ان کے حال پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمادیں بعنی توبہ قبول کرلیں بلاشبہ اللہ

تعالیٰ بردی مغفرت والے بردی رحمت والے ہیں۔

گریزاں مسلمانوں کے متعلق وحی .....اسار شاد کی تغییر میں حضرت ابن عباس کتے ہیں کہ ایسے لوگ وس تقے جو حضرت ابولبابہ لوران کے ساتھی تھے۔ غزوہ تبوک میں یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جانے سے

گریزال ہوگئے لورایے گھرول میں بیٹھ رہے۔

ا سے لوگول کی ندامت ..... چرجب رسول اللہ عظا غزدہ تبوک سے دالیں تشریف لائے توان میں سے سات آومیوں نے اپی ندامت کی وجہ سے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا۔ان لوگوں میں خود حضرت ابولمبابہ بھی تھے۔جب رسول اللہ ﷺ ان کے پاس سے گزرے تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔محابہ نے عرض کیا۔

"ابولبابہ لوران کے ساتھی ہیں (انہوں نے خود کواپنے اس جرم کی پاداش میں باندھ لیاہے کہ ) یہ لوگ غزدہ تبوک میں آپ کے ساتھ جانے ہے رک گئے تھے اب آپ ہی ان کی معذرت قبول فرماکر انہیں کھولیں کے توبہ کھلیں گے۔!"

آ تخضرت عليه كاسخت رو عمل ..... رسول الله على فرمايا

"اور میں اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان کونہ کھولوں گالور نہ ان کی معذرت قبول کروں گا یہاں تک کہ حق تعالی خود ان کو معاف فرمادے اور انہیں چھوڑ دے۔ انہوں نے مجھ سے دامن بچلالور مسلمانوں کے ساتھ غزدہ میں جانے سے گریز کیا ہے۔!"

آسانی معافی برانحصار ..... آنخفرت مان کایدار شاد جب ابولبابه اور ان کے ساتھیوں کو معلوم ہوا توانہوں فی کما۔

"ہم بھی اپنے آپ کواس دقت تک کھولنے کی اجازت نہیں دیں گے جب تک کہ خود اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رہائی نہ دے دے۔!"

اس پر حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ وَ لَا حُرُونَ اَعْتَرَ فُوْا اللّٰحِ وَ گذشتہ سطروں میں تحریر ہوئی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعدر سول اللہ علی نے ان لوگوں کو کھول دیالور انہیں معاف فرمادیا۔اس وقت یہ لوگ آپ کے پاس اینامال ومتاع کے کر حاضر ہوئے لور کہنے لگے۔

" یار سول الله! به جارا کل مال و متاع ب اسے جاری طرف سے صدقہ فرماد یجئے اور جارے لئے استعفار فرمائے۔!"

آ تخضرت ملك نفر الله مجمع تهارا مال لينه كا تكم مين ديا كيا ب-اس وقت الله تعالى نيه آيت ازل فرما في .

مُخْذُ مِنْ أَهُوا الِهِمْ صَدَّفَةً تَطَهُرُ هُمْ وَتُوكِيْهُمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِم. اِنَّ صَلُولَكَ سَكَنَ لَهُمْ. وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ. اللَّهُ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ هُو يَقْبَلُ التَّوْبَةُ عَنْ عِبَادُهِ وَيَا تُحَدُّ الصَّلَقَٰتِ وَ أَنَّ اللَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ. وَ قُلُ اعْمَلُواْ فَسَيَوَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رُسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ دُوسَتَر دُونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبُ وَ الشَّهَادَةِ فَيْنَبِيْكُمْ بَمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. وَأَخُرُونَ مُرْجَوْنَ

لیتا ہے تمہارے عمل کوانٹہ تعالیٰ اور اس کار سول اور اہال بیمان اور ضرور تم کوایسے کے پاس جاتا ہے جو تمام عملی اور چھپی چیزوں کا جاننے والا ہے سووہ تم کو تمہار اسب کیا ہوا ہتلادے گا۔ اور پچھے اور لوگ ہیں جن کا معاملہ خدا کے حکم آنے تک ملتوی ہے کہ دہ ان کو سزادے گایاان کی توبہ قبول کرے گا اور اللہ تعالیٰ خوب جائے والا ہے اور کے سوران جلد سوئم نصف اول

یہ وہ لوگ تھے جنبوں نے اپنے آپ کوستونوں سے نہیں باندھاتھا۔ادھر حضرت ابولیابہ کے بارے میں خروہ نی قریط کے بیان میں بھی گزراہے کہ انہوں نے (اپنی ایک علطی کی بناءیر) خود کومبحد نبوی کے ایک ستون ہے باندھ لیا تھا۔لبذااب یوں کمناچاہئے کہ اس موقعہ پرانہوں نے دوسر ی بارخود کو باندھا تھا۔اس بات کو

ابن اسحاق نے ذکر کیاہے جو قابل غورہ۔ عويمر اور خوله كاواقعه ..... جب رسول الله على غزوه جوك سے دالس مدينے تشريف لائے (توايك نياداقعه پین آیا۔ دور یہ کہ اس غزوہ میں آپ کے ساتھ حضرت عویمر عجلانی بھی تھے جن کی بیوک مدینے میں تھیں۔ جب آ تخضرت ﷺ واپس مدینے آئے ) تو حضرت عویمر مجلانی نے گھر جاکر دیکھا کہ ان کی بیوی حاملہ ہیں (عویمر کو یوی کے حمل پر شک ہوا )ان کی بیوی کا نام خولہ تھا جو حضرت عویمر کے چیا قیس کی بیٹی تھی ( بھر میہ معاملہ ر سول الله ﷺ کے پاس لایا کمیالور ) آپ نے اس کا فیصلہ عصر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں فرمایا۔

<u>بیوی پر عویمر کی تهمت.</u>.....حضرت عویمر نے اپنی بیوی خولہ پریہ الزام لگایا تھا کہ وہ ان کے لیتنی عویمر کے چ<u>ازاد بھائی</u> کے ساتھ مبتلا ہیں جن کا نام شریک ابن سماء تھا (بعنی عویمر کے ایک چا قیس کی بیٹی توان کی ہوی خولہ تھیں اور دوسرے چھاتھاء کے بیٹے شریک تھے)

شريك اور خوله ..... موير نے كماك ميں نے شريك كوخولد كے پيك كے لو پريايا ہے اور ميں تو جار مينے سے ابني بيوى خوله كياس بھي نهيں كيا مول (كيونكه يس سفريس تھا) عويمر كو المخضرت عليه كي فهمانش..... (غرض جب به معالمه رسول الله ﷺ كياس آياتو ) آب نے

عويمر كوبلوايااوران سے فرمليا۔ "ا بنی بیوی اور چیا کی بیٹی کے معالمے میں اللہ سے ڈر واور اس پر بہتان مت با ندھو۔!"

عويمر كالتهمت يراصرار .....عويمرنے عرض كيا۔

"بارسول الله! میں الله کی قتم کھا کر کہنا ہوں کہ میں نے شریک کوخولہ کے پیٹ کے اور پُر بایا ورنہ میں تو جار مینے سے بیوی کے پاس بھی نہیں گیا۔!"

خولہ ہے آنخضرت علیقہ کی تحقیق .....اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے اس عورت یعنی خولہ کوبلایالور

"الله ع ذرتى ر مواور جو بكه تم نه كيا ب جميروس يح يح جانا-"

خولہ کی طرفءے صفائی .....خولہنے عرض کیا۔

<u>" یار سول الله ﷺ !</u> عویمر ایک بهت ہی غیرت دار آدمی ہیں۔اد ھر شریک رات کو بہت بہت دیر تک بیٹھے رہتے ہیں۔ عویمرجب آتے ہیں توشر یک کوہا تیں کرتے ہوئے پاتے ہیں۔اسے انہیں اتنی غیرت

آئی کہ انہوں نے اس طرح کی باتیں کہہ دیں۔!"

شر یک ہے یوچھ کچھ اور وحی کا نزولِ .....اب رسولِ اللہ ﷺ شریک کو بلوایا اور یو جھا کہ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو۔ انہوں نے بھی وہی بات کمی جو خولہ نے کئی تھی۔ اس پر حق تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ شَهْداء إِلَّا انفُسَهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِ هِمْ أَرْبَعُ شَهَادَتٍ بِاللَّهُ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ ــ

النع الآييب ٨ اسوره نورع ار آيت ٢-٧

جلد سوئم نصف يول ترجمہ : اور جولوگ اپنی منکوحہ بیمیوں کو ذناکی تہمت لگا ئیں اور ان کے پاس بجزایے ہی دعویٰ کے اور کوئی گواہ نہ ہوں جن کاعد دمیں چار ہونا چاہئے توان کی شہادت جو کہ واقع حبس یاحد فذف ہو بھی ہے کہ چار بار اللہ کی قتم کھا کرید کمہ دے کہ بے شک میں سچاہوں۔ اور پانچویں بار کے کہ مجھے پر خدا کی لعنت ہو آگر میں جھوٹا

ہوں۔ تلاعمیٰ اور عُویکم کا بیان ....اس کے بعدر سول اللہ ملط نے مناوی کرائی کہ سب لوگ نماز میں جمع سے اللہ عمل اللہ علی اللہ عند کردوں میں جمع منے

ہو جا کیں۔ یہ اسلان عصر کی نماز کے لئے کرایا حمیا تھا چنانچہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جبکہ سب لوگوں جمع تھے آنخضرت الله نے موہم سے فرملیا کہ کھڑے ہوجاؤ موہم نے کھڑے ہو کر کہا۔

" میں اللہ کے نام پر بینی اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہول کہ خولہ زناکار عورت ہے اور یہ کہ میں بالکل سیا

بھر دوسری مرتبہ کی شادت میں عویمرنے یوں کہا۔

"میں اللّٰہ کی قتم کھاکر کہتا ہوں کہ میں نے شریک کو خولہ کے پیپ کے لوپر دیکھاہے اور میہ کہ میں بالكل سحابهول\_!"

اس کے بعد تیسری شادت عویم نے اس طرح دی۔

" میں اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہول کہ خولہ میرے علادہ دوسرے مخص کے حمل ہے ہے لور میہ کہ میں اسب " بالكل سيابول\_!"

پھر چو تھی شہادت میں عویمر نے یوں اعلان کیا۔

"میں اللّٰہ کی قتم کھاکر کہتا ہوں کہ میں چار مینے سے خولہ کے پاس بھی نہیں گیااور یہ کہ میں بالکل سچا

اس کے بعدیانجویں اور آخری شمادت میں عویمریوں گویا ہوئے۔

"عويمرير يعني مجھ پرالله کی لعنت ہواگر میں جھوٹاہوں\_!"

خوله کابیان شمادت ....اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے عویمر کوبیٹہ جانے کا عکم دیالور پھر خولہ کو حکم دیا کہ کھڑی ہوجاؤ۔اب خولہ نے کھڑے ہو کر کما۔

"میں الله کی قشم کھاکر کہتی ہوں کہ میں زناکار نہیں ہوں اور پید کہ عویمر بالکل جھوٹا ہے۔!" پھر دوسری گواہی میں خولہ نے اس طرح کما۔

كه وه بالكل جھوٹا ہے۔!"

اں کے بعد تیسری شمادت میں خولہنے یوں کما۔

" میں اللہ کی قتم کھا کر کہتی ہول کہ میں حقیقت میں عویمر کے ذریعہ ہی حاملہ ہوئی ہوں اور بیر کہ عويمر بالكل جمونا ہے\_!"

پھر چو تھی شادت میں خولہ نے اس طرح کہایہ

" میں اللہ کی قتم کھاکر کہتی ہوں کہ عویمر نے بھی بھی جھے کی بدکاری میں مبتلا نہیں دیکھالور میہ کہ وہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بالكل جھوٹاہے۔!"

اس کے بعدیانچویں بارخولہ نے ریہ کہا۔

"خوله برلعنی خوداس برالله کاغضب نازل ہواگر عویمر سچاہے۔!"

ہےان الزامات کے بعد دونوں کا تیجار ہنا ممکن نہیں تھا) کیا تلاعن سے ہی علیٰحد کی ہوگئی ..... ہی حدیث امام شافعی کے لئے اس مسلہ میں دلیل ہے جس کے

متعلق وہ کتے ہیں کہ شوہر ہیوی کے در میان خود تلاعن لیعنی شہادت لعنت کے ذریعہ جدائی اور علیحد گی پیداً ہو جاتی ہے ( بعنی جب شوہر ہیوی ند کورہ حدیث کے مطابق اپنی برات اور صفائی میں اللہ کی لعنت کو ور میان میں لائیں تو خوداس شہادت لعنت یا تلاعن کے ذریعہ دونوں میں علیحدگی پیدا ہو جائے گی)

مرامام شافعی کے اس قول پر ایک دوسری روایت سے شبہ پیدا ہوتا ہے جس کے مطابق عویمر نے خولہ کو تین طلاقیں دی تھیں جبکہ اس وقت تک رسول اللہ علی نہیں فرمایا تھا رہے کہ اس وقت تک رسول اللہ علی نہیں فرمایی تھا ہے کہ اس وقت تک رسول اللہ علی کہ گا تھی فرمائیں عویمر نے بیوی کو تین طلاقیں فرمائیں عویمر نے بیوی کو تین طلاقیں دی تھیں ابندااس کی روسے دونوں میں جو جدائی ہوئی وہ تین طلاقوں کے ذریعہ ہوئی نہ کہ خود تلاعن یعنی شمادت کے ذریعہ ہوئی نہ کہ خود تلاعن یعنی شمادت کے ذریعہ ہوئی نہ کہ خود تلاعن یعنی شمادت کے دریعہ بیدا ہوتا ہے)

اس کے جواب میں شافعی فقهاء کا قول ہے کہ عویمر نے بیہ تین طلاقیں ضرور دیں مگر اس وقت وہ بیہ سمجھے ہوئے تھے کہ خود تلاعن لیعنی شہادت لعنت کے ذریعہ ان دونوں میں جدائی نہیں ہوئی ہے (بلکہ ان کے خیال میں بیہ صرف مقدمہ کی ساعت تھی جس کا فیصلہ انہوں نے تین طلاقوں کے ذریعہ کیا ) گویاانہوں نے بیہ خیال تائم کیا کہ اس تلاعن کے ذریعہ خولہ ان پر حرام نہیں ہو کیں لہذاانہوں نے اپنے خیال کے مطابق عدت کے ذریعہ ان کواپنے کئے حرام کیااور تین دفعہ کہا کہ اس پر یعنی خولہ پر طلاق ہے۔

چنانچہ اسی لئے رسول اللہ علیہ نے ان کے طلاق دینے پر ان سے فرمایا کہ خولہ پر اب تمہارے گئے کوئی تنجائش ہاتی نہیں ہے۔ مر ادیہ ہے کہ اب خولہ پر تمہاری کوئی ملکیت اور حق نہیں ہے لہذا تمہاری دی ہوئی طلاق اس پر داقع نہیں ہوگی (یعنی تلاعن یا شہادت لعنت کے ذریعہ دہ پہلے ہی تم سے آزاد ہو پھی ہے۔اب اس کو طلاق دینے کے کوئی معنی نہیں ہیں)

<u>ہونے والے بچہ کے متعلق ارشاد ..... غرض اس کے بعدر سول اللہ ﷺ نے فرمایا۔</u>

"اگر خولہ کے یمال ایساایسا بچہ پیدا ہوا تو عویمر سچے ہیں اور اگر ایساایسا بعنی اس شکل و شباہت کا بچہ ہوا تو عویمر جھوٹے ہیں۔"

چنانچہ کچھ عرصہ بعد جب خولہ کے یہاں بچہ پیداہوا تووہ اس شکل و شباہت کا تھا جس سے عویمر کی بات کی تصدیق ہوتی تھی۔لہذااس بچے کو عویمر کی طرف منسوب کر کے ابن عویمر نہیں کہا گیا بلکہ اس کی نسبت مال کی طرف کر کے اسے ابن خولہ کہا گیا۔

عويمر عاصم كے پاس ..... بخارى ميں ہے كہ عويمر ايك روز عاصم ابن عدى كے پاس گئے جو بنى عجلان كا

جلدسوتم نصف اول

سر دار تھا۔ عویمر نے عاصم سے کہا۔

اں مخض کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو جو کسی غیر مخض کوا پی بیوی کے ساتھ جتلایائے اور پھر اس غیر محص کو قل کردے تو کیا مقول کے قبیلے والے اس کو بدلے میں قل کردیں ہے۔ تم یہ بات میری

طرف سے رسول اللہ عظافہ کے یاس جاکر دریافت کرو۔!"

آ تحضرت على ايك سوال اور آپ عليه كى ناپنديدگى ..... چنانچه عامم آنخفرت كا كى

خد مت میں آئے اور یہ سوال آپ کے سامنے رکھا۔ رسول اللہ علی نے اس مسئلہ کو سخت ناپیند کیالور اس بات کو اس قدر نالپندیدہ قرار دیا کہ عاصم نے آنخضرت ملک سے جوالفاظ سنے دہ ان کو گر ال معلوم ہوئے۔

(عاصم جب آنخضرت علي كياس دالس آئة و على النات الناسة دريافت كيار عامم لي

"تم میرے یاں کوئی بھلائی کی بات لے کرنہ آئے۔ کہ جب آنخضرت ﷺ ہے اس معاملہ کاذکر کیا عمیاتو آپ نے اس کو سخت ناپیند فرملا۔!"

کیونکہ آنخضرت علیہ ایسے سوالات کوناپند فرماتے تھے جن کے بوجینے کی ضرورت نہ ہو۔ لیمنی ایسے مسلے جو چیش نہ آئے ہوں خاص طور سے اگر ان مسائل میں کی مسلمان مر دیاعورت کی ہتک اور تو بین ہوتی ہو۔ کہاجاتا ہے کہ اس دقت تک عویمر کے ساتھ ان کی بیوی کا بیہ داقعہ پیش نہیں آیا تھا پھر انفاق ہے ایبا

ہی داقعہ خود عویمر کے ساتھ پیش آگیا (کہ انہوں نے شریک کواپی بیوی خولہ کے ساتھ مبتلادیکھا ) چنانچہ *مويم كهنے لگ*\_

خدا کی قتم میں اس وقت تک خاموش نہیں جیٹھوں گاجب تک اس واقعہ کے بارے میں رسول اللہ ﷺ

ے نہ یوچھ لول گا۔!"

اس کے بعد عویمر آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس دفت آپ لوگوں کے در میان بیٹے ہوئے تھے۔ عور مے آپ سے دریافت کیا۔

"یار سول الله عظی اس محص کے بارے میں آپ کیا فرماتے تھے جوابی بیوی کے ساتھ کسی غیر آدی کو

مِتنادِ مِکھے۔ اگر دہ اس بارے میں زبان کھولے تو کیا (تہمیت کی سز امیں آپ اس کے کوڑے لگا کیں مے اور دہ اگر اس محض کو قتل کردے تو کیابدلے میں آپاس کو بھی قتل کردیں گے۔اور اگر وہ خاموش رہاتو غیظ و غضب میں

<u> آ تحضرت الله کی دعایرو حی کانزول ..... یه من کرر سول الله بیک نے دعاکرتے ہوئے فرمایا۔</u> "اے اللہ! اس معاملہ کو میرے آوپر کھول دے۔!"

آپ یہ دعا مائلنے لگے تواللہ تعالیٰ نے لعان کی آیت نازل فرمائی (جو گذشتہ سطروں میں ذکر ہو پھی

ہے)۔اس دفت رسول اللہ ﷺ نے عویمرے فرمایا۔ "الله تعالیٰ نے تمہارے اور تمہاری بیوی کے متعلق قر آن نازل فرمایا ہے لہذا جادکور اپنی بیوی کرلے

اس سے پہلے عویمر آپ کوا پناواقعہ بتلا چکے تھے۔ایک روایت کے مطابق آپ نے اس وقت عویمر

جلدسوتم نصغب اول

ہے یہ فرملیا کہ۔ تہمارے پور تہماری بیوی کے متعلق فیصلہ کر دیا ممیا ہے لبذاو دنوں تلاعن کرو( یعنی لعنت کی دعا

ے ساتھ شمادت دو۔جس کی تفصیل پیچیے گزری ہے

ہلال کا واقعہ ..... یمال ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ غزوہ تہوک میں جانے سے گریز کرنے والوں میں ایک فخص بلال ابن امیہ بھی تھے۔انہوں نے بھی رسول اللہ ﷺ کی موجود کی میں اپنی بیوی پر شریک ابن تھاء کے ساتھ

تهمت لگائی تھی اوروہ بھی اس وقت حاملہ تھی۔اس پر آنخضرت ﷺ نے فر ملا تھا کہ محواہ جیش کرو۔

ا کیے روایت کے مطابق گواہ کے مطالبہ کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرملیا تھا کہ۔ورنہ اپنی کمر مر کوڑھے

کھاؤ (جوبلا ثبوت عورت پر تهمت لگانے کی شر می سزاہے) گواہو<u>ں کا</u>مطالبہ .....غرض اس پر ہلال نے عرض کیا۔

" الرسول الله! أكر بم ميں سے كوئى مخض اپنى بيوى كے ساتھ كى غير مخص كو جتلايائے تو كياده اس

و نت کواہ کی تلاش میں جائے گا۔"

اس ير آنخضرت ﷺ فرمانے ملكے۔

"بس تو پھرا پی کر پر کوڑے کھاؤ۔!"

وحي كانزول ..... ہلال ابن امیہ نے عرض كيا-

۔ قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجاہے کہ میں بالکل سچاہوں اس لئے اللہ تعالیٰ سْر دراس بارے میں وحی نازل فرمائے گالور میری کمر کوکوژوں سے بچائے گا۔!"

اس پررسول الله ﷺ نے جب بیہ وعا فرمائی کہ۔اے اللہ اس معالمے کو کھول دے بیعنی اس بارے میں

ہارے لئے کوئی علم اور فیصلہ ظاہر فرمادے۔ توجر سُل نازل ہوئے اور حق تعالیٰ کاب تھم لے کر آئے۔ وَاللَّذِينَ

ير مُوْن أَزْواَجَهُم الخ لعان اور عورت كى الچكيابث ....اس بر آنخضرت على خاس عورت كوبلولاده آئى توددنول في تلاعن

ایتی شهادت لعنت کے الفاظ کے ( یعنی پہلے چار مرتبہ اللہ کے نام پر ابنی برات اور سچائی کا اعلان کیا ) مگر قاعدہ

کے مطابق یا نچویں مرتبہ میں (جب یہ کمنا تھا کہ۔ آگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت اور غضب ہو تو )وہ

پچکیا کررک کئی یہاں تک کہ خیال ہونے لگا کہ وہ رجوع کر جائے گی کیونکہ رسول اللہ پی نے اس عورت سے سے فر مادیا تھاکہ (جھوٹ کے ساتھ )اللہ کی لعنت کورعوت دینا آخرت کے عذاب کو واجب کرتاہے اور ظاہر ہے کہ دنیاکاعذاب آخرت کے عذاب سے ہلکاہے۔

غرض پانچویں بار میں شہادت لعنت کے الفاظ او اکرنے میں پہلے تودہ بچکیائی تکر پھر کہنے گئی۔

"میں ہیشہ کے لئے اپنی قوم کور سوانسیں کرول گی-!"

( یعنی اینے کروار کی کزوری ظاہر کر کے میں ہمیشہ کے لئے اپنی قوم کاسر نیچا نہیں کروں گی )اور اس

کے بعداس نے پنچویں شہادت لعنت کے الفاظ کہ و ہے۔

بچہ کی شاہت حقیقت کا ثبوت....اس وقت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اب اس عورت کے یمال جو بچہ بوگااگروه ایسی ایس شکل و شابت کا به واتو بلال کا بوگالور اگر ایسی ایس شکل و صورت کا به واتو شریک کا بوگا- چنانچه

اس کے بعد جب اس عورت کے یمال بچہ ہوا تووہ اس شکل د شاہت کا تھا جس کو آنخضرت ﷺ نے شریک

جلد سوئم نصف بول

کے ساتھ منسوب فرمایا تھا۔

اں پر آنخضرتﷺ نے فرملا۔

"أكر كتاب الله مين اس سليله مين حكم نازل نه مو چكامو تا تويقينامين اس عورت كومزه چكها تا-!"

ملال کاواقعہ اسلام میں پہلالعان .....ای طرح یہاں شبہ پیدا ہو تاہے کہ اس آیت کانزول کون ہے واقعہ میں ہوا تھا )اس بارے میں جمہور علماء کا قول <u>ک</u>ی ہے کہ اس آیت لعان کے نزول کاسبب ہلال ابن امیہ کاواقعہ ہے اور یہ کہ اسلام میں یہ پہلا لعان ہے جو چیش آیا۔ ممر علاء کی ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ لعان کی اس آیت کے نزول کا سبب عویمر عجلانی کاواقعہ ہے (جو خولہ کے ساتھ پیش آیا اور جس کی تفصیل بیان ہوئی۔ کیونکہ رسول الله ﷺ كالرشاد گزراہے جو آپ نے عویمر سے فرمایا تفاكہ تمهارے اور تمهاری بیوی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے قر آن نازل فرمایا ہے۔ مگر جمہور علماء کی طرف سے ان حضر ات کو یہ جواب دیاجا تاہے کہ آنحضرت علی کے اس ارشاد کامطلب یہ ہے کہ تمهارے بارے میں دہی قر آن یعنی قر آنی آیت ہے جو ہلال ابن امیہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی کیونکہ یہ حکم سب لوگوں کے لئے عام ہے۔

ا مام نودی کہتے ہیں۔ یہ بھی احتام ہے کہ یہ آیت دونوں کے متعلق نازل ہو کی ہو اور ان دونوں کے آ تخضرت ﷺ سے اپنے معاملوں میں سوال کے در میان زیادہ لمباعر صہ نہ رہا ہو۔ ادر دونوں ہی کے سوال پر آنخضرت ع نے یہ دعا فرمائی ہو کہ اے اللہ اس معاملے کو ہمارے لئے کھول دے۔اس پر ان دونوں کے متعلق سے آیت نازل ہوئی ہو۔البتہ ہلال ابن امیہ نے پہلے لعان کیالور اس طرح وہی اسلام کے زمانے میں ایسے ملے مخص قرار دیے جائیں مے جنول نے لعان کیا۔

غورت کے آشناہے متعلق سعد کا سوال ..... مسلم میں ہے کہ حضرت سعد ابن عبادٌ نے ایک مرتبہ ر سول الله على سے دریافت کیا۔

"یارسول الله! آب اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی محض اپنی بیوی کو کس غیر آدی کے ساتھ دیکھے تو کیادہ اس غیر مخص کو قتل کر دے۔'

آپ نے فرملیا۔" نہیں۔!"

"ب شک قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ ظاہر فرمایا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کیے۔ نہیں قتل میں اللہ فضل کے سنیں قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق وے کر بھیجااگر ایسے میں ہوں تواس گھڑی اس مخض کو قل کردول۔ایک روایت میں یول ہے کہ۔میں توب ججبک تلوارے اس کاکام تمام کردوں۔ یعنی نہیں بلکہ میں تو تلوار كى دھارے اس كاكام تمام كر دول\_!"

ال پر آنخضرت ملک نے لوگول سے فرملیہ

"سنو۔ تمهارے حروار کیا که رہے ہیں۔!"

سعد کی غیرٹ مندی ..... حفرت سعد کے اس جواب سے یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ انہوں نے آتخضرت على كرديد كى (نه ايام اورنه يه ان كى نيت تقى )بكه اس جمله سے انهوں نے صرف اپنى حالت (اور مزابی کیفیت ) آپ کو بتلائی (کہ بیہ بات اتنی سخت ہے کہ مجھ جیسا آدمی ہو تواپنے اوپر قابور کھنا مشکل ہوجائے) آ مخضرت علیہ کی غیر ت مندی ..... چانچہ ای لئے رسول الله علیہ نان کے متعلق ارشاد فربایا۔ "بیدوا قبی بہت غیرت مند آدمی ہیں لور بیں ان سے بھی ذیادہ غیور ہوں اور الله تعالیٰ مجھ سے بھی ذیادہ

> غیور ہے۔!" س

حق تعالیٰ کی صفت غیرت ..... تو گویار سول الله ﷺ نے حضرت سعد کے بارے میں اطلاع دی کہ وہ ایک غیر الله علیہ عند کے غیر ت مند آدی ہیں اور استحضرت ﷺ غیور لینی غیر ت مند آدی ہیں اور آنخضرت ﷺ ان سے بھی زیادہ غیور ہیں اور ایم کم تعالیٰ آنخضرت ﷺ سے بھی زیادہ غیر ہیں۔ زکی صفرت کی صفرت کی سے

ے بھی زیادہ غیور ہونے کی صفت رکھتا ہے۔ صفت غیریت کے مظاہر ہے ..... چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی سے زیادہ کوئی غیوراور غیریت مند مہیں مراس کر حق تبالی نرترام ناام اور اورش و فراحش اور برد ائیساں کرچرام قرار میں دورہ کرم کا اور

شیں ہے آئی گئے حق تعالیٰ نے تمام ظاہر اور پوشیدہ فواحش اور بے حیائیوں کو حرام قرار دے دیاہے مگر گناہ پر معذرت کو پند کرنے والاحق تعالیٰ سے زیادہ کوئی نہیں ہے اسی دجہ سے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجاجوا چھائیوں پر خوش خبری دینے والے اور برائیوں پر ڈرانے والے جھے۔ اور تعریف دمدح کو پند کرنے والااللہ سے زیادہ کوئی

نہیں ہے۔اسی لئے اللہ تعالیٰ نے جنت کا دعدہ فرملیا کہ عبادت گزار بندے اس کے لئے زیادہ سے ذیادہ سوال کریں لور اس پر ذیادہ سے ذیادہ حق تعالیٰ کی مدح و شاکریں۔ تغیر فخیر ان بیر میں میں ایٹ ترایی ساز کی فخصر نے میں میں نہیں میں اسرقوا سے اسلام

تغییر فخررازی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے زیادہ کوئی فخص غیرت مند نہیں ہے۔اس قول ہے یہ دلیل حاصل کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے فخص کالفظ استعال کیا جاسکتا ہے۔ (اصل مقصدیہ داضح کرنا ہے کہ حق تعالیٰ کی ذاتہ بیار کائیت رسب سرزیادہ غیوں سر)

تعالیٰ کی ذات بابر کات سب سے زیادہ غیور ہے) غیریت صدیقی و فاروقی .....ابونغیم کی کتاب حلیہ میں حضرت حذیفہ ؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول

<u>میں ت سکری و فاروں .....ابو</u> یم می نباب طلبہ مل عفرت حدیقہ سے روایت ہے کہ ایک مرشبہ رسول اللہ علیانے نے فرملیا۔ میں میں کا بیٹر میں ملاقات میں مرابع میں میں میں میں میں کا ان میں میں میں اس میں میں میں میں میں میں میں میں

العن الرحم المرحم المرحم المرحم المركبيوي على المركبيوي المركبيوي المركبي المركبي المركبي المراجم المراكبي المراجم المراكبي المراجم المراكبي المركبي المركبي

"میں اس محف کے ساتھ بہت بری طرح پیش آدی گا۔!"

بتلایا کہ انہیں اس بارے میں امیر معادیہ نے لکھا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا۔

بھر آپنے حضرت عمر فاردق سے پوچھا کہ عمر! اگر تما پی بیوی کے ساتھ کمی غیر آدمی کود مکھ لو تو کیا کرد گے۔ فاردق اعظم نے عرض کیا۔

و ہے۔ فارون اسلم نے مر ک کیا۔ "میں توخدا کی قشم اسے قتل کر دول۔!" " ساملہ میں میں نہ یک

اس وقت رسول الله عظی نے بیر آیات تلاوت فرمائیں۔ والذین برمون از واجھیم. النج امر مصام کے اس اور ایک متن سریں کی امریثا فعل کی سال میں جوز میں سے

امیر معاویہ کے پاس ایہا ہی مقدمہ..... (امام شافعی کی کتاب الام میں حفزت سعید ابن میت ہے ۔ روایت ہے کہ ملک شام کے لوگوں میں سے ایک مخف نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر مخف کو دیکھ لیا۔ اس

ناس غیر مخف کو قل کر ڈالا۔ آ تربیہ مقدمہ حضرت امیر معادیہ کے سامنے پیش ہواجودالی تھے۔
علی کے ذریعیہ فیصلہ کی خواہش ..... حضرت امیر معادیہ کو اس مقدمہ کا فیصلہ کرنے میں د شواری اور مشکل پیش آئی آ تر انہوں نے حضرت ابو مونی اشعری کو لکھا کہ دہ اس مقدمہ کا فیصلہ حضرت علی ہے معلوم کرکے لکھیں۔ جب حضرت علی ہے حضرت علی کو کے لکھیں۔ جب حضرت علی ہے حضرت علی کو

جلد سوئم نصف اول

"مين ابوالحن مول أكروه ديكيف والالمخفس ال واقعه برجار كواه نه بيش كرسكا تومين اس كو قل كرديتا."

آ تخضرت علي كالمصرت الياس سے ملاقات .....بسر حال يات قابل غور ہے۔

کتاب خصائص کبریٰ میں ہے کہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ عظیٰ کی ملا قات حضرت الیاسؓ ہے ہوئی۔

چنانچ حفرت انس سے روایت ہے کہ ایک روز اچانک ہم نے ایک آواز سی جویہ کہ رہی تھی۔

"اےاللہ! مجھے محمد ﷺ کی امت مرحومہ ومغفورہ ومتجاب میں سے بنادے۔! لیعنی اس امت میں

سے جس پرر حمت اور جس کی مغفرت کے لئے آنخضرت ﷺ نے دعا فرمائی اور آپ کی بید دعامتبول ہوئی)۔"

آنخضرت ﷺ کاامتی بننے کی آرزو ..... یعنی مجھےاس امت محمدی میں سے بناوے جس پر تیمری رحمت د مغفرت کاوعدہ ہے اور جس کی دعائیں تیرے یہال مغبول ہیں۔

یہ آواز س کرر سول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

"اےانس! دیکھویہ کیسی آوازہے۔!"

حفرت انس کتے ہیں کہ اس تھم پر میں کیالور پہاڑوں میں واخل ہول وہاں میں نے ایک فخض کودیکا جوسفید کیڑے پہنے ہوئے تعالور جس کاسر اور داڑھی بالکل سفید تھی لوراس فخض کا قد تین سوگز سے بھی زیادہ قلد آ تخضرت الله على حوابش .....اس فخص في محصد كيد كربوجهاكد كياتم رسول الله الله على كالم

میں نے کما۔ ہاں! ۔اس مخص نے کما۔

''آنخضرتﷺ کے پاس داپس جا داور آپ کو میر اسلام پنچاکر عرض کرو کہ آپ کا بھائی الیاس آپ ے ملناحا ہتا ہے۔!"

ميارُول ميل ملا قات ..... چنانچه ميل نوالي آكرر سول الله علي كواس واقعه كي خبر دى (اوروه پيغام پنجلا) آ تخضرت علی خود چل کر دہاں آئے ، میں آپ کے ساتھ قلہ جب ہم ان بررگ کے قریب بنی تو

آنخضرت ﷺ آگے ہو گئے اور میں آپ کے پیچھے ہو گیا۔اس کے بعد دونوں نے بہت دیر تک باتیں کیں۔ دونول نبیول کے لئے آسانی کھانا .....ای وقت ان دونوں پر آسان سے کوئی چیز مازل ہوئی جو سافر کے

<u>کھانے کی طرح تھی پھر آنخضرتﷺ نے جمھے بھی بلایااور میں نے دونوں کے ساتھ تھوڑا ساکھایا توریکھاکہ</u> کھانے میں سانپ کی چھتری یعنی کماہ MUSH ROOM (جوایک ترکاری ہوتی ہے اور سفیدرنگ کی چھتری

کی طرح آگتی ہے ' نیز کھانے میں انار 'مچھلی تھجوراوراجوائن تھی۔جب میں کھاچکا تووہال ہےاٹھ کر ایک طرف

<u>الیاس کی آسانوں میں واپسی</u> .....اس سے بعدا یک بدلی آئی جوان بزرگ کواٹھاکر لے گئی۔ میں اس بدلی میں سے بھی ان کے کپڑوں کی سفیدی کو و مکھ رہاتھا ( یعنی ان کے لباس کی سفیدی اس قدر چیک و ار اور صاف تھی کہ بدلی میں سے بھی دہ علی دہ نظر آر بی تھی جبکہ بادل کارنگ خود بھی اکثر سفید ہو تاہے)

علامہ حافظ ابن کثیر نے کما ہے کہ بیہ حدیث موضوع ہے اور بہت می وجوہ سے سیح حدیثوں کے مخالف ہے۔انہوں نے اس پر بہت لمبی بحث کی ہے۔ مگر حاکم پر تعجب ہے کہ انہوں نے کیے بخاری و مسلم کی سیج مدیثوں پر اس کا اضافہ کر دیا ہے کیونکہ بیران مدیثوں میں سے ہے جن کو محاح میں حاکم نے اضافہ کیا ہے۔

كتاب نوريس ہے كه كى تسخى جديث ميں يہ نہيں آتاكہ حضرت الياس سے آنخضرت ﷺ كى ملاقات موكى ہے۔ الیاس اور خصر بھائی بھائی ..... کتاب جامع صغیر میں ہے کہ حضرت الیاس حضرت خضر کے بھائی ہیں۔ تفیر بغوی میں ہے کہ جارنی ایسے ہیں جو قیامت کے وان تک زندہ رہیں گے ان میں سے ووز مین پر ہیں جو حفرت خفر اور حفرت الياس بي-

الیاس و خ<u>صر کامسکن اور کھانا</u> ..... پر ان میں سے حضرت الیاس خشکی پر دیتے ہیں اور حضرت خضر سمندر میں رہے ہیں لیکن روز اندرات کو دونول ذوالقر نین کے ٹیلے پر جمع ہوتے ہیں اور دونوں مل کراس کی پسر وداری لور حفاظت کرتے ہیں اور ان دونول بزر گول کا کھانا اجوائن اور سانب کی چھتری ہے۔

ان چار نبیوں میں سے باتی دو نبی آسان پر میں جو حضرت ادر لیں اور حضرت عسٰی میں ابن اسحاق سے روایت ہے کہ حضرت خضر فارس کی لولاد میں سے ہیں اور حضرت الیاس بنی اسر ائیل میں سے ہیں (جبکہ مندشته سطرول میں كتاب جماع صغير كے حوالے سے كزرانے كه يدونول بمائى بين

<u>کیا خصر آت تحضرت مالات سے ملے ہیں ..... ممر کہاجاتا ہے کہ اس قول سے گذشتہ دعویٰ کی تردید نہیں </u> ہو تی کیونکہ ممکن ہے بیہ دونوں مال شریک بھائی ہوں۔ حمر حافظ ابن کثیر سمجتے ہیں کہ بیہ بات کسی سیج یا حسن سند ہے نقل نہیں ہوئی کہ بھی مجی رسول اللہ ﷺ ہے حضرت خضر کی ملاقات ہوئی ہے۔ اگر آنخضرت ﷺ کے

زمانے میں حضرت خطر زندہ ہوتے تو آپ سے ان کی ملا قات کے حالات ضرور بیان ہوئے ہوتے۔ كتاب خصائص كبرى مين حضرت انس سے روايت ہے كه ايك رات ميں رسول الله عظف كے ساتھ

لکلااوروضو کے یانی کابر تن اٹھائے ہوئے تھا جانک سمی کی آواز سنائی دی جو رہے کہ رہاتھا۔ "اے اللہ! میری مدد فرمالور مجھے وہ راستہ دکھلا دے جو مجھے ان چیزوں سے نجات دلادے جن سے

تونے مجھے ڈر لیاہے۔!"

آ مخضرت علي اورحضرت خضر ..... آ مخضرت الله في آوازس كر حضرت الس عن فرمليد "انس ـ بيانى تيمين كورولوراس مخف كياس جاؤلور كهوكه رسول الله منظفى كي التياس بات كي دعا

کرو کہ اللہ تعالیٰاس مقصد میںان کی مدو فرمائے جس کے لئے حق تعالیٰ نے انہیں ظاہر فرمایا ہے۔اور ان کی امت کے لئے مجی دیاکریں کہ لوگ حق کے اس پیغام کو قبول کریں جو پیغیران کے پاس لے کر آیاہے۔!"

خضر کا آتحضرت علیہ کو پیغام.....حضرت انس پنج این کہ میں اس محض کے باس پنجا اور آتخفرت ملط کا پیغام اس تک پنجایا۔ یہ سن کراس مر د بزرگ نے کہا۔

"رسول الله ﷺ کو مر حباادر خوش آمدید ہو۔ یہ حق میر اتھا کہ میں آپ کی خد مت اقد س میں حاضر ہوگا۔ میری طرف سے رسول اللہ مال سے سلام عرض کرے کمناکہ آپ کا بھائی خطر آپ کو سلام پیش کرتا ہے اور کتاہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انھیاء اور تیفیروں پراس طرح فضیلت عطافرمائی ہے جس طرح ماہ ر مضان کو تمام دوسر ہے مہینوں پر فضیلت دی ہے اور آپ کی امت کا دوسر ی تمام امتوں پر اسی طرح فضیلت عطا فرمائي ہے جيسے جمعہ کے دن کو ہاتی تمام د نوں پر فضیلت دی ہے۔!"

خصر کی آرزو ..... حضرت انس کتے ہیں کہ چرجب میں دہاں سے واپس ہونے لگا تو میں نے ان کو یہ دعا کرتے سنا "اے اللہ! مجھے اس امت میں سے مناوے جس پر تیم کار حمت ہے اور جس کی توبہ مقبول ہے۔!"
محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلدسوتم نصف اول 🅍

بعض محد مین نے کما ہے کہ یہ حدیث وائ ہے جس کی سند منکر ہے اور مشن سقیم ہے۔ حضرت نظرا ننه آبخضرت علي كوكوئى پيغام بهيجالورندان كى آب سے ملا قات موئى۔

مگر علامہ سیوطی کتاب لآلی میں کہتے ہیں کہ بیہ حدیث علامہ طبر انی نے کتاب اوسط میں پیش کی ہے۔

علامه حافظ ابن جحر" کتاب اصابہ میں کہتے ہیں کہ بیہ حدیث دوسند و اِسے آتی ہے۔

انبیاء کے لئے علم شریعت ما علم حقیقت .....کتاب خصائص صغیریٰ میں ہے۔ یہ رسول اللہ ﷺ کی 

دونوں خصوصیات میں ہے ایک ہی دی گئی تھی جس کی دلیل حضرت خضرت کے ساتھ حضرت موٹ کاواقعہ۔

<u> آنخضرت علی کا ظهور دونول علوم پر ..... یمال شریعت سے مراد دہ احکام ہیں جو ظاہر کے لحاظ سے</u> ہوں اور حقیقت سے مرادوہ احکام ہیں جو باطن کے لحاظ سے ہوں۔علماء نے ثابت کیاہے کہ اکثر انبیاء کا ظہور ای

پر ہواہے کہ دہ ظاہری حالت پر حکم شرعی لگائیں نہ کہ معاملات کے باطن اوران حقیقتوں کی لوگوں کو خبر دین جن یر حق تعالیٰ نے انہیں مطلع کیا ہے۔

<u>واقعۃ موسیٰ وخضر سے دلیل</u> ..... چنانچہ ای لئے خفر نے جب اس لڑے کو قل کیا تو حفرت موٹی نے اس قتل کونالپندیده قرار دیالوریه کهاجو قر آن پاک میں ذکر ہاہے۔

لَقُدْ جِنْتَ شَيْناً تَكُواً لِلآيدِ إِلا الورهُ كَفِيعٌ 9\_ آيت ٢٨ ترجمہ : بے شک آپ نے یہ توبزی بے جاحر کت کی۔ اس پر خفتر نےان کو سمجھاتے ہوئے کہاتھا کہ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي الآبيبِ ٤ اسورُهُ كمفع ع ٦ آيت ٨٢ ترجمہ ان میں ہے کوئی کام میں نے اپنی رائے ہے نہیں کیا۔

اس کئے حضرت خضر نے موٹی سے فرمایا تھا۔

"مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے علم عطافر مایا ہے جس کو جاننا آپ کے لئے مناسب نہیں ہے۔ ایعنی یہ کہ اس علم کے مطابق عمل کرنا آپ کے لئے مناسب نہیں ہے کیونکہ آپ اس پر عمل کے لئے مامور لورپابند نہیں ہیں۔ای طرح اللہ تعالٰ نے اپنے پاس ہے جو خاص علم آپ کو عطافر مایا ہے اس کا جا ننامیرے لئے مناسب

نہیں ہے۔ بینی اس علم پر عمل کر نامیرے لئے مناسب نہیں ہے کیونکہ میں اس پر عمل کرنے کے لئے مامور اور يابند ننيس مول!"

<mark>موٹی کو علم شریعت اور خصر کو علم حقیقت</mark>..... تغییر ابو حبان میں ہے کہ۔ جمہور علماء یعنی عام طور پر

علماء کا قول سے سے کہ حضر مصطری متھے اور ان کو وی کے ذریعہ جو علم عطا فرمایا حمیا تفادہ معاملات کے باطن کی معرفت اور عرفان کاعلم تھا ( یعنی انہیں اشیاء کی حقیقت ہے واقف کیا گیا تھا ) تا کہ وہ اس کے مطابق عمل کریں

جبکه مولی کومعاملات اوراشیاء کی ظاہر ی حالت کے مطابق تھم لگانے کایابند کیا گیا تھا۔

آ تخضرت علیہ کی خصوصیت ..... لیکن نی اکرم ملکہ کو عام طور پر تواشیاء کی ظاہری حالت کے مطابق احکام دینے کاپابند کیا گیا تھالور بعض حالات میں معاملہ کے باطن لور حقیقت پر تھم جاری کرنے کے لئے مامور لور پابند کیا گیا تھا جس کی دلیل آنخضرت ﷺ کااس چور اوراس نمازی آدمی کو قتل کر اناہے جبکہ آپ کوان دونوں کی

حرکت کے باطن سے خبر دار کیا گیااور آپ نے اس حقیقت کو جان لیاجوان کے قبل کئے جانے کا تقاضا کرتی تھی۔ (اس طرح کویا آپ کوشر بیت اور حقیقت دونوں علوم سے سر فراز فرمایا گیا تھاجو دوسر سے انبیاء کے مقابلے میں

آپ کی خصوصیت ہے) خضر اور حرکت قلب بند ہونے کی حقیقت ..... بعض قدیم بزرگوں سے لکھا ہے کہ خفر اب تک معاملات کی حقیقت کے لحاظ سے احکام نافذ کرتے ہیں اور دنیا میں جولوگ اچانک مرجاتے ہیں وہ دراصل حضرت خفر کے ہاتھوں ہی قل ہوتے ہیں (کہ حقیقہ نے باطن کے لحاظ سے حفر جب ان کی ذندگی کو کسی بھی اعتبار سے

نقصان دہ سمجھتے ہیں توان کواسی کمیے قتل کردیتے ہیں) خضر بطور آنخضرت سالت کے تائی۔۔۔۔۔ اگریہ روایت درست ہے تو گویاس امت میں حضرت خفر وہ آنخضرت سالت کی نیابت میں کام کر رہے ہیں کیونکہ وہ آنخضرت سالتے کے تبعین لور پیرو کارول میں شامل ہوگئے ہیں جیسا کہ حضرت علیٰ ہیں کہ جب وہ آسان سے اتر کر پھر اس دنیا میں تشریف لائمیں سے تو

ہوگئے ہیں جیسا کہ حضرت علیٰ ہیں کہ جب وہ آسان سے اتر کر پھر اس دنیا میں تشریف لا لمیں کے تو آنخضرت ﷺ کے نائب کے طور پر آپ کی شریعت اسلام کے مطابق احکام نافذ کریں گے۔ عیسلی آنخضرت ﷺ کے صحابہ میں ..... یہاں ایک نکتہ اور بیان کیا جاتا ہے کہ بیت المقدس میں (جبکہ آنخضرت ﷺ معراج میں جانے کے لئے دہاں لائے گئے تھے تو ) حضرت عیسلی کی آپ سے ملا قات ہوئی تھی لور اس طرح کہ آپ ان کواوروہ آپ کو پھچان رہے تھے لیمنی تعارف کے ساتھ ملا قات ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے

عیلی آنخضرت ﷺ کے صحابی بھی ہیں۔ الیاس و خصر کی حج میں ملاقاتیں ..... ایک حدیث میں آتا ہے جس کے بعض رادی مطعون ہیں اور جو حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ۔

حصرت خصر اور حصرت المياس برسال حج كے موسم ميں مكه ميں جمع بوتے بيں اور ايك دوسر عصے ملتے بيں اور اج كے بعد دونوں ايك دوسر كاسر مونڈتے بيں اور جب جدا ہوتے بيں توان الفاظ كے ساتھ ايك دوسر عصر خصت ہوتے بيں۔ دوسر عصر خصت ملمات ..... مَا شَاءَ اللّٰه لاَ يَسُوفُ النَّحَيْرَ إِلاَّ اللّٰهِ مَاشَاءَ اللّٰه لاَ يَصُر فُ السّوء إِلاَّ اللّٰهِ مَاشَاءَ اللّٰه مَا يَكُونَ مِنْ لَعْمَنْم فَعَنْ اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰه لاَ حَوَلَ وَلاَ فَوَة إِلَّا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ مَا اللّٰه مَا اللّٰه مَا اللّٰه مَا اللّٰه مَا اللّٰه مَا اللّٰهُ مَا اللّٰه مَا اللّٰه مَا اللّٰه مَا اللّٰه مَا اللّٰه مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ ا

ترجمہ: ہاشاء اللہ خبر اور بھلائی کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں لاسکتا۔ ماشاء اللہ برائی کے رخ کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں چھیر سکتا۔ ہاشاء اللہ جو نعمت بھی ظاہر ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔جو خدا تعالیٰ نے چاہوہ ہوا۔ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی میں کوئی طاقت وقوت نہیں ہے۔ کا ہے۔ اس فیمش دیاں حصر جہاں عاس محتریں کہ جو محض صبح اٹھ کرلور رات کو (سوتے وقت ) مدوعا

کلمات ایک قیمتی و عا .....دهزت ابن عبال کتے ہیں کہ جو محض صبح اٹھ کر لور رات کو (سوتے وقت ) یہ دعا پڑھنے کی عادت ڈالے تووہ چوری چکاری ہے ، آفات یعنی پانی میں ڈو بنے ہے ، سلطان یعنی حکومت وقت کے ظلم ہے ، شیطان کے وسوسول ہے اور سانپ بچھو کے کا شنے ہے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔
حضر ت خصر کا مسکن ..... حصر ت خصر کی جائے سکونت کے متعلق حضر ت علی کی روایت ہے کہ خصر کا

حظرت خطر کا میں ..... مطرت مطر کی جانے سوئٹ کے مسلی سرے کا مطرف کی کاروبیہ ہے کہ مسری مسکن بیت المقدس میں باب رحمت اور اسباط کے در میان میں ہے ( یعنی اس مقام پر ان کی رہائش اور سکونت رہتی ہے ) واللہ اعلم۔

## بابسرايا

## آنخضرت علی کی طرف سے بھیجی ہوئی صحابہ کی فوجی مہمات

غزوہ ، سر بیہ اور بعث کا فرق .....واضح رہے کہ وہ جنگ جس میں خودر سول اللہ علی شریک رہے ہیں غزوہ کہ اللّٰ ہے اور جس جنگ میں ہوئے بلکہ آپ نے صحابہ کی جماعت الزائی کے لئے بھیجی ہو) اس کوسر سے کما جاتا ہے (جس کی جمع سر لیاہے) چاہے صحابہ کی اس جماعت میں صرف دو آدمی رہے ہوں بازیادہ ہوں کہ کی سر لیا کہ بھی خودہ کہ کا اللہ بھی خودہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جیسا کہ بعض سر لیا کو بھی غزدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جیسا کہ جنگ موجہ میں ہواہے کہ آگر چہ اس جنگ میں خود آنخضرت علی تھر بف نہیں لے سے حکم راس کو خودہ محرف موجہ کہ ملامہ سیوطی نے اپنی کتاب خصائص میں اس کو غزدہ رجیح کماہے۔ اس محرجہ کہ ملامہ سیوطی نے اپنی کتاب خصائص میں اس کوغزدہ رجیح کما ہے۔ اس طرح سریٹے ذات السلاسل کوغزدہ ذات السلاسل کیا کہا ہے نیز سریٹے سیف البحرکوغزدہ سیف البحرکوغزدہ میں اس کوغزدہ رہے کہا ہے۔

طرح سریٹے ذات السلاسل کوغز دو ڈات السلاسل کیا گیاہے نیز سریٹے سیف کری ہوئے دو ٹاسیف البحر کانام دیا گیاہے۔ بعث کے لئے سرید کالفظ .....ای طرح مجمی کہا کہ آدمی کے بعث یاد فد کوسریہ مجمی کہ دیاجا تاہے جیسا کہ کتاب اصل میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔اس طرح مجمی مجمی دد آدمیوں یا زیادہ آدمیوں کے سریہ کو بعث یا

کہ کتاب میں میں ان کی بہت کی متایل ہیں۔ ای طرح میں بھی دو اد میول یازیادہ آدمیوں کے سریہ کو بعث یا دفاع کی میں وفد کانام مجمع دے دیاجاتا ہے۔ اس کی مثال مجمی کتاب اصل میں بنواری کے حوالے سے ہے کہ سریڈر جمیع کو بعث یا

وفدرجيع كماكماب

مرید کیا ہے۔ اس سلسلے میں علاء نے جو کھ لکھائے ظاہری طور پراس سے معلوم ہوتا ہے کہ سرید میں جن لوگوں کو بھیجا گیا ہے جا ہے دہ لڑائی کے لئے سے ہوں یالڑائی کی نیت نہ ہواس سے کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا۔

یعنی اگر آنخضرت میں نے نے کسی جماعت کو جاسوس کے لئے بھیجا تودہ بھی سرید بی کملائے گی۔ یامثلاً کسی جماعت کو شریعت کی تعلیم دینے کے لئے بھیجا ہو تودہ بھیجی گئی ہو جیسا کہ سرید زید ابن حارث میں ہوا کہ دہ آیک جماعت کو سے کہ تھی مرادہ نے کہ مرادہ نے کہ مرادہ نے ان کی ٹھ بھیٹر ہوگئی۔ بی فزارہ نے کے کہ مرادہ نے کہ سے بی جو معرت زید لوران کے ساتھیوں کو مار اپنیالوران کا تمام مال چھین لیا تھا جیسا کہ اس واقعہ کی تفصیل آ گے آتے گی۔ سرید کی ایک دوسر کی تعریف نے ایک دوسر کی تعریف سے ایک قول ہے کہ سریدا مسل میں لشکر کے اس کلڑے کو کہتے ہیں جو سرید کی ایک دوسر کی تعریف کو ایک کرے واپس لشکر سے آسلے۔ دہ کلڑا جائے درات کو لشکر سے علیحہ ہو کر کسی مرم پر جائے لورا سے کوئی فرتی بیدا نہیں ہوگا۔

. سربیہ کے افراد کی تعداد..... گرایک قول ہے کہ سربیاس کو کہتے ہیں جورات کے وقت روانہ ہو اور جو جماعت دن کے وقت روانہ ہواس کوساریہ کہتے ہیں اور یہ ایک سوسے پانچ سوتک۔ اور ایک قول کے مطابق۔ چار

موتک کی جماعت کو کہتے ہیں۔ سمرید، مفسر، حبش اور جفل کی تعریف ..... کتاب قاموس میں ہے کہ سرید پانچ آدمیوں سے پانچ سو آدمیوں یا چارسو آدمیوں تک کی جماعت کو کہتے ہیں جو جماعت اس سے کم ہواس کوسریہ نہیں کماجائے گا۔ اور جو

جماعت نٹین سویا چار سو سے زائد ہو آٹھ سوتک اس کو مفسر کہا جاتا ہے۔ لور جو جماعت آٹھ سوسے زائد ہو جار ہزار تک اس کو جسیش لینی نشکر کماجاتا ہے۔ایک قول ہے کہ جسیش ایک ہزار سے چار ہزار تک کی جماعت کو کما جاتا ہے۔ اور آگر افراد کی تعداد چار ہزار سے زائد ہو تواس کو جفل اور جسیش جراریعنی لشکر جرار کہاجا تاہے۔ یہ نام بار ہ ہزاد تک کی جماعت کا ہے۔

بارہ ہزارتک کی جماعت کا ہے۔ بعث، خفیرہ، معتقب حمزہ تعیید کی تعریف .....جمال تک بعث کا تعلق ہے تووہ اصل کے لحاظ ہے اس و فد کو کہاجاتا ہے جو سریہ میں سے نگل کر کسی مہم پر جائے اور پھر مہم پوری کر کے واپس اپنے سریہ میں آلمے۔ بعث کے افراد کی تعداد آگروس سے چالیس تک موتواس کو خفیر ہ کماجاتا ہے۔ اور چالیس سے تین سوتک کی تعداد کو معتقب کماجاتا ہے اور جس و فدیس اس سے بھی ذائد افراد ہوں اس کو حمز ہ کہتے ہیں بعض علماء نے لکھاہے کہ سیته اس کو کہتے ہیں جو جمع ہو کر منتشر نہ ہو۔

حفرت ابن عباس روايت بكر سول الله على فرمليد

"بمترين سائتني چار ہوتے ہيں اور بمترين سريه چار سو آدميول كا ہو تا ہے اور بمترين جسيش ليني لفكر چار ہز ار کا ہو تاہے۔ اور اگر نشکر کی تعداد بار ہ ہزار ہو تواگر وہ تج پولیں اور صبر کریں تو تعداد کی کمی کی وجہ ہے ان کو منگست نهیں ہوسکتی۔!"

( یعنی مقابل لشکر کتنابی زیادہ کیول نہ ہو بارہ ہرار کے لشکر کو فکست نہیں دے سکتا بشر طبیکہ اس کے

افراد میں پیرمغات موجود ہول) سر ایا کی کُل تعداد .....وا منج رہے کہ اس مدیث سے حنین کے موقعہ پر اس تعداد کے فکست کھا جانے پر كَوْنَى شبه نبيں پيدا ہوتا۔ كتاب اصل يعني عيون الاثر ميں ہے كه رسول الله ﷺ نے جو سرايا يعني محاب كي فوجي مهمات روانہ فرہائیں ان کی تعداد سینتالیس ہے۔ یہ بات علامہ ابن عبدالبر کے اس قول کے مطابق ہے جوانہوں نے کتاب استیعاب میں لکھی ہے محرعلامہ مشس شای کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی وصولیابی کے علاوہ دوسرے مقاصد کے لئے بیسے جانے والے سرلیاور بعث کی تعداد جو مجھے معلوم ہوئی دہ سترہے۔

امير سري<u>ه كونبي كي نصيحت</u>ن .....رسول الله ﷺ جب كوئي سريه ردانه فرمايتے اور اس پر سمی مخف كوامير بنائے لکتے تواہے خاص طور پر اللہ ہے ڈرتے رہنے کی هیجت فرماتے اور سائقی مسلمانوں کے ساتھ نیک سلوک اورا مجامعاملہ کرنے کی ہزایت فرماتے۔اس کے بعد آپ فرماتے۔

"الله كے عام يرسفر شروع كرواور الله تعالى كے ساتھ كفر كرنے والول كے خلاف جنك كرو۔ جنگ كرتا

تحر بینگی نه کرناادر نه بدعمه ی کرناادر نه ظلم دزیاد نی کرنا-ای طرح بچون کو مملّ نه کرنایعنی ده جو جنگ نه کریں انہیں عمل مت كروجيسے عور تيں ورنه بھى مل كئے جائيں مے۔ايك روايت ميں يول ہے كدرند بهت بوژ عول كو مل کرنا نہ چھوٹے بچوں کو اور نہ عور تول کو۔!" بوڑھوں ، بچوں و عور تول کے قتل کی ممانعت..... یمال مقصدیہ ہے کہ جان بوجھ کر ان لوگوں پر

تلوار مت اٹھاؤلندااب یہ بات اس قول کے خلاف نہیں کہ مشر کوں پر شیخوں مار نا یعنی رات کی تاریجی میں ام ایک حملہ کرناجائزے جاہے اس کے متیجہ میں (اند حیرے اور افرا تغری کی دجہ ہے ) نیچ عور تیں اور بوڑھے بھی ممل مو جا میں۔

عور تیں اور یے بھی قتل ہوں گے۔

ر سول الله على فرمايا كرتے تھے۔

ر عوں اللہ عصفہ مرہ یو رہے۔ "جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ بور جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ مگر جس تھم میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہوتی ہو اس میں کسی قتم کی کوئی اطاعت واجب نهيس ب\_!"

اینی عدم شرکت بر معذرت ..... جیساکه بیان کیا گیاسریه اس فوجی مهم کو کتیته بین جور سول الله عظی بیمجا كرتے مع اور جس ميں آپ خود شريك نبيل موتے مع ) مرايي فوجي معمات بيعيدونت آنخضرت الله ان

کے ساتھ خودنہ جانے پر محابہ سے معذرت فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے۔ "قتم ہاں ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے آگریہ بات نہ ہوتی کہ مومنین خوش دلی کے

ساتھ مجھ سے چیچے رہنا نہیں چاہتے اور میرے پاس ان کے لئے سواریاں نہیں ہیں کہ انہیں بھی ساتھ لے جا سکوں تو میں ہر گزشمی ایسے سرید لیعنی فوجی مہم میں کی ہے چیھے نہ رہتا جس میں اللہ کی راہ میں جنگ ہونے والی ہے۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قضہ میں میری جان ہے میری آر زوہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہوں

، پھر ذندہ کیا جاؤں اور پھر قبل ہوں۔اور پھر ذندہ کیا جاؤں اور پھر قبل ہوں۔!" جنگ <u>سے پہلے صلح کے اصول و شر اکط</u> .....کسی سریہ پرجو مخض امیر مقرر ہو تا آنخفرت ﷺ اس کوجو منحتین فرمائے ان میں یہ بھی فرمائے۔

"جب تم اپنے مشرک دسمن کے مقابلے میں پہنچو تو پہلے اسے تین باتوں کی دعوت دواگروہ مان لیں تو تم ان کی بات پر یقین گرولور ان کے قتل سے ہاتھ روک لو۔ پہلی بات یہ ہے کہ انہیں اسلام قبول کرنے کی وعوت دوآگر دہ اس سے انکار کریں توان ہے جزیہ کا مطالبہ کرو۔ اگر وہ اس سے بھی انکار کریں تو پھر اللہ تعالیٰ ہے مدد مانگولوران سے جنگ کرد\_!"

بشار تنس دینے کی مدایت ..... "ای طرح سریہ کی روائل کے وقت آپ ان کو جو ہدایات فرماتے ان میں یہ بھی ہدایت ہوئی کہ ۔ لوگوں کو خوشخبریال سناکر قریب کرنا اپنے سے بیز ار مت کرنا۔ معاملات کو آسان بنانے ک كوشقُ كرنامشكل مت بنانا\_!"

جب رسول الله ﷺ نے حضرت معاذا بن جبل لور حصرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو یمن کی طرف رولنہ کیا توان سے فرملیا۔

رویوں "لوموں کے لئے تم وونول آسانیال پیدا کرنا مشکلات مت پیدا کرنالور انفاق کے ساتھ رہنا اختلاف مت بيداكرنا..!"

# سرية حضرت حمزة ابن عبدالمطلب

قریشی قافلہ روکنے کا عزم ..... ملک شام سے تجارتی مال کے کر قریش کا ایک قافلہ آرہا تھالور کے واپس جا
رہا تھا یہ سریہ آنخفرت تھی نے اس قافلہ کوروکنے لوران کا مال چین لینے کے لئے بھیجا تھا۔ قریش کے قافلہ
میں ابو جمل امیر کارواں تھا اوراس کے ساتھ تین سو آدمی تھے۔ ایک قول ہے کہ ایک سو تمیں آدمی تھے۔
مین ابو جمل امیز کارواں تھا اور اس کے ساتھ تین سو آدمی تھے۔ ایک قول ہے کہ ایک سو تمیں آدمی تھے۔
مین سرزیر کے ساتھ ہے یہ بی جہید کے علاقے میں عیعی کی جانب سے سمندر کا ساحل ہے یمال پہنچ کر قریش قافلے سے حضرت حزوی کا آمنا سامنا ہو گیا۔

مجدى كے ذريعيہ ربي بچاؤ..... (قريشي قافلے والے بھى مقابلے پر آمادہ ہوگئے )جب دونوں طرف صف بندى ہوگئى تواكي خص مجدى ابن عمر و جہنى دونوں كے در ميان آگيا تاكه لڑائى نہ ہو۔ يہ فخص دونوں فريقوں كاحليف ، يعنى معاہدہ پر داراور دوست تعاچنانچہ دونوں فريقوں نے اس فخص كے ربي بچاؤكو قبول كرليالور لوٹ مجئے جس كى دجہ سے جنگ جميس ہوئى۔

اس کے بعد حضرت حزہ نے وہاں ہے واپس دینے آکررسول اللہ علیہ کویہ تفصیل ہلائی کہ مجدی در میان میں آگیا تھا اور اس نے انسان کی بات کی تفی تو آنخضرت علیہ نے بحدی کے بارے میں فرمایا کہ وہ مبارک مزاج اور مبارک معاملہ کا آدمی ہے۔ یا تخضرت علیہ کے الفاظ یول تھے کہ۔ مجدی سعید معاملے یارشید معاملے کا آدمی ہے مرادہے کہ جملانانس ہے۔

مر اس فخص لیتی مجدی ابن عمر و جہنی کو اسلام قبول کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ کتاب امتاع میں ہے کہ مجدی ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تھالور آنخضرت ﷺ نے اس کواور اس کے ساتھوں کو خلعت لیعنی لباس عنایت فرمائے تھے۔

# سرية عبيدهابن حرث ابن عبدالمطلب

اللہ علی ہے ہے آٹھ مینے بعدر سول اللہ علی نے حضرت عبیدہ ابن حرث کو ساٹھ یا اس سواروں کے ساتھ روانہ کیار سب سوار مها جر صحابہ میں سے بتھے جن میں حضرت سعدا بن البود قاص بھی تھے۔ سرید کا سفید پر چم .....رسول اللہ علیہ نے حضرت عبیدہ ابن حرث کے لئے ایک سفید رنگ کا پر چم باندھا جلد سوئم نصف اول

جے حضرت منظح ابن اثاثہ نے اٹھایا۔ اس سریہ کا مقصدیہ تھاکہ قریش کے ایک تجارتی قافلے کوراہ میں روک لیا

قرلیش کا تجار کی قافلہ .....اس قریش قافلے کاامیر ابوسفیان تھا۔ایک قول ہے کہ عکر مہ ابن ابو جهل تھا۔ نیز ا کیک قول کے مطابق عکر زابن حفص تھا۔ اور اس قافلے میں دوسو آدمی تھے (جو تجارتی مال لئے جارہے تھے۔

روایت میں بدوائے نہیں ہے کہ یہ قافلہ کے سے جارہا تھایاوالیس کے آرہاتھا) قافلے ہے معمولی جھڑ ب اور تیر اندازی ..... غرض صحابہ کی اس جماعت نے بطن مدایغ کے مقام پر

اس قافلے کو جالیااس مقام کو دوان بھی کہاجاتا ہے۔ مگر دونوں فریقوں کے در میان سوائے تھوڑی بہت تیر اندازی کے کوئی براہ راست مقابلہ نہیں ہوانہ تو تلوار زنی کی نوبت آئی اور نہ ہی صف بندی اور آمناسا مناہوا۔

الله كى راه ميس بهلاتير ..... مسلمانوں كى جماعت ميں سب سے پہلے تير چلانے والے حضرت سعد بن ابي و قاص مجے اور اس طرح ان کابیہ تیر پہلا تیر تھاجو اسلام کے بعد (خدا کے راہتے میں ) چلایا گیا (کیونکہ یہ واقعہ

آنحضرت ﷺ کی ججرت کے آٹھ ماہ بعد کا ہے جب کہ غزوات شروع نہیں ہوئے تھے) <u>الله كى راہ ميں پہلى تكوار .....</u>اى طرح حضرت ذبيرا بن عوام كى تلواردہ پہلى تلوار ہے جواسلام كے زمانے <u>میں (خدا کے راہتے میں ) سونتی گئی۔ چنانچہ علامہ ابن جوزی نے لکھاہے کہ اللہ کی راہ میں سب ہے پہلے جس</u>

مخض نے تکوار سونتی دہ حضرت زبیر ابن عوام تھے۔ <u>سعد کا سچانشانہ</u>..... کہاجاتاہے کہ حضرت سعدابن ابی دقاص اس موقعہ پراپنے ساتھیوں ہے آھے بردھ کئے

تھے اور انہوں نے اپناتر کش اتار لیا تھا۔ اس تر کش میں ہیں تیر تھے جن میں سے ہر ایک کسی نہ کسی آدمی پاسواری کو یقیناً ذخمی کرنے والا تھا۔ لینی اگر وہ سب تیر چلائے جاتے توحضرت سعد کا نشانہ اتناسیا تھالور ان کی ماراس قدر لمبی اور تیز تھی کہ ہر تیر<sup>س</sup>سی نہ <sup>س</sup>سی کو ضرور گھائل کر تا۔

قریش کا خوف اور بسیائی ..... غرض مخصر ی تیر اندازی کے بعد دونوں فریق ویجھے ہے مجے کیونکہ <del>مشر کین نے بیہ سمجھا کہ مسلمانوں</del> کالشکر بہت بڑاہے ادران کو یہ د پہنچ رہی ہے لہذادہ لوگ خو فزدہ ہو کر پہا ہو گئے ادر مسلمانول نے مجھی ان کا پیچیا نہیں کیا۔

مشرک قافلے کے دو مسلمان ..... اد حر مشرکوں کے قافلے میں سے دو آدمی بھاگ کر مسلمانوں ہے <u>آ کے ان میں سے ایک مقدار ابن عمر و تھے جن کو ابن اسود بھی کہا جاتا تھالور دوسرے عبینہ ابن غزوان تھے۔ یہ</u> وونول حفرات پہلے مسلمان ہو چکے تنے اور مشرکوں کے اس قافلے کے ساتھ کے ہے اس لئے نکلے تنے کہ موقعه یا کرمسلمانوں سے جاملیں گے۔

میہ پہلا سرمیہ تھایادوسر ا.....اس تفصیل ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ حضرت عبیدہ ابن حرث کاسریہ حضرت مخزہ ابن عبد المطلب کے سریہ سے پہلے کا نہیں ہے بلکہ بعد کا ہے مگر ایک قول ہے کہ یہ سریہ حفزت حمزہ کے سریہ سے پہلے کا ہے۔ او هر كتاب عيون الاثركى عبارت سے مجى اى بات كا اندازہ ہوتا ہے اور ابن اسحاق كے قول سے اس بات کی تائید بھی ہوتی ہے کیونکہ ابن اسحاق کا قول ہے کہ۔ جمال تک ہماری معلومات ہیں عبیدہ ابن حرت کوجو پر جم بناکر دیا گیادہ پسلا پر جم ہے جواسلام کے دور میں باندھا گیا۔۔

حمر ہو عبیدہ کے سمرید ..... بعض علماء نے لکھاہے کہ دراصل پر اختلاف پر اہونے کی وجہ ہے کہ حطرت محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حمز ہ کابعث بعنی سریہ اور حضرت عبیدہ کابعث بعنی سریہ ایک ساتھ بعنیٰ ایک ہی دن اور ایک ہی جگہ ہے ساتھ ساتھ روانہ ہوئے تھے اور رسول اللہ ﷺ دونوں کے ساتھ کچھ دور تک گئے تھے جیسا کہ ذخائر عقبی میں ہے۔ای

بنا پر اس بارے میں مغالطہ ہوا کہ سمی نے یہ کہا کہ حضرت حمزہ کا پر حجم وہ سب سے پہلا پر حجم ہے جو اسلام کے زمانے میں باندھا گیااور یہ کہ ان کابعث لینی سریہ سب سے پہلا سریہ ہے۔اور سمی نے یہ کماکہ حضرت عبیدہ کا

رچم اسلام کاسب سے پہلا پر چم ہے اور ان کابعث یعنی سریہ سب سے پہلا سریہ ہے۔ مر اس تفصیل میں بھی شبہ ہے کیونکہ جیسا کہ بیان ہواہے کہ حضرت تمزہ کی روائل آنخضرت علیہ

کے ہجرت کرنے کے پورے ساتھ مینے بعد ہوئی جبکہ حضرت عبیدہ کی روائی پورے آٹھ مینے کے بعد

ہوئی (لہذا یہ کمناکیے سیح ہوگاکہ دونوں سریہ ایک ہی دن اور ایک ہی جگہ سے ساتھ ساتھ روانہ ہوئے) بعض حفزات نے اس اشکال کے جواب میں کہا ہے کہ ممکن ہے آنخضرت ﷺ نے ان دونوں کے رچے توایک ہی وقت میں باندھے ہوں مگر پھر کسی وجہ سے حضرت عبیدہ کی روائلی آٹھویں مہینے تک کے لئے

روک دی ہو۔ یمال تک ان بعض علاء کا کلام ہے۔ مگر اس جواب پر بھی اس قول سے اشکال ہوتا ہے کہ ۔ان دونوں کے سریہ ساتھ ساتھ روانہ ہوئے تھے۔اب اس کے جواب میں کی کما جاسکتا ہے کہ شاید ساتھ ساتھ ر دانہ ہونے سے مر ادیہ ہوگی کہ آپ نے دونوں کور وانگی کا حکم ساتھ ساتھ دیا تھا۔ای طرح کچھے دور تک دونوں کے ساتھ جانے سے مرادیہ ہوگی کہ آنخضرت علی دونوں ہی کو پنچانے بھی گئے۔ ظاہر ہے اس سے بیہ مطلب

ہر گز نہیں نکلنا کہ آپ ایک ہی وقت میں دونوں کو پنجانے کے لئے تشریف لے گئے۔ بسر حال یہ بات قابل غور چے لیتنی رایت اور لواء .....ان روایات میں پر چم کے لئے جو لفظ استعال کیا گیا ہے وہ رایت ہے جس کا

مطلب یہ ہے کہ رایت کہ کرجو بڑے جھنڈے کے لئے بولاجاتا ہے۔ لواء مرادلیا گیاہے جو پر جم کو کتے ہیں۔ یہ بات لغت کے ماہرین کے اس قول کے مطابق ہے کہ رایت اور لواء دونوں ہم معنے لفظ ہیں۔ یہ بات گزر چکی ہے کہ رایت کا لفظ سب سے پہلے غزوہُ خیبر کے موقعہ پراستعال کیا گیا۔اس سے قبل

لوگ رایت کے لفظ کو نہیں جانتے تھے بلکہ صرف لواء ہی استعال ہو تا تھا۔ گر اس تفصیل سے اس گذشتہ **تو**ل کی تروید ہو جاتی ہے۔ بعض علماء نے لکھاہے کہ رسول اللہ ﷺ کارایت سیاہ رنگ کا تھااور آپ کالواء سفید رنگ کا تھاجیسا کہ

حصرت ابن عباس اور حصرت ابوہریر ہ کی حدیث ہے طاہر ہے۔البتہ حضرت ابوہریر ہی کی حدیث میں ان الفاظ کا إضافه بھی ہے کہ۔اس پر کلمہ لا اله الا الله محمد رسول الله لکھا ہوا تھا۔ یہ تمام تفصیل گذشتہ ابواب میں گزر

# سربيځ سعدابن ابي و قاص

یہ سریہ خرار کی طرف بھیجا گیا تھا۔ یہ لفظاخ پر زبر کے ساتھ خرار ہے اور کتاب نور کے مطابق میلی رپر تشدید کے ساتھ خرار ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے جمرت کے نو مہینے بعدیہ سریہ حضرت سعد ابن الی و قاص کی سر کروگی میں بھیجاجن کے ساتھ ہیں مہاجر صحابہ تھے۔اورایک قول کے مطابق آٹھ مہاجرین تھے۔ان کے لئے

مير تحلبيه أردو

ٱتخضرت المنافق نے سفیدرنگ کا پر تم ہاندھا جے حضرت مقدادا بن اسوڈ نے اٹھایا۔ سرید کا مقصد .....( قال ) خرار دراصل ایک دادی ہے جس ہے گزر کر حجفہ جاتے ہیں حضرت سعد ؓ ہے

آنخضرت ﷺ نے یہ اقرار لیا تھا کہ وہ اس وادی ہے آھے نہیں پڑھیں گے۔ یہ سریہ بھی قریش کے ایک تجارتی قافلے پر چھاپہ مارنے کے لئے بھیجا گیا تھا یعنی جبوہ قافلہ محابہ کاس جماعت کے پاس سے گزرے توبیاس کا راستهرو کیس۔

نا کام سفر ..... چنانچه به حضرات پیدل بی مدینه سے دوانه هوئے لوراس طرح که دن میں کسی کمین اه میں چھپ <u> جاتے تھے اور رات کو پھر آ مے بڑھتے تھے۔ آخر چلتے چلتے یہ حضرات جمعرات کی صحاس مذکورہ جگہ پر پہنچے گئے</u> مروبال بینی کرانبول نے دیکھا کہ قریش قافلہ ایک دن پہلے وہال سے گزر چکا ہے۔ چنانچہ یہ جماعت واپس مدینے لوث آئی۔

<u>تر تنیب سرید.</u>..... علامه ابن عبدالبر اور علامه ابن حزم نے اس سرید کوغزوہ بدر اولی کے بعد لکھاہے۔اگر سیرت شای میں چھٹا باب خرار کی طرف سریہ سعد بن ابی و قاص کے متعلق ہے جس میں سب تفصیل بیان کرنے کے بعد جو گذشتہ سطروں میں ذکر ہوئی ساتواں باب ہے جس میں ہے کہ ساتواں باب سعدا بن ابی وقاص کے سریہ کے متعلق ہے امام احمہ نے سعد سے روایت کی کہ جب رسول اللہ ﷺ جمرت کر کے مدینے آئے تو ئی جہینہ کے لوگ آگر کھنے بھے۔

بني جهينه كا اسلام ....." آپ بهارے در ميان آكر قيام فرما بو كئے بين لهذا جميس آپ كوئى تقىدىتى نامه

يعنى المان نامدد يحيم تاكه بم اور مارى قوم كوگ آپ كياس آئيس." <u>بنی کنانہ پر چھاپیہ کا حکم ..... چنانچہ آنخضرت علیہ نے ان کو یہ وعدہ دیا جس پر وہ لوگ سلمان ہو گئے۔</u>

ادھر آنخضرت ﷺ نے ہمیں ایک مہم پرروانہ فرمایا۔ ہم او گول کی تعداد سوے کم تھی۔ یہ واقعہ رجب ساھ کا ہے۔ ہمیں رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا تھا کہ ہم بن کنانہ کی ایک بہتی پر چھاپہ ماریں۔ وسمن کی کثرت اور جہینہ میں پناہ ..... چنانچہ ہم نے تھم کے مطابق ان لوگوں پر چھابہ مارا مگر ان لوگوں کی

تعداد بهت زیادہ تھی اس کئے ہمیں نی جہینہ کی بہتی میں پناہ کینی پڑی ۔ بنی جہینہ نے ہماری حفاظت کی محر کہنے لگے کہ تم لوگ اس حرام مینے میں جنگ و پیکار کررہے ہو۔!"

<u>شہر حرام اور مسلمانوں میں اختلاف</u> ..... یہ بات من کر ہمارے ساتھیوں نے ایک دوسرے سے کماکہ کیا رائے ہے۔ پچھ لوگوں نے کہاکہ ہمیں رسول اللہ ﷺ کے پاس جاکر آپ سے یہ بات کرنی چاہئے۔ پچھ دومر سے لوگوں نے کماکہ اب ہم یمال نہیں تھریں ہے۔ میں نے کماکہ میرے ساتھ کافی لوگ ہیں اس لئے ہمیں قریشی قافلے کے تعاقب میں جانا چاہئے اور ایس پر چھاپہ مارنا چاہئے۔ چنانچہ ہم قریش کے تجارتی قافلے کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔اد هر میرے کچھ ساتھی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے چلے گئے۔

ایک جماعت کی واپسی اور آنخضرت علی کاغصیه .....ان لوگوں نے مدیے پنج کر آنخضرت علیہ کو یہ تقصیل بتلائی آنخضرت ﷺ من کر سخت ناراض ہو کر کھڑے ہوگئے اور غصہ کی وجہ سے آپ کا چرہ مبارک مرخ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا۔

"تم لوگ یوں پھوٹ ڈال کر اور الگ الگ ہو کر چلے آئے جبکہ تم سے پہلے لوگوں کو ای پھوٹ نے

جلد سوئم نصف نول

مير مت طبيه أردو ہلاک کیاہے۔اب میں تم لوگوں پرایسے مخص کو نامز د کر کے جھیجوں گا۔ جس سے حمہیں خیر نہیں ملے گی اور جو بھوک اور پیاس ہے حمیس منگ کردے گا۔!"

۔ اس کے بعد آنحضرتﷺ نے عبداللہ ابن جمش کوامیر مقرر کر کے بھیجاکہ ہم لوگ ان کی ما محتی میں

کے اور طاکف کے در میان نخلہ کی طرف کو کوچ کریں۔

سربه عبداللدابن جش

ا بن مجش کو نبی کا حکم ..... به سریه خله کی طرف رولنه کیا گیا تھا۔ ( قال )جب رسول الله ﷺ عشاء کی نماز

ے فارغ ہو مے تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن بحش سے فرملیا۔

" صبح كواي بتصيارول بي بوكر آند حميس ايك جكه بهيجاب."

چنانچہ صبح کو حضرت عبداللہ آنحضرت ﷺ کے پاس پہنچ گئے۔ان کے ساتھ تیروتر کش نیزہ لور ڈھال تھی۔ آنخضرت ﷺ جب صحی نمازے فارغ ہو کراٹھے تو آپ نے ان کوایے دروازہ کے یاس کھڑے

ہو کیایا (جو آنخضرت ﷺ کے حجر بے کے پاس آپ کے انتظار میں تھے)

ابن جش كونامه مبارك اور نامز وكى ..... پر آنخفرت على خابى ابن كعب كوبلايا وه آئے تو آپ تا نے ان کو اندر بلا کر خط لکھنے کا تھم دیا۔ جب خط لکھا گیا تو آپ نے عبد الله ابن مجش کوبلا کر نامعہ مرامی ان کے

حوالے کیالور فرمایا

"میں تهیں لوگوں کیا*س ج*ماعت پرامیر مقرر کر تاہوں۔!"

اس سے پہلے آپ نے اس جماعت پر عبیدہ ابن حرث اور ابن عبد المطلب کو امیر بنایا تھا مگر جب وہروا تگی ے پہلے رخصت ہونے کے لئے اپنے گھر گئے توان کے بیج آنخضرت علیہ کے پاس آکر رونے لگے۔ آخر

ٱنخضرت ﷺ نے حضرت عبداللّٰدا بن بجش کونامز د فرملیا۔

ا بن تجش كو امير المومنين كالقب .....عبدالله كونامز د فرمائے كے بعد آنخضرت ﷺ نے ان كو امير المومنین کے لقب سے یاد کیا۔ اس طرح یہ حضرت عبد الله دہ پہلے آدمی ہیں جن کو اسلام کے دور میں امیر

المومنيل كے لقب سے يكار أكميال كے بعد پھر حضرت عمر فاروق كو (ان كے خليفہ بننے كے بعد )امير المومنين كا

ابن بحش وعمر اور بید لقنب .....اس تفصیل ہے اس قول کی تردید نہیں ہوتی جس میں ہے کہ اسلام میں سب

ے پہلے حضرت عمر فاروق ''گوامیر المومنین کا لقب دیا گیا۔ کیونکہ اس قول سے مرادیہ ہے کہ خلفاء میں عمروہ پہلے مخص ہیں جن کواس لقب ہے یکارا گیا۔ یا ہے کہ ان کوامیر المو منین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام مومنین کے

امیر۔ جبکہ حضرت عبداللہ کو امیر المو منین کہنے کا مطلب یہ تھاکہ وہ صرف ان مومنین کے امیر تھے جوان کے

امیر المومنین لقب کی ابتداء..... چنانچه ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حفزت عمر کوئی مراسلہ تکھا

کرتے تھے تواس میں پہلے لکھتے تھے۔ابو بکر کے خلیفہ کی جانب سے (کیونکہ خلیفہ کے معنی جانشین کے ہیں ) ا یک د فعہ ابیاا نفاق ہوا کہ حضر ت عمر "نے عراق کے عامل میعنی گورنر کو لکھا کہ دو مضبوط اور قوی ہیکل آدمی جھیجو اور

جلدسوتم نسف يول

عراقیوں میں سے تلاش کر کے روانہ کرو۔ یعراقی مرا لاریاں از دوروں الم مند

عراقی پہلوان اور لفظ امیر المو منین .....عراق کے عامل نے عبداللہ ابن ربیعہ اور عدی ابن حاتم کو حضرت عمر اللہ عاص نظر عمر اللہ کی میں آئے تو دہاں انہیں حضرت عمر وابن عاص نظر آئے۔ انہوں نے انہوں نے انہوں نے اللہ عمر کی اللہ کے اللہ عمر کی اللہ عمر کی اللہ کی اللہ عمر کی اللہ کی

"امیر المومنین سے ہاری باریابی کی اجازت حاصل کر و یجئے۔!"

(گویا پہلی باران دونوں نے خلیفتہ المسلمین کوامیر المومنین کہا)حضرت عمر وابن عاص نے بیہ لفظ س کر

"تم دونول نے خداکی قتم ان کوبالکل صحیح نام دیا۔!"

اس کے بعد حضرت عمر وابن عاص حضرت عمر فاروق کے پاس اندر مکتے لور کہا۔ "السلام علیمے بیامیر المومنین \_"

لقب كى يسنديد كى أوراجراء ..... حفرت عمر فارول ني ينالقب من كر فرمايا ..... من من المال عند الله المال عند الم

حضرت عمروا بن عاص نے حضر بت عمر کو پوری بات ہتلائی اور پھر کہا۔

" آپ امیر بین ادر ہم سب مومنین بین<u>۔</u> ا"

اس طرح حفرت عمر محصرت عمر کوسب سے پہلے اس لقب سے یاد کرنے دالے یا یہ لقب دینے دالے عبد اللہ ابن رسید ادر عدی بن حاتم تھے۔ ایک قول ہے کہ سب سے پہلے یہ لقب دینے دالے حضرت مغیر ہا بن شعبہ تھے۔ چنانچہ اس دقت سے حضرت عمر جب کوئی مراسلہ سیجے تواس کے شروع میں یوں لکھتے کہ ۔ اللہ کے بندے عمر امر المو منین کی دائیں ہے۔

امیر آلمومنین کی جانب ہے۔ امیر المومنین لور دریائے نیل کو خط .....حفرت عمر نے جب مصر کے دریائے نیل کے نام خط لکھا تواس میں بھی ای طرح لکھا تقا۔ اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت عمر وابن عاص نے جب مصر (پچ کیااور مجمی مینول میں سے پئر نہ کام میدنیشر وع ہواتہ مصر کے لوگ جھنے سے عربان سواص کی دیں واقعہ سے میریاں ا

مینوں میں سے بونہ کا مہینہ شروع ہوا تو مصر کے لوگ حفزت عمر وابن عاص کے پاس حاضر ہوئے اور بولے۔ نیل کا واقعہ ..... "اے امیر! جب اس مہینہ کی گیار ہویں رات آتی ہے تو ہم کسی کنواری جوان لڑکی کو اس کے مال باپ سے چھین لاتے ہیں اور اس کو بمترین کیڑے اور زیور پہناکر اس دریامیں بھینک دیے ہیں (اس قربانی

مصریول کا عقبیدہ اور ظالماندرسم .....حضرت عمر وابن عاص نے یہ (ظالماند حرکت ) من کر فرمایا۔ "اب اسلام کے دور میں اس حرکت کی اجازت ہر گز نہیں دی جائے گی اور اسلام گذشتہ رسموں کو ختم

کردیتاہے ۔!" رسم کی بندش اور نیل کی خشکی ..... چنانچہ اس علم اور پابندی کے بعد لوگ مجبور ہو گئے اور دریا کو قربانی

رے میں بینر ک اور میں میں میں ہے چیا کچھا کا سم اور پابندی کے بعد تو ک جبور ہوئے اور دریا کو فربائی میں دی گئی جمیشہ کی طرح ان و نول میں دریا کاپائی خشک ہو گیا اور دوبارہ جاری نہیں ہوا )اوگ عرصہ تک انتظار کرتے رہے مگر پانی نہیں جلا اور اس طرح خشک رہا کہ تھوڑا بہت پانی بھی نہیں تھا (جس سے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ قربانی نہ ملنے کی دجہ سے پانی کادیو تاناراض ہو گیاہے)

جلد سوئم نصف اول امیر المومنین عمر کو اطلاع ..... آخر پانی کی نایابی کی دجہ ہے مصر دالوں نے اس مقام ہے جلاد طنی کاار ادہ کیا

<u>۔ حضرت عمروا بن عاص نے یہ</u> تمام صورت حال امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو لکھ کر جھیجی (جس میں دریا کی

خطی اور یانی کی مایابی دو قت پر لوگول کی تشویش کا ظهار کیا) <u>امیر المومنین کا خط نیل کے نام .....حضرت فاروق اعظم ؓ نے اس کے جواب میں حضرت عمر وابن عاص</u> کو مر اسلہ لکھالور لفافہ کے اندر ایک اور خط لکھ کرر کھ دیاجو خود دریائے نیل کے نام تھا۔حضرت عمر وابن عاص کو فاروق اعظم نے لکھا کہ اس خط کے اندر میں تمہیں ایک دوسر اخط بھیج رہاہوں اس خط کوتم مصر کے دریائے نیل

میں ڈال دینا۔ چنانچہ جب بیہ مراسلہ مصر پہنچا تو حضرت عمر وابن عاص نے بیہ لفافیہ کھولا جس میں دریائے نیل کے

نام نط تھا۔اس میں بیہ لکھاہوا تھا۔ "الله كے بندے عمر امير المومنين كى جانب سے مصر كے دريائے نيل كے نام-امابعد! أكر توخود اسينے

ہی طور پر رواں ہے تو مت رواں ہو لیکن اگر اللہ تعالیٰ تھے روال فرماتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے جو اکیلا اور قهار ہے د عاکر تا ہول کہ وہ تجھے روال فرمادے۔ **!"** خط کی نیل کوسیر و کی اور یالی کا زور ..... چنانچه قربانی کے دن سے ایک روز پہلے حضرت عمر وابن عاص نے

فاروق اعظم ملاوہ خط دریائے نیل میں ڈال دیا (جواس وقت خشک تھا )صبح کولو کوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں اس کو جاری فرمادیالور وہ ایک ہی رات میں سولہ گز تک بھر اہوا چلنے لگا۔ اس سال کے بعد سے اللہ تعالیٰ کے صل ہے یہ دریا آج تک جول کا تول بہدرہاہے (اور ہرسال اس کے خشک ہونے کاسلسہ بند ہو گیا)

سریہ کے افراد کی تعداد ..... غرض محابہ کی دہ جماعت جس پر آنخضرت ﷺ نے حضرت عبداللہ ابن عجش كوامير بنايا تفا آٹھ آوميوں كى مقى جو سب مهاجر محابہ تھے۔ايك قول ہے كه باره مهاجرين تھے جن ميں ہر دو

آدمیوں کے لئے ایک اونٹ تھا۔ (اس طرح چاریاچھ اونٹ تھے) ان حضر ات میں حضر ت سعد ابن الی و قاص اور حضر ت عیینہ ابن غز وان بھی تھے یہ دونوں ایک ادنث

پر سوار <u>تھے۔ای طر</u>ر اس جماعت میں حضرت واقد ابن عبد الله تھی تھے اور نیز حضرت عکاشہ ابن محصن مجھی آ تخضرت علی مربستہ تحریر .....رسول اللہ علیہ نے حضرت عبد اللہ ابن جمش کوجو تحریر لکھ کردی تھی اس کے متعلق آپ نے ان سے فرمایا کہ تحریر کواس وقت تک مت پڑھنا جب تک تم یمال سے کے ک

طر ف دودن کے سفر کی مسافت تک نہ بینچ جاؤیعنی دودن تک سفر کر کے جہاں تک پہنچودہاں اس تحریر کو کھول چنانچہ حفرت عبداللہ آپ کے حکم کے مطابق مدینے سے روانہ ہو کر چلتے رہے۔ان کے ساتھیوں میں ہے کسی نے بھی حضرت عبداللہ کی سر براہی میں چلنے کو ناپسند نہیں کیا۔ رسول اللہ علی نے حضرت عبداللہ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کوایک پر حج تیار کر کے عنایت فرمایا۔

رایت کولواء کے علاوہ دوسری چیز مانا جائے۔ مگر اس صورت میں دہ قول غلط ہو جاتا ہے جس کے مطابق رایت اور لواء ایک ہی چیز اور ہم معنی الفاظ ہیں۔ نیز دہ قول بھی غلط ہو جاتا ہے کہ رایت کا لفظ در اصل سب سے پہلے غزدہ تخ خیبر میں استعال کیا گیا۔

علامہ ابن جوزی ہے بھی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن جش ہی وہ پہلے فخض ہیں جن کواسلام کے دور میں امیر بنلا گیا۔ مگر سے بات گذشتہ قول کے خلاف ہے۔البتہ اس کا بیہ مطلب در ست ہو سکتا ہے کہ حضرت عبد اللہ پہلے شخص ہیں جن کوامیر المو منین کالقب دیا گیا۔

تنح کیر کا مضمون ..... غرض حفرت عبدالله این تجش آنخضرت ﷺ ہے رخصت ہو کر جب دو دن سفر کرچکے تو آپ کی ہدایت کے مطابق انہوں نے رسول اللہ ﷺ کانامہ مبارک کھولا جس میں یہ مضمون تھا۔

"جب تم میرایہ خط پڑھو تو چل کر مکہ اور طائف کے در میان نخلہ کے مقام پر فرد کش ہونااور اپنے ساتھیوں میں ہے کمی کو بھی اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہ کرنا۔ ایک روایت کے مطابق اس تحریر گرای کے الفاظ یوں مجھے۔ اللہ کے نام اور اس کی بر کتوں کے ساتھ چلنے رہواور اپنے ساتھیوں میں ہے کمی کو بھی اپنے ساتھ چلنے پر ہر گز بجبور مت کرو۔ میرے تکم کے مطابق چلتے رہویساں تک کہ تم نخلہ کے مقام پر بینچ جاؤ۔ وہاں تم قریش کے تجارتی قافے کی گھاٹ لگاناور ہمارے لئے ان کی خبریں معلوم کرنا۔!"

مرسلیم خم ہے۔ .... حضرت عبداللہ ابن جش نے جب بیامہ مبارک اپنے ساتھیوں کو پڑھ کر سلا توانہوں نے کہا۔

" ہم اللہ لور اس کے رسول کے سامنے سر تشکیم خم کرتے ہیں لور آپ کی اطاعت کا وعدہ کرتے ہیں اس لئے اللہ کانام لے کر چلئے۔!" تنج مرکی رواجہ میں سالوری کا مرد کے ایک سالٹ کے مرکب میں اس کا مرد کے اس کا مرد کا اس کا مرد کا اس کا مرد کی ا

روایت نحر بر کاواقعہ..... جن لوگوں نے مناولت کے ذریعہ روایت کو درست قرار دیا ہے ان میں حضرت مالک ابن انس مجمی ہیں۔ اساعیل ابن صالح ان سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت مالک نے اپنے شاگر دول کو کپٹی ہوئی تحریریں بینی بندتچ ریس دیں اور فرمایا۔ سوئی تحریریں بینی بندتے حریریں دیں اور فرمایا۔

" یہ میری تحریری ہیں جن کو میں نے تھی کر کے روایت کیاہے لہذاتم لوگ ان کو میری طرف سے روایت کر سکتے ہو۔!"

یت رہے ہو۔؛ اس پراساعیل این صالح نے عرض کیا۔

"کیا ہم ان تحریروں کے مضمون کو یہ کمہ کرردایت کر سکتے ہیں کہ ۔ ہم سے حضرت مالک نے بیان

انمول نے فرطیا ۔ ہال ۔ (یعنی کی ہوئی بات کو توب کمہ کرروایت کرنا ظاہر ہے درست ہے کہ۔ فلال نے ہم سے بیان کیا جس کو عربی میں یول کمتے ہیں کہ حدثنا فلان لیکن کیا کمی فخض کی دی ہوئی تح ریکو پڑھ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت ان لائن مکتب جلدسوتم نصف اول

کر اس کے مضمون کو بھی دوسرول ہے ہیے کہ کر بیان اور روایت کیا جاسکتا ہے کہ ہم سے فلال نے بیان کیا۔ مرز شتہ روایت کواس کے جواز کے لئے دلیل بنایا گیاہے اور اس حدیث سے یہ ثابت ہو تاہے کہ لکسی ہوئی تحریر کو مجى دويرول تك حدث كبركربيان كياجا سكاب)

ابن بحش کا ساتھیوں کو اختیار ..... ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت عبد اللہ ابن تجش نے جب آ تخضرت ﷺ کی وہ تح بریزهی تو پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون کمالور پھر کما سمعا وطاعتہ لینی سر تشکیم خم ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں کو تحریر کامضمون ہٹلا کر کہا۔"جو مخص شہادت کا طلب گار اور خواہشمند ہو وہ میر ہے ساتھ چلے اور جو سخص شہادت کاطلب گار نہ ہووہ داپس لوٹ جائے۔جہال تک میر التعلق ہے تو میں تو رسول الله على كاحم بجالات ك لئ جاربابول-!"

سا تھیو<u>ں کی اطاعت شعاری</u> ..... یہ من کران کے تمام سائقی حضرت عبداللہ کے ساتھ جل پڑے اور ان میں سے کوئی ایک بھی پیچیے نہیں رہا۔ چلتے جلتے جب سے حضرات بحران کے مقام پر پہنچے تودہال حضر ت سعد ابن ابي و قام لور حضرت عيينه ابن غرزوان كالونث تم جو حميا-

حسب تحرير خلم مين يرداؤ ..... يه دونون النهاون كى تلاش من نكله اور حضرت عبد الله النه باتى ساتھیوں کے ساتھ منزل کی طرف آ مے بڑھ مجے اور اس طرح یہ دونوں ان سے علیحدہ ہو گئے۔ آخر حضرت عبداللہ منزل ممنز ل چل کر خلہ کے مقام پر چنچے مجھے بوروہاںانہوں نے پڑاؤڈال دیا۔

قریتی قافلے کی آمر .....ان کے پنچنے کے بعد وہاں ہے قریش کا تجارتی قافلہ گزراجن کے ساتھ مشمش اور <u> طا نف کاچٹر ااور دوسر اتجارتی سامان تھا۔ اس قافلے میں جو قرایش سر دار تھے ان میں عمر وابن حضر می۔ عثان ابن</u> مغيراوراس كابعائى نوفل لورهم ابن كيسان تص

قریش کاضطیر اب ..... یہ لوگ بھی وہاں پہنچ کراس جگہ کے قریب عی فرو کش ہوئے جمال حفزت عبداللہ اوران کے ساتھی پڑاؤڈ آلے ہوئے تھے۔ ساتھ بی بدلوگ ان مسلمانوں کی یمال موجود کی سے ڈرے ہوئے بھی تے (کران کے قریب ہی پڑادڈال کر تھر مکے)

مسلمانوں کی حکمت عملی ..... اد حر مسلمانوں میں سے حضرت عکاشہ ابن محصن سامنے آگر اس طرح کھڑے ہوئے کہ قر<u>لیش ان کوا چھی</u> طرح دیکھ لیں انہوں نے اپنے سر پر استر ابھروار کھا تھا تا کہ مشر کین بیہ سمجیں کہ یہ لوگ عمرہ کر کے آئے ہیں اور مطمئن ہوجائیں۔حضرت عکاشہ نے حضرت عبداللہ ابن حجش کی ہدایت برابیا کیا تھا کیو نکہ ابن بحش نے ک**ما تھا۔** 

"وستمن تم لوگوں کود کھ کرخائف اور چو کنا ہو گیا ہے اس لئے تم میں سے کوئی مخص اپناسر منڈ اکر ان لوگول کے سامنے آئے۔!"

قريش كواطمينان ..... چنانچه حفرت عكاشه نابناسر مندواليالوراس طرح سامنے آئے كه مشركين كى <u>نظر ان پر پر جائے۔ قریش نے جب ان کا منڈا ہواسر دیکھا تو کہنے لگے۔</u>

" یہ لوگ توعمر ہ کرنے والے ہیں۔ حمیس ان سے تھبر انے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔!" حرام ممینه اور صحابه کی پریشانی .....اس روز رجب کے مینے کی آخری تاریخ تھی۔ایک قول ہے کہ ماہ رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ پہلے قول کی تائیداس روایت ہے ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عجش نے قریش کے

جلد سوئم نصف يول

متعلَق اینے ساتھیوں سے مشورہ کیا تواس پر سب لوگ ایک دوسرے سے <u>کئے لگ</u>ے. ''اگرتم نے ان لو گوں کو آج کی رات چھوڑ دیا تو یہ حرم کے علاقہ میں داخل ہو جا ئیں گے **اور ا**س کے

ذر بعیہ تم ہے محفوظ ہو جائیں گے اور اگر تم نے آج ان کو قل کر دیا تواس کا مطلب ہے تم ان کو حرام مینے میں قل

حرام مہینوں کی ابتداء ..... (کیونکہ رجب کا مہینہ بھی اشرحرم بینی ان حرام مہینوں میں ہے ہے جن میں قبل و قبال اور خوں ریزی حرام تھی ) ہے واقعہ اس وقت کا ہے جب کہ حرام مہینوں میں قبل و قبال طلال نہیں تھا۔

کیونکہ حرام میپنوں میں قبل و قبال کی ممانعت حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل کے دور ہے چلی آر ہی تھی اور

تمام عرب اس كالحاظ كرتے تھے۔

وعا ابر اہیمی اور اشہر حرم ..... الله تعالیٰ نے کے والوں کی مصلحت اور بمتری کی خاطر انہیں یہ قانون دیا تھا كيونكه حضرت ابرائيم نے جب مح ميں بسنے والى اپنى ذريت اور اولاد كے لئے بيد دعا ماتنى جو الله تعالىٰ نے قر أن

کریم میں بھی ذکر فرمائی ہے کہ۔ رَبُنَا إِنَّى ٱسْكُنْتُ مِنْ ذُرِيتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرَعٍ عِنْدَ بَيْتَكِ ٱلْمُحَرَّمِ لِا رَبَّنَا لِيقَيْمُواَ الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ افْيَدَارُمِنَ النَّاسِ

تَهُوْ يَ إِلَيْهِمْ وَأَدْ زُفْهُمْ مِنَ الثَّمَوٰاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ للَّهِيبِ ١٣صورة ابرابيم ٢٠\_ آيت ٢٣ ترجمہ : اے ہمارے رب میں اپنی اولاد کو آپ کے معظم گھر کے قریب ایک کف وست میدان میں

جوز راعت کے قامل نہیں آباد کر تا ہول۔اے ہمارے رب تا کہ دہ لوگ نماز کا اہتمام رکھیں تو آپ کچھ لوگوں کے قلوب ان کی طرف ماکل کر دیجئے اور ان کو محض اپنی قدرت سے پھل کھانے کو دیجئے تاکہ یہ لوگ ان

اشہر حرم کی مصلحت..... تواس دعامیں لوگوں کے دل کے والوں کی طرف ماکل کرنے کی جو خواہش کی گئی <u>ہے وہ ان کی بہبود اور ان کے رزق کے لئے ہے چنانچہ اس بہبود کے لئے حق تعالیٰ نے چار مہینوں کو حرام یعنی </u> محترم مینے قرار دیا( تاکہ اِن کے احرّام میں لوگ تمام خول ریزیاں بند کر کے امن وامان کی فضا پیدا کریں لور آنے والےبلاخوف کے میں آسکیں)

تین مسلسل مهینول کی حکمت.....ان حرام مهینول میں نین مہینے تو مسلسل رکھے گئے 'یعنی ذی قعدہ ذی الحجہ اور محرم ادرایک مهینه علیحدہ اور تنمار کھا گیا جور جب کا مهینہ ہے۔ جمال تک ان تین مسلسل مهینوں کا تعلق ہے توبیاس کئے رکھے گئے کہ حاجیوں کو محے آنے کے لئے پرامن راستے اور پُر سکون ماحول میسر آئے اور اس طرح ج کے بعد کے سے جانے والول کوا من وامان کی فضا کے۔ چنانچہ اس لئے ایک توخود ج کا ممینہ حرام قرار دیا گیااور دومینے دہ محترم قرار دیے گئے جوج کے مینے سے پہلے اور بعد میں ہیں۔

تحاج کے لئے سہولت ..... ج کے مینے سے پہلے ایک ممینہ اور ج کے ممینہ کے بعد ایک ممینہ کی مت الی ہے کہ اس میں جج کو آنے والا عرب کے دور درازعلا قول سے بھی امن کے زمانے میں چل کر امن ہی کے زمانے میں کے بینچ سکتاہے اور اس طرح حج کے بعد امن کے زمانے میں کے سے روانہ ہو کر امن ہی کے زمانے

میں اینے گھر پہنچ سکتاہے جاہے کتنے ہی دور در از علاقے میں ہو۔

ایک علیحدہ مہینہ کی حکمت ..... جمال تک رجب کے مہینہ کا تعلق ہے دہ عمرہ کے لئے آنے والول کے

واسطے تھا تاکہ لوگ امن کے زمانے میں کمے آکر عمر ہ کریں اور امن کے زمانے میں ہی بخیریت واپس لوث سکیل لینی آدھاممینہ کمہ آنے کے لئے اور باقی آدھاممینہ کھے سے دالیسی کے لئے محفوظ زمانہ تھا۔

عمرہ والو**ں کے لئے بڑ امن سف**رِ .....عمرہ کے لئے امن کی مدت کم رکھنے کی وجہ میہ بھی کہ عمرہ کے لئے

لوگ عرب کے دور در از علا قول سے نہیں آتے تتے جیسے حج کے لئے اقصائے عرب سے لوگ حاضر ہوتے تتھے بلکہ عمر ہ کے لئے آنے والوں کے دور وراز ترین وطن پندرہ دن کے سفر کی مسافت تک تھے۔ یہ تفصیل علامہ

سہلی نے بیان کی ہے۔ اشہر حرم ابتداء اسلام میں ..... حرام مینوں میں قل و قال اور خوں ریزی کی بیہ ممانعت ابتداء اسلام کے زمانے تک باتی رہی لیعنی میہ ممانعت سورہ براٹ لیعنی سورہ توبہ کے نازل ہونے سے پہلے تک موجود تھی کیونکہ

سورہ براٹ میں مشر کین کے ساتھ تمام پچھلے معاہدوں کو حتم کر دیا گیا ہے۔

اشهر حرم کی حلت....اس کامطلب بیه تفاکه کسی فخص کوجوبیت الله میں آنے کاخواہشمند ہور و کانہ جائے اور کوئی ہخص حرام مہینوں میں کسی قتم کاخوف دل میں نہ لائے۔اور پیر کہ کوئی مشرک حج نہیں کر سکتااور پیر کہ حرام مہینوں میں قتل وخوں ریزی جائز ہے اگر چہ ان مہینوں کا حتر ام اسی طرح باقی ہے وہ تھم منسوخ نہیں ہوا (کیکن اگر ضرورت پیش آئے توان مہینوں میں بھی دعمن پر تلوار اٹھانا جائز ہے آگر چہ ان مہینوں کا حرّ ام اور حرمت اس طرح قائم ہے)

چنانچہ حق تعالی کارشاد کرای ہے۔

يَ يِدَ بِ لَ عَلَىٰ اللهِ النَّاعَشُو شَهْرًا فِي كِتْبِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوْتِ وَ الْآرِضَ مِنْهَا اَرْبَعَيَةُ حُرْمٌ. ذلكِ اللّذِينُ إِنَّ عِِلَّهُ الشَّهُوْرِ عِنْدَ اللّهِ النَّاعَشُو شَهْرًا فِي كِتْبِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوْتِ وَ الآرِضَ مِنْهَا اَرْبَعَيَةُ حُرْمٌ. ذلكِ اللّذِينُ ٱلْقَيْمُ. فَلاَ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ انْفُسِكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكُونَ كَافَّةٌ كُمَّا يُفَاتِلُوا نَكُمْ كَافَّةٌ. وأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ ـُـ الآبيپ • اسور ه توبه ع ۵ \_ آيت ٣٦

ترجمہ : یقیناً شار مینوں کاجو کہ کتاب الی میں اللہ کے نزدیک معتبر ہیں بارہ مینے قمری ہیں جس روز الله تعالیٰ نے آسان اور زمین پیدا کئے تھے اس روز ہے اور ان میں چار خاص میپنے ادب کے ہیں۔ نہی امر نہ کور دین مستقیم ہے سوتم ان سب مہینوں کے بارے میں دین کے خلاف کر کے اپنا نقصیان مت کر نااور ان مشر کین سے

سب سے لڑ نا جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں۔اور بیہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کاساتھی ہے۔ اشہر حرم کی عظمت....اس سے ظاہر ہواکہ ان مینوں کی حرمت کی تعظیم باتی ہے وہ منسوخ نہیں ہوئی .

البته ان میں قل و قال کی حرمت منسوخ ہو گئی۔ مگریہ بات علامہ عطاء کے قول کے خلاف ہے جوان سے تقل

کیاجاتاہے کہ ان مینول میں خول ریزی کی حرمت بھی باقی ہے وہ منسوخ نہیں ہوئی۔ ماہ رجب اور صحابہ کاتر و د ..... جمال تک حضرت عبدالله ابن بجش کے داقعہ کی تاریخ کا سوال ہے تواس میں

<u>جیسا کہ بیان کیا گیاد و قول ہیں۔ایک یہ</u> کہ اس روزر جب کی پہلی تاریخ تھی اور ووسر ایہ کہ رجب کی آخری تاریخ تھی۔ پہلے قول کی تائید کشاف کی عبارت ہے بھی ہوتی ہے کہ اس روز رجب کا پہلادن تھا مگروہ لوگ یعنی صحابہ یر سمجہ رہے تھے کہ بیہ جمادی لآخر ( کے مینے کی آخری تاریخ )ہے لہذااس شک کی وجہ سے انہیں تر دو ہوالور وہ

لوگ کوئی قدم اٹھاتے ہوئے تھبر ارہے تھے۔

صحابتہ كا قيصلہ اور حمله ..... آخر محابہ نے اپنے دلوں كو مضبوط كيااوريد فيصله كياكه ال مشركين ميں سے

جلدسوتم نصف اول

جس کو دہ گر فقار نہ کر سکیس اے قتل کر دیں مے اور کفار کے پاس جو پچھے مال و متاع ہے دہ ان ہے چھین لیس مے (کویا حملہ میں کو سشش ہیہ ہوگی کہ ہر ایک کو گر فار کر لیا جائے لیکن جو محف مقابلہ پر ہی آبادہ ہو جائے اور

اے گر فار کرنا ممکن نہ ہواہے قبل کر دیاجائے)

اسلام میں پہلا قبل اور پہلے اسیر ..... چنانچہ اس فیعلہ کے بعد ان حفرات نے حملہ کیا جس میں عمر وابن حفری قل ہوایہ مخص حفرت واقد ابن عبداللہ کے تیم سے قل ہوا۔ اس طرح یہ پہلا مقتول ہے جے

مسلمانوں نے قل کیا۔ ساتھ ہی مسلمانوں نے عثان اور تھم کو گر فار کر لیا۔ اس طرح یہ لوگ مسلمانوں کے

ہاتھوں پہلے اسر اور قیدی ہیں۔

تریش و خراد میکم باتی لوگ جان بچاکر بھاگ کھڑے ہوئے جن کے ذریع کے والوں کواس واقعہ کی خبر ہوئی مگر چونک

اس دفت رجب کا ممینہ شروع ہو چکا تھا جس میں خول ریزی حرام تھی اس لئے کے دالے (دل مسوس کررہ گئے اور ) حملہ آور مسلمانوں کا پیچھا نہیں کر سکے۔ یہ بات ا**ی گذشتہ قول کی بنیاد پرہے کہ اس روز رجب** کی پہلی <del>تاریخ</del>

اسلام میں پیلامال غنیمت..... غرض یہ معرکہ سر کرنے کے بعد حفزت عبداللہ ابن عجش اوران کے ساتھی قریش کا یہ تجارتی قافلہ حاصل کر کے دہاں ہے واپس دولنہ ہوئے یمال تک کہ مدینہ میں رسول اللہ عظی کی خدمت میں حاضر ہوئے (لور جو مال و متاع حاصل ہوا تھاوہ پیش کیا )اس طرح بیر مال غنیمت اسلام کے دور میں پہلامال غنیمت ہے جو مسلمانوں نے حاصل کیا۔

حرام مهينے ميں خوں ريزي..... جبان حفرات نے يہ مال غنيمت آنحضرت ﷺ کي خدمت ميں پيش کيا

"میں نے حمیس بیر تھم نہیں دیا تھا کہ سرام میننے میں خول ریزی کرو۔ ا"

آ تخضرت الله كى نارا ضكى ..... ساتھ بى آب نے مال غنيمت اور دونوں قيديوں كو لينے سے انكار فرماديا مسلمانوں کو اپنی اس کو تاہی پر سخت ندامت اور پشیمانی ہوئی ساتھ ہی دوسرے مسلمانوں نے بھی ان او کو ان کا اور مارا صکی ظاہر کی (کد آتحضرت ملك كے حكم كے بغير تم اِتابراقدم كول الحمايا)

قری<u>ش کے لئے شاخسانہ</u> .....اد هراس واقعہ سے مسلمانوں کوبدنام کرنے کے لئے قریش کوایک بمانہ ہاتھ

"مجمد اور ان کے ساتھیوں نے حرام مہینوں کو بھی حلال کر لیا کہ انہوں نے حرام میپنے میں خوزیزی کی ، مال ود ولت لو ٹالور لو گول کو قیدی بنایا۔!

مسلمانو<u>ں پر دشنام طرازی</u>....اس طرح کی ہتی کہ کر قریش کے ان مسلمانوں کو شرم دعار دلائے گئے جو مکہ میں موجود تھے۔ قرینی ان سے کہتے۔

"ابدون او كول في البير حرام مين كو مجي طال كرلياكه اس ير مل و قال كيا-!"

یہود کے نزدیک نبی کے لئے بدشکولی ..... غرض ان لوگوں نے مسلمانوں کو برا بھلا کہنے میں اور ذیاد تی د شدت اختیار کرلی اور الیی بات که کرانهیں شرم دلاتے او هریبودیوں نے اس واقعہ کورسول اللہ ﷺ کے لئے أيك براهكون قرار ديااور كها جلد سوئم نصف نول

"مقوّل كانام عمر وحضر مي ہے اور قاتل كانام داقد ہے لہذا عموت الحوب و وفلوت ليعنى جنگ سر پر آئی ہے اور اس کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں۔!"

نا موں سے شکون ..... (' نَ آنخضرت ﷺ اور مسلمانوں کے اس فعل سے جنگ کی آگ بھڑک اٹھے گی اور گویاجنگ سر پر آمپنی ہے کیونکہ اللہ عام عمر دہے اور عمر کے معنے سر پر آجانے کے ہیں۔ اس طرح قاتل کانام واقدے اور وقد کے معنی بھڑک اٹھنے کی ہیں لہذا ہید واقعہ اور قا آل و مقتول کے بید نام آنخضرت ﷺ کے حق میں بدشگونی ہیں کہ اب انہیں ایک بڑی جنگ ہے دو چار ہونا پڑے گالور چونکہ اس وقت تک مسلمانوں کی طاقت اور

تعداد زیادہ نہیں تھی اس لئے ان کو گمان تھا کہ مسلمان کسی جنگ کو برواشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اس لئے انہوں نے اس بد شکونی کا بر ملااظہار کیا تا کہ اس اندیشہ سے مسلمانوں میں ہر اس تھلیے ) مگروا قعات نے ثابت کر

دیا کہ بدھگونی خود بہودیوں کے اوپر ہی الٹ مگی۔ تعنہم اللہ۔ حرام مہینے میں قتل کے متعلق وحی ..... غرض ادھر آنخضرت علیہ کی ناراضکی کی دجہ ہے حضرت عبد الله اوران كے ساتھيوں كے لئے براسطين مسئلہ پيدا ہو كيا۔اى وقت حق تعالیٰ نے بير آيات نازل فرما كيں۔

يُسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَيَالٍ فِيهِ. قُلْ فِيَالٌ فِيْهِ كِبِيْرٌ دِوَصَدٌ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفُرُهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ إِخْوَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ اَكْبُرُ عَنْدَ اللَّهِ. وَالْفِيْسَةَ أَكْبُرُ مِنَ الْقَتْلِ اللَّهِ لِلَّ يدِبِ السَّورَةُ بِقَرَه ٢٥ - آيتَ ٢١٥ ترجمہ الوگ آپ سے شرحرام میں قال کرنے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ آپ فرماد بیجے کہ اس

میں خاص طور پر قبال کرنا بعنی عمد اسجرم عظیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ ہے روک ٹوک کرنا اور اللہ کے ساتھ کفر كر نااور مىجد حرام يعنى كعبه كے ساتھ اور جولوگ مىجد حرام كے اہل يتھے ان كواس سے خارج كرويناجرم عظيم

ہیں اللہ تعالیٰ کے مزد یک۔ اور فتنہ پردازی کرنااس قلّ خاص سے بدر جمایڑھ کرہے۔ قر کیش کی زیاد تیول کا شار ..... یعنی اوگ آپ سے حرام مینے میں قل د قال کے متعلق بوجھتے ہیں توان سے زراد بچئے کہ بے شک اس مینے میں قل کرنا براجرم ہے مگر لوگوں کواللہ کے راستے پر چلنے سے رو کنالور انہیں

اللہ کے دین سے بازر کھنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام کے ساتھ کفر کرنا اور لوگوں کو کے سے رو کنالور اس شہر کے باشندوں اور اہل لوگوں یعنی آنخضرت ﷺ اور آپ کے صحابہ کو اس شہر سے نکالنااللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑے جرم ہیں کہ مہمیں قل کردیاجائے۔ تعنی کفار کامسلمانوں کو متجد حرام سے رو کنااوران کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنااور مسلمانوں کو کے سے نکالناجبکہ وہ اس کے اہل اور حقدار ہیں اور ان او کول کوجو مسلمان ہو گئے ہیں فتینہ میں ڈالناکہ وہ پھر مرتد ہو کر اسلام ہے روگر دال ہوجائیں اور کفر کی طرف لوٹ جائیں۔اللہ کے

نزد یکاس مخص کے قل سے کمیں زیادہ براجرم بیں جس کو تم نے قل کیا ہے۔ ا بن تجش وغیرہ کا اطمینان ....اس آیت پاک کے نازل ہونے سے حضرت عبداللہ اوران کے ساتھیوں کی مشکل دور ہوئی اور انہیں اطمینان نصیب ہوا۔اب اس تفصیل سے یہ ظاہر ہو تاہے کہ حضرت عبداللہ ابن مجش

لوران کے ساتھی جانتے تھے کہ بیر جب کا مہینہ ہے مگر اس کے باد جودانہوں نے قتل و قبال کیا۔ تاریخ سرمید بر بحث..... مرکشاف کی گذشته روایت سے به بات کمزور موجاتی ہے اور کشاف کی روایت اس روایت کے مطابق ہے جو ابن جریراور ابوحاتم نے حضرت ابن عباسؓ سے نقل کی ہے کہ محمد عظافہ کے صحابہ سے سمجھ رہے تھے کہ یہ جمادی الثانی کا آخری دن ہے حالا نکہ وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی مگر ان کواس کا ممان نہیں تھا۔

کیونکہ ممکن ہے جمادی الثانی کادہ ممینہ تا قص لینی انتیس دن کارہا ہو (اور صحابہ یہ سمجھے ہوں کہ کل چاند نہیں ہوا اور آج تمیں تاریخ ہے)

مراس میں بھی یہ شبہ ربتاہے کہ اگر واقعہ اس طرح ہوتا تو (جب رسول اللہ سکا نے نارا نسکی کا ظمار فرمایا اور قیدیوں اور مال غنیمت کو قبول کرنے ہے انکار فرمادیا تھا ) تو حضر سے عبد اللہ ابن تجش اور ان کے ساتھی اس پر ابناعذر بیان کرتے (کہ ہمیں غلط فنی رہی) \*

برابناعذربیان کرتے (کہ میں غلط می رہی) ایک حدیث میں آتاہے کہ اس دن کے متعلق صحابہ میں اختلاف ہو گیا تھا چنانچہ کچھ لوگ تو

تاریخ کے متعلق ابن بحش وغیرہ میں اختلاف .....ید کدرہ تھے کہ یہ تمہارے وعن کی طرف سے دھو کہ ہے تمہارے وعن کی طرف سے دھو کہ ہے ورنداس وقت یہ مال غنیمت تمہیں فراہم ہوا ہے ہم نہیں جانتے کہ کیا آج کاون حرام مینے کا ہے یا د

و و دہے ورد ان وسے میں است کی مرد ہا ہو ہے ۔ اس میں مینے ہی کا ہوں مرام سے ہے ہے یا ان اور سرام سے ہے ہے یا میں میں۔ او هر کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارے خیال میں آج کا دن حرام مینے ہی کا ہے اس لئے ہماری رائے

اد هر چھ ہوت یہ ہے تھے کہ ہمارے خیال میں ان کادن حرام سینے ہی کا ہے اس سے ہماری رائے نہیں ہے کہ محض اس مال غنیمت کے لا کچ میں تم اس حرام مینئے میں خوں ریزی کو حلال قرار دے لو( اس لئے اب اس قافلہ پر حملہ کرنا مناسب نہیں ہے)

ابن حضر می کاخول ہما ..... کہاجا تا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے عمر دابن حضر می کاخول ہما یعنی جان کی قیت ادا فرمادی تھی مگر چھھے غزدہ بدر کے بیان میں جو روایت گزری ہے اس کی روشن میں یہ قول کمز در ہوجا تا ہے دہاں بیان ہواہے کہ عمر دابن حضری کے بھائی نے اپنے بھائی کا قصاص طلب کیا تقادر پھر یمی مطلب جنگ بھڑ کئے کا سبب بن گیا تھا نیزیہ کہ عتبہ ابن ربیعہ نے چاہا تھا کہ عمر دکاخو مہادہ اپنیاس سے اواکر دے اور اس تجارتی قافلے کو جوسامان او ناگیا ہے دہ سب بھی خود اواکر کے قریش کو جنگ دخونریزی سے روک دے۔

و حی کے بعد غنیمت اور قیدی قبول ..... غرض جب حضرت عبدالله ابن جش لوران کے ساتھیوں کے متعلق دی نازل ہوئی تورسول اللہ ﷺ نے تجارتی قافلے کے مال لور دونوں قیدیوں کو قبول فرمالیا (کیونکہ جیسا کہ بیان ہوا آنحضرت ﷺ نے ناراض ہو کر شروع میں ان چیزوں کو قبول کرنے سے انکار فرمادیا تھا)

بین برا سرا کے اور سراور سروں میں بیروں و بول سے اندر سرادیا میں اس بیروں و بول سرے سے اندر سرادیا میں اس بیرو این جیش وغیرہ کو تواب کی آرزو .....حضرت عبداللہ اور ان کے ساتھی اب اس معرکہ پر اپنا اجرو تواب کے آرزومند تھے چنانچہ انہوں نے رسول اللہ عظیف سے اس بارے میں سوال کیا (کہ آیا اس معرکہ کوسر کرنے پر اللہ کے یہاں ہمارے لئے اجرو تواب بھی ہے یا نہیں)

الله نے یہاں ہارے سے ابرو تواب کی ہے یا ہیں) اجرو ثواب کی بشارت .....اس پر حق تعالیٰ نے یہ آیات بازل فرمائیں۔

ا برو واب السارت ..... الري العال عبد الاستارا من الله المؤلفة والله عَفُودُ دَحْمَةً الله . وَالله عَفُودُ دَحْمَةً الآييب ٢ إِنَّ اللَّذِينَ أَمَنُواْ وَ اللَّهِ عَاجُووْا وَ الجَهَدُوا فِي مَرِيثِلِ اللَّهِ اوْلَيْكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ الله . وَاللَّه عَفُودُ دَرَّحِيْمٌ الآييب٢ ٢ مِن الله عَلَي يعت ١٨ ٢ من الله عَفُودُ دُرَّحِيْمٌ الآييب٢

ترجمہ: حقیقہ جولوگ ایمان لائے ہوں ادر جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک دطن کیا ہو ایسے لوگ تو رحمت خدلوندی کے امید دار ہواکرتے ہیں ادر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں سے اور تم پررحت کریں ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم .....اس سے بیہ ٹابت ہو گیا کہ ان حضر ات کا بیہ عمل اللہ کی راہ میں جماد تھا (اور راہ خدا میں جماد یقینا ٔ اجر د تواب کا باعث ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ بھالئے نے اس مال غنیمت کو تقسیم فرمایا اور اس میں سے پانچواں حصہ نکالا۔ یعنی پانچواں حصہ اللہ کے نام کا نکالا اور باتی چار عددیا نچویں جصے لشکریر تقسیم فرمائے۔

سير ت طبيه أردو

جلد سوئم نصف اول

ا یک قول ہے کہ آپ نے اس مال غنیمت کو اس دفت جوں کے تول چھوڑ دیا تھااور پھر جب آپ غزوڈ بدر سے فارغ ہو کر داپس آئے تواس مال کو بھی غزوہُ بدر کے مال غنیمت کے ساتھ تقسیم فرملیا تھا۔ <u>یم غنیمت اور یا نجوال حصه .....ای</u> تول ہے کہ اس مال غنیمت کوخود حضرت عبداللہ ابن مجش نے پانچ حصول میں تفتیم فرمایا تعالور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔

"جو كحم مال غنيمت بم في حاصل كياب اس من سيانجوال حصدر سول الله علي كاب-!" چنانچہ اس کے بعد انہوں نے اس میں سے پانچوال حصہ انخضرت ﷺ کے لئے نکال دیاور باقی جار

عد دپانچویں جھے اپنے ساتھیوں پر تقسیم کردیئے۔اب جو پیچھے آنخضرت علیہ کے متعلق گزراہے کہ آپ نے دہ

مال غنیمت قبول کربنے سے انکار فرمادیا تھا۔ اس کا مطلب ظاہری طور پر وہی یا نجوال حصہ ہوگا۔

اسلام میں بہلا ممس .....اسلام میں یہ بہلا مال غنیمت ہے جس کے یانج جھے کئے گئے لیعنی جس کایا نجوال حصہ نکالا کمیام ادہاں کے فرض ہونے سے پہلے۔اس کے بعدیہ اس طرح فرض ہو گیا جس طرح حضرت

عبدالله ابن جش نے کیا تھا(کہ اس میں سے یا نچوال حصہ علیحدہ کر کے باقی چار جصے مجاہدین پر تقسیم کر دیئے

ابن جش کی سنت اور اس کی فرضیت ....اس بات کی تائید کتاب استعیاب میں علامه ابن عبدالبرے قول ے بھی ہوتی ہے کہ۔عبداللہ ابن مجش وہ پہلے آدمی ہیں جنهوں نے مال غنیمت کے پانچ جھے کر کے پانچوال حصہ

آنخضرت ملط کے لئے علیحدہ کرنے کا طریقہ جاری کیا انہوں نے اس طریقے کو اللہ تعالیٰ کے فرض کرنے سے پہلے اس پر عمل کیا تھا۔ بھراس کے بعد حق تعالیٰ نے پانچویں جھے بعنی خمس کے متعلق یہ آیت نازل فرمائے۔ وَاعَلَمُواْ اَنَّمَا خَيِمْتُمْ مِّنْ شَنِي فَانِنَّ لِلَّهِ حُمْسَةَ وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبى وَ الْيَعْمَى وَ الْمَسْكِينَ وَ ابن السَّيْيل اِنْ كُنتُمْ

امنتُمُ اللهِ وَمَا ٱنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَلَى الْجَمْعُنِ . وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَنَى قَلِيرُ لَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَنَى قَلِيرُ لَ اللَّهُ عَلَى عُالْ اللَّهُ عَلَى عُلْ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَ انفال ع ۵۔ آیت اس

ترجمه : اوراس بات کو جان لو که جو شے کفار سے بطور غنیمت تم کو حاصل ہو تواس کا تھم یہ ہے کہ کل کا یا نجوال حصہ الله کااور اس کے رسول کا ہے اور ایک حصہ آپ کے قرابتداروں کا ہے اور ایک حصہ تیبمول کا ہے اور ایک حصہ غریبوں کا ہے اور ایک حصہ مسافروں کا ہے آگر تم اللہ پریقین رکھتے ہواور اس چیز پر جس کو ہم نے اپنے بندے محمہ ﷺ پر فیصلہ کے دن بیعنی جس دن کہ بدر میں دونوں جماعتیں مومنین و کفار کی باہم مقابل ہوئی تھیں

یازل فرمایا تصادر الله بی ہر شئے پر پوری قدرت دکھنے والے ہیں۔ نش اور مرباع .....(اس آیت کے مازل ہونے کے بعد خمس یعنی پانچوال حصہ نکالنا فرض ہوا )ورنہ اس سے پہلے چوتھا حصہ یعنی مرباع نکالا جاتا تھا۔ یہال تک علامہ ابن عبدالبر کا حوالہ ہے۔ مرباع مال غنیمت کے

چوتھائی حصہ کو کما جاتا ہے۔ یہ بات پیچھے بیان ہو چکی ہے کہ جمال تک لفظ غنیمت اور لفظ فی کا تعلق ہے تو یہ دونوںالفاظ ایک دوسرے کی جگہ بول دینے جاتے ہیں۔ ہارے لینی شافعی فقهاء کہتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں مال غنیمت خاص طور پر تمام کا تمام

ر سول الله ﷺ کا ہو تا تھا ( بینی آپ جس کو چاہیں دے سکتے تھے مگر پھر اس کے بعد یہ حکم پانچویں ھے کے حکم نازل ہونے پر منسوخ ہو گیا۔

قریش کی طرف سے قیدیول کا فدیہ..... غرض پھر قریش نے رسول اللہ ﷺ کے پاس اینے دونوں

قیدیوں لین عثان اور عظم کے فدیہ لینی ذر تاوان اور رہائی کیلئے آدی بھیجا مرر سول الله عظا نے ان سے فرملا۔ "ہم تم سے ان دونوں کا فدیہ اس وقت تک نہیں لیں گے جب تک کہ ہمارے دونوں سائتمی یعنی سعد

ا بن ابی و قاص لور عبینه ابن غز وان نهیں آجاتے کیونکہ ہمیں تمہاری طرف سے ان دونوں کے متعلق خطر ہ ہے۔

لہذا آگر تم لوگوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا تو ہم تمہارے ان دونوں ساتھیوں کو قتل کر دیں سے جو ہارے قبضہ

سال ہیں ہے۔ فدید کے لئے آنخضرت علیہ کی شرط..... جمال تک سعد ابن الی و قاص اور عبینہ ابن غزوان کا تعلق

نے تو یہ دونوں آگرچہ حضرت عبداللہ ابن جش کے ساتھ اس مهم پر منے تتھے مگر جیساکہ بیان ہوار اپنے میں ان کا لونٹ تم ہو کیا تھالور بیدودنوں اس کی تلاش میں نکل جانے کی دجہ سے (اپنے ساتھیوں سے بچھڑ مجئے تتھے لور )اس

داقعہ میں شریک نہیں ہوسکے تھے۔

مقدار فدرید ..... به دونول کی دن تک این اون کی تلاش میں سر گردال رہے اور آخر مدینے داپس آمیے۔

جب بيد دونول بخيريت مدين بيني مح تورسول الله علية في دونول قيديول كافديد ليعني زر تاوان وصول كرك ا نہیں رہا فرمادیا۔ آپ نے ان دونوں میں سے ہرا یک کے بدلیے چالیس اوقیہ وصول فرمایا۔

ایک قیدی کا اسلام ..... جهال تک ان دونول قیدیول کا تعلق ہے توان میں سے تھم مسلمان ہو مئے اور آخر

تک ثابت قدی کے ساتھ اسلام پر قائم رہے۔ یہ رسول الله عظافہ کے پاس مدینے میں ہی قیام پذیر ہو گئے تھے

يمال تك كدبر معونه كواقعه مين شهيد بوئ

حضرت مقداد سے روایت ہے کہ ہمارے امیر لیتن حضرت عبداللہ این مجش نے حکم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا مگر میرے کئے پر انہوں نے اس کی جان نہیں لی بلکہ انہیں لے کررسول اللہ عظافے کے پاس مدیخ آئے۔ (جمال انہوں نے اسلام قبول کرلیا )جمال تک عثان کا تعلق ہے تووہ رہائی پانے کے بعد کے چلا گیالور و بیں کفر کی حالت میں مرحمیا۔

#### سرية عميرابن عدي

<u>عصماء بنت مروان ..... یه عمیراین عدی معظمی اند هے تھے ان کوعسماء بنت مردان کی طرف بیبجا کیا تھاجو</u> بودی عورت مقی اس کی شادی بنی خطمہ میں ہوئی مقی اس کے شوہر کانام مرحد ابن زید ابن حصن انصاری

تفاجو مسلمان ہو گئے تھے۔ عصماء کی وربیرہ دہنی اور قبل کا حکم .....رسول اللہ تھاتھ نے عمیر ابن عدی معطی کو صمابنت مروان کے مل کے لئے بھیجا تعادہ عمیر این عدی کی خطمہ میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ صعماء بنت مروان

کے قتل کا تھم دینے کی دجہ یہ تھی کہ وہ اسلام کو گالیال دیا کرتی تھی لور اپنے اشعار میں رسول اللہ ﷺ کے خلاف دریدہ دہنی کر کے آپ کو تکلیف پنچایا کرتی تھی۔ یہ عورت (اسلام کی بدترین دعمن تھی اور ) آنخضرت علیہ کی شان میں سخت گستاخیاں کرتی تھی۔

نا بینا قامل .....حفرت عمیررات کے دلت اند میرے میں اس کے یہاں پنیج لور اس کے کمرے میں داخل محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہوئے عصماء کے چاروں طرف اس کے بیٹے سور ہے تھے لور ایک چھوٹا بچہ اس کے سینے پر مال کی چھاتی منہ میں لئے سور ہا تھا( چو نکہ حضرت عمیر اندھے تھے اس لئے چھو کر ہی کسی چیز کا پنۃ چلا سکتے تھے مگر اس کے باوجوو انہوں نے اتیابر اقدم اٹھانے کی ہمت کی)

عصماء کا قبل ..... عمیرنے ہاتھ ہے چھو کرعصماء کودیکھالور پھر آہتی ہے اس کے بیچے کواس کی چھاتی ہے علی کردیاس کے بعد انہوں نے عصماء کے سینے پر اپنی تلوارر کھ کراس پر پوراز در ڈال دیا یمال تک کہ تلوار اس ک کر میں یار ہو کر نکل آئی (اور عصماء ختم ہوگئی)

اس سے فارغ موكريہ والى مدينے ميں آئے اور منح كى نماز آنخضرت على كے ساتھ عى يرمى

آنخضرت النفي نان كود كه كر فرملا ـ

" کیا تم نے مروان کی بیٹی کو قتل کر دیا ہے۔"

انہوں نے عرض کیا۔

" ہاں۔ کیوں کیاس کے قتل کرنے کے نتیجہ میں مجھ پر کوئی مناہ مواہے۔!"

آب نے جواب میں عربی کا یک غیر معروف محاور ہ بو لا اور فرمایا۔

لَا بَشَطِحٌ فِيهَا عَنْزَانُ لِعِنِي اسْ كَا قُلَّ كُونَي تَقَينَ معالمه نهيں ہے جس ميں كوئى پريشانى كى بات ہو۔ ا"

یہ کلمہ بعنی عربی کا یہ محاورہ ان کلمات میں ہے ہے جور سول اللہ ﷺ کے علاوہ کمی کی زبان ہے جمیں سے میے ۔ کتاب نور نے اس واقعہ کے تحت ایسے اکثر کلمات کو جمع کر دیاہے جو صرف آنحضرت اللے کی زبان

مادک ہے ہی ہے گئے۔ نابینا عمیر کو بصیر کالقب ..... غرض اس دافعه کی بعدر سول الله بیلانے نے عمیر کانام بصیر یعنی ستحصالور بیمار کھ <u> دیا تھا۔ عربی میں اندھے کو ضریر کہتے ہیں اور دیکھنے والے بلکہ خوب اچھی طرح دیکھنے والے کو بصیر کہتے ہیں چنانچہ</u>

عمير كوضر ريعني اندهاكماجا تاتحا كران كاسكارنا ع ك بعد آنخضرت على فانكانام بصيرر كه ديا-<u>عمیر کی جرات برعمر کو حیر ت</u>.....اس ک دجه به هوئی که حضرت عمر نے انہیں دیکھ کر ک**مات**ھا۔ " ذرااس أند هے كود يكھناكه كس طرح الله تعالىٰ كے اطاعت ميں جارہاہے۔!"

یہ من کرر سول اللہ ﷺ نے فرملا۔

"اس کواندهامت کموبلکه به توبصیر یعنی ستحهالور بیعاہے۔!"

ایک روایت میں ہے کہ جب د سول اللہ متاللہ نے صماء بنت مروان کے قل کالراوہ کیا تولو گول ہے کما

اس نے کہا۔ ہاں 1 اور بیہ کہ کروہ مکان کے اندر عمی اور تھجوریں اٹھانے کے لئے جھکی ساتھ ہی اس

''کیا کوئیاںیا محص خمیں جو ہمیں اس عورت یعنی عصماء بنت مروان سے نجات د لا سکے۔!

قل کے لئے عمیر کی تدبیر ....اس پر عمیراین عدی نے کماکد اس کاکام تمام کرنامیر اذمہے۔اس کے بعد بی<del>ر عسماء کے ہاں بنیچے یہ عور</del>ت مچل فروش تھی عمیر نے اس کے سامنے رکھی تھجوروں کی طرف اشارہ

"كياتير ياس ان مجورول الاحجى مجوري بمي بير!"

نے اپنے دائیں ہائیں دیکھا مگراہے وہال کسی دوسرے کی موجو دگی کا حساس نہیں ہوا( حالا کلہ عمیراس کے پیچیے

جلد سوئم نصف بول

بی کمرے کے اندر پینچ چکے تھے )ای وقت حضرت عمیر نے اس کے سریر وار کیالور اس کو قتل کر دیا۔اس روایت ادر گذشته روایت میں جوا ختلاف ہےوہ قابل غور ہے۔ عمیسر الله ور سول کے مدد گار .....اس کے بعد عمیرا بن عدی مبحد نبوی میں واپس آئے اور آنخضرت علیہ کے پیچھے مج کی نماذ پڑھی۔جب آنخضرت علی نمازے فارغ ہو کراٹھے تو آپ کی نظر عمیر پر پڑی۔ آپ نے ان سے بوجھا۔ کیا تم نے مروان کی بیٹی کو قل کر ڈالا۔ انہوں نے عرض کیا ہاں۔ تب آتخفرت باللہ نے

رہیں۔ "اگرتم ایسے مخض کودیکھناچا ہو جس نے اللہ لوراس کے رسول کی مدد کی تو عمیر کودیکھ لو۔!"

عمیسرے بازیر س.... پھر جب حفزت عمیر ابن عدی بنی خطمہ کے محلے میں مکے تو اس وقت مصماء بنت مروان کے بینے بہت ہے دوسرے لوگول کے ساتھ اپنی مال کود فن کررہے تھے۔ عمیر کود کھ کرانہوں نے

"عمير! تم نے بیاس عورت کو قتل کیاہے۔!"

ترجمه : موتم لور ده سب مل كرمير ، ساتھ ہر طرح كاداؤ كھات كرلوادر پھر ذرا كوكم مبلت دو-

<u> (</u> گویا حضرت عمیر نے قر اکن پاک کی اس آیت سے ان لوگوں کو جواب دیا کہ ہاں میں نے ہی اس عورت کو قتل کیاہے۔اب تم سب مل کرجو پچھ کرناچا ہو کر کے دیکھ لوہر گز کوئی رعایت اور کسرنہ اٹھار کھو )

اس کے بعد حضرت عمیرنے (ان سب لوگوں کود همکی دیتے ہوئے ) کہا۔

" قشم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر تم سب مل کر بھی دہی با تیں کموجو پیے عورت بکا کرتی تھی تو میں تم سب کو بھی اپنی اس تکوار ہے جہنم رسید کرماشر وع کر دوں گا یہاں تک کہ یا تو میں

مر جاوب گااورياتم سب كاصفايا كردول گا\_!" عصماء کی بدترین حر کتیں ....ای دن سے نی خطمہ میں کھل کر اسلام پھیلنے لگا درنہ اس سے پہلے ان

میں جولوگ مسلما<del>ن ہو چکے تھے</del> دہ اپنے اسلام کو چھپایا کرتے تھے (اس عورت کے قبل کرانے کی دجہ جیسا کہ پیچے ذکر ہوئی اس کی دریدہ و منی اور آنخضرت علیہ اور اسلام کے متعلق بدزبانی تھی ) مگرا کی حدیث میں آتا ہے کہ بیہ عورت حیض کے خون آلودہ اور گندے کیڑے مجد نبوی میں لے جاکر ڈالا دیا کرتی تھی (اور اس طرح

المنظرت الملافي المرانول كوتكليف پنجايا كرتى تقى ليكن موسكا باس كى يه دونول بى عاد تيس مى مول ـ

بهر حال بيا ختلاف قابل غورب

عمير كى سنت ..... ايك روايت ميں ہے كه جب رسول الله الله كا الله عليه الله عليه الله الله الله الله الله الله ال لیمنی اس کوداجب القتل قرار دے دیا تو حضرت عمیر نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ ملک کو جنگ بدرے خیریت کے ساتھ اور سیح سلامت داپس مدینے پنچنانصیب فرمایا تومیں (اس خوشی میں )مصماء کو قَلْ كرول گا(كيونكه اس و قت غزدةً بدركى تيارى مور بى تقى)

چنانچہ جب رسول اللہ علی کامیاب و کامران ہو کروا پس مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے تو حضرت

جلدسونم نصف يول ۳۸۵

عمیر ابن عدی (ایبی منت پوری کرنے کے لئے عصماء بنت مروان کی طرف کئے لور )اس پر حملہ آور ہوئے لور

نتیجہ میںا*س کو قمل کر کے*ا بی نذر سے *سبکدوش ہوئے۔* 

مشرک بمن کا قول .....اد هر علامه سهیلی نے لکھاہے کہ عصماء کو قتل کرنے والے اس کے شوہر تھے (اور

ا<del>س کے شوہر حفزت مر</del>قمہ ابن زیدابن حصن انصار کی تھے جن کے بارے میں بیان ہواہے کہ وہ مسلمان ہو <u>جکے</u> تھے ) مگر کماجاتا ہے کہ ان دونوں روایتوں ہے کوئی شبہ نہیں پیدا ہو تا کیونکہ ہو سکتا ہے مر ثد ہے پہلے حضر ت

عمیراس کے شوہررہے ہول (اور پھران کے طلاق دینے کے بعد حضرت مرشد نے ان سے شادی کرلی ہو۔لہذا یمال شوہرے مراداس کا پہلا شوہرہے)

کتاب استیعاب میں حضرت عمیر کے حالات کے تحت لکھاہے کہ انہوں نے اپنی بہن کو بھی قتل کیا تھا كيونكده ورسول الله علي كوكاليال دياكرتي تقى - محركتاب استيعاب ميس عيسركى بمن كانام ذكر نهيس كياكيا-

ا قول ۔ مٹولف کہتے ہیں: یہ بات ظاہر ہے کہ ان کی بہن عصماء کے علاوہ ہی کوئی دوسری عورت

ہوگی کیونکہ عصماء کاجو نسب ہے وہ حضرت عمیر کے نسب کے علاوہ ہے ( یعنی حضرت عمیرٌ عدی کے بیٹے ہیں

اور عصماء مروان کی بیٹی ہے۔اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ عصماء ہی عمیر کی بمن ہوگی جے انہوں نے قتل کیا تھا)البتہ یہ مکن ہے کہ اگر عصماء کوان کی بس بی ماناجائے توبہ کماجائے گاکہ نسب کا یعنی باپ کے نام کا فرق اس دجہ ہے ہو کہ دونوں کے باپ علیحدہ علیحدہ ہوں اور مال ایک ہی ہو (لہذ احسماء ہی عمیر کی بہن ہوئی 🕻 محروہ

گذشتہ قول مجھی ذہن میں رہنا چاہئے جہال عصماء کا شوہر عمیر کو کما گیا ہے (لہذااس کی وجہ سے عصماء کو ان کی بمن ما نناممکن نہیںر ہتا(لوریمی کمنابڑے گا کہ عصماءان کی بمن نہیں تھی بلکہ یا توان کی سابق ہوی تھی جس کو انہوں نے طلاق دے دی تھی اور اس کے بعد اس نے حضرت مر شد این زید ابن حصن سے شادی کر لی تھی اور یاوہ

ان کی کچھ نہیں تھی بلکہ صرف اتنائی تعلق تھا کہ اس کے شوہر حضرت مر ثد ابن زید ابن حصین عمیر ہی کے قبیلے نی خطمہ سے تعلق رکھتے تھے۔ نیزید کہ عمیر کا اپن بن کو قل کرنے کا واقعہ عصماء کے قل کے علاوہ ایک دوسر اواقعہہے)

### سرية سالمابن عمير

وسمن اسلام ابو عقل .... یہ بھی اصل میں بعث ہی ہے کیونکہ ایک نفری مہم ہے گر کتاب اصل نے ا پنے شیخ حافظ د میاطی کے انتاع میں اس کو سریہ ہی لکھا ہے۔ یہ مهم ابو سخفک کی طرف جھیجی گئی تھی جو ایک یہودی مخف تھا۔ یہ عقل کے معنی حمق یعنی بے و قونی کے ہیں للذابوں کہنا جائے کہ اس کانام ابوالحمق تھا۔

ابو عقب کے قبل کی خواہش ....ایک روزر سول اللہ ﷺ نے صحابہ سے فرمایا۔ <u>"کون ہے جو میرے لئے اس خبیث بعنی ابو</u> عقک ہے نمٹ سکتا ہے۔ بعنی کون ہے جو اس کا کام تمام

سير ت طبيه أردو

بدر بان بورها ..... شخض یعنی ابو عقل بهت زیاده بورها آدمی تقایمان تک که اس کی عمر سوبرس به و چکی تقی مگر یہ مخف لوگوں کورسول اللہ ﷺ کے خلاف بحر کایا کر تا تھااور اپنے شعروں میں آنخضرت ﷺ کے خلاف بدز بانی پور گستاخی کیاکر تا تقلہ

سير ت طلبيه أردو

جلدسوتم نصف اول قت<u>ل کے لئے سالم کی منت</u>..... آنخضرت میں کے اس ارشاد پر حضرت سالم این عمیر اضے۔ بیان لوگوں میں سے بتے جواللہ کے خوف سے بے صدر دیا کرتے تتے۔ یہ غزدہ بدر میں بھی شریک ہوئے تتے۔ غرض انہوں

" مجھ پر ندر لینی منت ہے کہ میں یا توابو عقل کو قبل کر ڈالوں گالوریاس کو سش میں اپنی جان دے دول

موقعہ کی تلاش ..... چنانچہاں کے بعد حضرت سالم ابن عمیر موقعہ کی تلاش میں رہے گئے۔ایک روز جبکہ ر آت کاوقت تعالور شدید گرمی تھی توابو عقک اپنے گھر کے صحن تعنی چوک میں سویاجواس کے مکان کے باہر تعا حضرت سالم کواس کی اطلاع ہوئی تودہ فورا ٌر دانہ ہوئے۔

ابو عقب کافعل .... دہال پینچ کر حضرت سالم نے اپنی تلوار ابو عقب کے جگر پر رکھی لور اس پر پور او ہاؤوال ویا <u>یمال تک که مکواراس کے پیٹ میں سے پار ہو کر بستر میں بندھ کئی ساتھ ہی ابو</u> عقف نے ایک بھیانک جی لمری۔ حضرت سالم اس کوای حال میں چھوڑ کر دہال ہے چلے آئے۔ابو عقک کی چیج من کر فور ابن لوگ دوڑ پڑے اور اس کے پچھ ساتھی ای وقت اے اٹھاکر مکان کے اندر نے گئے مگر وہ خداکاد عمن اس کاری زخم کی تاب نہ لاکر مر گیا۔(لوراس طرح خداکایہ دعمنایے عبر تناک انجام کو پہنچا)

ابن اسحاق نے اس سریہ کوسریہ عمیرا بن عدی ہے پہلے بیان کیا ہے۔

# سربية عبداللدبن مسلمه

حفرت عبدالله بن مسلمہ کی یہ مهم کعب ابن اشرف یمودی کے خلاف تھی۔ یہ کعب قبیلہ اوس سے کملا تا تھا جس کی دجہ میہ تھی کہ اس کے باپ نے جاہلیت کے زمانے میں ایک قتل کر دیا تھالور اس کے بعد مدینے

آ کرا ہے دشمنوں کے خوف ہے بنی تضیر کے یمودیوں کے ساتھ دو تن کا حلف اٹھا کران کی پناہ میں آگیا۔ کعب آب<u>ن اشر ف ....</u>اس طرح اس نے بی تضیر میں شامل ہو کر ایک باعزت مقام پیدا کرلیا اور

بنی نفیر کے سر دار ابوالحقق کی بیٹی عقلہ سے شادی کرلی جس کے نتیجہ میں اس کے یہاں کعب پیدا ہوا

۔ یہ کعب ابن اشر ف بہت لیے چوڑے ڈیل ڈول کالور بڑا قد آور آدمی تعلداس کا پیٹ بہت بڑا تھا۔ کع<u>ب کی د اد و دہشت</u>..... بیا ایک نمایت بمترین شاع<sub>ر</sub> تھا(لور ساتھ ہی بہت بالدار تھا )اس نے ایپی دولت

کی وجہ سے تمام تجاذ کے یمودیوں کی سر داری حاصل کرلی تھی ۔ یہ یمودی پیشواؤں کو برنی دادود ہش کیا کرتا تھا اورروبیہ بیسے ان کی خبر گیری کیا کر تا تھا۔

یمودی علماء سے آنخضرت ﷺ کے متعلق سوال..... جس زمانے میں رسول اللہ ﷺ ہجرت کر کے

کے سے مدینے تشریف لائے تو بی قیقاع اور بی قریطہ کے یمودی میشہ کی طرح اس کے پاس بخشش اورائیے جھے کے عطیات لینے آئے۔اس وقت کعب ابن اشر ف نے ان یمودی پیٹواؤں کو خطاب کر کے کہا۔

"اس مخف بعنی رسول الله علی کے متعلق تمهار اعلم کیا کہتا ہے۔!"

تلخ مگر سیاجواب ..... یعنی تمهاری فد بی کتابوں میں آیاان کے متعلق کچواطلاع ہے۔

جلد سوئم نصف اول

" پیرو ہی ہی ہیں جس کا ہم انظار کیا کرتے تھے۔ان کی صفات میں ہم کوئی فرق نہیں دیکھتے۔!" جینہ کعب کی بھنجھلاہ ف اور سخشش سے انکار ..... اس پر کعب نے ان لوگوں کو بھر دیے دلانے سے انکار

"تم نے بہت کچھ خمر و برکت حاصل کرلی ہے بس اب دالیں جاؤ میرے مال و دولت میں دوسرے

بت ہے لو**گو**ں کے حقوق بھی ہیں۔!"

میںوری علماء کی ابن الوقتی ..... چنانچہ اس دفعہ دہ سب مذہبی پیشوااس کے پاس سے خالی ہاتھ اور ناکام و نام ادوا پس مئے۔ کچھ عرصہ بعدوہ لوگ چر کعب ابن اشرف کے پاس آئے اور کئے گئے۔

"ہم نے اس مخص لیتنی آنخضرت ﷺ کے بارے میں جو کچھ حمہیں بتلایا ہے اس میں دراصل ہم لوگ جلدی کر مجے بعد میں جب ہم نے اپنے علم کی روشن میں دیکھا تو محسوس کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی کیونکہ سے مختص

وہ نبی مہیں ہے جس کاد نیا کوا نظار ہے۔ ا" ول کھول کر وادود ہش ..... یہ س کر کعب این اشرف ان لوگوں سے خوش ہو گیالور اس نے ہیشہ کی طرح وادود بھ کر کے ان کی جھولیاں بھر دیں۔ یمی نہیں بلکہ دوسرے ندہی پیشواؤل میں سے جس نے بھی ان لوگوں کی بات کو تسلیم کیایاس کی تائیر کی اس کو مجمی کعب نے اپنے مال درولت میں سے پچھے نہ پچھے حصہ دیا۔

چنانچریہ آیت مبارکہ ای مخص کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ وَمِنْ اَهْلِ الْكِتَٰبِ مَنْ اِنْ تَامَنْهُ بِقِيْطَارِ يُؤَدِّهٖ اَلِيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَامَنَهُ بدِيْنَارِ لَا مُؤَدِّهِ الِيْكَ اِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ فَانْمِهَا

لآيه پ ١٠ سورهُ آل عمر ان ع ٨ \_ آيت ٥ ٧

کعب کی کم ظرفی ..... اور اہل کتاب میں ہے بعض خض ایباہے کہ اے مخاطب اگر تم اس کے پاس انبار کا انبار

<u>مال جھی امانت رکھ دو</u> تووہ مائکنے کے ساتھ ہی اس کو تمہارے پاس لا کر رکھ دے اور ان ہی میں سے بعض وہ ہخص ہے کہ اگرتم اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھ دو تووہ تم کوادانہ کرے مگر جب تک کہ تم اس کے سر پر نہ

اس کو کسی مخص نے ایک دینار امانت رکھنے کے لئے دیا تھا مگر جب اس نے مانگا تو کعب نے (اتنامالدار ہونے کے بادجود )وہ دینار دینے سے انکار کر دیا (کہ اس کے پاس کوئی دینار دغیر ہ امانت میں نہیں رکھوایا گیا تھا۔)

علامہ جلال الدین سیو طی نے تھملہ میں ای طرح لکھاہے۔

حمر تغییر کشاف اور اس کی فروع میں یول ہے کہ یہ آیت فخاص ابن عاز وراء کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ لیکن کماجاتاہے کہ اس سے کوئی شبہ نہیں پیداہو تا کیونکہ ہوسکتاہے کہ یہ واقعہ ایک سے ذا کدم تبہ پیش آیا ہو (اور دونول واقعات کے متعلق پیر آیت نازل ہوئی ہو)

بدر میں فتح اور کعب کی چراغیائی..... غرض جب رسول الله ﷺ جنگ بدر میں مظفر و منصور ہوئے اور <u>حفرت زیداین حارثہ اور حفرت عبداللہ این رواحہ " ب</u>ہ خوش خبری لے کرید بینے دالوں کے پاس بینچے توہ او گول کو ہنلانے بگے کہ قریش کافلال سر دار بھی قل ہو گیااور فلال بھی ۔اور فلال سر دار بھی گر فتار ہو گیااور فلال بھی۔ مژوهٔ فتح کی تر دید.....(اس بالکل غیر متوقع اور بظاہر تا قابل یقین خبر کو من کر کعب ابن اشر ف سخت بد حواس

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہوالور )وہان دونوں کو جھوٹا قرار دے نگا۔وہ لو گول سے کہنے لگا۔

جلدسوئم نصف ول " بیلوگ جن کے قتل اور گر فتاری کی خبر اڑارہے ہیں وہ عرب کے اشر اف وبلند مر تبہ لوگ اور عوام کے سر دار ہیں۔خداکی قتم اگر محمد ﷺ نے ان ہی لوگوں کو قتل کر دیاہے تواس کے بعد زمین کے لوپر رہنے ہے

بمترزمین کے نیچے رہناہے (لیعنی پھراس زندگی ہے موت ہی بهترہے)۔!"

(مقصدییہ تفاکہ یہ خبر بالکل بے سر دیالور عقل کے خلاف ہے) جیساکہ اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے۔

آ تخضرت ﷺ کی جمجو میں اشعار ..... ثمر پھر جب دا قعات اور حالات نے خدا کے اِس دسمُن کو اِس خبر

کے ماننے پر مجبور کر دیا تو یہ مدینے سے سفر کر کے ملے آیااور چونکہ یہ ایک بلندیایہ شاعر بھی تھااس لئے اپنے

شعرول میں رسول اللہ ﷺ کی جواور تو بین کرنے لگاسا تھ ہی ان شعروں میں مسلمانوں کے خلاف بھی ابنا بخار زكالآ.

د شمنان اسلام کو اشتعال انگیزی ..... کعب ان شعرول میں ایک طرف آنخضرت عظی اور مسلمانوں کی تو بین کرتا تو دوسری طرف ان کے وشمنوں کی تعریفیں ادر خوبیاں بیان کرتا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑ کا تالور اشتعال و لا تا۔ یہ قریش کے سامنے اپنے شعر پڑھتالور ان کے سر داروں کی موت پررو تا۔

کعب سے نجات کے لئے نبی کی دعا .....(آنخضرت اللہ کو کعب ابن اثر ف کی اس اشتعال انگیزی کی خر ہوئی تو) آپ نے اللہ تعالیٰ ہے وعای۔ "أ الله و وجن طرح جاب مجھ ابن اشرف سے نجات عطافرما۔ "

<u>کعب کے میں سر گرم سازش ..... او هرِ کعب ابن اثر ف کو کے میں جب کی نے ٹھکانہ نہیں دیا تو یہ</u>

مایوس ہو کروہال ہے واپس مدینے آگیا۔ کیونکہ کے میں یہ سیدھا عبدالمطلب ابن دواعہ کے گھر گیا تھااور دہیں اس نے اپنی سواری اور سامان رکھا تھا۔ عبدالمطلب کی بیوی عاتکہ بنت اسید نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی اور اے مر أتكهول يربثعايله

کے میں دربدری .... جب آنخفرت علیہ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے شاعر اسلام حفزت حمان ابن

<del>ثابت کوبلا کر اس دافعہ</del> کی خبر وی۔حضرت حسان نے عبدالمطلب اور اس کی بیوی کی ججو میں شعر <u>لکھے۔</u> یہ شعر جب ان دونول نے سے توانہوں نے کعب ابن اشرف کاسامان اپنے گھرے اٹھاکر پھیک دیا۔ عبد المطلب کی بیوی

ہمیں اس بہودی ہے کوئی داسطہ مطلب نہیں ہے۔!" قر کیش سے جنگی معاہدہ کی کو حشش ..... بعد میں مطلب اور ان کی بیوی دونوں مسلمان ہو گئے تھے۔

غرض اس کے بعد کعب ابن اشر ف کے میں جس خاندان کا بھی مہمان ہو تاحضر ت حسان ای خاندان کی بچو میں شعر لکھتے اور نتیجہ میں وہ لوگ کعب ابن اشر ف کو اپنے یمال سے چاتا کر دیتے (کیو نکہ عربوں میں شاعردل کی طرف سے کی جانے والی ہجونا قابل برواشت تھی اور ہر مخص ہجو کا موضوع بننے سے گھبر اتا تھا) ابوسفیان کے خدشات ..... کهاجاتا ہے کہ کعب این اشرف جب کے گیا تواس کے ساتھ سر سیوار تھے جو سب یمودی تھے۔ یہ لوگ اس لئے گئے تھے کہ مج میں قریش کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے خلاف جنگی معاہدہ

کرلیں۔چنانچہ کے پہنچ کریہ لوگ ابوسفیان کے یہال اترے تھے۔ ابوسفیان نے ان سے کہا۔

" آپ لوگ اہل کتاب ہیں آور محمر ﷺ بھی صاحب کتاب ہیں ( لیعنی ان کے پاس بھی آسانی کتاب

جلدسوتم نصف لول ہے) ہمیں تہاری طرف ہے بھی خدشہ ہے کہ بیرسب تمہارا کمرو فریب ہو۔اس لئے آگرتم واقعی بیر چاہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں توان دونول بتوں کو سجدہ کر دلوران پر ایمان لاؤ۔!"

قریشی بنوں کو کعب کے سجدے .....(تاکہ ہمیں تمهدے متعلق اطمینان ہوجائے )چنانچہ کعبابن اشر ف نے فور آن بنوں کو سجدہ کر کے ان پر اپنے ایمان کا عملی اظیر کردیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ الَمْ تَرَ الِي الَّذِيْنَ أَوْ تُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَبِ يُومِنُونَ بِالْجِهْتِ وَ الطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ هُولًاءَ الْهُدَى مِنَ

الكَذِينَ أَمْنُواْ سِبْيلاً لآييكِ ٥ سورة نساءع ٨ - آيت ٥١

ترجمہ : کیا تونے ان لوگوں کو منیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ ملاہے پھر باد جو داس کے وہ بت لور

شیاطن کومانتے ہیں اور وہ لوگ کفار کی نسبت کہتے ہیں کہ میالوگ به نسبت مسلمانوں کے زیادہ را است پر ہیں۔ معابدہ اور مسلم قواتین کی تو ہیں ..... غرض پھران یبودیوں نے تعبہ کے پردہ کے پاس کھڑے ہو کر کفار مکہ سے مسلمانوں کے خلاف حلف اور معاہدہ کیا۔اس کے بعد کعب ابن اشر ف واپس کے سے مدینے کوروانہ ہوا

۔ جب بید مدینہ پنچا تو اس نے مسلمان عور تول کے جسن و جمال اور شاب وجوانی کے متعلق شعر کہنے شروع کر دیئے جن میں ان خواتین کے بارے میں عشقیہ جذبات اور بیبودہ با تیں ہو تیں جس سے مسلم خواتین میں سخت

عم وغصه تصيل محيا-آ کخضرت علی کے قتل کی سازش .....ایک قول ہے کہ ایک دن کعب ابن اشرف نے کھانا تیاد اکرایا

اور بہودیوں کی ایک جماعت کو اس کام کے لئے متعین کیا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کو دعوت دیں اور جب آپ تشریف لے آئیں تو کی طرح آپ کو قل کروالیں۔

آساني تحفظ ..... چنانچدان کي دعوت پررسول الله علي تشريف لائے آپ كے ساتھ چند صحاب بھي تھے جب آتخضرت علی آکر بیٹھے مجے تو آپ کو جرئیل نے یمودیوں کی سازش کے متعلق اطلاع وے وی۔

آنحضرت ﷺ فور اُاٹھ کھڑے ہوئے لور وہاں ہے واپس اس حالت میں گئے کہ جبر کیل نے آپ کواپنے پرول میں چھپالیا تھا(اور آپان لوگوں کو نظر نہیں آئے ) یمودیوں نے جب آپ کو غائب پایا تو (پہلے تو بہت جیران

ہوئے اور آخر مایوس ہوکر )سب او هر او هر ہوگئے۔ بسر حال کعب ابن اشرف ( کے جرائم کی فہرست طویل ہے اس لئے اس سے کوئی فرق پیدائمیں ہوتا

كه اس )كوكس سبب كي تحت قل كرايا كياسب عى اسباب موسكة بين-

کعب کے جرائم اور قتل کی خواہش..... غرض رسول اللہ ﷺ نے ایک روز صحابہ سے فرمایا "کون ہے جو

<u>کعب این اشرف کے قل کا بیزااٹھا تا ہے۔ایک روایت میں سے لفظ تی</u>ں کہ۔ کون ہے جو ابن اشرف کے سلسلے میں ہماری مدو کر سکتا ہے کہ اب وہ کھل کر ہماری تو بین و بچولور ہم ہے وسٹمنی کا اظہار کرنے لگا ہے۔ ایک روایت میں

یے لفظ بیں کہ ۔وہ اللہ اور اس کے رسول کو ایذار سانی کر رہاہے۔ایک روایت میں بیالفاظ بیں کہ۔وہ اپنے شعرول ك ذريعه بميں ايذا پنجار ہاہے اور جارے خلاف مشركين كوطاقت فراہم كررہاہے۔!"

ابوسفیان کا احساس کمتری ..... مشرکین کوطاقت فراہم کرنے کا مطلب بیہے کہ ابوسفیان نے کعب ابن "تم لوگ كتاب ليعني توريت پڑھتے ہولور علم دالے ہو جبكہ ہم لوگ ان پڑھ ہیں پچھ نہيں جانتے۔اس

سير ت طبيه أردو جلدسوتم نسف اول لئے تم ی بتلاؤ کہ ہم میں سے کون زیادہ صحیحراستے پر لور سچائی کے قریب ہے۔ آیا ہم لوگ یا محمر ﷺ!"

یہ من کر کعب ابن اشرف نے کما "تم ذرااین رین کے اصول مجھے ہتلاؤ\_!"

<u> كعب بت يرستى كى لعريف ميں .....ابوسفيان نے كما</u>

''ہم لوگ حاجیوں کے لئے بڑے بڑے اونٹ ذی کرتے ہیں ،ان کو پانی فراہم کرتے ہیں ، مهمانوں

کی عزت افزائی اور مدارات کرتے ہیں اور ثواب کے لئے غلا موں کو آزاد کرتے ہیں۔ ہم رشتہ داروں کی خبر گیری

کرتے ہیں اور اپنے پروردگار کے تھریعنی حرم کو آبادر کھتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں۔ ہم اوگ حرم والے

ہیں اور محمہ ﷺ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے والے ہیں ،انہوں نے رشتہ داریوں کو قطع کیااور حرم کو چھوڑ محے۔ اور سب سے زیادہ یہ کہ جمارادین پر انا ہے اور محمد علی کادین نیا ہے۔ ا" یہ من کر کعب نے کہا۔

"خداک قتم ۔محمدﷺ کے مقابلہ میں تم بی زیادہ سیدھے اور بیچے رائے پر ہو۔!" پید

<u>ابن مسلمہ اور کعب کے قتل کا بیڑا..... غرض جب رسول اللہ تا ہے کہ کو قتل کرنے کے متعلق</u> فرمایاتو محمراین مسلمہ لوئی نے عرض کیا۔

"اس کے قل کاذمہ میراہ پارسول اللہ عظافہ کو تکہ وہ میر اماموں ہے۔ میں عیاسے قل کروں گا!" مهم می**ں ا**بن <u>مسلمہ کے مدد گار</u> ..... محمد ابن مسلمہ کعب ابن اشر ف کے بھانچے تھے۔ چنانچہ محمد ابن مسلمہ اور اس کے ساتھ چاردوسرے محابہ نے اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ باتی چاروں محابہ بھی قبیلہ اوس ہے ہی

تعلق رکھتے تھے جن کے نام ہے ہیں۔حضرت عباد ابن بشر۔ ابونا کلہ جو کعبہ ابن اشر ف کے رضاعی یعنی دودھ شریک بھائی تھے۔ حرث ابن عیسی لور حرث ابن لوس۔

<u>ابن مسلمہ کا فکر ..... آنخضر ت ﷺ کے سامنے کعب ابن اثر ف کے قل کا بیز ااٹھانے کے بعد حضرت محمہ</u> ا بن مسلمة تنن دن تک موقعه اور تدبیر کی حلاش میں رہے۔اس عرصہ میں این کی بھوک بیاں بھی جاتی رہی وہ صرف ذندہ رہنے اور طاقت باتی رکھنے کے لئے کھاتے پینے۔اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں یہ خدشہ لگا ہوا تھا کہ کمیں میں اپنادعدہ پور اکرنے ہیں ناکام نہ رہوں۔

حیلہ کے لئے اجازت طلبی ..... آخرانہوں نے انخفرت ﷺ ہے عرض کیا۔ "بارسول الله-اس سليلي مين مهار لئے ضروري ہے كہ ہم اس تك چنچ كے لئے حيلے اور بمانے

کے طور پر کچھ کمیں۔ ا" لی فریب کے تحت اجازت ..... یہال در اصل یہ لفظ ہونے چاہئیں تھے کہ ہم لوگ حلیہ کے طور پر اور

بات بنانے کے لئے گور کر پکھ کہیں چاہوہ بات واقعہ کے خلاف ہو بھر حال آتخضرت ﷺ نے فرمایا۔ "تم جو مناسب ممجموده كه سكتے هو\_اس سلسلے ميں تم لوگ آزاد هو\_!"

محمیا آنخضرت ﷺ نے انہیں اس سلسلے میں جموٹ بولنے کی اجازت دے دی جو جنگی دھو کہ کے تحت اً تاہے جیساکہ بیان ہو چکاہے۔ایک قول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قبیلہ اوس کے سر دار حفزت سعدا بن معاذ کو تھم دیا تھا کہ وہ کعب ابن اشر ف کو قتل کرنے کے لئے ایک جماعت بعنی چھر آدی بھیجیں۔ مگر دونوں رواغوں

سير متطبيد أردو

میں جعاور موافقت ممکن ہے۔ ابونا كله كعب كے كھر .....رسول اللہ علیہ سے اجازت حاصل كرنے كے بعد ان پانچوں معزات ميں سے

سب سے پہلے الونائلہ ۔ کعب ابن اشرف کے پاس مجے۔ ابونائلہ شاعر ہے اور شعر کماکرتے ہے اس لئے ہیں کچھ دیر کعب سے باتیں کرتے رہے اور اس کو شعر سناتے رہے۔ **گھر کئے گئے۔** 

ا بن اشرف ا میں تمهارے پاس ایک کام سے آیا ہوں اور تم سے مجھے کمنا چاہتا ہوں محر تم وعدہ کرد کہ

اس کاذکر کس ہے میں کرو مے۔!" كعب كو فريب ..... ابن اشرف بولا كهوكيا كهناج استح مور تب معزت ابونا كله نے كهاـ

"اس مخص مینی رسول الله علی کی بدال مدین میں آمد حارے لئے ایک زبروست معیبت بن می

ہے۔ تمام عرب ہمارے دعمن ہو گئے ہیں اور ہمارے خلاف متحد ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے لئے سنر لور تجارت کے تمام راستے بند ہو گئے ہیں۔اس کا نتیجہ یہ ہور ہاہے کہ ہمارے بیوی بیچے بھو کول مررہے ہیں اور سب لوگ سخت مصیبتوں کا شکار ہورہے ہیں۔ ہمیں مد قات الکینے تک کی لوبت آئی ہم میں ہے کسی کے پاس مجمی کھانے کو پچھے نہیں رہا۔ جو پچھے یو نجی ہمارے پاس متی وہ ہم اس مخص لور اس کے ساتھیوں پر خرج کر بچھے ہیں۔ ا"

کعب نے کہا۔ " بھے بچ بچ بتاؤتم ان کے معالمے میں کیا چاہتے ہو۔"

حضرت ابونا ئلہ نے کہا۔ "صرف ان کی ناکامی اور ان سے نجات۔ **ا**"

"کیاب بھی تم یہ نہیں سمجھ سکے کہ تم لوگ جس دین پر ہودہ باطل ہے۔!" اشیائے خور دنی کاسوال .....ابونا کلہ نے کما اور ایک متی روایت کے مطابق محمر ابن مسلمہ نے کما۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ احمال میہ ہے کہ دونوں نے کہا۔

" میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جھے اور میرے ساتھیوں کو پھھ کھانے پینے کی چزیں قیمتا وے دوجس کے بدلے فی الحال ہم تمہارے پاس کچھ رہن رکھ دیں مے اور حمیس اس کے لئے وستاویز دے دیں گے۔ ا

اولادر ہن رکھنے کا مطالبہ .....کعب نے کہا۔ سکیاتم لوگ اس کے بدلے میں اپنی لولاد کو اور ایک ردایت کے مطابق اپنی عور تول کو میرے پاس ر بهن رکھ کتے ہو۔۔" ساتھیوں کولانے کاوعدہ.....ابونا کلہ نے کہا۔

" میں چاہتا ہوں آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے ہتھیار آپ کے پاس رہن رکھ دیں جیسا کہ بیان

ہو چکاہے۔ایک قول ہے کہ انہوں نے صرف زر ہیں گروی رکھنے کی پیشکش کی تھی۔ پھر انہوں نے کہا۔ کیونک اس طرح بھروسہ کی بات ہوگی۔ میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اپنے ساتھیوں کو آپ کے پاس لے کر آول۔!" حضرت ابونا کلہ کا مقصدیہ تھا کہ جب وہ خود لوران کے ساتھی کعب کے پاس آئیں تو دہ ہتھیار لینے

ے انکارنہ کردے (اس لئے بات پختہ کرناچا ہے تھے )کعب نے یہ من کر کملہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلدسوئم نصف اول

"ب شك بتعيارول سے بات پخته اور بھروسه كى بوك-!"

عور تول کور بن رکھنے کا مطالبہ ..... بخاری میں اس طرح ہے کہ کعب نے ابونا کلہ سے کہا۔

"اس كے بديلے ميں تم اپلي عور تول كومير سے پاس رئن ركھ دو۔!"

كعب كے حسن كى تعريف ....ابرنا كله نے كما

"اپنی عور تول کو ہم کیسے آپ کے پاس گروی رکھ سکتے ہیں جبکہ تم عرب کے سب سے زیادہ خوبھورت اور حسین آدمی ہو۔ایک روایت میں بیاضافہ بھی ہے کہ۔اس صورت میں ہمائی عور تول کی طرف سے مطمئن نہیں رہ سکتے۔ لور کون می عورت ہو گی جو آپ کے جیسے حسین نوجوان سے نگے سکے گی کیونکہ آپ کو تو خود تمام عورتیں پیند کرتی ہیں۔ا"

ال يركعب نے كمار

"ا چھاتو پھرِ اپنے بیٹول کو میرے پاس گردی رکھ دو۔ !" انہوں نے کہار

"ہم بچوں بی کو کیسے رہن رکھ سکتے ہیں وہ بدنام ہو جائیں گے۔!"

"مبتھیارر ہن رکھنے کی پیشکش ..... کعب نے کہا۔ یوسف کو بھی تور ہن رکھا گیا تھا۔ انہوں نے کہا۔

ریه جارے کے عاد اور شرم کی بات ہے۔ ہال البتہ ہم اپنے ہتھیار تمہارے پاس د ہن رکھ مکتے ہیں۔!"

ابونا کلیہ کی ساتھیوں سے قرار داد ..... یہ بات چیت کر کے حضرت ابونا کلہ دہاں سے اٹھے اور اپنے

ساتھیوں کے پاس آئے۔ادر ان کو ساری تفصیل بتلانے کے بعد تھم دیا کہ اپنے ہتھیار ساتھ نے لیں۔ پھر یہ سب رسول الله ﷺ کے پاس حاضرِ ہوئے اور وہال سے کعب این انٹر ف کے مکان کی طرف چلے۔

نبی کی دعاو*ل کے ساتھ روا* نگی .....رسول اللہ ﷺ بھی ان لوگوں کے ساتھ نکلے لور بقیع غر قد کے مقام تك ساتھ ساتھ آئے بہال آپ نے ان سب كور خصت كيالور فرمايا۔

"الله كانام لے كر جاؤ۔اك الله ان كى مدو فرما.!"

ابن مسلمه كى سريرايى ....اس كى بعد آنخفرت الله ايخ كر تشريف في آئد آنخفرت الله فان لوگول پر حفرت محمدا بن مسلمہ کوامیر بنایا۔ یہ چاند نی رات تھی جس میں یہ لوگ چلے جارہے تھے یمال تک کہ یہ سب کعب ابن اشرف کی حویلی پر پہنچ گئے۔

<u>صحابہ کعب کی ڈیوڑ تھی پر ..... در دازے پر پہنچ کر حضرت ابونا کلہ نے کعب کو آواز دی۔ کعب کیا سوفت</u>

نی نی شادی ہوئی تھی (نوردہ اپنی بیوی کے پاس تھا )ابونا کلہ کی آداز پروہ جلدی سے کود کر اٹھالور اپنی چادر اوڑ ھنے <u>کعب کی بیوی کا اضطراب ..... کعب کی بیوی نئی نویلی دلهن نے اس کی چادر کا کنار ایکڑ کراہے روکتے ہوئے</u>

"تم ایک جنگوم د ہولور جنگ آزما لوگ ایسے غیر دقت میں مکان سے نہیں نکلا کرتے۔ ا"

(یعنی یه احتیاط اور تجربه کاری کے خلاف بات ہے ) مگر کعب ابن اشرف نے کہا۔ "وہ توابونا کلہ ہے۔اگر انہیں معلوم ہواکہ میں سور ہاہوں تودہ بچھے جگائے گا بھی نہیں۔!"

جلدسوتم نسف لول

www.KitaboSunnat.com شوہر کوروکنے کی کوشش ..... مراس کی بیوی (کو پھر بھی اطمینان نہیں ہوابلکہ اس کی چھٹی حساسے آنے

"تم اس غیر وقت میں کمال جارہے ہو۔ مجھے اس پکارنے والے کی آواز س کر ایسامحسوس ہور ہاہے جیسے

"خدا کی تتم مجھےاس بکار نے والے کی آواز میں شر ارت اور برائی کی بو آر بی ہے۔!" بخاری کی روایت میں یوں ہے کہ (جب کعب ابن اشرف جانے لگاتو) اس کی بیوی نے کملہ

والے خطرے سے آگاہ کررہی تھی ابدااس)نے کما

اس سے خون کے قطرے فیک رہے ہیں۔ مسلم میں یہ لفظ ہیں کہ۔ جھے یہ آواز کسی خونی کی آواز لگ رہی ہے جو

. کعب کی اظمینان دہانی..... مرکعب این اشرف نے (بھر بیوی کو اطمینان دِلاتے ہوئے ) کہا۔

" یہ تو میر ا بھانجا محد ابن مسلمہ اور میر ارضاعی بھائی ابونا کلہ ہیں۔ کسی شریف آدمی کو آگر رات کے

اندهرے میں بلایا جائے تواسے جانا جائے۔!"

بخاری میں اس طرح ہے۔ مر مسلم میں کعب سے بیا لفظ ہیں کہ۔

"بي تو محداوراس كارضاعي بعالى ب-!"

تمرایک قول کے مطابق سیح یوں ہے کہ یہ محد لوراس کارضاعی بھائی ابونا کلہ ہیں کیونکہ علاء نے لکھا

سير ت طبيه أردو

ہے کہ ابونا کلہ دراصل محمد ابن مسلمہ کے رضاعی بھائی تھے (کعب کے نہیں) کعب صحابہ کے در میان ..... غرض ( بیوی کے ساتھ اس ردّو قدح کے بعد ( کعب ابن اشر ف نیچے اتر کر باہر آیااس کے جسم سے خوشبوؤل کی کپٹس اٹھ رہی تھیں۔حضرت ابونا کلہ لوران کے ساتھیوں نے مجمد دیراس

ہے بات چیت کی اور پھراس کے ساتھ ساتھ چلنے گئے۔ کعب کا معطر جسم .....اچانک حضرت ابونا کلہ نے کعب کے سر پر ہاتھ رکھالور پھراہے سو تھھا۔ پھر کہنے لگے۔ "میں نے اس سے زیادہ بهترین خو شبودالاعطر آج تک نہیں سو حکھا تھا۔!"

كعب كى احتقانه سرشارى ....ابن اشرف كه كه ميركيا ہے۔ ميرے پاس تو عرب كى مهك دار ترين اور حسين ترين عور تيس بھى ہيں!" یہ من کراہونا کلہ نے کعبے کہا۔ "ابوسعید\_ذراا بناسر قریب کرو\_ میں بھی اے سو تھموں اور تہماراسر اپی آتھموں اور چرے سے

کعب پر نرغه اور نتیج افکئنی..... غرض په سب ای طرح تعوژی دیر باتیں کرتے رہے۔ پچھ دیر بعد

ابونا تلدنے چراپناہاتھ کعب کے سر پرر کھا مگراس دفعہ انسوں نے اس کاسر مضوطی سے پکڑلیالور فور آسا تھیوں

ہے کہا کہ اس خدا کے دعمن کو مار ڈالو۔ چنانچہ سب نے اس پر دار کئے لور چاروں طرف سے اس پر تکوامیں چلنے سیں۔ کعب کی چینیں اور جاگر ..... مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر طرف سے جو تکواریں چلیں دہ کعب پر پڑنے کی بجائے آپس بی میں ایک دوسرے سے اگر انے لگیں۔ او حر کعب فور اابو نا کلہ سے لیٹ کیا ساتھ بی اس نے

اتے زورے چینیں ماریں کہ گردو پیش کی ہر حو کمی میں لوگ بیدار ہو گئے۔

جلد سوئم نصف اول

کعب کا قبل اور بیوی کی فریاد ..... حضرت محد این مسلمه کتے ہیں که اس وقت میں نے اپنی تلوار اس کی گذی پر معی اور ذور دیا یمال تک که وه اس کی گرون میں سے پار ہوگی اور کعب کشتہ ہو کر کر پڑا۔ او حر کعب نے جیسی ماری تھیں تو اس کی بیوی نے (جو پہلے ہی حواس باختہ ہور ہی تھی) فور آئی چیخنا شروع کر دیا۔ اے آل قبلے ۔ اے آل نفیر۔ !"

قا تکول کی ٹاکام تلاش .....اس کی یہ آداز من کر ہر طرف سے یبودی لکل آئے (لورواقعہ معلوم ہونے کے بعد قا تکول کی ٹاکام تلاش میں دوڑے کر ) محابہ جس راستے سے فکل کر گئے تھے یہ اس کے علاوہ دوسر سے راستے پر تلاش کرتے چلے گئے جس کا نتیجہ یہ ہواکہ دہ کئی کو بھی نہا سکے۔

مہم میں حرث زخمی ..... حضرت محمد ابن مسلمہ کتے ہیں کہ (کعب پر جب ہم نے بے تر تیمی کے ساتھ تکواریں جا تھ تکواری ہوگئے ان کے ساتھ تکواریں تو )ہمارے ساتھیوں میں حرث ابن اوس ہم ہی میں سے کسی کی تکوار سے زخمی ہوگئے ان کے سر اور ناتک میں ذخم آئے اور ان سے خون جاری ہو گیا تھا۔

ح<u>رث کی ہے کی ..... للذا(جب کعب کے قتل کے بعد چارول طرف سے ی</u>یودی نکل کر آنے <u>لگے</u> اور ہم لوگ دہال سے فرار ہوئے توزخی ہونے اور خون بہہ جانے کی وجہ سے )حرث ابن لوس ہمارے ساتھ نہیں بھاگ سکے۔جب ہم دہال سے فرار ہونے لگے تو حرث نے پکار کر کھا۔

"ميرى جانب سے رسول الله علي كل فهر مت من سلام عرض كرديا-!"

ح<u>رث کو سانتھیوں کی مدو</u> ..... یہ سن کر سبلہ کوان کاخیال آیابور وہ انہیں اٹھا کر اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ۔حرث پیچے رہے گئے تتھے اور سانتھیوں کو پیتہ نہیں چلا بلکہ فرار کے وقت انہوں نے حرث این لوس کوغائب پایاس لئے بھر واپس اس جگہ گئے لور حرث کواٹھا کر لائے۔

حفزت محمدا بن مسلمہ کہتے ہیں کہ پھر آخر شب ہیں ہم لوگ دسول اللہ علی کے پاس حاضر ہوئے جبکہ آپ نماز میں مشغول تنے ہم نے باہر سے بی آپ کو سلام کیا آپ گھر سے باہر تشریف لائے تو ہم نے آپ کواپنے دشمن کے قمل کی خبر سنائی۔ آپ نے ہمارے زخمی ساتھی کے زخم پر اپنالعاب دہن لگایا جس کی برکت سے ان کی تکلیف دور ہوگئی۔

تکلیف دور ہوگئی۔
صحابہ کافر اور نعرہ تکبیر ..... ایک روایت میں یوں ہے کہ ان سحابہ کے کسب ابن اشرف کو قل کرنے کے
بعد اس کی کرون علیحہ و کروی اور پھر اس کا سر اٹھا کر وہاں سے بھا گے آخر جب یہ بھا گئے ہوئے بقیع غرقد کے
مقام پر پہنچ کے توانہوں نے زور سے نعرہ تحبیر بلند کیا جس سے (لوگوں نے سمجہ لیا کہ اللہ کا دسمن قل کر دیا گیا
ہے اور کا سول اللہ بھائے نے بھی جان لیا کہ دشمن خدا کاکام تمام کردیا گیا ہے۔
سور کا سول اللہ بھائے نے بھی جان لیا کہ دشمن خدا کاکام تمام کردیا گیا ہے۔

آنخضرت بیان در مسجد پر انتظار میں .....اس دقت یعنی رات کے آخری جھے میں رسول اللہ بیک نماز پڑھ رہے تھے۔ لوگول نے جب بقیع غرقد کے مقام پران حضرات کی تکبیر سی توخود انہوں نے تکبیر کمی اور سمجھ مجھے کہ اللہ کادعمن ختم کردیا گیاہے۔ او حر آنخضرت بیک تحبیر کی آواز من کر مسجد نبوی کے دروازے پران صحابہ کے انتظار میں آگھڑے ہوئے۔

<u>آنخضرت علی کی مسرت</u>..... چنانچه جب بیر محابه مبعد نبوی پر <u>پنچ</u> توانهول نے آنخضرت میگی کو مبعد کے دروازے پر کھڑے ہوئے پایا۔ آپ نے ان لوگول کو دیکھ کر فرمایا۔

" يەچر بروش بوكے۔!"

کعب کاسر نی سال کے قد مول میں .... انہوں نے یہ من کرعرض کیا کہ یار سول اللہ تا آپ کاچرہ مبارک بی روشن و تابناک ہے۔ ساتھ ہی ان لوگوں نے کعب ابن اشرف کاسر آپ کے سامنے ڈال دیا۔ آپ نے

اس کے قمل پر اللہ تعالیٰ کا شکر او اکیا (کہ اس ذات بابر کات نے اسلام کے استے بڑے دشمن کویا مال کر دیا ) يبودكي فرماد .....اى وقت پريشان حال يهوديون كرون يخيفى آوازيس أئيس اوروه أتخضرت على ك

" ہمارے سر دار کود حوکہ اور فریب کے ذریعہ مار دیا گیا۔ ا"

آتخضرت ﷺ نے ان کو ابن انٹر ف کے کر توت ہٹلائے کہ کس طرح وہ آنخضرت ﷺ کی جان کے در پے تفالور مسلمانوں کو کس کس طرح تکلیفیں پہنچار ہا تھا۔ ریہ جواب من کریمودی خو فزدہ ہو گئے۔

# مربية عبدالله ابن عتيك

ابن سلام ابن ابو حقیق ..... بدسرید ابورافع سلام بن ابوالحقیق کے قبل کے لئے بھیجا کیا تھا (جوایک برا بهودی سر دار تھا ) لفظ سلام میں ل تخفیف کے ساتھ ہے اور تھیں میں حربہیں ہے اور ق پر زبر ہے یہ نضیر کے وزن پر

تصفیر کاوزن ہے۔ یہ سلام قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا۔ <u>کارنا مول پر اوس و خزرج میں مقابلہ ..... بخاری میں یوں ہے کہ اس کانام ابورا نع عبداللہ ابن ابو حقیق تھا</u>

مراس كوسلام ابن ابو حقیق كهاجاتا تعله به خیبر میں رہتا تھالور حجازیوں سے تجارت كياكر تا تھا قبيله اوس كے لوگول یعنی عبدالله ابن مسلمه اور ابونا کله وغیره نے جب کعب ابن اشر ف کو مل کر دیا تو قبیله خزرج کے لوگ آپس میں

كنے لكے كه جارے قبيله ميں كون اليا مخص ہے جورسول الله ملك سے دشمنى ركھنے ميں كعب ابن اشرف كے مثابہ ہو۔ ابور افع کے قتل کا فیصلیہ .....اس پر کما کیا کہ ایبا فخص جارے قبیلہ میں ابوراض سلام ابن ابو هیت ہے کیونکہ

منتص بھی رسول اللہ عظام کو تکلیفیں پہنچانے میں کوئی سمر نہیں اٹھار کھتا تھا (بلکہ ہر ممکن طریقہ سے آپ کا ایڈ ا رسانی کیا کر تا تعالور اسلام اور مسلمانول کا سخت دستمن تها)

جلدسوتم نصف بول

ابور افع کی اسلام و سمنی ..... حضرت عروه سے ردایت ہے کہ بدان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے قبیلہ

غطفان اور عرب کے دوسرے مشرکول کورسول اللہ عظفے کے خلاف زبر دست مالی اید اودی تھی اور بھی وہ مخص تھا جس نے غزوہ خندق کے موقعہ پراحزالی لفکر جمع کیا تھا (جس میں عرب کے ہر قبیلے کے لوگ تھے) کعیب کا قبل اوس کاکار نامہ ..... قبیلہ اوس کے اس کارنامے کے بعد (کہ انہوں نے کعب ابن اشرف جیسے

د عمن خدا کو مل کر کے آنخصرت ﷺ کی خوشنود کی حاصل کی ) قبیلہ خزرج کو بھی کوئی ایبا ہی کارنامہ انجام دینے کا جذبہ پیدا ہوا کیو نکہ لوس اور خزرج کے دونوں قبیلوں میں اسلام کے بعد ہمیشہ اس ہارے میں مقابلہ رہتا

تفاکہ کون اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی زیادہ حاصل کرتا ہے۔ <u>کار نامہ کے لئے خزرج میدان میں ..... قبلہ اوس کے لوگ کوئی بھی کارنامہ انجام دیتے تو قبیلہ خزرج پر</u> لازم ہوجاتا تھا کہ وہ مجمی کوئی ایسای کارنامہ انجام دے کراس کی نظیر پیش کرویں اور یمی حال قبیلہ اوس کا تھا۔

جلدسوئم نصف لول چنانچہ اوس کے اس کار نامنے کے بعد خزرجی کہا کرتے تھے کہ خدا کی قتم کعب کو قتل کر کے ہیے لوگ یعنی اوس والے ہم پر برتری اور فوقیت نہیں لے جاسکتے ( یعنی اب ہم بھی ای درجہ کا کوئی کار نامہ ضر در انجام دیں ہے ) خزرجی جماعت ..... چنانچہ قبیلہ خزرج نے دعمن خدالورر سول ﷺ ابورا فع سلام ابن ابو حقیق کے قل کا بیزا اٹھلیالور انہوں نے بھی اس معرکہ کے لئے اپنیاچ آدمیوں کا متخاب کیا۔ان لوگوں میں پیہ حضر ات بھی تھے۔ حفرت عبدالله ابن عتيك ، عبدالله ابن انيس كور ابو قماده

آ تحضرت علیہ ہے اجازت ..... پھر ان حضر ات نے رسول اللہ علیہ ہے اس بارے میں اجازت طلب کی ۔ لیعنی میہ کہ سلام ابن ابو حقیق تک چینچنے کے لئے کوئی حیلہ کرنے اور موقعہ کے مطابق پچھے کہنے کی اجازت جاہی۔

ر سول الله علية بن ان كواس كي اجازت د ي دي ـ <u>صحابہ ابوراقع کے گھر میں ..... آنخفرت ﷺ نے ان محابہ پر حفزت عبدالله ابن عتیک کوامیر بنایا اور </u>

ا نہیں تھم دیا کہ کسی عورت ادر نچے کو قتل نہ کریں۔ غرض یہ حضرات مدینے سے روانہ ہو کر خیبر پنچے لور وہاں رات کے اند چرے میں ابور اض کی حویلی کے احاطہ میں دیوار بھاند کر اتر مجے۔

(احاطہ کے اندر مختلف مکان لیعنی کمرے تھے )ان لوگوں نے ہر کمرے کا در دازہ بند کر کے باہر سے زنجیر لگادی (تاکہ کوئی مخض ہاہر نہ نکل سکے )ابورافع اوپر کی منزل میں تھاجمال پینچنے کے لئے لکڑی کی سیر ھی ے جانا پڑتا تھا۔

ابور افع کی خواب گاہ میں ..... صحابہ اس سیر ھی کے ذریعہ لوپر پہنچ مکے ادر اس کے کمرے کے در دازے پر <del>جا کھڑے ہوئے (جس میں ا</del>بوراقع تھا ) یمال پہنچ کر ان حضر ات نے دروازے پر دستک دی تو ابورافع کی بیوی نکل کر آئی۔ان لوگوں کودیکھتے ہی اس نے پوچھاتم کون ہو۔انہوں نے کہا۔

"بهم لوگ عرب بین لوراشیاء خور دنی کی تلاش میں بیں۔!"

بیوی سے سوال وجواب .....ایک روایت میں یوں ہے کہ جب یہ لوگ سٹر حی کے ذریعہ اور بہنے کئے تو آنهونے عبداللہ ابن عتیک کو آئے کر دیا کیونکہ دہ یمودیوں کی زبان بول سکتے تھے۔انہوں نے در وازے پر دستک وی اور میکار کر کماکہ میں ابور اقع کے لئے ایک ہدید لایا ہوں۔

اس پر ابورافع کی بیوی نے در دازہ کھولالور کماکہ ابورافع یمال موجود ہیں۔ چنانچہ بیہ لوگ اندر داخل ہوئے ابورافع کی بیوی بھی ساتھ ساتھ اندر آئی۔ان لوگوں نے کمرے میں مکھتے ہی اندرے دروازہ بند کر لیا۔ ابوراقع پر بستر می<u>ں حملہ</u> ..... یبال چونکہ اندھیر اتھااس لئے انہوں نے صرف کپڑوں کی سفیدی اور چیک <u>ے اندازہ کر لیا کہ ابورا فع اپنے بستر میں ہے کو نکہ بستر پراس کا ہیوٹی ایک سفید چادر کی صورت میں نظر آرہا تھا۔</u> ان لو گوں نے ایک وم حملہ کیااور تکواروں سے اس پر پلخار کردی۔

بیوی کا شور و غل ..... حضرت عبدالله این انیس نے اپنی مکوار ابور افع کے پیپ پر رکھ کر د بائی اور اسے پار کر دیا۔ ساتھ ہی دہ کہتے جاتے تھے ۔ بس ۔ بس ۔ بیہ منظر دیکھ کر ابور افع کی بیوی نے چیخناشر وع کر دیا (اور آپ پاس ك لوكول كورد ك لئة يكارا)

عور تول پر حملہ سے نبی علیہ کی ممانعت! .... ان محابہ میں سے بعض راوی کتے ہیں کہ ابورافع کی بیوی جب بھی چین تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی اس پر ملوار بلند کر تا نمر پھر فورا میں رسول اللہ عظافہ کی طرف سے

مير تطبيه أردو ممانعت کویاد کر کے اپنا ہاتھ نیچے گرادیتا (لوراس کے قتل سے بازرہتا )ایک روایت میں یوں ہے کہ جب اس عورت نے ہتھیاروں کی جھلک دیکھی توایک دم گھبر اگر چیخناچاہا گمر ہم میں سے کسی نے اس کی طرف تکوار تھماکر

ڈرایا جس سے خوفزدہ ہو کراس نے منہ بند کر لیا۔اس کے بعد ہم نےابورافع پراپی تکواریں آزمائیں۔ لغزش قدم ہے ابن عتیک زخمی ..... جب ابورائع کاکام تمام ہو گیا تو ہم وہاں ہے نگلے۔عبداللہ ابن

عتیک کی بینائی کھی کمزور تھی اس لئےوہ سیر حی پر ہے گر گئے جس سے ان کا پیر مرا گیالور وہ بہت زیادہ زخم ہو گئے۔ ا کیے روایت میں یوں ہے کہ ان کی ٹانگ کی ہڑی توٹ گئی۔ پھر روایت کے آخر میں ہے کہ ۔ان کاپاؤل انز گیا جے

انهول نے اپنے عمامے سے باندھ دیا۔

اب یمال ٹانگ کی ہٹری ٹو منے لور پاؤل کی روایتوں میں جمع لور موافقت ممکن ہے کیو نکہ یاؤل اترنے کا تعلق جوڑ ہے ہے۔ تو مطلب بیہ ہواکہ ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی اور اس جین کے کا وجہ سے جوڑ پر سے اتر گئی۔لہذا

یاؤں اتر نے لور ہڈی ٹوٹنے کی دجہ سے دہ سخت زخمی بھی ہو گئے۔

جہاں پیک ابن اسحاق کے اس قول کا تعلق ہے کہ سیر حمی پرے کرنے کی دجہ سے ان کاہاتھ اتر کیا تھا تو یہ و ہم ہے۔ ورنہ میچے روایت میں ہے کہ ان کاپاؤل اتر عمیا تھا جیسا کہ بیان ہوا۔

سیرت ابن ہشام میں یوں ہے کہ۔ان کاہاتھ اتر گیاتھا تمرایک قول کے مطابق یادک اتراتھا۔ تمر کماجاتا ہے کہ دونوں باتیں جین آنے میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے۔ کینگاه میں صحابہ کی روبو نتی ..... غرض راوی کہتے ہیں کہ ہم عیداللہ ابن عتیک کو زخی حالت میں اٹھا کر چلے

لور ایک جگہ پہنچ کر چھپ گئے۔ یہ جگہ یبودیوں کے چوپال میں تھی جمال دہ کوڑا کر کٹ ڈالا کرتے تھے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ ۔ یہ لوگ خیبر کے چشمول کی ایک نالی میں چھپ گئے اور اس وقت تک چھپے رہے جب تک که لوگول میں سکون نہیں ہو گیا۔

بسر حال دونوں باتوں میں کوئی اشکال نہیں ہے کیونکہ ابورافع کی بیوی کے شور مجانے پرلوگ اٹھے اور ب نے آگروش کی (کیونکہ رات کاونت تھالور اندھر اہور ہاتھا)

قاتل کی تلاش ..... پھر لوگ جارول طرف سے نکل نکل کر آنے لیے (اور قاتلوں کی تلاش شروع ہوئی) یہ لوگ اس وقت تک چھپے رہے جب تک تلاش کرنے والے لوگ مایوس ہو کر واپس نہیں آگئے۔ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ مچر حرث مامی ایک میںودی تمن ہزار آومیوں کولے کر قاتلوں کی تلاش میں لکلا۔ان سب

لو گوں کے ہاتھوں میں آگ کی مشعلیں تھیں جس کی روشنی میں بیہ قاتلوں کوڈھونڈر ہے تھے۔ آخر کافی جبتو کے

بعد جب یہ لوگ مایوس ہو گئے تو ناکام وہامر اووالپس لوٹے لور اس دسمن خدا کی لاش کے پاس پہنچے وہ سب اس کے مروجع ہومکتے جبکہ وہ آخری جیکیوں کے ساتھ اپی جان جان آخریں کے سپر و کررہاتھا۔ مقتول کے متعلق محقیق حال.....اد هربه حضرات کتے ہیں کہ ہم نے اپنی عمین گاہ میں ایک دوسرے

ان میں ہے ایک مخص نے کہا کہ میں جا کر و مکمتا ہوں اور پہتہ لگا کر شہیں ہتلاؤں گا۔ چنانچہ وہ خاموشی ے دہاں سے نکلے اور لوگوں کے ججوم میں شامل ہوگئے (کیونکہ اد ھر تورات کاوقت تھااور ووسر سے مجمع ہور ہاتھا

«ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ دہ دشمن خداختم بھی ہو چکاہے یا نہیں۔!"

لہذا ہے لوگوں میں رل مل مے اور کسی کو شبہ نہیں ہوا)

بیوی کے شہمات ..... یہ محالی کتے ہیں کہ موقع پر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ ابورافع کی بیوی شوہر پر جملًی ہوئی اے دیکھ ربی ہے اس کے ہاتھ میں مشعل ہے اور چاروں طرف یمودی کھڑے ہوئے ہیں۔وہ ان سے کہہ ربی تھی۔

"خدای نتم میں نے عبداللہ ابن عتیک کی آواز سنی تھی مگر پھر میں نے خود ہی اپنے خیال کو جھٹلادیا۔ " ابور افع کادم واپسیں ……اس کے بعد دہ پھراپنے شوہر کی طرف جھکی اور کہنے گئی۔ "فریس میں میں میں سے سے سائے کا سے ہیں۔ "

"افنوس اے مودیو! اس کاروح پرواز کر چکی ہے۔!"

اس کا بیہ جملہ میرے لئے سب سے زیادہ خو دشگوار تھا۔ میں بیہ سنتے ہی دہاں سے لوٹالور اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ کران کو بیہ خبر سنائی۔اس کے بعد ہم عبداللہ ابن علیک کواٹھا کر رولنہ ہوئے اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

ایک روایت میں یول ہے کہ جب ابن عتیک کے پاؤل میں چوٹ آگی تووہ خود ہی کسی نہ کسی طرح چل کر در وازے پر آکر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ میں آج رات اس وقت تک واپس مدینے نہیں جاؤں گاجب تک مجھے بیرنہ معلوم ہوجائے کہ ہم ابور افغ کو مارنے میں کا میاب ہو گئے ہیں یا نہیں۔

<u>ابور اقع کی موت کا اعلان ..... آخر صبح کے</u> قریب جب مرغ اذان دے رہے تھے تو یہود میں ہے ایک موت کی خبروینے دالا مخص بلند آواز سے بیاعلان کر رہا تھا۔

"مين ابورافع كى موت كى افسوسناك خبرد ، ربابول جو حجازيول كا تاجر تفا\_!"

یہ اعلان سننے کے بعد حفرت عبداللہ ابن عتیک اپنے ساتھیوں کے سیارے دہاں ہے روانہ ہوئے اور --

"الله تعالى نے ابورافع كو ختم كر ديا\_!"

اس کے بعد ان جیالوں کا بیہ مختر ساکاروال مدینے کی طرف تیزی سے روال ووال ہو گیا۔ اب اس روایت کو گذشتہ روایت کے مقالبے میں و کیمناچاہئے۔

مخذشتہ سطرول میں جمال موت کی خبر دی گئی ہے وہاں انعی کا لفظ استعمال ہواہے جوع کے زبر کے ساتھ ہے مگرایک قول کے مطابق صحیح لفظ انعوہے۔ نعی موت کی خبر کو کہتے ہیں اور اس کا اسم ماعی ہے یعنی موت کی خبر کو کہتے ہیں اور اس کا اسم ماعی ہے یعنی موت کا خبر و بیے والا له لفظ ماعید مجمی استعمال ہوتا ہے۔

عرب کابید دستور تفاکہ جب ان کا کوئی بڑا آدمی مرجاتا توایک محص گھوڑے پر سوار ہو کر نکلیا اور مرنے والے (کی موت کا اعلان کر کے اس) کے لوصاف اور خوبیاں بیان کرتا تھا۔ مگر پھر رسول اللہ ﷺ نے اس طریقہ کی ممانعت فرمادی۔

ا بن عتیک سما تھیوں کے شانوں پر!..... حضرت عبداللہ این عتیک کے بادے میں گذشتہ سطروں میں دو ایش عتیک سما تھیوں نے ان کواٹھلا روایتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک بیر کہ دہ اپنے ساتھیوں کا سمار الے کر چلے اور دوسرے یہ کہ ساتھیوں نے ان کواٹھلا اور لے چلے۔ گران دونوں باتوں میں کوئی تضاد شمیں ہے کیونکہ ممکن ہے جب ان کے چوٹ گلی تو ابتداء گرم کھاؤں میں ان کو تکلیف کا حساس نہ ہوا ہواور وہ خود ہی کی کے سمارے سے چل بڑے ہوں۔ محتم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل عمل آن دہن مکتب

چنانچہ ایک روایت میں وہ خود کہتے ہیں کہ (چوٹ لگنے کے بعد فور آ) میں ایک دم اٹھ کر چل پڑا مجھے کسی تکلیف اور اذبت کا احساس نہیں ہوا۔ پھر جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ کئے اور وہال سے دوبارہ چلنے کا اولو و کیا تو انہیں تکلف کا حساس ہوا جنانچہ اب ان کے ساتھیوں نے انہیں اٹھالیا۔

ارادہ کیا توانہیں تکلیف کا حساس ہوا چتا نچہ اب ان کے ساتھیوں نے انہیں اٹھالیا۔ مکذشتہ تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ ابورافع سلام ابن ابوحقین کو قتل کرنے والے تناحضرت عبد این عتیک تھے بیٹاری کی روایت میں بھی ہی ہے۔ ایک روایت میں بول ہے کہ گرنے ہے جس محفق کی

عامل توی وہ حضرت ہو سادہ سے ہو تعد بہبان ہو توں ہے، ورس توں سردیا وردہ سے درجی سے درجی روسہ ہوئے ہو۔ حضرت ابو تقادہ اپنی کمان اس کمرے میں بھول گئے۔ وہ اسے لینے کے لئے واپس آئے اور کمان اٹھا کر جب واپس معہ یو تدان کر بیر طب حدید کما تھی جسرانہوں نے فور آلہ سزعل میں سے باند جدو مالور ایہ سزسا تھیوں کے ہاس چینج

ہوئے توان کے پیریٹس چوٹ آگئی جے انہوں نے فور اُاپنے تماے سے باندھ دیالور اپنے ساتھیول کے پاس پیٹیج گئے۔

غرض اس کے بعد ان کے ساتھی مدینہ تک باری باری ان کو اٹھا کر چلتے رہے یہاں تک کہ جب سے حضر ات رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پنچے تو آپ نے ان کی چوٹ پر اپنادست مبارک پھیرا جس سے دواسی وقت ٹھیک ہوگئ۔

آ تخضرت عليه كواطلاع ..... ( قال )جب رسول الله عليه في مين ديمها تو فرمليا-

" بیدچر ہے روشن ہو گئے۔!" اصلی 15 کل کون تھا..... ہم فرعرض کیا کہ بار سول اللہ ﷺ آپ کا جم 8 مرا

اصلی قاتل کون تھا..... ہم نے عرض کیا کہ یار سول اللہ علی آپ کا چرہ مبارک ہی روش و تا ہناک ہے۔ پھر ہم نے آپ کواس و شمن خدا کے قتل کی اطلاع وی محر آپ کے سامنے اس کو قتل کرنے والے کے متعلق ہم میں اختلاف ہو گیا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ ہم میں سے ہرا یک اس کا دعویدار تھا کہ میں نے اسے قتل کیا ہے۔ آخر آنخضرت تھا نے فرملیا۔

"احیماای مکواری مجھے لاکر د کھلاؤ۔!"

آ تخضرت ﷺ کا فیصلہ ..... چنانچہ ہم سب نے اپی اپی تلواریں آپ کو دیں۔ آپ نے سب تلواروں کو دیکھالور عبداللہ ابن انیس کی تلوار کود کیچے کر فرملیا۔

'' یہ تکوارہے جس نے اسے قتل کیا ہے۔اس پر میں کھانے کے نشانات دیکھ رہا ہوں۔ ا'' ِ (کیو نکہ ابورافع سلام ابن ابو حقیق کے پیٹ میں تکوار مار کر ہلاک کیا گیا تھالبذاجو یکوار اس کے پیٹ

کیونکہ ابوراقع سلام این ابو مفت کے پیٹ میں تکوار مار کر ہلاک کیا گیا تھالبذ اجو تکوار اس کے پیٹ میں گھونی گئی اس پر کھانے کالگا ہونا ظاہر ہے اس لئے کہ تکوار اس کے معدہ سے ہو کر گزری تھی اور معدہ میں جو

کچه کمانا بحرا ہوا تعاوہ تکوار پر لگا) (قال) مجم مجمع عدید سرچہ شاہریں سرووں کے اس کو تضاعبداللہ این عقب کے وار نے قبل کیا تھا جیسا

(قال) مرسیح حدیث ہے جو ثابت ہے دہ یہ کہ اس کو تنها عبداللہ ابن عتیک کے دارنے قمل کیا تھا جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ نیز ریہ کہ قمل کے وقت وہ دعمن خدا سر زمین تجازے ایک قلعہ یا گڑھی میں تھا۔ محراس سے کوئی فرق نہیں پیدا ہو تاکیو نکہ خیبر بھی سر زمین تجاز میں بی ہے۔ یعنی خیبر۔ تجازی نواحی بستیوں میں ہے۔ ہے۔

(قال) مرضی صدیث کے جو فابت ہے دوریہ کہ اس کو تنماعبداللہ ابن عتیک کے دارنے قتل کیا تفاجیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ نیزید کہ قتل کے وقت وہ دعمن خداسر زمین حجاز کے ایک قلعہ یا گڑھی میں تعال مگراس سے

کوئی فرق ہیں پیداہو تاکیو ککہ خیبر بھی دین جازی ہے۔ یعنی خیبر۔ جازی نواحی بستیول میں سے ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ سيرت طبيه أردو

جلدسوتم نصف اول خیبر کے قریب کمین گاہ ..... خیبر جاتے ہوئے جب یہ حفزات بستی کے قریب بہنچ تو سورج غروب

ہو چکا تھالور لوگ اپنے اپنے بیر ول میں پہنچ چکے تھے اس وقت حضرت عبداللہ ابن عتیک نے اپنے ساتھیوں ہے

"تم لوگ ای جگہ تھمر جاؤمیں جاکر بھاٹک کے چو کیدار کو ہموار کرنے کی کوشش کرتا ہوں ممکن ہے مى طرح يس شريس واخل بونيس كامياب بوسكول.!"

ابن عتیک کی تدبیر ..... چنانچه ابن عتیک دہاں ہے جل کر پھاٹک کے پاس پنچ دہاں پہنچ کروہ ایک طرف بیٹھ گئے اور اپنے اوپر اس طرح چادر لپیٹ لی جیسے تضائے حاجت کے لئے بیٹھے ہیں۔ اس وقت تقریباً سب لوگ

شر کے اندرداخل ہو چکے شے (اور پھائک بند کرنے کاوقت آپنچاتھا) پسریدارنے جب ایک مخض کو قضائے حاجت میں معروف دیکھا تو (اس نے دروازہ بند کرنے ہے

ملے)ان کوای طرح آوازدی جیسے اپنے آدی کو پکاراجا تا ہے۔ وہ ان کی حویلی کا آدی بی سمجھا۔ اس نے کملہ "أكر حمهين اندر آناب توجلد آجاؤ كيونكه مين مجانك بند كرنے والا موں!"

شہر میں داخلہ ..... چنانچہ مفرت عبداللہ جلدی ہے اندر آمجے اور ایک طرف چھپ مجے۔اس کے بعد كول ديا (جس رِباقي سائقي بهي اندر آمكے)

ابور اقع داستان کوؤل کے ساتھ ....اس دقت ابور افع کے پاس داستان کو بیٹھے ہوئے قصہ کوئی کررہے تقے۔جب اس کے پاس سے داستان کو چلے گئے تو میں اوپر کمیا۔ راستے میں میں جو دروازہ بھی کھول کر داخل ہو تا اس کی زنجیراندر سے نگادیتا( تاکہ کوئی دوسر المحض داخل نہ ہوسکے )۔ آخر میں ابور افع کی خوابگاہ میں پہنچ گیا۔وہ ایک کیرے میں تھالورا ہے بچوں کے در میان لیٹا ہواتھا گرمیں نہ سمجھ سکا کہ دہ کس جگہ ہے۔ آخر میں نے اے آوازدے کر کہا۔ ابورافع ۔اس نے کماکون ہے۔

ابن عتیک کے دونا کام حملے ....اس کی آواز ہے جھے سمت کا اندازہ ہو کمیالور میں اس طرف بڑھا جس طرف ے آواز آئی تھی۔ میں نے اس کے قریب چنج بی اس پر تلوار کاوار کیا مگر وار او چھاپڑااور وہ محفوظ رہا۔اس کی ا یک زبر دست چی بلند ہوئی ادر میں ای وقت کرے ہے نکل میار

ای وقت ابورافع کی بیوی نے شوہر سے کملہ

"ابورافع\_بيه آواز بالكل عبدالله ابن عتيك كي تقي\_!"

ابورافع نے کملہ

"تیراناس موعبدالله ابن عتیک یهال کمان د کھاہے۔ ا

ا بن عتیک کہتے ہیں یہ س کر میں پھر ابور اضع کی خوا آبگاہ میں کمیالور میں نے اس کو پیکار کر کہا۔ "ابوراقع بيركيسي آواز ح<u>تي .</u>.."

ابوراقع نے کملہ

"ارے تمہاد ابراہو کی مخص نے کرے کے اندر آئے جمعے پر تلوار کاوار کیاہ۔!"

مل مسلطه كالكل أوافر لبيت بحر مست كالمنواف كيالوف و عَمَا يكر المتن ميا معلن عَمَا الكرلايْن محلات بمي ناكام ربا\_اب

جلد سوتم نسف اول

مير ت طبيد أردو میں فور آپلاالور دوبارہ اس طرح کمرے میں گیا جیسے اس کی آواز پرمدد کے لئے آیا ہوں۔ میں آواز بدل کر بوان ہوا

تیسر اکامیاب حملیه ..... اس و تت ابورافع فرط خوف دد مشت سے زمین پر چت پڑا ہوا تھامیں نے آتے ہی الوار اس تے بیٹ پر رکھی اور اے آر پار کر دیا۔ یمال تک کہ اس کی بٹریاں کر کڑانے کی آواز سائی دی۔ میں فور آ

تحرے نے الالور سپر حمی پر چینچ کرنیچے اترنے لگا۔ تمریس سیر حی پر توازن بر قرار ندر کھ سکنے کی وجہ سے میں گر پڑا جس سے میر اپیر ٹوٹ کیا۔ میں نے

اے اپنے عمامے سے ہاند حالور اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ کران سے کہا۔ " قصه یاک ہو گیا۔اللہ تعالیٰ نے ابورافع کو فتم کر ویا۔ "

اس کے بعد میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوالور آپ کو تفصیل ہلائی (میرے پیرکی چوٹ كاحال بن كر) آب نے فرمليك اپناياؤل مجميلاؤ في هر آب نے اس پر اپنادست مبارك مجمير اتو مجھے ايسالكا جيسے اس

پیرے بھی کوئی تکلیف ہی نہیں تھی اور پاؤل اس دفت ایسا ٹھیک ہو کیا جیسا کہ پہلے تفارید روایت بخاری کی ہے۔

مراس میں افکال ہے کہ ایک دوسری دوایت کے مطابق ابن عتیک کتے ہیں کہ۔جب میں نے ابوراقع كے پيك پر تكوفرر كھ كر دبائى يمال كك كه اس كى بٹيال كر كرانے كى آواز آئى تو ميں لوگول كے آجانے كے خوف سے باہر نکلالور سیر حمی کے پاس پہنچا۔ یہ وہی سیر حمی تھی جس سے پڑھ کر میں لویر آیا تھا۔ میں نے سیر حمی

کے ذریعہ بنچے اترنا چاہا تواس پر ہے گر پڑالور سے اپیراتر کیا جے میں نے اپنے عمامے سے باندھ دیالور لنگڑا تا ہوا اینے ساتھیوں کے پاس آیالوران سے بولا۔ " جاؤلور جا کررسول الله ﷺ کوییه خوش خبری سنادو۔ جهال تک میر التعلق ہے تو میں اس دقت تک یمال ہے مہیں ہلول گاجب تک کہ ابوراقع کی موت کاعلان نہ من لول\_!"

چنانچہ سے سورے بی موت کی خرو بے دالا اٹھالور اس نے کماکہ میں ابور افع کی موت کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ من کرمیں بھی جس طرح بن سکااٹھ کرچل پڑالوراس سے پہلے کہ میر ہے ساتھی رسول اللہ ﷺ کے

یاس چنجیں میں ان سے مل میا۔ اور پھر میں نے ہی آپ کویہ خوشخری سائی۔

سیرت دمیاطی میں بول ہے کہ یہ حضرات جس جگہ آگر چھیے تھے دہاں دودن تک چھیے رہے یہاں تک کہ جبان کی تلاش ختم کردی کی توبیوہاں سے نکل کروایس ہوئے۔ بسر حال اس اختلاف کے پیش نظر روایات میں موافقت قابل غورہے۔

## سربيه زيد "ابن حاريثه

مقام سریہ ..... یہ سریہ قردہ کی طرف بھیجا گیا۔ یہ لفظ ق اور پر ذہر کے ساتھ ہے۔ ایک قول کے مطابق ہے <u> لفظاق کے بجا</u>ئے ن سے فردہ ہے اور ف پر زیر اور رپر سکون لینی فردہ ہے کتابً اصل نے دوسرے قول کو پہلے یر مقدم لیاہے۔ فتح بدر کے بعد قریش کی بے اطمینانی ..... یہ دراصل ایک چشمہ کانام تھا۔اس سریہ کاسب یہ تھا کہ غزدہ م بدر میں شکست کھانے کے بعد قریش کے لوگ اپناس تجارتی رائے کی طرف سے بے اطمینانی کا شکار ہوگئے

سيرب مصطبيه أردو

جس سے ہو کروہ ملک شام کو جایا کرتے تھے جو بدر کے مقام سے ہو کر گزر تا تھا۔ ق لیشر کردہ بڑی آئی اس سے اسٹن سے دہشر ناز تراث میں میں ان

قریش کا نیا تجارتی راسته .....ای خطره کے چین نظر قریش نے سفر کے لئے دوسر اراسته اختیار کیا جو عراق سے ہو کر گزر تا تھا۔ چنانچہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام کے لئے رولنہ ہواجس میں بہت زیادہ مال ودولت

قل یہ لوگ ای نظرات سے روانہ ہوئے۔ کاروان تجارت .....انہوں نے ایک فخص سے معاملہ کیا کہ وہ قافلہ کی رہبری کرے۔ یہ فخص غزو ہؤر میں کامیاب ہو گیا۔ اس قافلے میں قریش کے بڑے بڑے سر دارشامل تھے جیسے ابوسفیان ،صفوان این امیہ

، عبدالله این ربیعه اور حویطب این عبدالعزی \_ مسلم در و مما که چ در سول از بیگانوک در این تافات کرچ می از معلوم و روز سخن سیانون

مسلم <mark>دستہ کا کوج</mark> .....(رسول اللہ ﷺ کو جب اس قافلہ کے کوج کا حال معلوم ہوا تو آنخضرت ﷺ نے ایک سوسوار دل کے ساتھ حضرت زیدا بن حارثہ کو اس قافلے پر چھاپہ مارنے کے لئے رولنہ کیا۔حضرت ڈید ابن حارثہ کابیر پہلاسریہ تفاجس میں وہ امیر کی حیثیت ہے جھیجے گئے۔

کامیاب جھابہ ..... قردہ نامی ای چشمہ پراس مسلم دستہ کاسامنا قریش قافے سے ہوا۔ مسلم دستے نے قافلہ پر چھابہ ارکراسے قبضہ میں کیا۔ گر قریش کے لوگ نج کر بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے۔ تاہم مسلمانوں نے قافلے کے رہبر کو پھر گر فار کرلیا (جو پہلے ہی ان کا بھاگا ہوا قیدی تھا)

<u>زبر وست مال غنیمت</u>.....اس کامیاب مهم کے بعد حضرت زیدا بن حارثه اس تجارتی مال ددولت کے ساتھ رسول الله ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے اس مال کے پانچ جھے کئے پانچوال حصہ جو علیٰحدہ کیا گیا صرف اس کی قیت بیس ہزار در ہم متعین ہوئی۔

قیدی رہبری کا اسلام ..... پھریہ قیدی آنخضرتﷺ کے ساننے پیش کیا گیا۔اس وقت اس کویہ پیشکش کی گئی کہ اگر تم مسلمان ہو کمیا جس پر آنخضرت پیشکش کی اسلمان ہو کمیا جس پر آنخضرت پیشنے نے اس کورہا کر دیا۔اس کے بعد دہ ہمیشہ ایک سچالوراچھا مسلمان ثابت ہوا۔

## سربيابو سلمه عبداللدبن عبدالاسد

ابوسلمہ کی نبی سے رشتہ واری ..... یہ حضرت ابوسلمہ رسول اللہ ﷺ کی پھوپی برہ بنت عبد المطلب کے بیٹے مصادر آخضرت علی المطلب کے بیٹے مصادر آخضرت علی اور ابوسلمہ دونوں کو دودھ پلایا تفاجیسا کہ اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے۔

روری روروں ہا ہے۔ بیان میں ساں ساں اساں ہے۔ بیا کہ اسلا کے خلاف میں ایک پہاڑ کانام تھا۔ ایک قول بی اسلا کے خلاف میں ہے۔ ایک قول کے مطابق بی اسد کے ایک چشمہ کا نام تھا(مطلب سے ہے کہ ان دنوں اس چشمہ پر قبیلہ بی اسد کا پڑاؤ تھا کیونکہ عرب کے بدوی قبائل اس زمانہ میں اس طرح خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے اور جمال پانی کا چشمہ ہوتا تھا دہیں مد توں اپنی بستی آباد رکھتے تھے)

<mark>طلبچہ کی جنگی تیاریال</mark>۔۔۔۔۔اس مریہ کاسب بیہ ہواکہ آنخضرتﷺ کواطلاع ملی کہ خویلد کے لڑکے طلبیہ لور سلمہ اپنی قوم اور اپنے حلیفوں میں گھوم رہے ہیں ان لو گوں کور سول اللہ ﷺ کے خلاف بھڑ کا کر جنگ پر آبادہ کر رہے ہیں۔

جلدسوئم نصف لول

آ تخضرت ﷺ کواطلاع ..... آمخضرت ﷺ کویہ اطلاع قبیلہ نی طے کے ایک مخص نے دی جواپی جیتجی <u>ے ملنے کے لئے مدینے آیا تھا۔ آنخضرت علیہ</u> کوجب اس محض سے یہ خبر کینجی تو آپ نے حضرت ابوسلمہ کوبلا

كرنى اسدكى سركونى كے لئے جانے كا تھم دياور )ان كوالك لواء يعنى ير جم تيار كر كے ديا۔ سر کوبی کے لئے مہم ..... آنخضرت ﷺ نےان کے ساتھ ڈیڑھ سومہاجر اور انصاری محابہ بھیجے ساتھ ہی

جس فخ<u>ص نے رسول اللہ علی</u>ے کو بی اسد کے متعلق یہ اطلاع دی تھی اس کو آپ نے رہبر کے طور پر اس دیتے

کے ساتھ کیا( تاکہ وہ انہیں صحیح اور مختصر راہتے ہے منزل تک پہنچادے )

مير ت حلبيه أردو

رسول الله على في حضرت الوسلمه كو حكم دية موت فرمايا

"تم آگے برجتے رہویمال تک کہ بن اسد کے علاقہ میں جاکر پڑاؤ ڈالولور اس سے پہلے کہ وہ اپنے

لشکر کے ساتھ تہمار اسامناکریں تم ان پر جاپڑد۔!"

<u>خاموش پیش قدمی</u>..... چنانچه اس عکم پر حضرت ابوسلمه نهایت تیزی کے ساتھ رولنه ہوئے لور عام راہتے ے ہٹ کرچلے دواینے دیتے کو لئے ہوئے رات اور دن سفر کر رہے تھے تاکہ بنی اسد کوان کی چیش قدمی کی

خبر ہونے سے میلےان کے سریرا جانک چینچ جانیں۔

ا جانک حملہ اور وسمن کا فرار ..... آخر جلتے جلتے وہ بنی اسد کے ایک چشمہ پر پہنچ مے اور انہوں نے مویشیوں کے باڑے پر حملہ کر دیا اور ان کے تین چرواموں کو پکڑیا باتی تمام لوگ جان بچاکر بھاگ تکلنے میں كامياب مو محئے حضرت ابوسلمہ نے اپندستے كو تين كلزيوں ميں تقتيم كيالورانيك مكزى اپنے ساتھ ركھ كرباتى دو فکزیول کواد هر اد هر روانه کر دیا۔

نواح می<u>ں تاخت اور واپسی</u> ..... یہ دو گئریاں اس مقصد ہے جھیجی گئیں کہ قرب دجوار میں چھاپے ار کر مال و

<u>وولت اور جھیٹر بکریاں جمع کری</u>ں نیز جو لوگ ملیں انہیں گر فبار کر لائیں۔ چنانچہ یہ حضرات پچھاونٹ اور بکریاں پکڑ کرلائے مگر کسی آدمی کوگر فتار نہیں کر سکے۔اس کے بعد حضرت ابو سلمہ نے داپس مدینے کو کوچ کر دیا۔ آ تخضرت ﷺ کے لئے صفی .....( قال )ایک قول ہے کہ ابوسلمہ نے اس مال غنیمت میں ہے رسول

الله على كَ عَنْ لِعِنَا نَعْابِ كَ ذِرِيعِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَ كُلِيا كِونَكُهُ ٱنْحُضِرَتَ عَلَيْ يَا إِنْ لَحَ صَفَّى كُو جائز قرار دیا تھا۔ صفی کا مطلب جیسا کہ سیجھے بیان ہو چکا ہے رہ ہے کہ فی یا مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں سے کوئی غلام باندی یا کوئی دو سری چیز رسول اللہ ﷺ خود انتخاب فرمالیں لوریاامیر سریہ آپ کے لئے منتخب

کر کے علیٰ کدہ کر دے۔

<u>زیر دستی مال غنیمت</u>.....اس کے بعد ابوسلمہ نے اس مال میں ہے یانچواں حصہ اللہ در سول ﷺ کے لئے علیجدہ کیااور باقی مال اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔اس تقسیم میں ہر مختض کو سات سات لونٹ لمے۔طلیحہ نای یہ مخص عرب کے بہترین شہواروں میں شار کیا جاتا تھا۔

یہ کی رہے ہے۔ رین سوروں میں ہو تیاجا ہاتا۔ طلیحہ کا ارا تداد اور دعوائے نبوت ..... ایک دفعہ یہ فخص ایک دفد کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے پاس ۔ مدینے آیا تھالور مسلمان ہو گیا تھا مگر پھریہ مرتد ہو گیا جس کے بعد اس نے خود اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ پھر

آ تخضّرت ﷺ کی وفات کے بعد اس کی طاقت بڑھنی شروع ہو گئی۔

د **و بار ہ اسلام لور ثابت قدمی** ..... پھر ابو بکڑ کی خلافت کے زمانے میں ہی یہ شخص دوبارہ مسلمان ہو گیالور محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سير پة صلبيه أردو

جلدسوتم نصف يول

آخر تک ایک سچاادرا چھامسلمان ثابت ہوا۔ حضرت عمر فاروق "کی خلافت کے زمانے میں اس نے جج بھی کیا مگر اس کے بھائی سلمہ کے متعلق کوئی ایسی روایت نہیں کہ وہ بھی مسلمان ہوا تھایا نہیں۔

بعث عبداللدابن انيس

سفیان کے جنگی ار ادے .... یہ بعث پاسریہ سفیان ابن خالد هذای ثم لحیانی کی طرف بھیجا گیا تھا اس کا سبب یہ <del>ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کو معلوم ہوا کہ اس مخص یعنی سفیان نے آپ کے مقابلے کے لئے لشکر جمع کیا ہے۔ چنانچہ</del> آپ نے اس کے قبل کے سے حضرت عبداللہ ابن انیس کو بھیجا۔

سفیان کی ہیبت ناک شخصیت .....عبداللہ نے آنخضرت میکٹا ہے عرض کیا کہ یار سول اللہ میکٹا مجھے اس کا حلیہ ہتلائے۔ آپنے فرمایا۔

"جب تماس كود يهو م توتم ير بيبت جهاجائ كاورخو فزده موكرتم كوشيطان ياد آجائ كا\_!" عبدالله نے عرض کیا کہ یار سول اللہ علی میں تو بھی کی چیزے نہیں ڈرل آپ نے فرمایا۔ " نمیں۔اے دکھ کر تہارے بدن میں یقینا کیکی لگ جائے گی۔!"

سفیا<u>ن کے خلاف مہم ..... عبدالله این انیس کتے ہیں</u> کہ پھر میں نے رسول الله تھا ہے موقعہ کے مطابق حلیہ کرنے کی اجازت جابی تو آپ نے اجازت دے دی اور فرمایا کہ جو دل جاہے کمد سکتے ہو۔ انہوں نے کما کہ میں اپنے آپ کو بنی نزاعہ میں سے ظاہر کروں گا۔

عبدالله كاكوچ.....ابن انيس كتے بيں كه اس كے بعد ميں رولنہ ہو گيا يمال تك كه جب ميں عرفه كے مقام ے زمین پر دھک ہور ہی تھی اس کے پیچھے میتلف قبیلول کے دہ لوگ تھے جواس ہے دابستہ ہو گئے تھے۔ عبد الله يرسفيان كي ہيبت ..... انخفرت ﷺ ناس كے متعلق مجھے جو پچھ بتلایا تھااس كي دجہ ہے ميں اے فوراً پہچان گیا کیونکہ اے دیکھتے ہی مجھ پر ہیبت چھا گئ جبکہ میں بھی کمی سے نہیں ڈر تا تھا۔ چنانچہ میں نے ول میں کماکہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے بچ کما تھا۔

یہ عصر کی نماز کاونت تھااس لئے مجھے ڈر ہوا کہ اگر ابھی میرے اور اس کے در میان مقابلہ ہو گیا تو تهیں میری عصر کی نمازندرہ جائے اس لئے میں نے پہلے نماز اوا کرلی اور پھر اس کی طرف بڑھناشروع کیا۔ ساتھ ہی میں اپنے سرے اس کو اشارہ بھی کر تاجاتا تھا۔

سفیان سے ملا قات اور قریب ..... آخر میں اس کے پاس پہنچاتواس نے پوچھاتم کون ہو۔

" میں بی خزاعہ میں سے ہول۔ میں نے سناتھا کہ تم محمد ﷺ کے مقابلے کے لئے جمعیت فراہم کر رہے ہواس لئے میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہونے کے داسطے آیا ہوں۔!"

عبدالله سفیان کے کروہ میں ....اس نے کمابے شک میں محمد علی کے مقابلے کے لئے اشکر جمع کر رہا ہوں چنانچہ اس کے میں پکھ دیر تک خاموشی ہے اس کے ساتھ چلنارہا پھر میں نے اس ہے باتیں شروع کیں تو اس نے میر کی باتوں میں بہت زیادہ د کچیں گی۔ ال بی باتوں میں ، میں نے اس سے کہا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

" بھے چرت ہے کہ آخر محمد ملک نے بیادین کیوں جاری کیا کہ اپنے باپ داداکادین چھوڑ ااور ان کو

جلدسوتم نصف اول

ہے و قوف ثابت کر ناشر وغ کر دیا۔ ا"

سفيان ابن خالدنے كهك

سفيانِ كاطنطنه ..... "محمر ﷺ كوا بحي تك دراصل كوئي مجم جيسانهيں ملالب تك ايسے بى لوگ ليے جو جنگ و یکار کے اہر نہیں تھے۔!"

آخرجب دہ این خیمہ پر پہنچ کمیالوراس کے ساتھی اد حر طے مئے تودہ مجھ سے کہنے لگا۔

"اے خزاعی بھائی۔ذرایبال آجاؤ۔!"

عبد الله سفیان کا سر اتار کر فرار ..... می اس کے قریب آیا تودہ بولا بیٹے جاؤ۔ میں اس کے ہاس ہی جیٹے <u> الراوريه بائيس كرتے رہے ) يمال تك كه جب بر طرف دات كا تنانا چھا كيالور لوگ مو كے تو ميں نے اچانك </u>

اٹھ کراس کو قتل کرڈالااوراس کاسر اتار کروہاں سے نگل بھاگا۔ حفاظت خداوندی ..... میں وہاں سے نکل کرایک قریبی پہاڑ کے غار میں جاچھیااور (خداکی قدرت سے ) ایک مکڑی نے ای وقت غار کے منہ پر جالا تان دیا (کہ آگر کوئی محض غار کے دہانے پر آم بھی جائے تواس پر جالے و کیچہ کریہ سمجھے کہ اس غار میں یہ توں ہے کوئی آدمی داخل جمیں ہوا) تلاش آور ناکامی ..... (غرض جب او گول کوسفیان کے قمل کا حال معلوم ہوا توانمول نے قاتل کی علاش

شروع کی اور ) کچھ لوگ تلاش کرتے ہوئے اس غار تک آئے مگر انہیں کچھ نہ ملااس لئے مایوس ہو کروہ لوگ وہاں سےداپس چلے گئے (کیونکہ کٹری کے جالے کی دجہ سے یمال کی کے ہونے کا گمان بھی نہیں ہوسکتا تھا)

مدینے میں واپسی ..... اس کے بعد میں غارہے نکل کر روانہ ہوا۔ میں را توں کو سفر کر تا اور دن میں کہیں چھپ رہتا۔ آفر مدینے بنچاتو آتخضرت عظی جھے مجد نبوی میں بی کمیے آپ نے بچھے دیکھتے بی فرملاکہ بیدچرہ

روش ہو گیا۔ میں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ ﷺ آپ کا چر ہانور ہی روشن و تابناک ہے۔

<u>سفیان کا سر اور عصا</u>..... پھر میں نے سفیان این خالدھذلی کاسر آپ کے سامنے ڈال دیااور آپ کو ساری تفصیل سنائی۔ آپ نے سفیان کا عصامیرے حوالے کیااور فرملیا۔

" جنت میں تم یمی عصالئے لمل**ا!**"

جنتی عصا..... لینی دہال ای عصا کے سارے چلنا کیونکہ جنت میں عصادالے لوگ بہت کم ہول مے غرض اس کے بعدید عصابمیشہ عبداللہ ابن انیس کے پاس مایمال تک کہ جب ان کا آخرونت آیا تو انہول نے اسے گھر

والوں کو اس کے متعلق وصیت کرتے ہوئے فرملیا کہ یہ عصا میرے کفن کے اندر اس طرح رکھ دینا کہ یہ میرے جسم اور گفن کے در میان رہے۔ چنانچہ گھر والوں نے اس وصیت کی تعمیل کی۔

عربی میں خصر کے معنی عصا کے سمارے چلنے کے ہیں اور مخصر ہ عصااور فیکی کو کہتے ہیں چنانچہ کتاب

قاموس میں عبداللہ ابن انیس کو ذوالمحضر ہ کہا گیا ہے۔ یہ لفظ مخصر ہ محضہ کے وزن پر ہے۔ آنخضر ت علی اور و شمنان اسلام کے سر .....(اس واقعہ لور کعب ابن اشرف کے قتل کی ان تنصیلات

ے علامہ زہری کے اس قول کی تردید ہو جاتی ہے جس میں کما گیا ہے کہ رسول اللہ عظا کے پاس مدید میں بھی سمی مقول کاسر نہیں لایا حمارالبت حضرت ابو بر صدیق کی خلاف کے زمانے میں ان کے پاس ایک مقول کاسر

جلد سوئم نصف اول

لایا گیا گرانہوں نے بھیاس بات کونا پیند کیا۔

مقتو کین کے سر لور خلفاء ..... سب سے پہلے خلیفہ جن کے پاس مقتول کے سر لائے گئے حفزت عبداللہ ابن ذہیر پیل (جنہول نے کے میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھالور جس کی تفصیل گزر چکی ہے ) یمال ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ جب حفزت حمین گور آنخضرت علی خلافت کے دوسر سے اہل بیت قتل کئے گئے تو ملمون ابن ذیاد نے ان کے سریزید ابن معاویہ کہ مت خطرت عبداللہ ابن ذبیر نے خلافت کی بیعت بزید کی موت کے بعد اور اس کے بیغے معاویہ ابن بزید ابن معاویہ کی مدت خلافت گزر نے کے بعد ہی لی تھی۔ معاویہ ابن بزید ان معاویہ کی مدت خلافت کر رہے کہ بعد ہی لی تھی۔ معاویہ ابن بزید ابن معاویہ کی مدت خلافت چالیس دن ہوئی (گرید روایت درست نہیں ہے) خلافت سے دست برداری و دی تھی۔ اس کی مدت خلافت چالیس دن ہوئی (گرید روایت درست نہیں ہے) خلافت سے دست برداری و دی تھی۔ اس کی مدت خلافت پالیس دس کی مطابق اسلام کے ذمانے میں سب عبداللہ ابن جوزی کے اس قول کے خلاف نہیں رہتی جس کے مطابق اسلام کے ذمانے میں سب سب عبلے جس مسلمان کا سرا تار کر بھیجا گیاوہ عبداللہ ابن ابو حتی تھا۔

اس کی دجہ بیہ ہوئی تھی کہ اس کے کمی کیڑے نے کاٹ لیا تھا جس سے بیہ مرعمیااس پر قاصدوں کو ڈر ہواکہ کمیں ہم پرالزام نہ آئےاس لئے وہ اس کاسر کاٹ کر لے آئے۔

پھر میں نے علامہ ابن جوزی کی کتاب کا مطالعہ کیا جو لکھتے ہیں کہ ابن حبیب کے قول کے مطابق امیر معلویہ نے عمر وابن ابی حق کاسر ایک جگہ نصب کر لیا تھا اور بزیدا بن معاویہ نے حضرت حیین گاسر نصب کر لیا تھا۔

گذشتہ سطر وں میں علامہ زہری کا قول گزرا ہے کہ آنخضرت علیہ کے پاس مدینہ میں کسی کاسر نہیں لایا گیا۔ یہ بات کتاب نور کے اس قول کے خلاف نہیں ہو جو غزد و مجدر کے بیان میں گزرا ہے کہ کتے ایسے سر ہیں جور سول اللہ علیہ کے سامنے لائے گئے کیونکہ ان میں سے کوئی بھی آنخضرت علیہ کے پاس مدینے میں نہیں لایا جور سول اللہ علیہ کے سامنے لائے گئے کیونکہ ان میں حدید کوئی بھی آنخورت علیہ کے کہا سر نہیں لایا گیا۔ یہ بات اس شبہ کی بنیاد پر ہے کہ غزد تا ہدر کے دن آپ کے سامنے سوائے ابو جمل کے کسی کاسر نہیں لایا گیا۔ یہ بات اس شبہ کی بنیاد پر ہے کہ غزد تا ہدر کے دن آپ کے سامنے سوائے ابو جمل کے کسی کاسر نہیں لایا گیا۔ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔

## سرية رجيع

قریش کی طرف اسلامی جاسوس ..... کتاب اصل میں اس کو سرید کی بجائے بعث کما گیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ جاسوس کے کی طرف روانہ فرمائے جو قریش کی خبریں معلوم کرنے اور آنخضرتﷺ کو وہ اطلاعات پنجانے کے لئے رولنہ کئے مجھے۔

آپ نے ان لوگوں پر حفزت عاصم ابن ثابت کوامیر بنلا۔ ان کوابن ابواقع بھی کماجا تا تعله ایک قول ہے کہ ان پر مر ثد غنوی کوامیر بنلاگیا تھاجو آنخضرت ﷺ کے پچاحضرت حمزہ کے حلیف تھے۔ اس لفظ مر ثد میں م پر ذیر اور دیر سکون ہے اور لفظ غنوی میں پہلا حرف غے ہے۔

مر ثد لور مسلم قید یول کی رہائی ..... یہ حفرت مر ثد ات کے وقت کے سے قیدیوں کو نکال کریہ بے لایا کرتے تھے (یہ قیدی وہ مسلمان تھے جو بے کسی کی حالت میں کے میں تھے اور قریش کے ہاتھوں مجور تھے ) ایک روز انہوں نے کا میں باک قدی ہے کہ کسی کی سازی میں میں انہ

ر د ذا نہوں نے بچے میں ایک قیدی سے دعدہ کیا کہ بیاس کو یمال سے نکال دیں گے۔ مر مد اور مکہ کی طوا کفیے ..... مرمد کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں اس فخص کو خامو ثی ہے نکال کر کیے گی

جلدسوتم نصف اول سيرت ملبيه أردو کوڑیوں میں سے ایک کوڑی پر لے آیا۔ بدرات کاوقت تھااور چاندنی چنکی ہوئی تھی۔ اس وقت وہال خنات مامی عورت آگئی جو کے کی ایک طوا نف اور نا پینے گانے والی عورت تھی۔ مر ثد کوزنا کی تر غیب ....ای نے کوژی کے پاس چاند کی روشن میں میر اسابیہ دیکھ لیااور پھر میرے قریب آگراس نے جھے پیچان لیا۔وہ کہنے لکی کہ مرحمہ ہو۔ میں نے کماہال مرحمہ ہوں۔وہ بولی۔ "مرحما ۔خوش آمدید ۔ آؤچلو آج کی رات میر ہے ساتھ گزار نا۔!"

مر ثد كاخوف خد الور اتكار ..... "غناق! الله تعالىٰ نے زناكارى كوحرام فرمايے۔!"

(اس جواب پرده مایوس اور غصه موکر چلی کی اور ) پھراس نے کے مشر کین کو میر ا پیتہ نشان ہتلادیا۔ طوا نف کاغصہ اور مخبری ..... متیہ یہ ہواکہ آٹھ آدی میری طاش میں آئے۔ آخر مجھے خندمہ بہاڑ کے

ایک غارمیں چھینا پڑا۔ وہ مجھے فو عو غرصتے ہوئے وہیں تک آگئے اور بالکل میرے سر کے قریب آگر کھڑے

ہوگئے۔ ایک مسلم قیدی کے ساتھ فرار ..... مراللہ تعالیٰ نے ان کو میرے لئے اندھاکر دیالور وہ میرے سر پر پہنچ ایک مسلم قیدی کے ساتھ فرار ..... مراللہ تعالیٰ نے ان کو میرے لئے اندھاکر دیالور وہ میر کا الور اسے

كرتجى بجھے ندو كيھ سكے۔ آخرجب دہ لوگ ناكام ونامر ادہو كر دہاں ہے چلے گئے تو ميں اپني كمين گاہ ہے لكا اور اپنے

ای ساتھی قیدی کے پاس پنچا جے یہال سے نکالنے کی کوشش میں تھا)

میں اسے اٹھا کر نے جلادہ محف بہت موٹااور بھاری تھا (مگر چو نکہ دہ زنجیروں میں بندھا ہوا تھااس لئے

خود نہیں چل سکتا تھا ) یمال تک کہ میں نے اس کوایک جگہ لا کراس کی بند شیں کھولیں۔اس کے بعد میں اسے

لے کرروانہ ہوا یمال تک کہ مدینے بہتے گیا طوا تف ہے شادی کے لئے مشورہ ..... یہاں میں نے رسول الله ﷺ سے مشہورہ کیا کہ کیا میں غناق

ے نکاح کر سکتاہوں۔ آپاس پر میری طرف ہے الغرض ہو گئے یہال تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔

ٱلْوَانِي لَايَنكِحُ الْآزَالِينَةُ ٱوْمُشْرِكَةُ وَ الْوَانِيةُ لَا يُنكِحُهَا إِلَّازَانٍ ٱوْ مُشْرِكٌ ج وَحُرِّمَ ذُلِكَ عَلَى ٱلْمُومِنْيِنَ \_ لَآمِيپ

ب^اسوره نورع ا آیت ۳

ترجمہ: زانی نکاح بھی کی کے ساتھ نہیں کرتا بجززانیہ یا مشرکہ کے اور ای طرح زانیہ کے ساتھ

مجی اور کوئی نکاح نہیں کرتا بجرزانی یامشرک کے اوریہ مینی ایسانکاح مسلمانوں پر حرام اور موجب کناہ کیا گیا ہے۔ اس وقت رسول الله على في مجمع بلا يالوريه آيت مير ب سامن تلاوت فرمائي پير آپ نے مجھ سے

فرمایا کہ اس عورت سے نکاح مت کرنا۔ علامہ جلال تحلی کے تغییری کتائے میں ہے کہ یہ آیت مشرکوں کی طوا کفول کے بارے میں نازل

ہوئی تھی جبکہ پچھ نادار مهاجروں نے ان سے شادی کرنے کاارادہ کیا۔ یہ طوائفیں چونکہ یہیے والی تھیں اس لئتے

ان مهاجرین کوخیال تھاکہ ان سے شادی کرنے پریمیے کی تھی دور موجائے گی۔ کم خداو ندی کے ذریعیہ اٹکار ..... للذاایک قول یہ ہے کہ نکاح کی یہ حرمت صرف ان ہی طوا کفوں کے

ساتھ خاص ہے۔ اورایک قول ہے کہ یہ حرمت عام ہے بھریہ حرمت اس ارشاد خداوندی ہے منسوخ ہو گئی۔ وَٱنكِيحُوا ٱلْأَيْامُ مُوْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِ كُمْ وَ إِمَانِكُمْ بِ٨ اسوره نورع ١٣٢ يت ٣٢ ترجمه :-اورتم میں یعنی احرار ( یعنی آزاد لوگول ) میں جوبے نکاح ہوں تم ان کا نکاح کر دیا کر واور اسی

طرح تمهارے غلام اور او تذیول میں ہے جواس نکاح کے لائق ہواس کا بھی۔

کیا زناکار سے شادی جائز ہے .... تشر تا: لین اس آیت کے ذریعہ حرمت کاوہ تھم منوخ ہو کیا۔ كيونك كچه علاء كارائے كه يه آيك عام علم كور بدكار سدوايت كه مسلمانوں كے لئے بدكار عور تول ے نکاح کرنا حرام ہے۔ چنانچہ قر آن پاک میں ارشاد ہے۔

مُحْصِنتٍ غَيْرُ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَعِلَاتٍ اَنْوَدَانٍ بِ٥ سورةُ نَاءَحٌ ٣ ـ آيت ٢٥

ترجمہ :اس طور پر کہ وہ منکوحہ ہنائی جائیں نہ تواعلانیہ بدکاری کرنے والی ہوں اور نہ خفیہ آشنائی کرنے

<u>شادی کے لئے مردو عورت کے اوصاف</u> ..... یعنی ایس عور تیں جن کے ساتھ مسلمانوں کو زکاح کرہ چاہئے کیہ لوصاف رکھتی ہوں کہ وہ پاک دامن ہول بد کارنہ ہول اور پوشیدہ طور پر برے لو گول سے تعلقات نہ ر تھتی ہوں۔ یکی تین اوصاف مر دول کے لئے بھی ضروری قرار دیئے گئے ہیں۔

امام احمر کامسلک ..... چنانچہ امام احمر کا قول ہے کہ ایک پاکباز اور پاک وامن مسلمان مر د کا فکاح کس بد کار عورت کے ساتھ درست میں ہو تابال اگروہ عورت اپنی بدکاریوں سے توب کرلے تو جائز ہوگا۔ یمی حال اس کے برعس صور تحال میں ہے کہ نیک اور پاکباز عورت کا نکاح کی بدکار مرد کے ساتھ سیح نہیں ہو تا\_ یعنی ایسا نکاح منعقد بی نہیں ہو تا۔البتہ اگروہ بد کار مر داپنی بد کاریوں سے توبہ کرلے تو نکاح درست ہو گا۔اس کی دلیل می فران خداوندی ہے کہ ایبانکاح مومنین پر حرام ہے۔

<u>احناف اور جمهور کا مد ہب ..... محر عام طور پر علاء اس کو نہیں مانے یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ یوں کہتے ہیں </u> کہ جس غیر شادی شدہ کر کی نے زناکاری کرلی ہے دہ کواری اڑکی بی کے علم میں ہے اور اس پر کواری اؤکی ك احكام عى جارى كئے جائيں كے كه نكاح كے دفت اس كى خاموشى كواس كا قرار سمجما جائے كا۔ وجہ يہ ہے كه ساج میں اس کوزناکار نہیں سمجھا جا تا (لہذاا کیہ مسلمان لڑکی ہونے کے ناتے اس کی عزت وشہرت کی حفاظت ہر مىلمان كااخلاقى فريضه ہے۔ تشر تى حتم۔ مرتب)

بت برست عورت سے نکاح حرام .... بهال ایک اشکال موتا ہے کہ مارے لینی شاقعی فقهاء کے نزدیک ایک مسلم محض کا نکاح اس عورت کے ساتھ جائز نہیں ہے جو بت پرست ہو چاہے دہ طوا کف نہ بھی مو (لعنی الل کتاب کوچھوڑ کر باقی مشر کین کی عور تول ہے مسلمان مر د کے لئے نکاح حرام ہے چاہےوہ عورت كيسى بى ياكباد اورياك دامن كيول ندمو- يى مسلك امام ابو حنيفه كاب)

مسلم جاسوسول کا کوچ ..... غرض رسول الله ﷺ نے جن دس جاسوسوں کو محے روانہ فرملیان میں عبد اللہ -----ابن طارق اور خبیب ابن عدی بھی تھے۔ یہ خبیب تصغیر کاوزن ہے یہ لفظ خب سے بناہے جس کے معنی ہیں چالباز لو گول کے ساتھ فریب کرنے والا۔

<u>خبیب ، زیدو عبد الله جاسوسول میں .....ای طرح ان حضرات میں زیداین دهه بھی تھے۔ یہ لفظاد شه دیر</u> ز بر لورث پر ذیریاسکون کے ساتھ ہے۔ یہ در اصل لفظ ندیثہ کوالٹا **ک**یاہے جس کے معنی گوشت کی نرمی یاڈ <u>صل</u>ے پن

سفیان صحابہ کے تعاقب میں ..... غرض یہ حفرات مدینے سے روانہ ہوئے یمال تک کہ رجیج کے مقام

یر پنچے گئے۔ یہ رجیج قبیلہ ہذیل کے ایک چشمہ کانام تھا یہاں انہیں سفیان ابن خالد بذلی ملاجس کو بعد میں حضرت عبدالله! بن انیس نے مل کیالور جس کامر دور سول اللہ ملک کے پاس لائے تھے جیسا کہ بیان ہوا۔ سفیان کے ساتھیوں کی جمعیت .....ان محابہ کو دراصل سفیان اور اس کی قوم کے لوگوں نے دیمہ لیاجو

بن تحیان سے تھے کیونکہ بی لحیان ان ہی میں سے کہلاتے تھے سفیان لور اس کے ساتھیول کی تعداد سو کے قریب تھی اور یہ سب لوگ تیرانداز یعنی تیروتر کش ہے لیس تھے۔ یمی بات بخاری میں بھی ہے کہ یہ لوگ

سفیان صحابہ کے سر بر .... ان او گول نے محابہ کا پیچھا کر ناشر وع کیالور ان کے قد مول کے نشانات دیکھتے موئے چلے۔ یمال تک کہ آیک جگہ جمال محابہ نے پڑاؤ کیا تھاان لوگوں کو تھجور کی مختلیاں ملیس-سفیان کے

ساتھیوں میںا کیے عورت بھی تھی جو بکریاں چرلا کرتی تھی اس عورت نے اس جگہ تھجور کی مشلیاں پڑی دیکھیں تواسے دیکھ کروہ پھیان گئ کہ بید نے کی مجور کی مشلیال ہیں۔

اب اسنے چیخ کرتمام لوگوں کو خبر دی کہ بس بیہ سمجھو کہ تم لوگ اپنے شکار کے قریب مینچ سے ہو۔

یہ س کر سب لوگوں نے ان کے نشانات دیکھتے ہوئے تیزی کے ساتھ بڑھناشر دغ کیا یمال تک کہ اس جگہ یعنی رجیع کے مقام پران محابہ کوجالیا۔

<u>صحابہ کی بہاڑ پر بناہ ..... جب محابہ نے دیکھا کہ دعمن سر پر آپنجاہے تو دہ ایک قریبی پہاڑ پر چڑھ کر چھپ</u> مے۔مفیان اور اس کے ساتھیول نے ان او گول کو جاروں طرف سے تھیر کیا اور ایکار کر کمل "تم لوگ نیچے اتر اَدُہم وعدہ کرتے ہیں کہ حمیس قتل نہیں کریں ہے۔!" میک م

امان کی پیشکش ....اس بر حضرت عاصم نے کہا۔

"جمال تك مير العلق ب تومين كى كافرى المان لے كر بر كز تمين ازول كا\_!"

عاصم مقالبے میں .....اس جواب پر این لوگوں نے تیرانداز شروع کر دی یمال تک کہ حضرت عاصم مملِّ ملَّ <del>ہو گئے نیزان کے سات</del>ھ جھے آدی اور بھی محلّ ہوگئے۔حضرت عاصم نے آخر تک مقابلہ کیالوروہ تیراندازی کے

ہوسے براب سے سے ہے ۔ وروان کھے شعر پڑھتے جاتے تھے جن شل سے چندریہ ہیں۔ اُلموت حق و الحیات باطلٌ وکل مافطی الالهٔ الإلهٔ

ترجمه : موت برحق ہے اور ذند كى باطل

اور آدمی کے لئے جو مصبتیں مقدر ہو چک ہیں دہ یقینا آکر رہی تل۔

بالمرء والمرء اليه ايل

بلكه آدمى خودان معيبتول كى طرف ير متالوران من جتامو تاب-

عاصم کی مایوسی اور وعا ..... حعرت عاصم برابران لوگول پر تیر اندازی کرتے رہے بیال کہ ان کے تیرول

كاذ خر و فتم موكيا-اس كے بعد انهول نے ان پر نيزه سے حمله كيااور اس وقت تك نيزه بازى كرتے رہے جب تک کہ نیزہ مجی نہیں ٹوٹ میا۔اس کے بعدانہوں نے اپنی تلوار سونت لی اور بید عاکی۔

"اے اللہ اسے روزروش میں تیرے دین کی حمایت کی ہی تو آخر دن تک میرے کوشت یعنی

جلد سوئم نصف اول

میرے جسم کی حمایت و حفاظت فرما۔!"

سير ت طبيه أردو

خبیب ،زیدوعبدالله امان کے فریب میں .....ادھر محابہ میں سے تین آدی دعمٰن کی طرف ہان کے وعدے پرینچ اتر آئے تھے لیخی حضرت ضیب ،حضرت زید اور حضرت عبدالله ابن طارق "۔جب یہ لوگ مشرکین کے قبضہ میں آگئے توانہوں نے اپناچولہ اتار دیالور حضرت ضیب لور حضرت زید کور شیوں ہے باندھ

ر الله كااحتجاج اور مقابليه ..... "يه تهماري بهلي غداري به تم نے الله كے نام پر كيا موادعدہ توڑ ديا خدا كى فتم أكران مقولين كاجذبه مير ، لئے كوئى نموندادر سبق بے توميں ہر مرز تهمارے ساتھ نہيں جاؤل گا۔!" اس پر انہوں نے ان کورام کرنے کی بہت کو مشش کی محر حضرت عبداللہ نے ان کی کوئی بات نہیں مانی

آخران لو گول نے انہیں قل کر دیاجیسا کہ سیح بخاری کی روایت ہے۔

مگرایک قول کے مطابق حضرت عبداللہ ان کے ساتھ چلتے رہے دہ انہیں کے لئے جارہے تھے۔ عبد الله يرسنك بارى اور قمل ..... جب يه لوگ مر ظهران كے مقام پر پنچ توحفرت عبداللہ نے ان ہے

ا بناہاتھ چھڑ الیا پھر انہوں نے اپنی تلوار لی اور ان لوگوں سے بچھ فاصلے پر ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ آخر مشر کین نے ان پر پھر ہر سانے شر وع کئے یہاں تک کہ انہیں قتل کر دیا۔

خبیب وزید بحیثیت قیدی مکه میں ....اس کے بعد دہ لوگ حضرت خیب اور حضرت زیر کو لے کر روانہ ہوئے اور ذی قعدہ کے مینے میں ال کے ساتھ کے میں داخل ہوئے۔ مکہ میں قبیلہ بی ھذیل کے دو آدى قيد تصلهذاان لو كول نے ان دونول قيديول كو قريش كے حوالے كر كے اپنے قيدى ان سے چھڑ الئے۔

قید بول کی فرو ختگی ..... ایک قول ہے کہ انہوں نے ان دونوں کو بچاس بچاس او نوں کے بدلے میں فروخت کیا(اواس مال کے ذریعہ اپنے قیدی رہا کرائے )ایک ہے کہ حضرت ضیب کوایک سیاہ فام باندی کے بدلے فروخت کیا ممیالورین حرث ابن عامریے حضرت خیب کو خرید لیا۔ یہ اس لئے کہ ایک قول کے مطابق غرده پدر میں حضرت ضیب نے حرث کو قتل کیا تھا جیسا کہ بخاری میں ہے۔

ضیب کی قبل کے لئے خریداری ..... پھراس کے بعد لکھاہے کہ بی حرث بن عامر میں ہی مشہور تھا کہ جنگ بدر میں حرث کے قاتل حفرت علی تھے۔ جمال تک ان ضیب ابن عدی کا تعلق ہے تو یہ قبیلہ خزرج کے تھے اور یہ غزدہ مبدر میں شریک نہیں تھے جیسا کہ ارباب مغازی میں ہے کمی کے نزدیک بھی یہ بدر میں حاضر

ین حرث کا جذبہ انتقام ..... مرایک قول ہے کہ اس روایت سے ایک سیح روایت کی کروری اور تروید ظاہر ہوتی ہے۔ پھر میں نے اس سلسلے میں حافظ ابن حجر کا قول دیکھا کہ اس قول ہے ایک صحیح مدیث کی تردید ہوتی ہے۔ پھرید کہ اگر حضرت خیب ابن عدی نے حرث ابن عامر کو قل سیس کیا تھا تو او لاد حرث کو ان کی خریداری اور اپنے آدی کے بدلے میں ان کو قتل کرنے ہے کیوں دلچسی ہوتی۔البتہ بیہ کہا جاسکتا ہے کہ کل حرث کو حضرت ضیب کے اپنے مقتول کے بدلے میں قتل کرنے سے صرف اس لئے دلچپی تھی کہ وہ حرث کے قاتل کے قبلے یعنی گردہ انسان سے تعلق رکھتے تھے۔ زید کی قتل کے لئے خریداری ..... جمال تک که حضرت زیر کا تعلق ب توانیس مفوان این امیے نے محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

خریدلیادا منح رہے کے حضرت صفوان بعد میں خود بھی مسلمان ہو گئے تھی صفوان نے حضرت زید کواپنے باپ امیہ کے بدلے میں قل کرنے کے لئے خریدا تھا (جوغزدہ بدر میں بارا گیا تھا)

اشهر حرم میں قبل کاالتواء ..... چونکه بیذی قعدہ کامہینہ تھاجو حرام مہینوں میں سے ہادراس کے بعد کے دومینے بھی حرام مہینوں میں سے تھے جن میں خول ریزی حرام تھے اس لئے ان لو گول نے ان دونوں قیدیوں کو

ایک جگہ بند کر دیا تاکہ حرام میینے حتم ہو جائیں تواس کے بعدان کو قتل کریں۔

خبیب کااسترے کے لئے سوال ..... قید کے دوران حضرت ضیب نے حرث کی بیٹی ہے ایک اسر ا

عار صنی طور پر لیا۔ سی بخاری میں یول ہے کہ بن حرث کی اور کیوں میں سے ایک اور کی سے لے لیا۔ تاکہ اس

ہےاپنے زیر ناف اور بعل کے بال بنالیں۔

وسمن كانجيه ضيب ك قبض مين .....القاق ساس عورت كاليك چھوٹا بچه كى طرح حفزت ضيب ك پاس آگیا جبکہ اس عورت کا دھیان دوسری طرف تھا(چو نکہ حضرت ضیب دعمن کے آدمی تھے اور قتل کے ا تظاریس قید منے اس لئے قدرتی طور پر وہ لوگ خود بھی ان سے دور رہتے اور خاص طور پر بچوں کویاس نہیں آنے دیتے تھے کہ بقینی طور پر وہ یا تو بچے کو نقصان پنچائیں مے اور یااس کو اپنی رہائی کے لئے برغمال اور ذریعہ بتائیں

مال کی تھبر ابہٹ ..... غرض کی طرح اس عورت کا بچہ حضرت ضبیب کے پاس آگیا حضرت ضبیب نے بچہ کو سے وہ میں بٹھالیا اس وقت استر اان کے ہاتھ میں تھا۔اس وقت مال کی نظر بچے پر پڑی ادر اس نے اے اس حال میں ويكها توكمبر اهث اور خوف و ومشت سے اس كارنگ بدل كيا\_

خبیب کی عالی ظر فی .....وه اس قدر حواس باخته ہوئی که حضرت خبیب نے اس کی صورت دیکھ کر ہی اس کی ولی کیفیات کا ندازہ لگالیا۔ خبیب نے فور آس سے کما۔

"كياحميس بيانديشه مورما ہے كه ميں اس يج كو قتل كردول كا\_ ميں انشاء الله ہر گزاييا نهيں كرول كا\_!"

ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت ضبیب نے بچہ کاہاتھ پکڑااور اس کی مال ہے کہا۔ "کیااللہ تعالیٰ نے اس وقت اس بچے کے ذریعہ مجھے تم لو گول پر قابو نہیں وے دیا۔"

(کہ میں چاہوں تواس بچے کو قتل کرنے کی دھمکی دے کر خود کو تمہارے ہاتھوں ہے رہا کراسکتا ہوں) رہ من کرنے کی مال نے کہا۔

"مجھے تسارے بارے میں الی بد کمانی نہیں ہے۔!"

حضرت خبیب فی ای دفت استرااس عورت کی طرف احیمال دیااور فرمایا به

" نهیں میں صرف خاق کررہا تعادرنہ میں ہر گزاییا نہیں کر سکتا۔!" <u>یا کیزگی کے لئے مہلت</u> ..... سیرت ابن ہشام میں یوں ہے کہ یہ عورت کہتی ہے جب ضبیب کے <del>قل</del> کا

و فت قریب آگیا توانہوں نے مجھ سے کہا کہ کیاتم ایک تیز اسرّ المجھے فرد خت کر سکتی ہو تا کہ میں اس کے ذریعہ بال صاف كركے پاكسہو جاؤل۔اس سے پہلے حفر ت خبيب اس سے كمد چكے تھے كد جب مير سے مل كاوقت آئے تو مجھے کھے مملت دلوادیا۔

چنانچہ یہ عورت کہتی ہے کہ جب لوگ ان کو قتل کرنے سے لئے تیار ہوئے تو میں نے ان کو مملت

سير ت طبيه أردو

جلدسوئم نصف بول

ولوائیاس وقت خیب نے اسر اطلب کیا۔وہ عورت کمتی ہے کہ میں نے اپنے خاندان کے ایک لڑ کے کو اسر ا دے کر کماکہ بیاستراے کراندر جادکوراس مخص بیعی قیدی کودے دو۔

وہ عورت کہتی ہے کہ جبوہ اڑ کا کمرے کے اندر چلا ممیا تو میں پریشان ہو کر سوچنے مگی کہ خدا کی قتم

یہ مخص اس اوے کو حل کر سے اپنا نقام لے گاور جان کے بدلے میں جان لے لے گا۔ پھر جب اس او کے نے ضیب کودہ اسر ادیا توانہوں نے لڑ کے کاہاتھ پکڑ لیالور کہنے گھے۔

"خداکی قتم جب تیری مال نے مجھے یہ استرادے کر بھیجاتودہ کتنی ڈری ہوگے۔!"

مثر یف ترین قیدی ..... یه که کرانهول نے لا کے کاہاتھ چھوڑ دیا۔ کماجاتا ہے وہ لڑکا اس عورت کا بیٹا تھا۔ ا<del>ں بات کا اثرارہ خود حفر</del>ت ضیب کے اس کلمہ سے بھی ملتا ہے کہ جب تیری مال نے بچھے بھیجا۔ اس کے بعد یہ

عورت بینی بنت حربث کماکرتی تھی کہ خدا کی قتم مین نے ضیب سے بمتر قیدی بھی نہیں دیکھا۔

تیرہ خانے میں عیبی انعامات ..... بنت حرث کمتی ہے کہ ایک روز میں نے دروازے میں سے اس قیدی کو ویکھاکہ اس کے ہاتھ میں انگورول کا ایک خوشہ ہے۔ جسے وہ کھارہاہے اور وہ خوشہ آدمی کے سر کے برابر برا

ے (حیرت یہ تھی کہ نہ جانے وہ خوشہ کمال ہے آیا ) جبکہ وہ زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے اور جبکہ کے میں کوئی کھل جمیں ہو تا تھا۔ایک روایت میں اس کے بید لفظ بیں کہ۔جب میرے علم کے مطابق اللہ کی اس سرزمین لعنی کے میں ایکور نہیں کھائے جاتے۔

وقت آخر باکیزگی مستحب ..... حفرت خیب کے اس داقعہ سے ہارے بعنی شافعی نقهاء نے بیہ ولیل حاصل کی ہے کہ جس محص کو موت کا حکم سادیا گیا ہواس کے لئے مناسب اور متحب ہے کہ وہ اپنے ناخن

تراشینے ، مو تجمیں بنانے بور بغلول وزیرِ ناف بال صاف کرنے کی کو شش کرے غالبًا حضرت ضیب کی اس

كومشش اور خوامش كى اطلاع بعد مين رسول الله علي كو بهي ملى تقى نور آپ نے اس كو درست قرار ديا تفا۔ موت کاسفر ..... (خرض وقت گزر تارما )یمال تک که محرم کا مهینه فتم ہو گیااور اس کے ساتھ ہی (شر حرم مجی تمام ہو گئے۔اب قریش کے لوگ حفزت خیب کوان کے تیرہ خانے سے کرحرم کی حدودے نکلے

تا کی<sub>ا</sub> انہیں حل میں لے جاکر قتل کردیں ( کیونکہ حرم کی صدود میں کسی کو قتل نہیں کیاجا سکتا تھا) مقل میں نماز کی در خواست ..... اخر مقتل میں پہنچ کر جب انہوں نے صیب کو قتل کرنے کے لئے

آمے بڑھلا توانہوں نے قریش سے کمار

"تموزى دير كے لئے مجھے مهلت دوتاكه ميں دور كعت نماز پڑھ لول\_!"

طویل نماز کا ارمان ..... چنانچه قریش نے انہیں مهلت دے دی اور ضیب نے دور کعت نماز پڑھی۔اس کے بعد قا تكول سے كمك

"خداکی قتم آگر مجھے تمهارے به سوچنے کاخیال ند ہو تاکہ میں موت کے ڈر سے وقت کو ٹال رہا ہوں تو اس وقت لور زیاده کمی نماز پڑ هتا۔!"

اس کے بعد حفزت خبیب نے بیہ دعا کی۔

<u> کفار کے لئے بد دعا</u>....."اے اللہ! ان کی تعداد کو ختم فرمادے اور انہیں چن چن کر اور منتشر کر کے مار وے لور ان میں سے لین کفار میں سے کی کو باقی مت چموڑ ۔ ا" محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلد سوئم نصف لول

محمل کے تماشبین .....ان کی میدوعا قبول ہوئی اور کھے ہی عرصہ بعد غزوہ خندق میں مشر کین اس طرح فنا کے <u>گھاٹ اڑے کہ وہ منتشر اور تِتر پتر ہو کر قتل ہور ہے تھے۔</u>

(قال) کماجاتا ہے کہ قریش کے لوگ جب حضرت خبیب کو قتل کرنے کے لئے لے چلے تو عور تیں،

بحےاور غلام بھی ساتھ ساتھ تھے۔

لا تی کی تشمیر کے لئے سولی ..... جب بیالوگ تعلیم کے مقام پر پنچے توانیوں نے ایک کمی لکڑی منگائی اور ایک محمر اگڑھا تھود کر اس میں وہ لکڑی گاڑ دی۔ پھر وہال پہنچ کر جب حضرت خبیب ان سے مہلت لے کروو ر کعت نمازیرہ چکے تو قریش نے خبیب کواس لکڑی پر لٹکا کر پھانسی دی اور لاش کو وہیں لٹکارہنے دیا تا کہ ہر آنے

جانےوالے کی نظریزے اور اس طرح اس بھائسی کی خبر ہر طرف مجیل جائے۔ <u> کفر کی تر غیب اور رہائی کا لا ک</u>ے .....غرض جب حضرت ضبیب نمازے فارغ ہو گئے تو قریش نے ان سے

"اگرتم اب بھی اسلام سے منہ موڑلو تو ہم تہیں چھوڑویں سے لیکن اگرتم نہیں مانو سے تواہمی تہیں مَلَ كروما حائے گا۔!"

ی سیب است قدمی اور آ تخضرت میل کو سلام ..... حضرت ضیب نے قریش کی اس پیکش کے جواب میں

"الله کے راہتے میں میری جان کی کوئی قبت نہیں بلکہ میرا قتل توایک معمولی بات ہے۔اے اللہ ۔ یمال کو کی ابیا نہیں ہے جواس وقت تیرے رسول تک میر اسلام پنچادے اس لئے خدایا توخود آنخضرت ﷺ کو

میر اسلام پنجادے۔اور آپ کو بتادیے کہ یمال ہمارے ساتھ کیا کیا جارہاہے۔!" <u>وحی کے ذریعیہ سلام اور موت کی خبر ..... چنانچہ حضرت اسامہ ابن زیرٌ سے روایت ہے کہ ایک روز جبکہ</u> ر سول الله عظی اپنے محابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے (اور بیدہ ہی دن اور دہی وقت تھا جبکہ سینکڑوں میل دور کے

میں حضرت خبیب کو بھانبی دی جار ہی تھی اور وہ آنخضرت ﷺ کو سلام بھجوا رہے تھے ) جواب سلام اور <u>صحابہ کو اطلاع ..... ا</u> چانک رسول اللہ ﷺ پروہی کیفیت طاری ہوئی جو وحی نازل ہونے

كونت بيش آياكرتي تحى يكايك بم نے آتخضرت عليہ كويہ فرماتے سا وعليه السلام ورحمة الله و بوكاته اس پر بھی سلام وسلامتی اور اللہ کی رحمتیں اور بر تحتیں ہوں۔!

اس کے بعد جب آپ پرے وجی کے آثار حتم ہوئے تو آپ علا نے فرملی۔

" يه جرئيل جھے ضيب كاسلام پنچار بي بي فيب كو قريش نے قل كرديا۔!" انتقام کے چالیس طلبگار .....ایک ردایت میں ہے کہ قرایش نے ایسے چالیس آدمیوں کو حضرت ضیب کے قل کے وقت بلایا جن کے باپ داوا جنگ بدر میں قبل ہوئے تھے۔ پھر قریش کے ان لوگوں میں سے ہر ایک کو

ایک ایک نیز ودے کر کماکہ ۔ یمی وہ محض ہے جس نے تمارے باپ داداکو مل کیا ہے۔ سولی بر لائل کے چالیس محافظ ..... یہ سنتے ہی ان چالیس آدمیوں نے اپنے نیزے سے حضرت

<del>ضیب پر حملہ کیا یمان تک کہ انہیں قمل</del> کرویا۔ قریش نے اس لکڑی پر چاکیس آومیوں کو محافظ بنایا۔ (یعنی چاکیس آو میوں نے بید سمجھ کر حضرت خبیب کو قتل کیا کہ ہمارے باپ دادائے قاتلوں کے نما تندے میں ہیں۔ اور یک

أجلد سوتم نصف لول

چالیس آدمی اس سولی کے دکیل اور محافظ قرار ویئے گئے تاکہ یہ کسی فخص کو بھی لاش اتار نے نہ دیں) تَنْ تَحْضُرِت عَلِيْكَ كُولاش منكانے كى جبتجو ..... نوھر رسول اللہ ﷺ نے حضرت مقداد لور حضرت ذہیر ا بن عوام کو کے کی طرف دولنہ فرملا تاکہ وہ حضرت ضیب کی لاش کو اس لکڑی اور سولی پر سے اتاریں۔ ایک

روایت کے مطابق رسول اللہ عظافے نے اس بارے میں صحابہ سے فرملیا۔

"تم ميل سي كون ب جو خيب كوسولى يرس الارب اور جنت كاحقد اربن جائه."

ز بیرومقداد کی روانلی .....اس پر حضرت زبیراین عوام نے عرض کیا۔

"يارسول الله عظا ميں اور مير ب ساتھي مقد او ابن اسوديه مرحله سركريں كے۔ ا" <u>لاش کا حصول</u>.....(چنانچه ان بی دونوں کو بھیجا گیا )جب بیراس جگه پنچے جمال حضرت خبیب کی لاش لکگی

ہوئی تھی توانہوں نے دیکھا کہ وہاں چالیس اوی حفاظت پر تعینات ہیں ممروہ سب کے سب نشریس عافل سوے موے میں لبذ اان دونوں نے آسانی کے ساتھ لاش کوا تارلیا۔ <u>چالیس دن بعد ترو تازه لاش ..... حضرت ضیب کی</u> لاش بھانی اور موت کے چالیس ون بعد اتاری کی

۔ حضرت ذہیرابن عوام نے حضرت ضیب کی لاش کواپنے گھوڑے پر نمیں لیاجالیس دن تک فلکی رہنے کے ہاوجود لاش بالكل نرم د تازه تھى لوراس ميں كوئى تغير لور تبديلى پيدا نہيں ہوئى تتى۔ <u>لائن کے لئے کفار تعاقب میں ..... جب یہ حضرات لاش کولے کر جارے تھے تو مشر کین نے ان کود کھے</u>

لیااں وقت مشر کین کی تعداد ساٹھ تھی۔ انہوں نے ان دونوں کا پیچپاکیا یماں تک کہ بالکل ان کے قریب پیچ مگے۔ آخر حضرت ذبیر سے حضرت ضیب کی لاش کو پھینک دیا جے اس وقت زمین نے لگل لیا (اور اس طرح حق تعالى نے اس مجاہد كاروه و هك كران كى لاش كوب حر متى سے بياليا) لاش لقميه زيين ..... عربي من نكلنه كوبل كت يير- چنانچه حديث مين بيد لفظ بين كه فابتلعته الاد ص ليخي زيين

نے ان کو نگل لیا۔ ای لفظ سے بلع کا لفظ بنآ ہے جس کے معنی نگل ہوئی چیز کے ہیں۔ لہد ااس واقعہ کی دجہ سے حضرت خوب الكواس كے بعد بليع الاد ص كها جانے لگا۔ يعني وہ جنہيں زمين نے تكل ليايا اردو ميں اس كا قريبي لفظ" لقمەزمىن " ہوسكتا ہے۔

كَفَّار بِرِ زبير و مقد ار كار عب ..... پراى دقت حضرت زبير نے اپنے سر اور چرے پرے اپنا عمامه كھول ویالور تعاقب کرنے والول کی طرف منہ کر کے کما۔

" دیکھو ۔ میں زبیر ابن عوام ہوں اور سے میرے ساتھی مقد اوابن اسود ہیں۔ ہم دنوں شیر ببر ہیں اگر تم چاہوتو تیروں سے تمهار ااستقبال کریں اور چاہوتو تم پر آپٹیں۔ اور چاہوتو سیس سے لوث جاؤا" یہ س کردہ مشر کین (اس ہے مرعوب ہو کر)واپس چلے مجے۔

ز بیرومقد آریر فرشتول کا فخر ....اس کے بعدیہ دونول مدینے میں رسول اللہ مقطفہ کے پاس پنچ اس وقت آخفرت الله كياس جرئيل تقد جرئيل نے آپ، وض كيا۔

"اے محمد ملط آپ کے محابہ میں ان دو آدمیوں پر فرشتے ہمی فخر کرتے ہیں۔ ا" یہ جان کی بازی لگانے والے ..... پر ان دونون محابہ کے متعلق یہ آیات نازل ہو کیں۔ وُمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشَدِي نَفْسِهِ الْعَفَاءَ مَرْ هَاتِ اللَّهُ وَاللَّهُ رُونَ بِالْعِدَادِ لِآبِ سِهِ اسورة بقره ٢٥ - آيت ١٥ م

جلد سوئم نصف لول

ترجمه : اور بعضا أومى اليهاب كه الله تعالى كار ضاجو في مين ابني جان تك صرف كرؤ التاب اور الله تعالى

ایسے بندول کے حال پر نمایت مر بان ہیں۔

اوحر پیچےای آیت کے باے میں گزراہے کہ یہ آیت حفرت علیٰ کے متعلق نازل ہوئی تھی جبکہ آتخفرت علی ای جرت کے وقت غار اور میں تشریف لے مئے تھے اور حضرت علی آپ کے بستر مبارک پر سو

ایک قول ہے کہ یہ آے حضرت صمیب کے بارے میں نازل ہوئی تھی جبکہ انہوں نے بجرت کاارادہ كيالور قريش في ان كوروكا توانهول في (صرف رسول الله علية كي باس وسنج ك شوق ميس ) ابناا يك تمائي ال

مال قریش کودے کراہا جرت کالرادہ پوراکیا۔ جیساکہ تفصیلاً گزرچکاہے۔

بعض علاء نے اس موقعہ پر لکھاہے کہ یہ آیت حضرت صہیب ؓ کے متعلق نازل ہوئی تھی جبکہ مشر کین نے ان کوعذاب دینے کے لئے گر فمار کیا۔ اس وقت انہوں نے ان سے کما تھا۔

"میں ایک بوڑھا آدمی ہول۔ میں جاہے تم میں سے کہلاؤل اور تم میں رہوں یاتم میں سے نہ کہلاؤل اور تم میں نہ رہوں۔اس لئے کیا یہ ممکن ہے کہ تم میر اتمام مال لے لولور مجھے میر ہے دین پر چھوڑ دو۔!"

چنانچه ده لوگ ای پر راضی مو گئے۔ لاش کس نے اتاری مھی.....اد حرعلامہ ابن جوزی نے یوں نکھاہے کہ حضرت خبیب کی لاش کو سولی پر

<u>ے اتارے والے اصل میں عمر وابن امیر ظمری تھے۔ چنانچہ خود عمر وابن امیہ سے روایت ہے کہ میں خبیب کی</u> سولی کے پاس آیادوراس پر پڑھ کر میں نے لاش کے بند کھول دیئے جس سے دہ <u>نی</u>ے گر تنی کے بھر میں نے <u>نیجے</u> اتر کر دیکھاتو جھے خبیب کی لاش کہیں نظر نہیں آئی اس کو زمین نے نگل لیا تھا۔ مجر سیر ستابن دشام میں بھی ہی روایت ہے اور یہ کہ بیرواقعہ اس وقت کا ہے جب عمر و کو ابوسفیان کے

قتل کرنے کے لئے بعیجا کمیا تھا۔ جس کی تفصیل انشاء اللہ آھے آر ہی ہے جہاں اس سریہ کابیان ہوگا۔ بسر حال حضرت خبیب کی لا شِ اِتار نے کے سلسلے میں روایات کا میا ختلاف قابل غور ہے)

ر داریر قبله روتی کی دعا ..... جب حضرت خبیب کوسولی پر انکایا کیا تو تکلیف اور دم مکشنے کی وجہ سے ان کا جسم این کر پر کاجس کے بتیجہ میں ان کارخ قبلہ لین کعبہ کی طرف سے ہٹ کیا (جے اس شدید وقت میں مجمی اس مر دخدانے محسوس کیالور)ای حالت میں انہوں نے بید دعا کی۔

"اے اللہ! اگر تیرے یمال میری کوئی خیر معنی نیک عمل قابل قبول ہے تو میر اچرہ قبلہ کی طرف

ی<u>ہ غازی میہ تیرے پر اسر اربندے ..... حق</u> تعالیٰ نے ان کی بیہ دعا قبول فرمائی اور ان کا چرہ قبلہ کی طرف

تجير ديا (لعني لاكا ہوالور پير كتا ہوا جم خود ہى قبله كى طرف گھوم كيا (لور اس حالت ميں اس عظيم مجاہد نے اپني جان جان آفریں کے سرد کی۔اللہ اللہ بیدہ مقام ہے اور عشق خداور سول کادہ در جہ ہے جو انسانی ذہن کی دستر س سے باہر ہے۔ دنیاک کوئی قوم اور کوئی مذہب فد اکاری اور جذب صادق کی یہ مثال پیش نہیں کر سکتا جبکہ اسلام کی تاریخ ایمانی قوت اور حیات مقصدی کی ایسی عظیم الشان مثالول سے بھری بری ہے) جب معرت خبيب كاچره قبله كى طرف كموم كياتوانهول نے كما

سيرت طبيه أردو

جلدسوتم نصف اول "اس خدائے برتر کا شکر داحسان ہے جس نے میراچرہ اپنے اس قبلہ کی طرف کر دیا جو اس نے اپنے اوراہے نی اور تمام مومنین کے لئے پند فرمایا ہے۔ ا"

بدوعالور ابوسفیا<u>ن کاخوف ....اس کے بعد حفرت خبیب ؓ نے</u> دشمنان اسلام کیلئے بددعا کرتے ہوئے کہا۔ "اے اللہ! ان مشرکوں کو چن چن کر ختم فرمادے ،ان کو ایک ایک کر کے مار دے اور ان میں سے

حضرت امیر معادیہ ابن ابوسفیان اپنے باپ ابوسفیان کے متعلق کہتے ہیں کہ جب حضرت ضمیب ؓ نے مشر کول کے لئے بدوعا کی تو ابوسفیان جو دہاں موجود تھے اس بد دعا ہے ڈر کر زمین پر الٹے لیٹ مجے کیونکہ مشرکین عرب کا عقیدہ تھا کہ اگر کسی مخض کے خلاف بددعا کی جائے اور وہ زمین پر کروٹ سے لیٹ جائے تو بد د عاکے اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔

خوف خدا کی ایک مثال ..... حضرت عمر فاروق کی خلافت کے زمانے کاواقعہ ہے کہ انہوں نے ملک شام کے بعض علا قول پر حضرت سعد ابن عامر کو امیر بنایا۔ اس پر بعض لوگوں نے فاروق اعظم سے عرض کیا کہ وہ دور دل کے مریض ہیںان پر عثی اور بے ہو شی کے دورے پڑتے ہیں۔حضرت عمر نے سعد ابن عامر کو اپنے یاس طلب کیا۔جبوہ آئے توحفرت عمرؓ نے دیکھا کہ ان کے پاس صرف ایک توشہ وان ہے ،ایک مجل وار وُغراب اور ایک بیالہ ہے(اس کے سوالور کوئی سامان نہیں تھا )فاروق اعظم نے ان سے پوچھا۔ کیا ان چیز دل کے سواتمہارے ساتھ اور کوئی سامان نہیں ہے۔ حضرت عمارٌ نے عرض کیا۔

"امیر المومنین! ان چیزوں کے سوااور ضرورت بھی کس چیز کی ہے۔! یہ ناشتہ وان ہے جس میں اپنا زاد سفر رکھتا ہوں ، پیرڈنڈا ہے جس پر ناشتہ وان لٹکا لیتا ہوں اور بیہ پیالہ ہے جس میں کھانا نکال کر کھا تا ہوں(اور اس کے علاوہ کس چیز کی ضرورت ہے۔)۔"

بھر حضرت عمر فاروق منے ان سے فرملا کہ کیا تنہیں کوئی بیاری ہے۔ انہوں نے عرض کیا نہیں امیر المومنین نے پوچھاکہ بھروہ عثی کے دورے کیے ہوتے ہیں جن کے متعلق مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم وورول کے مریض ہو\_

ایه من کر حفزت سعد ابن عامر ان عرض کیا۔

' "امیر المومنین! خدا کی قتم مجھے کوئی بیاری نہیں ہے بلکہ بات صرف اتنی ہے کیہ جب خیب ابن عدی کو قتل کیا گیا تھا تواس وقت دہاں موجو دلو گول میں میں بھی قعالہ میں نےان کی بدوعا ننی تھی۔اس وقت سے جب بھی جھے اس کاخیال آجاتا ہے تو میں جمال بھی ہوتا ہول خوف دو ہشت سے بیموش ہو جاتا ہول۔ ا"

حضرت عمر" کو بیہ س کر ان کی بہت قدر ہوئی۔ سعد نے حضرت عمر کو پچھے تھیجیں کیں تو فاروق اعظم نے فرملیا کہ کون ان پر عمل کر سکتا ہے۔ سعد نے کہا کہ امیر المومنین آپ! کیونکہ یہ تھیجتیں ایپ ہیں کہ کہہ کر ' ان پر عمل کرایا جائے۔ پھر حضرت عمرؓ نے ان سے فرمایا کہ اپنے کام پر داپس جاؤ تو انہوں نے انکار کیالور حضر ت عمر سے عرض کیا کہ انہیں معاف رکھاجائے۔ آخرا نہیں اس ذمہ داری سے سکدوش کر دیا گیا۔ وقت مرگ نماز خبیب کی سنت ..... حفرت خبیب ابن عدی این عمل سے امت کے لئے یہ سنت قائم محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مير ت طبيه أردو

فرما گئے کہ جو مسلمان اس طرح قتل کیا جائے وہ قتل ہے پہلے دور کعت نماذ پڑھ لے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کو

جبان کے اس عمل کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اسے پہند فرملیا۔ لہذااب یہ ہر مسلمان کے لئے ایک سنت بن می۔ اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زید ابن حارثی کاواقعہ حضرت خبیب کے بعد کا ہے مگر

کتاب نور میں یوں ہے کہ ۔حضرت زید ابن حارثہ نے حضرت خبیب سے پہلے دور گعت نمازیڑھی تھی۔ کتاب

یبوع میں ہے کہ حضرت زیدا بن حارثہ کاواقعہ ہجرت ہے بہت پہلے کا ہے۔

یہ نماز اور دوسرے واقعات .....امام ابن سیرین سے (جو تعبیر خواب کے امام تھے )جب بھی قل ہے پہلے

ر گعتیں پڑھی تھیں اور یہ دونوں فعنیلت والے تھے۔

امیر معاویہ اور زیاد کاواقعہ ..... یہاں حجرے مراد حضرت حجرا بن عدی ہیں کیونکہ زیاد نے جوامیر معاویہ کی

<del>طرف</del> سے عراق کاوالیاورامیر تھاایک د نعہ امیر معادیہ سے ان کی شکایت کی۔امیر معادیہ نے ان کو حاضر کرنے كا تعلم ديا-جب ده امير معاويد ك سامنے پني تو كئے لكے - السلام عليك ياامير المومنين - امير معاويد نے كها-كيا

امیرالمومنین میں ہوں۔اس مخص کی گردن مار دی جائے۔ ں اور نماز ..... چنانچہ جب جر کو قبل کے لئے سامنے لایا گیا توانسوں نے کہاکہ مجھے دور کعت نماز بڑھنے کی مهلت دو فیرانهول نے جلدی جلدی دو رکعت نماز پڑھی ( مینی آہتہ اور دیر لگاکر دور کعتیں پوری نہیں

کیں بلکہ جلدی جلدی پڑھ کر فارغ ہوئے ) پھرانہوں نے قاتلوں سے کہا۔ "أكر مجھے يه خيال نه ہو تاكه تم نه جانے كيا معجھو كے توميل بيد دور كعتيں بهت اطمينان سے آہت آہت

معاوی<sub>یہ</sub> حضر ت عائشہ ؓ کے <u>حضور .....اس کے بعدا نہیں اوران کے پانچ</u> ساتھیوں کو قتل کر دی**ا گ**یا۔ پھر حفرت معاوية جب ج كے لئے مكم معظم آئے تودہال سے مزار مقدس كى ماضرى دنيارت كے لئے مدينہ آئے

یمال انہوں نے حفرت عاکثہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔

اتم المو منین کی تنبیه .....اتم المو منین نے ان کو اجازت دی تووہ آکر بیٹھ گئے۔اس وقت حضرت عائشہ نے

"کماججر اوراس کے ساتھیوں کو قتل کرتےوقت تنہیں خداکا خوف نہیں ہوا۔!"

امیر معاویہ نے عرض کما کہ ان لوگوں کے اصل قاتل تووہ ہیں جنہوں نے ان کے خلاف شہاد تیں ،

ویں (کیونکہ ان کو شہاد نئیں حاصل ہونے پر قبل کیا گیاہے)

زید کاواقعہ اور نماز ..... جمال تک حضرت زید ابن حارثہ کے قبل کاواقعہ ہے (جس کی طرف گذشتہ سطرول میں اشارہ کیا گیاہے )اس کولیٹ ابن سعد نے روایت کیاہے کہ حضرت زید ابن حارثہ نے ایک و فعہ طا کف میں

یڑے ہوئے ہیں (جنہیں اس مخص نے اس طرح دھو کے ہے قبل کیا تھا)

ا یک مخص کا فچر کرایه پر لیا(ده خچر پر سوار ہو کر یطے تو خچر کامالک بھی ساتھ ساتھ جلا)

ا یک خوئی شخص ..... خچر کے مالک نے راہ میں ایک سنسان جگہ پرایک خرابہ میں خچررو کااور حضرت ذیڑ ہے کمالترو حضر تذبیر نے اتر کر چاروں طرف نگاہ ڈالی تودیکھا کہ اس خراب میں بہت سے مقتول لو گوں کے ڈھانچے

زید کے قل کاار ادم ..... پھراس فخص نے خود حضرت زید ابن حارثہ کو ممل کرنا جایا تو انہوں نے اس سے کما کہ بھے اتن مملت دو کہ میں دور کعت نماز پڑھ لول۔ کیونکہ مناسب سے ہے کہ بندے کا آخری عمل نماز ہو کہ اس ہے بہتر اور کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔

نماذ کے لئے درخواست....اس پراس فخص نے کہا۔

<u>" پڑھ لو۔ مگریاد رکھوتم سے پہلے ان متولول نے بھی نماز پڑھی تھی اور انہیں ان کی نمازوں نے کوئی</u> فائده تهيس پنجاياتها..!"

خداسے قرماد ..... اس جواب سے اندازہ ہو تا ہے کہ وہاں جو انسانی ڈھانچے رہ سے ہوئے تھے وہ سب بھی مسلمانوں علی کے تھے۔ غرض حضرت زیر کتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھ چکا تووہ مجھے ملّ کرنے کے لئے بدھا

اس وقت من في الله تعالى ك حضور من وعاك لئم الحداثمات اور كما يا او حيم الراحمين -!

غیم**ی آواز.....ای** وقت اس فخف نے ایک آواز سی جو که ربی تھی کہ اس فخف کو قتل مت کر\_وہ فخف پیہ <u> آواز من کر سخت دہشت زدہ ہوالور آوازوالے کی الاش میں اد حر کیا گر وہال اسے پچھے نہ ملا۔ آخروہ واپس میر ب</u> یاس آیاتومیںنے بھر کما۔اے ارتم الراحمین۔

زید کوخد ائی مدد ..... میں نے تمن سر تبہ یمی کلمہ کمالوراس محف نے تینوں سر تبدوہ اواز سی لور اواز والے کو <del> الأشْ كيا۔ اى وقت اچانک ہم</del>نے سامنے ديكھا كہ ايك تھوڑے سوار آر ہاہے جس كے ہاتھ ميں ايك آہنى نيز ہ باوراس كرس آگ كے شطے بلند مورب بيں۔

اس تیسی مرو گارنے آتے ہی اپنانیزہ اس فخص کے سینے میں پیوست کر دیاجو اس کی کر میں سے نکل میا لوروهای وقت کشته هو کر گریژا<sub>د.</sub>

بجراس غیمی مدد گارنے مجھ سے کہا۔

"تم نے جب پہلی باریاار حم الراحمین کمہ کر دعا کی تو میں اس وقت ساتویں آسان پر تھا۔ پھر تمہاری دوسرى دعايريس أسال دنياير تقاادر تهارى تيسرى يكرير من تهدر عياس يوجي كيا\_!"

ابو معلق كاواقعه ..... اتول مولف كت بين: اى قتم كالكواقعه الخضرت على كالك انعاري محابي ك ساته مجى پين آيا تعاان انساري صحابي كانام ابو معلق تعايد ايك تاجر تع جوابنااور دوسر ول كامال في كراكثر. تجارتی سنر کیا کرتے تھے اور دور در اذ کے علا قول میں جلیا کرتے تھے۔ یہ صحابی نمایت عابدوزا ہداور متفی تھے۔

ابو معلق رہزن کے چنگل میں .....ایک دفعہ بیا ہے ایک سفر میں روانہ ہوئے تورایتے میں ایک رہزن <u>ے ان کا سامنا ہو گیا۔ وہ کثیر اسر</u>ے پیر تک لوہ میں غرق لور جھیاروں ہے لیس تھا۔ اس نے ان کودیکھ کر کہا

کہ جو پچھ تیرےیا ک ہے دور کھ دے میں تھے زندہ نہیں چھوڑول گا۔ غماذ کے لئے سوال .....انہوں نے اس سے کماکہ تومیری جان نے کرکیاکرے گاہاں تومال جاہتا ہودائے اس پر اس رہز ن نے کما کہ جمال تک تیرے مال کا تعلق ہوہ تو جھے ملے گائی میں تو تیری جان بھی نے جاؤل

گا! تب ابو معلق نے اس سے کماکہ اچھا بچھے چار رکعت نماز پڑھنے کی مملت دے دے۔اس نے کما جتنی چاہے

ابو معلق کی ایک کر تا ثیر دعا..... ابو معلق نے فور أوضو کی اور جارر کعت نماز کی نیت باعد می اور آخری

جلدسونم نصف اول

ر کعت کے آخری سجدے میں انہوں نے بدوعاما تل

ياً وَدُودٌ يَا ذَا الْعَرْضِ الْمَجِيْدَ يَا فَعَالَ لِمَا تُرِيْد اَسْأَلُكَ بِعِزِّكَ الَّذِي لَا يُرام وَمُلْكُ الذِي لاَيْضَام وَبِنُورِكَ الَّذِي مَلاَه

اَ وْكَانَ عُرِشَكَ انْ تَكْفِينِي شَرَّ هَٰلَا اللَّصِ يَا مُغِيْثُ اغْشِيْ

ترجمہ اے مجوب اوراے عرش بریں کے مالک اے جوجاہے کرنے والے ، میں جھے سے تیمری سر مدیں عزت کے نام پر ،اور تیری دوامی حاکیت کے نام پر ،اور تیرے اس نور کے صدیتے میں دعا کر تاہوں جس

تے ترے عرش عظیم کااحاط کرد کھاہے کہ مجھے اس بیزان کے شر سے بچا ،اے فریادر سا! میریدوفرا۔

فورى فرمادرسى .....ابومعلق نے بدرعا تين دفعه ما كل-اى وقت انهول نے ديكماكه اجاتك ايك سوار سامنے

ے آرہاہے جس کے ہاتھ میں ایک آہنی نیزہ ہے جے اس نے محوڑے کی کر پر ٹکار کھاہے۔ دہزن کی نظر جیسے بی اس سوار پر بڑی تودہ سوار کی جانب رخ کر کے اسے دیکھنے لگا۔ اس سوار نے آتے بی اپنا نیزہ اس کے بار الور

اے قل کردیا۔ اس کے بعدوہ سوار حضرت ابو معلق کی طرف متوجہ ہواجو مجدے میں بڑے ہوئے تھے اور کہنے لگا تھو۔ ابو معلق نے کہاتم پر میرے مال باب قربان مول تم کون موکد آج اللہ تعالی نے تمہارے ہی ذریعہ میری

فریادر ی فرمائی ہے۔اس نے کما۔ " میں چو متھے آسان والول کا باد شاہ ہول تم نے جب مہلی بار دعاما تکی تو میں نے آسان کے دروازوں میں وستک کی آواز سی۔ پھرتم نے دوسری بارو عالم بی توش نے آسان والوں پر شورو شغب سنا پھرتم نے تبسری و فعہ وعاما تکی تو مجھ سے کما کیا کہ بیدا یک مصیبت زوہ کی آواز ہے۔اس وقت میں نے اللہ تعالیٰ ہے در خواست کی کہ اس

ظالم کے قتل کی ذمہ داری مجھے دی جائے۔ ا"

ہر مقصد کے لئے مفید دعا ..... حضرت اس کتے ہیں کہ جو مخص اس طرح یہ دعا مائے وہ جا ہے مصیبت

زدہ ہویانہ ہواس کی دعا قبول ہوتی ہے۔(لیعنی چار رکعت نماز پڑھے اور چو تھی رکعت کے آخری سجڈے میں تین باریہ دعار معے تواس کی دعاضرور قبول ہوگی جاہے اس نے کسی مصیبت میں بید دعاماتی ہواور جاہے کسی ضرورت

ے۔ وہ ہے۔ ضیب کے جیسی دیگر سنتیں ..... پیچے بیان ہواہے کہ حضرت ضیب ؓ نے ممّل کے وقت جو دور کعت نماز یر حی سمی چو تکدر سول الله مان کے اس کو پسند فرمایاس لئے حضرت ضیب کی بیہ سنت ساری امت کے لئے قائم

ہو گئے۔اس متم کی نظیریں اور مجی واقعات سے ملتی ہیں کہ سمی تخص کے سی خاص وقت میں نیک عمل کور سول اللہ عظائے نے پہندید کی ہے دیکھالور اس کو ہر قرار فرمادیا۔

نماز جماعت میں صحابہ کا طریقیہ..... مثلاً محابہ کا قاعدہ تفاکہ وہ نماز کے لئے آئے اور دیکھا کہ رسول

الله على بهان بهان شروع فرما ي بي تو آن والاكى سے يو جمتاك آنخضرت على كتى ركعات يرم يك بي ا يك ركعت يا مثلاً دور كعتين - تووه آنے والا مخص بيلے دور كعتين على در برج ليتااور كر باتى نماز من دوسرے

لوگول کے ساتھ انخضرت علی کا تقرایس شریک موجاتا۔

معاذ كاطريقه ..... كرايك روز حضرت معادًّا آئة توانهول نے كهاكه ميں رسول الله عظية كوجس حالت ميں تھی کینی نمازی جس رکعت میں مجی دیکھتا ہوں اس میں شریک ہو جاتا ہوں اور آپ کے ساتھ نماز پڑ معتار ہتا ہوں پھر جب آنخضرت ﷺ فارغ ہو جاتے ہیں تومیں اپنی چھوٹی ہوئی رکعات بوری کر تا ہوں۔

چنانچہ ایک دن حضرت معاد معدد میں آئے تودیکھا کہ رسول اللہ ﷺ نماز شروع فرما چکے تھے اور ایک دورکعتیں پڑھ چکے تھے حضرت معاد وہیں ہے آپ کے ساتھ شریک جماعت ہو گئے پھر جب آنخضرت ﷺ سلام پھیر کر فارغ ہوئے توحضرت معاد گھڑ ہے ہو گئے اور انہوں نے اپنی چھوٹی ہوئی نماز پوری کی۔ معاذ کی سنت اور آنخضرت ﷺ کی تصدیق ۔۔۔۔۔اس پررسول اللہ ﷺ نے محابہ سے فرمایا۔
معاذ کی سنت اور آنخضرت ﷺ کی تصدیق آئم کردی ہے لہذاتم بھی ای طرح کیا کرو۔!"

یہ واقعہ آنخضرت ﷺ کے اس ارشاد سے پہلے کا ہے جس میں آپ نے نماذ جماعت کا سملہ بتاتے ہوئے فرملیا ہے کہ نماز جماعت کا جتنا حصہ حمہیں لیے اس میں شامل ہو کر پڑھو اور جو حصہ چھوٹ کیا ہے اے (امام کے سلیم چیرنے کے بعد )پوراکرو۔

خبیب کے ساتھی زید ..... (جیسا کہ بیان ہواہے سفیان ہذلی نے جن دو تیدیوں کو کے میں فروخت کیا تھادہ حضرت خبیب ابن عدی اور حضرت زیدا بن وہ منصرت خبیب کے قبل کا واقعہ تو یہ تھاجو ذکر ہوااور حضرت خبیب کے قبل کا واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ ) صفوان ابن امیہ نے ان کو اپنا ہا ہے بدلے میں قبل کرنے کے لئے خرید اتھا۔ وہ انہیں سے کر حرم کی حدود سے نکلے لور حل میں لے کر آئے تاکہ وہاں انہیں قبل کریں۔ صفوان ابن امیہ کے ساتھ ان کا کیک غلام بھی تھا۔

منقبل میں نبی سالتے کے متعلق سوال ..... پھر قبل کے دفت قریش کے بہت ہے لوگ دہاں جمع ہو گے جن میں ابوسفیان ابن حریب بھی تھے۔ جب حضرت ذیڈ کو قبل کرنے کیلئے آ کے لایا کیا تو ابوسفیان نے ان سے کہا۔

"زید! میں حمہیں خدا کی قتم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم اس دفت یہ پہند کرد کے کہ تہماری جگہ یمال مجمد ﷺ ہوں جن کی گردن ماردی جائے اور تم اپنے گھر آرام سے بیٹھو۔!"

زيد كاعشق رسول عليه ..... حفرت زير في جواب ديا-

"خداکی قشم میں آس وقت یہ بھی پیند نہیں کر سکتا کہ حضرت محمد علیہ جہاں بھی ہیں وہاں آپ کوایک کا نیاجینے کی بھی تکلیف ہواور میں اپنے گھر آرام سے جیٹلہ ہوں!"

عَشْقٌ مُحِدِ عَلِيهِ بِرِ كَفَاكَ حِيرِتِ .....يه جواب س كرابوسفيان نے كماـ

<u>ں مرابط کو ایک میر ہے۔۔۔۔۔ یہ بوا</u>ب کا کرابو طلیان کے اما۔ "میں نے آج تک کئی کو کئی کے ساتھ اتن محبت کرتے نہیں دیکھا جتنی محبت اور عشق محمر ملطی کے کے

ساتھیوں کوان کے ساتھ ہے۔!" اس فتر میں اقرید دون میں فرق سال میں میں دون میں اس کا ایک ہوگ کا میں دون

ای قتم کاواقعہ حضرت ضیب ؓ ہے روایت ہے کہ جب حضرت ضیب کو سولی پر لٹکا کر مشر کول نے ان پر ہتھیار رکھے تو پکار کر اور قسم وے کر ان ہے پو چھا کہ کیا تو اس وقت میہ نہیں پہند کرتا کہ تیری جگہ یمال محمد ﷺ ہوتے۔

حضرت ضیب نے فرمایا۔

" نیس ۔ خداک قتم میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتاکہ آپ کے مبارک پیر میں ایک کا ثا بھی چھ

جائے۔'' <mark>زید کا قبل</mark> ..... غرض اس کے بعد صفوان ابن امیہ کے غلام نے حضرت زید ابن وفنہ کو قبلِ کر دیا یعنی ان کے

سینے پر نیزه آر ابوان کی کر سے پار ہو گیا۔ ایک قول ہے کہ ان کو تیر مار کر بلاک کیا گیا تھا۔ مشر کین نے قبل سے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پہلے حضر ت زیر کو دین اسلام ہے چھیرنے کی کوشش بھی کی تھی مگر اس سے ان کے دین دایمان کی طاقت کولور فروغ ہوا۔

امیر سرید عاصم ..... اد هر جیسا که بیان ہوااس سرید رجیع کے امیر حضرت عاصم تھے جوسفیان ہذکی اور اس کے ساتھیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے دہیں رجیع کے مقام پر قتل ہو گئے تھے۔ جب یہ قتل ہو گئے تو نی ہذیل کے لوگوں نے ارادہ کیا کہ ان کاسر اتار کر سلاقہ بنت سعید نامی عورت کو فرد خت کر دیں۔

<u>عاصم ملاقہ کے بیٹول کے تُا تل ..... یہ عورت مسافع ادر جلاس کی ال تھی جن کے باپ کانام طلحہ ابن ابو</u> طلحہ ابن عبدالدار تقلہ بعض علاء کے کلام سے اندازہ ہو تاہے کہ بیہ سلاقہ بعد میں مسلمان ہوگئی تھی۔

رابن عبدالدار تعکہ جس علاء نے ظام سے اندازہ ہو تاہے کہ بیہ سلاقہ بعد میں مسلمان ہو گی گی۔ غرض بنی ہزیل نے حضرت عاصم کا سر اس عورت کو فروخت کرنے کاارادہ کیا۔ کیونکہ غزوہ احد میں سے مصرف

میں حضرت عاصم نے اس کے دونوں میٹول مسافع لور جلاس کو قتل کر دیا تھا جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ سلاقہ کی منت ..... ان دونوں بھائیوں کے حضرت عاصم نے تیر مارے تھے۔ دونوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ جیسے ہی آیک کے تیر لگادہ ذخی ہو کر مال کے پاس آیالور اس کی گود میں سر رکھ کرلیٹ گیا۔ دہ پوچھتی میٹے تھے س نے مارا تودہ کہتا کہ تیر لگتے دفت میں نے ایک مخص کو یہ کہتے سنا۔" لے سنبھال میں ابن ابوائلے ہوں۔ پھر

دوسر <u>ے بیٹے</u> نے بھی آگریمی بیان دیالور دونول حتم ہو گئے۔ <u>کاسر سر میں شر اب پینے کی نذر .....</u>اس دقت سلاقہ نے منت مانی کہ آگر بھے عاصم ابن ابوافع کاسر مل کیا تو میں اس کی کھوپڑی میں شر اب بھر کر بیوں گی۔ ساتھ ہی اس نے اعلان کر دیا کہ جو فخف بھی عاصم کاسر لا کر جھے دے گااس کو سواد نٹ انعام میں دول گی۔ جیسا کہ یہ تفصیل گزر چکی ہے۔

عاصم كى وعا ..... (او حر يحيه بيان ہوا ہے كہ جب حضرت عاصم كومتا ليے كے دوران اپني موت كاليقين ہو حميا تو انہوں في اللہ تعلق ملے اللہ تاہم كے حفاظت فرما۔ يعنی شايد سلاقہ كى مثت كا حال ان كو بھى معلوم وين كى حفاظت فرما۔ يعنی شايد سلاقہ كى مثت كا حال ان كو بھى معلوم

ہو چکا تھااس لئے انہوں نے بید دعا کی تھی) عاضم کی لاش اور آسانی حفاظت .....(حق تعالیٰ نے حضرت عاصمؓ کی دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ ان کے قبل سیس میں میں میں میں محمد کئیں کے

کے بعد دہال بھر نیں جمع ہو گئیں) یٰ ہذیل کے لوگ جب بھی حضرت عاصم کا سر اتار نے کے لئے بڑھتے تو در میان میں بھر نیں اڑ کران کی طرف کیکتیں بوران کے حمیروں دغیر ہ پرؤنک مار تیں۔ آخران لوگوں نے مجبور ہو کر کہا۔

ا سرک کا بیان وران سے بدون و بیرہ پرونگ ہار ہیں۔ '' رس کو دی سے ماہر دار کا ساتھ ''اسے فی الحال بیمیں چھوڑ دو۔ رات کے دفت ہم آئیں مے اور لاش کاسر احار لیس مے !'' میں میں میں میں میں اس میں میں میں میں میں میں میں اس میں اس میں می

مرشام بی کودادی بین زبروست سیلاب آگیااور پانی ان کی لاش کو بهاکر کمیں کا کمیں لے گیا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی وعابوری فرمادی۔ چنانچہ جبی سے حضرت عاصم کا لقب "حمی الدبر" پڑھیا جس کے معنی ہیں وہ محض جس کی محافظ بھرنیں ہوں۔

قریش بھی لاش کی جنتجو میں .....اد حرجب قریش کو خبر ہوئی کہ حضرت عاصم قبل ہوگئے ہیں توانہوں نےان کی لاش حاصل کرنے کی جنتجو کی لور اس مقصد ہے اپنے آدمی بھیجے کہ اگر پوری لاش نہ بھی ملے تواس کا کچھ فکڑا ہی مل جائے تاکہ دہ اسے فکڑے فکڑے کر کے انتقام کی آگ جھائیں کیونکہ حضرت عاصم نے قریش جلد سوئم نصف اول

کے بہت بڑے اور عظیم آدمی کو قتل کیا تھا۔ صحیح قبلات سے م

عاصم قریش کے مجرم .....علامہ حافظ ابن مجر کتے ہیں کہ قریش کاوہ عظیم آدمی غالبًا عقبہ ابن معبط قاکیونکہ جنگ بدر سے والیسی کے بعد رسول اللہ علی کی اجازت سے حضرت عاصم نے عقبہ کو بے کسی کی حالت میں قبل کردیا تھا۔ جیسا کہ اس واقعہ کی تفصیل گزر چکی ہے۔

(قال)غالبًا قریش کویہ معلوم نہیں ہوسکا تھاکہ حضر تعاصم کے ساتھ کیاواقعہ پیش آیا ہے کہ پہلے بھر نول کا حال بھر نول نے لائی کی حفاظت کی (اور پھر سلاب نے اسے خائب کر دیا )یا ممکن ہے انہیں صرف بھر نول کا حال معلوم ہوا ہواد انہول نے یہ سمجھا ہو کہ بھر نول نے لاش کو چاٹ لیا لیکن پچھے نہ پچھے حصہ باقی ہوگا۔ لینی انہیں لاش کے سیلاب میں بہہ جانے کا حال معلوم نہ ہو (اور رای لئے انہول نے لاش یالاش کے پچھے کھڑے حاصل کرنے کے لئے اپنے آدمیوں کو دوڑ ادیا کہ جو پچھے بھی مل سکے لے کر آئیں)

<u>عاصم کاایک عمد ...... حضرت عاصم نے ایک دفعہ یہ دعا کی تھی کہ زندگی بھرنہ دہ کسی مشرک کو ہاتھ لگائیں</u> گے اور نہ کوئی مشرک ان کے جسم کوچھو <u>سک</u>ے۔

اد ھران کی یہ دعا بھی گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گوشت لینی جسم کی ای طرح حفاظت فرمائے جس طرح انہوں نے اس کے دین کی حفاظت کی ہے۔ حق تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی چنانچہ ان کی زندگ میں بھی ایسانہیں ہو سکااور نہ اِن کی موت کے بعد کوئی انہیں چھوسکا\_

زند کی و موت میں عاصم کی حفاظت ..... بعض علاء نے لکھا ہے کہ جب حفز ت عاصم نے یہ عمد کیا کہ دہ کر کو نہیں چھو کی حفودان کے بدن دہ کری مشرک کو نہیں چھو کیں گے۔ اور انہوں نے اپنی یہ نذر اور عمد پورا بھی کیا تواللہ تعالیٰ نے خودان کے بدن کی اس طرح حفاظت فرمائی کہ کوئی مشرک ان کو ہاتھ نہ لگا سکا اور اس طرح حضرت عاصم میشہ معصوم لیمی محفوظ درے۔

واقعہ رجیع کی دوسری روایت .....ایک قول ہے کہ دس صحابہ جو آنخضرت ﷺ کے جاسوسوں کے طور پر مدینے سے روانہ ہوئے تھے دراصل قریش کی خبریں معلوم کرنے کے لئے نہیں گئے تھے بلکہ حقیقۃ یہ لوگ قبیلہ عضل ادر قبیلہ قاردہ کی ایک جماعت کے ساتھ تبلیغی مقصد سے جارہے تھے۔

نی کے پاس عضل و قارہ کے وفد ..... یہ عضل و قارہ بی ہون کی ایک شاخ تھی۔ یہ لوگ رسول اللہ عظیم کے پاس عضل و قارہ کے وفد .... یہ عضل و قارہ کے وفد .... یہ عضل درجاتھے ہے عرض کیا۔

"یارسول الله علی ایمارے قبیلول میں اسلام پھیل رہاہاں گئے آپ ہمارے ساتھ اپنے کچھ محابہ کو بھیجہ دیں۔!" کو بھیجہ دیجے جو ہمیں مسائل داحکام سمجھائیں ، قر آن سکھلائیں اور اسلامی شریعت کی تعلیم دیں۔!" علماء کے لئے درخو است اور غداری ..... چنانچہ رسول اللہ علیہ نان دس محابہ کو بنی ہون کے ساتھ

بھیج دیا۔ یہ سب مدینے سے روانہ ہوئے اور جب رجیج کے مقام پر پنچے تو قبیلہ عضل و قارہ کے لوگوں نے (غداری کی اور ) چیخ چیم بنی ہندیل کے لوگوں کوان مسلمانوں پر حملہ کے لئے بلالیا۔

بنی بذیل کو حملہ کے لئے اشارہ .... ملمان اس دقت معالے کو شمجے جبکہ بنی ہذیل کے لوگ تلواریں سنبھال کر مقابلے کے لئے تیاد ہوگئے۔ اس دقت بنی ہذیل کے لئے تیاد ہوگئے۔ اس دقت بنی ہذیل کے لوگوں نے بیال جلی کہ مسلمانوں سے کما۔

جلد سوئم نصف اول

"ہم ممہیں قل کرنا نہیں چاہتے بلکہ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے بدلے کے والول سے کچھ

مال دروات حاصل کرلیں۔ ہم تمہیں اللہ کے نام پر عمد دیتے ہیں کہ (تم ہتھیار ڈال کر خود کو ہمارے قبضے میں دے دونو) تنہیں ہر گز قل نہیں کریں ھے۔!"

محرمىلمانول نےان کی بات ماننے سے افکار کر دیا۔

کے بعدوالے سریہ تعنی سریہ قراء کے بعد بیان کیا ہے جوبئر معونہ کی طرف کیا تھا۔

حافظ دمیاطی نے اصحاب رجیع کے واقعہ کی صرف یہ دوسری تفصیل ہی لکھی ہے اور بیان کیاہے کہ ان صحابہ کے امیر حفزت مرتد غنوی تھے۔ چنانچہ علامہ د میاطی نے اس غزوہ کانام یوں لکھاہے۔"سریہ مرتد غنوی به سوئرجي " بحراس طرح شروع كياب كه- أتخضرت على كياس قبيله عضل و قاره كاليك وقد آياوراس نے آپ سے ایک ہے عرض کیا کہ یار سول اللہ سے ہارے قبیلہ میں اسلام کو فروغ ہور ہاہے۔وغیر ہو غیر ہ۔ مر داقعہ کی تفصیل میں علامہ دمیاطی نے لکھا ہے کہ محابہ کی اس جماعت پر رسول اللہ علیہ نے حفرت عاصم کوامیر بنلا۔ لورا کیک قول کے مطابق حفزت مر ند غنوی کو بنایا تھا۔ نیز انہوں نے اس سریہ کو اس

www.KillaboSunnaticom



www. Kitabo Sunnat.com

## ببترين بشلامي كتابين متنداشلامي كتابين

أرواح ثلاثه وكليات اوليا مولانا الثرف مل آبات بمنات بمن للك درديوسيه وجلد تحفة أثنار عشربيار ووشاه طالعزز تعقيبهملا تاريخ ارض القرآن سيليان ندئ بد تاريخ نقب المى الدوالمخ فيمنون مد تذكره عوشب سيغوث المثاه قلندا مبلد تذكره مجدد ألف ثالي اولانا فوتنور والله " عيسائيت كياسية مولانا فتقافماني مسلمانول كانظم كلت الالاملامل بالمان مجلد نطائف علمية وكالمتاب الادكياء ابنيونى « كليات اطاويه حاجى اطاوالشعهاجك المنجدع في أردو، جامع لغات مجلد المعم اكدوعربي بيّان لِلسّان عربي أيدو مستندلغات محلد قاموس القرآن وكل آلفانات، مامع اللغات وأردوك متندلفت نمسُ المعارف وتوينات ابتالابذ الم عللج الغريا بمارلول كأهم الوعلاج، طبيراتم انفضل

بتة الشالبالفادده شاهطا الشركاي برشتى زيور مل تكل مولانا الشرف على فتأوى دارالعلوم دلوبندامنتي وينفيغ المبلد علم الفقد كامل ملانا والشكور تحني عقا ندعكما تحديوبندوحا مالحزين تلآ سلوم الدوء إلى تخذفوان مهجلد ن الأيران اردون في احدروي

hanopolist towns

